

شہرہ آفاق جادوگر ہیری پوٹر کے کارنامے (چوتھی کتاب کا ترجمہ)
''ہیری پوٹراینڈ دی گوبلٹ آف فائر''

اور اور

شعلوں کا پیالہ

مصنفير....

جے کے رولنگ

.....مترجم.....

معظم جاوید بخاری

.....انظرنىيى المريشن....

## فهرست ابواب

| 5   | رِ ڈ ل ہاؤس                        | پېلا با <b>ب</b> |
|-----|------------------------------------|------------------|
| 17  | زخم کا نشان                        | د وسراباب        |
| 25  | دعوت نامه                          | تيسراباب         |
| 35  | بھٹ میں والیسی                     | چوتھا باب        |
| 45  | ویز لی بھاِئیوں کا جادوئی دھندا    | پانچواں باب      |
| 57  | گھر بری تنجی                       | چھٹاباب          |
| 66  | بیگ مین اور کراؤچ                  | سا توال باب      |
| 83  | كيو د چ ورلد كپ                    | آ تھواں باب      |
| 101 | تاریکی کانشان                      | نواں باب         |
| 124 | جادوئی محکیمے میں ہنگامہ خیزی      | دسواں باب        |
| 135 | ہو گورٹس ایکسپرلیس کا سفر          | گیارہواں باب     |
| 146 | جاد وگری کا سەفرىقى ٹورنامنىڭ      | بار ہواں باب     |
| 163 | میژ آئی موڈی                       | تير ہواں باب     |
| 176 | نا قابل معافی وار                  | چود ہواں باب     |
| 192 | بیاوکس بیٹن اور ڈرم سٹرانگ         | يندر ہواں باب    |
| 209 | شعلوں کا پیالہ                     | سولہواں باب      |
| 228 | <i>چارچيب</i> يَن                  | ستر ہواں باب     |
| 241 | حچیر یوں کا معائنہ                 | اٹھار ہواں باب   |
| 262 | مهنگری کاسینگوں کی دُم والا ڈریگین | انيسوال بإب      |
|     |                                    |                  |

| 2 | 81 | پېلا مېرف                       | بيسوال باب         |
|---|----|---------------------------------|--------------------|
| 3 | 02 | گھریلوخرس تجریک آزادی           | ا کیسوال باب       |
| 3 | 19 | غيرمتو قع ہدف                   | بائيسوال باب       |
| 3 | 33 | ژ لبال رقص تقریب                | • • -              |
| 3 | 58 | ريٹاسٹيگر کاانکشاف              | • • •              |
| 3 | 78 | سنهرى انڈ ااور آئکھ             | يجيبيوال باب       |
| 3 | 95 | د وسرا مدف                      |                    |
| 4 | 19 | پیڈ فٹ کی واپسی<br>پی           | ستائيسوال باب      |
| 4 | 40 | مسٹر کراؤچ کی دیوانگی           | اٹھائیسواں باب<br> |
| 4 | 65 | ایک اورخواب                     | انتيس وال باب      |
| 4 | 79 | نتيشه بإدداشت                   | • • -              |
| 4 | 99 | تيسرامدف                        | اكتيسوال بإب       |
| 5 | 24 | گوشت،خون اور مڈی                | بتيسوال بإب        |
| 5 | 30 | مرگ خور                         | • • -              |
| 5 | 42 | جڑواں چیٹر ب <u>و</u> ں کا جادو |                    |
| 5 | 51 | مركب صدقيال                     | پینتیسواں باب      |
| 5 | 70 | جدائی کی راہیں                  | • • -              |
| 5 | 89 | إك نئ ابتدا                     | سينتيسوال باب      |
|   |    |                                 |                    |

يهلاباب

## رِدُل ہاؤس

لٹل ہینگ لٹن گاؤں کے لوگ اب بھی اس مکان کورڈل ہاؤس'ہی کہتے تھے۔ حالانکہ اس میں برسوں سے رڈل خاندان کا کوئی فرد بھی نہیں رہتا تھا۔ بہاڑی پرتغیبر شدہ بیر مکان، گاؤں سے صاف دکھائی دیتا تھا۔ اس کی کچھ کھڑکیوں پرلکڑی کے تختے لگے ہوئے تھے۔ حبیت کی ٹائلیں اکھڑ چکی تھیں اور اکثر جگہوں پر اینٹیں تک غائب تھیں۔ سامنے والے جھے پرعشق پیچاں کی بیل بلا روک ٹوک تھے۔ حبیت کی ٹائلیں اکھڑ چکی تھیں اور اکثر جگہوں پر اینٹیں تک غائب تھیں۔ سامنے والے جھے پرعشق پیچاں کی بیل بلا روک ٹوک تھے۔ حبیل چکی تھی۔ بھی ہوا کرتی تھی اور میلوں تک اس سے اونچی اور وسیع وعریض عمارت کوئی نہیں تھی۔ رڈل ہاؤس محض سیلن زدہ، غیر آبا داور لا وارث مکان تھا۔ اب یہاں کوئی نہیں رہتا تھا۔

لٹل ہینگ ٹن گاؤں کے بھی لوگوں کی رائے میں اس پرانے کھنڈر مکان کا ماحول ڈراؤنا تھا۔ پچاس سال پہلے وہاں ایک عجیب و غریب اور بھیا نک حادثہ رونما ہوا تھا۔ گپشپ کے موضوع کم پڑنے پرآج بھی گاؤں کے بڑے بوڑھے اس حادثے کے بارے میں باتیں کرنے لگتے تھے۔ کہانی کو اتن مرتب نمک مرچ لگا کر دہرایا جاچکا تھا کہ کوئی یقین کے ساتھ بینیں کہہ سکتا تھا کہ سچائی کیاتھی؟ بہر حال، کہانی کا ہرتا نابا ناایک ہی جگہ سے شروع ہوتا تھا۔ پچاس سال قبل جب رڈل ہاؤس اچھا اور شاندار حالت میں تھا تب گرمیوں کی ایک سہانی صبح ایک نوکرانی ڈرائنگ روم داخل ہوئی اور اس نے دیکھا کہ وہاں رڈل خاندان کے تینوں فر دمر دہ پڑے تھے۔ نوکرانی پہاڑی سے نیچ بھاگی اور چیخی چلاتی ہوئی گاؤں میں پینچی۔ اس نے بہت سارے لوگوں کونیند سے بیدار کیا۔

'وہ وہاں پڑے تھے،ان کی آئکھیں کھلی تھیں،ان کے بدن برف کی طرح ٹھنڈے تھے،انہوں نے رات کولباس بھی نہیں بدلے تھے'

پولیس کوخبر کردی گئی اور پورا ہینگ لٹن صدمے بھر ہے جسس اور بے بینی جوش وخروش سے سلگتا ہوا دکھائی دیا۔ کسی نے بھی رڈل خاندان کے مرنے والے افراد کے بارے میں رتی بھرافسوس کا اظہار تک نہیں کیا تھا۔ یہ بچے تھا کہ رڈل خاندان کوکوئی بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ بوڑھا مسٹر رڈل اور اس کی بیوی دونوں ہی نہایت گھمنڈی اور بدمزاج تھے اور ان کا لڑکا ٹام تو ان سے بھی چار ہاتھ آگے تھا۔ گاؤں والوں کوان کی موت برکوئی دُکھنہیں تھا، وہ تو بس یہ جاننا چاہتے تھے کہ آخران کی موت کی وجہ کیا تھی ؟ اگر انہیں ہلاک کیا گیا ہے

توقل کس نے کیا؟

تین صحت مندلوگوں کی ایک ہی رات میں ایک ساتھ موت واقع ہوجانا خاصی اچنجے والی بات تھی ۔ طبیعی طور پر ایسا ہوناممکن نہیں دکھائی دیتا تھا۔ اُس رات کوگاؤں کے نہینگ مین باز میں اس قدر شراب بکی کہ پرانے سب ریکارڈٹوٹ گئے۔ لوگ جوق در جوق بار میں جع ہوئے تاکہ وہ ان نا گہانی قتوں کے بارے میں بات چیت کرسکیں۔ اچا نک وہاں رڈل گھرانے کی باور چن نمودار ہوئی۔خوش گیدوں اور قہقہوں کی آوازیں تھم گئیں اور ہرایک کی نظراس کے چہرے پر آکر تھہرگئی۔ باور چن نے ڈرامائی انداز میں خبر دی کہ پولیس نے ابھی ابھی فرینک برائس کر گرفتار کرلیا ہے۔

'' فرینک …'' کئی لوگ چیخ پڑے۔'' کبھی نہیں …''

فرینک برائس، رڈل ہاؤس میں معمولی مالی کے فرائض انجام دیتا تھا۔ وہ رڈل ہاؤس کے میدان میں بنی ٹوٹی پھوٹی جھونیرٹی میں اکیلا رہتا تھا۔ وہ جنگ سے لوٹا ہوا ایک سابق سپاہی تھا۔ اس کا ایک پیرخراب تھا اور اکڑ ارہتا تھا جس کے باعث وہ لنگڑ اکر چلتا تھا۔ بھیڑ اور شور شرابے سے اسے بے حد چڑتھی۔ جنگ سے لوٹنے کے بعد ہی سے وہ رڈل ہاؤس میں ملازم ہوگیا تھا۔

پھر کیا تھا.....گا وَں والے تفصیلات جانے کیلئے اتنے بے تاب ہوئے کہ انہوں نے باور چن سےاندر کی بات اگلوانے کی خاطر اسے شراب کے نشے میں دھت کر ڈالا۔

''میں ہمیشہ سوچتی تھی کہ وہ تھوڑا عجیب ہے۔'' باور چن نے چوتھا جام حلق سے اتارتے ہوئے کہا۔''اس کی کسی سے دو تی نہیں تھی۔اسے ایک کپ چائے بلانے کیلئے مجھے اس کی سوبار منتیں کرنی پڑتی تھیں۔وہ کسی سے دوستی ہی نہیں رکھنا چا ہتا تھا۔''

'' یہ بات تواپنی جگہ درست ہے۔'' بار میں موجو دایک عورت نے کہا۔'' فرینک جنگ میں زخمی ہو گیا تھااورا سے پرسکون زندگی گزار نالپندتھا۔صرف اسی بات کے بل بوتے پراسے ملزم ٹھہرا نا درست نہیں .....''

''تو پھر یہ بتاؤ کہ پچھلے والے دروازے کی چابی کس کے پاس تھی؟''باور چن نے تاؤ کھاتے ہوئے پوچھا۔''جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، مالی کی کٹیا میں اُس دروازے کی ایک اور چابی کافی عرصے سے لٹکی رہتی تھی۔اس رات کو کسی نے بھی دروازے سے کوئی گڑ بڑ نہیں کی تھی۔ایک بھی کھڑ کی کھلی نہیں تھی۔بس اتنا ہی کرنا تھا کہ ہم سب کے سوجانے کے بعدوہ چپ چاپ مکان گھس جائے۔۔۔۔۔'' گاؤں والوں نے ایک دوسرے کی طرف الجھی ہوئی نظروں سے دیکھا۔

''اس کا چېره ہمیشه خطرناک لگتا تھا۔''بار میں بیٹھا ہواایک شخص بر برایا۔

''اگرتم مجھ سے پوچھوتو جنگ میں حصہ لینے کے باعث اس کا د ماغی تواز ن سرک گیا تھا۔'' بار کے ما لک نے گفتگو میں اپنا حصہ ڈالتے ہوئے کہا۔

'' ڈاٹ! میں نےتم سے ایک بارکہا تھا نا کہ میں فرینک سے کسی قشم کی وشنی مول لینا پسندنہیں کروں گی۔'' کونے میں بیٹھی ایک

خاتون يرجوش انداز ميں بولى۔

''اس کا غصہ بہت تیز تھا۔''ڈاٹ نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔''مجھے یاد ہے جب وہ چھوٹا تھا تو۔۔۔۔''

اگلی میں تک پورے کیل ہینگٹن گاؤں کو یہ یقین ہو چکاتھا کہ فرینک برائس نے ہی رڈل خاندان کو ہلاک کرڈالاتھا۔ پڑوی قصبے گریٹ ہینگٹن کے اندھیرے اور چھوٹے پولیس ٹیشن میں فرینک فریاد بھرے لیجے میں بار بار کہہ رہاتھا کہ وہ بالکل بے گناہ ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ رڈل گھرانے کی موت والے دن اسے گھر کے پاس کالے بالوں اور زرد چہرے والا ایک اجنبی نوعمر لڑکا نظر آیا تھا۔ جبکہ اس کے برعکس پورے گاؤں کا بیان تھا کہ انہوں نے فرینک کے بیان کردہ چلئے والا کوئی نوعمر لڑکا گاؤں کے آس پاس تک نہیں دیکھا تھا۔ تفتیش میں پولیس اس نتیج پر پینچی تھی کہ فرینک انہیں من گھڑت کہانی سنا کر گمراہ کرنے کی کوشش کررہا ہے۔

فرینک کے گردشک کا حلقہ تنگ ہوتا جار ہاتھا ہر چیز اس کے خلاف جارہی تھی۔لگتا تھا کہ فرینک پھانسی کا مجرم قرار پا جائے گاتبھی رڈلمقتولین کی پوسٹ مارٹم رپورٹ پولیس اسٹیشن پینچی جس نے ساری کہانی کوہی ڈر مائی انداز میں بدل کرر کھ دیا۔

پولیس آفیسرز نے اتن عجیب وغریب رپورٹ پہلے بھی نہیں دیکھی یاسی تھی۔مقولین کے مردہ جسموں کی جانج پڑتال کے بعد واکٹروں کی ٹیم اس نتیج پر پنجی تھی کے دول گھر انے کسی بھی فردکونہ تو زہر دیا گیا تھا اور نہ ہی چاقو سے قبل کیا گیا تھا اور نہ ہی ان کا گلا گھوٹنا گیا تھا۔ ان کے جسم پر کسی فتم کا زخم نہیں پایا گیا جس سے بیاندازہ لگایا جاتا کہ انہیں گولی مارکر ہلاک کیا گیا ہو۔ ڈاکٹروں کے مکمل معائنے کے بعد بیہ بھی صاف ظاہر کی گئی تھی کہ ان لوگوں کے جسم پر کوئی ایسانشان بھی نہیں تھا کہ جس سے بیم علوم ہو کہ ان پر جملہ کیا ہواور جسم کو چوٹ پہنچائی گئی ہو۔ نہ ہی ان کی کوئی ہٹری ٹوٹی بیا پی جگہ سے ہلی تھی۔ ڈاکٹروں نے اپنی قابلیت کے مطابق بیہ کہا تھا کہ وہ اس نتیج پر پہنچ ہیں کہ مرنے والے افراد کو کسی بھی فتم کا نقصان نہیں پہنچایا گیا ہے۔ رپورٹ عجیب اور جہر تناک تھی جو بی نظام ہر کر رہی تھی کہ دول گھر انے کے بینوں افراد کمل طور پر تندرست اور کسی فتم کی بیاری کا شکار نہیں تھے۔ وہ کسی غیر طبعی موت کا شکار نہیں ہوئے تھے۔معمد تو بیتھا کہ وہ تینوں مربیکے تھے۔ڈاکٹروں نے یہذکر بھی کیا تھا کہ صرف ایک بات دیکھنے میں آئی ہے کہ تینوں رڈل افراد میں ایک چروں پر گہری دہشت چھائی ہوئی تھی۔

بولیس آفیسرز نے اس ربورٹ پر مابیسی کا اظہار کیا اور کہا کہ 'اس بات پر بھلا کون یقین کرے گا کہ تین صحت منداور سیح لوگ محض دہشت سے مرگئے تھے؟'

چونکہ اس بات کا کوئی ٹھوس ثبوت نہیں تھا کہ رڈل گھرانے کی موت قبل کی وجہ سے ہوئی ہے اس لئے پولیس کو مجبوراً فرینک کو چھوڑ ناپڑا۔ مرنے والوں کوٹل ہینگٹن کے چھوٹے سے قبرستان میں دفنا دیا گیا۔ پچھوٹر سے تک ان قبریں خوف اور تو ہمات کا موضوع بنی رہیں۔ جب فرینک برائس پولیس کی حراست سے رہا ہو کرواپس رڈل ہاؤس واپس لوٹا تو وہ اپنی چھوٹی سی کٹیا میں رہنے لگا تو گاؤں والوں کا منہ جیرائگی سے بھٹے کا بھٹارہ گیا۔ وہ اسے شک بھری نظروں سے گھورتے رہتے تھے۔

''پولیس جاہے جو کے .....گر میں تواب بھی یہی دعویٰ کرتا ہوں کہاسی نے ان لوگوں کو ہلاک کیا ہے۔' ڈاٹ نے' ہینگ مین بار' میں زور دیتے ہوئے کہا۔''اگراس میں ذراسی شرافت ہوتی تو وہ یہاں سے جاچکا ہوتا۔ آخروہ جانتا ہے کہ ہم بھی اسے ہی مجرم سمجھتے ہیں۔''

لیکن فرینک وہاں سے کہیں نہیں گیا۔ وہ رڈل ہاؤس میں رہنے والے الگے گھرانے کے لئے بھی مالی کے فرائض انجام دیتارہا۔
اس کے بعدا گلے آنے والے لوگوں کیلئے بھی۔ رڈل ہاؤس کی یہ بنھیبی تھی کہ وہاں کوئی بھی گھرانہ زیادہ دیر تک قیام نہیں کر پایا۔ ہر
نئے مالک کو وہاں مجیب اور ڈراؤنا احساس ہوا۔ شاید کچھ حد تک ایسا فرینک کی وجہ سے ہوتا تھا۔ لوگوں کے رڈل ہاؤس میں نہ شکنے کی
وجہ سے وہ غیر آبادر ہنے لگا۔ اس کی دیکھ بھال نہ ہوسکی اور پھریہ خشہ حالی کا شکار ہوگیا۔

رڈل ہاؤس کوایک دولتمند شخص نے اپنی ملکیت میں لے لیا تھا مگروہ بھی اس میں رہائش پذیز ہیں ہوا۔وہ اس کا کوئی استعال نہیں کرتا تھا۔ گاؤں والوں کا خیال تھا کہ اس نے رڈل ہاؤس کو محض ٹیکس بچانے کیلئے رکھا ہوا ہے۔ حالانکہ کسی کو بھی واضح طور پر میہ معلوم نہیں تھا کہ اس سے ٹیکس کیسے بچ سکتا ہے؟ دولتمند مالک نے فرینگ کو ملازمت سے برطرف نہیں کیا بلکہ اسے بیرونی باغیچے کی دیکھے بھال کی ذمہ داری سونی دی تھی۔وہ اسے باقاعد گی سے تخواہ دیتارہا۔

اب فرینک سنتر برس کا ہونے والا تھا۔ وہ بہت او نچا سننے لگا تھا،اس کا اکڑا ہوا پاؤں مزیدا کڑ چکا تھا۔اس کے باوجود وہ اچھے موسم میں چھولوں کی کیاریوں پورے جوش وخروش سے کام کرتے ہوئے گھومتار ہتا تھا حالا نکہ اسے کانٹے دار جھاڑیوں سے جم کرنبٹنا بڑتا تھا۔

فرینک کوصرف کانے دارجھاڑیوں سے ہی نہیں جھنجھلا ہٹ ہوتی تھی بلکہ گاؤں کے شرارتی لڑکوں نے بھی اس کی ناک میں دم کر
رکھا تھا۔ وہ اکثر رڈل ہاؤس کی کھڑکیوں پرسنگ باری کرتے رہتے تھے۔ صرف یہی نہیں، وہ اپنی سائیکلوں پرسوار ہوکر صحن میں گھس
آتے اور فرینک کی کیاریوں پر چڑھ جاتے ۔ فرینک کوبگڑی ہوئی کیاریوں کو دوبارہ سے درست کرنے میں کافی وقت لگتا تھا۔ ایک دو
بارتو لڑے مکان کی دیوار پر چڑھ کر گھر کے اندر گھس گئے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ بوڑھ فرینک کا مکان اور باغیچ سے گہرالگاؤ تھا۔
جب وہ اپنی چھڑی ہلاتا ہوا باغیچ میں کنگڑ اتا ہوا آتا تھا اور بھرائی آواز ان پر چلاتا تو لڑکوں کو بڑا مزہ آتا تھا۔ فرینک کو پورایقین تھا کہ
لڑکے اسے صرف اسی لئے ستاتے رہتے ہیں کہ وہ اپنے ماں باپ اور دادادادی کی طرح اسے قاتل سجھتے ہیں۔ اگست کی ایک رات کو
فرینک کی آنکھا چا کہ گل گئے۔ اس نے بستر پر لیٹے رڈل ہاؤس کی طرف نظر ڈالی تو وہ چونک اُٹھا۔ اسے وہاں ایک عجیب چیز دکھائی
دی۔ اس نے سوچا کہ لڑکے اسے ستانے کی کوشش میں ایک قدم اور آگے بڑھ گئے ہیں۔

فرینک کے اکڑے ہوئے پاؤں میں شدیدٹیسیں اُٹھ رہی تھیں۔اسی وجہ سے وہ گہری نیندسے بیدار ہو گیا تھا۔ پہلے بھی اس پیر

میں اتنا در ذہیں ہوا تھا۔ جتنا کہ اب بڑھا ہے میں ہور ہاتھا۔ وہ اپنے بستر سے اُٹھا اور لنگڑا تا ہوا باور چی خانے میں پہنچا۔ وہ گرم پانی کی بوتل بھر کر اپنے گھٹنے کی سینکائی کرنا چاہتا تھا۔ سنک کے پاس کھڑے ہوکر اس نے پانی گرم کرنے کیلئے کیتنی میں بھرا۔ اس کی نگاہیں غیرارا دی طور پررڈل ہاؤس کی طرف اُٹھ گئیں۔ رڈل ہاؤس کی بالائی منزل کی کھڑ کیوں میں روشنی چھن کر آر ہی تھی۔ فرینک فورا سمجھ گیا کہ وہاں کیا ہور ہا ہوگا؟ یقیناً لڑکے پھرسے مکان میں گھس گئے ہوں گے۔ چونکہ روشنی تھرار ہی تھی ، بیصاف ظاہرتھا کہ انہوں نے آگ بھی جلار کھی تھی۔

فرینک کے پاس فون کی سہولت نہیں تھی اور ویسے بھی جب سے پولیس نے رڈل ہاؤس کے جال بہت ہونے والے افراد کے بارے میں اس سے ناشا نستہ انداز میں پوچھ کچھ کی تھی ، تب سے ہی وہ پولیس پر خاص بھر وسنہیں کرتا تھا۔ اس نے جلدی سے بیتلی نیچے رکھی اور اپنے گھرکی بالائی منزل پر خواب گاہ میں لنگڑ اتا ہوا چلا گیا۔ پاؤں کے درد کے باوجودوہ جتنی تیزی سے ہوسکتا تھا چلنے کی کوشش کرر ہاتھا۔ اس نے سرعت رفتاری سے پورے کپڑے پہنے اور پھر پاؤں گھسٹتا ہوا باور چی خانے میں واپس لوٹ آیا۔ اس نے باور چی خانے کے دروازے کے عقب میں دیوار پر لنگی ہوئی زنگ آلود پر انی چابی اتاری اور دیوار کے گی ہوئی اپنی ٹہلنے والی لاٹھی بھی اُٹھا لی۔ اس کے بعدوہ اندھیرے میں باہر نکل آیا۔

رڈل ہاؤس کے سامنے والے دروازے یا کھڑکیوں پراہیا کوئی نشان دکھائی دے رہاتھا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اندر گھنے والے دروازے کی کھڑا تا ہواضحن کے قبی حصے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔وہ پیچھے والے دروازے کی طرف جا رہاتھا جو پوری طرح عشق پیچاں کی بیل پیچھے جھپ چکا تھا۔اس نے پرانی چابی سے تالا کھولا۔ دروازہ بنا آواز کئے کھلتا چلا گیا۔

وہ غارجیسے باور چی خانے میں داخل ہوا۔ فرینک کئی سالوں سے وہاں نہیں آیا تھا اور وہاں پر گھپ اندھیر اچھایا ہوا تھا لیکن اسے اچھی طرح یاد تھا کہ ہال کی طرف جانے والا دروازہ کدھر ہے؟ وہ اندھیر ے میں ٹولتا ہوئے اس طرف بڑھا۔ اس کے نھنوں میں سیلاب زدہ کائی کی مہک بھرنے گئی۔ اس کے کانوں میں آوازوں کی جنبھنا ہٹ پڑرہی تھی جو بالائی منزل سے آرہی تھیں۔ اسے چلتے کھرتے قدموں کی آ ہٹ بھی محسوں ہورہی تھی۔ وہ چو کنا انداز میں آگے بڑھا اور ہال میں پہنچ گیا۔ وہاں کوئی نہیں تھا۔ دروازے کے دونوں طرف والی کھڑکیوں پر موٹے پردے پڑے تھے۔ اس لئے یہاں بھی اندھیرا تھا۔ وہ احتیاط سے سیڑھیوں پر چڑھنے لگا۔ چڑھتے وقت وہ سیڑھیوں پر جمی ہوئی دھول کی موٹی تہہ کودعا ئیں دیتا جارہا تھا کیونکہ اس سے اس کے پیروں کی آ ہٹ اور لاٹھی ٹیکنے کی آ واز بالکل دبسی گئی تھی۔

اوپر پہنچنے کے بعد فرینک جیسے ہی دائیں طرف مڑا، اسے فوراً معلوم ہو گیا کہ شریر لڑکے کہاں موجود ہیں؟ راہداری کے بالکل آخری موڑ پرایک درواز ہ نصف کھلا ہوا تھا۔اس کی درز میں سے ہتی ہوئی روشنی دکھائی دے رہی تھی، جس کی سیاہ فرش پر کمبی سی سنہری کیسر پڑرہی تھی۔فرینک اور پاس گیا۔اس نے اپنی لاٹھی پراپنی گرفت مضبوط کرلی تھی۔وہ دروازے کے پچھ قدم قریب پہنچ گیا۔ یہاں سے وہ دروازے کی درز میں سے کمرے کے اندر کی جھلک دیکھ سکتا تھا۔

اس نے دیکھا کہ آتشدان میں آگ جل رہی تھی ،اس سے اسے جیرانی ہوئی۔اس نے اب چلنا بند کر دیا دھیان سے سننے کی کوشش کرنے لگا کیونکہ اندر سے کسی آ دمی کی آواز سنائی دے رہی تھی جو سہا ہوااور خوفز دہ محسوس رہاتھا۔

· ' آ قا.....اگرآپ کواب بھی بھوک لگرہی ہوتو بوتل میں تھوڑ ادودھاور بچاہے۔''

''بعد میں لوں گا۔۔۔۔'' دوسری آ واز آئی۔ یہ آ واز تو تھی ایک آ دمی کی ہی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ واز تھی۔ یہ کافی تیکھی اور برفیلی موا کے جھو نکے کی طرح تخ بستہ معلوم ہوتی تھی۔ اس آ واز میں ایسا کچھ تھا جس سے فرینک کی گردن کے بیچھے کے بیچ کھچ بال بھی کھڑے ہوگئے تھے۔

''وارم ٹیل! مجھے آگ کے تھوڑ اقریب کھسکاؤ.....''

فرینک نے زیادہ اچھی طرح سننے کیلئے اپنا دایاں کان دروازے کی طرف گھمایا۔ اندر سخت فرش پر بوتل رکھنے اور پھر بھاری کرسیوں کے گھسٹنے کی آ واز سنائی دیں۔فرینک کوکرسی دھکیلنے والے پستہ قامت شخص کی ایک جھلک دکھائی دی۔جس کی پیٹے دروازے کی طرف تھی۔وہ ایک لمباچوغہ پہنے ہوئے تھا۔اس کے سرکا بچھلا حصہ گنجا تھا۔ پھروہ دکھائی دینا بند ہوگیا۔

''ناگنی کہاں ہے۔۔۔۔؟''نخ بستہ آواز نے پوچھا۔

'' مجھے..... مجھنہیں معلوم آقا!'' پہلی آواز گھبرا کر بولی۔'' مجھےلگتا ہے کہ وہ مکان کا جائزہ لینے کیلئے گئی ہوگی۔''

'' ہمارے سونے سے پہلےتم اس کیلئے دودھ نکال لینا..... وارم ٹیل!'' دوسری آ واز نے تحکمیانہ انداز میں کہا۔'' مجھے رات کو بھوک لگے گی۔ لمبےسفر کے باعث میں بہت تھک چکا ہوں۔''

بانہیں سکوڑ کرفرینک نے اپنے اچھے کان کو دروازے کے مزید قریب کرلیا۔اب وہ پورے دھیان سے اندر ہونے والی گفتگو کو سننے کی کوشش کرر ہاتھا۔تھوڑی دبر خاموثی چھائی رہی اور پھروارم ٹیل نامی شخص دوبارہ بولا۔

" أقا! كيامين بوجير سكتا هول كه مم لوك يهال كتناعر صعتك قيام كريس كي؟"

''ایک ہفتے تک .....' یخ بستہ آواز نے جواب دیا۔'' شایداس سے بھی زیادہ۔ بیجگہ کافی آرام دہ ہےاور ہم ابھی اپنی منصوبے رعمل نہیں کر سکتے۔ کیوڈ چ ورلڈ کی ختم ہونے تک کوئی بھی قدم اُٹھا ناسراسر حماقت ہوگی۔''

فرینک نے اپنے کان میں گانٹھ دارانگلی ڈال کر گھمائی۔اسے یقین تھا کہ کان کے میل کی وجہ سے وہ ٹھیک سے نہیں سن پایا تھا کیونکہ اس نے کیوڈ چ سنا جو کہ کوئی لفظ ہی نہیں ہوتا ہے۔

'' کیوڈچ ورلڈ کپ .....آقا؟'' وارم ٹیل نے پوچھا۔ (فرینک نے اپنے کان میں اور گہرائی تک انگلی گھمائی)''معاف کیجئے آقا!.....میں سمجھانہیں .....ہم ورلڈ کپ ختم ہونے تک کچھ کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟'' '' بے وقوف!اس وقت دنیا بھر کے جادوگراس ملک میں آ رہے ہیں۔ محکمہ وزارت جادو کا ہر مداخلت کنندہ ایر ورڈیوٹی پر تعینات رہے گا اور وہ ہر معمولی سی معمولی حرکت پر بھی کڑی نظر رکھے گا چھوٹی سی چھوٹی چیز کی بھی مختاط نظروں سے کڑی جائج کی جائے گی۔ لوگوں کے شاختی کا غذات ، اجازت ناموں اور سامان کی باربار پڑتال ہوگی۔ حفاظت بے حد نگڑی ہوگی تا کہ ما گلوؤں کو اس بارے میں کچھ بھی نہ پیتہ چل پائے۔اس لئے ہمیں انتظار کرنا ہوگا۔''

فرینک نے اپنے کان صاف کرنے کی کوشش چھوڑ دی۔اس نے صاف صاف 'محکمہ وزات جادو'……'جادوگر'……اور'ماگلوؤں 'کے الفاظ سنے تھے۔وہ بمجھ گیا چکا تھا کہ ان الفاظ کا کوئی خفیہ مطلب ہوگا۔فرینک اچھی طرح جانتا تھا کہ صرف دوہی لوگ خفیہ الفاظ میں بات کرتے ہیں۔ایک جاسوس اور دوسر مے ملز مان ۔فرینک نے ایک بار پھراپنی لاکھی کس کر پکڑ لی اور زیادہ دھیان سے سننے لگا۔ '' تو آتا نے فیصلہ کرلیا ہے؟ ……'' وارم ٹیل نے دھیرے سے یو چھا۔

' بقینی طور پر میں نے فیصلہ کر لیا ہے وارم ٹیل!''یخ بستہ آواز میں اب خبر دار کرنے کی جھلک عیاں تھی۔

تھوڑی دریے خاموثی جپھائی رہی۔ پھروارم ٹیل کی آ واز سنائی دی۔اس کے منہ سے الفاظ عجلت سے نکلے جیسے وہ اپنی ہمت کے جواب دینے سے پہلے ہی انہیں بول دینا جا ہتا ہو۔

'' آقا! بيكام ہيري پوٹر كے بغير بھي تو كيا جا سكتا ہے۔''

ایک بار پھرخاموشی چھا گئی جوتھوڑی زیادہ کمبی تھی اور پھر.....

''ہیری پوٹر کے بغیر .....؟'' دوسری آوازنے دهیرے سے کہا۔''اچھا .....'

'' یے تھیک ہے کہ میں کسی دوسرے جادوگر کا استعمال کرسکتا ہوں .....' دوسری آ واز دھیرے سے بولی۔

'' آقا!اسی میں مجھداری ہوگی۔''وارم ٹیل اب بہت راحت بھری آواز میں بول رہاتھا۔'' ہیری پوٹر پر ہاتھ ڈالنا بہت مشکل ہوگا کیونکہاس کی نگرانی بہت کڑی ہوگی .....''

''اس لئےتم میری رضا کارانہ مدد کرنا چاہتے ہواوراس کا متبادل ڈھونڈ کر لانا چاہتے ہو؟ ..... مجھے لگتا ہے کہ شایدا بتم میری دیکھ بھال کرتے کرتے اکتا گئے ہو، وارم ٹیل! کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ چھوعر سے کا بہانہ کرکےتم مجھے ہمیشہ کیلئے جھوڑ کر جانا جا ہے · ' آقا.....م. مين آپ وجيموڙ كرنهين جانا جا ٻتا هون بالكل بھي نهين......'

''مجھ سے جھوٹ مت بولو وارم ٹیل!'' دوسری آ واز میں غراہٹ کا عضر جھلک رہاتھا۔'' مجھے ہمیشہ سپائی کا پیتہ چل جاتا ہے۔ تم اس بات پر پچھتا رہے ہو کہ تم میرے پاس کیوں چلے آئے؟ تم مجھے بڑی حقارت کی نظر سے دیکھتے ہو۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ میری طرف دیکھتے وقت تمہاری ناک سکڑ جاتا ہے اور مجھے چھوتے ہوئے تم کانپ جاتے ہو۔۔۔۔۔''

‹‹نهیں..... قا..... تا کیلئے میری عقیدت.....

''عقیدت نہیں بزد لی کہو۔۔۔۔۔اگرتمہارے پاس رہنے کیلئے کوئی اورٹھکا نہ ہوتا تو تم ایک بل بھی یہاں نہ ٹھہرتے۔ مجھےدن میں کئی بار دودھ پینا پڑتا ہے۔ میں تمہارے بغیرزندہ کیسے رہ سکتا ہوں؟ ناگنی کیلئے دودھ کون نکالے گا؟''

''لیکن آقا....اب تو آپ کافی تندرست دکھائی دےرہے ہیں!''

''حجوٹے کہیں کے .....'' دوسری آ واز میں کرختگی بڑھ گئے۔''میں ذرا بھی تندرست نہیں ہوں۔تمہاری غیر ذمہ دارانہ دیکھ بھال کی بدولت میں نے جوصحت حاصل کی ہے،وہ کچھ ہی دنوں میں جاسکتی ہے.....'' کھرخاموثتی جچھا گئی۔

وارم ٹیل نے بڑ بڑانا بند کر دیااورفوراً ہی چپ ہو گیا۔ کچھ بل تک فرینک کوآ گ میں لکڑیوں کے تڑ کنے کی آ واز کےعلاوہ اور کچھ سنائی نہیں دیا۔ پھر دوسری آ واز دوبارہ بولی۔اس کے لہجے میں پھنکار نے جسیاد ھیماین جھلک رہاتھا۔

''میرے پاس اس لڑے کا استعال کرنے کی گئی وجوہات ہیں جومیں تمہیں پہلے بھی بنا چکا ہوں۔اس لئے میں کسی دوسرے کا استعال نہیں کروں گا۔ میں نے تیرہ سال تک انتظار کیا ہے۔ کچھاور مہینوں کے انتظار سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ جہاں تک لڑکے کی حفاظت کا سوال ہے، مجھے یقین ہے کہ میری منصوبہ بندی یقیناً کا میا بی سے دوجیار ہوگی ۔ پستمہیں تھوڑی ہمت دکھا نا پڑے گی ، وارم شیل! .....اورتم ہمت ضرور دکھا وکے کیونکہ تم لارڈوالڈی مورٹ کے غصے کا شکار نہیں بننا جیا ہوگے.....'

'' آقامیری بات توسنے ……' وارم ٹیل کی آواز میں ایک بار پھر دہشت جھلکنے لگی۔'' اپنے پورے سفر میں، میں اسی منصوبہ بندی کے بارے میں سوچتار ہا ہوں …… آقا! جلد ہی لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ برتھا جورکنس لا پتہ ہے۔اس لئے اگر ہم اپنی منصوبہ بندی پر چلتے ہیں اوراگر ہم قتل ……''

''اگر.....' دوسری آواز نے بھنکارتے ہوئے کہا۔''اگر؟ .....وارم ٹیل!اگرتم منصوبہ بندی پرچلو گے تو وزارت جادوکو یہ معلوم ہی نہیں ہو پائے گا کہ کوئی اور غائب ہوا ہے۔ تم یہ کام چپ چاپ اور شور شرابے کے بغیر کرو گے۔ کاش میں یہ کام خود کر پاتا۔لیکن میری حالت اتی خراب ہے ۔ سے چلووارم ٹیل! ہمیں اپنے راستے سے ایک اور رکاوٹ کو ہٹانا ہے پھر ہیری پوٹر تک پہنچنے کاراستہ صاف ہوجائے گا۔ میں تہہیں یہ کام اسٹے کہ رہا ہوں۔ تب تک میراوفا دار خدمت گزار بھی دوبارہ ہمارے ساتھ ہوگا۔۔۔۔''

''میں بھی تو آپ کا وفادار خدمت گزار ہوں آقا!.....' وارم ٹیل نے چڑتے ہوئے کہا۔اس کے چہرے پر بے زاری کے تاثرات نمایاں ہوگئے۔

''وارم ٹیل! مجھےایسے خدمت گزار کی ضرورت ہے جس کے پاس د ماغ ہواور جس کی عقیدت کبھی نہ ڈ گمگائی ہو۔وارم ٹیل! بشمتی سےتم میں بیدونوں باتیں نہیں ہیں .....''

'' آقا.....میں نے آپ کو بہت تلاش کیا تھا۔' وارم ٹیل نے شکایتی انداز میں کہا۔'' میں نے ہی تو آپ کو تلاش کیا۔ میں ہی تو برتھا جورکنس کوآپ کے پاس لایا تھا....''

''تمہاری بات صحیح ہے۔'' دوسری آ واز نے لطف اندوز ہوتے ہوئے کہا۔'' وارم ٹیل! مجھےتم سے اتنے عمدہ کام کی امیز نہیں تھی۔ ویسے سچ کہا جائے تو اسے لاتے وقت تمہیں اس بات کا احساس بھی نہیں تھا کہوہ کتنے کام کی ہوگی؟ .....ہےنا!''

'' آقا.....میں نے .....میں نے سوچا تھا کہوہ ہمارے کا م آسکتی ہے....''

''بالکل جھوٹ۔۔۔۔۔'' دوسری آواز نے غرا کر کہا۔اب اس میں غصے کا پہلے سے کہیں زیادہ عضر واضح جھلک رہا تھا۔''بہر حال! میں اس بات سے انکار نہیں کروں گا کہ اس نے ہمیں جومعلومات فراہم کی ہیں، وہ بہت قیمتی تھیں۔اس کے بغیر میں اپنی منصوبہ بندی نہیں تیار کرسکتا تھا۔ تہہیں اس کام کا انعام ملے گا وارم ٹیل! میں تہہیں اپناایک بہت ہی خاص کام کرنے کا موقعہ دوں گا۔ جسے کرنے کیلئے میرے کی وفا دار معتقد اپنا دایاں ہاتھ کٹوانے کو تیار ہوں گے۔۔۔۔۔''

· ‹ سس ..... هج مج ..... قا؟ ..... كون سا كام .....؟ ' وارم ثيل ايك بار چرد بهشت زده د كها كى ديخ لگا ـ

'' آہ وارم ٹیل!اگروہ راز میں تنہیں ابھی بتا دوں گا تو تنہیں اس وقت مسرت کا احساس نہیں ہوگا۔تمہاراوہ کا م سب سے آخر میں آئے گا۔۔۔۔لیکن میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کتمہیں بھی برتھا جورکنس جتنی سرخروئی کا سامان ملے گا۔۔۔۔''

'' آ .....آ .....پ!''وارم ٹیل کی آ وازا چا نک بہت تقرا اُٹھی جیسےاس کا منہ بالکل سوکھ گیا ہو۔'' آپ ..... مجھے بھی ..... مار ..... لیں گے .....''

 ''ہم اس کی یا دداشت مٹاسکتے تھے؟ تمہاری بات تو اپنی جگہ تھے ہے لیکن طاقتور جادوگر یا دداشت مٹانے کے جادوئی کلمات کے تالے کھول لینے کے ماہر ہوتے ہیں۔ جبیبا میں نے اس سے سوال پوچھتے وقت ثابت کیا تھا۔ میں نے اس سے جومعلومات الگوائی ہے۔ اس کا استعال نہ کرنااس کی یا دداشت کی سراسرتو ہین ہوگا.....وارم ٹیل!''

باہرراہداری میں فرینک کواچا نک اس بات کا احساس ہوا کہ لاٹھی پررکھا ہوا اس کا ہاتھ لیسنے سے شرابور ہو چکا تھا۔ تخ بستہ آواز والا آ دمی ایک عورت کونل کر چکا تھا۔ وہ کسی پچھتاوے کے بغیر یوں بات کر رہا تھا جیسے اس نے کوئی مزیدار کام سرانجام دیا ہو۔ وہ یقیناً بہت خطرنا ک تھا۔۔۔۔۔ ہیری پوٹرنام کالڑ کا۔۔۔۔۔ چاہے جو بھی ہواس وقت شدید خطرے میں تھا۔

فرینک جانتا تھا کہاسے کیا کرنا چاہئے؟ اب پولیس کے پاس جانے کا وقت آچکا تھا۔وہ مکان سے چپ چاپ ہاہر نکلے گا اور سیدھا گاؤں کے ٹیلی فون بوتھ تک جائے گا۔لیکن نخ بستہ آواز والا شخص دوبارہ بولنے لگا اور فرینک اپنی جگہ پر کھڑے کھڑے پورے دھیان سے سننےلگا۔

''ایک اور قبل کرنا ہوگا۔۔۔۔میراوفا دارخدمت گزار ہوگورٹس میں ہوگا۔۔۔۔۔ ہیری پوٹر میرے قبضے میں ہوگا، وارم ٹیل!سب کچھ طے ہو چکا ہے۔اب آگے بحث مت کرنا لیکن خاموش۔۔۔۔ مجھے ناگنی کی آ واز سنائی دے رہی ہے۔۔۔۔''

اور پھر دوسرے آ دمی کی آ واز بدل گئ۔ وہ ایسی آ وازیں نکالنے لگا جوفرینک نے پہلے بھی نہیں سی تھیں۔ وہ خوفناک پھنکار نے جیسی آ واز نکال رہاتھا۔ سانس کھنچے بغیرتھوک رہاتھا۔فرینک کولگا کہاسے دورہ پڑ گیاتھا۔

اسی وفت اسے اندھیرے میں اپنے پیچھے آ ہٹ سنائی دی۔ جب اس نے بلیٹ کر دیکھا تو دہشت کے مارے اسے سانس لینا بھی بھول گیا۔اس کی حالت ایسی تھی جیسے لقوہ مار گیا ہو۔

اندھیری راہداری کے فرش پرکوئی چیز رینگتی ہوئی اس کی طرف آ رہی تھی۔ جب وہ چیز دروازے کی درز سے زمین پر پڑتی ہوئی آگری روشنی میں آئی تواس نے خوفز دہ ہوکر دیکھا کہ وہ ایک بہت بڑا از دہاتھا۔ جو کم از کم بارہ فٹ لمباتھا۔ گم صم فرینک دہشت سے از دہے کے لہراتے ہوئے بدن کوفرش پر جمی دھول کی موٹی تہہ میں لہراتے ہوئے بلوں کے نشان بناتے ہوئے قریب آتے ہوئے دیکھارہا۔ از دہابہت پاس آچکا تھا۔ اب وہ کیا کرے؟ باور چی خانے کا اکلوتا راستہ اسی کمرے میں سے جاتا تھا جہاں دونوں آ دمی تل کی منصوبہ بندی بنار ہے تھے۔ اگر وہ بہیں کھڑار ہے گا تواز دہا سے بقینی طور پر ڈس لے گا۔

لیکن اس سے پہلے وہ کوئی فیصلہ کرپائے۔اژد ہااس کے بالکل برابر پہنچ گیا اور پھرنا قابل حدتک غیریقینی اور مجزاتی طور پراسے کچھ بھی کے بغیر آ گے گزرگیا۔وہ درز میں ہوتا ہوا کمرے میں داخل ہوگیا۔وہ دروازے کے پیچھے سے آرہی تخ بستہ آواز کی پھنکاروں کی طرف جارہا تھا اور پچھ ہی سینڈ میں اس کی ہمیرے کی طرح دکھائی دینے والی دم دروازے کی درز میں سے غائب ہوگئی۔ اب تک فرینگ کے ماتھے پر پسینہ آ چکا تھا اور لاکھی پر رکھا ہواہا تھ خوف سے کا بینے لگا تھا۔ کمرے کے اندرسے تخ بستہ آواز لگا تار

پھنکاررہی تھی اور فرینک کے دل میں ایک عجیب سا سسایک نا قابل یقین ساخیال آیا سسکیاوہ آدمی اژد ہے سے بات کررہا تھا۔ فرینک تو بھھ میں آپارہا تھا کہ وہاں کیا ہورہا تھا۔وہ جلدی سے اپنے بلنگ پررکھی ہوئی گرم پانی کی بول کے پاس پہنچنا چاہتا تھا۔ مصیبت بیتھی اس کا پاؤں ملنا نہیں چاہتا تھا جیسے زمین سے چپک گیا ہو۔ جب وہ کا نیپتا ہواو ہیں کھڑے کھڑے خود کوسنجا لنے کی کوشش کرنے لگا تو بخ بستہ بھنکارنے کے بجائے اب دوبارہ انسانی آواز میں بولنے گئی۔

''وارم ٹیل! نا گنی بڑی ہی دلجیپ خبر لائی ہے۔''

'' سچ ..... سچ مج ..... قا .... وارم ٹیل خوش ہوتے ہوئے بولا۔

''ہاں وارم ٹیل!'' نخ بستہ آ واز نے کہا۔'' ناگنی نے ہمیں بتایا ہے کہ ایک بوڑ ھا ما گلواس کمرے کے باہر کھڑا کھڑا ہماری ساری باتیں سن رہاہے۔''

فرینک کے پاس اب ہٹنے کا کوئی موقعہ نہیں تھا۔ قدموں کی آ ہٹ قریب آتی سنائی دی اور پھر کمرے کا دروازہ پوراکھل گیا۔ دروازے کی چوکھٹ پراسے ایک پستہ قد اور گنجا ہوتا ہوا آ دمی دکھائی دیا جس کے بال سفید ہورہے تھے۔اس کی ناک نو کیلی تھی اور حچوٹی حچوٹی چمکتی ہوئی آئکھیں فرینک پرجمی ہوئی تھیں۔اس کے چہرے پرڈراور دہشت کے آثار تھے۔

''وارم ٹیل!اسےاندربلالو....تمہاری تہذیب کہاں چلی گئ؟''

نے بستہ آواز آگ کے سامنے والی پرانی کرس سے آرہی تھی لیکن فرینک کوئے بستہ آواز والا شخص دکھائی نہیں دے پایا۔اس کے سامنے آنگیٹھی کے پاس کی خستہ حال چوکی پرا ژو ہایوں بل کھا کر بیٹے اہوا تھا جیسے وہ کوئی خطرنا ک سانپ نہ ہو بلکہ پالتو کتا ہو۔

وارم ٹیل نے فرینک کو کمرے میں اندرآنے کا اشارہ کیا۔ فرینک اب بھی بری طرح خوفز دہ اور دہلا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے لاٹھی کس کر پکڑلی اور پھرلنگڑا تا ہوا دروازے کے پار چلاآیا۔ کمرے میں صرف جلتی ہوئی آگ کی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ اس کی وجہ دیواروں پر لمبی مکڑی جیسی پر چھائیاں پڑر ہی تھیں۔ فرینک نے کرس کے پچچلے جھے کو گھور کر دیکھا۔ اس پر ببیٹھا ہوا آ دمی یقیناً اپنے خدمت گزارہے بھی پستہ قد ہوگا کیونکہ فرینک کواس کے سرکا بچھلا حصنہ بیں دکھائی دے رہا تھا۔

''تم نے سب کچھ تن لیا ما گلو؟'' تخ بستہ آواز نے تھم سے ہوئے انداز سے بوچھا۔

''تم مجھے کس نام سے پکارر ہے ہو؟''فرینک نے بہادری سے کہا۔ کیونکہ کمرے کے اندرآنے کے بعداس کا ڈرختم ہو گیا تھا۔ مقابلہ شروع ہو جانے کے بعدوہ جراُت کے ساتھ حالات کا سامنا کرنے کیلئے ڈبنی طور پر تیار ہو چکا تھا۔میدان جنگ میں بھی ہمیشہ یونہی ہوتا تھا۔

''میں تہہیں ما گلو کہدر ہاہوں۔'' تخ بستہ آواز نے جواب دیا۔''اس کا مطلب سے ہے کہتم جادوگر نہیں ہو۔'' ''میں نہیں جانتا کہ جادوگر سے تہہارا کیا مطلب ہے؟''فرینک نے سخت لہجے میں کہا۔اس کے چہرے پر چھایا ہواڈراب بالکل مٹ چکا تھا۔''میں تو بس اتنا جا نتا ہوں کہ میں نے آج رات جو با تیں سنی ہیں، انہیں اچھی طرح جانے کیلئے پولیس کو گہری دلچیبی ہو گی تم نے قبل کیا ہے اور تم کسی اور کو بھی قبل کرنے کی منصوبہ بندی کررہے ہو۔ میں تمہیں یہ بات بھی بتا دوں۔' اس نے چالا کی سے جملہ جوڑ دیا۔''میری بیوی جانتی ہے کہ میں یہاں آیا ہوں، اس لئے اگر میں واپس نہلوٹا .....''

''تمہاری کوئی بیوی نہیں ہے۔' یخ بستہ آواز نے بہت دھیمے انداز سے کہا۔'' کوئی بھی نہیں جانتا کہتم یہاں آئے ہو۔تم کسی کو بھی بتا کرنہیں آئے کہتم یہاں آرہے ہو۔ ما گلو! لارڈ والڈی مورٹ سے جھوٹ مت بولو کیونکہ انہیں سب کچھ پہتہ ہوتا ہے۔۔۔۔۔وہ ہمیشہ سے سب کچھ جانتے ہیں۔۔۔۔''

''اچھا.....' فرینک نے رو کھے بن سے کہا۔''تم لارڈ ہوکیا؟ .....د یکھئے لارڈ صاحب! مجھے آپ کی تہذیب کچھ زیادہ پبندنہیں آئی۔ ذراا پناچپرہ تو دکھائیئے ،مرد کی طرح میرے سامنے تو آئیئے .....''

''لیکن میں مردنہیں ہوں ماگلو!'' تخ بستہ آواز نے پُرسکون انداز میں جواب دیا۔ جولکڑیوں کے تڑکنے کی آوازوں کی وجہ سے اب مشکل سے سنائی دے رہی تھی۔''میں تو مرد سے بہت زیادہ اونچاعظیم ہوں پھربھی .....کیوں نہیں؟ میں تمہیں اپنا چہرہ دکھا تا ہوں۔ وارم ٹیل آ کرمیری کرسی تو گھماؤ.....''

وارم ٹیل تذبذب میں پڑ کرریں ریں کرنے لگا۔ ''تم نے سنانہیں ، وارم ٹیل؟''

پستہ قد آ دمی اپنا چہرہ اوپراُٹھا کر دھیرے دھیرے قدم اُٹھاتے ہوئے آگے بڑھا۔اییا لگ رہاتھا جیسے وہ اپنے آ قااورآتشدان کے پاس پرانی چوکی پر بیٹھے ہوئے اژ دہے سمت میں جانانہیں چاہتا تھا، پھروہ کرسی کوسر کانے لگا۔ جب کرسی کے پائے اژ دہے ک چوکی کی طرف آئے تووہ اپنا تکونا سراُٹھا کر دھیرے دھیرے پھنکارنے لگا۔

اور پھر جب کرسی گھومی تو فرینک کونظر آگیا کہ اس پر کون بیٹے تھا ؟ اس کی لاٹھی کھٹ کی آ واز کے ساتھ فرش پر گرتی چلی گئی۔ اس کا مند دہشت سے کھل گیا اور وہ حلق پھاڑ کر چیخے لگا۔ وہ اتنی زور سے چیخ رہا تھا کہ اسے کرسی پر بیٹھے شخص کے الفاظ بھی سنائی نہیں دیئے جو اس نے اپنی چھڑی اُٹھا کہ بوتا چلا گیا۔ وہ فرش پر گرنے اس نے اپنی چھڑی اُٹھا کر بولے تھے۔ تیز چندھیا دینے والی سنر روشنی چمکی اور فرینک برائس زمین پرڈھیر ہوتا چلا گیا۔ وہ فرش پر گرنے سے پہلے ہی جاں بحق ہو چکا تھا۔ دوسومیل دور ہیری پوٹرنا می لڑکا چونک کر بیدار ہوگیا۔

دوسراباب

# زخم كانشان

ہیری پوٹر پیٹھ کے بل لیٹ کرتیز تیز سانسیں لے رہاتھا جیسے وہ میلوں کا فاصلہ دوڑ لگا کر وہاں پہنچا ہو۔ ایک بھیا نک خواب کے باعث اس کی نیندا جائے ہوگئ تھی۔ ہیری کے ہاتھ اس کے ماتھے کواب بھی کس کر پکڑے ہوئے تھے۔اس کے ماتھے پر بجل گرنے جیسا جو پرانا نشان تھا، وہ اب اس کی انگلیوں کے نیچے بری طرح جل رہاتھا جیسے اس پرکسی نے دہتی ہوئی سلاخ رکھ دی ہو۔

وہ بستر پراُٹھ کر بیٹھ گیا۔اس کا ایک ہاتھ زخم والے نشان پراب بھی جما ہوا تھا۔ دوسرے ہاتھ سے اس نے اپنے بستر کے پاس والی میز سے اپنی عینک ٹٹولی۔عینک لگانے کے بعد اسے بیڈروم زیادہ اچھی طرح سے دکھائی دینے لگا۔ کھڑ کیوں سے باہرسٹریٹ لیمپس کی ہلکی نارنجی روشنی پردوں سے چھن کراندرآ رہی تھی۔

ہیری نے ایک بار پھراپنے نشان پرانگلیاں پھیریں۔ نشان میں اب بھی در دہور ہاتھا۔ اس نے اپنے بستر کے پاس والالیمپ جلایا اور بلنگ سے نیچا اتر گیا۔ وہ آئیس سے چلتا ہوا کمرے کے دوسری طرف موجود الماری تک پہنچا اور اس کے دونوں پٹ کھول دیئے۔ المماری میں گلے ہوئے آئینے میں اس نے اپنے سراپے کوٹٹولا۔ وہاں اسے چودہ سال کے دبلے پتلے لڑکے کا عکس دکھائی دیا۔ اس کے بکھرے ہوئے سیاہ بالوں کے نیچا س کی سبز آئکھیں فکر مندی میں ڈونی ہوئی دکھائی دے رہی تھیں۔ اس نے آئینے میں اپنے میں اپنے میں اپنے میں دردکی شدید ماتھے پر بجلی کی کڑک جیسے نشان کو دھیان سے دیکھا۔ وہ بالکل صاف اور سامنے دکھائی دے رہا تھا مگر اب بھی اس میں دردکی شدید میسیں اُٹھر ہی تھیں۔

ہیری نے یادکرنے کی کوشش کی کہ جاگئے سے پہلے وہ کون ساخواب دیکھ رہاتھا۔ وہ خواب اسے بے حد سچامحسوس ہورہاتھا۔.... خواب میں دکھائی دینے والی وہ دوافر ادکوتو اچھی طرح سے جانتا تھا مگر تیسر ٹے خص کو وہ بالکل نہیں پہچان پایا۔ وہ کون ہوسکتا تھا؟..... اس نے تیوریاں چڑھا کراپنے دماغ پر کافی زورڈ الا۔ وہ خواب کی جزئیات کوچھے طرح سے یادکرنے کی کوشش کر رہاتھا۔ اسے ایک اندھیرے کمرے میں دھند لی تصویریا د آئی۔ آتشدان کے قریبی خستہ حال چوکی پرایک بڑا از دہا بعیٹا ہوا تھا۔.... پستہ قد آ دمی پیٹر پٹی گوتھا جس کا دوسرانام وارم ٹیل بھی تھا۔...۔ نخ بستہ اور سردم ہر آواز .....لارڈ والڈی مورٹ کی آواز تھی۔ ہیری کومسوس ہوا کہ جیسے اس خیال کے آتے ہی اس کے پیٹ میں برف کا ایک بڑا ٹکڑا پہنچ گیا ہو.....

اس نے اپنی آنکھیں کس کر بند کر لیں اور یا دکرنے کی کوشش کرنے لگا۔ والڈی مورٹ کیسا دکھائی دے رہاتھا؟ لیکن اسے پچھ یا ذہیں آپایا..... ہیری توبس اتنا جانتا تھا کہ جب والڈی مورٹ کی کرسی گھومی تھی اور ہیری نے اس کی طرف دیکھا تھا تو دہشت کی لہر اس دل ود ماغ پراس قدر حاوی ہوگئ کہ وہ ہڑ بڑا کر نیند سے اُٹھ بیٹھا تھا۔

وہ بوڑھا تحض کون تھا؟ .....وہاں پرغیر معمولی طور پرایک بوڑھا آ دمی موجود تھا۔ ہیری نے اسے فرش پر گرتے ہوئے دیکھا تھا۔

یہ سب کچھ بے حدالبحض بھرامحسوں ہور ہاتھا۔ بیڈروم کی اشیاء کے باعث اس کا دھیان نہ بھٹکے ، اس لئے اب اس نے اپنے چہرے پر
دونوں ہاتھ رکھ لئے اور بند آ نکھوں کے در بچوں سے دوبارہ خواب کے منظر میں کھو گیا۔ وہ اپنی پوری کوشش کرر ہاتھا کہ دھند لے کمرے
کی تصویر اس کی نگا ہوں سے اوجھل نہ ہونے پائے مگریہ کام پانی کوشی میں پکڑے رکھنے جیسا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ جلدی جلدی یا دوں
کو پکڑے در کھنے کی کوشش کرر ہاتھا جو سرعت کے ساتھ اس کے دماغ سے پھسلتی جار ہی تھیں ..... والڈی مورٹ اور وارم ٹیل کسی عورت
کے بارے میں بات کررہے تھے، جسے انہوں نے ہلاک کر ڈالا تھا۔ ہیری کو اس کا نام تک یا ذہیں آ رہا تھا ..... وہ اب کسی اور کو بھی
مارنے کی منصوبہ بندی تیار کررہے تھے، جسے انہوں نے ہلاک کر ڈالا تھا۔ ہیری کو اس کا نام تک یا دہیں آ رہا تھا ..... وہ اب کسی اور کو بھی

ہیری نے خوف سے دونوں ہاتھ چہرے پرسے ہٹا گئے۔اس نے آئھیں کھول کر بیڈروم میں چاروں طرف دیکھا۔ جیسے اسے وہاں کسی غیر متوقع چیز دکھائی دینے کی اُمید ہو۔ بیا لگ بات تھی کہ اس کے کمرے میں کئی غیر معمولی اور عجیب چیزیں موجود تھیں۔اس کے بیننگ کے سر ہانے کے پاس لکڑی کا بڑا صندوق کھلا بڑا تھا۔ جس میں کڑا ہی، بہاری ڈنڈا، کالے چو غے اور جادوئی کلمات کی کتاب کھی ہوئی تھی۔اس کی میز پر بڑی ہوئی جگہ پر چرمئی کا غذبکھرے ہوئے تھے۔ بینگ کے پاس فرش پر ایک کتاب کھی پڑی تھی کتاب کھی ہوئی تھی۔اس کی میز پر بڑی ہوئی جگ پر چرمئی کا غذبکھرے ہوئے تھے۔ بینگ کے پاس فرش پر ایک کتاب کھی پڑی تھی نے پڑھتے پڑھتے اسے نیندآ گئی تھی۔اس کتاب میں چھپی ہوئی تصویریں متحرک انداز میں ہال رہی تھیں۔تصویروں میں کھلاڑی جیکیا فارنی چوغے پہن کر بہاری ڈنڈوں پراڑر ہے تھے۔وہ بھی دکھائی دیتے تھے تو بھی نظروں سے اوجھل ہوجاتے تھے۔وہ ایک دوسرے کی طرف سرخ قواف (بڑی گیند) بھینک رہے تھے۔

پرائیویٹ ڈرائیو کی سڑکٹھیک ویسی ہی دکھائی دےرہی تھی جیسی کسی بڑی شاہراہ کواتوار کی صبح دکھائی دینا جاہئے۔ویران اور بالکل خالی۔تمام گھروں کی بیرونی کھڑ کیوں پر بھاری بھاری پردے آویزاں تھے۔جہاں تک ہیری کی نظر جاسکتی تھی، وہاں تک کوئی جانداردکھائی نہیں دے رہاتھا۔ ہرکوئی نیند کے مزے لے رہاتھا یہاں تک کہ کوئی جنگی بلی بھی سڑک پردکھائی نہیں دے رہی تھی۔
لیکن پھربھی ..... پھربھی ..... ہیری کے دل و د ماغ میں بے چینی کروٹیں لے رہی تھی۔ وہ دھیے انداز میں چانا ہوا والیس بسترکی طرف لوٹا اور دھم سے بیٹھ گیا۔ اس نے اپنے ماتھے والے زخم کے نشان پر ایک بار پھرانگلیاں پھیریں۔ اسے در دسے پریشانی نہیں تھی۔ در داور زخم ہیری کیلئے تعجب کی کوئی بات نہیں تھی۔ ایک باراس کے دائیں ہاتھ کی ساری ہڈیاں غائب ہوگئی تھیں اور انہیں ایک ہی رات میں دوبارہ اُگا نا پڑا تھا۔ جس کے باعث اسے کافی در دجھیلنا پڑا تھا۔ اسی ہاتھ پر ایک بارز ہر لیے سانپ کا ایک فٹ لمبادانت بھی گڑگیا تھا۔ گر آپ ہوگورٹس سکول برائ گر گیا تھا۔ گر آپ ہوگورٹس سکول برائے جادوئی تعلیم اور پر اسرارعلوم ، میں پڑھتے ہیں اور مصیبتیں مول لینے کا شوق بھی ہوتو ان سے بچانہیں جاسکتا تھا۔ .....

نہیں ایسانہیں تھا..... ہیری تواس بات سے پریشان تھا کہ گذشتہ مرتبہاس کے زخم کے نشان میں دکھن اور جلن کا احساس صرف اس کئے ہوا تھا کہ والڈی مورٹ اس کے آس پاس موجود تھا۔ لیکن اس وقت والڈی مورٹ یہاں کیسے ہوسکتا ہے؟ ..... پرائیویٹ ڈرائیومیں والڈی مورٹ کے آنے کی بات سوچناہی بکواس اور ناممکن تھی۔

ہیری نے اپنے آس پاس کی خاموثی میں غور سے سننے کی کوشش کی۔ کیا وہ سٹرھی کی چرچراہٹ اور کسی چونے کی ہوا میں سرسراہٹ کی آواز سننے کی امیدر کھ سکتا تھا؟ تبھی اسے ساتھ والے کمرے سے اپنے خالہ زاد بھائی ڈٹی کا ایک زور دارخراٹا سنائی دیا جسے سن کروہ تھوڑ اانچیل بڑا تھا۔

ہیری نے خود کوسنجالنے کی کوشش کی۔وہ کس قدر حماقتوں کا مظاہرہ کررہاتھا؟ گھر میں اس کےعلاوہ ورنن انکل، پتونیہ آنٹی اور ڈٹل ہی تتھاوروہ سبھی چین کی نیندسور ہے تھے۔ان کےخوابوں میں تکلیف یا درد کا نام ونشان تک نہیں تھا۔

ہیری کوڈرسلی گھر انا نیند میں ڈوبا ہوا ہی پیند تھا۔ بیداری کے عالم میں ان سے کسی قتم کی مدد ملنے کی کوئی تو قع نہیں تھی۔ یہا پئی جگہ سے تھا کہ ورنن انکل، پتونیہ آئی اور ڈ ڈ لی ہی اس پوری دنیا میں اس کے اکلوتے رشتہ دار سے جوزندہ تھے۔ وہ سبجی ما گلو (جادو نہ جانے والے کوگ ) تھے، وہ کسی قتم کے جادو کو پیند نہیں کرتے تھے بلکہ ان میں جادو کیلئے گہری نفرت اور چڑ چڑا پن عود کر آتا تھا۔ اس سے صاف ظاہر تھا کہ ہیری کا ان کے گھر میں اتنا ہی استقبال ہوتا تھا جتنا آتشدان کیلئے گیلی کلڑی کا۔ گذشتہ تین سال سے ہیری ہوگورٹس سکول میں پڑھر ہا تھا۔ اس کی طویل غیر حاضری کے بارے میں ڈرسلی گھر انا سب کو یہی بتاتا تھا کہ اسے لاعلاج آوارہ لڑکوں کے دکھے محال والے بینٹ بروٹس سکول میں بھیجے دیا گیا ہے حالانکہ وہ بیات اچھی طرح جانتے تھے کہ نابالغ جادوگر ہونے کی وجہ سے ہیری کو ہوگورٹس سکول سے باہر جادواستعال کرنے کی اجازت نہیں ہے لیکن اس کے باوجود گھر میں ہونے والے ہر عجیب واقعے کی ذمہ داری ہوگورٹس سکول سے باہر جادواستعال کرنے کی اجازت نہیں ہے لیکن اس کے باوجود گھر میں ہونے والے ہر عجیب واقعے کی ذمہ داری وہ ہمیشہ ہیری کے سر پر ہی تھوپ دیتے تھے۔ ہیری ان کی شدید نفرت کی وجہ سے بھی ان کے قریب نہیں ہو پایا اور نہ ہی وہ ان سے دل کی کوئی بات کرسکا تھا۔ وہ جادوئی دنیا کی دلچے بیوں اور ان سے زندگی پر مرتب ہونے والے خوش کن اثر ات اور تھین واقعات والے خوش کن اثر ات اور تھین واقعات

کوان کے ساتھ بانٹ بھی نہیں سکتا تھا۔ صبح ڈرسلی گھرانے کے بیدار ہونے کے بعدوہ انہیں اپنے سلکتے ہوئے زخم کے نشان اور والڈی مورٹ کی پریشانی کے بارے میں آگاہ بھی نہیں کرسکتا تھا۔ایسا سوچنا بھی بیکا راور بے فائدہ تھا.....

والڈی مورٹ کی وجہ ہے ہی ہیری ڈرسلی گھرانے کے ساتھ رہنے پر مجبور تھا۔اگر والڈی مورٹ نہ ہوتا تو اس کے ماتھے پر بجل کڑ کنے جبیبازخم کا نشان بھی نہ ہوتا۔اگر والڈی مورٹ نہ ہوتا تو ہیری کے ماں باپ آج زندہ ہوتے .....

جب ہیری ایک سال کا تھا تو اس صدی کا سب سے طاقتور اور شیطانی جاد وگر والڈی مورٹ ...... جو گیارہ سال سے لگا تارا پی شیطانی قوت کو بڑھانے کی جدو جہد کرر ہاتھا اور ہر طرف خوف و ہراس کا موجب بن چکا تھا۔ ان کے گھر آیا تھا اور اس نے ہیری کے ماں باپ کو ہلاک کر دیا۔ اس کے بعد والڈی مورٹ نے اپنی چھڑی نتھے ہیری کی طرف گھمائی۔ اس نے ہیری پرا سے خطرناک جادوئی کلے کا وار کیا جس سے وہ بہت سارے قابل جادوگر وں اور جادوگر نیوں کو اپنے راستے سے ہٹا چکا تھا۔ لیکن جیرت انگیز طور پر وہ وار نکا کا وار کیا جس سے وہ بہت سارے قابل جادوگر وں اور جادوگر نیوں کو اپنے راستے سے ہٹا چکا تھا۔ لیکن جیرت انگیز طور پر وہ وار ناکا م ہوگیا۔ ایک سال کے چھوٹے سے ہیں کو وار د کے بجائے وہ جادوئی کلمہ پلٹ گیا اور اس نے والڈی مورٹ اپنی لیپ میں کر کر کھٹی کی اور کا نشانہ بن کیا جبد والڈی مورٹ اپنی ایک بیٹ میں کر بھٹی کی اور کا نشانہ بن کیا جبد والڈی مورٹ اپنی ہیں۔ وہ کی کر کر کر بھٹی کی زندہ نئی پیایا۔ اس کی تمام شیطانی طاقتیں معدوم ہو گئیں اور اس کے خوف و ہراس کا لگ بھگ خاتمہ ہوگیا۔ وہ کسی کمرور کی بیا اسراد نیا میں کہیٹری پوڑا ہوں ہوگیا۔ وہ کسی میرور ہوگیا۔ ایک ماندہ نیا ہوگیا۔ وہ کسی کی پر اسراد دیا میں کہیٹر مورٹ کے چیاے میدان چھوڑ کر فرار ہو گئے اور پھر ہیری جادوگری میں شہور ہوگیا۔ ..... بہیری پوڑا۔ .....وہ بچوں کر اور جادوگر اور جادوگر میں جست زدہ ماحول میں جی رہے سے جان کر اور بی وہ کے اور کی ہی جادوئی دنیا میں ہی لوگا۔ ..... ہیں کہا وہ جہاں بھی جاتا تھا، اپنی گیار ہو یں سالگرہ کے موقعہ پر ہیری ہو گئی ہوا دفت ہیں۔ اس نے ہوگورٹس سکول میں آ کر دیکھا کہ وہ جہاں بھی جاتا تھا، لوگ اپنے سرگھما کرا ہے د کیصتے اور پھر سرچوڑ کر چے میگو کیاں کرتے ہوئے دکھائی دیجے لین اب اسے ان سب با توں کی عادت تی ہو کیکھی کیا تو کی گئی گئی کے دور کی گئی کی دور دوبارہ ہوگورٹس میں کب پنچے گا ؟ اس کیلئے دو دن گن رہ ہوئے دکھائی دیجے لین اب اسے ان سب با توں کی عادت تی ہوگی تھی۔

کیکن سکول جانے میں ابھی پندرہ روز باقی تھے۔اس نے ایک بار پھر کمرے میں چاروں طرف دیکھا۔اس کی نگاہ اپنے دوسب سے اچھے دوستوں کے بھیجے ہوئے سالگرہ کے کارڈوں پر پڑی، جوانہوں نے اسے جولائی کے آخر میں بھیجے تھے۔اگروہ انہیں خطاکھ کر بتائے کہاس کا نشان شدید در دکرر ہاہے تو وہ کیا کہیں گے؟

ا جانک ہر مائنی گرینجر کی تیکھی اور دہشت میں ڈوبی ہوئی آواز اس کے دماغ میں گونجنے لگی۔

''تمہارانشان دردکرر ہاہے؟ ہیری! بیتو پیچ مچ پریشانی والی بات ہے ..... پروفیسر ڈمبل ڈورکوفوراً خطالکھ کرآ گاہ کرو۔ میں جا کر 'خطرناک جادوئی بیاریاں اور درد'نامی کتاب میں دیکھتی ہوں ....شایداس میں جادوئی وار کے نشانوں کے بارے میں کوئی معلومات

ىل جائے.....''

ہاں! ہر مائنی یہی صلاح دیتی۔ ہوگورٹس کے ہیڈ ماسٹر کوفور آباخبر کر واور جواب ملنے تک کسی کتاب ہیں اس بارے ہیں معلومات تلاش کرو۔ ہیری کھڑی سے باہر میلے کالے آسان کود کھنے لگا۔ اسے نہیں لگتا تھا کہ اس معاطع میں کوئی کتاب اس کی کوئی مد کر پائے گا۔ جہاں تک اسے معلوم تھا کہ والڈی مورٹ نے جس طاقتور جادوئی کلے کا وار اس پر استعمال کیا تھا اس سے صرف وہی ایک ہی زندہ فیچ پایا تھا اس کئے خطر ناک جادوئی بیاریاں اور در دنا می کتاب میں شیطانی وارک اس نشان کے بارے میں کسی قسم کی معلومات کا پایا جانا ہی ناممکن تھا۔ جہاں تک ہیڈ ماسٹر کو مطلع کرنے کی بات تھی۔ ہیری کو بالکل بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ گرمیوں کی چھٹیاں کس جگہ منا رہے ہوں گے؟ اس نے ایک بل کیلئے یہ تصور کرنے اپنے دل کو بہلانے کی کوشش کی کہ ہیڈ ماسٹر اپنی کمی سفید ڈاڑھی کے ساتھ جادوگروں والی کبی چونچے دارٹو پی سر پر پہنے سمندر کے کسی ساحل پر کھلے آسان تللے لیٹے ہوں گے اور اپنی فیم ارکبی ناک پردھوپ سے بچاؤ والا لوش لگارہے ہوں گے اور اپنی فیم موں ، ہیڈوگ آنہیں ضرور ڈھونڈ نکالے گی۔ ہیری والا لوش لگارہے ہوں گے۔ جہراں بھی ہوں ، ہیڈوگ آنہیں ضرور ڈھونڈ نکالے گی۔ ہیری کی مادہ آئو ، اب تک اس کا کوئی بھی خط پہنچانے میں بھی ناکا منہیں ہوئی تھی۔ بھلے ہی اس پر پیدیکھا ہویا نہ ہو لیکن وہ آنہیں کیا بتائے گا؟

کی مادہ آئو ، اب تک اس کا کوئی بھی خط پہنچانے میں بھی ناکا منہیں ہوئی تھی۔ بھلے ہی اس پر پیدیکھا ہویا نہ ہو لیکن وہ آج ہیر انشان پھرسے دردد سے کیا میں ہوئی ہوڑ۔ ا

یہاں تک کہاپنے دل میں اسے بیالفاظ نہایت مضحکہ خیز لگ رہے تھے۔اس لئے اس نے بیتصور کرنے کی کوشش کی کہ بیس کر اس کے دوسرے سب سے گہرے دوست رون ویز لی کا تاثر کیسا ہوگا؟ رون کا لمبی ناک والا اور چیچھوندر جیسا حیرت میں ڈوبا ہوا چہرہ ہیری کی آنکھوں کے سامنے آگیا جس پر عجیب جذبات تھیلے ہوئے تھے۔

مسٹر آرتھرویز لی بہت ہی قابل جادوگر تھے اور محکمہ جادوئی وزارت میں 'شعبہ ممنوعہ ما گلومصنوعات استعالات 'میں معمولی عہدے پرکام کرتے تھے۔لیکن جہاں تک ہیری جانتا تھا، وہ جادوئی واروں سے پڑنے والے زخموں اور نشانوں کے ماہر نہیں تھے۔ چاہے جو بھی ہیری نہیں چاہتا تھا کہ پورے ویز لی گھر انے کو بیہ پتہ چل جائے کہ وہ تھوڑے سے درد کی وجہ سے دہشت زدہ ہوکررہ گیا تھا۔مسز ویز لی تو ہر مائنی سے بھی زیادہ پریشان ہوجا ئیں گی۔اس کے علاوہ رون کے بڑے جڑواں بھائی فریڈ اور جارج ، جن کی عمر قریباً سولہ سال تھی ، یہ بھی سوچ سکتے ہیں کہ ہیری کی ہمت جواب دے رہی ہے۔ ویز لی گھر انا پوری دنیا میں ہیری کیلئے ایک مثالی اور بہترین گھرانا تھا۔وہ امید کررہا تھا کہ وہ اسے کسی بھی وقت اپنے گھریر ہے گھریں ہے نے دوت نامہ ارسال کریں گے تا کہ وہ ان کے ہمراہ کیوڈ چ

کپ دیکھنے جاسکے۔(رون نے کیوڈج ورلڈ کپ کا ذکر کیا تھا) ہیری نی طعی نہیں جا ہتا تھا کہان کے گھرپر رہتے وقت وہ لوگ اس کے نشان کے بارے میں پریشانی بھرے سوالات کی بوجھاڑ کر دیں۔

ہیری نے اپنی انگلیوں کی گانٹوں سے اپنا ماتھا ٹھونگا۔ دراصل وہ بیرچا ہتا تھا (اور بیسوچ کراسے شرم آرہی تھی) کہاسے رہنمائی دینے والاشخص اس کے ماں باپ جبیباشفیق اور مجھدار جادوگر ہو۔ جسے واقعی اس کی پرواہ ہواور وہ تاریک جادو کی گھیوں کوسلجھانے کی صلاحیت بھی رکھتا ہواور ۔۔۔۔۔جس سے رہنمائی طلب کرتے ہوئے اسے کسی قشم کی عارمحسوس نہ ہو۔

اوراسی وقت اسے اپنے سوال کا جواب مل گیا۔ بیا تنا آسان اور واضح تھا کہ اسے جیرانگی ہونے گی کہ بیہ خیال اس کے د ماغ میں پہلے کیوں نہیں آیا....سیریس بلیک!

ہیری انجھل کر پلنگ سے کودگیا۔ وہ تیزی سے جاکراپنے ڈیسک پر بیٹھا۔ اس نے چرمئی کاغذتھینج کرنکالا اور اپنے سامنے رکھا۔
اپنے عقابی بینکھ والے قلم کوسیاہی میں ڈبویا اور پھر لکھنے لگا۔ 'بیارے سیریس!' وہ رُک گیا اور ٹھم کرسوچنے لگا۔ اپنی پریشانی کا اظہار
کرنے کیلئے کون سے الفاظ زیادہ مناسب اور موزوں رہیں گے؟ اسے ابھی تک اس بات پر جیرائگی ہور ہی تھی کہ اس نے سیریس کے
بارے میں ایک دم سے کیوں نہیں سوچا تھا؟ ...... آخر! صرف دو ہی مہینے پہلے ہی تو اس پر اس بات کا انکشاف ہوا تھا کہ سیریس اس کا
قانونی سرپرست ہے .....

نکلنے میں اس کی بھر پور مدد کی تھی۔اسی دن سے سیرلیس رو پوشی کی زندگی گز ارنے پر مجبورتھا۔ ہیری تمام گرمیوں کی تعطیلات میں یہی

سوچ سوچ کرمغموم ہوتار ہا کہا گروارم ٹیل اس وقت نہ بھا گا ہوتا تو ہیری کو گھر مل سکتا تھا۔ ڈرسلی گھر انے کے پاس لوٹنا اس کیلئے دگنا مشکل ثابت ہوا، جبکہا سے یہ پیتہ چل چکا تھا کہوہ ان کے چنگل سے ہمیشہ کیلئے آزاد ہوسکتا تھا.....

بہرحال بھلے ہی سیرلیں ہیری کے ساتھ نہ رہ رہا تھالیکن اس کی بدولت ہیری کو بہت مدد ملی تھی۔ سیرلیس کے باعث ہی ہیری کے سکول کا تمام سامان اس کے بیڈروم میں رکھا ہوا تھا۔ ڈرسلی گھرانے نے پہلے بھی اسے اس بات کی اجازت نہیں دی تھی۔ وہ ہیری کو زیادہ سے زیادہ تنگ کر کے خوشی حاصل کرتے تھے۔ وہ اس کی پر اسرار جادوئی صلاحیتیوں سے بھی خوفز دہ رہتے تھے۔ شایداسی لئے وہ ہرسال گرمیوں کی تعطیلات میں اس کے سکول کا صندوق سٹر ھیوں کے نیچے والے ننھے گودام میں رکھ کرتا لے میں بند کر دیا کرتے تھے لیکن جب سے انہیں یہ معلوم ہوا کہ ہیری کا ایک قانونی سر پرست بھی ہے جوا یک خطرنا ک خونی قاتل ہے، تب سے ان کا رویہ بدل گیا۔ ہیری نے جان ہو جھ کرینہیں بتایا تھا کہ سیرلیس بے قصور ہے۔

ہیری کو لیمپ کی روشنی اچا نک دھیمی دھیمی سی محسوں ہونے لگی کیونکہ سورج کے طلوع ہونے سے پہلے کی لطیف اور مسحورکن روشنی دھیرے دھیرے دھیرے میں بڑھتی جارہی تھی۔ آخر کار جب سورج جب آسان پر چڑھنے لگا اور اس کے بیڈروم کی دیواریں کھلی کھلی دھوپ سے نہا گئیں ، اسی وفت ورنن انکل اور پتونیہ آنٹی کے کمرول سے آوازیں سنائی دیے لگیں۔ ہیری نے اپنے ڈیسک سے چرمئی کا غذکو ہٹا یا اور اپنے خط کوایک بار پھرسے پڑھا۔

تمہارے گزشتہ فط کیلئے شکریہ۔ اسے لانے والا پر نرہ کافی بڑا تھا۔ اسے میری کھڑکی سے اندر آنے میں کافی مشکل ہوئی تھی۔

یہاں پر سب کچو ہمیشہ بیسا ہی ہے۔ (ڈلی کے وزن کم کرنے کی کوششیں کچو زیارہ سورمنر دکھائی نہیں دے رہی ہیں۔ کل وہ کھانے کا سامان چوروں کی طرح اپنے کمرے میں لے بارہا تھا لیکن برقسمتی سے آنٹی نے اسے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ انکل اور آنٹی نے اسے کڑے الفاظ میں فبردار کیا ہے کہ اگر اس نے روبارہ ایسی مرکت کی تو اس کا بیب فرچ کم کر ریا جائے گا۔اس دھمکی پر ڈڈلی بھڑک اُٹھا اور اس نے اپنا پلے سٹیشن اُٹھا کر کھڑکی سے باہر پھینک ریا۔ پلے سٹیشن ایک طرح کا چھوٹا کمپیوٹر ہوتا ہے بس پر کیمز کھیلی باتی ہیں۔ درمقیقت یہ اممقانہ فعل ہے لیکن اس کے پاس میکا ملٹی لیشن پارٹ تھری بھی نہیں ہے، بس سے وہ اپنا من بہلا سکے۔

تـمہاری برولت میں بالکل ٹویک ہوں۔ ڈرسلی کورانے کو اس بات کا ڈر ہے کہ اگر میں تمہیں کہوں کا تو تع آگر انہیں عِمکاڈروں میں برل ڈالو کے۔

بہرمال! آج صبح ایک عبیب واقعہ رونما ہوا۔ میرے ماتھے کا نشان روبارہ رکھنے لگا۔ پھھلی بار جب ایسا ہوا تھا تو والڑی مورث ہوکورٹس میں تھا لیکن مجھے نہیں لگتا کہ وہ اس وقت میرے آس پاس ہو سکتا ہے۔ کیا جاروئی واروں کے زخموں کے مندمل ہو جانے کے بعد بھی ان میں ٹیسیں اُٹھتی رہتی ہیں؟ ہیںؤک کو لگتا ہے کہ میں یہ خط بھیج روں کا۔ اس وقت وہ شکار کرنے کئی ہوئی ہے۔ میری طرف سے بک بیک کو ہیلو کہنا۔

ہیری

ہیری نے لمحہ بھر میں سوچا کہ بیہ خط بالکل ٹھیک دکھائی دے رہا ہے۔خواب کے بارے میں لکھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔وہ بیہ ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا کہ وہ بہت فکر مند ہے۔اس نے چرمئی کاغذ کوموڑ کراپنے ڈیسک پرایک طرف رکھ دیا تا کہ ہیڈوگ کے لوٹنے پر اسے بھیج سکے۔ بھروہ اپنی جگہ سے اُٹھا اور بھر پورانداز میں انگڑ ائی لیتے ہوئے الماری کی طرف بڑھا۔اس نے الماری کھولی۔اس بار اس نے اپنے ماتھے کی نشان یا اپنے عکس کود کیھنے کے بجائے وہ کپڑے نکال لئے ،جنہیں پہن کروہ نیچے جانے والا تھا۔

### تبسراباب

### دعوت نامه

ہیری نے باور چی خانے میں پہنچ کردیکھا کہ ڈرسلی گھرانے کے تینوں افراد میز کے گرد بیٹھے ہوئے تھے۔وہ بھی ان کے پاس بیٹھ گیرانے کے تینوں افراد میز کے گرد بیٹھے ہوئے تھے۔وہ بھی ان کے پاس بیٹھ گیرانے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ورنن انکل کا بڑا سرخ چہرہ صبح کے ڈیلی میل نامی اخبار کے بیچھے چھپا ہوا تھا اور چونی آنٹی چکوڑے کے گلڑے کرنے میں مگن تھیں۔ چونی آنٹی کے پتلے ہونٹ ان کے گھوڑے جیسے دانتوں پر بھنچے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔

ڈ ڈلی بہت غصے میں لگ رہاتھا۔ایسامحسوں ہوا کہ وہ ضرورت سے زیادہ جگہ گھیرے ہوئے تھا۔ یہ بڑی عجیب بات تھی کیونکہ وہ ہمیشہ چوکور میز کا ایک پوراحصہ گھیر لیتا تھا۔ پتونیہ آنٹی نے چکوترے کا ایک چوتھائی حصہ پلیٹ میں ڈال کرڈ ڈلی کے سامنے رکھتے ہوئے کہا۔ ''لو.....ڈ ڈلی بیٹا!''

یین کرڈ ڈلی نے ان کی طرف غصے سے گھور کر دیکھا۔ جب سے وہ گرمیوں کی تعطیلات کیلئے اپنی سالا نہ رپورٹ کا کارڈ لے کر گھر لوٹا تھا،اسی وقت سے اس کی زندگی نہایت دشواراور تکلیف دہ بن گئی تھی۔

ورنن انکل اور پتونیآنی نے ڈٹی کے خراب نتیج کیلئے ہمیشہ کی طرح طرح کے بہانے گھڑ لئے تھے۔ پتونیآنی ہمیشہ زور دے کر کہتی تھیں کہ ڈٹی بہت ہی ذہین ، لائق اور ہونہار بچہ ہے لیکن اس کی اساتذہ اس کی خوبیوں کو بہچان نہیں پائیں ہیں۔ جبکہ ورنن انکل یہ کہتے تھے کہ وہ اپنے بیٹے کو گائے جسیا کم عقل اور سیدھا سادہ نہیں بنانا چاہتے۔ رپورٹ میں یہ بھی لکھا تھا کہ ڈٹی دوسر کے لاکوں کو بہت پریشان کرتا اور ستاتا رہتا ہے۔ لیکن اس کے ممی ڈیڈی نے اس بات پر بھی دھیان نہیں دیا۔ پتونیہ آئی نے آئھوں میں آنسو بھرتے ہوئے کہا۔ وہ تھوڑ اشرارتی تو ہے لیکن کھی تک کونقصان نہیں پہنچا سکتا۔

بہر حال رپورٹ کے آخر میں سکول کی نرس نے نیے تلے الفاظ میں ایک تبھر ہلکھا تھا۔ اس کے بارے میں ورنن انکل اور پتونیہ آئی بھی بہانے نہیں بنا سکتے تھے۔ چاہے پتونیہ آئی کتنا ہی کہیں کہ ڈٹی کی ہڈیاں بڑی تھیں اور اس کا موٹا پا دراصل عمدہ صحت کی نشانی ہے۔ اسی لئے نشوونما پانے والے بچے کو ڈھیر سارے کھانے کی ضرورت ہوتی ہے لیکن سچائی یہی تھی کہ سکول میں اب اس کی جسامت کا یو نیفارم نہیں تھا۔سکول کی قابل نرس نے وہ دیکھ لیا تھا جسے پتونیہ آنٹی کی نظریں دیکھتے ہوئے بھی دیکھنے سے انکار کر رہی تھیں۔ حالانکہ ان کی آنکھیں اس قدر تیز تھیں کہ وہ اپنی چمکتی دکتی دیواروں پرانگلیوں کے نشان فوراً دیکھ لیتی تھیں اوراپنے اردگرد کے پڑوس گھروں میں آنے جانے والوں پر پوری نظر رکھتی تھیں۔سکول نرس نے دوٹوک الفاظ میں لکھاتھا کہ ڈڈلی کواب مقوی اور مرغن غذاؤں کی قطعی ضرورے نہیں ہے کیونکہ اس کاڈیل ڈول اوروزن تواب کسی چھوٹی وہیل مچھلی کے برابر ہوچکا ہے۔

اس بات پرکافی کہرام مچااورزوردار بحث بھی ہوئی،جس سے ہیری کے بیڈروم کافرش تک ملنے لگا تھا۔ پیونیہ آنئی کے کافی آنسو بہنے کے بعد بالآخر ڈ ڈ لی کیلئے جو ڈ ائٹنگ پروگرام تشکیل بہنے کے بعد بالآخر ڈ ڈ لی کیلئے جو ڈ ائٹنگ پروگرام تشکیل دیا تھا،اس چارٹ کو باور چی خانے کی فرق کی پرٹیپ سے چپادیا گیا تھا۔ صرف بہی نہیں .....فرق میں موجود ڈ ڈ لی کی تمام پہندیدہ اشیاء کو بھی ہٹادیا گیا تھا۔ جن میں سافٹ ڈ رنگس،کوک مشروبات، کیک، چاکلیٹ اور برگرزوغیرہ شامل تھے۔ان کی جگہ پرترش پھل، کچی سنریاں اورالیی ہی چیزیں بھردی گئی تھیں جنہیں ورنن انکل خرگوش کی غذا 'کہتے تھے۔ ڈ ڈ لی کوخوش کرنے کیلئے پیونیہ آئی نے اعلان کیا تھا کہ اب پورے گھر کواسی ڈ ائٹنگ چارٹ کے مطابق ہی کھانا ملے گا۔انہوں نے ہیری کی طرف کٹے ہوئے چکوترے کا ایک چوتھائی حصہ بڑھا دیا۔ ہیری نے د کیما کہ اس کا گلڑا، ڈ ڈ لی کے ٹکڑے سے کافی چھوٹا تھا۔ پیونیہ آئی کی رائے میں ڈ ڈ لی کا حوصلہ بڑھا نے کیلئے میسب سے اچھا طریقہ تھا کہ اسے ہیری کے مقابلے میں زیادہ کھانے کو ملے۔

لیکن پونیآ کی نیپس جانی تھیں کہ ہیری کے پنگ کے نیچا کھڑے ہوئے تیخے کے نیچ کیا کچھ چھپا ہوا تھا؟ آنہیں رتی کھر خبر نہیں تھی کہ ہیری ان کے ڈائٹنگ چارٹ پر بالکل عمل درآ مزہیں کررہا تھا۔ جس وقت ہیری کو بیہ علوم ہوا کہ اسے اس بارگرمیوں کی تعطیلات میں گا جرمولی کھا کرزندہ رہنا پڑے گا اس نے فوراً ہیڈوگ کواپنے دوستوں کے پاس بھیج کر مدد طلب کی اور پھر انہوں نے اس کا بھر پورسا تھ دیا۔ ہر مائنی کے گھر سے ہیڈوگ ایک بڑا صندو قچے لے کرآئی جس میں بغیر چینی کی ڈبل روٹی کے ڈھیر سارے سنیکس تھے (ہر مائنی کے ماں باپ دانتوں کے ڈاکٹر تھے) ہوگورٹس کی چاہیوں کے چوکیدار ہیگر ڈٹی پھر بیلے کیک کا سنیکس تھے اور کین ہیری نے انہیں چھوا تک نہیں تھا کیونکہ ہیگر ڈٹی پکوائی کی مہارت کے بارے میں اس کی زیادہ اچھی رائے نہیں تھی کہ مسزویز لی نے اپنے خاندانی الو ایرل کے ساتھ ایک بڑا فروٹ کیک اور پیٹس بھیجے تھے۔ ہڑے اور کمز و طبع کے ایرل کو اس نہیں تھی کہ مسز کی تھا وٹ ایک تھے دورون ، ہر مائنی ، ہیگر ڈٹور سریل نے بھیجے تھے۔ ہیری کے پاس اب بھی ان میں سے دو کیک بہترین سالگرہ کیک ملے دو شکایت کئے بنا خاموثی سے چکوڑے کھا تارہا۔ وہ اچھی طرح سے جانتا تھا کہ اپنے کمرے میں جانے کے بہترین سالگرہ کیک طرح سے جانتا تھا کہ اپنے کمرے میں جانے کے بیا خاموثی سے چکوڑے کھا تارہا۔ وہ اچھی طرح سے جانتا تھا کہ اپنے کمرے میں جانے کے بیات کی بنا خاموثی سے چکوڑے کھا تارہا۔ وہ اچھی طرح سے جانتا تھا کہ اپنے کمرے میں جانے کے بیات کی کہنا خاموثی سے چکوڑے کھا تارہا۔ وہ اچھی طرح سے جانتا تھا کہ اپنے کمرے میں جانے کے بیات کے کہنا خاموثی سے چکوڑے کھا تارہا۔ وہ اچھی طرح سے جانتا تھا کہ اپنے کمرے میں جانے کے بیات کی کہنا خاموثی سے چکوڑے کھا تارہا۔ وہ اچھی طرح سے جانتا تھا کہ اپنے کمرے میں جانے کی بیات کی کہنا خاموثی سے چکوڑے کھا تارہا۔ وہ اپھی طرح سے جانتا تھا کہ اپنے کمرے میں جانتا تھا کہ اپنے کمرے میں جانے کے بیات کی کہنا خاموثی سے کہنا خاموثی سے چکوڑے کھا تارہا۔ وہ اپھی طرح سے جانتا تھا کہ اپنے کمرے میں جانے کی دور کی کے بیات کو کی کو کی کی کو کی کو کی کو کی کو کو کو کی کو کی کو کئی کی کو کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی

ورنن انکل نے اخبار ایک طرف رکھا اور اپنے چکوترے کے چوتھائی حصے کو بڑے تعجب سے دیکھا۔انہوں نے شکایتی انداز میں

پتونیا نٹی سے یو چھا۔''بس اتناہی ....؟''

پتونیہ آنٹی نے انہیں گھور کر دیکھا اور پھر ڈ ڈلی کی طرف اشارہ کیا جواپنے چکوترے کا ٹکڑاختم کر چکا تھا اور اپنی حچھوٹی حچھوٹی آنکھوں سے ہیری کے ٹکڑے کوحسرت بھری نظروں سے ٹکٹکی لگا کر دیکھر ہاتھا۔ورنن انکل نے زور دار آہ بھری جس سے ان کی بڑی اور گھنی مونچھ ہل کررہ گئی۔اس کے بعد انہوں نے اپنا ججچہ اُٹھایا۔

اسی وقت بیرونی دروازے کی گھنٹی جھنجھنا اُٹھی۔ ورنن انکل کرسی سے اُٹھ کر ہال کی طرف چل دیئے۔ پتونیہ آنٹی کی توجہ کینٹلی کی طرف مبذول ہوئی تو موقعہ کا فائدہ اُٹھا کرڈڈلی نے ایک ہی جھٹکے میں ورنن انکل کا بچاہوا چکوتر ااُڑ الیا۔

ہیری نے سنا کہ کوئی دروازے پر ہنس رہاتھا اور ورنن انکل رو کھے پن سے اس کی بات کا جواب دے رہے تھے۔ پھر ہیرونی دروازہ بند ہونے کی آ واز آئی۔ پچھ ہی بل بعد ہال کمرے میں کاغذ پھٹنے کی آ واز سنائی دی۔ پتونیہ آنٹی نے کیتلی میز پرر کھ دی اور تجسس سے انتظار کرنے لگیں کہ ورنن انکل کیا لے کر آ رہے ہیں؟ انہیں زیادہ دیرا نظار نہیں کرنا پڑا۔ ایک منٹ بعد ہی ورنن انکل لوٹ آئے۔ وہ بہت آگ بگولا دکھائی دے رہے تھے۔

''تم ڈرائنگ روم میں آؤ۔۔۔۔۔ابھی!''انہوں نے ہیری کو گھورتے ہوئے کہا۔

ہیری اس بات پر حیران تھا کہ اس باراس سے کون سی غلطی ہوگئ؟ بہر حال وہ اُٹھ کر کھڑا ہوااور ورنن انکل کے بیچھے بیچھے باور چی خانے سے نکل کرڈرائنگ روم میں پہنچ گیا۔ورنن انکل نے دروازے کو تیزی سے بند کر دیا۔

''تو.....''انہوں نے تیزی سے آتشدان کی طرف جاتے ہوئے ہیری سے کہا، جیسے وہ اسے گرفنار کرنے کا حکم سنانے والے ول۔

ہیری کا دل جاہ رہاتھا کہ وہ کھل کران سے پو جھے کہ' تو کیا۔۔۔۔۔؟' لیکن اسے ورنن انکل کے غصے کومبیج ہی مبیج بیدار کرنا مناسب نہیں لگا۔خاص طور پراس وقت جب وہ کم کھانا ملنے کے باعث پہلے ہی شدید تناؤ کا شکارتھا۔اس لئے وہ اپنے چہرے پر کچھنہ جاننے والی حیرائگی طاری کر کے محض انہیں دیکھتارہا۔

''یہابھی ابھی آیا ہے۔۔۔۔'' ورنن انکل نے ہیری کی طرف ایک ارغوانی کاغذلہراتے ہوئے کہا۔''خط ہے۔۔۔۔تمہارے بارے میں۔۔۔۔''

ہیری کی البھن بڑھ گئے۔ورنن انکل کواس کے بارے میں کون خط لکھ سکتا تھا؟ اس کا ایسا کون سا جاننے والا تھا جو ڈا کیے کے ذریعے اسے خط بھیجے گا؟

ورنن انکل نے ہیری کو غصے سے گھورااور پھرز ورز ورسے خط پڑھنے لگے۔

مسئر ایند مسز درسلی!

ہمارا کبھی براہ راست تعارف نہیں ہواہیے، لیکن مبھے یقین ہے کہ ہیںری نے آپ کو میرے بیٹے رون کے بارے میں کافی کچھ بتایا ہوگا۔

بیساکہ ہیںری نے آپ کو بتایا ہوگاکہ اگلے پیر کی شب کیوڑچ ورلڑ کپ کا فائنل ہونے والا ہے۔ میرے شوہر آر تھے ویے زلی، ماروئی کھیل اور تفریح کے مملمے کے ملازمین سے تعلقات کی برولت فائنل کے ٹکٹ لینے میں کامیاب ہو کئے ہیں۔

مبوہے امیہ ہے کہ آپ ہیری کو ہمارے ساتو میچ ریکونے کیلئے بانے کی ابازت دے ریں کے کیونکہ ایسا موقع زندگی میں کبوی کبوار ہی ملتا ہے۔ برطانیہ میں تیس سال بعد ورلڈ کپ ہو رہا ہے اور ٹکٹ بڑی مشکل سے ملے ہیں۔ اگر ہیری کرمیوں کی بھی ہوئی چوٹیاں ہمارے کور میں گزارے کا تو ہمیں بڑی خوشی ہو کی۔ بع اسے سکول بانے والی ریل کاڑی میں بعفاظت بٹوا دیں کے۔

یہ سب سے اچھا رہے گاکہ آپ اپنا ہواب ہیری کو بتا ریں تاکہ وہ مروّبہ طریقے سے ہمیں فبر کر سکے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ماکلو ڈاکیا ہمارے گھر پر آج تک ایسا ایک بھی فط نہیں لایا ہے اور مبھے لکتا ہے اسے یہ پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ہمارا گھر کہاں ہے؟

ہیری کو ملری ریکھنے کی امیر ہے۔

آپ کی ماؤلی ویزلی

نوٹ: مجھے امیر ہے کہ ہم نے لفافے پر مناسب ٹکٹ لگا رئیے ہوں کے۔

ورنن انکل نے خط پڑھنا بند کر کے اپناہاتھ جیب میں ڈالا اور اس میں سے ایک چیز باہر نکالی۔

''اسے دیکھو....'' وہ گھور کرغراتے ہوئے بولے۔

ان کے ہاتھ میں وہ لفافہ تھا جس میں مسز ویزلی کا خطآیا تھا۔ ہیری زور سے بننے والا تھالیکن اس نے خود پر بمشکل قابو پایا۔ پورے لفافے پرڈاک کے ٹکٹ ہی ٹکٹ چسپاں تھے۔صرف سامنے کی طرف ایک اپنچ کی جگہ خالی تھی جس میں مسز ویزلی نے چھوٹے حچوٹے الفاظ میں ڈرسلی گھرانے کا پیتہ پیتہ لکھا ہوا تھا۔

''انہوں نے حسب ضرورت کافی ٹکٹ لگائے تو ہیں۔' ہیری نے اس طرح کہا جیسے مسز ویز لی جیسی غلطی کوئی بھی کرسکتا تھا۔ ورنن انکل کی آئکھیں غصے سے سرخ ہوگئیں۔

''ڈاکیا بہت جیران تھا۔''انہوں نے دانت بھنچتے ہوئے کہا۔''وہ بیجاننے کیلئے بے تاب تھا کہ بیخط کہاں سے آیا ہے،اسی لئے اس نے گھنٹی بجائی تھی۔اسے بیہ بات بڑی عجیب لگ رہی تھی۔'' ہیری کچھنہیں بولا۔ کسی اور کو میں جھ میں نہیں آتا کہ ورنن انکل زیادہ ٹکٹوں کے بارے میں اتنے پریشان کیوں تھے؟لیکن ہیری ڈرسلی گھرانے کے ساتھ بہت لمبیع میں بات کے بارے میں ڈرسلی گھرانے کے ساتھ بہت لمبیع میں میں میں میں میں در میں بہت حساس واقع ہوئے ہیں۔ ڈرسلی گھرانے کا سب سے بڑا ڈربیتھا کہ ہیں کسی کو یہ پتہ نہ چل جائے ان کا مسزویز لی جیسے لوگوں کے ساتھ کسی طرح کا تعلق ہے (جاہے وہ تعلق کتنا ہی دور کا کیوں نہ ہو)۔

ورنن انکل اب بھی ہیری کو غصے سے گھور رہے تھے۔ادھر ہیری مطمئن دکھائی دینے کی کوشش کر رہاتھا۔اگر اس نے کوئی احتقانہ بات یا کام نہ کیا تو اسے زندگی کی سب سے مزیدار چیزمل سکتی ہے۔اس نے ورنن انکل کے پچھ کہنے کا انتظار کیالیکن وہ اسے لگا تار گھورتے ہی رہے۔ہیری نے خود ہی خاموثی توڑنے کا فیصلہ کیا۔

''تو .....میں ان کے گھر رہنے کیلئے جاسکتا ہوں؟''اس نے پوچھا۔

ورنن انکل کے بڑے بینگنی چہرے پرایک ہلکی ہی تقر تقرا ہے نمودار ہوئی۔ان کی بڑی مونچیس ہلیں۔ ہیری کو معلوم تھا کہ ان کے دماغ میں اس وقت کیا چل رہا ہوگا؟ وہ جاتنا تھا کہ ورنن انکل کی دوسب سے اہم خواہشوں میں کھل کر جنگ ہور ہی ہوگی۔ ہیری کو جانے کی اجازت دینے کا مطلب تھا کہ ہیری کی خواہش کو پورا کر دیا جائے تا کہ اسے خوشی حاصل ہو، اور انکل ورنن گذشتہ تیرہ برس سے اس کی مخالفت میں کار بندر ہے تھے۔دوسری طرف ہیری کو گرمیوں کی باقی چھٹیوں میں ویزلی گھر انے میں جھینے کا مطلب بیتھا کہ انہیں امید سے دو ہفتے قبل ہی اس سے چھٹکارا مل جائے گا۔ ورنن انکل ہیری کو اپنے گھر میں رکھنا قطعی طور پر پسند نہیں کرتے تھے۔ سوچنے کا دورانیہ طویل ہونے لگا۔انہوں نے فیصلہ کرنے کیلئے مسز ویزلی کے خط کی طرف دوبارہ توجہ مرکز کرکی۔

انہوں نے دستخط کو حقارت سے گھورتے ہوئے پو چھا۔'' یہ عورت کون ہے؟''

'' آپانہیں دیکھ چکے ہیں۔' ہیری نے جواب دیا۔''وہ میرے دوست رون کی ممی ہیں۔ پچھلے سال کی پڑھائی کے اختیام پروہ اسے لینے کیلئے ہوگ.....سکول کی ٹرین پر آئی تھیں۔''

اس کے منہ سے ہوگورٹس ایکسپرلیس نکلنے ہی والاتھا۔ بہرحال اس نےخودکوضیح وفت پرروک لیاتھا کیونکہ اس سے ورنن انکل کا غصہ غیر معمولی طور پر بھڑک جاتا۔ ڈرسلی گھر انے میں کوئی بھی ہیری کے سکول کانام زور سے نہیں لیتاتھا۔

وررن انکل نے اپنے بڑے چہرے کوسکوڑلیا۔ جیسے وہ کوئی بہت اہم بات یا دکرنے کی کوشش کررہے تھے۔

''وہ گول مٹول ہی عورت ....؟''انہوں نے آخر کارکہا۔''جس کے سرخ بالوں والے ڈھیرسارے بیجے تھے؟''

ہیری کی تیوریاں چڑھ گئیں۔اس نے سوچا کہ ورنن انکل کسی کو گول مٹول کیسے کہہ سکتے ہیں جبکہ ان کااپنا بیٹاڈڈلی آخراس مقام پر پہنچ چکا تھا جس سمت میں وہ تین سال کی عمر سے چل رہا تھا،اب اس کی چوڑائی اس کی لمبائی سے زیادہ ہو چکی تھی۔ورنن انکل دوبارہ خط کی تحریر کو پڑھنے لگے۔ · ' كيوڙج! ''انهول نے دهير بے سے كها۔ ' كيوڙج ..... بيكيا بلاہے؟ ''

ہیری کودوسری بارا کتا ہے محسوس ہوئی۔

''ایک کھیل ہے۔'اس نے رو کھے بن سے کہا۔''جو بہاری ڈنڈوں پر کھیلا جاتا ہے۔''

''ٹھیک ہے۔۔۔۔۔ٹھیک ہے!' ورنن انکل نے زور سے کہا۔ ہیری کو بید کیھ کرسکون ملا کہ اس کے انکل اب کسی قدر دہشت زدہ دکھائی دے رہے تھے۔ بیصاف دکھائی دے رہا تھا کہ وہ اپنے ڈرائنگ روم میں 'بہاری ڈنڈے' جیسے لفظ کو برداشت نہیں کر پار ہے تھے۔انہوں نے اپنی دہشت کو چھپانے کیلئے ایک بار پھر خط کو پڑھا۔ ہیری نے ان کے ہونٹوں کی بڑبڑا ہے شنی جن سے بیالفاظ نکل رہے تھے کہ آ یا پنا جواب ہیری کو بتادیں تا کہ وہ مروّجہ طریقے سے ہمیں خبر کر سکے۔'

"مروّجه طریقے سے ان کا کیا مطلب ہے؟" انہوں نے پوچھا۔

''جوہم لوگوں کیلئے رائج کیا گیا ہے۔' ہمیری نے کہااوراس سے پہلے کہاس کےانکل اسے روک پاتے اس نے فوراً کہہ ڈالا۔ ''الّو وَل کے ذریعے خطوط بھیجنا۔ یہی جادوگروں کارائج طریقہ ہے۔''

ورنن انکل اتنے غصے میں آگئے جیسے ہیری نے کوئی بہت ہی گندی بات کہددی ہو۔غصے سے کا نیبتے ہوئے انہوں نے ڈرکر کھڑکی کی طرف دیکھا جیسے انہیں یہ امید ہو کہ ان کے پڑوس کا پنج پر کان لگا کران کی باتیں سن رہے ہوں گے۔

'' جمہیں یہ کتنی بارسمجھانا پڑے گا کہ میرے گھر میں کسی طرح کی عجیب بات کا ذکر نہیں ہونا چاہئے؟'' انہوں نے پھڑ پھڑاتے ہوئے ہونٹوں سے کہا۔ان کے چہرے کا رنگ اب گہرا جامنی ہو گیا تھا۔'' بیمت بھولو کہتم یہاں پر جن کپڑوں میں کھڑے ہووہ پتونیہ اور میں نے تمہیں دیئے ہیں۔''

'' یہ تو ڈ ڈ لی کی اتر ن ہیں .....' ہمیری نے سرد کہتے میں جواب دیا۔ یہ سے بھی تھا۔اس وقت وہ جونٹرٹ پہنے ہوئے تھا، وہ بہت بڑی تھی ،اسے اس کی آستین پانچ بارموڑ نابڑتی تھی تب کہیں جا کراسے اپنے ہاتھ دکھائی دیتے تھے اور وہ ان کا استعال کر پاتا تھا۔اس کی نثرٹ اتنی کمبی تھی کہ اس کی بہت بہت چوڑی جینز کے گھٹنوں سے بھی نیچے تک لٹک رہی تھی۔

''میں اس طرح کی بات برداشت نہیں کروں گالڑ کے!''ورنن انکل نے غصے سے کا نیتے ہوئے کہا۔

لیکن ہیری اب ان کے تیور جھیلنے کیلئے تیار نہیں تھا۔اب وہ دن گزر چکے تھے جب اسے مجبوراً ڈرسلی گھر انے کے ہراحمقانہ تھم کو ماننا پڑتا تھا۔وہ ڈولی کے ڈائٹنگ جارٹ کی پابندی بھی نہیں کرر ہاتھا۔اس نے بیٹھان کی تھی کہ وررن انکل جا ہے جو بھی فیصلہ کرلیں، وہ کیوڈ چ ورلڈ کپ کا فائنل دیکھنے کیلئے ضرور جائے گا۔

''ٹھیک ہے۔۔۔۔۔تو آپ مجھے ورلڈ کپ کا فائنل دیکھنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ کیا میں اب اپنے کمرے میں جاسکتا ہوں، میں اپنے قانونی سرپرست سیرلیں کوخط لکھنا جا ہوں گا۔''ایک گہری سانس تھینچ کر ہیری بولا۔ اس نے آخرا پناتر پ کا پتہ چلا دیا تھا۔اس نے جادوئی الفاظ کہہ دیئے تھے،اس نے دیکھا کہ ورنن انکل کے چہرے سے بینگنی رنگ یکدم اُڑ گیا تھااوروہ بری طرح سے تھینٹے ہوئے کھوئے کی آئس کریم کے رنگ میں بدلنے لگا تھا۔

''تم .....تم انہیں خطالکھنا چاہتے ہو؟''ورنن انکل نے تھوک نگلتے ہوئے پوچھا۔حالا نکہ وہ اپنی آ واز کو پرسکون رکھنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن ان کی چھوٹی تجھوٹی آئکھوں کی پتلیاں اچا نک ڈر کے مارے پھڑ کئے گئی تھیں۔

''جی ہاں!''ہیری نے دوٹوک انداز میں کہا۔''میں انہیں کافی عرصے سے خطنہیں لکھ پایا ہوں، آپ جانتے ہیں کہا گرانہیں میرا خطنہیں ملاتو وہ سوچیں گے کہ مجھے کچھ ہوگیا ہے۔۔۔۔''

" ملی ہے .... "ہیری نے خوشی سے جھومتے ہوئے کہا۔

'' کتنالا جواب ناشتہ ہے نا۔۔۔۔؟'' ہیری نے ہنس کر کہا۔''میرا تو پیٹ بھر گیااور تمہارا؟'' ڈ ڈ لی کے چہرے پر پھیلی ہوئی جیرت دیکھ کر ہیری کو بڑی تسکین ملی اور وہ بہنتے ہوئے ایک ہی بار میں تین تین سیڑھیاں پھلانگتا ہواا پنے بیڈروم کی طرف لپکا۔ بیڈروم میں پہنچتے ہی اسے ہیڈوگ دکھائی دی جو واپس لوٹ آئی تھی۔وہ اپنے پنجرے میں بیٹھ کراپنی بڑی بڑی سرخ آنکھوں سے ہیری کو گھور رہی تھی۔وہ اپنی چونچ کواس طرح کٹکٹار ہی تھی جیسے وہ کسی چیز سے چڑ رہی ہو۔جلدی ہی ہیری کو پیتہ چل گیا کہ وہ کس بات سے چڑ رہی تھی۔

''اوؤچ....،''ہیری کے منہسے بے اختیار نکلا۔

ایک چھوٹی، بھوری اورٹینس بال جتنی چیز ہیری کے سرٹکرائی۔ ہیری اپنے سرکوبری طرح مسلنے لگا۔ اس نے دیکھا کہ ٹکرانے والی چیز کچھاور نہیں ایک نتھا ساالّو تھا۔ وہ عجیب نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ اتنا چھوٹا تھا کہ اس کی مٹھی میں ساسکتا تھا۔ وہ کس پٹانے کی طرح مست ہوکر پورے کمرے کے چکر کاٹنے میں مشغول تھا۔ اس لمجے ہیری کواحساس ہوا کہ اس الّو نے اس کے پاؤں کی طرف کوئی چیز بھی بیٹی تھی جواس کے پاؤں پرا بھی پڑی ہوئی تھی۔ ہیری نے نیچود یکھا توایک لفا فید کھائی دیا۔ وہ نیچے جھکا اور اس نے لفا فیداُ ٹھالیا۔ وہ لکھائی کی بناوٹ سے فوراً بہچپان گیا کہ وہ خطرون کی طرف سے تھا۔ ہیری نے لفا فید چاک کیا اور چرم کی کاغذ با ہر تھینچ کر اسے پڑھنے گا۔

ہیری نے رُک کر' بگِ کے لفظ کو گھور کر دیکھا اور پھرسراُٹھا کراس ننھے سے الّو پرنظرڈ الی جوجھت پر لگے لیمپ بورڈ کے جاروں طرف گھوم رہاتھا۔وہ کہیں سے بھی بگ جیسانہیں لگ رہاتھا۔شایدا سے رون کی لکھائی ٹھیک سے سمجھنہیں آئی ہوگی۔خط میں آگتح میر تھا۔

ماکلوؤں کو اچھا لگے یا نہ لگے، ہم تمہیں لینے آرہے ہیں۔ تم ورلڑ کپ کے فائنل کا موقع کیسے چھوڑ سکتے ہو؟ ممی ڈیڑی کا کہنا ہے کہ پہلے اجازت طلب کرنے کی اراکاری کرنا اچھا رہے گا۔ اگر وہ ہاں کہ دیں تو پک کو جواب دے کر فوراً بھیج دینا۔ ہم تمہیں اتوار کو پانچ بھے لینے آ جائیں گے۔ اگر وہ انکار کریں تو بھی تم پک کے ذریعے جواب فوراً ارسال کر دینا۔ ہم تمہیں لینے کیلئے اتوار کو پانچ بھے آجائیں گے۔ ہر مائنی آج دوپہر کو آرہی ہے۔ پرسی کو مملمہ وزارت جادو میں ہیں الاقوامی جادوئی تعلقات عامہ کے شعبے میں ملازمت مل کئی ہے۔ یہاں پہنچنے کے بعد اس کے سامنے غیرملکی جادوئی تعلقات عامہ کے بارے میں کوئی بات مت چھیڑنا۔ ورنہ وہ تمہارا دماغ چاٹ کر ہے زار کر دے گا۔

مِلری ملا*قات ہو کی۔ رون* 

'' پرسکون ہوجاؤ .....' ہیری نے کہا جب نھااتو اس کے سر پر منڈ لانے لگا۔وہ چیج چیج کرچیں چیں کرر ہاتھا۔ ہیری کولگا کہ شاید وہ اس بات پر فخر کرر ہاتھا کہ اس نے صحیح شخص تک خط پہنچا دیا تھا۔'' یہاں آؤ .....اور میرا جواب لیے جاؤ''

الّو اتر کر ہیڈوگ کے پنجرے کے اوپر بیٹھ گیا۔ ہیڈوگ نے اسے غصے سے یوں دیکھا جیسے وہ کہہرہی ہو کہ ذرااور پاس آنے کی ہمت تو دکھا ؤ۔ ہیری نے عقابی پنکھ والاقلم اُٹھا یا اور نئے چرمئی کا غذیر خط لکھنے لگا۔

رون! سب كمو تويك ہے۔ ماكلوؤں نے بانے كى ابازت دے دى ہے۔ كل پانچ بھے ملاقات ہو كى۔ مموسے

مزیر صبر نہیں ہو رہا ہے۔ ہیری

اس نے خطکوموڑ کر بہت چھوٹا کر دیااور ننھےالو کے پیرسے باندھنے لگا۔اسےاس کام میں بڑی دفت پیش آرہی تھی کیونکہ نٹھاالو غیر معمولی طور پرادھرادھر پھدک رہا تھا۔جس بل خط بندھ گیا،الو اُڑ کر کھڑ کی سے باہر نکلااور بل بھر میں نظروں سےاو جھل ہو گیا۔ ہیری ہیڑوگ کی طرف مڑا۔

"لمبسفر برجانے کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟" ہیری نے پوچھا۔

ہیڈوگ نے باوقارا نداز میں آواز بلند کی۔

''تم یه خطسیریس تک لے جاؤگی؟''اس نے اپنا خط اُٹھاتے ہوئے کہا۔''لیکن ذرائھہرو..... مجھےاس میں پچھاورلکھنا ہے۔'' اس نے دوبارہ چرمئی کاغذ کھولا اور جلدی سے پچھنٹی سطریں اس میں اضافہ کیس۔

اگر تع مبوے فط لکوو تو میرے روست رون کے گور پر بویمنا۔ کرمیوں کی بقیہ چوٹیاں میں وہیں پر گزاروں

گا۔ اس کے ڈیڈی کیوڑچ ورلڈ کپ کے ٹکٹ لے آئے ہیں۔

پھر ہیری نے ہیڈوگ کے پیر میں خط باندھا۔وہ بالکل سیدھی اور خاموش کھڑی رہی جیسے یہ بتانا چاہ رہی ہو کہ خط پہنچانے والے الّو کوکس طرح کے اخلاق کا مظاہرہ کرنا چاہئے؟

''ابتم واپس لوٹو گی تو میں رون کے گھر میں ملوں گا .....ٹھیک ہے!''ہیری نے بتایا۔

ہیڈوگ نے بیار سے اس کی انگلی پر چونچ ماری۔اس کے بعدوہ اپنے بڑے پنکھ پھیلا کر کھلی کھڑ کی سے باہراُڑ گئی۔

ہیری نے اسے اوجھل ہوتے دیکھا اور پھررینگ کراپنے پانگ کے نیچھس گیا۔اس نے فرش کے اکھڑ کے ہوئے تختے کو ہٹایا اور اس کے نیچو الے خلا میں سے سالگرہ کیک کا ایک بڑا ٹکڑا باہر نکالا۔ وہ فرش پر بیٹھ کراسے کھانے لگا اور لذت بھرے ذائعے کا لطف اُٹھانے لگا۔کھانے کا مزہ اب تو اور بھی دوبالا ہو گیا تھا۔ کیوڈج ورلڈ کپ کا فائنل .....رون کے یہاں بقیہ چھٹیاں ..... شرارتیں، دوستوں کے سنگ .....اس کے انگ انگ سے مستی پھوٹ رہی تھی۔اس کے پاس کیک تھا جبکہ ڈولی کے پاس چکوڑے کے ترش

ٹکڑے کے سوااور کچھنہیں تھا۔ گرمیوں کا سہانا دن تھا، وہ کل پرائیویٹ ڈرائیوکو خیر باد کہنے والا تھا۔اس کے زخم کا نشان ایک بار پھر معمول کے مطابق ہو چکا تھا۔ کسی دردیا تکلیف کا احساس نہیں تھا۔ من میں سرشاری چھائی ہوئی تھی کہ وہ کیوڈج ورلڈ کپ کا فائنل د کیصنے جارہا تھا۔اس وقت اس کی حالت الیم تھی کہ کوئی بھی البھن اسے پریشان نہیں کرسکتی تھی ....۔ چاہے وہ لارڈ والڈی مورٹ کی ہی کیوں نہ ہو!

جوتھاباب

## بھٹ میں والیسی

اگے دن دو پہر بارہ بجے تک ہیری نے سکول کا اپناسارا چھٹیوں کا کام مکمل کرلیا اور پھر وہ اپنے سکول کے سامان کو ہمیٹنے لگا۔ اس کا صندوق بھر گیا تھا۔ اس کی سب سے قیمتی چیزیں بھی صندوق میں پہنچ گئی تھیں۔ ان میں غیبی چونے، جواسے اپنے والد کی طرف سے وراثت میں ملا تھا۔ بہاری ڈیڈا فائر بولٹ، جواسے سیریس نے بھیجا تھا۔ ہو گورٹس کا خفیہ جادوئی نقشہ، جواسے گذشتہ سال فریڈاور جارج ویز لی نے دیا تھا، اور دوسری چیزیں شامل تھیں۔ اس نے اپنے بینگ کے نیچے والے فرش کے اکھڑے ہوئے تختے کے تلے خفیہ خانے میں چھپایا گیا سارا سامان نکال لیا تھا۔ جس میں کھانے کی اشیاء اور سالگرہ کیک شامل تھے۔ اس نے بیڈروم کے ہرکونے میں حجھا تک کر جائزہ لیا تھا کہ کہیں کوئی چیزرہ نہ گئی ہو۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ جادوئی کلمات کی کوئی کتاب یا پنکھ والاقلم وہاں رہ جائے۔ اس نے دیوار پر لڑکا ہوا کیلنڈر بھی اتار کر صندوق میں رکھ لیا تھا جس پر پندرہ اگست تک کی تاریخیں کئی ہوئی تھی۔ یہ کیلنڈراسے ہو گورٹس نوٹے کے بقیہ دنوں سے آگاہ رکھتا تھا۔ جب اسے پوراطمینان ہو گیا کہ بچھ باقی نہیں رہ گیا تو وہ بستر پر دھم سے بیٹھ گیا۔

پرائیویٹ ڈرائیو کے مکان نمبر چار کا ماحول خاصا تناؤ بھرا تھا۔ ڈرسلی گھرانے کے افراداس وجہ سے شدید دباؤ کے شکاراور چڑچڑے دکھائی دے رہے تھے کہ آج ان کے گھر میں جادوگر آنے والے تھے۔ جب ہیری نے ورنن انکل کو بتایا کہ ویزلی گھرانے کے لوگ یانچ بج آئیں گے تووہ کافی دہشت زدہ دکھائی دینے لگے تھے۔

''امید ہے کہتم نے انہیں درست کپڑے پہننے کیلئے کہہ دیا ہوگا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ تمہاری طرح کے لوگ کیسے کپڑے پہنتے ہیں؟ میں توبس اتنا کہنا چا ہتا ہوں ہوں کہان میں معمول کے مطابق کپڑے پہننے کی تمیز ہونا چا ہئے۔۔۔۔' ورنن انکل غراتے ہوئے بولے۔

ہیری کوبھی ہلکاساخوف محسوس ہونے لگا۔اس نے مسٹراور مسزویز لی کوشاید ہمی کبھی ایسے کپڑے پہنے دیکھا تھاجنہیں ڈرسلی گھرانا 'مہذب' کہہ سکے۔ان کے بچے چھٹیوں میں ما گلوؤں والے کپڑے پہنتے تھے لیکن مسٹراور مسزویز لی عام طور پر بھی لمبے چوغے میں ہی ملبوس دکھائی دیتے تھے۔ جوتھوڑے پرانے اور گھسے بٹے ہوتے تھے۔ ہیری کواس بات کی پریشانی نہیں تھی کہ پڑوہی کیا کہیں گے؟ کیکن اسے اس بات کی فکر ضرورتھی کہا گرویز لی افراد ڈھنگ کے کپڑوں میں نہآئے تو ڈرسلی گھر اناان کے ساتھ کتنی بدتمیزی کے ساتھ پیش آئے گا؟

ورنن انکل نے اس موقعہ کیلئے اپناسب سے عمدہ اور فیتی سوٹ زیب تن کررکھاتھا۔ پچھلوگوں کو ثاید بیاستقبال کی علامت محسوس ہوتا مگر ہیری بخوبی جانتا تھا کہ ورنن انکل نے اپیاصرف اس لئے کیاتھا تا کہ وہ فقیس ، دولتم ندا وررعب دار شخصیت کی عکاسی کرسکیں۔ دوسری طرف ڈ ڈ لی کسی قدر سہا اور سمٹا ہوا دکھائی دے رہاتھا۔ اس کی وجہ وزن کم کرنے کا پروگرام نہیں تھا بلکہ ڈ رتھا۔۔۔۔۔ جب پچپلی مرتبہ ڈ ڈ لی کا ایک بھاری بھر کم دیوہی کل جا دوگر سے پالا پڑاتھا تو اس کی پیٹھ کے نیچے ایک خصی مئی دُ م نکل آئی تھی ۔ جے ختم کرنے کیلئے ورنن انکل اور پیونی آئی کو لندن کے ایک بخی ہمپتال میں جا نا پڑا اور ان کے کافی پینے اس آپریشن میں خرچ ہوگئے تھے۔ اس لئے اس ورت تعجب کی کوئی بات نہیں تھی کہ ڈ ڈ لی بار بار گھرا ہے میں اپنے ہاتھا ہے کو کہوں پر رکھ رہا تھا۔ وہ پر بیشانی کے عالم میں ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں جاتے ہوئے سیدھا چلنے کے بجائے تر چھا ہو کرچل رہا تھا تا کہ دشمن اس کی پیٹھ پر دوبارہ وار نہ کر سکے۔ سے دوسرے کمرے میں جاتے ہوئے سیدھا چلنے کے بجائے تر چھا ہو کرچل رہا تھا تا کہ دشمن اس کی پیٹھ پر دوبارہ وار نہ کر سکے۔ صرف بنیر کے کھانے کے دوت بھی کوئی ہلاگانہیں مجایا حالانکہ کھانے میں صرف بنیر کے کھانے کے دوت بھی کوئی ہلاگانہیں کھایا تھا۔ ان کے ہاتھ بندھے ہوئے تھوں ان اور سلاد کے بہتے ہی تھوں دو ان اور ہوئے بھے ہوئے تھا وروہ اپنی زبان چوس رہی تھیں۔ یقین کرو کہ غصے کی اس لہر کورو کنے کی کوشش کر رہی تھیں جسے بندھے ہوئے تھوں مرائی طرف موڑنا ہیا ہتی تھیں۔

''وہ لوگ کارسے آئیں گے .... ہے نا؟''ورن انکل نے میز کی دوسری طرف سے گر جتے ہوئے پوچھا۔ ''ار.....'ہیری گڑ بڑاسا گیا۔

اس نے اس بارے میں تو سوچا ہی نہیں تھا۔ ویز لی گھرانے کے افراداسے لینے کیسے آئیں گے؟ ان کے پاس اب کارنہیں تھی۔ پہلے ان کے پاس ایک پرانی فورڈ انگلیا کارتھی لیکن اس وقت تو وہ کار ہوگورٹس کے تاریک جنگل میں کہیں بھٹک رہی تھی۔ ویسے گذشتہ سال انہیں شیشن چھوڑنے کیلئے مسٹرویز لی نے محکمہ وزارت جادو کی کاریں ادھار لے لی تھیں۔ شاید آج بھی وہ ایسا ہی کریں گے؟ ''ایسا ہی لگتا ہے۔۔۔۔'' ہیری نے جواب دیا۔

ورنن انکل اپنی مونچھ ہلاتے ہوئے مسکرائے۔ عام طور پروہ یقیناً یہی سوال کرتے کہ مسٹر ویز لی کے پاس کون سی کار ہے؟ وہ لوگوں کی حیثیت کا تعین اس بات سے کرتے تھے کہ ان کی کاریں کتنی بڑی اور قیمتی ہیں۔لیکن ہیری کویقین تھا کہ مسٹر ویز لی کے پاس اگر فراری کاربھی ہوتی تب بھی ورنن انکل انہیں پیندنہیں کرتے۔

ہیری نے دو پہر کا زیادہ وقت اپنے بیڈروم میں ہی گزارا۔اس سے یہ برداشت نہیں ہور ہاتھا کہ پتونیہ آنٹی ہر پچھ سینڈ بعد جالی داریردوں کے بچ میں سے جھانکیں جیسے انہوں نے کسی مفرور جنگلی گینڈے کے بارے میں خبر دارر ہنے کی خبرسن رکھی ہو۔ آخر کاریو نے

پانچ بچے ہیری سیر هیاں اتر کر نیچ ڈرائنگ روم میں پہنچ گیا۔

پتونیہ آنی صوفے کے کشن درست کر رہی تھیں۔ ورنن انکل اخبار پڑھنے کا ڈھونگ رچا رہے تھے لیکن ان کی چھوٹی چھوٹی جھوٹی آنکھوں کی پتلیاں ہل نہیں رہی تھیں۔ ہیری کو پورا یقین تھا کہ دراصل کان لگا کرکار کے انجن کی آواز کا انتظار کر رہے تھے۔ ڈڈلی کر سی میں دھنسا ہوا تھا۔ اس کے موٹے ہاتھا اب بھی کولہوں کے نیچ د بے ہوئے تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ اپنے کولہوؤں کوکس کر پکڑے ہوئے تھا۔ ہیری کے ضبط کا دامن چھوٹ رہا تھا۔ ڈرائنگ روم کا ماحول بے حداضطرابی تھا۔ وہ وہاں سے نکل کر ہال کی سٹر ھیوں پر بیٹھ کر انتظار کرنے لگا۔ اس کی آئیش رچی ہوئی تھی ۔ اس کے من میں عجیب ساجوش اور گھبراہٹ کی آئیزش رچی ہوئی تھی جس کی وجہ سے اسے دل کی بیٹر تیب دھڑ کنیں صاف سنائی دے رہی تھیں۔

لیکن پانچ بجے کا وقت آیا اور گزر گیا۔ ورنن انکل کو بھاری بھر کم سوٹ میں تھوڑ اپسینہ آنے لگا۔ انہوں نے اُٹھ کر کمرے کا بیرونی درواز ہ کھولا اور خالی سڑک پر دور تک جھا نکا۔ پھراپنا سرتیزی سے اندر کر لیا۔

''انہیں دیر ہوگئی ہے ....!''انہوں نے ہیری کو گھورتے ہوئے پوچھا۔

''میں جانتا ہوں۔''ہیری نے جواب دیا۔''شایدٹر یفک میں پھنس گئے ہوں گے یاالیی ہی کوئی اور بات ہوئی ہوگی .....'' پانچ نج کردس منٹ ..... پھر پانچ نج کر پندرہ منٹ .....اب ہیری کوبھی پریثانی ہونے لگی تھی۔ سیڑھیوں پر بیٹھنا اب محال ہوتا جار ہاتھا۔ ساڑھے پانچ بجے اسے ڈرائنگ روم میں ورنن انکل اور پتونیہ آنٹی کی تناؤ بھری آ وازیں سنائی دیں۔

'' ذرا بھی پرواہ ہیں ہے .....'

''اگر ہمیں کوئی اور کام ہوتا تو.....''

''شایدوہ سوچ رہے ہوں گے کہ اگروہ دیر سے جائیں گے تو ہم انہیں ڈنر کیلئے روک لیں گے .....' پیونیہ آنٹی نے قیاس آرائی کی۔

''ہم انہیں ہر گزنہیں روکیں گے۔'ورنن انکل نے فیصلہ کن لہجے میں گرج کرکہا۔ان کی آوازس کر ہیری کولگا کہ وہ ڈرائنگ روم میں بے چینی سے ٹہلنا شروع ہو گئے تھے۔''وہ لڑکے کو لے کرفوراً یہاں سے دفع ہوجا ئیں، بشرطیکہ وہ آرہے ہوں۔شاید انہیں دن سمجھنے میں غلطی ہوگئ ہو۔ مجھے لگتا ہے کہ ان جیسے لوگوں کو وقت کی پابندی کرنے اور وقت ہرکام کرنے کی عادت ہی نہیں ہوتی ہوگی یا پھر ان کی کھٹارا کارراستے میں جواب دے گئی ہوگی .....اود و دوووہ 800،''

ہیری میکدم انھیل پڑا۔ ڈرائنگ روم کے دروازے کی دوسری طرف سے ڈرسلی افراد کے دہشت سے دوڑنے کی آوازیں سنائی دے رہی دے رہی تھیں۔اگلے ہی لمحے ڈڈلی ہانپتا ہوا ہال میں داخل ہوا۔اس کے چہرے پر ہوائیاں اُڑر ہی تھیں۔ ''کیا ہوا؟''ہیری نے جلدی سے یو چھا۔'' آخر معاملہ کیا ہے۔۔۔۔۔؟'' کیکن ڈ ڈ لی کے منہ سے الفاظ ہی نہیں نکل رہے تھے۔اس کے ہاتھ اب بھی اپنے کولہوں پر جمے ہوئے تھے۔وہ تیزی سے بھا گتا ہوا ہاور چی خانے کی طرف چلا گیا۔ ہیری جلدی سے ڈرائنگ روم میں پہنچا۔

ڈرائنگ روم کی ایک دیوار کے پیچھے سے زور دار دھا کے اور کھر و چنے کی آ وازیں سنائی دے رہی تھیں۔اس دیوار کے نچلے حصے میں بجلی کابڑا ہیڑنصب تھا۔ڈرائنگ روم میں موجو دسب لوگ عجیب نظروں سے الیکٹرک ہیڑ کی طرف دکیھر ہے تھے۔

'' یہ کیا ہور ہا ہے؟'' چونیہ آنٹی نے کا نیبتے ہوئے پوچھا۔وہ دیوار سے چپک کرالیکٹرک ہیڑ کو گھوررہی تھیں۔'' کیا ہور ہا ہے ..ورنن؟''

لیکن بیسلسله زیاده دیرتک نه چل پایا یجلی کے ہیڑ کے عقب سے چندآ واز سنائی دےرہی تھیں۔ ہیری نے آ واز پہچان کی تھی۔ ''اووچ .....نہیں فریڈ ..... واپس لوٹ جاؤ کوئی غلطی ہوگئی ہے۔ جارج کو منع منع کر دو کہ وہ یہاں نہ آئے .....اووچ! جارج نہیں ..... یہاں جگہیں ہے۔جلدی سے لوٹ جاؤاور رون کو ہتا دو۔''

''شاید ہیری کو ہماری آ وازیں سنائی دے جائیں ..... ڈیڈی .....شاید وہ ہمیں باہر نکال سکتا ہو۔' اسی کھے الیکٹرک ہیٹر کے عقب میں زور دارگھونسے بر سنے جیسی آ واز سنائی دیں۔

''ہیری!.....ہیری....کیاتم ہماری آواز سنائی دے رہی ہے؟''

انکل ورنن غصیلے بھیڑیئے کی ما نند ہیری کی طرف گھوم گئے۔

''بیکیا ہے....؟''وہ گرجے۔''بیسب کیا ہور ہاہے....؟''

وہ بجلی کے ہیڑے پاس گیااور بیٹھ کراس کی پٹیوں کے قریب منہ لے جا کرزور سے بولا۔

«مسٹرویز لی!.....کیا آپ میری آوازس سکتے ہیں؟"

مکوں کی آ واز بند ہوگئی۔اندر سے کوئی بولا۔''شش ..... چپ رہو۔''

''مسٹرویزلی! میں ہیری ہوں ..... بیآ تشدان بند کردیا گیا ہے۔ آپ یہاں سے باہز ہیں آپائیں گے۔''ہیری جلدی سے بولا۔

''اوہ!''مسٹرویز لی کی آواز سنائی دی۔'' آخر کوئی اپنا آتشدان کیوں بند کروائے گا؟''

''ان کے پاس بجلی سے چلنے والا آتشدان ہے ۔۔۔۔۔''ہیری نے سمجھانے کی کوشش کی۔

''واقعی .....'' مسٹرویزلی کی جوش بھری آواز آئی۔''تم نے کیا کہا؟ ..... بجلی .....یعنی بلگ والا آتشدان ..... مجھےوہ آتشدان

د يکھنا ہوگا..... ٹھيک ہے کچھ سوچتے ہيں.....اووچ .....رون!''

اب باقی سب کے ساتھ رون کی آواز بھی آنے گی۔

''ہم یہاں بند کیوں ہیں؟ .....کیا کوئی گڑ بڑ ہوگئی ہے؟ .....'

''ارے نہیں رون!''فریڈ کی چہکتی ہوئی آواز سنائی دی۔''ہم یہیں تو پہنچنا جا ہتے تھے۔''

'' بالکل! یہاں بہت مزہ آ رہا ہے۔۔۔۔'' جارج نے ہنس کر کہا۔اس کی آ وازتھوڑی د بی ہوئی محسوس ہورہی تھی جیسے وہ دیوار کے ساتھ پھنس کر کھڑا ہواہو۔

''لڑکو.....لڑکو! میں سوچنے کی کوشش کررہا ہوں کہ اب کیا کرنا چاہئے؟ ہاں.....ایک ہی طریقہ ہے..... ہیری! تم پیچھے ہٹ حاؤ.....''

ہیری انجیل کرصوفے کے قریب بہنچ گیا۔ٹھیک اسی وقت ورنن انکل آ گے بڑھ گئے۔

''ایک منٹ کھہرو .....' وہ الیکٹرک ہیڑ کی طرف گرج کر بولے۔'' آپ کیا کرنا چاہتے ہو؟''

دهر اک....

بندآ تشدان میں ایک زور دار دھا کے کے ساتھ بھٹ گیا۔ دھا کے کے باعث الیکٹرک ہیڑاڑتا ہوا کمرے کے دوسرے کونے میں بہنچ گیا تھا۔ ملبے کے غبار کے بچ میں مسٹر ویز لی نمودار ہوئے۔ پھر فریڈ اور جارج اور آخر میں رون کا چہرہ باہر نکاتا ہوا دکھائی دیا۔ پتونیہ آنٹی کا نیتی ہوئی کافی کی میز سے لڑکھڑا کر گرتی چلی گئیں۔ ورنن انکل نے انہیں فرش پر گرنے سے پہلے ہی تھام لیا تھا اور وہ گم صم انداز میں کھڑ ہے سرخ بالوں والے مسٹر ویزلی کو گھور کر دیکھتے رہ گئے۔ جڑواں بھائی ہونے کی وجہ سے فریڈ اور جارج کے بال ہی نہیں، چیرے بھی ایک جیسے تھے۔

''ابٹھیک ہے۔''مسٹر ویز لی اپنے لمبے سنر چوغے سے دھول حجھاڑتے ہوئے بولے۔انہوں نے دھول سے اُٹی عینک کو صاف کر کے آنکھوں پرلگالیا تھا۔

''اوه.....آپ یقیناً میری کے انکل آنٹی ہیں .....ل کرخوشی ہوئی۔''

لمبے، دبلے اور گنج ہوتے ہوئے مسٹر دیزلی نے اپنا ہاتھ پھیلا کر مصافحے کیلئے ورنن انکل کی طرف بڑھے کیکن ورنن انکل کئی قدم پیچھے ہٹ گئے اور اپنے ساتھ پتونیآ نٹی کوبھی تھینے لے گئے۔انہیں اتنا ہوشنہیں تھا کہ ان کے منہ سے الفاظ نہیں نکل پارہے تھے۔ سفید دھول نے ان کے سب سے فیمتی سوٹ کا ستیانا س کرڈ الاتھا۔ان کے بال اور مونچھیں بھی دھول کی وجہ سے سفید دکھائی دے رہی تھیں۔وہ اپنی عمر سے میں سال بڑے دکھائی دیئے۔

''اوہ ..... ہاں! ....اس کے بارے میں معاف سیجئے گا۔'' مسٹرویزلی نے اپنا ہاتھ نیچے کرتے ہوئے کہا۔ان کی نظریں ٹوٹی

ہیری شرط لگانے کیلئے تیارتھا کہ ڈرسلی گھر انے کومسٹر ویزلی کی کوئی بھی بات پلےنہیں پڑی ہوگی۔وہ ابھی تک مسٹر ویزلی کو گھور کر دیکھر ہے تھے۔ پتونیہ آنٹی دوبارہ سیدھی کھڑی ہوئی اور ورنن انکل کے پیچھے جھپ گئیں۔

''ہیلو ہیری!''مسٹرویز لی فرحت آمیز لہج میں بولے۔'' کیاتمہاراصندوق تیارہے؟''

''ہاں!اوپررکھاہواہے۔''ہیری نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔

''صندوق ہم لے آتے ہیں۔' فریڈنے فوراً کہا۔ فریڈاور جارج ہیری کو آنکھ مارتے ہوئے کمرے سے باہر چلے گئے۔وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ ہیری کا بیڈروم کہاں ہے؟ کیونکہ انہوں نے ایک باراسے آدھی رات کو وہاں سے نکالاتھا۔ ہیری کولگا کہ فریڈاور جارج ،ڈڈلی کودیکھنا جا ہتے ہوں گے۔انہوں نے ہیری سے اس کے بارے میں کافی کچھین رکھا تھا۔

''اچھا.....' مسٹرویزلی نے ہاتھوں کوتھوڑ الہراتے ہوئے کہا اور بہت بری طرح چھائی ہوئی گہری خاموثی کوتوڑنے کی کوشش کی۔''شاندار.....واہ.....کافی اچھی جگہہے .....''

عام طور پر بے داغ اورنفیس دکھائی دینے وال ڈرائنگ روم اس وقت دھول اوراینٹوں کے ملبے سے ڈھکا ہوا تھا اس لئے ڈرسلی افراد کو پہتعریفی کلمات سن کررتی بھرخوشی نہیں ہوئی تھی۔ورنن انکل کا چہرہ ایک بار پھر بینگنی ہو گیا اور پتونیہ آنٹی دوبارہ اپنی زبان چوسنے گئی تھیں۔بہر حال وہ لوگ اتنے زیادہ خوفز دہ تھے کہ ان کے منہ سے کوئی آواز نہیں نکل پار ہی تھی .....

مسٹر ویز لی جاروں طرف نظریں دوڑا رہے تھے۔انہیں ماگلوؤں کی چیزوں سے خاص دلچیبی تھی۔ ہیری کولگ رہا تھا کہ ٹیلی ویژن اورویڈیوریکا ڈرکوچلا کردیکھنے کیلئے وہ کافی بے تاب ہورہے ہوں گے۔

'' یہ چیزیں بجل سے چلتی ہیں .... ہے نا!' انہوں نے اپناعلم بگھارنے کی کوشش کی۔'' آ ہا مجھےان کے بلگ دکھائی دے رہے ہیں۔ میں بلگ اکٹھے کرتا ہوں۔' انہوں نے ورنن انکل سے کہا۔'' اور بیٹریاں ....! میرے پاس بیٹریوں کا کافی بڑا ذخیرہ ہے۔ میرے اس شوق کی وجہ سے میری بیوی مجھے یا گل مبچھتی ہے لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا .....''

ورنن انکل بھی مسٹر ویزلی کو پاگل ہی سمجھ رہے تھے۔وہ پتونیہ آنٹی کو چھپانے کیلئے کسی قدر دائیں طرف کھسک گئے۔شایدانہیں بیہ

لگ رہا ہوکہ مسٹرویز لی اچانک ان کی طرف دوڑ کر حملہ کر دیں گے۔

اسی وقت ڈ ڈلی کمرے میں داخل ہوا۔ سیڑھیوں پر ہیری کے صندوق کے گھٹنے کی آ وازیں سن کروہ ڈرگیا اور باور چی خانے سے بھاگ کر ڈرائنگ روم میں آگیا تھا۔ وہ پھٹی پھٹی نظروں سے ٹوٹی ہوئی دیوار اور کمرے میں ملبے کا ڈھیر دیکھنے لگا۔ وہ دیوار کے کنارے کنارے چاتا ہواا پنے ماں باپ کے پیچھے جا کھڑا ہوا۔ وہ مسٹرویز لی کومشکوک نظروں سے ٹٹول رہا تھا۔ اس نے اپنے مممی پاپا کے پیچھے چھپنے کی کوشش کی۔ بدسمتی سے ورنن انکل کا بدن اتنا بڑا نہیں تھا کہ وہ ڈ ڈلی کو چھپا پائے۔ حالانکہ بید دبلی تبلی پتونیہ آئی کو چھپانے کیلئے موزوں تھا۔

''اوہ ہیری! بیتمہاراخالہ زاد بھائی ہے۔۔۔۔۔ ہے نا؟''مسٹرویز لی نے کمرے کی گھٹی فضا کو بہتر بنانے کیلئے بات چیت کرنے کیلئے مزید پیش قدمی اختیار کی۔

"جی ہاں! بیڈ ڈلی ہے .....، میری نے مسکرا کر بتایا۔

اس کی اوررون کی نظریں آپس میں ملیں پھروہ دونوں فوراً دوسری طرف دیکھنے گئے۔ دونوں کواپنی ہنسی چھپانے میں کافی مشکل پیش آرہی تھی۔ان کا دل کررہاتھا کہ وہ لوٹیاں لگالگا کر قبقے لگا ئیں۔ ڈوٹی ابھی تک دونوں ہاتھوں سے کولہوں کو پکڑے ہوئے تھا، جیسے اسے ان کے فرش پر گرجانے کا خوف لائق ہو۔ بہر حال! مسٹر ویزلی ڈولی کے عجیب رویئے کو دیکھ کر بہت فکر مند ہوگئے۔ جب وہ دوبارہ بولے تو ہیری کوان کی آواز سے لگا کہ وہ ڈولی کو بھی اتنا ہی پاگل سمجھ رہے تھے جتنا کہ ڈرسلی گھر انا آنہیں پاگل سمجھ رہا تھا۔فرق صرف اتنا تھا کہ مسٹر ویزلی کے من میں ڈرنہیں بلکہ ہمدر دی کے جذبات تھے۔

''چھٹیاں انچھی بیت رہی ہیں ڈولی؟.....' انہوں نے مشفقانہ کہجے میں بوچھا۔

ڈ ڈلی نے ملکی سی آواز نکالتے ہوئے اپنے موٹے کولہوں کوایک بار پھر ہاتھوں کی گرفت میں جکڑ لیا۔فریڈاور جارج ہیری کا صندوق کمرے میں لے آئے تھے۔انہوں نے اندرآتے وقت جاروں طرف دیکھا۔اور پھرانہیں ڈ ڈلی دکھائی دے گیا،انہوں نے اسے پہلی نظر میں پیجان لیاتھا۔ان کے چہروں پرایک شرارت بھری مسکرا ہے چھیلتی چلی گئی۔

''ٹھیک ہے۔''مسٹرویزلی نے کہا۔''تو پھرآ گ جلالیتے ہیں.....''

انہوں نے اپنے چوغے کی آسینیں اوپر چڑھا 'ئیں اوراپنی حچھڑی نکالی۔ ہیری نے دیکھا کہ پوراڈرسلی گھر اناایک ساتھ ہی چھے ہٹ کر دیوار سے چیک گیا تھا۔

'' آتشتم .....''مسٹرویزلی نے اپنی حیھڑی دیوار کے شگاف کی طرف کرتے ہوئے کہا۔

پرانے آتشدان میں فوراً آگ کے شعلے بھڑک اُٹھے۔وہ اتنے اونچے اُٹھ رہے تھے کہ جیسے کئ گھنٹوں سے جل رہے ہوں۔مسٹر ویز لی نے اپنی جیب میں سے ایک جھوٹی سی تھیلی نکالی اور اس کے اندر سے چٹکی بھر سفوف نکال کراسے بھڑ کتے شعلوں میں بھینک دیا

جو پہلے سے زیادہ اونچے اور سبزرنگ میں بدل گئے تھے۔

'' فریڈ پہلےتم جاؤ.....''مسٹرویز لی نے ہدایت کی۔

''جار ما ہوں۔''فریڈنے کہا۔''اریے ہیں .....فراٹھہریئے .....'

فریڈی جیب میں سے ٹافیوں کی تھیلی نکل کر باہر گرگئ تھی۔اور رنگ برنگی ٹافیاں ہرسمت میں دور دور تک بھر گئیں۔موٹی موٹی موٹی ٹافیاں جو بہت چیکدار کاغذوں میں لیٹی ہوئی تھیں۔فریڈ نے جھک کر چاروں طرف گھوم کراپنی ٹافیاں اکٹھی کیں۔وہ انہیں واپس اپنی تھیلی میں ٹھونسنے لگا۔اس وقت اس نے سراٹھا کرڈرسلی گھرانے کے سہمے ہوئے افراد کی طرف دیکھا اورخوش سے ہاتھ ہلایا۔اس کے بعدوہ سیدھا شعلوں میں گھس گیا اور بلند آواز میں بولا۔'' گھر کی طرف .....'

اسی لمحے بتونیہ آنٹی کے منہ سے کا نیتی ہوئی آ ہ نکلی۔سانے جیسی پھنکار کی آ واز کے ساتھ فریڈ غائب ہو گیا تھا۔

''جارج.....ابتم جاؤ''مسٹرویز لی نے کہا۔''اور ہیری کاصندوق لے جاؤ۔''

ہیری نے صندوق کوآتشدان تک پہنچانے میں جارج کی مدد کی۔ شگاف کے منہ پر صندوق رکھ کر ہیری پیچھے ہٹ گیا تا کہ جارج اسے آسانی سے پکڑ سکے۔ پھر جارج زور سے چلایا۔''گھر کی طرف.....''اوروہ بھی غائب ہو گیا۔

"رون ابتم ....، "مسٹرویزلی نے مڑکر کہا۔

''تھوڑی دیر بعد ملاقات ہوگی۔''رون نے سہمے ہوئے ڈرسلی گھرانے کودیکھ کر ہیری سے کہا۔وہ دھیمےانداز میں مسکرایااورآگ میں کھڑے ہوکر چلایا۔''گھر کی طرف.....''

اب صرف ہیری اور مسٹرویز لی ہی رہ گئے تھے۔

''اچھا....گڈلک!''ہیری نے ڈرسلی گھرانے کو کہااورآ گ کی طرف بڑھ گیا۔

ہیری جانتا تھا کہ ورنن انکل اور آنٹی پتونیہ یا ڈ ڈلی جواب میں گڈ لک بھی نہیں کہے گا۔اور وہی ہواانہوں نے جواب نہیں دیا۔ جیسے ہی وہ آتشدان کے قریب پہنچا تو مسٹر ویزلی نے اپنا ہاتھ بڑھا کراسے روک لیا۔ وہ ورنن انکل کی طرف مڑکر جیرانگی سے دیکھنے گئے۔
''ہیری نے آپ لوگوں سے گڈلک کہا ہے۔' انہوں نے تعجب بھرے لہجے میں کہا۔'' کیا آپ لوگوں کواس کی بات سنائی نہیں دی؟''
''اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا مسٹر ویزلی!'' ہیری نے منہ بسور کر جواب دیا۔''اور حقیقت ہے کہ جھے بھی اس کی رتی بھر پر واہ نہیں ہے۔''

مسٹرویزلی نے اپناہاتھ اس کے کندھے سے بالکل نہیں ہٹایا۔

'' آپ لوگ اپنے بھانجے سے اب اگلی گرمیوں تک نہیں مل پائیں گے۔'' انہوں نے ورنن انکل سے کسی قدر چڑ کر کہا۔ ''غیر معمولی طور پرآپ کا فرض بنتا ہے کہ اسے لاز ماً گڈ لک تو کہیں۔'' ورنن انکل کا د ماغ سپٹار ہاتھا انہیں اس بات سے بڑی تکلیف ہور ہی تھی کہ وہ آ دمی انہیں تہذیب سکھار ہاتھا جس نے ابھی ابھی ان کے ڈرائنگ روم کی قریباً آ دھی دیوار توڑڈ الی تھی۔انہوں نے بڑی بےزاری سے کہا۔''ٹھیک ہےالوداع!''

'' پھرملیں گے۔۔۔۔'' ہیری نے اپناایک پیرآگ کے شعلوں میں ڈالا جوگرم سانس کی طرح محسوس ہورہے تھے۔اسی بل اسے اپنے عقب سے پتونیہ آئی کی چیخ سنائی دی۔ ہیری نادانستہ طور بلیٹ گیا۔ ڈٹی اب اپنے ممی پاپا کے پیھیے نہیں چھپا ہوا تھا۔ وہ کافی کی میز کے قریب فرش پر گھٹنوں کے بل بیٹا ہوا تھا اور اس کے منہ سے ایک فٹ لمبی عجیب سی بینگنی رنگ کی چیچپائی سی چیز لئکی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ ایک بل کی جیرانگی کے بعد ہیری کو بیا حساس ہوا کہ وہ ایک فٹ لمبی چیز کچھا ورنہیں ، دراصل ڈٹی کی زبان تھی۔

پتونیہ آنٹی چیخی ہوئی فرش پرڈڈلی کے پاس بیٹھ گئیں اوراس کی لگتی ہوئی زبان کومنہ سے باہر کھینچنے کی کوشش کرنے لگیں۔اس میں کوئی جیرانگی والی نہیں تھی کہان کی اس کوشش کے بعد ڈٹلی چیخنے لگا۔اس کے منہ سے سبیاں اور سسکیاں نکل رہی تھیں۔وہ انہیں خود سے دور ہٹانے کی کوشش کررہا تھا۔انکل ورنن اس نا گہانی آفت پر گرجنے لگے اور چاروں طرف ہاتھ ہلا کر انہیں برا بھلا کہنے لگے۔ مسٹرویز لی کواپنی بات کرنے کیلئے یوری قوت سے چیخنا پڑا۔

''پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے۔' انہوں نے چلا کر کہا۔''میں اسے ابھی ٹھیک کرسکتا ہوں۔' انہوں نے اپنی چھڑی کا رُخ جو نہی وڈلی کی طرف گھمایا تو آنٹی چونیہ پہلے سے بھی زیادہ زورسے چینیں اور ڈٹلی کے اوپر لیٹ گئیں تا کہ اسے مسٹرویز لی سے بچاسکیں۔ ''براہ کرم ……ایسامت کریں، پیچھے ہٹ جا 'میں!''مسٹرویز لی نے نرمی سے کہا۔'' اسے ٹھیک کرنا بے حد آسان ہے …… یہ یقیناً ٹافی کھانے کی وجہ سے ہوا ہے …… میرا بیٹا فریڈ …… بڑا ہی شرارتی ہے …… کین میصرف پھیلا دینے والا جادو ہے …… کم از کم مجھے تو کہی گتا ہے …… ذرائھ ہریئے! …… میں اسے ٹھیک کرسکتا ہوں ……'

لکین اس سے تسلی پانے کے بجائے ڈرسلی گھرانا اور بھی دہشت زدہ ہو گیا تھا۔ پتونیہ آنی زورزور سے سبیاں بھرنے لگیں اور ڈولی کی زبان کوزور سے باہر کھینچے لگیں جیسے وہ اسے توڑنے کا ارادہ کئے ہوئے تھیں۔ اپنی ماں کی کھینچا تانی اور زبان کے وزن کے باعث ڈولی کا دم گھٹے لگا۔ ورنن انکل اب اپنی برداشت کھو بیٹھے تھے۔ انہوں نے پاس رکھا ہوا چینی مٹی کا ایک شوپیش اُٹھا یا اور اسے مسٹرویز لی کی طرف کھینچ کردے مارا۔ مسٹرویز لی فوراً جھک گئے جس کے باعث شوپیس اُڑتا ہوا ٹوٹی ہوئی دیوار کے شگاف میں جاگرا اور ٹوٹ کر چکنا چور ہوگیا۔

''ارے سنیے تو سہی .....''مسٹرویز لی نے غصے میں اپنی حیمٹری لہراتے ہوئے کہا۔'' میں آپ کی مدد کرنے کی کوشش کررہا ہوں۔'' زخمی بچرے ہوئے گھوڑے کی مانند چنگاڑتے ہوئے ورنن انکل نے دوسرا شوپیس اُٹھالیا تھا۔

''ہیری جاؤ.....جلدی جاؤ!''مسٹرویزلی نے اپنی حچیڑی ورنن انکل کی طرف گھماتے ہوئے جیخ کرکہا۔''میں اسے سلجھالوں

ہیری اس مزید ارمنظر کومزید دیکھنا چاہتا تھالیکن ورنن انکل کا پھینکا ہوا دوسر اشوپیس اس کے بائیس کان کے پاس سے گزرا تھا اس لئے اس نے سوچا کہ بہتریہی ہوگا کہ وہ معاملے کومسٹر ویزلی کے سپر دکر دے جواسے کسی نہ کسی سلجھا ہی لیس گے۔ وہ آگ کے شعلوں میں گھس گیا اور مڑکر چیچے دیکھتے ہوئے بولا۔''رون کے گھر کی طرف .....' اس نے ڈرائنگ روم کا جو آخری منظر دیکھا تھا۔ وہ یہ تھا کہ مسٹر ویزلی نے ورنن انکل کے ہاتھ سے تیسر اشوپیس کو اپنی چھڑی سے اُڑا ڈالا تھا۔ پتونیہ آئی بدستور چیخ رہی تھیں اور ڈلی پرلیٹی ہوئی تھیں۔ جس کی چیچیائی زبان کسی بڑے اژ دہے کی مانند فرش پر پھیلی ہوئی پھڑک رہی تھی۔ لیکن الگلے ہی لمجے ہیری بہت تیزی سے گھو منے لگا اور ڈرسلی گھر انے کا ڈرائنگ روم کہیں چیچے شعلوں میں گم ہوگیا تھا۔

يانچواں باب

## وبرزلی بھائیوں کا جادوئی دھندا

ہیری تیزی سے دائروی انداز میں گھومتار ہا۔ اس نے اپنی کہنیاں اپنے پہلوؤں سے چپکار کھی تھیں۔ اس کے نزدیک سے دھند لے آتشدانوں کی چبنیاں گزرتی ہوئی جارہی تھیں۔ پھر اسے چکر آنے لگے اور اس نے اپنی آنکھیں کس کر بند کرلیں۔ پھر جب آخرکار اسے لگا کہ اس کی رفتار دھیمی ہونے لگی ہے تو اس نے اپنی آنکھیں کھول لیں۔ بیا چھا ہوا ۔۔۔۔۔ ورنہ وہ ویزلی گھر کے آتشدان سے نکل کرمنہ کے بل جا گرجا تا۔ وقت پر ہی اس نے اپنے ہاتھ پھیلا لئے تھے جس کی وجہ سے وہ چوٹ لگنے سے محفوظ رہا۔ وہ آتشدان کی سطح پر ہاتھوں کے بل جا گرا۔

فریڈنے ہیری کواُٹھانے کیلئے اپناہاتھ بڑھایا اور ساتھ ہی تجسس بھرے انداز سے بوچھا۔

"اس نے جا کلیٹ کھالی؟"

''ہاں!''ہیری نے خوش ہوتے ہوئے جواب دیا۔''وہ کیا چیز تھی؟''

''لوزہ ٹافی .....''فریڈنے مزہ لیتے ہوئے کہا۔''جارج اور میں نےمل کراس کا فارمولا تیار کیا ہے۔ یہ گلے کے غدود کومتحرک کر دیتی ہے۔ہم پوری گرمیوں میں کسی ایسے شکار کے تلاش میں تھے جس پراس کی آ زمائش کی جاسکے .....''

چھوٹا ساباور چی خانہ قہقہوں سے گونخ اُٹھا۔ ہیری نے چاروں طرف دیکھا۔ رون اور جارج لکڑی کی ایک دُھلی ہوئی میز کے گرد بیٹھے تھے۔ان کے پاس سرخ بالوں والے دواورلوگ بھی بیٹھے تھے۔ ہیری نے انہیں پہلے بھی نہیں دیکھا تھا۔لیکن وہ فوراً سمجھ گیا کہوہ کون ہو سکتے ہیں؟ وہ دونوں رون کے سب سے بڑے بھائی بل ویزلی اور چارلی ویزلی ہی ہو سکتے تھے۔

'' کیسے ہو ہمیری .....؟''ان دونوں میں سے قریب والے مسکرا کراس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔اس سے ہاتھ ملاتے وقت ہمیری کو اپنی انگلیوں کے بنچے بچھوڑ وں اور گانھوں کا احساس ہوا۔ یہ چار لی ہوگا جورومانیہ میں ڈریگن سنجالنے کا کام کرتا تھا۔ چار لی کا ڈیل ڈول جڑواں بھائیوں کی طرح تھا۔وہ پرسی اوررون کی طرح لمبااور چھر بریانہیں تھا۔وہ متوسط قامت نو جوان تھا۔اس کا چہرہ چوڑااور ہنس مکھ دکھائی دیتا تھا جس برموسم کے تھیٹر وں کے نشان تھے۔اس کا چہرہ مہاسوں سے اتنا بھرا ہوا تھا کہ وہ بھورا دکھائی دے رہا تھا۔ اس کی بانہوں کی رگیس پھولی اورعضلات کٹاؤدار تھے۔ایک بازو پر جلنے کا بڑا چبکدارنشان بھی دکھائی دے رہاتھا۔

بل بھی مسکراتے ہوئے کھڑا ہوااوراس نے بھی ہیری کے ساتھ ہاتھ ملایا۔ ہیری بل کود یکھ کر جیران رہ گیا۔ ہیری جانتا تھا کہ وہ جادوگروں کے بینک گرنگوٹس میں کام کرتا ہے اور ہوگورٹس کا ہیڈ بوائے رہ چکا ہے۔ ہیری رون کے منہ سے اس کا ذکر سن کراس کی شخصیت کے بارے میں ہخت نتائج کی دھمکی دیتا شخصیت کے بارے میں ہخت نتائج کی دھمکی دیتا رہتا تھا اورا پنے آس پاس کے تمام لوگوں پر رعب جھاڑتار ہتا تھا۔ بہر حال بل شاندار شخصیت کا مالک تھا۔ اس کے لئے اس سے زیادہ موزوں الفاظ ہوہی نہیں سکتے تھے۔ وہ دراز قد تھا اوراس کے بال بھی لمہے تھے۔ جنہیں اس نے کھنچ کر چھھے کی طرف پونی میں باندھ رکھا تھا۔ وہ کان میں ایک بالی پہنے ہوئے تھا جس میں ایک زہر یلا دانت لئک رہا تھا۔ اس کے کپڑے سی ڈسکوکلب میں بالکل بھی عجیب نہیں لگتے۔ فرق صرف اتنا تھا کہ اس کے جوتے چھڑے کے نہیں بلکہ ڈریگن کی کھال سے بنے ہوئے تھے۔

اس سے پہلے کہان میں سے کوئی کچھاور کہہ پا تا،ایک ہلکی ہی آ واز سنائی دی اور مسٹر ویز لی جارج کے کندھے پرنمودار ہوگئے۔ ہیری نے انہیں پہلے بھی اتناغصے میں نہیں دیکھاتھا۔

''فریڈتم نے جوکیا،وہ بالکل دلچیپ نہیں تھا۔''وہ چلا کر بولے۔'' آخرتم نے اس ماگلوبچے کوکیا دیا تھا؟'' ''میں نے تواسے کچھ بھی نہیں دیا تھا۔''فریڈ چالا کی ہے مسکراتے ہوئے بولا۔''میں نے توبس ٹافی گرائی تھی....۔یہ اس تھی کہاس نے ٹافی اُٹھا کرکھالی۔میں نے تواسے ایسا کرنے کونہیں کہا تھا....''

''تم نے وہ ٹافی جان بو جھ کر گرائی تھی۔'' مسٹرویز لی گرج کر بولے۔''تم جانتے تھے کہ وہ ڈائٹنگ پر ہے۔تم جانتے تھے کہ وہ سروٹ کی خب سر سرار ''

> ''اس کی زبان کتنی بڑی ہوگئ تھی .....؟''جارج نے نہایت اشتیاق سے پوچھا۔ ''جب تک اس کے ممی پایا اسے ٹھیک کرنے دیتے تب تک چارفٹ کمبی ہوچکی تھی۔''

> > ہیری اور ویز لی جڑواں بھائی زورسے مبننے لگے۔

'' یہ ہننے کی بات نہیں ہے۔'' مسٹرویز لی چلائے۔''اس طرح کی حرکتوں سے جادوگروں اور ما گلوؤں کے باہمی تعلقات پر برا اثر پڑتا ہے۔ میں نے اپنی آدھی زندگی ما گلوؤں سے نارواسلوک کی مخالفت کرنے میں گزار دی ہے اور میرے ہی بیٹے .....' ''ہم نے اسے ما گلوہ بھے کرتو ایسانہیں کیا تھا .....'فریڈ نے غصے سے کہا۔

''نہیں .....ہم نے ایسا صرف اسی لئے کیا تھا کہ اسے سبق مل سکے کیونکہ وہ دوسروں کو بہت ستا تا رہتا تھا.... ہے نا ہیری!'' جارج نے جلدی سے کہا۔

'' ہاں! یہ سے سٹرویز لی!''ہیری نے اس کی طرف داری کرتے ہوئے کہا۔

''بات بنہیں ہے ....،''مسٹرویزلی نے غصے سے کہا۔'' ذرائشہر و ..... میں تمہاری ماں کو بتا تا ہوں۔''

'' مجھے کیا بتانے والے ہو؟''ان کے پیچھے سے ایک آ واز سنائی دی۔مسز ویز لی ابھی ابھی باور چی خانے میں داخل ہوئی تھیں۔وہ پستہ قد اور فربہ خاتون تھیں۔ان کا چہرہ بہت ثفیق تھالیکن اس وقت ان کی آئکھیں شک کی وجہ سے سکڑی ہوئی تھیں۔

''اوہ……ہیلوہیری بیٹا!''انہوں نے ہیری کو دیکھے کرمسکراتے ہوئے کہا پھران کی آٹکھیں اپنے شوہر کی طرف لوٹے گئیں۔''تم مجھے کیا بتانے والے تھے آرتھر؟''

مسٹر ویز لی جھجکے۔ ہیری جانتا تھا کہ وہ فریڈ اور جارج سے کتنا ہی غصہ کیوں نہ دکھا کیں ، لیکن وہ مسز ویز لی کو کچھ ہیں بتانا چاہیں گے۔خاموثی جھائی رہی اور مسٹر ویز لی گھبراہٹ سے بغلیں جھائتے ہوئے دکھائی دیئے۔ان کی نظریں اپنی بیوی کا سامنا نہیں کر پارہی تھیں۔ اسی کمجے باور چی خانے کے دروازے پر مسز ویز لی کے عین پیچھے دولڑ کیوں کے چہرے نمودار ہوئے۔ ایک کے تچھے دار بھورے بالوں تھے اور سامنے والے دانت تھوڑے ہوئے دہ ہیری اور رون کی دوست ہر مائنی گرینجرتھی۔ چھوٹی اور سرخ بالوں والی دوسری لڑکی رون کی چھوٹی ہیں جینی ہی ہیری کی طرف د کھے کرمسکرائی اور ہیری بھی جواب میں مسکرایا۔ اس سے جینی کا چہرہ مزید سرخ ہوگیا۔ جب ہیری پہلی باران کے گھر آیا تھا تبھی سے وہ ہیری کی دیوانی تھی۔

" مجھے کیا بتانے والے تھے آرتھر ..... "مسزویزلی نے خطرناک انداز میں غرا کر بوچھا۔

''اوہ ماؤلی!…… کچھنہیں!'' مسٹرویز لی دھیمےانداز میں بڑبڑائے۔''فریڈاور جارج نے……خیرکوئی بات نہیں میں نے سب کچھ کچھادیا ہے۔''

''انہوں نے اس بار کیا کیا ہے؟''مسز ویز لی نے تیوریاں چڑھا کر کہا۔''اگراس کاتعلق ان دونوں کے خبیث جادو کی دھندے سے ہے۔۔۔۔۔''

''رون!تم ہیری کو بیہ کیوں بتاتے کہ وہ کہاں سوئے گا؟''ہر مائنی نے دروازے پر کھڑے کھڑے کہا۔وہ شایدموقعہ کی نزا کت کو سمجھ گئے تھی۔

''وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ وہ کہاں سوئے گا؟''رون نے تنگ کر کہا۔'' ظاہر ہے کہ میرے کمرے میں جہاں وہ بچپلی مرتبہ سویا تھا.....''

''چلوہم سب وہیں چلتے ہیں!''ہر مائنی نے زوردے کر کہا۔

''اوہ!..... ہاں ٹھیک ہے.....چلو!''روناس کااشارہ سمجھ گیا تھا۔

" ہاں ہم بھی چلتے ہیں۔" جارج نے جلدی سے کہا۔

''تم جہاں ہوو ہیں کھڑے رہو۔۔۔۔''مسزویز لی نےغراتے ہوئے کہا۔

ہیری اور رون باور چی خانے سے باہر نگلے۔ وہ ہر مائنی اور جینی کے ساتھ ہال میں سے ہوتے ہوئے بے ڈول سیر ھیوں پر پہنچے۔ جوٹیڑھی میڑھی ہوکر بالائی منزل پر جار ہی تھیں۔

'' جارج اور فریڈ کے جادوئی دھندے سے کیا مراد ہے؟'' ہیری نے اوپر چڑھتے ہوئے پوچھا۔رون اورجین دونوں ہی ہنس پڑے۔لیکن ہر مائنی پر سنجیدگی طاری رہی۔

''ممی جب جارج اور فریڈ کے کمرے کی صفائی کر رہی تھیں تو انہیں وہاں سے بڑی تعداد میں آرڈر فارم ملے۔''رون نے دھیمی آواز میں کہا۔''ان میں عجیب وغریب شرارتی چیزوں کی لمبی فہرست تھی جن کے آگے ان کی قیمتیں درج تھیں۔ بیساراسامان انہوں نے خود ایجاد کیا تھا۔ بے حد مزاحیہ سامان 'بقتی جادوئی حچھڑیاں ، چالبازی بھری مٹھائیاں اوراسی طرح کی کافی ساری چیزیں۔ ویسے تمام چیزیں کمال کی تھیں۔ مجھے بیتے ہی نہیں چلا کہ انہوں نے بیسب کچھ کب اور کیسے کرلیا تھا؟''

''''ہمیں کئی سالوں سےان کے کمرے میں سے دھا کوں کی آ وازیں سنائی دیتی رہیں لیکن ہم نے بھی سوچا نہیں تھا کہ وہ کوئی چیز ایجاد کررہے ہوں گے۔ہمیں تو لگ رہاتھا کہ انہیں دھا کوں کی آ وازیں ہی پسند ہیں۔''جینی نے جوشیلی آ واز میں بتایا۔

''اورمسکلہ یہ بھی تو ہے۔'' جینی بولی۔''ممی چاہتی ہیں کہ وہ ڈیڈی کی طرح محکمہ جادوئی وزارت میں ملازمت کریں کیکن انہوں نے ممی کوصاف الفاظ میں بتادیا کہ وہ جادوئی جوک شاپ یعنی جادوگری کی جیران کن اور شرارتی چیزوں کی دوکان کھولنا چاہتے ہیں۔'' اسی وقت دوسری منزل پرایک کمرے کا دروازہ کھلا اور سینگ کے فریم والا چشمہ پہنے ہوئے ایک چڑچڑا چہرہ دکھائی دیا۔ '' کیسے ہو برسی؟''ہیری نے اس کی طرف دیکھ کر یو چھا۔

''اوہ! ہیلوہیری!'' پرسی چونک کر بولا۔''میں سوچ رہاتھا کہ اتنا شورکون مچار ہاہے؟ میں یہاں پر بڑا ہی ضروری کام کررہا ہوں۔ مجھے دفتر کی ایک رپورٹ تیار کرنا ہے۔۔۔۔۔۔اور جب لوگ سیڑھیوں پردھم دھم کرتے ہوئے چڑھتے ہیں تو ڈھنگ سے سوچنا بہت مشکل ہوجا تا ہے۔''

''ہم دھم تھم نہیں کررہے تھے پرسی!''رون احتجاج کرتے ہوئے کہا۔''ہم تو آرام سے چل رہے تھے۔اگر ہم نے محکمہ جادوئی

وزارت کے امور میں خل اندازی کی ہے تواس کیلئے ہمیں معاف کرو۔''

"م کیا کررہے ہو؟" ہیری نے بحس سے بوچھا۔

''بین الاقوامی جادوئی تعلقات عامہ کی تعاون وامداد باہمی کے لئے ایک روپورٹ تیار کررہا ہوں۔''پرسی نے فخر سے کہا۔''ہم جادوئی کڑا ہیوں کی اوسطاً موٹائی طے کرنے کی کوشش کررہے ہیں۔ بیرون مما لک سے درآ مد کی جانے والی کڑا ہیاں کچھزیادہ ہی تیل ہیں۔کڑا ہیوں سے سیال رہنے کے واقعات رونما ہورہے ہیں بیتین فیصد کے لحاظ سے بڑھتے جارہے ہیں۔''

''تمہاری رپورٹ سے دُنیابدل جائے گی؟''رون نے تنگ کرکہا۔'' مجھے امید ہے کہ کڑا ہیوں کے رسنے کی رفتار کی خبرروز نامہ جادوگر کے پہلے صفحے پرشہ سرخی کی طرح چھے گی۔''

یرسی کا چهره گلانی هو گیا تھا۔

''تم چاہوجتنی بھی ہنسی اُڑالورون!''اس نے جو شلے انداز میں کہا۔''جب تک تم کسی طرح کا مؤثر قانون نہیں بناؤ گے، تب تک بازار میں ایسی ہی گھٹیااور ناقص کڑا ہیوں کی کھیپ آتی رہے گی۔''

''ٹھیک ہے۔۔۔۔۔ٹھیک ہے۔۔۔۔۔' رون بولا اور سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ پرسی نے اپنے بیڈروم کا دروازہ دھا کے سے بند کرلیا۔ ہیری، ہر مائنی اور جینی بھی رون کے پیچھے بیچھے سیڑھیاں چڑھنے لگے۔اسی وقت نیچے سے چیخنے چلانے کی آوازیں سنائی دیے لگی۔ایسا لگ رہاتھا کہ مسٹرویز لی نے اپنی بیوی کوٹا فیوں کے بارے میں سیجائی بتادی تھی۔

رون گھر کے سب سے اوپر والے جھے میں رہتا تھا۔ یہاں پر کافی کچھ ولیسی ہی حالت میں تھا جیسا ہیری کے گذشتہ قیام کے دوران دکھائی دیا تھا۔رون کی بیندیدہ کیوڑج ٹیم' جیڈلے کینونز' کے مشہور کھلاڑیوں کے وہی پوسٹر دیوار پر لگے ہوئے تھے۔ کھڑکی کی چوکھٹ پرمچھلیوں کا برڑا مربتان رکھا ہوا تھا جس میں پچھلی مرتبہ مینڈک کے انڈے تھے کیکن اب وہاں ایک بہت برڑا مینڈک دکھائی دے رہا تھا۔رون کا بوڑھا چوہا' سکے برز'اب وہاں نہیں تھا۔لیکن اس کی جگہ چھوٹا بھوا الو آگیا تھا۔جس نے رون کا خط پرائیویٹ ڈرائیومیں ہیری تک پہنچایا تھا۔وہ ایک چھوٹے پنجرے میں اوپر نیچے بچدک رہا تھا اور لگا تارچنخ رہاتھا۔

'' چپر ہو پگ!''رون نے غرا کراسے کہا۔ کمرے میں چاربستر ساتھ ساتھ لگے ہوئے تھے۔ جن کے پیج میں گزرتے ہوئے رون نے ہیری سے کہا۔'' فریڈاور جارج بھی ہمارے ساتھ یہیں سوئیں گے کیونکہ بل اور چار لی ان کے کمرے میں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ویسے بھی پرسی اپنے کمرے میں کسی کو گھنے نہیں دے گا۔ کیونکہ اسے بہت کام کرنا ہوتا ہے۔۔۔۔۔!''

"رون! تم نے اس الو کا نام یک کیوں رکھاہے؟" ہیری نے اچا نک سوال کیا۔

" كيونكه بينهايت احمق ہے۔ "جيني نے ہنس كركها۔ "ويسےاس كاضچى نام تو " يك وجيون ہے۔ "

''ہاں!اور یک وجیون کوئی احتقانہ نام نہیں ہے۔' رون نے سینہ پھیلا کر کہا۔اس نے ہیری کو بتایا۔''جینی نے ہی اس کا نام یگ

رکھاتھا۔ بعد میں میں نے اسے بدلنے کی کوشش بھی کہالیکن تب تک بہت دیر ہو چک تھی۔ وہ کسی دوسرے نام پر جواب ہی نہیں دیتا تھا۔ اس لئے اب اس کا نام پگ پڑچکا ہے۔ مجھے اسے یہاں او پر رکھنا پڑتا ہے کیونکہ اس کی حرکتوں کی وجہ سے ایر ل اور ہرمس بہت چڑھتے ہیں۔ سچ کہوں تو میں بھی اس سے بہت چڑتا ہوں .....'

گیدوجیون .....خوش سے اپنے پنجرے میں چاروں طرف اڑتار ہااور تیکھی آواز میں سیٹیاں بجاتار ہا۔ ہیری، رون کو بہت اچھی طرح سے جانتا تھااس لئے اس نے اس کی بات کو سنجیدگی سے نہیں لیا۔ رون اپنے بوڑھے چوہے سکے برز کے بارے میں بھی لگاتار یہ اتھا۔ کہتار ہتا تھا۔ کیکن جب اسے لگا کہ ہر مائنی کی بلی کروک شائکس نے اسے کھالیا ہے تو وہ ہتھے سے اکھڑا ہواد کھائی و بینے لگا۔ ''کروک شائکس کہاں ہے؟''ہیری نے ہر مائنی سے یو چھا۔

''وہ باہر باغیچ میں ہوگی۔''ہر مائنی نے جواب دیا۔''اسے بالشتیوں کا تعاقب کرنے میں مزہ آتا ہے۔اس سے پہلے بھی اس نے بالشتے نہیں دیکھے تھے۔''

'' پرسی اپنی ملازمت سے خوب لطف اندوز ہور ہا ہوگا ہے نا!'' ہیری نے ایک بستر پر بیٹھتے ہوئے کہااور دیوار پر لگے پوسٹر میں حیڈ لے کیونز کے کھلاڑیوں کواندر باہرآتے جاتے ہوئے دیکھا۔

''لطف اندوز ہور ہاہے؟''رون نے بڑے راز دارنہ انداز میں کہا۔'' مجھے تو لگتاہے کہ اگر ڈیڈی اسے کان سے پکڑ کر گھر نہ لائیں تو وہ تو گھر بھی نہیں آئے گا۔ وہ ملازمت پاکر پورا پاگل ہو گیاہے۔ اس کے باس کے بارے میں کوئی بھی بات مت چھٹر نا مسلم کراؤچ کے مطابق مسلم کراؤچ کے مطابق مسلم کراؤچ کے مطابق کے مطابق کے مطابق کے مطابق کے کہ ساتھ کی اور ان کے ساتھ کی دن شادی بھی رچالے گا۔''

''تمہاری گرمیوں کی تعطیلات کیسے گزریں ہیری؟''ہر مائنی نے اچا نک پوچھا۔'' کیاتمہیں ہمارا بھیجا ہوا کھانے پینے کا سامان مل گیا تھا؟''

'' ہاں! تمہارابہت بہت شکریہ!''ہیری نے مسکرا کر کہا۔''ان کیکوں کی بدولت ہی تو میں زندہ نے پایا ہوں۔''

''تہہیں اس کی کوئی خبر ملی؟''رون نے ہیری سے پوچھا۔لیکن اسی وقت ہر مائنی نے آنکھ جھپک کراسے چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ ہیری جانتا تھا کہ رون سیریس بلیک کے بارے میں پوچھنا چاہتا تھا۔ سیریس کوجادوئی محکمے سے بچانے میں رون اور ہر مائنی نے ہیری کی مدد کی تھی اور وہ ہیری کے قانونی سر پرست کے بارے میں اسنے ہی فکر مند تھے۔ بہر حال جینی کے سامنے اس کے بارے میں گفتگو کرنا ٹھیک نہیں تھا۔ صرف وہ نتیوں اور ڈمبل ڈور ہی جانتے تھے کہ سیریس کیسے فرار ہوا تھا؟ صرف انہیں ہی اس کی بے گنا ہی کا یقین

'' مجھے لگتا ہے کہ ان لوگوں کی بحث اب ختم ہوگئ ہوگی۔''ہر مائنی نے کمرے میں چھائے ہوئے عجیب سکوت کوتوڑتے ہوئے

کہا۔ کیونکہ جینی انتہائی تجسس سے رون کواور کبھی ہیری کے چہروں کوٹٹول رہی تھی۔''ہم نیچے جاکر ڈنرکیلئے تمہاری ممی کی مددکریں؟'' ''ہاں! ٹھیک ہے۔'' رون نے جلدی سے کہا۔وہ چاروں کمرے سے باہرنکل کرسٹر ھیوں کی طرف بڑھے۔مسز ویزلی باور چی خانے میں تنہاتھیں۔وہ بہت غصے میں دکھائی دے رہی تھیں۔

جب وہ لوگ اندر پہنچے تو مسز ویز لی نے انہیں گھور کر دیکھا۔

''ہم باہر باغیچے میں بیٹھ کر کھانا کھائیں گے۔اندر گیارہ لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے۔لڑکیو! تم پلیٹیں باہر لے جاؤ۔بل اور چار کی میزیں لگارہے ہیں۔'' اورتم دونوں چھری کا نئے چار کی میزیں لگارہے ہیں۔'' اورتم دونوں چھری کا نئے لیے میں کہا۔ پھر وہ رون اور ہیری کود کھے کر بولیں۔'' اورتم دونوں چھری کا نئے لیے جاؤ۔'' اس کے بعدانہوں نے سنک میں رکھے آلوؤں کی طرف اپنی چھڑی لہرائی۔غصے کی وجہ سے انہوں نے اپنی چھڑی کھے زیادہ ہی تیزگھمادی تھی۔اس کا نتیجہ بیہوا کہ آلواتن تیزی سے اچھلے کہ دیواروں اور چھت سے جاٹکرائے۔

''اوہ! خدا کیلئے .....''مسز ویز لی نے اب اپنی حیھڑی ایک طشتری کی سمت میں لہرائی جوفرش پر پیسلتی ہوئی آلوؤں کوسمیٹنے لگی۔ انہوں نے الماری سے برتن نکالے اور غصے سے بولیں۔

''وہ دونوں.....' ہیری سمجھ گیا کہ وہ فریڈاور جارج کے بارے میں بول رہی تھیں۔'' کیا پیۃان کا کیا ہوگا؟.....زندگی میں پچھ بنیا ہی نہیں چاہتے ہیں۔بس زیادہ سے زیادہ ہروفت مصیبت ہی کھڑی کرنے پر تلےرہتے ہیں.....''

انہوں نے تا نبے کےایک بڑے فرائی پین کو باور چی خانے کی میز پر پٹخا اوراس میں چھڑی لہرانے لگیں۔ چھڑی کی نوک سے کریمی چٹنی باہر نکلنے گئی۔

''الیانہیں ہے کہان کے پاس عقل نہیں ہے۔' انہوں نے چیخے ہوئے کہااور فرائی بین کو چو لہے پر رکھ دیا۔ پھر چھڑی کو جھٹک کر چو لہے میں آگروش کر دی۔''لیکن وہ دونوں اپنی عقل کو کسی صحیح سمت میں استعال کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتے ہیں۔اگروہ جلد ہی صحیح راستے پرنہیں آئے تو کسی مشکل میں پھنس جا ئیں گے،جس میں سے باقی بہن بھائی بھی انہیں نکال نہیں پائیں گے۔اگروہ ایپنے اسی طرزعمل پر قائم رہے تو کسی دن'جادو کے ناجائز استعال' کا دفتر ان پر مقدمہ دائر کر کے انہیں کڑی سزا دینے سے گریز نہیں کرے گا۔''

مسزویزلی نے اپنی چھڑی چھری کا نٹول کے شلف کی طرف اہرائی۔ شلف کے درواز سے کھل گئے اوران میں کئی چھریاں ہوا میں اڑتی ہوئی باہر نکلیں۔رون اور ہیری دونوں جلدی سے ان کے راستے سے ہٹ گئے۔چھریاں اڑتی ہوئی طشتری پرآئیں اوراس میں رکھے ہوئے آلوؤں کو کا نے لکیں۔

''میں نہیں جانتی کہ ہم سےان کی پرورش میں کہیں غلطی ہوئی ہوگی۔' وہ بڑبڑاتی ہوئی بولیں۔انہوں نے اپنی چیٹری ایک طرف رکھی اور مزید فرائی پین نکالنے لگیں۔''سالوں سے یہی ہور ہاہے۔ایک کے ایک غلط کام کرتے جارہے ہیں۔ہماری بات تو سنتے ہیں.....اوہ دوبارہ ہوگیا!''انہوں نے اسی دوران میز سے اپنی حیٹری اُٹھا لیٹھی کیکن اسے اُٹھاتے ہی اس میں ایک دھا کہ ہوا اور وہ ربڑ کے ایک چوہے میں بدل گئی۔

'' پھر سےان کی نقتی حچٹری....'' وہ چلا اُٹھیں۔'' میں ان دونوں سے کتنی بار کہہ چکی ہوں کہا پنی نقتی حچٹر یوں کوادھرادھرمت پھینکا کریں۔''

انہوں نے اپنی اصلی چھڑی اُٹھائی۔انہوں نے مڑکر دیکھا کہ چو لہے پر رکھے ہوئے فرائی پین میں سے تیزی سے دھواں اُٹھ رہا تھا۔رون نے کھلے ہوئے شلف میں سے چھڑی کا نٹے اکٹھے کئے اور جلدی سے انہیں ہیری کے ہاتھ میں تھاتے ہوئے بولا۔ ''چلو! ہم چل کربل اور جیارلی کی مدد کریں۔''

وہ مسزویز لی کے قریب سے گزر کر پیچے والے درواز ہے سے نکے اوراحاطے کی طرف چل دیئے۔ وہ ابھی کچھ قدم ہی چلے تھے تبھی ہر مائنی کی نارنجی بھورے بالوں والی بلی کروک شائنس باغیچ سے بھا تی ہوئی آئی۔ بول صاف کرنے والے برش کی مائنداس کی دم ہوا میس تنی ہوئی تھی اور وہ اس چیز کے پیچے بھاگ رہی تھی جومٹی میں آلود وہ الوجیساد کھائی و بر با تھا۔ ایسا لگنا تھا جیسے آلوکو پیرلگ گئے ہوں۔ ہیری نے فوراً پیچان لیا کہ وہ ایک بالشتہ تھا۔ وہ مشکل سے دس النج لمباہوا، اس کے سینگ دار چھوٹے پاؤں نہا ہیت رفتار سے دوڑ رہے تھے اور وہ احاطے سے باہر کی طرف جانے کی کوشش کر رہا تھا۔ آخر وہ دوڑتا ہوا درواز ہے کے پاس رکھے ہوئے انگلان کے بوٹ میں سرکے بل کو دگیا۔ جب کروک شائنس نے اپنا پنچہ بوٹ میں ڈال کراسے پکڑنے کی کوشش کی تو وہ بالشتہ پاگلوں کی طرح تقیم لگانے لگا۔ اسی بل ہیری اور رون کو احاطے کے دوسری طرف کس چیز کے گرانے کی بڑی تیز آواز سنائی دی۔ جیسے ہی وہ باغیچ میں داخل ہوئے تو آئیس پیتہ چل گیا کہ وہ آواز کہاں سے آئی تھی ؟ انہوں نے دیکھا کہ بل اور چار لی نے اپنی آپی چھڑیاں نکال رکھی میں داخل ہوئے تو آئیس پیتہ چل گیا کہ وہ آواز کہاں سے آئی تھی ؟ انہوں نے دیکھا کہ بل اور چار لی نے اپنی آپی چھڑیاں نکال رکھی میں اور وہ دوٹو ٹی ہوئی ککڑی کی پرانی میزول کو ہوا میں اُڑ ارہ ہے تھے۔ دونوں میں گھسان کا مقابلہ چل رہا تھا۔ وہ ایک دوسرے کی میز کی مین میں گرانے کی کوشش کررہے تھے۔ فرٹی اور جارج تالیاں بجا کرخوشی کا اظہار کررہے تھے، جینی قبھے لگار ہی تھی اور اسی بغل میں کھڑی ہوئی کا شکارتھی کہ اس موقع پر اسے خوش ہونا چا ہے اور پھر فکر مند ......

اسی وقت بل کی میزنے ہوا میں بل کھا کر چارلی کی میز کا ایک پایددھا کے کی آ واز کے ساتھ تو ڑ ڈالا۔دھا کے کی زور دارآ واز کے ساتھ تو ٹرڈالا۔دھا کے کی زور دارآ واز کے ساتھ ہی آ واز گونجی ۔سب کی گر دنیں او پراُٹھ گئیں۔دوسری منزل کی کھڑ کی میں سے پرسی کا آ دھا دھڑ باہر نکلا ہوا دکھائی دے رہاتھا۔ اس کا چہرہ غصے سے دہک رہاتھا۔

''تم لوگ فوراً انہیں نیچا تارو.....' وہ چیخ کر بولا۔

''اوہ معاف کرنا!''بل نے مسکراتے ہوئے کہا۔''تمہاری کڑا ہیاں کیسی ہیں؟''

''بہت بری!'' پرسی جینج کر کہااور کھڑ کی دھڑام سے بند کر لی۔بل اور جار لی نے بنتے ہوئے میزوں کو گھاس پر بحفاظت اتار

دیا۔اس کے بعد بل نے جھڑی لہرائی اور میز کے ٹوٹے ہوئے پایوں کو دوبارہ جوڑ کرٹھیک کر دیا۔اگلے ہی کمیح ہوا میں میز پوش نمو دار ہوئے اور وہ خود بخو دلہراتے ہوئے میزوں پر بچھے گئے۔

سات بجے تک دونوں میزوں پرمسز ویز لی کا بنایا ہوالذیذ کھانا تیج چکا تھا۔ جب ویز لی گھرانے کے نوافراد، ہیری اور ہر مائنی کے ہمراہ گہرے نیلے آسمان کے تلے کھانے کیلئے ان میزوں کے گرد بیٹھے تو میزیں برتنوں کے بوجھ سے بری طرح کرا ہے لگیں۔ جس کڑے نے تمام گرمیوں میں باسی کیک سے ہی اپنا پیٹ بھرا ہو، اس کیلئے یہ سب کچھ جنت کی نعمتوں سے کم نہیں تھا۔ پہلے تو ہمیری بات کرنے کی بجائے دوسروں کی سنتار ہا اور اپنی تمام توجہ کھانے پرمبذول رکھی۔ وہ مرغی اور راان کا سالن، اُ بلے ہوئے آلواور سلاد کھانے میں جت ہواد کھائی دیا۔

میز کے بالکل دوسری طرف پرتی اپنے ڈیڈی کوکڑ اہیوں کی موٹائی اور پتلے پن پر بنائی ہوئی اپنی رپورٹ کی کارگز اری سنانے میں مصروف تھا۔

''میں نے مسٹر کراؤچ سے کہاتھا کہ میں اسے منگل تک تیار کرلوں گا۔' پرسی فخر سے کہہ رہاتھا۔'' انہیں بیکا م اتنی جلدی ہونے کی امیر نہیں نے مسٹر کراؤچ سے کہاتھا کہ میں اسے منگل تک تیار کرلوں گا۔ ' پرسی فخر سے کہہ رہاتھا۔'' انہیں بقیناً اچھا گے امیر نہیں گیا۔ میرا مطلب ہے کہ اس وقت ہمارے شعبے میں کافی تھینچا تانی چل رہی ہے تبھی لوگ کیوڈچ ورلڈ کپ کی تیاریوں میں مصروف ہیں۔ ہمیں جادوئی کھیل کے دفتر سے زیادہ مدد ملنے کی تو قع نہیں ہے۔ لیوڈ و بیگ مین .....''

'' مجھے تولیوڈونہایت بیند ہے۔''مسٹرویز لی نے اس کی بات قطع کرتے ہوئے کہا۔''اسی نے تو ہمیں کیوڈ ج ورلڈ کپ کے فائنل کے اتنی اچھی ٹکٹیں دلوائی ہیں۔ میں نے ایک باراس کی مدد کی تھی ،اس کے بدلے میں اس نے ہمارا یہ کام کر دیا ہے۔ ایک بار اس کا بھائی 'اوٹو' تھوڑ امشکل میں پھنس گیا تھا۔ اس کے تھی کی گھاس تر اشنے والی مشین میں گئی جادوئی خرابیاں تھیں ..... میں نے سارے معاملے کو سلجھا کر رفع وفع کر دیا تھا۔ اس

''اوہ بیگ مین کو پسند کیا جاسکتا ہے۔' پرتی نے ان کی بات نظرا نداز کرتے ہوئے کہا۔''لیکن میں بنہیں سمجھ پار ہاہوں کہ انہیں استے اہم شعبے کا سربراہ کیسے بنادیا گیا ہے؟ …… جب میں ان کا موازنہ مسٹر کراؤچ سے کرتا ہوں اگر ہمارے شعبے کا کوئی فردلا پہتہ ہو جائے تو مسٹر کراؤچ اسے ڈھونڈ نے کیلئے زمین آسان ایک کر دیں گے۔ آپ جانے ہی ہیں کہ برتھا جورکنس ایک مہینے سے لا پہتہ ہے۔وہ تعطیلات گزار نے کیلئے البانیگئ تھی اور اب تک واپس نہیں لوٹی ہے۔'

''ہاں! کئی لوگوں سے میری اس بارے میں بات چیت ہوئی تھی۔''مسٹرویز لی تیوریاں چڑھا کرکہا۔''لیوڈو کا کہنا ہے کہ برتھا کافی لاپرواہ ہے، وہ پہلے بھی کئی باراس طرح لاپتہ ہو چکی ہے۔ ویسے اگر میرے شعبے کے کسی فرد کے ساتھ ایسا ہوا ہوتا تو میں ضرور پریشان ہوتا۔۔۔۔۔'' '' یہ سب جانتے ہیں کہ برتھا بھی نہیں سدھر علق۔' پرس نے بات بڑھائی۔'' میں نے سنا ہے کہ وہ سالوں سے ایک شعبے سے دوسر سے شعبے میں دھکے کھارہی ہے۔وہ اتنا کا منہیں کرتی ہے،جتنی کہ اس سے زیادہ صیبتیں کھڑی کردیتی ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ مین کواس کی تلاش کی کوشش تو کرنا ہی چاہئے تھی۔ وہ ہمار سے شعبے میں بھی پہلے کا م کرچک ہے اور جھے لگتا ہے کہ مسٹر کراؤج اسے کافی پیند کرتے تھے لیکن بیگ مین ان کی بات کوہنسی میں اُڑا کر کہتے ہیں کہ شاید اس نے نقشے کو غلط پڑھ لیا ہوگا اور البانیہ کے بجائے آسٹر ملیا بہنچ گئی ہوگی۔ بہر حال ۔۔۔۔۔' پرس نے ایک زور دار آہ بھری اور گل بزرگ کے شربت کا ایک بڑا گھونٹ حلق سے اتا را۔''محکمہ جادو کے شعبے تعلقات عامہ برائے تعاون و با ہمی امداد میں ہمارے پاس بہت زیادہ کام ہے۔ ہمارے پاس اتنی فرصت نہیں ہے کہ دوسر سے شعبوں کے لوگوں کی تلاش کرتے پھریں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمیں ورلڈ کپ فائنل کے بعد ایک اور بڑی تقریب کی اجرا بھی کرنا ہے۔'

اس نے مخصوص انداز میں اپنا گلا صاف کیا میز کے دوسرے سرے کی طرف دیکھا جہاں ہیری، ہر مائنی اور رون بیٹے ہوئے سے۔'' آپ تو جانتے ہی ہیں کہ میں کس بارے میں بات کرر ہاہوں ڈیڈی؟اس تقریب کوتر تیب دینے کے بھی امور نہایت خفیہ رکھے گئے ہیں۔'' یرسی نے اب اپنی آواز بہت زیادہ دھیمی کرلی تھی۔

''جب سے اس نے ملازمت شروع کی ہے۔۔۔۔۔''رون نے اپنی آئکھیں دائروی انداز سے گھماتے ہوئے ہیری اور ہر مائنی کو سرگوشی نما لہجے میں بتایا۔'' تب سے وہ جا ہتا ہے کہ ہم اس سے پوچھیں کہ کون سی تقریب تر تیب دی جانے والی ہے؟ شایدموٹے تلے والی کڑا ہیوں کی نمائش کا انعقاد ہونے والا ہوگا۔۔۔۔''

میز کے وسطی حصے پرموجودمسز ویزلی،بل کے کان کی بالی کے بارے میں بحث کررہی تھیں جواس نے حال ہی میں پہنی تھی۔ ''……بل!اس پرجوز ہریلا دانت لٹک رہا ہے،اس کے بارے میں بینک کے لوگ کیا کہتے ہیں؟''

''ممی!''بل نے انہیں گھورتے ہوئے کہا۔''جب تک میں بینک کے لئے کمائی کرتا رہوں تب تک کسی کوبھی میرے جلئے کی پرواہ نہیں ہوگی۔''

''اورتمہارے بال بھی بہت بڑھ چکے ہیں۔'' مسزویز لی نے تنگ کر کہا۔وہ اپنی چھڑی کو پیار سے سہلا رہی تھیں۔''اگرتم کہوتو میں نہیں چھوٹا کردیتی ہوں.....''

'' مجھے توایسے ہی بال پسند ہیں۔' جینی بولی جوبل کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔''ممی! آپ کتنے پرانے زمانے کی ہو؟ ویسے بھی بل کے بال ڈمبل ڈور جتنے لیے تونہیں ہیں.....''

مسز ویزلی کے پاس بیٹھے ہوئے فریڈاور جارج اپنے بڑے بھائی جار لی سے ورلڈ کپ کے بارے میں گفتگو میں ایسے مگن تھے کہ انہیں گردوپیش کی خبر تک نہیں تھی۔ '' آئر لینڈ ہی ورلڈ کپ جیتے گا۔' چار لی بھاری آواز میں کہہر ہاتھا کیونکہاس نے اپنے منہ میں آلوٹھونسا ہوا تھا۔'' میں آئر لینڈ نے پیروکیٹیم کومچھر کی طرح روندھ ڈالاتھا۔''

''ویسے بلغاریہ کی ٹیم میں وکٹر کیرم'ہے۔'' فریڈنے ہنس کر کہا۔

''بلغاریہ کے پاس کیرم ہی ایک اچھا کھلاڑی ہے جبکہ آئر لینڈ کے ساتوں کے ساتوں کھلاڑی بہترین ہیں۔کاش برطانیہ فائنل میں پہنچ یا تا۔ برطانیہ کی شکست بہت ہی شرمنا کتھی ، ہے نا؟'' چار لی نے آہ کھرتے ہوئے کہا۔

'' کیا ہوا تھا؟''ہیری نے اشتیاق بھرے لہجے میں پوچھا۔وہ پچچتار ہاتھا کہ پرائیویٹ ڈرائیومیں پھنس کررہنے کی وجہ سے اس کا جادوئی دنیا سے ناطرٹوٹ چکا تھا۔اتنا پچچتاوا اسے پہلے بھی نہیں ہوا تھا۔ ہیری کیوڈج کا دیوانہ تھا۔ہوگورٹس میں اپنے پہلے سال میں ہی وہ گری فنڈ رفریق کی ٹیم کا متلاثی بن گیا تھا۔اس کے پاس فائر بولٹ تھا جودنیا کا سب سے تیز رفتاراً ڑنے والا بہاری ڈنڈ اتھا۔

''برطانیہا پنے حریف ٹرانسلوانیہ سے 390اور 10 پوائنٹس کے مقابلے سے ہار گیا تھا۔'' چار لی نے اُداسی بھرے لہجے میں کہا۔ ''نہایت خراب کارکر دگی کا مظاہرہ کیا تھا۔ویلز کی ٹیم یوگنڈ اسے ہارگئی اور سکاٹ لینڈ کی ٹیم کوکسمبرگ نے بچچاڑ ڈالا۔''

پڑنگ (گھر پر بنی ہوئی سڑا ہری آئس کریم) کھانے سے پہلے مسز ویزلی نے موم بتیاں جلا دی تھیں تا کہ باغیچ میں اندھیرانہ رہے۔ جب انہوں نے کھاناختم کیا تو پنگے میز پر کافی نیچے منڈلا نے گے اور گرم ہوا میں گھاس اور پھولوں کی مہک شامل ہوگئ تھی۔ ہیری کا پیٹ چھی طرح سے بھر چکا تھا۔ اس نے خوب ڈٹ کر کھایا تھا۔ اسے نہایت فرحت اور خوشگواری کا احساس ہور ہاتھا۔ ایسالگتا تھا جیسے اب اسے دُنیا سے کوئی شکایت باقی نہیں رہی تھی۔ اسے ہنسی آگئ جب اس نے کروک شائکس سے خوفز دہ ہوکر بھا گتے ہوئے بالشتیوں کو گلاب کی جھاڑیوں کے نتیج چھلائکیں لگاتے ہوئے دیکھا۔

رون نے چاروں طرف کامختاط جائزہ لے کر جب پوری طرح تسلی کر لی کہ گھر انے کے بھی لوگ اپنی اپنی باتوں میں مشغول ہیں تو اس نے ہیری سے بہت ہی دھیمی آ واز میں پوچھا۔

''سیریس کی کوئی خبرہے؟''

ہر مائنی نے بھی چاروں طرف دیکھااورغورسے سننے گئی۔

''ہاں!''ہیری نے آ ہستگی سے کہا۔'' دوخط آئے ہیں۔وہٹھیک ٹھاک لگ رہا ہے۔ میں نے اسے آنے سے پہلے ہی خط لکھا ہے۔اس کا جواب یہاں کسی بھی وقت آ سکتا ہے۔''

اسے اچا نک یاد آیا کہ اس نے سیر لیس کوخط کیوں لکھا تھا؟ اور ایک بل کے لئے تو وہ رون اور ہر مائنی کو یہ بتانے کا ارادہ کرر ہا تھا کہ اس کے ماتھے کا نشان پھرسے دُ کھنے لگا تھا۔وہ انہیں اپنے اس خواب کے بارے میں بھی بتانا چا ہتا تھا جس نے اس کی نیند غارت کردی تھی لیکن وہ دراصل اس وقت اتنی خوشی اور طمانیت محسوس کرر ہاتھا کہ کسی اور کو بھی پریشانی میں ملوث نہیں کرنا چا ہتا تھا۔ ''ذراوقت تو دیکھو!''مسزویزلی نے اچا نک اپنی کلائی پر بندھی ہوئی گھڑی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔''تم سب کواپنے اپنے بستروں میں ہونا چاہئے۔"ہمیں کل منداندھیرے اُٹھنا پڑے گا۔ ہیری! تم استروں میں ہونا چاہئے۔ تہہیں کل ورلڈ کپ کا فائنل دیکھنے کیلئے جانا ہے۔ اس کیلئے تہہیں کل منداندھیرے اُٹھنا پڑے گا۔ ہیری! تم اپنے سکول کی اسٹ چھوڑ جانا۔ میں کل جادوئی بازار سے تمہارا سارا سامان لینے کیلئے وہ میں گل باقی سب لوگوں کا سامان لینے کیلئے وہ وہاں جارہی ہوں۔ ممکن ہے کہ ورلڈ کپ کے بعداس کا م کیلئے وقت نہل پائے۔ گذشتہ مرتبہ تو مین پانچے دن تک چلاتھا۔۔۔۔''

''واہ! ..... کاش اس بار بھی ایساہی ہو۔''ہیری نے جو شلے انداز میں کہا۔

''ایسابالکلنہیں ہونا چاہئے!'' پرسی نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔'' میں توبیسوچ کر ہی دہل جاتا ہوں کہا گرپانچ دن تک دفتر نہ گیا تومیری میزیرکتنی ساری فاکلوں کا ڈھیرا کٹھا ہوا جائے گا۔''

''ہاں! ہوسکتا ہے کہ وئی ایک بار پھرڈریگن کا گوبر بھیج دے۔ ہے ناپرسی!''فریڈنے کہا۔

''وہ ڈریگن کا گوبرنہیں تھا بلکہ ناروے ہے آیا ہوا کھاد کا ایک نمونہ تھا۔'' پرتی کا چہرہ سرخ ہو گیا۔''اس سے میرا کچھذاتی تعلق نہیں تھا۔''

''اس سے ذاتی تعلق ہی تھا۔'' فریڈ نے میز سے اُٹھتے ہوئے ہیری کے کان میں سرگوثی کی۔'' کیونکہ وہ ہم نے ہی تو بھیجا تھا.....''

جھاباب

## گھرىرى كنجى

ہیری کوابیالگاجیسے وہ رون کے کمرے میں ابھی بستر پر لیٹا ہی تھا کہ سنر ویز لی نے جھنجوڑ کر جگادیا۔ دیں زیر تاب سے میں میں ہوئین سے نہ المہ میں سے میں بھی سے اس کا ایک سے اسٹان کے اسٹان کے اسٹان کے اسٹان کے اسٹ

''جانے کا دفت ہوگیا ہے ہیری بیٹا!''انہوں نے نرم لہج میں اسے کہااور پھروہ رون کے بستر کی طرف بڑھ کئیں۔

ہیری نے اپنی عینک کوٹٹول کر پہنااوراُ ٹھ کر بیٹھ گیا۔ باہرابھی تک گہرااندھیرا تھا۔ممی کے جگانے پررون نے نیند کی حالت کچھ بڑ بڑایا۔ہیری نے دیکھا کہاس کے یاس والے پانگوں سے بھرے بالوں والے دوچہرےاینے کمبلوں سے باہر نکلے۔

'' کیاجانے کا وقت ہو گیاہے؟''فریڈنے نہایت بے تابی سے یو چھا۔

انہوں نے خاموثی سےاپنے کپڑے پہنے، نیند کی وجہ سے کسی کا بات کرنے کو جی نہیں چاہ رہاتھا۔ پھروہ چاروں خوابیدہ کیفیت میں جمائیاں اورانگڑائیاں لیتے ہوئے سٹرھیوں کی طرف بڑھے۔وہ کچھ دیر بعد باور چی خانے میں داخل ہوئے۔

مسر ویزلی چولتے پررکھے ہوئے ایک بڑے برتن میں کچھ پکارہی تھیں۔ وہ اپنی چھڑی سے اس میں موجود چیز کواتھل پتھل کر رہی تھیں۔ دوسری طرف مسٹر ویزلی میز کے پاس بیٹھ کر چرمئی کاغذوں کے بڑے ٹکٹوں کی جانچ پڑتال کررہے تھے۔ جبلڑ کے اندر داخل ہوئے تو انہوں نے سراُٹھا کر دیکھا اور اپنی بانہیں پھیلا کیس تا کہ لڑکے ان کے کپڑوں کو اچھی طرح دیکھ سکیس۔ مسٹرویزلی نے گالف والا جمپر اور بہت پر انی جیز کی بتلون پہن رکھی تھی جوان کے لحاظ سے تھوڑی زیادہ بڑی تھی لیکن چڑے کی موٹی بیلٹ سے کس کر بندھی ہوئی تھی۔

''تہہیں کیا گتاہے؟''انہوں نے الجھے ہوئے انداز میں پوچھا۔'' ہمیں عام لوگوں کی طرح دکھائی دینا چاہئے۔ کیامیں ما گلوؤں جبیباد کھائی دے رہاہوں۔''

''بالکل ..... بہت عمدہ!''ہیری نے مسکراتے ہوئے کہا۔

''بل، چار لی اور پر پر ..... پرسی کہاں ہیں؟'' جارج نے کہا جوآ خرمیں جمائی کوروک نہیں یا یا تھا۔

''وہ لوگ ثقاب اُڑان سے وہاں پہنچیں گے۔''مسزویز لی نے بتایا۔وہ اب بڑے برتن کو ہوامیں اُڑاتے ہوئے میز کی طرف لا

ر ہی تھیں ۔اور پھروہ کٹوریوں میں دلیے جیسا کھا ناڈالنے گیں۔''اس لئے وہ تھوڑی دیر تک اورسو سکتے ہیں۔''

ہیری جانتا تھا کہ ثقاب اُڑان مشکل کام تھا۔اس کا مطلب تھا کہ ایک جگہ سے غائب ہوکر دوسری جگہ پڑٹھیک اسی وقت پر ہی ظاہر ہوجانا۔یعنی پلک جھیکتے ہی ایک مقام سے دوسرے مقام پر پہنچ جانا ہی ثقاب اُڑان کہلا تا تھا۔

''تووہ اب تک سور ہے ہیں؟''فریڈ نے شکایتی انداز میں کہااور دلیے کی کٹوری اپنی طرف تھینچی لی۔''ہم بھی ثقاب اُڑان کیوں نہیں بھر سکتے ؟''

'' کیونکہ ابھی تمہاری عمر نہیں ہوئی ہے۔اور تم نے اس کی تربیت حاصل نہیں کی اور نہ ہی امتحان پاس کیا ہے۔'' مسز ویزلی نے حجمر کتے ہوئے کہا۔''اوہ! بیدونوں لڑکیاں کہاں رہ گئیں؟''

وہ تیزی سے باور چی خانے سے باہر نکلیں ۔ سٹرھیاں چڑھنے کی آ واز سنائی دی۔

'' ثقاباً رُّان کیلئے امتحان بھی پاس کرنا پڑتا ہے؟''ہیری نے حیران ہوکر پوچھا۔

''اوہ ہاں!''مسٹرویزلی نے ٹکٹیں پرانی جینز کے پچپلی جیب میں سنجال کرر کھتے ہوئے کہا۔''محکمہ جادوئی ذرائع آمدورفت نے تھوڑا عرصہ پہلے ہی دولوگوں پرلائسنس کی عدم موجودگی میں ثقاب اُڑان بھرنے پر بھاری جرمانہ عائد کیا ہے۔ ثقاب اُڑان بھرنا کوئی آسان کا منہیں ہے۔اگر صحیح طریقے کا استعال نہ کیا جائے تو اس سے بہت ساری مشکلیں پیدا ہوسکتی ہیں۔جن دولوگوں کے بارے میں میں بات کرر ہاتھا،وہ ثقاب اُڑان بھرنے کی کوشش میں منقسم ہوگئے تھے۔''

ہیری کے علاوہ میز پرموجودسب لوگوں کے منہ سے آ ونکل گئ تھی۔

« ، منقسم ہو گئے تھے! ....اس کا کیا مطلب ہوا؟''ہیری نے کچھ نہ بچھتے ہوئے پوچھا۔

''ان کا نصف دھڑ پیچھے چھوٹ گیا تھا۔''مسٹر ویزلی نے اپنے دلیے میں چٹنی کے کئی چھے ڈالتے ہوئے کہا۔'' ظاہر ہے۔۔۔۔۔وہ کچھنس کررہ گئے تھے۔وہ اِدھر بھی نہیں ہل سکتے تھے اوراُدھر بھی نہیں۔مصیبت سے باہر نکلنے کیلئے انہیں جادوئی ایمر جنسی سکواڈ کا انتظار کرنا پڑا۔اس میں بہت سی کاغذی کارروائی کرنا پڑی۔جن ما گلوؤں نے ان کے نصف دھڑ کوسڑک پر پڑے دیکھا تھا،ان کی سب کی یادداشت مٹانا پڑی ۔۔۔۔''

ہیری کے ذہن میں اچا نک بیتصورا بھرآیا کہ پرائیویٹ ڈرائیو کے فٹ پاتھ پرکسی کے صرف دوپیراورایک آنکھ پڑی ہوجوادھر ادھرد کیھنے کیلئے تپلی گھمار ہی ہو۔

''وہ ٹھیک تو ہو گئے تھے ....؟''ہیری نے حیران ہوکر پوچھا۔

''اوہ ہاں!''مسٹرویز لی نے سپاٹ لہجے میں کہا۔''لیکن ان پر بھاری جرمانہ عائد کیا گیا۔اسے اتار نے میں کافی لمباوقت لگ جائے گا۔ویسے مجھے نہیں لگتا ہے کہ وہ اس کام کوجلدی ہی دوبارہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ ثقاب اُڑ ان بھرنے میں کئی جھنجٹ ہوتے ہیں۔ بہت سارے قابل جادوگر بھی اس جھنجٹ میں نہیں پڑتے۔ وہ ثقاب اُڑان کے بجائے اپنے بہاری ڈنڈوں کا سفرزیادہ پسند کرتے ہیں.....ست رفتارمگرمحفوظ ترین.....''

‹‹لیکن بل، حیار لی ار پرسی توبیهام کر سکتے ہیں؟''

'' چارلی کودوبارامتحان دیناپڑا تھا۔''فریڈ نے مسکرا کر چہلتے ہوئے بتایا۔'' وہ پہلی بار میں فیل ہو گیاتھا کیونکہ وہ جہاں جانا چاہتا تھا۔ وہاں سے بچاس میل دورا بیک شاپنگ مال میں پہنچ گیا تھا۔ مزے کی بات ہے کہ وہ شاپنگ مال میں خریداری کرنے والی ایک بوڑھی عورت کے سریر جااتر اتھا جوخوف سے ہی ہے ہوش ہوگئ تھی .....''

''پرسی ابھی دو ہفتے پہلے ہی پاس ہواہے۔'' جارج نے کہا۔'' تب سے وہ ہر ضبی ثقاب اُڑان کے ذریعے ہی باور چی خانے میں آتا ہے، کہیں سیڑھیاں اتر نے کی زحمت نہ اُٹھا نا پڑے۔دراصل وہ بیٹا بت کرنا چا ہتا ہے کہ وہ ہر کام کو بخو بی سرانجام دے سکتا ہے۔'' رامداری میں قدموں کی چاپ سنائی دی اور پھر ہر مائنی اور جینی کے چہرے دکھائی دیئے جوسوجے ہوئے اور نیند کے خمار میں ڈو بے ہوئے تھے۔

''ہمیں اتنی جلدی کیوں اُٹھنا پڑا؟'' جینی نے اپنی آنکھیں مسلتے ہوئے میز پر پہنچ کر پوچھا۔وہ کرسی گھییٹ کر بیٹھ گئ۔ '' دراصل ہمیں تھوڑ اپیدل چلنا پڑے گا۔''مسٹرویز لی نے کہا۔

'' کیا؟''ہیری چونک کر بولا۔'' کیا ہم پیدل چل کروہاں جائیں گے جہاں ورلڈ کپ ہونے والا ہے؟''

''نہیں .....نہیں! وہ جگہ تو میلوں دور ہے۔'' مسٹر ویزلی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔''ہمیں تو صرف تھوڑی دور تک ہی پیدل جانا ہوگا۔مسکہ بیہ ہے کہاتنے سارے جادوگروں کا ساتھ مل کر پیدل چلنا ما گلوؤں کی توجہ اپنی طرف مبذول کرسکتا ہے۔وہ پیدل چلنے والے گروہ کوشک کی نگا ہوں سے دیکھیں گے۔ہمیں اپنے اچھے وقتوں میں بھی سفر کرتے وقت انتہائی مختاط انداز اپنانے کی ضرورت پڑتی ہے۔کیوڈچ ورلڈ کپ جیسی بڑی تقریب کے موقع پر تو....''

''جارج!''مسزویزلی اچانک زورسے چینیں جس کی وجہ سے بات ادھوری رہ گئی اور سب لوگ چونک کراس طرف دیکھنے گئے۔ ''کیا ہوا؟'' جارج نے نہایت معصومیت سے پوچھا۔لیکن کسی کوبھی اس کے چہرے پر چھائی ہوئے معصومیت پر بھروسہ نہیں

ہوا۔

<sup>&#</sup>x27;' تمہاری جیب میں کیا ہے؟'' '' تیج بھی نہیں .....''

' بمجھ سے جھوٹ مت بولو .....''

اسی کمچ سنرویزلی نے اپنی چیٹری اُٹھا کر جارج کی جیب کی طرف گھمائی۔''باہرنکلو....''

جارج کی جیب سے کئی کئی چھوٹی چکیلی اور رنگ برنگی چیزیں باہرنکل پڑیں۔اس نے انہیں لیک کر پکڑنے کی کوشش کی لیکن وہ نا کام رہا۔وہ تمام چیزیں ہوامیں اڑتی ہوئیں مسزویز لی کے ہاتھ میں جا پہنچیں۔

''ہم نے تہمیں کہاتھانا۔۔۔۔۔کہان سب چیزوں کوتلف کردو۔' مسزویزلی کا چہرہ غصے سے لال بھبھوکا ہوگیا۔ان کے ہاتھ میں لوزہ ٹا فیوں کے کئی پیٹ تھے۔''ہم نے تہمیں کہاتھا کہ یہ چیزیں ہمیں دوبارہ نظر نہیں آنا چاہئے ۔ چلو! تم دونوں اُٹھ کراپنی جیبیں خالی کرو۔' یہ منظر بڑا حیران کن اور ناخوشگوارتھا۔ یہ صاف دکھائی دے رہاتھا کہ جڑواں بھائی بڑی بھاری مقدار میں لوزہ ٹافیاں گھرسے باہر لے جانے کی منصوبہ بندی بنائے ہوئے تھے۔مسزویزلی نے ایک معمولی جادوئی کلمے سے ان کی سازش کونا کام بنادیا تھا اور ان کے کپڑوں میں سے تمام غیرقانونی ٹافیاں برآ مدکرلیں۔

''باہر نکلو۔۔۔۔ باہر نکلو۔۔۔۔ ہرجگہ سے باہر نکلو۔۔۔۔' وہ غصے سے چلا کرچھڑی گھماتے ہوئے غرائیں اور پھرٹا فیوں کے کئی پیک ان کے کپڑوں کی ان گنت جگہوں سے باہر نکلنا نثر وع ہو گئے ، جارج کی جیکٹ کا استر بھٹ گیا اور وہاں چھپی ہوئی ٹافیاں نکل کرزمین پر گرگئیں۔ فریڈ کی جینز کی بتلون کے چوڑے پائنچ ادھڑ گئے اور وہاں سے بھی ٹافیاں نکلیں۔ یہ ہاجائے کہ ان دونوں کے جسم پر موجود کپڑے بری طرح سے ادھڑ گئے تھے تو غلط نہیں ہوگا۔ فرش پر اوز ہٹا فیوں کا ڈھیر پڑا ہواد کھائی دے رہا تھا۔

مسز ویز لی نے اپنی حیمٹری کواشارہ کیا تو ٹافیوں ڈھیر ہوامیں پرواز کرتا ہوا گھرسے باہرنکل گیاا گلے ہی لیحےاس میں آگ بھڑک اُٹھی اور وہ سب جل کرجھسم ہوگیا۔وہ دونوں ملتجیا نہ نظروں سے دیکھتے رہ گئے۔

''انہیں بنانے میں ہم نے پورے چھ مہینے کڑی محنت کی تھی!'' فریڈ چیختا ہوا بولا۔

''اوہ! چھ مہینے کا وفت خرچ کرنے کیلئے اچھا مشغلہ ڈھونڈ اتم لوگوں نے .....''مسز ویز لی غصے سے دھاڑتی ہوئی بولیں۔''نتیجہ صاف ظاہر ہے کہ اوڈ بلیوایل (OWLs) میں معمولی نمبر .....اس میں واقعی حیرانگی والی کوئی بات نہیں ہے۔''

جب وہ چلنے کیلئے اُٹھے تو گھر کا ماحول بالکل سازگار نہیں تھا۔ غصے اور ناراضکی کی گھٹن پھیلی ہوئی تھی۔ مسٹر ویزلی نے جب مسز ویزلی کوالوداع کہا توان کے چہرے کر غصے کے تاثرات جھلک رہے تھے، وہ ان دونوں کو شعلہ بارنظروں سے گھوررہے تھے۔ لیکن ان سے زیادہ غصہ تو چڑ وال بھائیوں کے چہرے پر چھایا ہوا تھا، وہ ٹا فیاں چھن جانے پر بے حدناراض دکھائی دے رہے تھے۔ انہوں نے اپنی کمر پرلا دے اور پیر پیٹنتے ہوئے باور چی خانے سے باہرنگل گئے۔ انہوں نے اپنی ممی کوسلام کرنا بھی گواراہ نہیں کیا تھا۔ اس سے بورا ہو۔ ''مسز ویزلی نے دھیمے لہجے میں کہا۔ پھر انہوں نے دروازے کی چوکھٹ پر کھڑے ہو کر دور جاتے ہوئے جڑواں بھائیوں کی طرف کہا بلند آواز میں کہا۔ ''اورتم دونوں کان کھول کرس لو۔ واپسی پر مجھے کوئی شکایت نہیں ملنا چاہئے۔''ان

دونوں جڑواں بھائیوں نے نہ تو بایٹ کر دیکھااور نہ ہی کوئی جواب دینا پہند کیا۔

''میں بل، چار گیا اور پرسی کودن چڑھتے ہی بھیجے دوں گی۔''مسز ویز لی نے مسٹر ویز لی کو کہا جب وہ ہیری، رون، ہر مائنی اور جینی کو ساتھ فریڈ اور جارج کے تعاقب میں جارہ سے جے۔ جلد ہی وہ سب اندھیرے میں کہیں گم ہوگئے۔ مسز ویز لی نے دروازہ بند کرلیا۔
باہر کافی خنگی چھائی ہوئی تھی اور چاند کھلے آسان میں صاف دکھائی دے رہا تھا۔ آسان میں دائیں طرف کے بڑے جھے پر پھیلی ہوئی سبز روشنی اس امر کا اشارہ دے رہی تھی کہ جونے ہی والی ہے۔ ہیری پیدل چلتے ہوئے ان خیالوں میں گم تھا کہ کیوڈج ورلڈ کپ کافائنل دیکھنے کیلئے اس وقت ہزاروں کی تعداد میں جادوگرا پنے اپنے گھروں سے نکل کرتیزی سے سٹیڈ یم کی طرف جارہے ہوں گے۔ اس نے اپنے قدموں کی رفتار تیز کرلی تھی اور مسٹر ویز لی کے پہلومیں ساتھ ساتھ چلنے کی کوشش کرنے لگا۔

''مسٹرویزلی! ما گلوؤں کودکھائی دیئے بغیرسب لوگ وہاں کیسے پہنچیں گے؟''اس نے حیرت سے پوچھا۔

'' یہ ایک وسیع پیانے پر پھیلا ہوا ہڑا پیچیدہ انتظامی مسلہ ہے۔''مسٹرویز لی گہری سانس لیتے ہوئے بولے۔''مصیبت ہیہے کہ کم از کم ایک لا کھے نے اند جادوگر ورلڈ کپ کا میچ دیکھنے کیلئے آتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ہمارے یاس اتنی بڑی جگہ نہیں ہے جہاں اتنے سارے جا دوگروں کوایک ساتھ بٹھانے کا اہتمام کیا جا سکے اور عارضی رہائش گا ہیں بھی مہیا کی جائیں۔ ہمارے یاس ایسی دوجگہمیں تو ہیں جہاں ما گلو بالکل نہیں گھوم سکتے لیکن جادوئی بازاریا پلیٹ فارم نمبر پونے دس پرایک لا کھ جادوگروں کواکٹھا کرنے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔اس لئے ہمیں ما گلوؤں کی پہنچ سے دورایک بڑاویران جنگل تلاش کرنا پڑا۔اور پھرمتعدداحتیاطی تدابیر کا فوری بندوبست کرنا پڑا جن سے ماگلوؤں کو وہاں کا پیۃ نہ چل یائے۔ جنگل کو ماگلوؤں کی نظروں سے ڈھانینا پڑا۔اس کام کیلئے محکمہ جادوئی وزارت بچھلے کئی مہینوں سے انتقک محنت کررہا ہے۔ ظاہر ہے سب سے پہلے تو ہمیں میچ دیکھنے والوں کی آمد کے طریقوں کا انتظام کرنا تھا۔اس لئے یہ طے کیا گیا کہ ستے ٹکٹ خرید نے والوں کو دو ہفتے پہلے ہی آنا پڑے گا۔سب کواس بات سے خبر دار کر دیا گیا تھا کہ ما گلوؤں کی گاڑیوں کا استعال کم ہے کم جادوگر کریں۔ورنہان کی بسوں اورٹرینوں میں بھیٹر مجے جائے گی جوانہیں ہماری طرف متوجہ کرسکتی ہے۔ ہمیں نہیں بھولنا جاہئے کہ دُنیا بھرسے جادوگریہاں آ رہے ہیں۔ یہ واضح ہے کہ بہت سارے جادوگر ثقاب اڑان بھر سکتے ہیں کیکن ان کے نمودار ہونے کیلئے ہمیں ایسی جگہوں کا بندوبست کرنا پڑا جو ما گلوؤں کی گزرگا ہوں سے کافی دورتھیں ۔میرا ذاتی خیال ہے کہان کے نمودار ہونے کے مقام یقیناً جنگل کے اندر ہی کہیں بنائے گئے ہوں گے۔جولوگ ثقاب اڑان کواستعمال نہیں کرنا چاہتے یا نہیں کر سکتے ہیںان کیلئے ہم نے گھریری تنجیوں کا بندوبست کیا ہے۔ یہ گھریری تنجیاں جادوگروں کو پہلے سے طے کئے گئے وقت پرایک مقام سے دوسرے مقام پر پہنچادیتی ہیں۔ بیثقاب اڑان جیسا ہی انتظام ہے مگراس میں ذاتی کوشش کاعمل دخل نہیں ہوتا۔ضرورت پڑنے پر ایک ہی وقت میں بہت سارے لوگ ایک ساتھ سفر کر سکتے ہیں۔ دوسو کے قریب گھریری تنجیاں مختاط حکمت عملی سے پورے برطانیہ میں الگ الگ جگہوں پررکھی گئی ہیں۔ ہمارے گھر کے سب سے یاس والی گربری کنجی' سٹوٹش ہیڈ' پہاڑی کی چوٹی پررکھی گئی ہے،اس لئے

ہم وہیں جارہے ہیں .....

مسٹرویز لی نے آگے کی طرف اشارہ کیا جہاں آؤٹری سینٹ کیج پول نامی گاؤں سے دورا یک بڑی پہاڑی دکھائی دے رہی تھی۔ ''گھریری تنجیاں کس طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں؟''ہیری نے اثنتیاق بھرے لہجے میں پوچھا۔

''ییکوئی بھی چیز ہوسکتی ہے۔''مسٹرویز لی نے دھیمے لہجے میں بتایا۔'' ظاہر ہے کہ ہم بے کاردکھائی دینے والی چیز وں کوہی گھریری تنجیاں بناتے ہیں تا کہ ما گلوانہیں دیکھ کران پر توجہ نہ دیں اور نہ ہی ان کے ساتھ کسی قشم کا تھلواڑ کرنے کی کوشش کریں۔اییا سامان جسےوہ کچرا سمجھتے ہیں۔۔۔۔''

وہ اندھیرے میں گاؤں کی سڑک پر چلتے رہے۔ گھمبیر سناٹے میں ان کے قدموں کی آ ہٹ گونج رہی تھی۔ جب وہ گاؤں کے قریب سے ہوتے ہوئے گزرے تو آسان میں ہلکی ہلکی روشنی پھوٹے گئی تھی۔ اس کا رنگ سیاہی سے بدل کر گہری نیلا ہٹ میں بدل رہا تھا۔ ہیری کواپنے ہاتھ پیرسر دی سے سن ہوتے محسوس ہونے لگے۔ مسٹر ویز لی بار بارا پنی کلائی پر بندھی گھڑی کو د کیھر ہے تھے۔ سٹوٹش ہیڈ پہاڑی پر چڑھائی کو طے کرتے ہوئے ان کی سانسیں پھولئے گئیں۔اب ان میں مزید گفتگو کرنے کی ہمت باقی نہ رہی تھی۔ خرگوشوں کے چھے ہوئے بلوں میں مجھی کھوا ہوئی تھے۔ کئی باروہ گھاس کے گھنے اور چہنے پچھوں پر بھی سنتے بھیلتے بھ

''اُوہ!''مسٹرویزلی ہانیتے ہوئے بولے۔انہوں نے اپنی عینک اتار کرسوئیٹر سے رگڑ کرصاف کی اور دوبارہ پہنتے ہوئے کہا۔ ''ہم وقت پر پہنچنے میں کامیاب ہوگئے ہیں۔ہمارے پاس ابھی بھی دس منٹ کا وقت باقی بچاہے۔۔۔۔۔'' ہر مائنی بھی آخریہاڑی کی چوٹی پر بہنچ گئی۔اس نے اپناسینہ پکڑر کھا تھا۔

''اب ہمیں گھریری تنجی کو تلاش کُرنا ہے۔''مسٹر ویز لی زمین پرادھرادھرنظر ڈالتے ہوئے کہا۔'' کوئی بڑی چیزنہیں ہوگی سب مل کر تلاش کرو.....''

وہ لوگ الگ الگ سمتوں میں گھریری کنجی کو تلاش کرنے لگے۔ بہر حال ابھی انہیں دوہی منٹ ہوئے تھے کہ اسی وفت پرسکون ہوا میں ایک سرسراتی ہوئی آ واز گونجی۔

"يہاں آ جاؤ آرتھر....سیڈرک! تم بھی آ جاؤ..... مجھے گھریری تنجی مل گئی ہے۔"

تاروں سے بھرے آسان میں پہاڑی کے دوسرے کنارے پر دو لمبے نکس دکھائی دے رہے تھے۔

'' آموں!'' مسٹرویز لیمسکرا کر چلانے والے آ دمی کی طرف بڑھے۔ باقی سب لوگ بھی اس کے پیچھے پیچھے چل دیئے۔ مسٹرویز لی نے ایک سرخ چبرےوالے جادوگر سے ہاتھ ملایا جس کی ڈاڑھی چھوٹی اور بھوری تھی اوراس کے دوسرے ہاتھ میں ایک گندا

اور پرانابد بودار جوتا بکڑا ہواتھا۔

'' بیآ موں ڈیگوری ہیں۔''مسٹرویز لی نےسب سےان کا تعارف کراتے ہوئے کہا۔'' بیمحکمہ قاعدہ جات اور جادوئی جانداروں کے نظم وضبط کے شعبے میں کام کرتے ہیں۔تم لوگ ان کے بیٹے سیڈرک کوتو جانتے ہی ہوگے۔۔۔۔۔''

سیڈرک ڈیگوری،ستر ہسال کا پرکشش جوان لڑ کا تھا جس کا کسرتی جسم دیکھ کرکوئی تعریف کئے بغیرنہیں رہ سکتا تھا۔وہ ہوگورٹس سکول میں ہفل بیف فریق میں پڑھتا تھا اوران کی کیوڈج ٹیم کا کپتان اور متلاثی بھی تھا۔

· کیسے ہو؟ ''سیڈرک نے ان سب کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہا۔

''بالکل ٹھیک!''سب نے اس کی غیرمتوقع موجودگی پرعجیب سے انداز میں کہا۔البتہ جارج اور فریڈ نے محض سر ہلا کراشارہ کیا تھا۔سیڈرک نے گذشتہ برس کے کیوڈج مقابلوں میں گری فنڈر کی ٹیم کو ہرا دیا تھا۔شایداس بات کیلئے انہوں نے اسے ابھی تک معاف نہیں کیا تھا۔

" آپ کوکا فی مسافت پیدل طے کرنا پڑی ہوگی؟" سیڈرک نے مسٹرویز لی کی طرف سر گھما کر پوچھا۔

'' کیچھزیادہ دورنہیں!''مسٹرویز لی نے ہنس کر کہا۔''ہم گاؤں کے دوسرے سرے پر ہی توریخے ہیں.....اورتم ؟''

''ہمیں تو رات دو بجے اُٹھنا پڑا ۔۔۔۔۔ ہے ناسیڈرک؟ جب سیڈرک نقاب اُڑان کے امتحان میں پاس ہوجائے گا تو مجھے بہت خوشی ہوگی۔ پھربھی ۔۔۔۔۔۔۔ بھربھی میں کیوڈچ ورلڈ کپ دیھنے کا موقعہ ہر گزنہیں جے۔۔۔۔۔ایک بورہ گیلن بھی ملیں تب بھی میں کیوڈچ ورلڈ کپ دیھنے کا موقعہ ہر گزنہیں جچھوڑ وں گا۔۔۔۔۔اورٹکٹ بھی لگ بھگ اتنے ہی گیلن میں ملتے ہیں ۔۔۔۔۔ ویسے ایسا لگتا ہے کہ یہ سودا کچھ مہنگا نہیں رہا ۔۔۔ آموس ڈیگوری نے تینوں ویز لی گڑوں ، ہیری ، ہر مائنی اورجینی کومسکرا کردیکھا۔'' آرتھر! یہسب بیج تمہارے ہی ہیں ۔۔۔۔۔؟''

''اوہ نہیں! صرف سرخ بالوں والے بچے ہی میرے ہیں۔''مسٹرویزلی نے اپنے بچوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔'' یہ ہر مائنی ہے،رون کی دوست اور بیہ ہیری ہےرون کا دوست۔''

> ''اوہ میرے خدا!'' آموں ڈیگوری کی آنکھیں جیرت سے پھیل گئیں۔''ہیری.....ہیری پوٹر؟'' ''ہاں!''ہیری نے کہا۔

ہیری اس بات کا عادی ہو گیاتھا کہ اس سے ملتے وقت لوگ اس کی طرف بڑے اشتیاق اور جیرت بھری نظروں سے دیکھتے تھے اور
ان کی پہلی نظر فوراً اس کے ماتھے کے زخم والے نشان پر جامھہرتی تھی۔ یہا لگ بات تھی کہ وہ اس بات پر ہمیشہ ہی پر بیثان ہوجا تا تھا۔
''سیڈرک نے تمہارے بارے میں بتایا تھا۔'' آموس ڈیگوری نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔''اس نے گذشتہ سال
تہمارے خلاف کھیلے گئے کیوڈ چی تیج کے بارے میں مجھے بتایا تھا۔… میں اس سے کہا تھا کہ سیڈرک میتمہارے ماں باپ کیلئے کتنا
عجیب اور خوشگوارا حساس رہے گا کہتم نے ۔….تم نے 'ہیری پوٹر' کو ہرادیا۔''

ہیری کواس بات کا کوئی جواب بھائی نہیں دیا۔اس لئے وہ چپ جاپ کھڑار ہا۔فریڈاور جارج کی تیوریاں ایک بار پھر چڑھ گئیں۔سیڈرک تھوڑا شرمندہ دکھائی دے رہاتھا۔

''ڈیڈی! ہیری اپنے بہاری ڈنڈے سے گر گیا تھا۔''اس نے بڑبڑا کر کہا۔''میں نے آپ کو بتایا تو تھا۔۔۔۔۔اس کے ساتھ حادثہ پیش آگیا تھا۔۔۔۔''

''ہاں!لیکن تم تو نہیں گرے تھ ..... ہے نا!'' آموس ڈیگوری نے خوشی سے اپنے بیٹے کی کمر تھپتھیاتے ہوئے کہا۔''میرا سیڈرک بہت ہی سیدھاسادااور شریف لڑکا ہے۔لیکن سب سے عمدہ کھلاڑی ہی جیتتا ہے ..... مجھے یقین ہے کہ ہیری بھی یہی کہے گا ہے نا؟ایک کھلاڑی اپنے بہاری ڈنڈے سے گرجا تا ہے، دوسراا پنے بہاری ڈنڈے پر جمار ہتا ہے اور نہیں گرتا .....اب یہ بتانے کیلئے کسی خاص عقل کی ضرورت نہیں ہے کہ کون ساکھلاڑی زیادہ اچھا ہے .....''

''ابتوروانہ ہونے کا وقت ہوگیا ہے آموں!''مسٹرویزلی نے پچ میں پڑتے ہوئے کہا۔انہوں نے دوبارہ گھڑی پرنظرڈ الی۔ ''کیا کوئی اور بھی آنے والا ہے؟''

''نہیں! لگ بھگ گھر کے بھی لوگ ایک ہفتہ پہلے ہی وہاں پہنچ گئے ہیں اور فاؤسٹس گھر انے کوئکٹ ہی نہیں مل پائے ہیں۔'' مسٹرڈ یگوری نے کہا۔''اس علاقے میں اور کوئی تو ہے نہیں …… ہے نا؟''

''ہاں یہ بات تو ہے!''مسٹرویز لی نے کہا۔''اوہ!اب بس ایک ہی منٹ باقی بچاہے۔۔۔۔۔اچھار ہے گا کہ ہم تیاری کرلیں۔۔۔۔' انہوں نے ہیری اور ہر مائنی کودیکھتے ہوئے کہا۔''تہہیں گھریری کنجی کوچھونا ہے۔بس اتنا ہی کافی ہوگا۔ایک انگلی سے بھی کام پیل جائے گا۔''

'' تین .....' مسٹرویز لی گھڑی کی طرف د کھتے ہوئے بڑ بڑائے۔'' دو .....ایک .....''

یہ فوراً ہی ہوگیا۔ ہیری کومحسوں ہوا جیسے اس کی ناف کے پیچھے لگا ہوا آئکڑہ اچا نک نا قابل مزاحمت کے ساتھ آگے کی طرف اُڑنے لگا۔اس کے پاؤں زمین سے اوپراُٹھ گئے۔اسے رون اور ہر مائنی اپنے دونوں پہلوؤں میں اڑتے ہوئے محسوس ہور ہے تھے کیونکہ ان کے کندھے اس کے کندھوں سے بار بارٹکر ارہے تھے۔وہ تیزی سے گرجتی ہوئی ہوا اور گڈھر ہوتے ہوئے رنگوں کے بچ میں اُڑر ہے تھے۔اس کی چینگلیانگلی جوتے کے ساتھ اس طرح چیکی ہوئی تھی جیسے وہ مقناطیس کی طرح اپنی طرف تھینچے رہی ہواور پھر ......

اس کے پیرز مین سے ٹکرائے۔رون کے ٹکرانے سے ہیری زمین گر گیا۔ گھریری کنجی اس کے سرکے پاس دھم سے زمین پر جا
گری۔ ہیری نے اوپر دیکھا۔ مسٹر ویزلی ،مسٹرڈ گیوری اور سیڈرک اب بھی ہوا کھڑے تھے۔ باقی
سبھی لوگ زمین پر گرے ہوئے دکھائی دیئے۔ایک آواز آئی۔
"مسٹولش ہیڈ پہاڑی سے پانچ نج کرسات منٹ والی گھریری کنجی پہنچ چکی ہے....،"

 $^{\diamond}$ 

سا تواں باب

## بیگ مین اور کراؤچ

ہیری، رون کو پرے ہٹا کراپنے پیروں پر کھڑا ہوگیا۔وہ دھند کھرے ویرانے میں پہنچ گئے تھے۔اب کے سامنے دو تھکے اور چڑچڑے دکھائی دینے والے جادوگر کھڑے تھے۔جن میں سے ایک کے ہاتھ میں بڑی سی سنہری گھڑی تھی جبکہ دوسرے کے ہاتھ میں جڑچڑے دکھائی دینے والے جادوگر کھڑے تھے۔ جن میں سے ایک کے ہاتھ میں بڑی سنہری گھڑی تھی جبکہ دوسرے کے ہاتھ میں جہن کو عظم کے بیٹرے بہن رکھے تھے۔گھڑی وہ یہ کیڑے نہایت بچگا نہ انداز میں پہنے ہوئے تھے۔گھڑی والے آدمی نے اونی پینٹ کوٹ کے ساتھ ران تک او نچ جوتے بہن رکھے تھے جو جو توں کے غلاف سمیت تھے۔ جبکہ اس کا ساتھی چنٹوں والا اہنگا اور کمبل جسیا چوفہ بہنے ہوئے تھا جس میں سرڈ النے کیلئے ایک بڑا سوراخ تھا۔

''صبح بخیر.....مسٹر باسل!''مسٹرویز لی نے لہنگے والے جادوگر کو جوتے والی گھریری کنجی تھاتے ہوئے کہا۔اس جادوگر نے جوتا لے کر پاس رکھے ہوئے ایک بڑے کھلے صندوق میں پھینک دیا۔ جس میں استعال شدہ گھریری تنجیاں پڑی دکھائی دے رہی تھیں۔ ہیری کواس صندوق میں ایک پراناا خبار مشروبات کے خالی ڈب، بوتلیں اور چرمرے فٹ بال دکھائی دیئے۔

'' شکریہ باسل!''مسٹرویزلی نے کہااور باقی سب کواپنے عقب میں آنے کا اشارہ کیا۔وہ بنجرویرانے میں چل دیئے۔حالانکہ دھند میں انہیں زیادہ کچھ دکھائی نہیں دے رہاتھا۔تقریباً ہیں منٹ بعدایک دروازے کے پاس پھرسے بنا چھوٹا جھونپڑا دکھائی دیا۔ اس کے دوسری طرف دورتک ہیری کوخیموں کے لمبی لمبی قطاریں دکھائی دیں۔خیے جنگل کے ایک کنارے پروسیع وعریض میدان میں نصب کئے گئے تھے۔انہوں نے ڈیگوری اورسیڈرک کوالوداع کہااور جھونپڑے کے دروازے کی طرف چل دیئے۔

۔ ایک آ دمی دروازے پر کھڑا خیموں کا جائز ہ لینے میں مصروف دکھائی دے رہاتھا۔ ہیری ایک نظر میں ہی سمجھ گیا کہ گئ ایکٹروں تک یہاں صرف یہی حقیقی ما گلوتھا۔ جب اس آ دمی نے قدموں کی چاپسنی تواس نے اپناسر گھما کران کی طرف دیکھا۔

''صبح بخير!''مسٹرويزلي نے چہکتے ہوئے بولے۔

« صبح بخير ..... ، ما گلونے سياٹ لہجے ميں جواب ديا۔

· 'کیا آپ ہی مسٹر رابرٹس ہیں؟''

" ہاں میں ہی ہوں۔"اس نے کہا۔" اورآپ کون ہیں؟"

''ویزلی.....دوخیمے ہیں.....دودن پہلے ہی بک کرائے تھے۔''

''ٹھیک ہے۔''مسٹررابرٹس نے پڑنگی ہوئی فہرست کودیکھتے ہوئے کہا۔'' آپ کووہاں جنگل میں جگہ ملی ہے،صرف ایک رات ہی رُکیس گے؟''

" ہاں!" مسٹرویزلی نے جواب دیا۔

'' آپ ابھی ادائیگی کریں گے؟''مسٹررابرٹس نے سوال کیا۔

''ہاں! ..... ٹھیک ہے ..... بالکل .....' مسٹرویز لی نے کہا۔ وہ جھونپرٹ سے پچھ دورہٹ گئے اور اشارہ کرتے ہوئے انہوں نے ہیری کواپنے پاس بلایا۔'' میری مدد کروہیری!''انہوں نے اپنی جیب سے ماگلوؤں کے نوٹوں کی گڈی نکالی اور اس میں سے نوٹ نکالنے گئے۔'' بیدس کا نوٹ ہے؟ آ ہا ..... مجھے اس پر گئے ہند سے دکھائی دے رہے ہیں .....اور یہ یقیناً پانچ کا ہوگا؟''

'' یہ بیس کا ہے۔۔۔۔'' ہیری نے دھیمی آواز میں سرگوشی کی ۔انہیں اس بات سے پریشانی ہور ہی تھی کہ مسٹررابرٹس ان کی باتیں سننے کی کوشش کرر ہے تھے۔

''اوہو.... بیس کا ہے.... مجھے ما گلوؤں کے نوٹ سمجھ میں نہیں آتے ہیں.....'

جب مسٹرویز لی صحیح نوٹ لے کرواپس بلٹے تومسٹررابرٹس نے اچا نک بوجھا۔

· 'کیا آپ غیرملکی ہیں.....؟''

''غیرمکی؟''مسٹرویز لی کے چہرے پر حیرت پھیل گئی۔

'' آپ پہلے فردنہیں ہیں جنہیں نوٹوں کے ساتھ دفت پیش آئی ہو۔'' مسٹررابرٹس نے ان کے چہرے کوغور سے دیکھتے ہوئے کہا۔'' دس منٹ پہلے دولوگوں نے مجھے سونے کے بڑے سکے دینے کی کوشش کی تھی۔''

'' کیاواقعی ....؟''مسٹرویز لی نے بوکھلا کر کہا۔

مسٹررابرٹس نے بقیہ دینے کیلئے اپنے غلّے میں ہاتھ ڈالا۔

''یہاں پہلے بھی اتنا ہجوم نہیں ہوا۔''اس نے دھند بھرے میدان کی طرف دیکھتے ہوئے اچا نک کہا۔''سینکڑوں لوگوں نے پہلے سے جگہ بک کرائی ہے۔عام طور پرلوگ اچا نک ہی نجانے کہاں سے نمودار ہوجاتے ہیں .....''

''اوہ جیرت انگیز .....!''مسٹرویزلی نے بقیہ لینے کیلئے اپناہاتھ بڑھایالیکن اس نے بقیہ پیسے ہیں لوٹائے۔

''یہاں ہرجگہ کےلوگ ہیں بہت سار ہے تو غیرمکی ہیں ، بیصرف غیرمکی ہی نہیں ..... بڑی عجیب طرح کےلوگ ہیں۔ایک آ دمی تو لہنگا اور چوغہ پہن کرگھوم رہاتھا.....''

'' کیااسےابیانہیں کرنا چاہئے تھا؟''مسٹرویز لی نے فکرمندی سے پوچھا۔

''ایبالگتاہے کہ ۔۔۔۔ایبالگتاہے کہ ۔۔۔۔جیسے یہ سی طرح کی تقریب ہو۔''مسٹررابرٹس نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔''سبھی لوگ ایک دوسرے کوجانتے ہیں۔لگتاہے کہ یہاں کوئی بڑی ۔۔۔۔۔عجیب طرح کی تقریب چل رہی ہے۔۔۔۔''

اسی لمحے بیگی جیسی پینٹ پہنے ہوئے ایک جادوگر جھونپڑے کے دروازے کے قریب نمودار ہوا۔اس نے اپنی چھڑی مسٹر رابرٹس کی طرف کرتے ہوئے کہا۔''مٹم کٹھم .....''

مسٹررابرٹس کی آنکھیں یکا کیک گھوم کر بلیٹ گئیں اور بانہیں ہوا میں پھیل کرواپس پہلو میں آلگیں۔اگلے ہی لمحےان کے چہرے پر ہونقوں جیسے تا ثرات دکھائی دیئے۔ہیری سمجھ گیا کہان کی یا دداشت کومٹادیا گیا تھا۔

'' آپ کی مدد کیلئے یہ نقشہ .....''مسٹر رابرٹس نے مسکراتے ہوئے دھیمے لہجے میں کہا۔'' اور بیر ہے آپ کے بقیہ پیسے .....' ''بہت بہت شکر بیا''مسٹر ویزلی نے جواب دیا۔

بیگی جیسی پینٹ والا جادوگران کے ساتھ درواز ہے تک گیا۔ وہ تھکا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ اس کی ٹھوڑی نیلی تھی اوراس کی آنھوں کے نیچ بینگنی رنگ کے حلقے پڑے ہوئے تھے۔ مسٹر رابرٹس سے دور پہنچنے کے بعداس جادوگر نے مسٹر ویز لی سے بڑبڑا کر کہا۔''اس کی وجہ سے ہمیں بے حد پر بیثانی اُٹھا نا پڑر ہی ہے۔ دن میں دس بارتواس پر یا دداشت بھلانے والے جادوئی کلمے کا استعمال کرنا پڑتا ہے۔ تب جا کروہ خوش رہتا ہے۔ اور'لیوڈ و بیگ مین' تو ذرا بھی مدنہیں کررہا ہے۔ وہ تو محض قواف اور بالجروں کے بارے میں زورزورسے با تیں کرتا ہوا گھوم پھررہا ہے۔ اسے ما گلومخالف تحفظ کی پالیسی کا پچھا حساس نہیں ہے۔ جب ورلڈ کپ ختم ہوجائے گا تب جا کر مجھے چین ملے گا۔… بعد میں ملا قات ہوگی آرتھر!''

وہ یکدم نظروں سے غائب ہو گیا۔وہ ثقاب اڑان کے ذریعے کہیں اور پہنچ گیا تھا۔

''لیکن مسٹر بیگ میں تو جادوئی کھیلوں کے شعبے کے سربراہ ہیں؟'' جینی نے جیرت سے پوچھا۔''انہیں تو ما گلوؤں کے آس پاس قواف اور بالجروں کے بارے میں اس طرح کی باتیں نہیں کرنا جاہئے ۔۔۔۔۔ ہے نا؟'' ''بالکل بھی نہیں کرنا چاہئے!''مسٹر ویزلی نے مسکراتے ہوئے کہا اور انہیں لے کرخیموں کی بہتی کے دروازے کی طرف چل دسیرا دیئے۔''لیکن لیوڈ و ہمیشہ سے تحفظ کے بارے میں تھوڑا السبتھوڑا الا پرواہ ہے۔ ویسے کھیل کے شعبے میں اس سے زیادہ کوئی دوسرا پر جوش سربراہ ہوہی نہیں سکتا ہے۔ بیتو تم جانتے ہی ہو کہ لیوڈ و پہلے برطانوی کیوڈ چ ٹیم میں تھا اور وہ 'ویمبورنس ویپس' کا اب تک کا سب سے اچھا پٹاؤ ہے۔''

وہ دھند جرے میدان میں خیموں کی لمبی قطاروں کے پچ چلتے رہے۔ زیادہ ترخیے لگ بھگ عمومی دکھائی دے رہے تھے۔ ظاہر ہے کہ ان کے مالکوں نے ما گلوؤں کی طرح خیے لگ نے کی کوشش کی تھی۔ لیکن ان سے خلطی یہ ہوگئ تھی کہ انہوں نے اپنے خیموں میں جہنی ، تھنچنے والی تھنٹی یا موسم کا حال بتانے والے باد پیالگا دیئے تھے۔ بہر حال کہیں کہیں پراکا دُکا خیمے تو اس قدر جادوئی دکھائی دے رہے تھے کہ ہمری کو مسٹر رابرٹس کے چوکنا ہونے اور غور کرنے پرکوئی حیرانی نہیں ہوئی۔ میدان میں نصف فا صلے کی دوری پر ایک خیمہ بخیرکسی سہارے کے ایک بڑے کی جیسا دکھائی دے رہا تھا۔ ایسا بخیرکسی سہارے کے ایک بڑے کے جسم جیسا بے تکا دکھائی دے رہا تھا۔ ایسا گلتا تھا کہ کسی نے اپنی مصنوعی نمود و نمائش کیلئے بے حدا سراف سے کام لیا تھا۔ اس کے ہیرونی دروازے پر عجیب قسم کے مور بند سے ہوئے تھے۔ تھوڑا آگے چل کروہ ایک ایسے خیمے کے قریب سے گزرے جو تین منزلہ دکھائی دے رہا تھا۔ اس میں کئی کمروں کی کھڑ کیاں کھلی ہوئی دکھائی دے رہی تھیں۔ اس سے تھوڑا آگے ایک ایسا خیمہ تھا جس کے سامنے بڑے باغیچے بنے ہوئے تھے جس میں کھڑ کیاں کھلی ہوئی دکھائی دے رہی تھیں۔ اس سے تھوڑا آگے ایک ایسا خیمہ تھا جس کے سامنے بڑے باغیچے بنے ہوئے تھے جس میں کھڑ کیاں کھلی ہوئی دکھائی دے رہی تھیں۔ اس سے تھوڑا آگے ایک ایسا خیمہ تھا جس کے سامنے بڑے باغیچے بنے ہوئے تھے جس میں بندہ نہان ، دھو ہوئی دکھائی دے رہی تھیں۔ اس سے تھوڑا آگے ایک ایسا خیمہ تھا جس کے سامنے بڑے باغیچے بنے ہوئے تھے جس میں بندہ نہان ، دھو ہوئی دکھائی دے رہی تھیں۔

''ہمیشہ یہی ہوتا ہے۔''مسٹرویز لی نےمسکراتے ہوئے کہا۔''جب ہم جادوگر کہیں اکٹھے ہوتے ہیں تواپنی نمودونمائش کے اظہار سے بازنہیں آتے ہیں۔اوہ پیلو۔....دیکھو!.....ہماراخیمہ آہی گیا۔''

وہ میدان کے اوپر جنگل کے بالکل کنارے پر پہنچ گئے تھے۔ وہاں ایک خالی جگہ پر زمین میں ایک چھوٹا سائن بورڈ نصب تھا۔ جس پر ہڑے حروف میں ککھا تھا.....'' ویز لی!''

''اس سے عمدہ جگہ اور کہاں ہوگی؟''مسٹر ویزلی نے خوثی سے چہتے ہوئے کہا۔''سٹیڈیم جنگل کے بالکل دوسری طرف موجود ہے۔ہم اس کے بہت پاس ہیں۔''انہوں نے اپنے کندھوں سے بستے اتارے اور پر جوش انداز میں کہا۔''ٹھیک ہے۔۔۔۔ یار ہے کہ یہاں کسی بھی طرح کا جادواستعال کرنامنع ہے۔خاص طور پر جب ہم اتنی بڑی تعداد میں ما گلوؤں کی زمین پر موجود ہیں۔ہم تمام کام اپنے ہاتھوں سے انجام دیں گے، خیم بھی ہاتھوں سے لگائے جائیں گے۔اس میں زیادہ مشکل نہیں ہونا چاہئے۔۔۔۔ ما گلوبھی تو ہاتھوں سے ہی خیمے نصب کرتے ہیں۔۔۔۔ ہیری! تہمیں کیا لگتا ہے کہ ہمیں کہاں سے شروع کرنا چاہئے؟''

ہیری نے زندگی میں بھی کیمپنگ نہیں کی تھی اور خیمے نہیں لگائے تھے۔ڈرسلی گھرانے کے افراداسے بھی اپنے ساتھ کینک پڑہیں لے گئے تھے۔وہ اسے ہمیشہ بوڑھی پڑوس مسز فگ کے یہاں چھوڑ جایا کرتے تھے۔بہر حال اس نے اور ہر مائنی نے انداز ہ لگالیا کہ زیادہ تر تھیجاور کھونٹیاں کہاں پرلگنا چاہئے؟ مسٹرویز لی مدد کم کررہے تھے اور مشکلیں زیادہ پیدا کررہے تھے کیونکہ جب ہتھوڑا چلانے کا وقت آیا تو وہ بہت زیادہ جذباتی ہو گئے تھے۔ بہر حال انہوں نے آخر کار دو بھدے خیمے کھڑے کرنے میں کا میابی حاصل کرہی لی تھی۔

وہ سب کھڑے ہوکرا پنے ہاتھ سے نصب کئے گئے خیموں کواشتیاق بھری نظروں سے دیکھتے رہے۔ ہیری نے سوچا کہ ان خیموں کو دیکھرکوئی بھی یہ نہیں سوچ سکتا کہ بیہ جادوگروں کے ہوں گے۔لیکن مسئلہ بیتھا کہ بل، چار لی اور برسی کے آنے کے بعدوہ لوگ کل ملاکردس ہوجا ئیں گے۔لگتا تھا کہ ہر مائنی بھی اسی پریشانی میں ڈونی ہوئی خیمے کو گھورر ہی تھی۔اسی لئے جب مسٹرویز لی گھٹنوں کے بل میٹھ کرسب سے پہلے خیمے کے اندرداخل ہوئے تو ہر مائنی نے ہیری کو عجیب نگا ہوں سے دیکھا۔

'' جگہ تھوڑی کم ہے۔۔۔۔''انہوں نے اندر سے کہا۔''لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہم سب اس میں جیسے تیسے گزارا کر ہی لیں گے۔ چلو سب اندرآ جاؤ۔۔۔۔''

ہیری پنچے جھکا، خیمے کے اندرنظر ڈالی تو اس کا منہ جیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا۔ اندر پرانے زمانے کا تین کمروں والا فلیٹ دکھائی دے رہا تھا، جس میں باتھ روم اور باور جی خانہ بھی تھا۔ عجیب بات یتھی کہ اس کی سجاوٹ ٹھیک ولیسی ہی تھی جیسی مسز فگ کے گھر کی تھی۔ وہاں الگ الگ شکلوں کی کرسیاں پر رنگ برنگ کور چڑھے ہوئے تھے اور بلیوں کی بد بوبھری ہوئی تھی۔

''یہاں زیادہ وقت تور ہنانہیں ہے۔''مسٹرویز لی نے اپنے سر کے گنج جھے کورومال سے پونچھ ڈالا اور ہیڈروم میں لگے چار منزلہ بستر کا جائزہ لیا۔''میں نے دفتر میں ساتھ کام کرنے والے دوست پارکنس سے یہ سب ادھار ما نگ لیا تھا۔ کمر درد کی وجہ سے وہ اب کیمپنگ نہیں کرتے ہیں۔''

انہوں نے دھول بھری کیتلی اُٹھا کراس کے اندر جھا نکا۔''ہمیں اب یانی لانے کی ضرورت پڑے گی۔''

'' ما گلونے ہمیں جورہنمائی کا نقشہ دیا ہے۔اس میں پانی کا نلکا دکھائی دےرہا ہے۔'' رون نے بتایا جو ہیری کے بیچھے خیمے میں چلاآیا تھااوراتنے بڑے کمرےکود مکھ کرذرابھی جیران نہیں ہوا تھا۔'' نلکا جنگل کے دوسرے کنارے پرموجود ہے۔''

''ٹھیک ہےتم، ہیری اور ہر مائنی جاکر پانی لے آؤ۔''مسٹر ویزلی نے کیتلی اور پرانا جگ ان کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔''ہم باقی لوگ آگ جلانے کیلئے لکڑیاں اکٹھی کرتے ہیں۔''

''لیکن ہمارے پاس چولہاہے۔''رون نے جلدی سے کہا۔''ہم اسی پر کھانا کیوں نہیں بنالیتے ؟''

''رون! ما گلومخالفت کا تحفظ .....''مسٹرویز لی کا چہرہ امید سے دمک اُٹھا۔''جب ما گلوکیمیپنگ کرتے ہیں تو وہ باہرآ گ جلا کر کھانا بناتے ہیں۔میں نے انہیں ایساہی کرتے دیکھا ہے۔''

لڑ کیوں کا خیمہلڑکوں کے خیمےتھوڑا حچیوٹا تھالیکن اس میں بلیوں کی بد بونہیں تھی۔اسے دیکھنے کے بعد ہیری،رون اور ہر مائنی

سیتلی اور جگ لے کر نکے کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے۔ سورج کے نکلنے اور دھند کے حجے ہانے کی وجہ سے انہیں اب ہرسمت میں صاف دکھائی دے رہا تھا۔ وہ خیموں کی قطاروں میں صاف دکھائی دے رہا تھا۔ وہ خیموں کی قطاروں کے درمیان میں دھیرے دھیرے چلتے رہے۔ وہ جسس اور اشتیاق بھری نگا ہوں سے اپنے چاروں طرف دیکھ رہے تھے۔ ہیری کوتو ابھی ابھی سمجھ میں آیا تھا کہ دنیا میں کتنے جادوگر اور جادوگر نیاں ہوں گی؟ دراصل اس نے پہلے بھی سوچانہیں تھا کہ دوسرے ممالک میں بھی جادوگر اور جادوگر نیاں ہوں گی؟ دراصل اس نے پہلے بھی سوچانہیں تھا کہ دوسرے ممالک میں بھی جادوگر ہوتے ہوں گے۔

اب باقی جادوگر بھی بیدار ہونے لگے تھے۔سب سے پہلے تو جھوٹے بچوں والے گھرانے نیندسے جاگے تھے۔ ہیری نے پہلے کبھی اتنے ننھے جادوگروں اور جادوگر نیوں کونہیں دیکھا تھا۔ بڑے اہرام کی شکل والے خیمے کے باہر دوسال کا ایک بچہ لیٹا ہوا تھا اس نے ایک جھڑی پکڑر کھی تھی اور وہ اس سے گھاس پررینگنے والے گھو نگھے کوکر پدر ہاتھا جو دھیرے بھول کرموٹے بچوے جتنا بڑا ہوجا تا تھا۔ جب وہ اس بچے کے پاس پہنچے تو اس کی ماں تیزی سے خیمے سے نگلی اور پیارسے ڈانٹتے ہوئے بولی۔

'' کوون! تمهیں کتنی بار سمجھایا ہے؟ ڈیڈی کی حچھڑی مت جھونا .....اووچ!''

اس نے پھولے ہوئے گھو نگھے پر پاؤں رکھ دیا تھا جس سے اس کا پھولا ہوا بیٹ پھٹ گیا تھا۔ان لوگوں کو پیچھے سے آوازیں سنائی دیتی رہیں کہ وہ عورت بچے کوڈانٹ رہی تھی ساتھ ہی انہیں اس چھوٹے بچے کی ضد بھری کلکاریاں بھی سنائی دیں جو کہہ رہا تھا۔ '' آپ نے گھو نگھے پر پیرر کھ دیا۔۔۔۔۔آپ نے گھو نگھے پر پیرر کھ دیا۔۔۔۔''

یکھ دورآ گے جانے پرانہیں دوچھوٹی جادوگر نیاں دکھائی دیں جوکوون سے تھوڑی ہی ہڑی ہوں گی۔وہ کھلونا بہاری ڈنڈوں پر سواری کررہی تھیں جوصرف اتنی او نچے اُڑر ہے تھے کہ لڑکیوں کے پاؤں کے انگو تھے نم آلود گھاس کوچھور ہے تھے۔محکمہ وزارت جادو کے ایک جادوگر نے ان تھی جادوگر نیوں کو یوں اُڑتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔وہ لیک کررون ، ہر مائنی اور ہیری کے پاس سے نکاتا ہوا ہڑ ہڑایا۔''دن کے اُجالے میں ، مجھے گلتا ہے کہ می ڈیڈی چین کی نیندسور ہے ہوں گے۔''

یہاں وہاں ہرجگہ مختلف جادوگر اور جادوگر نیاں اپنے اپنے خیموں سے باہر نکل رہی تھیں۔ کئی جادوگر ناشتہ بنانے میں مصروف سے ۔ پچھ جادوگروں نے چوری چھپے چاروں طرف کا جائزہ لے کراپنی چھڑی سے آگ جلالی تھی۔ پچھ لوگ ایسے بھی تھے جن کے چہروں پرشک کی شائیس پڑی ہوئی دکھائی دے رہی تھی اوران کے ہاتھوں میں ماچس کی تیلیاں تھیں۔ جیسے انہیں ان پریقین ہی نہ ہو کہ وہ آگ بھی جلاسکتی ہیں۔ تین افریقی جادوگر بیٹھے ہوئے سی شجیدہ معاملے پر گفتگو کررہے تھے۔ ان تینوں نے لمیے سفید چوغے پہن رکھے تھے اور دہتی ہوئی بینگنی رنگ کی آگ کے شعلوں میں خرگوش جیسی کوئی چیز بھونے میں مصروف تھے۔ جبکہ پچھاد ھیڑ عمرامریکی جادوگر نیاں خوشی سے گہرا ہوا ایک بڑا بینر لگا ہوا تھا، جس جادوگر نیاں خوشی سے گہرا ہوا ایک بڑا بینر لگا ہوا تھا، جس برلکھا ہوا تھا۔ 'جادوگر نیوں کے دبلے بین کا تربیتی ادارہ'

''ار....میری آنکھوں کو کچھ ہو گیا ہے یا سب کچھواقعی سنر ہے؟''احیا نک رون بولا۔

رون کی آنکھوں کو کچھ نہیں ہوا تھا۔وہ خیموں کے ایک ایسے جھے کے پچ میں پہنچ گئے تھے جوسبز سے اور پتیوں والی شاخوں والے خندقوق سے ڈھکے تھے۔ابیا لگ رہا تھا کہ جیسے عجیب شکل کی چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں زمین پراُگ آئی ہوں۔ان کھلے ہوئے خیموں کے پنچ سکراتے ہوئے چہرے دکھائی دے رہے تھے۔ پھرانہیں پیچھے سے اپنے نام سنائی دیئے۔

''هيري....رون.... هرمائني!''

یہ آواز شمیس فنی گن کی تھی جوان کے ساتھ گری فنڈ رمیں چو تھے سال میں پڑھتا تھا۔وہ خند قوق کے پودے سے ڈھکے خیمے کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔اس کے پاس ہی سرمئی رنگ کے بالوں والی ایک عورت بھی بیٹھی تھی۔جواس کی ماں ہی لگتی تھی۔اور قریب ہی اس کاسب سے اچھادوست ڈین تھامس بیٹھا ہوا تھا۔وہ بھی گری فنڈر فریق کا طالب علم تھا۔

جب ہیری، رون اور ہر مائنی سلام کرنے کیلئے ان کے پاس پنچے تو عورت نے مسکراتے ہوئے کہا۔'' ہماری سجاوٹ پسندآئی؟ محکمہ کے لوگ کچھ خاص خوش نہیں ہیں .....''

''اوہ ہم اپنے رنگ کیوں نہ دکھا 'ئیں؟'' مسزفنی گن نے اتراتے ہوئے کہا۔'' جا کر دیکھو بلغاریہ والوں نے اپنے خیموں کے اوپر کیا لگار کھا ہے؟ تم لوگ بھی تو آئر لینڈ کی ہی حمایت کررہے ہوگے ..... ہے نا؟'' انہوں نے ہیری، رون اور ہر مائنی کوشک بھری نگاہ سے دیکھتے ہوئے کہا۔ نگاہ سے دیکھتے ہوئے کہا۔

انہیں بیاس بات کی یقین د ہانی کرانے کے بعد کہ وہ واقعی آئر لینڈ کی ہی حمایت کررہے ہیں، وہ دوبارہ چل دیئے۔ پچھ دورآ کر رون بڑبڑایا۔

''اس طرح کے ماحول میں ہم کچھاور کہہ بھی نہیں سکتے تھے۔''

'' کیا پتہ بلغاریہ والوں نے اپنے خیموں کے اوپر کیالگار کھاہے؟''ہر مائنی نے کہا۔

''چلوچل کرد کیھ لیتے ہیں۔''ہیری نے میدان کےاوپر کی طرف لگے خیموں کےایک بڑے سمندر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ جہاں سرخ ،سبز اور سفیدرنگوں والا بلغاریہ کا حجنڈ الہراتا ہوا دکھائی دےرہا تھا۔

یہاں پرخیموں پر پودوں جیسی سجاوٹ نہیں تھی۔اس کے بجائے ہر خیمے پر ایک ہی طرح کا بڑا پوسٹر لگا ہوا تھا جس میں ایک بہت چڑچڑا چہرہ دکھائی دے رہا تھا۔اس کی سیاہ بھنوئیں بہت گھنی تھی۔ ظاہر ہے تصویر متحرک تھی لیکن اس میں دکھائی دینے والا چہرہ بس پلکیں جھپے کار ہاتھا اور تیوریاں چڑھائے ہوئے تھا۔

'' کیرم ….''رون نے دھیمی آواز میں کہا۔

"كيا؟" برمائني نے چونك كر يوجھا۔

''کیرم....' رون نے بتایا۔' وکٹر کیرم.... بلغاریہ کامتلاشی....'

''وہ تو بڑا چڑچڑا دکھائی دیتا ہے۔'' ہر مائنی نے کہا جب اس نے اتنے سارے پوسٹرز میں کیرم کو پلکیں جھپکاتے ہوئے اور تیوریاں چڑھاتے ہوئے دیکھا۔

''چڑچڑا.....؟''رون نے اپنی آنگھیں آسان کی طرف اُٹھاتے ہوئے کہا۔'' کسے پرواہ ہے کہ وہ کیساد کھائی دیتا ہے؟ وہ غضب کا کھلاڑی ہے اوراس کی عمر بھی بہت کم ہے۔ یہی کوئی اٹھارہ سال ہوگی۔ وہ کمال کی اُڑان بھرتا ہے۔ آج رات تک رُکو،تم خودا پنی آنگھوں سے دیکھے لینا۔''

میدان کے کنارے پر لگے نلکے کے سامنے ایک چھوٹی سی قطار موجودتھی ہیری، رون اور ہر مائنی بھی اس قطار میں جا کر کھڑ ہے ہوگئے۔ ان کے آگے دولوگ کھڑ ہے تھے۔ جن میں گر ماگر م بحث چل رہی تھی۔ ان میں سے ایک بہت بوڑھا جا دوگر تھا جو پھولوں والا لمبا نائٹ گاؤن پہنے ہوئے تھا۔ دوسرا محکمے کا جا دوگر لگتا تھا۔ اس کے ہاتھ میں دھاری والی پینٹ اور کوٹ تھا۔ وہ بہت پریشان دکھائی دے رہاتھا اور چیخ چیخ کر کہدر ہاتھا۔

'' آرچی!اسے پہن لویتم نائٹ گاؤن میں یہاں نہیں گھوم سکتے۔ دروازے پر کھڑا ماگلو پہلے سے ہی شک بھری نظروں سے ہمیں تاڑر ہاہے۔''

''میں بینائٹ گاؤن ماگلوکی ہی دکان سے خریدا تھا۔''بوڑھے جادوگرنے کڑک آواز میں کہا۔''ماگلواسے پہنتے ہیں۔'' '' آرچی! اسے ماگلوعور تیں پہنتی ہیں۔۔۔۔۔ آدمی نہیں پہنتے۔ آدمی دوسرے والا پہنتے ہیں۔ بیہ کپڑے لواورانہیں پہن لو کیونکہ آدمیوں والالباس ہے۔''محکمے کا جادوگرنے غصے سے دھاری دار پینٹ اورکوٹ اس کی طرف لہراتے ہوئے کہا۔

''میں اسے بھی نہیں پہنوں گا۔''بوڑھے آرچی نے جھنجھلاتے ہوئے کہا۔''بالکل بھی نہیں ....شکریہ! مجھےاپنے اندرونی حصوں پر کھلی ہواا چھی لگتی ہے۔''یین کر ہر مائنی کواتنی ہنسی آئی کہ اسے سرجھ کا کر قطار سے باہر نگلنا پڑا۔وہ تب واپس لوٹی جب وہ بوڑھا جا دوگر یانی بھر کروہاں سے چلاگیا تھا۔

لوٹے وقت وہ بہت آ ہستہ تپل رہے کیونکہ ان کے ہاتھوں میں پانی بھرے برتنوں کا بوجھ تھا۔وہ اپنے خیمے کی طرف جانے کے۔اردگردانہیں کئی شناسا چہرے دکھائی دیئے۔ہوگورٹس کے دوسرے طلباءاوراُن کے گھر انے کے لوگ۔وہاں انہیں اولیورؤ ڈبھی دکھائی دیا جو ہمیری کے فریق کی کیوڈج ٹیم کا پرانا کپتان تھا اور گذشتہ سال ہی اپنی تعلیم مکم ل کر کے ہوگورٹس سے فارغ ہوا تھا۔وہ ہمیری کو گھینچ کرایے خیمے میں لے گیا جہاں اس نے اپنی ماں باپ سے اس کا تعارف کرایا۔اس نے ہمیری کو پر جوش انداز میں بتایا کہ حال

ہی میں نیڈ کمرین یونا ئیٹڈریزرو ٹیم کے ساتھ اس کا معاہدہ ہو گیا ہے۔ اس کے بعد انہیں ریون کلا چوتھے سال کے طالبعلم ارنئ میکملن نے آواز دے کر پکارا تھوڑا آگے چلنے پر انہیں چوچینگ دکھائی دی جو بہت خوبصورت تھی اور ریون کلا کی ٹیم کی متلاثی تھی۔ اس نے ہیری کود کھے کر ہاتھ ہلایا اور مسکرائی۔ جواب میں ہاتھ ہلاتے وفت ہیری کے جگ کا پانی چھک گیا اور اس کے کپڑے بھیگ گئے۔ رون کی استہزائی ہنسی کورو کئے کیلئے ہیری نے جلدی سے نوعمرلڑکوں کے ایک بڑے جھنڈ کی طرف اشارہ کیا۔

''تمہارے حساب سے بیلوگ کہاں کے ہوں گے؟ وہ تو ہو گورٹس کے ہیں لگتے ہے نا!''

'' لگتا ہے کہ کسی غیر ملکی سکول کے ہوں گے!' رون انہیں دیکھ کر بولا۔'' حالانکہ میں کسی غیر ملکی سکول میں پڑھنے والے جادوگر سے نہیں ملا ہوں لیکن میں جانتا ہوں کہ غیر ملکوں میں بھی جادوگروں کے سکول ہوتے ہیں۔ برازیل کے ایک جادوگری سکول میں پڑھنے والالڑ کا بل کا قلمی دوست تھا۔۔۔۔۔۔۔۔۔ بگی سال پہلے کی بات ہے۔۔۔۔۔ بل اس سے ملنے کیلئے جانا چاہتا تھا لیکن ممی ڈیڈی کے پاس اسنے پیسے نہیں تھے۔ جب بل نے اسے بتایا کہ وہ نہیں آ پائے گا تو اس کے کمی دوست نے ناراض ہوکرا سے ایک شیطانی ٹو پی جیجی جس پہن کربل کے کان سکڑ گئے تھے۔''

جب وہ لوگ آخر کارویز لی خیم میں واپس پہنچے تو جارج نے پوچھا۔

''تم لوگوں نے بڑی دیرِلگادی؟''

'' ہاں راستے میں کچھ جان بہچان والےلوگ مل گئے تھے۔'' رون نے پانی کا برتن زمین پرر کھتے ہوئے کہا۔''تم سے ابھی تک آگنہیں جلی؟''

'' آگ نے کیا خاک جلنا ہے ۔۔۔۔۔ ڈیڈی ماچس کی تیلیوں سے کھیلنے میں مصروف ہیں۔''

مسٹرویز لی کوآ گ جلانے میں ذرا بھی کا میا بی نہیں ہو پار ہی تھی لیکن ان کی کوششوں میں کوئی کمی نہیں تھی۔ٹوٹی ہوئی تیلیاں زمین پرچاروں طرف بکھری پڑی تھیں۔مسٹرویز لی کودیکھ کراییالگا کہوہ اپنی زندگی کا بھرپورمزہ اُٹھار ہے تھے۔

''اووج ۔۔۔۔'' وہ اچا نک جو شلے انداز میں چیخے جب ایک تیلی جلی۔ وہ مصالحے سے بھڑ کنے والی آگ کو دیکھاس قدر دنگ رہ گئے کہ تیلی ان کے ہاتھ سے نکل کرز مین پر جاگری اور بجھ گئی۔ ہر مائنی نے ان کے ہاتھ سے ماچس پکڑلی اور کہا۔'' دیکھئے!اس طرح

مسٹرویزلی!'' پھروہ انہیں ماچس جلانے کاصیح طریقہ سکھانے گئی۔

آخرکارانہوں نے آگجالہی کی تھی لیکن اسے اچھی طرح بھڑ کنے میں کم از کم ایک گھنٹہ لگنے کی امید تھی۔اس سے پہلے وہ اس پر کھنٹہ بیک ہے۔ وقت گزار نے کیلئے ان کے پاس گردو پیش میں دیکھنے کیلئے بے شار دلچیپیال موجود تھیں۔ان کا خیمہ سٹیڈیم جانے والے راستے کے بالکل قریب تھا۔ جادوئی محکموں کے سرکاری جادوگر اس راستے پر تیزی سے آتے جاتے دکھائی وے رہے تھے۔ وہ گزرتے وقت مسٹر ویزلی کو دیکھ کر کر کتے اور سلام دعا کے ساتھا پنی پریشانیوں کا روناروتے ہوئے آتے جاتے دکھائی وے رہے۔ مسٹر ویزلی ہر آنے جانے والے کے بارے میں بتانا فرض سجھتے تھے،اس لئے وہ اس کا نام اور دیگر مشغلوں کی تفصیل چھٹر دیتے تھے جب کوئی دوسرانہیں دکھائی دیتا تھا۔ وہ خاص طور پر ہیری اور ہر مائنی کی طرف دیکھ کراپنی معلومات بانٹتے رہے۔ان کے بچے ہمکموں کے بارے میں اور پر ہیری اور ہر مائنی کی طرف دیکھ کراپنی معلومات بانٹتے رہے۔ان کے بیچ ہمکموں کے بارے میں اور کی باتوں میں کوئی دوسرانہیں اپنے ڈیڈی کی باتوں میں کوئی خاص دلیے نہیں اپنے ڈیڈی کی باتوں میں کوئی خاص دلیے نے نہیں اپنے ڈیڈی کی باتوں میں کوئی خاص دلیے نہیں تھی۔

''وہ کاتھ برٹ موکر نج ہے، غوبلن کے جادوگرول سے روابط کے شعبے کا سربراہ ..... یہ جوآ رہے ہیں گلبرٹ ویمپل ہیں، جو جادوئی کلمات کے مشاہداتی کمیٹی میں ہیں،ان کے سینگ ان کے بدن پر کافی عرصے سے موجود ہیں .....ہیلوارنی! .....آرنلڈ پیز گڈ، وہ مٹادینے کا جادوجانتے ہیں .....جادوئی حادثات کی روک تھام کے شعبے کے رکن ہیں .....وہ بوڈ اور کروکر ہیں .....وہ خامش ہیں۔'' ''اس سے سے کیا مراد ہے؟''ہیری نے یو جھا۔

''انتہائی خفیہ رکھنے والے جوشعبہ پراسرارسراغرسانی میں کام کرتے ہیں۔ان کے چہروں اور حرکات وسکنات سے بھی یہ معلوم نہیں ہوتا ہے کہ وہ کیا کرنے والے ہیں؟''

آخرکارآ گا چھی طرح سے بھڑک اُٹھی۔ابھی انہوں نے انڈے اور قیمے کا سالن پکانا ہی شروع کیا تھا کہ بل، چار لی اور پرسی جنگل میں ٹہلتے ہوئے وہاں بہنچ گئے۔

''ابھی ابھی انھی نقاب اڑان بھرتے ہوئے کپنچے ہیں ڈیڈی!'' پرتی نے زورسے کہا۔''ارے واہ! دو پہر کا کھانا تیار ہور ہاہے۔۔۔۔۔' وہ لوگ ابھی قیمہ انڈوں کے سالن کی آ دھی پلیٹ ہی ختم کر پائے تھے کہ بھی مسٹر ویز لی اچھل کر کھڑے ہو گئے۔وہ مسکراتے ہوئے ایک آ دمی کی طرف ہاتھ ہلارہے تھے جوانہی کی طرف چلا آ رہا تھا۔انہوں نے کہا۔'' آ ہا۔۔۔۔آج کا سب سے اہم اور جاذب نظر شخص ، لیوڈ و۔۔۔۔۔!''

ہیری نے اب تک جتنے بھی جادوگرد کیھے تھے،غیر معمولی طور پران میں لیوڈ و بیگ مین سب سے زیادہ نمایاں شخصیت کے حامل دکھائی دیئے۔وہ پھولوں والے نائٹ گاؤن پہننے والے بوڑھے آر جی سے زیادہ شوخ اور چنچل لگ رہے تھے۔انہوں نے کیوڈ جی والا لمبا چوغہ پہن رکھاتھا جس پر چکیلی سیاہ اور زرد دھاریاں تھیں۔ان کے سینے پر کاٹنے والی دھاری دار بھڑکی ایک بڑی تصویر بنی ہوئی تھی۔ان کا بدن گھیلاتھا، جواب تھوڑا ہے ہنگمی کا شکار ہوتا ہوا دکھائی دے رہاتھا۔ چو نے میں سے ان کی موٹی تو ندبھی ابھری ہوئی دکھائی دے رہاتھا۔ چو نے میں سے ان کی موٹی تو ندبھی ابھری ہوئی دکھائی دے رہی تھی جو بقینی طور پران دنوں میں نہیں ہوگی جب وہ برطانیہ کی ٹیم میں کھیلتے تھے۔ان کی ناک تھوڑی مڑی ہوئی تھی (ہیری نے سوچا کہ شاید سی بالجرکی زبر دست ٹکر کے نتیج میں ٹوٹ گئی ہوگی ) ان کی گول نیلی آئکھیں ، چھوٹے سنہری بال اور گلا بی رنگت کے باعث وہ کسی سکول کے بڑے طالبعلم کی طرح دکھائی دے رہے تھے۔

''اوہو.....آرتھر!'' بیگ مین نے خوش ہوکر کلکاری بھری۔ وہ اس طرح چل رہے تھے جیسےان کے پیروں میں سپرنگ لگے ہوں۔وہ بہت جو شلے دکھائی دےرہے تھے۔

'' آرتھر۔۔۔۔'' انہوں نے آگ کے پاس پہنچ کر کہا۔''واہ! کتنا بہترین دن ہے؟۔۔۔۔۔کتنا بہترین دن ہے!۔۔۔۔۔اس سے عمدہ موسم کا تو کوئی تصور بھی نہیں کرسکتا۔رات کوایک بھی بادل نہیں ہوگا۔۔۔۔۔اورا نظام میں بھی کسی قشم کی کوئی کمی نہیں ہے۔۔۔۔میرے کرنے کیلئے تو کچھڑیا دہ ہے ہی نہیں۔۔۔۔''

ان کے پیچھے پیچھے محکمے کے پچھ تھ کاوٹ سے چور جادوگر تیزی سے چلے آئے۔ وہ دور جلنے والی ایک جادوئی آگ کی طرف اشارہ کررہے تھے جس کے بینگنی شعلے بیس فٹ تک اونچے اُٹھ گئے تھے۔

پرسی اپناہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے جلدی ان کی طرف لپکا۔حالانکہ برسی کی رائے میں لیوڈ و بیگ مین اپنے شعبے کو ناقص طریقے سے چلار ہے تھے کیکن اس کے باوجود برسی ان سے جان پہچان بڑھانے کیلئے بے تاب دکھائی دیتا تھا۔

''اور بچو! یہ مسٹرلیوڈ و بیگ مین ہیں۔'' مسٹرویز لی نے اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا۔''تم جانتے ہی ہوگے کہ یہ کون ہیں؟ انہی کی بدولت ہم اتنے اچھے ٹکٹ حاصل کر پائے ہیں۔'' بیگ مین نے مسکراتے ہوئے اپناہاتھ ہلایا۔ جیسے وہ کہہرہے ہوں کہ بیکوئی بڑی بات نہیں ہے۔

'' نیج پر شرط لگاؤگ آرتھر۔۔۔۔؟''انہوں نے اشتیاق بھرے لہجے میں پوچھا۔اوراپنے سیاہ زرد چونعے کی جیب کو تھپتھپایا۔
کھنکھنا ہٹ کی آواز سے ایسالگا کہ اس میں سونے کے ڈھیر سارے سکے بھرے پڑے تھے۔''روڈی پونٹنر نے شرط لگائی ہے کہ
بلغاریہ میچ میں پہلا اسکور کرے گا!۔۔۔۔ میں نے اسے عمدہ پلیکش کی ہے کیونکہ آئر لینڈ کے تینوں نقاش جتنے تیز ہیں،ان سے سرعت
رفتار نقاش میں نے اپنی زندگی میں آج تک نہیں دیکھے ہیں۔اگھا ٹیمز نے اپنے فارم ہاؤس کا نصف حصہ اس بات پرلگا دیا ہے کہ یہ تیج

ایک ہفتے سے پہلے ختم نہیں ہوگا.....

''اوہو.....تو پھرٹھیک ہے۔''مسٹرویز لی نے کہا۔''اچھ....اچھا! آئر لینڈ جیت جائے گا،اس بات پرایک گیلن کی شرط میری کی ہوئی.....''

''بس ایک گیلن .....؟''لیوڈ و بیگ مین تھوڑا مایوس دکھائی دیئے لیکن پھرانہوں نے خود کوسنیجال لیا۔''بہت عمدہ! ..... بہت عمدہ! .....کوئی اور شرط لگانا چاہے گا؟''

'' یہلوگ شرط لگانے کے معاملے بے حد چھوٹے ہیں لیوڈو!''مسٹرویز لی نے جلدی سے کہا۔'' ماؤلی بھی اس بات کو بالکل پسند نہیں کرے گی .....''

تب تک فریڈاور جارج اپنے پیسے اکٹھے کر کے گن چکے تھے۔ فریڈ جلدی سے بولا۔

''ہم سینتیس گیلن، پندرہ سکل اور تین نٹ کی شرط لگاتے ہیں کہ آئر لینڈ جیت جائے گالیکن سنہری گیند بلغاریہ کا وکٹر کیرم ہی کپڑے گا۔۔۔۔۔اور ہم اس نقلی حچٹری کوبھی داؤپر لگاتے ہیں۔''

''تہہیں مسٹر بیگ مین کواس طرح کی گھٹیا چیزیں دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔۔۔۔'' پرسی نے حقارت سے کہا۔لیکن بیگ مین کو یہ نقلی حچھڑی گھٹیا نہیں لگی تھی۔اس کے بجائے ان کے بچوں جیسے چہرے پر گہری دلچیسی کی چیک جھلکنے لگی۔ جب انہوں نے فریڈ کے ہاتھ سے چھڑی لی اور اسے جھٹکا تو وہ زور کی آواز کرتے ہوئے ربڑ کے مرغے میں بدل گئی۔ بیگ مین نے کھل کر قہقہ لگایا۔ ''بہت اعلیٰ! میں نے بہت سالوں سے اتنی زبر دست حچھڑی نہیں دیکھی ہے۔ میں اس کے بدلے میں یا نچے گیلن کی قیمت ادا

کروں گا۔''

پرسی حیرت اور ناپسند بدگی سے بیسب د میکتار ہا۔

''لڑکو!'' مسٹرویز لی نے دھیمی آ واز میں بولے۔'' میں نہیں جا ہتا تھا کہتم لوگ شرط لگاؤ۔ بیٹمہاری اب تک کی ساری بچت ہے۔۔۔۔۔تمہاری ممی۔۔۔۔''

''مزہ مت خراب کرو۔۔۔۔۔ آرتھر!''لیوڈ وبیگ مین نے اپنی جیبوں کولطف سے کھنکھناتے ہوئے کہا۔'' بیات بڑے ہوگئے ہیں کے سوچ سمجھ کرکام کر سکتے ہیں۔ تو تم شرط لگاتے ہو کہ آئر لینڈ جیت جائے گا،کین سنہری گیند کیرم پکڑے گا؟لڑکواس بات کی کوئی امید نہیں ہے، ذراسی بھی امید نہیں ہے۔۔۔۔۔۔اس بات پر میں تمہیں بہت عمدہ بدل دوں گا۔ہم اس مزیدار چھڑی کے پانچ گیلن بھی جوڑ دیتے ہیں۔۔۔۔۔۔ُم اس مزیدار چھڑی ہے نا!''

جب لیوڈ وبیگ مین نے اپنی جیب سے نوٹ بک اور قلم نکال کراس میں ویز لی بھائیوں کے نام وغیرہ لکھر ہے تھے تو مسٹرویز لی ان کی طرف محض بے بسی سے دیکھتے رہ گئے۔ ''بہت شاندار.....'' جارج نے بیگ مین کے دیئے ہوئے چرمئی کاغذ کے ٹکڑے کواپنے چوغے کی سامنے والی جیب میں رکھتے ہوئے کہا۔ پھر بیگ مین مڑے اورمسٹر ویز لی کا چہرہ دیکھا۔

'' کچھ بلاؤگے بھی یانہیں ۔۔۔۔؟ میں بارٹی کراؤج کوڈھونڈر ہاہوں۔ بلغاریہ کا کھیوں کا سربراہ شکلیں کھڑی کررہاہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جھے اس کا بولا ہواایک لفظ بھی سمجھ میں نہیں آپا ہے۔ بارٹی سب کچھ ٹھیک کرسکتا ہے کیونکہ وہ ایک سوستاون زبا نہیں جا نتا ہے۔''
''مسٹر کراؤچ!'' پڑی بولا۔ اب اس کے چہرے پر ناپسندیدگی کے جذبات اچا تک غائب ہو چھے تھے اور اس کی جگہ جوش و خروش پھیل چکا تھا۔'' وہ دوسو سے زیادہ زبا نیں بول اور سمجھ سکتے ہیں۔ جن میں جل پر یوں کی قنطورس کی ،عفر یوں کی ۔۔۔۔''
خروش پھیل چکا تھا۔'' وہ دوسو سے زیادہ زبا نیں بول اور سمجھ سکتے ہیں۔ جن میں جال پر یوں کی قنطورس کی ،عفر یوں کی ۔۔۔۔'
''عفر تیوں کی زبان تو کوئی بھی بول سکتا ہے۔'' فریڈ نے جلدی سے کہا۔'' اس کیلئے بس اشارہ کرنا اور غراہ ہے آتا چا ہے۔۔۔۔۔'
پرسی نے فریڈ کونہایت غصیلی نظروں سے گھورا اور کیتئی میں اُبال لانے کیلئے آگ کو تیز کرنے کیلئے لکڑیاں اس میں جھو نکنے لگا۔
''لیوڈ و! برتھا جورکنس کی کوئی خبر ملی ؟'' مسٹر ویز لی نے پوچھا جب بیگ میں زمین پرگھاس پران کے ساتھ بیٹھ گیا تھا۔
''دوٹ بھر بھی نہیں ۔۔۔ اس کے حواس بھی باختہ رہتے ہیں۔ تم یہ بات لکھ لوکہ وہ کہیں بھٹک رہی ہوگی۔ وہ بھٹکی ہوئی اکو بر میں کسی دن دفتر میں آئے گی اور یہ ہو ہے گی کہ بھی تو جو لائی ہی چل رہا ہے۔۔۔۔۔''

جب پرسی نے جائے کا کپ مسٹر بیگ مین کی طرف بڑھایا۔تواسی وقت مسٹر ویز لی نے اسے تجویز دیتے ہوئے کہا۔''تہہیں نہیں لگتاہے کہاس کی تلاش میں کسی کو پیچھے روانہ کیا جائے؟''

جان پائیں گے۔

'' گھاس پر ببیٹنے کا مز ولو بارٹی!''لیوڈ و نے اپنے پاس کی زمین کو خپیتھیاتے ہوئے شوخ لہجے میں کہا۔

''نہیں! ....شکریہ لیوڈو!''کراؤچ نے کہااوران کی آواز میں تھوڑی کیکی جھلک رہی تھی جو بڑھا پے کی وجہ سے تھی۔'' میں ہرجگہ تہہیں تلاش کررہا تھا۔ بلغاریہ والے اس بات کی ضد کررہے ہیں کہان کیلئے مہمانوں والے خاص کیبن میں بارہ نشستیں مزیدلگائی جائیں۔''

''اوہ اچھا!.....تو وہ یہ کہہ رہے تھے؟'' بیگ مین نے حیرانگی سے کہا۔'' مجھے تولگا کہ وہ بالوں کونو چنے والی چیٹیوں کے جوڑے مانگ رہے ہیں،ان کی زبان بھی بڑی عجیب ہے۔''

''مسٹر کراؤچ!'' پرسی نے ہانیتے ہوئے تعظیم میں اتنا نیچے جھک گیا تھا کہ وہ کسی کبڑے جادوگر جیسا دکھائی دےر ہاتھا۔'' آپ چائے لیں گے.....؟''

''اوہ!''مسٹر کراؤچ نے برسی کوتھوڑا حیرانی ہے دیکھتے ہوئے کہا۔''ہاں!شکریہ ہونہار!''

فریڈاورجارئ سرجھکا کر بیننے گئے۔ پری کے کان بہت زیادہ گلا بی ہوگئے تھے۔ وہ پیچےہٹ کر کیتلی کوسنجا لئے میں مشغول ہوگیا۔
''اور میں تم سے بھی پیچھ کہنا چا ہتا ہوں آرتھ!''مسٹر کرا وَ پی نے اپنا سر گھما کر مسٹر ویز لی کی طرف باریک بین نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔''علی بشیر پوری طرح بغاوت پراتر آیا ہے، وہ اُڑن قالینوں پر گلی ہوئی پابندی کے خاتمے کیلئے تم سے بات کر ناچا ہتا ہے۔''
''میں نے اس شمن میں ابھی پیچھلے ہفتے ہی اسے ایک خطا آلو ڈاک کے ذریعے بھیجا تھا۔''مسٹر ویز لی نے گہری آہ بھرتے ہوئے کہا۔''میں نے اس شمن میں ابھی پیچھلے ہفتے ہی اسے ایک خطا آلو ڈاک کے ذریعے بھیجا تھا۔''مسٹر ویز لی نے گہری آہ بھرتے ہوئے کہا۔''میں نے ایک ہوئی بیار بار بیرسارا معاملہ دہرانے کی بھلا کیا تک ہے؟ جب میں نے اس کہا۔''میل پر دواضح کر دیا ہے کہ اُڑن قالینوں کا استعال اب بالکل بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ماگلوؤں کے قطائی سفر کی وجہ سے ان کا ائیر کرافٹ بینل پر دکھے لیا جانا ممکن ہوگیا ہے۔اس کے علاوہ قالین اب بڑی تعداد میں عام ماگلوؤں کے گھروں میں استعال ہونے نہیں ۔۔'' کیلئے قطعاً تیار کے ہیں۔اس لئے قالینوں پر پابندی کا ہٹایا جانا جا دوئی دُنیا کیلئے بے حدمشکلات کھڑی کر دے گالیکن وہ یہ سب ماننے کیلئے قطعاً تیار نہیں ہے۔''

''میراخیال ہے کہ وہ بھی اس بات کو تعلیم نہیں کرے گا۔۔۔۔'' مسٹر کراؤچ نے دھیمی آواز میں کہا۔اس کیمے پرس نے جائے کا کپ ان کی طرف بڑھایا تھا جسے انہوں نے شکر ہے کے ساتھ لے لیا۔'' وہ یہاں پر قالینوں کی تجارت کیلئے بقر ارہوا جارہ ہے۔۔۔۔'' ''بارٹی! برطانیہ میں بیاڑن قالین ، بہاری ڈنڈوں کی جگہ تو نہیں لے لیں گے؟ ۔۔۔۔۔ ہے نا!'' مسٹر بیگ مین نے فکر مندی سے بوچھا۔

''علی بشیر کا خیال ہے کہ قالینوں پر قانونی پابندی مٹنے کے بعدغیر معمولی طور پر جادوئی بازار میں ان کی مانگ میں اضافہ ہوجائے

''تم کافی مصروف دکھائی دےرہے ہو، بارٹی!'' بیگ مین نے ٹھنڈی آ ہ بھرکہا۔ ''کیوں نہیں!''مسٹرکرا وَچ نے رو کھے پن سے کہا۔'' پانچ بڑے خطوں میں گھریری تنجیوں کی تنصیب کرنا کوئی آ سان کامنہیں ہوتا، لیوڈ و.....''

'' مجھے لگتاہے کہ جب ورلڈ کپ ختم ہوجائے گاتو آپ دونوں کو بہت فرحت ملے گی۔''مسٹرویز لی نے مسکرا کر کہا۔ '' فرحت ……''لیوڈ وبیگ مین صدمے کی سی کیفیت میں مبتلا دکھائی دیئے۔'' اتنا زیادہ مزہ زندگی میں پہلے بھی نہیں آیا ویسے ایسانہیں ہے کہ اس کے بعد ہمارے پاس کوئی اور دلچیسی بھرا کا منہیں ہوگا۔ ہے نا بارٹی ؟ اگلا بھڑ کیلا اور جوشیلا پروگرام بھی تیار کھڑا ہے ……ہے نا!''

مسٹر کرا ؤچ نے ان کی طرف تیوریاں چڑھا کردیکھااور بولے۔''ہم نے طے کیاتھا کہ جب تک تمام اموراورمشاورت یقینی نہ ہوجا ئیں تب تک ہم اس کے بارے میں کسی قتم کا اعلان نہیں کریں گے۔''

'' یقینی نہ ہوجا کیں؟'' بیگ مین نے ان لفظوں کو ہوا میں اُڑاتے ہوئے کہا۔'' انہوں نے دستخط تک تو کر دیئے ہیں۔وہ بالکل تیار ہیں، ہے نا! میں تم سے شرط لگا تا ہوں کہان بچوں کوجلد ہی سب بچھ معلوم ہوجائے گا۔میرامطلب ہے کہ بیسب ہوگورٹس میں ہی تو پڑھتے ہیں.....''

''لیوڈو .....ہمیں بلغاریہ والوں سے فوراً ملاقات کرنا ہے!''مسٹر کراؤج نے بیگ مین کی بات تیزی سے کا ٹتے ہوئے کہا۔ ''چائے کیلئے شکریہ .....ہونہار!''

انہوں نے چائے کا کپ بیٹے بغیر ہی پرسی کولوٹا دیا تھا۔وہ اب لیوڈ و کے اُٹھنے کا انتظار کرر ہے تھے۔ بیگ مین مشکل سے اُٹھ کر کھڑ ہے ہوئے اور انہوں نے ایک بار پھراپنی جیب میں سے سونے سکول کھٹے کا آخری گھونٹ جلدی سے حلق میں اتارا۔انہوں نے ایک بار پھراپنی جیب میں سے سونے سکول کھنکھنایا۔

''تم سب لوگوں سے بعد میں ملاقات ہوگی۔''انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا۔''میں بھی تم لوگوں کے ساتھ بالا ئی نشستوں پر موجو در ہوں گا۔۔۔۔۔ میں اس پیچ کی کمنٹری کرر ہا ہوں۔''انہوں نے ہاتھ ہلایا۔ بارٹی کراؤچ نے تھوڑ اسا جھک کر ثقاب اُڑان بھری اور پھروہ دونوں نگا ہوں سےاوجھل ہو گئے تھے۔

اٹھلااٹھلاکر چلنے لگتے تھے۔

''ہوگورٹس میں کیا ہونے والا ہے ڈیڈی؟'' فریڈنے فوراً سوال کیا۔'' وہ لوگ کس بارے میں باتیں کررہے تھے؟''

'' فکرنہ کروتے ہمیں جلدی ہی پیة لگ جائے گا۔''مسٹرویز لی نے مسکراتے ہوئے کہا۔

''ان معلومات کوتب تک خفیہ ہی رکھنا ہوگا جب تک کہ جادوئی محکمہ انہیں خود جاری کرنے کا فیصلہ نہ کرلے، یہی قانون ہے۔'' پرسی نے کڑک آ واز میں کہا۔''مسٹر کراؤچ نے ٹھیک کیا جواس خفیہ معاملے کو یہاں منکشف نہیں ہونے دیا۔''

''اوه حیب رہو ..... ہونہار!'' فریڈ نے بلندآ واز میں کہا۔

دو پہرڈھلنے کے ساتھ جوش وخرق کے جذبات پوری خیمہ نبتی پر گھنے بادلوں کی طرح منڈلانے گئے۔ گرمیوں کی پرسکون ہوا شام تک امید پر تقرکنے گی اور جب ہزاروں منتظر جادوگروں پراندھرا، سیاہ پردوں کی طرح پھلنے لگا تو ما گلو بننے کی ادا کاری دم تو ڈگئ ۔ جادوئی محکے کی سب کوششیں اور انتظامات رائیگاں ثابت ہوگئے۔ ہزاروں جادوگر کھلے عام جادو کا استعال کرنے گئے تو محکے کے سرکاری کارندوں نے خاموثی سے اپنے سرجھکا لئے۔ استے بڑے جوم کو قابو کرناان کے بس کی بات نہیں تھی ۔ اب وہ کوئی روک ٹوک نہیں کررہے تھے، کیونکہ ہر طرف جادوئی منظر عام دیکھنے کوئل رہے تھے۔ ملکی اور غیر ملکی جادوگراپنے کپڑوں سے باہر ہوگئے تھے۔ ہر پچھ فٹ کے فاصلے پر جادوئی دکا نیس بچ گئی تھیں۔ بیو پاری ، آوازیں لگا کر سامان فروخت کرنے والے ہا کراپنے بڑے تھالوں اور ٹھیلوں کے ساتھ نجا نے کہاں سے نمودار ہوگئے تھے؟ خیموں کے بچھیں ایک بڑا بازارلگ چکا تھا جو جادوئی چندھیا دینے والی روشنیوں میں چک دمک رہا تھا۔ ہوا میں اہراتی ہوئی الماریوں میں عجیب وغریب اور بیش قیمتی جادوئی سامان سجا ہوادکھائی دے رہا تھا۔ تھالوں میں ڈھیرسارے چمکدارگا ہو تھے، آئر لینڈ کے سزاور بلغاریہ کے میں لئکانے والے چلا چلا کرکھلا ڈیوں کے نام پکاررہے تھے، بھڑوں سے بتی ہوئی سبزنو کیلی ٹو بیاں ناچ رہی تھیں۔ بلغاریہ کے گئے میں لئکانے والے رومال تھے، جن پر بسنے ہوئے ثیر بیخ بی دھارتی کی بڑی می بڑی کو الم انے بیادوئی کو بین انہ تھا۔ دھار رہے تھے۔ ان کے علاوہ دونوں ملکوں کے جنڈوں کی بڑی مقدارتھی ، جن کولہرانے پران کا تو وی ترانہ خود بخود سنائی دیے لگا تھا۔ دھاڑ رہے تھے۔ان کے علاوہ دونوں ملکوں کے جنڈوں کی بڑی مقدارتھی ، جن کولہرانے پران کا تو وی ترانہ خود بخود سنائی دیے لگا تھا۔

''ساری گرمیوں میں اپنا جیب خرچ اس لئے بچایا تھا۔''رون نے ہیری سے کہا۔ جب اس نے اور ہر مائنی نے بھیری والے سے سامان خریدا۔ دون نے اس نے اس نے بلغاریہ کے سے سامان خریدا۔ دون نے اپنے کئے بھڑوں کی ایک ناچنے والی ٹو پی اور ایک بڑا سبز گلاب خریدا تھا۔ ساتھ ہی اس نے بلغاریہ کے متلاثی وکٹر کیرم کا ایک جھوٹا مجسمہ بھی خرید لیا تھا۔ نتھا سا کیرم کا مجسمہ رون کی تھیلی پرآگے بیچھے چلنے لگا اور اپنی ٹو پی کے او پر گے سبز گلاب کی طرف تیوریاں چڑھا کردیکھ تاریا۔

فائر بولٹ کے ننھے ننھے کھولنے بھی تھے جو سچ مچ اُڑتے تھے۔اس کے علاوہ کھلاڑیوں کے ننھے منے جسمے بھی تھے جو تھیلی پرر کھتے ہی

''انہیں تو دیکھو!'' ہیری جلدی سے ایک ٹھیلے والے کی طرف بڑھا۔ جس پر پیتل کی بنی ہوئی دوربینوں کا ڈھیر کافی اونچاد کھائی دے رہاتھا۔ان دوربینوں پر بڑے ہی عجیب بٹن اور ڈائل لگے ہوئے تھے۔ ''مناظر پکڑنے والی دور بینیں!'' ہا کر جادوگر نے ان کی طرف دیکھ کرآ واز لگائی۔''اس میں آپ کسی بھی منظر کو دوبارہ پیچھے کر کے دیکھ سکتے ہیں۔۔۔۔۔ ہرمنظر کوست کر کے اس کی باریکیوں تک کود کھھ سکتے ہیں۔۔۔۔۔اورا گرآپ چاہیں تو ایک ایک حرکت کوالگ الگ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ بہت سنتے داموں۔۔۔۔صرف دس گیلن میں ایک۔۔۔۔۔''

'' کاش میں نے بیسب سامان نہ خریدا ہوتا۔''رون نے اپنی ناچتی ٹوپی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہااور مناظر پکڑنے والی دوربینوں کوحسرت بھری نظروں سے دیکھنے لگا۔

'' تین دے دو .....'' ہیری نے بے قراری سے ہا کر جادوگر سے کہا۔

''نہیں .....میرے لئے مت لو!''رون کا چہرہ ندامت سے سرخ ہو گیا تھا۔وہ ہمیشہ سے اس بارے میں بہت کڑھتار ہتا تھا کہ ہیری کواس کے ماں باپ کی دولت وراثت میں ملی تھی اوراس کے پاس رون کی نسبت زیادہ پیسے رہتے تھے۔

'' تہمیں کرشمس کا تحفہٰ ہیں دوں گا۔۔۔۔'' ہیری نے رون اور ہر مائنی کے ہاتھ میں پیتل کی دوربین پکڑاتے ہوئے کہا۔'' کم از کم دس سال تک۔۔۔۔۔''

'' تب تو ٹھیک ہے ....!''رون نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔

''اوہ ہیری! ..... بہت بہت شکریہ!''ہر مائنی بولی۔''اور میں بیمناظر پکڑنے والی دوربین لے لیتی ہوں ..... ٹھیک ہے .....' جب وہ اپنے خیمے میں واپس لوٹ کرآئے تو ان کے بٹوے کافی ملکے ہو چکے تھے۔ بل، چار لی اور جینی نے بھی سبز گلاب خرید لئے تھے اور مسٹر ویزلی آئر لینڈ کا جھنڈا لے کر چل رہے تھے۔ فریڈ اور جارج نے پچھنہیں خریدا تھا کیونکہ وہ تو اپنے سارے پیسے مسٹر بیگ مین کودے چکے تھے۔

اور پھر ..... بڑی گھنٹی کی تیز آ واز خیموں کے اس جنگل میں بری طرح گو نجنے لگی ،اور پھر یکافت درختوں کے جھرمٹوں میں تیز سبز اور پھر استان جگرگا اُٹھیں۔اسٹیڈیم کی طرف جانے والا راستہ یوں روشن ہو گیا جیسے وہاں دن کا اجالا ہو گیا ہو۔
'' چلنے کا وقت ہو گیا ہے۔'' مسٹرویز لی نے کہا ، جو باقی سب جادوگروں کی طرح جوش وخروش کے جذبے سے لبریز دکھائی دے رہے تھے۔'' چلو!اب چلتے ہیں .....'



## آ تھواں باب

## كيور چ ورلركب

اپنے خرید ہے ہوئے سامان کے ساتھ وہ سب مسٹر ویزلی کے پیچھے پیچھے اللینوں کی روشنی میں جگمگاتے جنگل کی بگڈنڈی پر تیزی سے چلنے گئے۔ انہیں چاروں طرف ہزاروں لوگوں کے جینے چلانے، ہننے اور رونے کی آ وازیں سنائی دے رہی تھیں۔ ماحول اتنا جوشیلا اور بھیرا ہوا تھا کہ وہ سب بھی جذبا تیت کا شکار ہونے بغیر نہرہ پائے۔ ہیری خودکو مسکرانے سے روک نہیں پایا۔ وہ با تیں کرتے ہوئے اور زور زور سے بنسی نداق کرتے ہوئے لگ بھگ ہیں منٹ تک پگڈنڈی پر ہی چلتے رہے۔ آخر کار جب وہ جنگل کے دوسر سے کنارے پر پہنچ تو اپنے سامنے ایک بہت بڑا سٹیڈیم وکھائی دیا۔ حالا تکہ ہیری کوچاروں طرف تھیلے ہوئے بلندو بالاسٹیڈیم کی آسان کے دوسر شاہی کی دیواروں کا ایک چھوٹا ساحصہ دکھائی دیا تھا۔ لیکن اس سے ہیری کو انداز ہ ہوگیا تھا کہ بیسٹیڈیم اتنا بڑا تھا کہ اس میں آسانی سے دس شاہی کی بن سکتے تھے۔

ہیری کے چہرے پر جیرانی کے تاثرات دیکھ کرمسٹرویز لی نے کہا۔ ''اسسٹیڈ یم میں ایک لاکھ شائقین بیٹھ سکتے ہیں۔ جادوئی محکمہ کے پانچ سوعہدے داروں نے اسے بنانے کیلئے سال بھر دن رات کڑی محنت کی ہے۔ اس کے چپے چپے پر ما گلوؤں سے محفوظ رہنے والی جادوئی خوشبو کا بندوبست کیا گیا ہے۔ اس پورے سال میں ما گلوؤں جب بھی اس طرف آئے تو انہیں فوراً جادوئی خوشبو نے احساس دلایا گیا کہ انہیں کچھ ضروری کام تھا جس کونمٹانا زیادہ ضروری تھا اور پھر وہ یہاں سے واپس لوٹ کر واپس چلے گئے۔'' مسٹرویز لی اب سب سے قریب والے دیوہیکل دروازے کی طرف بڑھ رہے تھے جہاں جادوگروں اور جادوگر نیوں کا بڑا ہجوم پہلے سے بڑے جھے کھیرے کھڑ اتھا اور وہاں یواس قدر شورتھا کہ کا نوں کو پچھ بچھائی نہیں دیتا تھا۔

موڑ پرایک جادوگرنی آنے والے شائقین کی ٹکٹوں کی جانچ کرتی ہوئی دکھائی دی۔ان کے ٹکٹ دیکھتے ہی وہ بولی۔'' آپ کوتو سب سے عمدہ شستیں ملی ہیں آرتھر!سب سے اوپر والی قطار میں ....سب سے اوپر پہنچ جانا.....''

سٹیڈیم کی سٹرھیوں پر گہرےارغوانی رنگ کے غالیج بچھے ہوئے تھے۔وہ لوگ باقی شائقین کے ساتھاو پر چڑھنے لگے۔زیادہ تر شائقین اپنی منزل کی نشستوں میں جانے کیلئے دائیں یا بائیں دروازوں کی طرف مڑر ہے تھے۔جس کی وجہ سے او پر چڑھنے میں ہجوم میں کافی کمی ہوتی جارہی تھی۔ مسٹرویز لی اوران کے ہمراہ تمام لوگ اوپر چڑھتے ہی چلے گئے۔ بالآخروہ سٹرھیوں کے اختتام پر جا پہنچ۔ وہاں سے مڑکروہ ایک چھوٹے سے کیبن میں آگئے جو سنہری قفلوں کے بالکل درمیان میں موجود تھا۔ وہاں پر بیس بینگنی رنگ کی کرسیاں دوقطاروں میں لگی ہوئی تھی۔ ہیری ویز لی گھرانے کے افراد کے ساتھ سب سے آگے والی نشستوں پر بیٹھ گیا۔ وہاں سے اسے جونظارہ دکھائی دیا اس کے بارے میں اس نے بھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔

ایک لاکھ جادوگروں اور جادوگر نیوں سے کھچا کھے بھرا ہواسٹیڈیم بڑا پر جوش دکھائی دے رہاتھا۔وہ سب اپنی اپنی نشستوں پر بیٹے ہوئی ہوئی تھے۔ یہ سٹرھی دار قطاریں کیوڈی کے لمبے میدان کے چاروں طرف بھیلی ہوئی تھیں۔ ہر چیز تیز سنہری روشنی میں لپٹی ہوئی دکھائی دے رہی تھی جوسٹیڈیم کے میدان میں سے نکلتی ہوئی محسوس ہورہی تھی۔اتنی اونچائی سے میدان بالکل مخملی کپڑے جسیا ملائم اور چھائی دے رہی تھی ہوئی ہوئی گھوں کے تعاد کھائی دے رہا تھا۔میدان کے دونوں طرف سکور کیلئے سنہری گول چھلے بچاس فٹ او نچے تھمبوں پر نصب تھے۔ ہیری کی آئھوں کے ٹھیک سامنے ایک بڑا سیاہ تختہ تھا جس پر سنہری الفاظ میں لکھائی انجر رہی تھی۔ایسالگ رہا تھا جیسے کوئی غیبی ہاتھا اس پر پچھ لکھر ہا تھا اور مجھلے جب دوبارہ مٹارہا تھا۔ ہیری نے دیکھا۔ اس سیاہ تختہ پر پچھ جملے چک رہے تھے۔

'بـلیــو بوٹلے! پورے گھرانے کا بہاری ڈنڈا..... معفوظ ترین، قابل اعتماد اور پوروں سے معفوظ رکھنے والے ہنگامی الارم کے ساتھ..... مسز اسکوور کا جادوئی داغ مٹانے والا ریموور..... نہ کوئی معنت اور نہ کوئی داغ..... کلیڈریگزجادوئی وٹز..... لندن، پیرس، ہاکس میڈ......'

ہیری سیاہ تختے سے نظریں ہٹا کرادھرادھرد کیھنے لگا۔ وہ اپنے کیبن کا جائزہ لے رہاتھا کہ وہاں اورکون کون بیٹے ہواتھا؟ کیبن ابھی کافی خالی دکھائی دے رہاتھا۔ وہاں صرف ایک پستہ قامت بونا بیٹے ہوا تھا جو ہیری کے پیچھے والی قطار کے بالکل آخر میں ایک نشست چھوڑ کر دوسری پر بیٹے ہواتھا۔ اس کے پیرا تنے چھوٹے تھے کہ وہ ہوا میں لٹک رہے تھے۔ وہ عجیب سالباس پہنے ہوئے تھا جو چائے کے برتنوں والاتولیہ لگ رہاتھا۔ اس نے اپنا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں کے پیچھے چھپار کھاتھا۔ لیکن ہیری اس کے چرگا دڑ جیسے لمبے کانوں کود کھتے ہی فوراً بیجیان گیا تھا۔....

" ڈوبی ....؟"ہیری نے حیران ہوکر کہا۔

جب اس نے اپنے چہرے سے ہاتھ ہٹا کراو پر دیکھا تو ہمیری کو بڑی بڑی بھوری آنکھیں اورایک ناک دکھائی دی جو بڑے ٹماٹر جیسی تھی۔ بیڈو دبی نہیں بلکہ ڈوبی جیسا کوئی دوسرا گھریلوخرس تھا۔ ہمیری نے ڈوبی نام کے ایک گھریلوخرس کودوسال پہلے اس کے پرانے مالک یعنی مسٹرلوسیس ملفوائے کے گھر انے سے آزاد کرایا تھا۔

اس گھر بلوخرس نے انگلیوں کے بیچ میں سے جھا نکتے ہوئے تھرتھراتی ہوئی آواز میں کہا۔''سر! کیا آپ نے مجھے ڈوبی سمجھ لیا تھا؟'' یہ آواز بھی ڈوبی جیسی نہیں تھی بلکہ تھوڑی تپلی اور سریلی محسوس ہوتی تھی۔گھریلوخرس کے بارے میں ہیری کو کچھزیادہ معلومات نہیں تھیں۔لیکن اسے یہی محسوں ہوا کہ ہویا نہ ہو ۔۔۔۔ یہ بھی گھریلوخرس ہی ہوگا۔رون اور ہر مائنی بھی پیچھے مڑ کراسے دیکھنے لگے۔ انہوں نے ہیری سے ڈوبی کے بارے میں کافی کچھین رکھا تھالیکن وہ اس سے بھی نہیں ملے تھے۔ یہاں تک کہ مسٹرویز لی بھی خاصی دلچیبی کے ساتھ گھریلوخرس کی طرف دیکھنے لگے۔

"معاف كرنا!" ميرى نے گھر بلوخرس سے كہا۔ "مجھے لگاتھا كه آپ ڈونی ہیں، جسے میں جانتا ہوں...."

''میں بھی ڈوبی کو جانتی ہوں سر!''گریلوخرس نے جلدی سے کہا۔ حالانکہ اس او نچے کیبن کچھزیادہ روشی نہیں ہورہی تھی۔ پھر بھی وہ اپنے چہرے کوایسے چھپائے ہوئے بیٹھی تھی جسے روشنی کی وجہ سے اس کی آنکھیں چندھیا گئی ہوں۔''میرانام'ونکی ہے سر۔۔۔۔اور آپسر؟''تبھی اس کی بھوری آنکھیں ہیری کے چہرے کوٹٹولتی ہوئی اس کے ماتھے کے نشان پرآ کر ٹھہر گئیں۔وہ ایک دم کھانے کی پلیٹ جتنی چوڑی ہوگئ تھیں۔''آپ یقیناً ہیری پوٹر ہوں گے۔''

" ہاں!" ہیری پوٹرنے کہا۔

'' ڈوبی آپ کے بارے میں بہت باتیں کرتا ہے سر!''ونگی نے کہا۔اس نے اپنے ہاتھ تھوڑے نیچے کر لئے تھےوہ بہت پریشان لگ رہی تھی۔

''وہ کیساہے؟''ہیری نے دلچیسی سے پوچھا۔'' آزادی پا کراسے کیسا لگ رہاہے؟''

''اوہ سر!''ونکی نے اپناسر ہلاتے ہوئے کہا۔'' آہ……سر…… برامت مناہیۓ گاسر!لیکن مجھےلگتا ہے کہ ڈونی کوآ زاد کروا کرآپ نے اس کا بھلانہیں کیا ہے……''

"كيول؟" ميرى نے حيرانگى سے يو حيا۔"اسے آزاد كرواكر ميں نے كياغلط كيا ہے؟"

'' آ زادی ڈوبی کے سرچڑھ گئی ہے۔'' ونکی د کھ بھری آ واز میں بولی۔''وہ اپنی اوقات بھول گیا ہے سر!اسے کوئی ملازمت نہیں مل رہی ہے سر.....''

''کیونہیں مل رہی ہے؟''ہیری نے بوچھا۔

ونکی نے اپنی آ وازا تنی دھیمی کر لی کہوہ سر گوشی جیسے کہجے میں بول رہی تھی۔

''وہ کام کے بدلے میں شخواہ جا ہتاہے....سر!''

''تنخواہ!''ہیری نے حیرت سے کہا۔''تواس میں غلط کیابات ہے؟اسے ننخواہ کیوں نہیں ملنی حیاہے؟''

یین کرونکی کافی خوفز دہ دکھائی دینے گئی۔اس نے اپنے ہاتھوں سے چپگا دڑ جیسے کا نوں کوڈ ھک لیاتھا۔جس سے اس کا چہرہ ایک بار پھرآ دھا حچیب گیاتھا۔

'' گھریلوخرس کو نخواہ نہیں ملتی ہے سر!''اس نے دبی ہوئی آواز میں کہا۔''نہیں نہیں نہیں ۔۔۔۔ میں ڈوبی سے بار بارکہتی ہوں،

ڈونی! کوئی اچھاسا گھرانہ دیکھ لواوراس کی خدمت کرولیکن وہ بہت ہوا میں اُڑر ہاہے سر! جوایک گھریلوخرس کو بالکل زیب نہیں دیتا۔ میں کہتی ہوں ڈونی!ا گرتم اسی طرح کی حرکتیں کرتے رہے تو کسی دن کسی باغی غوبلن کی طرح محکمہ انضباطی و قابو جادوئی حیوانات کے شعبے کی عدالت کے کٹھرے میں پہنچ جاؤگے۔''

''اگروہ پرلطف زندگی گزارر ہاہے تواس میں کسی کو دِفت کیا ہے؟''ہیری نے کہا۔

''گریلوخرس کولطف اُٹھا نانہیں چاہئے ہیری پوٹر!''ونکی نے اپنے ہاتھوں کے پیچھے سے کئی سے کہا۔'' گھریلوخرس کوتو اپنے مالک کے حکم کی تغییل کرنا چاہئے۔ در کیھئے ہمر! مجھے او نچائی سے ڈرلگتا ہے۔۔۔۔''اس نے سٹیڈیم میں نیچے کی طرف در کیھئے ہوئے تھوک نگلا۔ ''لیکن میرے مالک نے مجھے اتنے او نچے آسمان پر ہنے اس کیبن میں بیٹھنے کا حکم دیا اور میں نے بلاتر دداُن کے حکم کو بجالا نے میں کوئی کسرنہیں چھوڑی۔''

''اگروہ پہ جانتے ہیں کہ تہمیں اونچائی سے بے حدڈ رلگتا ہے تو انہوں نے تہمیں یہاں کیوں بھیجا؟''ہیری نے چڑ کراسے کہا۔ ''مالک …… مالک بہت مصروف ہیں ہیری پوٹر! اسی لئے انہوں نے مجھے اپنی ششتیں رو کئے کیلئے بھیجا ہے۔''ونکی نے اپناسر پاس والی خالی نشست کی طرف جھکتے ہوئے کہا۔'' ہیری پوٹر! ونکی کی بہت خواہش تھی کہ وہ اپنے مالک کے خیمے میں ہی رہتی کیکن ونکی اپنے مالک کے حکم کی تعمیل کرنا اپنا فرض مجھتی ہے۔ کیونکہ ونکی ایک اچھی گھریلوخرس ہے ……''

ونکی نے ایک بار پھر ڈرکرسٹیڈیم کے نیچے کی طرف دیکھااور دوبارہ اپنی آنکھیں پوری طرح بند کرلیں۔ ہیری اپنے ساتھیوں کی رفمڑا۔

'' تو گھر بلوخرس ایسے ہوتے ہیں؟ بڑے عجیب ہوتے ہیں، ہے نا!''رون نے بڑ بڑاتے ہوئے کہا۔

''ڈو بی اس سے زیادہ عجیب گھریلوخرس ہے۔''ہیری نے جوشلی آواز میں کہا۔رون نے اپنی پیتل کی دور بین باہر نکالی اوراس سے سٹیڈیم کی دوسری طرف بیٹھی بھیڑ کود کیھنے لگا۔

''بہت عجیب ہے۔''اس نے دہرانے والے بٹن کود باتے ہوئے کہا۔'' میں اس بوڑ ھے کوناک میں انگلی ڈالتے ہوئے بار بار د کچے سکتا ہوں ……ایک بار پھراس نے انگلی ڈالی ……ایک بار پھر……''

اس دوران ہر مائنی بھندنے سے بندھے مختلی غلاف والے پر وگرام والے کتا بچے کو بڑی دلچیبی سے پڑھ رہی تھی۔اس نے زور سے بڑھا۔

'' میچے سے پہلے دونوں ٹیمیں اپنے اپنے استقبالیہ کی شاندار کارکر دگی پیش کریں گی۔''

''اوہ ……واہ! ابتدائی استقبالیہ پروگرام کے نظارے دیکھنے میں ہمیشہ بڑا مزہ آتا ہے۔'' مسٹرویز لی نے جو شلے بن سے کہا۔ ''معلوم ہے، ہرٹیم اپنے اپنے ملک کے مخصوص نشان یا علامت کو لا کر اور ان میں سے عجیب وغریب تفریح کا سامان برآ مدکر کے

شائقین کے دلوں کوموہ لیتی ہے۔"

اگلے نصف گفٹے تک ان کے کیبن میں کی شائقین داخل ہوتے رہے۔ ان میں کئی جادوگر نہایت غیر معمولی دکھائی دے رہے۔ اور مسٹر ویز لی اُٹھا ٹھ کران لوگوں سے ہاتھ ملاتے رہے۔ پر ہی تواتنی مرتبہ اُٹھ کر کھڑا ہوا کہ ایسالگا جیسے وہ کسی بس کا کنڈ کٹر ہواور ہر آنے والے کوئکٹ کاٹ کر دے رہا ہو۔ جب جادوئی وزیر اعظم کارنیلوس فی وہاں داخل ہوئے تو پر سی نے اتنا نیچے جھک کران کا استقبال کیا کہ اس کا سینگ دار چشمہ زمین پر گر کر ٹوٹ گیا۔ یہ د کھے کر پر سی ندامت سے پانی پانی ہو گیا۔ اس نے جیسے تیسے جادوئی کلمہ پڑھ کرا پنی چھڑی کی مدد سے چشمے کو واپس جوڑا اور لیک کرا پی نشست پر جا بیٹھا اور پھر دوبارہ بالکل نہیں اُٹھا۔ وہ تبجب بھری نظروں سے ہیری کی طرف د کھر ہا کیونکہ کارنیلوس فی ہیری کے ساتھ کسی پرانے دوست کی مانندل رہے تھے۔ وہ ہیری کو پہلے سے ہی جانتے سے ہیری کی طرف د کھر اپنے کہاووں میں موجود جادوگروں سے بھی کرایا۔

'' یہ ہے ہیری پوٹر!''انہوں نے بلغاریہ کے وزیراعظم کوزور سے بتایا۔ جنہوں نے کالے رنگ کا شاندار مختلیں چوغہ پہن رکھا تھا۔ اس میں سنہری دھاریاں تھیں۔ایسالگ رہاتھا کہ انہیں انگریزی کا ایک بھی لفظ بھی پلے نہیں پڑر ہاتھا۔'' ہیری پوٹر! آپ نے اس کا نام تو سناہی ہوگا۔۔۔۔۔وہلڑ کا جو'تم جانتے ہوکون؟' کے ہاتھوں سے پچ گیا تھا۔۔۔۔آپ یقیناً اس کے نام سے تو ضرورواقف ہوں گے۔''

بلغارین وزیراعظم کی نظراح پانک ہیری پوٹر کے ماتھے کے نشان پر پڑی تواس کے چہرے پرتغیررونما ہوا۔ نشان دیکھتے ہی وہ اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جو شلے انداز درز در سے کچھ بولنے لگا جس کی سمجھ کسی کوبھی نہیں آیائی تھی۔

''میں جانتا تھا کہ نشان سے ہی اسے میری بات سمجھ آئے گی۔'' فی نے ہیری سے تھکے ہوئے انداز میں کہا۔''لیکن میں کیا کروں؟ انہیں میری زبان سمجھ میں نہیں آتی ہے اور نہ ہی میں اس کی زبان بول سکتا ہوں۔اس طرح کے کام کے لئے مجھے بار ٹی کراؤچ کی مدد کی ضرورت پڑتی ہے۔ مجھے دکھائی دے رہا ہے کہ اس کی گھر بلوخرس اس کی نشستیں سنجالے ہوئے ہے۔۔۔۔۔اس نے بیہ اچھا کام کیا ہے کیونکہ بلخاریہ والے تو ہرا چھی نشست کو تھیا نے کے چکر میں ہیں۔۔۔۔اور بیر ہالوسیس۔۔''

ہیری،رون اور ہر مائنی نے تیزی سے مڑ کردیکھا۔مسٹرویز لی کےٹھیک پیچھے والی قطار میں تین شستیں اب بھی خالی تھیں۔ان کی طرف کوئی اور نہیں بلکہ گھریلوخرس ڈوبی کا پرانا ما لک مسٹرلوسیس ملفوائے،اس کا بیٹا ڈریکوملفوائے اورایک عورت بڑھ رہی تھیں جو واضح طور پر ڈریکو کی ماں کی ہی گئی تھی۔

ہیری اور ڈریکوملفوائے جب پہلی بارہو گورٹس میں جارہے تھاسی وقت سے ان دونوں کے درمیان نفرت کی فضا پیدا ہوگئ تھی جواب آ ہستہ آ ہستہ دشمنی میں بدلتی جارہی تھی۔زردنو کیلے چہرے اور سنہری سفید بالوں والا ڈریکو کافی حد تک اپنے باپ سے مشابہ تھا۔ اس کی ماں کے بال بھی سنہرے تھے وہ کمبی اور دبلی خاتون تھیں۔وہ شاید زیادہ خوبصورت دکھائی دیتی اگر انہوں نے ناک یوں چڑھا ندر کھی ہوتی جیسے اس کے نیچے کوئی بد بودار چیز رکھی ہوئی ہو۔ '' آ ہافج ۔۔۔۔''مسٹرملفوائے نے جادوئی وزیراعظم کے پاس پہنچ کرا پناہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا۔'' آپ کیسے ہیں؟۔۔۔۔۔شایدآپ میری ہیوی نارسیسہ سے ابھی تک نہیں ملے ہوں گے؟ اور بیمیرا بیٹاڈر یکو۔۔۔۔۔!''

'' آپکیسی ہیں؟'' فج نے مسکرا کر مسز ملفوائے کا استقبال کرتے ہوئے کہا۔'' آیئے! میں آپ کا تعارف مسٹراو بلانسک سے کروا تا ہوں ..... بیہ ہیں مسٹراو بلانسک! بلغاریہ کے جادوئی وزیراعظم! ویسے انہیں میری بات ذرا بھی سمجھ نہیں آتی ہے اس لئے تعارف کروانے کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہے۔اور مجھے لگتاہے کہتم آرتھرویزلی کوتو جانتے ہی ہوگے؟''

یہ ایک ہیجان انگیز بل تھا۔ مسٹر ویز لی اور مسٹر ملفوائے نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ ہیری کوان کی پیچیلی ملاقات یاد آگئی تھی۔ یہ ای تھی۔ یہ ای کان میں ناگوار حالات میں ہوئی تھی۔ جہاں تھی۔ یہ اچا تک ملاقات جادوئی بازار میں موجود فلوریش اینڈ بلوٹس نامی کتابوں کی دکان میں ناگوار حالات میں ہوئی تھی۔ جہاں دونوں میں ہاتھا پائی ہوگئی تھی۔ مسٹر ملفوائے نے اپنی بھنویں تھینچ کر بھوری آئکھوں سے پہلے تو مسٹر ویز لی کو دیکھا اور پھر کیبن میں جاروں طرف نگاہ دوڑ ائی۔

''اوہ! آرتھر.....''انہوں نے دھیمی آواز میں کہا۔''تہہیں اس مہنگے کیبن میں نشستوں کی ٹکٹیں خریدنے کیلئے اپنی کس چیز کو بیچنے کی قربانی دینا پڑی؟ غیر معمولی طور پرتہہارے گھر کوفروخت کرنے سے اتنے پیسے تو ملے ہی نہیں ہوں گے؟''

'فجے نے ملفوائے کی بات نہیں شنی تھی۔ وہ بو کے۔'' آرتھر.....لوسیس نے حال ہی میں جادوئی سینٹ مونگوز ہسپتال برائے طبی حاد ثات ومعالجاتِ جادوئی عوارض کوٹھیک ٹھاک بھاری چندہ دیا ہے۔ یہ یہاں میرے خاص مہمان ہیں.....''

'' یہ تو .... یہ تو بڑی اچھی بات ہے!''مسٹرویز لی نے کافی کوشش کر کے سکراتے ہوئے کہا۔

مسٹر ملفوائے کی نگاہ جب ہر مائنی پر پڑی تو وہ اسے گھورنے گئے۔ ہر مائنی کا چہرہ گلابی ہو گیالیکن وہ بھی پلٹ کر انہیں گھورنے گئی۔ ہیری اچھی طرح جانتا تھا کہ مسٹر ملفوائے کے ہونٹ کیوں سکڑ گئے تھے۔ مسٹر ملفوائے کوخاندان کے خالص جادوئی خون پر بڑا ناز تھا۔ دوسرے الفاظ میں وہ ہر مائنی جیسے ما گلوخاندان کے لوگوں کو نہ صرف دوسرے اور تیسرے درجے کے افراد ہجھتے تھے بلکہ وہ ان کیلئے نہایت نالبندیدہ بھی تھے۔ بہر حال جادوئی وزیراعظم کے سامنے مسٹر ملفوائے ایسی کوئی اوچھی حرکت نہیں کر سکتے تھے جس سے ان کی عزت پر حرف آتا۔ مسٹر ملفوائے نے تکبر سے اپناسر ہلا کر مسٹر ویزلی کی بات کا جواب دیا اور پھر تیزی سے اپنی نشست کی طرف بڑھ گئے۔ ڈریکو نے گزرتے وقت ہیری، رون اور ہر مائنی کو حقارت بھری نظروں سے دیکھا اور پھر اپنی ماں کے ساتھ اوپر والی قطار میں جڑھتا چلا گیا جہاں گھریلوخرس وئی اسے مالک کی راہ دیکھر ہی تھی۔

'' گھمنڈی کہیں کے .....'رون نے بڑبڑا کر کہا۔ پھروہ ہیری اور ہر مائنی کے ساتھ مل کر میدان کی طرف دیکھنے لگے جہاں شورو ہنگامہ زوروں پرتھا۔اگلے ہی بلِ مسٹر بیگ مین ہوا میں سے وہاں نمودار ہوئے۔وہ دھڑ دھڑ اتے ہوئے فج کے پاس پہنچے۔ ''سبھی لوگ تیار ہیں؟'' انہوں نے کہا۔ان کا چہرہ جوش سے سرخ ہور ہا تھا اور آئکھوں میں بے تحاشا چیک پھیلی ہوئی تھی۔

''وزيراعظم فج! آپ تيار ہيں.....؟''

''لیوڈو!اگرآپ تیار ہیں تو ہم بھی تیار ہی ہیں .....' فی نے مسکراتے ہوئے کہا۔

لیوڈونے اپنی چھڑی باہر نکالی اور اسے اپنے گلے کی طرف کرتے ہوئے کہا۔

« . فلسم والسم!''

اس جادوئی کلمے سے ان کی آواز کئی سو گنا بلند ہو گئی تھی۔اب ان کی آواز تھچا تھج بھرے سٹیڈیم کے شور میں بھی بالکل صاف سنائی دے رہی تھی اور سٹیڈیم کے ہرکونے میں گونج رہی تھی۔

''معزز ناظرین وشائقین! ..... چارسو بائیسویں کیوڈچ ورلڈ کپ کے فائنل میں، میں آپ سب کو نہ دل سے خوش آ مدید کہتا وں۔''

شائقین خوشی سے چیختے چلاتے ہوئے زورزورسے تالیاں بجانے گلے۔ان کے ہاتھوں میں موجود ہزاروں جھنڈ ہے لہرانے گلے۔قومی ترانوں اور جو شیانغموں کی گونج ،اور تالیوں اور چیخوں کا شور عجیب بہ تنگم سانظارہ پیش کررہا تھا۔ان کے سامنے موجود سیاہ تختے پرآخری الفاظ اب مٹ رہے تھے (بارٹی باٹ کی مزیدارخوش ذائقہ ٹافیاں ...... ہرٹافی میں ایک الگ دلچسپ خطرہ) اب وہاں پر چھائی ہوئی سیاہی میں نئے سنہری لفظ ابھر گئے تھے۔

بلغاريه \_صفر.....آئزلينڈ \_صفر

''اوراب میں بغیر کسی تو قف کے آپ کا تعارف بلغاریہ کی ٹیم کے استقبالیہ پروگرام سے کروا تا ہوں۔''

دائیں طرف کی نشستوں میں جم کرشور ہونے لگا۔ وہاں بلغاریہ کے شائقین سرخ چوغوں میں ملبوس بیٹھے تھے۔جس کی وجہ سے تمام نشستیں کسی بڑی سرخ دیوار کی طرح دکھائی دے رہی تھیں۔

''کیا پتہ! ۔۔۔۔۔ آج وہ لوگ ہمارے لئے کیا لائے ہیں؟''مسٹرویز لی نے اپنی نشست سے کچھ آ گے جھکتے ہوئے کہا۔''اوہو!'' انہوں نے اجا نک اپنی آنکھوں سے عینک اتاری اور اسے جلدی جلدی چو نعے سے رگڑ ااور دوبارہ پہن کرمیدان کی طرف دیکھا۔ ''واہ!۔۔۔۔۔موہنیاں!''

''موہنیاں کیا ہوتی ہیں؟''ہیری نے بوچھا۔

سوموہنیاں میدان کے درمیان میں آتی ہوئی دکھائی دے رہی تھیں۔ انہیں دیکھ کرہیری کواپنا جواب مل گیا تھا۔ موہنیاں بہت خوبصورت عور تیں تھیں۔ یہ بات اور تھی کہ وہ انسان نہیں تھیں اور ہو بھی خوبصورت عور تیں نہیں دیکھی تھیں۔ یہ بات اور تھی کہ وہ انسان نہیں تھیں اور ہو بھی نہیں سکتی تھیں۔ ان کود کھ کر ہیری ایک بل کیلئے چکرا ساگیا۔ اس نے یہ اندازہ لگانے کی کوشش کی کہ وہ ایسا کیا کھاتی ہیں؟ ان کے محلے سنہری بال بغیر ہوا کے کیسے لہرا رہے ہیں؟ ..... ایکن اسی وقت موسیقی کی جلد جاند کی کہ جس کے ان کے کھلے سنہری بال بغیر ہوا کے کیسے لہرا رہے ہیں؟ ..... ایکن اسی وقت موسیقی کی

دھنیں چھڑ گئیں اورمو ہنیاں دھن پر تھر کے لگیں۔ان کے رقص میں ایک عجیب سی مستی تھی۔ ہیری کی سب مشکلیں اور مسئلے گم ہوتے چلے گئے۔اس نے بیسو چنا بھی چھوڑ دیا تھا کہ موہنیاں انسان ہیں یا پھر .....حقیقت بتھی کہ اس نے سب کچھ ہی سوچنا چھوڑ دیا تھا۔

''ہیری ایتم کیا کررہے ہو؟''اسے ہر مائنی کی تیکھی آواز کہیں دور سے آتی ہوئی محسوس ہوئی ۔اسی کمیے موسیقی رُک گئی۔ ہیری نے پلکیں جھپکا ئیں۔اس نے دیکھا کہ وہ کھڑا ہو چکا تھااوراس کا ایک پیریبن کی دیوار پرلٹک رہا تھا۔اس کے پیچھےرون گم صم برف کی طرح منجمد تھا۔وہ اس طرح کھڑا تھا جیسے وہ کسی سپرنگ بورڈ سے غوطہ لگانے کیلئے تیار ہو۔

سٹیڈیم میں غصے بھری چینیں سنائی دیے لگیں شائقین موہنوں کو جانے نہیں دینا جا ہتے تھے۔ ہیری کے جذبات بھی شائقین کے جیسے ہی سے بی سے ۔اس کے دل میں خیال بھی آیا کہ اسے تو بلغاریہ کی ٹیم کا حمایتی ہونا چا ہئے تھا۔ دراصل موہنوں کود کیھنے کے بعد ہیری اس بات پر خیران ہونے لگا کہ وہ آئر لینڈ کے حق میں کیوں تھا؟ اس نے اپنے سینے پر خندقوق کا بڑا سبز بلا کیوں لگار کھا تھا؟ اسی کمھے رون کو جانے کیا سوجھی کہ اس نے اپنی ٹو پی پر لگے ہوئے خندقوق کے سبز پھول کونوج کر پرزہ پرزہ کرنے کی کوشش کی ۔مسٹر دیزلی مسکراتے ہوئے رون کی طرف جھکے اور اس کے ہاتھ سے ٹو بی چین کر دور ہٹادی۔

''جبآئر لینڈوالےا پنااستقبالیہ پروگرام دکھا 'ئیں گے تو تب تہمیں اس کی ضرورت پڑے گی۔''وہ دھیمی آواز میں بولے۔ ''اوہ؟''رون اب بھی موہنیوں کی طرف منہ پھاڑے پھٹی پھٹی نظروں سے دیکھ رہاتھا جواب میدان کے ایک کنارے کی طرف ایک قطار میں کھڑی ہوگئی تھیں۔

'' پچ نچ نچ نچ نیج سے تم بھی ....' ہر مائن نے بنتے ہوئے ہیری کو واپس اس کی نشست کی طرف تھینچتے ہوئے کہا۔''اس فسول گری کا شکار ہو گئے ہو....''

''اوراب!''لیوڈ و بیگ میں کی آ واز گونجی۔''مہر بانی کرکے اپنی اپنی حچھڑیاں ہوا میں اُٹھالیں.....آئز لینڈ کی ٹیم اپنااستقبالیہ پروگرام پیش کرنے جارہی ہے۔''

ا گلے ہی بل سٹیڈیم میں سبز اور سنہرے رنگ کی دیوہیکل دم دار گولے جیسی چیز نمودار ہوئی اور ہوامیں تیرنے گئی۔اس نے سٹیڈیم کاایک چکر کاٹااور پھروہ دودم دار گولوں میں بٹ گئی۔وہ دونوں ہی تیرتے ہوئے الگ الگ طرف کی قفلوں کے پاس پہنچے اورا جا نک ان دونوں کے درمیان قوس وقزح کی رنگین پٹی بن گئی جوایک گولے سے دوسرے گولے تک پیوستھی۔ شائقین اس طرح اووں اور آہ کرر ہے تھے جیسے آتش بازی دیکھ رہے تھے۔ پھر قوس قزح کی رنگین اہر ہوا میں معدوم ہوگئی اور دونوں دم دار گولے قریب آکر لل گئے اور یجا ہوگئے۔ اگلے ہی کھے اس میں سے ایک چمکیلا اور بڑا خند قوق کا سبز پودا اُگتا ہوا دکھائی دیا جس پر ایک بڑے گلاب لگا ہوا دکھائی دے دہا تھا۔ وہ اب شائقین کے سروں پر آسمان میں اُڑر ہاتھا۔ اچا تک اس میں سے سونے کے سکوں کی بارش شروع ہوگئی۔ دکھائی دے دہا تھا۔ وہ اب شائقین کے سروں پر آسمان میں اُڑر ہاتھا۔ اچا تک اس میں سے سونے کے سکوں کی بارش شروع ہوگئی۔ '' واہ بہت اعلیٰ!'' رون چیخ کر بولا۔ جب اُڑتے ہوئے گلاب نے ان کے سروں اور نشتوں پر سونے کے ڈھیر سارے سکے برسائے جو کھنکھناتی ہوئی آ واز میں نشتوں اور فرش سے ٹکر ارہے تھے۔ ہیری نے گلاب کے پھول کوغور سے دیکھا۔ دراصل اس میں ہزاروں نتھے منے کمبی ڈاڑھیوں والے آ دمی بیٹھے ہوئے تھے جنہوں نے سرخ رنگ کی واسکٹ پہنچ کھی تھیں اور ان کے نتھے نتھے ہوئے میں۔ ہوگھوں میں سنہرے اور سبزرنگ کی لالٹینیں پکڑی ہوئی تھیں۔

'' آئرشی بونے .....'' مسٹرویز لی شائقین کی زوردار تالیوں کے پیچ میں بولے۔ بہت سارے شائقین سونے کے سکے اُٹھانے کیلئے اپنی نشستوں کے آس پاس جھکے ہوئے دکھائی دیئے ، وہ آپس میں جھگڑر ہے تھے۔

''بیلو.....''رون نے خوشی خوشی ہیری کے ہاتھ میں مٹھی بھر سونے کے سکے تھاتے ہوئے کہا۔''مناظر پکڑنے والی دور بین کیلئے.....اب حساب برابر ہو گیا ہے۔اب تمہیں مجھے کرسمس کا تحفہ ضرور دینا پڑے گا.....''

گلاب کا بڑا پھول سمٹنے لگا اوراس میں موجود آئر ثنی بونے زمین پر جا اترے۔ وہ پچدکتے ہوئے موہنیوں کے بالکل مدمقابل سمت میں جاکرایک لمبی قطار میں ٹائکیں پھیلا کر بیٹھتے چلے گئے۔

''حاضرین وناظرین!اب براہ کرم بلغاریہ کی قومی کیوڈج ٹیم کاپر تپاک استقبال سیجئے۔ بیر ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ بی تروف!'' سرخ چوغے میں ملبوس ایک نوجوان بہاری ڈنڈے پراتنی تیزی سے اڑتا ہوا آیا کہ اس کی بس ایک جھلک ہی دکھائی دے پائی۔ میدان پراُڑ کرآتے ہوئے اس نوجان کود کیھ کر بلغاریہ کے شائفین نے خوب جم کرتالیاں بجائیں۔

" آئيوانوف!"

سرخ چونع میں دوسری کھلاڑی اُڑتی ہوئی آئی۔

'' ژوگراف، لیوسکی ، وولچونوف، ولکوف اور رر ر ...... وکٹر کیرم!''

'' کیرم وہ رہا۔۔۔۔۔ کیرم وہ رہا۔۔۔۔'' رون چیخ کر بولا اورا پنی پیتل کی دور بین کوآ ٹھوں سے لگا کر کیرم کو یکا یک دیکھنے لگا۔ ہیری نے جلدی ہے اپنی دور بین برآ ٹکھیں جمالیں۔

وکٹر کیرم دبلا تھا اور اس کا رنگ سانولا تھا۔ اس کی بڑی ناک تھوڑی چیٹی اور اس کی بھنویں کالی اور گھنی تھیں۔ وہ کسی بڑے پرندے جیساد کھائی دے رہاتھا۔ بیاندازہ کرنامشکل تھا کہ وہ صرف اٹھارہ برس کا ہے۔ ''اوراب براہ کرم آئز لینڈ کی قومی کیوڈچ ٹیم کا استقبال سیجئے۔'' بیگ مین نے چلا کر کہا۔'' بیر ہے کینولی، ریان،ٹروئے، میولٹ،موران، قیو گلےاورررر.....لائخچ!''

سات سبز جھو نکے میدان کی طرف لیکتے ہوئے آئے۔ ہیری نے اپنی پیتل کی دور بین پر لگے ایک چھوٹی سی ناب کو گھمایا۔ جس سے فوراً کھلاڑیوں کی رفتار دھیمی ہوگئی۔اس نے دیکھا کہ کھلاڑیوں کے بہاری ڈنڈوں پر'فائر بولٹ' کے الفاظ نمایاں چمک رہے تھے۔کھلاڑیوں کی کمریر سنہری حروف میں ان کے نام لکھے ہوئے تھے۔

''اوریہ رہے ۔۔۔۔۔ ہمارے آج کے میچ کے ریفری۔۔۔۔۔۔سن مصطفے! جو خاص طور پر مصر سے آئے ہیں اور بین الاقوامی کیوڈ چ سوسائٹی کاریوریشن کے چیئر ویز رڈ بھی ہیں۔''

ایک چھوٹا اور دبلا آ دمی کیوڈ چ کے میدان میں آیا۔ وہ بالکل گنجا تھالیکن اس کی مونچیس انگل ورن جتنی ہی گھنی تھیں۔ اس نے خالص سونے کا چوغہ پہن رکھا تھا۔ اس کی مونچھوں کے نیچے چاندی کی ایک سیٹی لٹک رہی تھی۔ اس کی دائیں بغل میں لکڑی کا ایک صندوق دبا ہوا تھا اور دوسرے ہاتھ میں بہاری ڈنڈ اتھا ما ہوا تھا۔ ہیری نے دوبارہ ناب گھما کراپنی پیتل کی دور بین کی رفتار کو تھے کیا۔ اس نے فور سے دیکھا کہ ریفزی اپنے بہاری ڈنڈ سے پر سوار ہوا اور اس نے ٹھوکر مارکر صندوق کھول دیا۔ اس میں سے چارگیندیں اُڑ کر آسان کی طرف جانے لگیں۔۔ایک سرخ قواف، دوسیاہ شریہ بالجراور ایک نتھی سی سہری گیند (ہیری اسے صرف ایک ہی بل کیلئے دیم پایا تھا کیونکہ یوفور اہی اُڑ تی ہوئی جھما کے کے ساتھ نظروں سے اوجھل ہوگئ تھی ) سیٹی کی تیز آواز کے ساتھ مصطفے بھی گیندوں کے پیچھے ہوا میں اُڑ تا چلا گیا۔

''''''یجئے ناظرین! کھیل شروع ہو چکا ہے۔۔۔۔'' مسٹر بیگ مین کی آ وازسٹیڈیم میں گونجی۔'' قواف میولٹ کے پاس ہے،ٹروئ موران، دیمی روف پھرسے میولٹ،ٹروئے، لیوسکی ،موران ۔۔۔۔''

ہیری نے کیوڈج کا ایسا کھیل آج تک نہیں دیکھا تھا۔ اس نے اپنی پیتل کی دور بین آنکھوں سے اتنی نز دیک کرر کھی تھی کہ اس کے عدسے کا فریم سلسل اس کی ناک میں چبھر ہاتھا۔ کھلاڑیوں کی رفتار بے حدخطرناک حد تک تیز تھی۔ دونوں ٹیمیں کے پٹا ؤبالجروں کو ایک دوسرے کی طرف اتنی تیزی کے ساتھ بھینک رہے تھے کہ مسٹر بیگ مین کمنٹری کرنے کے بجائے صرف ان کے نام ہی بول پا رہے تھے۔ ہیری نے ایک بار پھراپنی دور بین پرلگا ہوا دھیمی رفتار والا بٹن دبایا۔ فوراً کھیل کی رفتار میں کمی واقع ہوگئی۔ عدسے پر بینگنی رنگ کے لفظ دھیما نظارہ نمودار ہوئے اور اسے شاکھین کا کان بھاڑ شور سنائی دینے لگا۔

اس نے دیکھا کہ آئر لینڈ کے تین نقاش پاس پاس اُڑ رہے تھے۔ٹروئے ،میولٹ اورموران سے تھوڑا آ گے تھا۔وہ بلغاریہ کے قفل کی طرف جارہے تھے۔دور بین پر عقابی چھپر داؤ کے لفظ نمایاں ہوئے۔اس کے بعد وہاں پر چھلاوہ سرعت داؤ کے الفاظ نمودار ہوئے۔ جب ٹروئے نے اداکاری کیا کہ وہ قواف کے ساتھ اوپر کی طرف جانے والی ہے تو بیدد کھے کر بلغاریہ کی نقاش آئیوانوف،

ٹروئے کی طرف تیزی سے بڑھی۔لیکنٹروئے نے پھرتی سے قواف موران کی طرف اچھال دیا۔ بلغاریہ کے پٹاؤوالکوف نے ایک بالجرکواپنے ڈنڈے کی زوردارضرب لگائی اوراسے موران کی طرف بھیج دیا۔موران جب بالجرسے بیخنے کیلئے اپنے بہاری ڈنڈے پر جھکا تو قواف اس کے ہاتھوں سے پھسل کرنکل گیا۔

''اورٹروئے نے قواف قفل کے پارکر دیا۔۔۔۔''مسٹر بیگ مین کی آواز گونجی ۔ پوراسٹیٹر یم تالیوں اورخوشی کے بھونچال سے کا نپ کررہ گیا۔'' آئر لینڈ دس صفر کے برتری کے ساتھ۔۔۔۔''

''کیا؟''ہیری اپنی دوربین میں دیکھتے ہوئے چلایا۔''ابھی سکورکسے ہوسکتا ہے؟ ابھی تو قواف لیونسکی کے پاس ہے۔۔۔۔۔؟' ''ہیری!اگراپنی دوربین کودھیما کر کے ست رفتاری سے کھیل دیکھو گے توابیا ہی ہوگا۔''ہر مائنی نے بہنتے ہوئے کہا۔وہ کودرہی تھی اور ہوا میں اپنے ہاتھ جھلا رہی تھی۔ادھرٹروئے میدان کا چکرلگا خوشی کا اظہار کررہا تھا۔ ہیری نے جلدی سے اپنی دوربین ہٹا کر اس کے اوپر سے دیکھا کیوڈج میدان کی سرحدی لکیر کے پاربیٹھ کرکھیل دیکھنے والے آئرشی ہونے ایک بارپھر ہوا میں اُڑنے گئے تھے اور انہوں نے بڑا چبک دارنشان بنالیا تھا۔میدان کی دوسری سرحد پربیٹھی ہوئی موہنیاں چڑی چڑی سی دکھائی دے رہی تھیں۔

جب کھیل دوبارہ شروع ہوا تو خود سے ناراض ہیری نے دور بین کا نارمل رفتار والا بٹن دبایا۔ ہیری خود کیوڈ چ کا کھلاڑی تھا اس ہیری نے دور بین کا نارمل رفتار والا بٹن دبیمیں وہ یہ بات سمجھ گیا تھا کہ آئر لینڈ کے نقاش بہترین مہارت کے حامل ہیں۔ وہ الگ الگ کھلاڑی کے روپ میں نہیں بلکہ ایک لاجواب ٹیم کے روپ میں کھیل رہے تھے۔ ایسالگتا تھا کہ ایک دوسرے کے دل کی بات بھانپ کرھیجے جگہ پر پہنچ جاتے تھے۔ ہیری کی ٹو پی پرلگا ہوا گلاب کا پھول نام بتار ہاتھا۔ ٹروئے ، میولٹ ، موران! دس منٹ کے ابدر ہی آئر لینڈ نے دومز پرسکور بھی حاصل کر لئے تھے۔ اب وہ میں صفر کے مقابلے میں کھیل رہے تھے۔ اس پر سبز چو نے پہننے شائقین نے زور دار انداز میں انہیں سراہا اور حوصلہ افز ائی کرتے ہوئے تالیاں بجائیں۔

کھیل کی رفتاراب اور بھی تیز ہوگئ تھی۔اب کھیل میں ماردھاڑ بھی شروع ہوگئ تھی۔ بلغاریہ کے پٹاؤوالکوف اور وولچونوف نہایت تندخوئی کے ساتھ ضربیں لگا کرآئر لینڈ کے نقاشوں کی طرف بالجروں کے حملے کررہے تھے۔اس وجہ سے آئر لینڈ کی ٹیم اپنے عمدہ داؤی پچوں کا پورا پورااستعمال نہیں کر پار ہی تھی۔ پٹاؤوں کے حملوں کے باعث دوبار انہیں بری طرح سے تتر بتر ہونا پڑاتھا۔ پھر آخر کار آئیوانوف آئر لینڈ کے کھلاڑیوں کو چکمہ دیتے ہوئے نگلی اور اس نے قفل کے راکھے ریان کو جھانسہ دے کر قواف کو قفل کے پار کر دیا۔ بلغاریہ کی طرف سے پہلاسکور ہو گیا تھا۔

''اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لو۔''مسٹرویز لی نے جیخ کر کہا۔ جب موہنیاں اپنے سکور کا جشن مناتے ہوئے ایک بار پھر ناچنے گی تھیں۔ہیری نے تواپنے کانوں کے ساتھ ساتھ اپنی آنکھوں کو بھی زور سے بند کرلیا تھا کیونکہ وہ اپنا پورادھیان کھیل پر ہی مرتکز رکھنا چاہتا تھا۔اس نے کچھ پلوں کے بعداپنی آنکھوں کو کھو لنے کا خطرہ مول لیا۔اب موہنیوں نے رقص بند کر دیا تھا اور قواف ایک بار

پھر بلغاریہ کی ٹیم کے پاس تھا۔

''' ڈیمی تروف، لیوسکی ،ڈیمی تروف، آئیوانوف اوہ اوہ .....''مسٹر بیگ میں چلارہے تھے۔

ایک لا کھ جادوگروں اور جادوگر نیوں کی آ ہ نکل گئی جب انہوں نے دیکھا کہ دونوں نیمیں کے متلاثی تیز رفتاری سے زمین کی طرف بڑھے۔کیرم اور لائنج نقاشوں کے درمیان میں سے ہوتے ہوئے اتنے تیزی سے نیچ آ رہے تھے جیسے وہ بغیر پیراشوٹ کے کسی ہوائی جہاز سے کود گئے ہوں، ہیری نے اپنی دوربین سے انہیں نیچ آتے ہوئے دیکھا۔وہ سنہری گیندکود کیھنے کی کوشش کررہا تھا۔
ہیری کے پاس بیٹھی ہرمائن چیخی۔''وہ دونوں زمین سے ٹکرانے والے ہیں۔''

اس کی بات نصف تیجی نکلی۔ایک دم آخری کمیح میں وکٹر کیرم ایک جھٹکے سے غوطہ کھا کر باہر نکلا اور دوبارہ او پراُڑنے لگا۔ بہر حال لاکنچ دھم سے زمین سے ٹکرا گیا تھا جس کی آواز پورے سٹیڈیم میں گونج گئی۔ آئر لینڈ کے شائقین کی نشستوں والے جھے کی طرف زور دارآ ہیں سنائی دی۔

''احمق .....گدھا....''مسٹرویزلی نے غصے سے کہا۔'' کیرم اسے دھوکا دے رہاتھا۔''

''ٹائم آؤٹ....''مسٹر بیگ مین کی آواز گونجی۔''اب قابل جادوگر ڈاکٹر میدان میں ایڈن لائنچ کی جانچ کرنے کیلئے جارہے ہیں.....''

''وہ ٹھیک ہوجائے گا۔اسے صرف زور کا جھٹالگا ہے۔'' چارلی نے جینی کو بتایا جو کیبن کی دیوار پر پہنچ کر دہشت بھری نظروں سے میدان کی طرف دیکھر ہی تھی۔'' ظاہر ہے کیرم یہی تو چاہتا تھا۔''

ہیری نے جلدی سے اپنی دوربین پرنشر مکرراور دھیمے نظارے کے بٹن دبائے اور دوربین اپنی آنکھوں سے لگالی۔

اس نے کیرم اور لائج کودھیمی رفتار میں غوطہ لگاتے ہوئے دیکھا۔اسے دور بین کے عدسے کے کنارے پر چھوٹا سالفظ لکھا ہوا
دکھائی دیا۔ چھلا وہ اچھال .....خطرناک متلاشی داؤ! اس نے دیکھا کہ کیرم کا چپرہ بالکل سپاٹ تھا اور وہ ٹھیک وقت پر غوطہ کھا کر با ہرنکل
گیا۔ جبکہ لائٹج جوثل میں اس کا تعاقب کرتے ہوئے زمین سے ٹکرا گیا۔ ہیری فوراً سبجھ گیا کہ کیرم نے سنہری گیندکو پکڑنے کیلئے غوطہ
نہیں لگار ہاتھا۔وہ تو صرف لائٹج سے اپنا چیچھا کروانے کی کوشش کرر ہاتھا۔ ہیری نے بھی کسی کواس طرح اُڑتے ہوئے ہیں دیکھا تھا۔
ایسا لگ بی نہیں رہاتھا کہ کیرم بہاری ڈیڈے سوارتھا، وہ تو کسی تیزر فقار پر ندرے کی ما نندا اُڑر ہاتھا۔ ہیری نے اپنی دور بین کی رفتار ایک
بار پھر نارٹل کر دی اور کیرم کو دیکھنے لگا۔ کیرم، لائٹج کے بالکل اوپر منڈلا رہا تھا۔ نیچے لائٹج کا معائنہ کرنے والے مہارت یافتہ
جادوگرڈ اکٹر اسے گئ قسم کے مرکبات پلار ہے تھے۔ ہیری نے اب کیرم کومزید دھیان سے دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ کیرم کی نگاہیں
سوفٹ نیچے چاروں طرف غور سے دیکھ رہی تھیں۔ لائٹج کے طبی معائنے میں جو وقت لگ رہا تھا اس سے فائدہ اُٹھا تے ہوئے وہ لائٹج

آخرکارلائ اُٹھ کر کھڑا ہو گیا اور سبز چوغوں والے شائقین زورزور سے تالیاں بجا کراس کی حوصلہ افزائی کرنے گئے۔ لائ اپنے فائر بولٹ پرسوار ہوااور فضامیں اُڑنے لگا۔اس کے ٹھیک ہونے سے آئر لینڈ کے کھلاڑیوں میں نئی جان آگئ تھی۔مصطفے نے اپنی سیٹی دوبارہ بجا کر کھیل کو شروع کروایا۔ آئر لینڈ کے نقاش اتن عمر گی کے ساتھ کھیلے کہ ہیری نے آج تک ایسا کھیل نہیں دیکھا تھا۔ پندرہ منٹ کے تیز کھیل کے بعد آئر لینڈ کی ٹیم نے دس اور سکور حاصل کر لئے تھے۔

'آئرَلینڈ130.....بلغاریہ10'

اب کھیل میں ماردھاڑ کا سلسلہ اور بڑھ گیا تھا۔ جب میولٹ ایک بار پھر قواف لے کر قفل کی طرف بڑھا تو بلغاریہ کا راکھا ' ژوگراف'اسے رو کئے کیلئے آگے آگیا۔اس کے بعد جو ہوا، وہ اتنی سرعت میں ہوا کہ ہیری کو پچھ دکھائی نہیں دیا۔لیکن آئرلینڈ کے حمایتی شائقین کی غصے بھری آ وازیں اور مصطفے کی کمبی سیٹی ہے وہ سمجھ گیا کہ بلغاریہ نے فاؤل کر دیا ہے۔

''مصطفے اب بلغاریہ کے راکھے کوخبر دار کررہاہے .....اس نے اپنی کہنی کوضر ورت سے زیادہ استعال کر دیا تھا۔''مسٹر بیگ مین نے شور مجاتے ہوئے شائقین کومعاملے بتاتے ہوئے کہا۔''اور آئر لینڈ کو جرمانے کی باری مل گئی ہے۔''

میولٹ کے ساتھ ہوئے برے سلوک کے بعد آئرشی بونے غصے میں آگئے تھے اور وہ چپکتی ہوئی شہد کی کھیوں کی طرح اڑر ہے تھے لیکن جرمانے کی باری ملنے کی خبرسن کروہ خوشی سے باؤلے ہو گئے اور انہوں نے میدان کی مختلی گھاس پر ہا ہا ہا کے لفظ کی علامت بنائی۔ بیدد کھے کردوسری طرف بیٹھی ہوئیں موہنیاں طیش میں پاگل ہوگئیں اور انھیل کر کھڑی ہوگئیں۔ انہوں نے اپنے بالوں کولہراتے ہوئے ناچنا شروع کر دیا تھا۔

ویز لیالڑکوں اور ہمیری نے اپنے کا نوں میں فوراً انگلیاں ٹھونس لیں۔لیکن ہر مائنی نے ابیانہیں کیا تھا۔ کچھ بلوں بعدوہ ہمیری کا ہاتھ کھنچنے لگی۔ہمیری نے اس کی طرف مڑ کردیکھا۔ہر مائنی نے بے چین ہوکر ہمیری کی انگلیوں کواس کے کا نوں سے دور ہٹایا۔ ''ذرار یفری کی طرف تو دیکھو۔۔۔۔'' وہ ہنستی ہوئی بولی۔

ہیری نے نیچے کی طرف دیکھا۔حسن مصطفے زمین پراتر ناچتی ہوئی موہنیوں کے سامنے کھڑا تھااور عجیب حرکتیں کررہا تھا۔وہ انہیں اپنے بازوؤں کی محصلیاں پھڑ کا کورد کھارہا تھااوران کےحسن میں ڈوبا ہوااپنی مونچھوں پر ہاتھ پھیررہا تھا۔

'' یہ تو غضب ہو گیا .....کتنی شرمناک بات ہے۔'' لیوڈ و بیگ مین نے تاسف بھرے لہجے میں کہا۔حالانکہ اس کا چہرہ کافی خوش دکھائی دے رہاتھا۔'' کوئی تو جا کرریفری کوتھیٹر مارے۔''

اسی وقت ڈاکٹر جادوگروں میں سے ایک اپنے دونوں کا نوں میں انگلیاں ڈال کر دوڑتا ہوا کیوڈچ میدان میں داخل ہوا اور مصطفے کے قریب بہنچ کراس نے اس کی پنڈلی پرکس کرلات ماری مصطفے فوراً ہوش میں آگیا۔ ہیری نے ایک بار پھر دوربین میں منظر کوقریب سے دیکھا۔مصطفے بہت شرمندہ دکھائی دے رہاتھا اوروہ اب موہنوں پر بری طرح برس رہاتھا جنہوں نے اپنارقص ختم کر دیا

تھالیکن وہ اب بھی بغاوت پراتری ہوئی دکھائی دےرہی تھیں۔

بیگ میں کی آ واز آئی۔''اورا گرمجھ سے بیچھنے میں غلطی نہیں ہورہی ہے تو مصطفے دراصل بلغاریہ کے استقبالئے کے اس گروہ کو باہر تصیخے کی کوشش کررہا ہے۔اییا آج تک نہیں ہواہے .....اوہ معاملہ بہت گھمبیر ہوتا جارہا ہے .....''

اور پھرمعاملہ واقعی سنجیدہ ہو گیاتھا۔ بلغاریہ کے پٹاؤوالکوف اوروولچونوف،مصطفے کے دونوں طرف اتر آئے۔وہ بہت غصے سے بحث کر رہے تھے۔انہوں نے آئر تی بونوں کی طرف اشارہ کیا جنہوں نے ابھی تک میدان کے بیچوں نچ ہاہاہا کا لفظ بنایا ہوا تھا۔ بہرحال مصطفے بلغاریہ کے پٹاؤوں کی دلیلوں سے قطعی متاثر نہیں ہوئے انہوں نے اپنی انگی او پراُٹھا کر انہیں دوبارہ ہوا میں اُڑنے کا اشارہ کیا۔ جب بلغاریہ کے پٹاؤوں نے ان کی بات نہیں مانی تو مصطفے نے دوبارسیٹی بجائی۔

'' آئر لینڈی ٹیم کو دو جرمانے کی باریاں دے دی گئی ہیں .....' مسٹر بیگ مین نے چلا کر کہا اور بلغاریہ کے شائفین غصے سے چلانے لگے۔''اچھا یہی رہے گا کہ اب والکوف اور وولچونوف آسان میں اُڑنے لگیں ..... ہاں ..... وہ اُڑ رہے ہیں .....اورٹروئے نے قواف کو پکڑلیا ہے۔''

کھیل اب بہت زیادہ خونخوار ہو چکا تھا۔ ہیری نے کیوڈچ میں اتنی ماردھاڑ پہلے بھی نہیں دیکھی تھی۔ دونوں ہی ٹیموں کے پٹاؤ
ہڑی ہے جمی سے ایک دوسر سے پر حملے کر رہے تھے۔ خاص طور پر والکوف اور وولچونوف کوتو اس بات کی کوئی پر واہ نہیں تھی کہ ان کے
ڈنڈ سے بالجر پر بڑتے ہیں یا مخالف ٹیم کھلاڑیوں کے جسم پر۔ وہ تو بس صرف وحشیا نہ طریقے اندھا دھندا پنے ڈنڈوں کو گھمانے میں
مصروف تھے۔ ڈیمی تروف سیدھا موران کی طرف لیکا جس کے پاس قواف تھا دونوں میں اتنی زور دارٹکر ہوئی کہ موران اپنے بہاری
ڈنڈ سے پرسے گرتے گرتے ہشکل بچا۔

''فا وَل .....' کیوڈ و بیگ مین کی آ واز گونجی۔ جو جادو سے تیز ہوگئ تھی۔''ڈ بی تروف نے موران کوٹکر مار دی ہے .....وہ جان بو جھ کراس سے ٹکرایا ہے .....اوراس پرایک جرمانے کی باری ملنا چاہئے ..... ہاں! یہ میٹی نج ہی گئی .....'

آئرشی بونے ایک بار پھر ہوا میں او پراُٹھے اور اس بار انہوں نے ایک بڑے ہاتھ کا نشان ( دُر فٹے منہ ) بنایا۔ یہ ہاتھ میدان کے دوسری طرف بیٹھی موہنیوں کی طرف ایک بہت ہی برا چڑا نے والا اشارہ تھا۔ اس پرتو موہنیاں اپنے ہوش وحواس کھو بیٹھیں، وہ میدان میں داخل ہوگئی اور آئرشی بونوں پر بھڑ کتے ہوئے انگار ہے بھیننے لگیں۔ ہیری نے اپنی دور بین میں دیکھا کہ اب موہنیاں ذرا بھی خوبصورت نہیں دکھائی دے رہی تھیں۔ اس کے برعکس ان کے چہرے اب بے رحم چونچ والے پرندوں جیسے ہو گئے تھے اور وہ ڈائنیں لگ رہی تھیں۔ ان کے لمجے، پیڑی دار پنگھان کے کندھوں سے نکلے بڑے تھے.....

شائقین کے شور کے بھی مسٹر ویزلی اونچی آواز میں بولے۔''لڑکو!اس سے بیسبق ملتا ہے کہ بھی بھی ظاہری خوبصورتی کے بیچے بیچے نہیں بھا گنا جا ہے، جودھوکا بھی ہوسکتا ہے۔'' محکمے کے بہت سارے جادوگر کیوڈ چ کے میدان میں اتر گئے تھے اور وہ بھر پورانداز میں موہنیوں اور آئر ٹنی بونوں کوالگ الگ کرنے کی کوشش کررہے تھے لیکن انہیں کوئی خاص کا میا بی نہیں مل پائی۔اسی دوران میدان کے اوپر تواس سے بھی زیادہ گھسان کارن تھا۔ ہیری نے اپنی دوربین سے ادھرادھرد کھتار ہا کیونکہ قواف تیزرفاری سے اس ہاتھ سے اس ہاتھ میں جار ہاتھا۔

''لیوسکی .....۔ ڈیمی تروف .....موران ..... ٹروئے .....۔ آئیوانوف .....ایک بار پھر موران .....اور موران نے قفل پار کر دیا .....' لیکن آئر لینڈ کے شائقین کے جو شلینعروں کی آوازیں، موہنیوں کی آہ وبکار چیخوں، محکمے کے کارندوں کی چھڑیوں سے نکلنے والے دھاکوں اور بلغاریہ کے شائقین کے غصے بھری نعرہ بازی کے بچے میں دب کررہ گئیں کھیل فوراً دوبارہ شروع ہوگیا۔اب لیوسکی کے ہاتھ میں قواف تھا۔اب ڈیمی تروف .....

آئر لینڈ کے پٹاؤ قبو گلے نے بالجروں کو پوری قوت سے کیرم کی طرف مارا جو سیجے وقت پر جھکنہیں پایا۔ بالجر تیزی سے گھومتا ہوا آیا اوراس کے چہرے پرزوردار دھا کے سے لگا۔ شائفین کے منہ سے گہری آہ نکل گئی۔ ایسا لگ رہا تھا کیرم کی ناک ٹوٹ گئی ہو۔ ہوا میں چاروں طرف خون کے چھینٹے اُڑنے لگے لیکن حسن مصطفے نے سیٹی نہیں بجائی۔ ان کا دھیان بھٹک گیا تھا اور ہیری نے انہیں الزام نہیں دے سکتا تھا کیونکہ ایک مؤنی نے حسن مصطفے کی طرف انگارہ بھینگ کران کے بہاری ڈنڈے کی دُم پر آگ لگادی تھی۔

ہیری جا ہتا تھا کہ کسی کوتو کیرم کے زخمی ہونے کا احساس ہو جائے حالانکہ وہ آئر لینڈ کی مخالفت میں کھیل رہا تھالیکن کیرم یقییناً کیوڈچ میں کھیلنے والاسب سے اچھا کھلاڑی تھا۔ جیرت انگیز طور پر رون بھی یہی سوچ رہاتھا۔

· 'ٹائم آؤٹ لو..... آہ! وہ اس طرح نہیں کھیل سکتا۔ ذرااس کی حالت تو دیکھو.....''

''لل ﷺ كى طرف ديھو....،' ہيرى اپنى نشست سے أٹھ كر چلايا۔

آئر لینڈ کامتلاثی لانچ اچا نک غوطہ لگار ہاتھا اور ہیری کو پورایقین تھا کہ بیجھانسانہیں ہوسکتا ہے،اس باراس نے پیج مجے سنہری گیند دیکھ لی تھی.....

''اس نے سنہری گیندد کھے لی ہے،اس نے گیندد کھے لی ہے، دیکھوتو وہ کتنی تیزی سے پنچ جار ہا ہے۔' ہیری نے جو شلے انداز میں چنچتے ہوئے کہا۔

اییا لگ رہاتھا کہ نصف شائقین کو بمجھ میں آگیاتھا کہ کیا ہور ہاتھا؟ آئر لینڈ کے شائقین سبزرومال ہلا ہلا کراپنے متلاشی کی حوصلہ افزائی کررہے تھے۔لین کیرم بھی ٹھیک اس کے بیچھے آچکاتھا۔ ہیری کو میسمجھ میں نہیں آر ہاتھا کہ کیرم کودکھائی کیسے دے رہا ہوگا؟ کیونکہ اب بھی اس کی ناک سے خون کی بچوار بچوٹ رہی تھی۔ کیرم اب لائنچ کے برابرآگیا تھا۔وہ دونوں ایک بار پھر دھڑ دھڑ اتے ہوئے زمین کی طرف آرہے تھے.....

''وہ ٹکرانے والے ہیں....،'ہر مائنی نے منہ کھول کر کہا۔

'' وہ بیں ٹکرائے گا.....' رون گرج کر بولا۔

''لائنچ طکرانے والاہے .....' ہیری چیجا۔

اس کا اندازہ صحیح تھا۔ لاکنج دوسری بارز مین سے ٹکرایا۔اس باروہ بہت تیز رفتاری سے ٹکرایا تھا۔وہ انھیل کر بہاری ڈنڈے سے دورجا گرا۔ وضیلی موہنیوں کی بھیڑنے آؤد یکھانہ تاؤ....فوراً اسے اپنے پیروں تلے کچل ڈالا۔

''سنہری گیند ....سنہری گیند کہاں ہے؟''چارلی نے جیخ کر بوچھا۔

''کیرم نے اسے پکڑلیا ہے ....کیرم نے اسے پکڑلیا ہے .....'ہیری نے چلا کر بولا۔

کیرم کا سرخ چوغہ اس کی ناک سے بہتے خون میں لت بت ہو چکا تھا۔اب وہ آسان میں دھیرے دھیرے او پراُڑر ہا تھا اوراس کی مٹھی میں سنہری گینداینے پنکھ پھڑ پھڑ ارہی تھی۔

سیاہ شختے نئےالفاظ الجرآئے تھے۔

'بلغارىيە-160-...آئرلىنڈ-170'

شائقین کو پہلے تو یہ مجھ میں ہی نہیں آیا تھا کہ کیا ہوا تھا؟ جیسے کوئی بڑا جمبو جیٹ جہاز اپنی آ واز کا آغاز کرتا ہے بالکل ویسے ہی آئر لینڈ کے شائقین کی خوشی کی آواز تیز ہوتی چلی گئی پھروہ کہرام مجانے میں بدل گئی۔

'' آئر لینڈ کی ٹیم جیت گئی۔۔۔۔''مسٹر بیگ مین کی پر جوش آوازسٹیڈ یم میں سنائی دی۔کھیل کے یوں اچا نک ختم ہوجانے کی وجہ سے وہ آئر لینڈ کے نقاشوں کی طرح حیران دکھائی دے رہی تھی۔وہ بول رہے تھے۔'' کیرم نے سنہری گیند پکڑ لی۔۔۔۔لیکن آئر لینڈ ک ٹیم جیت گئی۔۔۔۔اف میرے خدا!۔۔۔۔ مجھے نہیں گتا کہ ہم میں سے کسی کو بھی ایسا ہونے کی تو قع ہو سکتی تھی۔۔۔۔''

''اس نے سنہری گیند کیوں پکڑی؟''رون غصے سے گرجا حالانکہ وہ خوشی میں اچھل رہا تھا اور اپنے سر کے اوپر ہاتھ اُٹھا کر تالیاں بجارہا تھا۔''اس نے سنہری گیند تب پکڑی جب آئر لینڈ کی ٹیم ایک سوساٹھ پوائنٹس کی برتری پڑھی۔۔۔۔۔احمق کہیں کا!''

''وہ یہ بات جان چکا تھا کہ بلغاریہ کی ٹیم بھی برابری نہیں کر پائے گی'' ہیری نے تالیاں بجاتے ہوئے اور شور شرابے کے پیچ میں چلاتے ہوئے کہا۔'' آئر لینڈ کے نقاش بہت بہترین مہارت کا مظاہرہ کررہے تھے..... کیرم شکست کھاتے ہوئے کھیل کواپنی شرطوں پرختم کرنا چاہتا تھا۔بس اتن ہی بات تھی....''

''وہ بہت بہادر ہے۔۔۔۔۔ہنا!''ہر مائنی نے آگے جھک کردیکھا کہ کیرم اب زمین پراتر رہاتھااور بہت سے ڈاکٹر جادوگر،لڑائی میں مصروف آئرشی بونوں اور بلغارین موہنیوں کے بچ میں سے بچتے بچاتے ہوئے اس کے پاس پہنچنے کیلئے راستہ بنار ہے تھے۔ ''دہمیں راستہ دو۔۔۔۔۔اس کی حالت بے حدخراب ہے، پیچھے ہٹو۔۔۔۔''

ہیری نے ایک بار پھر دور بین آنکھوں سے لگالی۔ نیچے کیا ہور ہاتھا؟ بید کھنانہایت ہی مشکل تھا کیونکہ اب آئرشی بونے اپنی خوشی

کا اظہار کرتے ہوئے پورے کیوڈ چی میدان کے اوپر اُڑ رہے تھے۔بہرحال اسے کسی طرح کیرم دکھائی دے ہی گیا جو ڈاکٹر جادوگروں سے گھر اہواتھا۔وہ پہلے سے زیادہ چڑ چڑادکھائی دے رہاتھا۔اس نے انہیں اپناطبی معائنہ بالکل نہیں کرنے دیا۔اس کی ٹیم کے ساتھی کھلاڑی بھی اس کے چاروں طرف تھے جواپنے سر ہلا رہے تھے اور کافی ناراض دکھائی دے رہے تھے، کچھ ہی فاصلے پر آئر لینڈ کے کھلاڑی اپنے استقبالیے کے آئرشی بونوں کی سونے کی سکوں کی ہونے والی بارش میں خوش سے ناچ رہے تھے۔موہنیاں اب این ڈکش حسن میں واپس لوٹ آئی تھیں حالانکہ ان کے چہرے ابھی تک غصے اور مایوسی میں ڈو بے ہوئے تھے۔

''لیکن ہم نے بہادری سے مقابلہ کیا .....' ہیری کواپنے بیچھے سے ایک اُداسی بھری آ واز سنائی دی۔ ہیری نے مڑ کر جاروں طرف دیکھا۔ یہ بات بلغاریہ کے جادوئی وزیرِ اعظم نے کہی تھی۔

'' تو آپائگریزی بول سکتے ہیں .....' فج نے بہت غصے سے کہا۔'' پھرآپ نے مجھے بورادن ہاتھ گھما گھما کراشاروں سے اپنی بات سمجھانے کیلئے کیوں مجبور کئے رکھا؟''

'' آپ کے اشاروں کا استعال دیکھ کر مجھے بڑا مزہ آرہاتھا۔''بلغارین وزیراعظم نے مسکرا کرجواب دیا۔

'' آئر لینڈی ٹیم اپنے استقبالئے کے ساتھ سٹیڈیم کا چکر کاٹ رہی ہے اور کیوڈ چے ورلڈ کپ معزز مہمانوں کے کیبن میں آرہا ہے۔۔۔۔۔''مسٹر بیگ مین نے کمنٹری کی۔

اچانک تیز سفیدروشنی ہوئی اور ہیری کی آئکھیں چندھیا گئیں۔مہمان کیبن جادوئی روشن سے جگمگا اُٹھا تا کہ سٹیڈیم میں موجود تمام شائقین وناظرین بیدد کھے سکے کہ مہمان کیبن میں کیا ہور ہاتھا؟ ہیری نے دیکھا کہ دوہا نیخ ہوئے جادوگر سونے کا چمکتا ہوا ہڑا کپ اُٹھائے کیبن میں داخل ہوئے اور انہوں نے وہ کپ کارنیلوس فج کے ہاتھوں میں تھا دیا۔ جو ابھی تک اس بات پر جھنجھلائے ہوئے دکھائی دے رہے تھے کہ انہوں نے دن جراشاروں کی زبان کا خواہ مخواہ استعمال کیا تھا۔

مسٹر بیگ مین نے شائفین سے بلندآ واز میں کہا۔''جراُت اور بہادری سے مقابلہ کرنے والی بلغارین ٹیم کا بھر پور تالیوں میں استقبال کیجئے۔''

بلغاریہ کے ٹیم کے ہارے ہوئے ساتوں کھلاڑی سٹرھیاں چڑھ کر کیبن میں آنے گے۔ ینچ شائقین کا بجوم زورزورسے تالیاں بجار ہاتھا۔ ہزاروں شائقین اپنی دوربینوں سے اس منظر کا نظارہ کررہے تھے۔

بلغاریہ کے کھلاڑی ایک ایک کرکے کیبن کی قطاروں کے نیج میں سے ہوتے ہوئے اوپر آئے۔ جب انہوں نے اپنے وزیراعظم اور کارنیلوس فج سے ہاتھ ملائے تو بیگ مین نے ان سب کے نام پکارے۔ کیرم سب سے آخر میں آیا۔اس کی حالت بہت خراب دکھائی دے رہی تھیں۔سنہری گینداب بھی اس کے ہاتھ میں تھی۔ دوکالی آئکھیں چیک رہی تھیں۔سنہری گینداب بھی اس کے ہاتھ میں تھی۔ دیری نے دیکھا کہ وہ آسان میں اُڑتے وقت شاندارد کھائی دیتا تھا، زمین پرچلتے ہوئے اتناا چھانہیں دکھائی دے رہا تھا۔وہ

ا پنے پیر کے پنجاُ ٹھا کر چلتا تھااوراس کے کندھے جھکے ہوئے تھے لیکن جب کیرم کا نام پکارا گیا تو پورے سٹیڈیم میں کان پھاڑ شور برپا ہوگیا۔

اور پھر آئر لینڈی ٹیم کے کھلاڑی کیبن میں آئے۔موران اور کینولی، ایڈن لائج کوسہارا دےرہے تھے۔زمین پر دوسری مرتبہ گرنے سے اس کی سرچکرا گیا تھا اور اس کی آئکھیں عجیب طریقے سے گول گول گھوم رہی تھیں۔لیکن وہ خوشی سے مسکرایا جبٹروئ اور قیو گلے نے ورلڈ کپ کو ہوا میں اُٹھا کر اہرایا اور شائفین نے زبر دست تالیاں بجائیں۔ ہیری کے اپنے ہاتھ تالیاں بجا بجا کرسن پڑ گئے تھے۔

پھر آئر لینڈ کیٹیم کیبن سے نکل کراپنے بہاری ڈنڈوں پر سوار ہوکرسٹیڈیم کا آخری چکرلگانے گئی۔ایڈن لائخ کینولی کے بہاری ڈنڈے پر پیچھے سوارتھا۔اس نے کینولی کی کمرکس کر پکڑر کھی تھی اورتھوڑ اعجیب ڈھنگ سے مسکرار ہاتھا۔مسٹر بیگ مین اپنی چھڑی اپنے گلے کی طرف کرتے ہوئے بڑبڑائے .....'' کم سرگم!''

پھرانہوں نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔''لوگ اس میچ کے بارے میں برسوں تک گفتگو کرتے رہیں گے، کتنا غیرمتوقع موڑ آیا۔۔۔۔۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ میچ اتنی جلدی ختم ہو گیا۔۔۔۔ ہاں۔۔۔۔ مجھےتم لوگوں کو کتنے پیسے دینے ہیں؟''

فریڈاور جارج اپنی نشست سے اُٹھ کر لیوڈ و بیگ مین کے سامنے پہنچ اور انہوں نے مسکراتے ہوئے اپنے ہاتھ ان کے سامنے پھیلا دیئے۔



نوال باب

## تاریکی کانشان

بینگنی قالین والی سیر هیوں سے دهیرے دهیرے نیچاترتے ہوئے مسٹرویز لی نے فریڈاور جارج کی طرف سرگھما کرکہا۔''اپنی ممی کو بیمت بتاناتم نے شرط میں بیسے جیتے ہیں۔''

'' آپ بالکل فکرمت کریں ڈیڈی!''فریڈنے خوشی سے کہا۔''ہم نے ان پیسوں کے استعال کیلئے بڑی کمبی چوڑی منصوبہ بندی کررکھی ہے۔ہم نہیں چاہتے کہ انہیں معلوم ہو کیونکہ بیتو ظاہر ہے کہ وہ فوراً انہیں ضبط کرلیں گی۔''

ایک بل کیلئے ایسامحسوں ہوا کہ جیسے مسٹر ویز لی میہ پوچھنے ہی والے ہوں کہ ان کی بڑی کمبی چوڑی منصوبہ بندی کیاتھی لیکن پچھ سوچنے کے بعدانہوں نے فیصلہ کیا کہ اس بارے میں نہ ہی جاننازیادہ اچھارہے گا۔

جلدہی وہ شائقین کے بچوم میں پہنچ گئے جوسٹیڈیم سے باہرنکل کراپنے اپنے جیموں کی طرف جارہاتھا۔ جب وہ اللینوں کے جگہ گاتے ہوئے راستے پرلوٹ رہے تھے تو آئییں رات کی ہوا میں زورز درسے گانے آوازیں سانی دیں۔اوپر آسان میں آئرشی بونے خوشی سے چلاتے ہوئے اُڑ رہے تھے اوراپنی لالٹینیں لہرارہے تھے۔ جب آخر کاروہ اپنے خیے میں پہنچ گئے تو مسٹرویز لی نے سونے سے پہلے ایک ایک کپ ناریل کا گرم میٹھا تھوہ پینے کی بچوں کی فرمائش مان لی۔مسٹرویز لی تیج میں ہونے والی ماردھاڑ کے بارے میں جو پہلے ایک ایک کپ ناریل کا گرم میٹھا تھوہ وہ پینے کی بچوں کی فرمائش مان لی۔مسٹرویز لی تیج میں ہونے والی ماردھاڑ کے بارے میں چار لی سے بحث کرنے گئے۔ باتوں کا سلسلہ کافی دیر تک چاتار ہا۔ جب جینی کا سرچھوٹی سی میز پرڈھلک گیا اوراس وجہ سے فرش پر گرم چاک گئی تب جا کرمسٹرویز کی قرانے رہا ہوں ویے کہان کرریل گاڑی کے سلیپر کی طرح ایک کے اوپرایک گئی پائیوں پر خیمے میں چل گئی۔ ہیری اورویز کی گھر انے کے باتی افراد پا جاھے بہن کرریل گاڑی کے سلیپر کی طرح ایک کے اوپرایک گئی پائیوں پر چڑھ گئے۔ خیمے کے دوسری جانبیس اب بھی گانے بجانے ،شورشرا ہے کی آوازیں اور بچ بچ میں کہیں دور پٹاخوں کے دھا کوں کی آوازیں سائی دیتی رہیں۔

''اوہ مجھے بے حدخوشی ہے کہ میں آج ڈیوٹی پڑہیں ہوں۔'' مسٹرویز لی خوشگوار لہجے میں بولے۔'' مجھے آئر لینڈ والوں سے کہنا اچھانہیں لگتا کہ انہیں جشن منا نا بند کر دینا چاہئے۔'' ہیری اور رون او پروالے بینگ پر لیٹے تھے۔ وہ لیٹے لیٹے خیمے کی جھت کو گھور کر دیکھتے رہے۔ نیج نیج میں انہیں اُو پراُڑنے والے کسی آئر شی ہونے کی چمک بھی دکھائی دے جاتی تھی۔ ہیری کیرم کے شاندار داؤ پیچوں کو یا دکرتا رہا۔ وہ اس کیلئے بہت بے قرار دکھائی دے رہاتھا کہ اپنے فائر بولٹ پر چڑھ کر' چھلا وہ اچھال' کو آز ماکر دیکھے۔ اولیور وُڈمتحرک کیوڈچ ماڈلز دکھا کر ہیری کو بھی بنہیں سمجھا پایا تھا کہ بہاری ڈنڈے پر چھلا وے کا جھانسہ کیسے دیا جاتا ہے؟ ..... ہیری نے خیل کے دوڑ کے گھوڑے دوڑائے کہ اس کے چو نے کی پیشت پراس کا نام لکھا تھا۔ ایک لاکھا گول کی پر ہجوم بھیڑکی موجودگی میں تالیوں کے بھر پور شور میں وہ اپنے فائر بولٹ پر غوطہ کھا رہا ہے اور عقب میں سے مسٹرلیوڈ و بیگ مین کی بلند آواز پورے سٹیڈ بیم میں گونے رہی ہوکہ نید ہے۔ ۔۔۔۔۔ ہیری پوڑ۔۔۔۔۔'

ہیری کو پیتنہیں تھا کہاسے نیندآئی گی یانہیں۔ہوسکتا تھا کہ کیرم کی طرح بہاری ڈنڈے پراُڑنے کی اس کی خواہش خوابوں میں بھی چلی گئی ہو۔وہ توبس اتناجانتا تھا کہاجا نک مسٹرویز لی اس کے پاس آ کر چلانے لگے تھے۔

'' جلدی اُٹھورون ..... ہیری .....جلدی کرو.....اُٹھو! کوئی بھیا نک حادثہ ہو گیا ہے۔''

ہیری جھٹکے سے اُٹھ بیٹھاجس کی وجہ سے اس کا سرخیمے کی حجیت سے جاٹکرایا تھا۔

'' کیا ہوا۔۔۔۔۔؟''اس نے بوچھا۔اسے ہاکا سااحساس ہو گیا تھا کہ کہیں کوئی گڑ بڑ ہوگئ ہے۔ خیموں کی کہتی کی آوازیں اب بدل گئی تھیں۔اب گانوں کے بجائے لوگوں کے چیخنے اور چلانے کی آوازیں سنائی دےرہی تھیں۔

وہ پلنگ سے نیچاتر کراپنے کپڑوں کی طرف ہاتھ بڑھانے لگا۔لیکن مسٹرویز لی نے اسے پاجامے کے اوپر ہی جلدی سے پہننے کی ہدایت کی۔'' کپڑے پہننے کا بالکل وقت نہیں ہے ہیری! بس اپنی جیکٹ اُٹھا کر باہر چلو۔جلدی.....'

ہیریان کے کہنے کے مطابق خیمے سے باہرنگل آیا۔ رون اس کے ٹھیک پیچھے تھا۔ پہھ جگہوں پر آگ جل رہی تھی۔ اس آگ کی روشیٰ میں ہیری نے لوگوں کو جنگل کی طرف بھا گتے ہوئے دیکھا۔ وہ لوگ اس چیز سے دور بھا گ رہے تھے جو میدان کو پار کرتی ہوئی ان کی طرف آر ہی تھی۔ اس چیز سے جیب سی روشنی نکل رہی تھی۔ گولیاں چلنے جیسے دھا کے بھی سنائی دے رہے تھے۔ تیز قہقہوں اور مستی میں جھومتی ہوئی چیخنے چلانے کی آوازیں بھی سنائی دے رہی تھیں۔ پھر تیز سبز روشنی کا زور دار دھا کہ ہوا۔ جس سے تمام منظر صاف دکھائی دیے لگا۔

جادوگروں کا ایک گروہ اپنی چھڑیاں او پراُٹھائے میدان میں دھیرے چل رہاتھا۔ ہیری نے انہیں گھور کر دیکھا۔۔۔۔۔ایسا لگ رہاتھا کہ جیسے ان کے چہروں پر منہ، ناک اور آئکھیں بالکل نہیں تھیں۔ پھراسے احساس ہوا کہ ان کے چہرے پر سپاٹ نقاب تھے۔ نقاب پوش جادوگروں کے او پر آسان کے وسط میں چار بے ڈھنگے ہیو لے دکھائی دے رہے تھے جو جادوگروں کی چھڑیوں کے اشارے پراو پر نیچ لہرارہے تھے۔ ایسا لگ رہاتھا کہ جیسے نقاب پوش جادوگر کسی غیبی دھاگے سے انہیں کھ پتلیوں کی طرح نچارہے ہوں۔ آسان میں اچھلتے ہوئے دو ہیولوں کی جسامت بہت چھوٹی تھی۔ عجیب بات تھی کہا'س چھوٹے سے گروہ میں ہڑ بڑائے ہجوم میں سے مزید جادوگرنگل کرآ ہستہ آ ہستہ شامل ہوتے جارہے تھے۔
وہ بھی ہوا میں اُڑتے ہوئے ان لوگوں کی طرف دیکھ کر ہننے اور اشارہ کرنے لگے۔ جب اس گروہ کی تعدا بڑگئ تو وہ خیموں کو بری طرح
اکھاڑنے لگے۔ ہیری نے دیکھا کہ ایک دوبارگروہ کے کسی جادوگر نے جادوئی کلمہ پڑھ کراپنی چھڑی سے گئی خیموں کو آ نافاناً تہس نہس
کرڈالا تھا۔ اب خیموں کی بہتی میں دھڑا دھڑ آگ چھلنے لگی تھی۔ لوگوں کی چیخ وپکار اور بھی تیز ہونے لگی۔ سہمے اور خوفز دہ بچوں کی
سبکیاں اور سسکیاں سنائی دے رہی تھیں۔

جب آسان پراُڑنے والے ہیو لے ایک جلتے ہوئے خیمے کے اوپر سے گزر ہے تو ہیری کودکھائی دیا کہ وہ ہیو لے انسانوں کی صورت میں ڈھل گئے تھے۔ ان میں سے ایک خیمہ بنتی کے مینیجر مسٹر رابرٹس تھے۔ باقی تنیوں میں ایک ان کی بیوی اور دو بیچ لگ رہے تھے۔ ایک جادوگر نے اپنی چھڑی سے مسز رابرٹس کو ہوا میں الٹالٹکایا ہوا تھا۔ اب ان کے پاؤں آسان کی طرف اور سرز مین کی طرف تھا۔ اس حالت میں ان کا نائٹ گاؤن پھسل کر نیچ لہرانے لگا اور ان کے اندرونی کپڑے صاف دکھائی دینے گئے۔ مسز رابرٹس خوف اور شرم سے اپنے پاؤں کو ڈھنے کی کوشش کر رہی تھیں ۔ نیچ کھڑی نقاب پوشوں کی بھیڑان کی حالت دیکھ کر قیمتے لگا رہی تھی۔ رون نے دیکھا کہ سب سے چھوٹا ما گلو بچہز مین سے سات فٹ اوپر کسی لٹوکی مانند ہوا میں تیزی سے گھوم رہا تھا۔ اس کا سر بری طرح ہوکھار ہا تھا۔ دون بولا۔

''بہت گھٹیا حرکت ہے۔۔۔۔ سے مج بہت گھٹیا۔۔۔۔''

ہر مائنی اور جینی جلدی سے ان کے پاس آگئیں۔ وہ اپنے نائٹ ڈریس پر کوٹ پہن رہی تھیں۔ مسٹر ویز لی ان کے ٹھیک پیچے تھے۔ اسی وقت بل، چار لی اور پر ہی لڑکوں کے خیمے میں سے باہر نکلے۔ وہ پورے کپڑے پہن کر آئے تھے۔ انہوں نے اپنی اپنی آستینیں چڑھا رکھی تھیں اور ہاتھوں میں چھڑیاں کس کر پکڑی ہوئی تھیں۔ مسٹر ویز لی نے بھی اپنی آستینیں چڑھالیں۔ وہ چیخ کر بولے۔ ''جہیں محکمے کے لوگوں کی مدد کرنا ہوگی ،ہم چاروں اس طرف جارہے ہیں اور تم بچوں جلدی سے جنگل میں بھاگ جاؤاور کہیں صحیح جگہ پرچھی جانا اور یا در کھنا کہ ایک ساتھ رہنا۔۔۔۔۔معاطے کوسلجھالینے بعد میں خود ہی تہمیں تلاش کرلوں گا۔۔۔۔''

بل، چار لی اور پرسی ہڑ بونگ مجانے والے جادوگروں کی طرف پہلے ہی جاچکے تھے۔مسٹرویز لی بھی ان کے تعاقب میں بھاگتے چلے گئے۔محکمے کے جادوگر ہرطرف سے اسی سمت میں لیکتے ہوئے دکھائی دےرہے تھے۔رابرٹس اوران کے بچوں کو ہوا میں لڑھکاتے ہوئی بھیٹر تیزی سے ان کے قریب آرہی تھی۔

''چلو۔۔۔۔۔جلدی کرو!''فریڈجینی کا ہاتھ پکڑ کراہے جنگل کی طرف تھنچ کرلے جانے لگا۔ ہیری،رون اور ہر مائنی اس کے پیچھے پیچھے لیکے۔ جارج ان سب کے پیچھے تھا۔ درختوں کے پاس پہنچ کرانہوں نے پیچھے مڑ کردیکھا۔رابرٹس گھرانے کے نیچے والی بھیڑاب اور نز دیک پہنچ چکی تھی۔ محکمے کے جادوگر بھیڑ کے درمیان میں کھڑے نقاب پوش جادوگروں تک پہنچنے کی کوشش کررہے تھے۔لیکن وہ اس جدوجہد میں بری طرح ناکام دکھائی دے رہے تھے اور انہیں ایسا کرنے میں بہت مشکل پیش آرہی تھی۔ شایدوہ جادوئی حملوں کرنے سے اس لئے گھبرارہے تھے کہ کہیں مسٹررابرٹس اور اس کے بیوی بچے گر کر ہلاک نہ ہوجائیں۔

سٹیڈیم تک جانے والے راستے کوروشن کرنے والی الٹینیں بچھ چکی تھیں۔ وہ لڑ کھڑاتے اور ایک دوسرے سے ٹکراتے ہوئے سیاہ ہیولوں کی مانند دکھائی دینے والے درختوں کے بچ سے بھاگ رہے تھے۔ بچے رور ہے تھے، لوگ نا گہانی مصیبت کے باعث شدید تناؤ کا شکار تھے اور بری طرح جیخ و پچار مچار ہے تھے۔ دہشت بھری آ واز وں کی گونج رات کی ٹھنڈی نرم ہوا کے ساتھ چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی۔ ہیری کومسوس ہوا کہ انجان لوگ اسے ادھر ادھر دھیلتے ہوئے گزرر ہے تھے۔ وہ ان کے چہرے بالکل بھی نہیں د کیھے یار ہاتھا۔ پھراسے رون کی درد بھری چیخ سنائی دی۔

"كيا ہوا؟" ہر مائنی نے يو چھا۔اچا نک رُک جانے كی وجہ سے ہيرى اس سے مگرا گيا تھا۔

''رون تم کہاں ہو؟ اوہ ..... بیتو بڑامشکل ہے .....اجالا ہو!'' وہ اپنی حچیڑی کی روشنی میں ادھرادھرد کیھنے گئی۔رون زمین پرمنہ کے بل گراہواد کھائی دیا۔

'' کی خہیں!....کسی نکلی ہوئی جڑسے الجھ کر گر گیا تھا۔''رون نے غصے سے کہااوراُٹھ کر کھڑا ہوا گیا۔

''اتنے بڑے بڑے بڑے پیر ہوں گے تو پھراور کیا ہوگا؟'' پیچھے سے ایک سرد آواز سنائی دی۔

ہیری، رون اور ہر مائنی تیزی سے اس سمت میں گھوم گئے۔ڈریکوملفوائے ان کے پاس اکیلا ہی کھڑا تھا۔وہ ایک درخت سے ٹیک لگائے ہوئے تھااور بڑے پرسکون انداز میں ان کی طرف دیکھ رہا تھا۔اس کے دونوں ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔وہ درختوں کے درمیانی جھریوں سے خیمہ ستی میں ہونے والے ہنگاموں کودیکھ کرلطف اندوز ہور ہاتھا۔

رون نے چھوٹتے ہی اسے گندی گالی نکال دی۔ ہیری جانتا تھا کہرون مسز ویز لی کےسامنے بھی ملفوائے کوالیسی گالی نکالنے کی ہمت تک نہیں کرسکتا تھا۔

''اپنی زبان کولگام دو، ویزلی!''ملفوائے نے غرا کر کہااوراس کی زرد آنکھیں جپکنے لگیں۔'' دیکھو! بہتریہی ہوگا کہتم لوگ یہاں سے فوراً دفع ہوجاؤ۔اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔تم بیتو نہیں چا ہوگے کہ وہ لوگ اس ما گلوکو دیکھے لیں ....''اس نے ہر مائنی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔اسی وفت خیمہ بستی کی طرف سے بم پھٹنے کی آوازیں سنائی دینا شروع ہو گئیں اور پھر تیز سبز روثن کی لہر پھیلتی ہوئی چاروں طرف جنگل کے درختوں کوروشن کرنے گئی۔

"تمہاری بات کا کیا مطلب ہے؟" ہر مائنی نے لفظ چباتے ہوئے پوچھا۔

''گرینجر! وہ ما گلوؤں کے بیچھے پڑے ہیں۔'' ملفوائے نے دانت نکال کر کہا۔'' کیاتم بھی ہوا میں لٹک کراپنی نیکر دکھانا جا ہتی ہو۔۔۔۔۔تہہیں کیا لگتاہے کہ وہ کسی بھی بدذات کونہیں بہچان نہیں یا ئیں گے۔۔۔۔۔ایساہے تو یہبیں رُکی رہو۔'' ''اپنا گندامنه بندرکھو،ملفوائے!''رون ہتھے سے اکھڑتا ہوا چیخا۔سب لوگ جانتے تھے کہ جادو کی دنیا میں 'بدذات'لفظ نہایت ہی شرمناک گالی تھا۔اس کا استعال صرف ایسے جادوگروں اور جادوگر نیوں پر کیا جاتا تھا جوکسی ما گلوگھر انے میں پیدا ہوتے تھے۔ بیہ ما گلوؤں سے گہری نفرت کا اظہار بھی تھا۔

''اس کی باتوں پر دھیان مت دو، رون!''ہر مائنی نے جلدی سے کہا جب رون نے ملفوائے کوسبق سکھانے کیلئے اس کی طرف قدم بڑھایا تھا تو ہر مائنی نے اس کا ہاتھ پکڑ کراسے روک دیا۔عین اسی وقت درختوں کے دوسری ایک زور دار دھا کہ ہوا جس کی آواز پہلے سے بھی کہیں زیادہ تیزتھی۔ درختوں کی آڑ میں چھے ہوئے کئی لوگوں کی چینیں نکل گئیں۔ملفوائے زورسے بہننے لگا۔

''سب لوگ کتنا جلدی ڈر گئے ..... ہے نا! میرا خیال ہے کہ تمہارے ڈیڈی نے تمہیں چھپنے کیلئے کہا ہوگا؟ ویسے وہ وہاں کرنے کیا گئے ہیں؟ ..... ما گلوؤں کو بچانے کیلئے .... ہے نا؟''

ہیری کے دل ور ماغ پر ہتھوڑے برس رہے تھے وہ غصے سے پینخ یا ہو گیا تھا۔

'' تمہارے ماں باپ وہاں ہیں؟ وہاں پر نقاب بہن کر کھڑے ہیں ..... ہے نا؟''

ملفوائے نے مسکراتے ہوئے ہیری کی طرف چہرہ گھمایا۔

'' دیکھو پوٹر!.....اگروہ ایبا کررہے ہیں تو میں بھلاتمہیں کیوں بتاؤں گا؟''

''اوہ چلوبھی....''ہر مائنی نے ملفوائے کوحقارت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔''چل کر باقی لوگوں کو تلاش کرتے ہیں۔'' ۔

''گرینجر! اپنے گھونسلے جیسے بالوں والے سرکو نیچے ہی رکھنا۔'' ملفوائے نے طنزیہ لہجے میں کہا۔

''میں شرط لگا کر کہتا ہوں کہ تمہارے ماں باپ یقیناً ان مجرم نقاب پیش جادوگروں کے بیچ میں ہی ہوں گے....' رون نے غصے سے کہا۔

''اگرقسمتاجیمی رہی تو محکمے کےمحافظ انہیں جلد ہی گرفتار کر لیں گے۔''ہر مائنی امید بھرے لہجے میں بولی۔'' پیتنہیں باقی لوگ کہاں چلے گئے؟''

فریڈ، جارج اور جینی کہیں بھی دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ حالانکہ انہیں بے شار اور لوگ بھا گئے اور چھپتے ہوئے دکھائی دیئے۔ ہرکوئی پیچھے پیچھے مڑمڑ کر خیمہ بستی میں ہونے والے دھاکوں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ پا جامے پہنے کئ لڑکیاں تیزی سے بحث کرتے ہوئے آگے جارہی تھیں۔ جب انہوں نے ہیری، رون اور ہر مائنی کودیکھا تو تھنگھریا لے بالوں والی ایک لڑکی نے ان سے پوچھا۔''اوہ ایسٹ میڈم سکمین ؟ ناؤم کس پرڈوئے .....'

'' کیا کہا....؟''رون نے عجیب انداز میں کہا۔

'' اوہ .....'' جبلڑ کی نے ان کی طرف پیٹے گھمائی اور تیزی سے ان سے دور ہونے گلی۔اسی وقت ان میں سے کسی آ واز سنائی

دی د 'اوگورٹس.....''

''بیاوکس بیٹن .....' ہر مائنی بڑ بڑائی۔

'' کیا؟.....' ہیری جلدی سے بولا۔

''وہ بیاوکس بیٹن میں پڑھتی ہوں گی؟''ہر مائنی نے کہا۔''تم جانتے ہو کہ وہ بیاوکس بیٹن اکیڈمی برائے جادوئی علوم .....میں نے اس کے بارے میں یورپ میں سناتھااور پھراس کا ذکر'جادوئی تعلیم یورپ میں۔ایک جائز ، نامی کتاب میں بھی پڑھا ہے۔' ''اوہ ہاں .....ٹھیک ہے۔''ہیری بڑبڑایا جیسے اس کے لیے کچھ بھی نہ پڑا ہو۔

''فریڈ، جارج اورجینی زیادہ دورنہیں جاسکتے۔' رون نے ہر مائنی کی طرح اپنی چھڑی باہر نکال کر جلالی تھی۔وہ اب آ گے جانے والے راستے کو دھیان سے دکھے رہا تھا۔ ہیری بھی اپنی چھڑی نکالنے کے بارے میں سوچنے لگا۔اس نے اپنی جیکٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالامگر چھڑی وہاں نہیں تھی۔وہاں اسے صرف اپنی پیتل کی دوربین ہی مل پائی تھی۔

''اوہ ہیں .... مجھے یقین نہیں ہور ہاہے ....میری چھڑی کھو گئی ہے۔''

" تم مذاق كرر ہے ہو .....

رون اور ہر مائنی نے اپنی حچٹریاں ہوامیں او نجی کرلیں تا کہ روشنی احچھی طرح بھیل جائے۔ ہیری نے جلدی جلدی اس روشنی میں چاروں طرف دیکھالیکن اسے اپنی حچٹری کہیں بھی دکھائی نہیں دی۔

'' ہوسکتا ہے کہ تمہاری چیٹری وہیں خیمے میں ہی رہ گئی ہو۔''رون نے کہا۔

' ممکن ہے کہ بھا گتے وقت تمہارے جیب سے نکل کر کہیں ہیچھے گر گئی ہو۔' ہر مائنی نے پریشانی کے عالم میں کہا۔

ہیری عام طور پر جادوئی دنیا میں اپنی چھڑی ہمیشہ اپنے پاس ہی رکھتا تھا۔اس طرح کے ہنگاہے میں وہ چھڑی کے بغیر خودکو غیر محفوظ تصور کرنے لگا۔اسی وقت سرسرا ہٹ کی تیز آ وازس کروہ سب اپنی جگہ پراچھل پڑے۔انہوں نے گردنیں گھما کردیکھا۔گھریلو خرس ونکی نزدیک والی جھاڑیوں میں البھی ہوئی تھی اور باہر نکلنے کیلئے بری طرح زور آ زمائی کررہی تھی۔وہ جھاڑیوں میں نکلی اور بجیب سی چال میں چلنے گئی۔اس کے چہرے پر نفکرات کی گہری پر چھائیاں پھیلی ہوئی تھیں۔ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی پراسرار طاقت اسے پیچھے کی طرف واپس تھینچ رہی ہو۔

''نہیں نہیں ۔۔۔۔ وہاں پر برے جادوگر ہیں ۔۔۔۔'' وہ جھنجھلاتی ہوئی بڑبڑائی پھر آگے کی طرف جھکی اور دوڑنے کی کوشش کرنے گلی۔''لوگ آسانوں میں ۔۔۔۔ہوامیں ہیں، ونکی ان سے دور جارہی ہے ۔۔۔۔'' وہ دوڑتی ہواراستے کے دوسری طرف کے درختوں میں کہیں غائب ہوگئ تھی۔وہ بری طرح سے ہانیتی ہوئی گئ تھی۔وہ خودکورو کنے والی پراسرار طاقت سے یوری قوت سے نبرد آز ماتھی۔ ''اسے کیا ہو گیا ہے؟''رون نے وکی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔اس کا منہ پھٹا پڑا تھا۔''وہ ٹھیک طرح سے کیوں نہیں بھاگ یار ہی ہے؟''

''میں شرط لگا کر کہتا ہوں کہ اس نے اپنے مالک سے چھپنے کی اجازت نہیں لی ہوگی۔اس لئے وہ خود سےاڑر ہی ہے۔'' ہیری نے کہا۔وہ ڈو بی کے بارے میں سوچ رہا تھا جب بھی وہ ڈو بی ایسا کوئی کام کرتا تھا جواس کے لحاظ سے مالک گھرانے کو پیندنہیں ہوتا تھا تو وہ ہر باراسی طرح اپنا سر پیٹخنے لگتا تھا۔

''تم جانتے ہو، گھریلوخرس کے ساتھ بہت ہی براسلوک کیا جاتا ہے۔' ہر مائنی نے غصے سے کہا۔''یہ تو سراسرغلامی ہے۔ مسٹر کراؤچ نے اسے سٹیڈیم میں اتنی اوپر بھیج دیا حالانکہ وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ اونچی جگہ پر جانے سے وہ ڈرتی ہے۔ انہوں نے اس پر جادوکر دیا ہوگا جس سے وہ تب بھی بھاگنہیں پائی۔ جب برے جادوگر خیموں کوئیست ونا بودکر رہے تھے۔ کوئی اس بارے میں کچھ کرتا کیوں نہیں ہے؟''

'' دیکھو! گھریلوخرس اپنے حال میں ہی خوش رہتے ہیں۔'' رون نے کہا۔''تم نے سنانہیں تھا کہ وکل نے کھیل میں کیا کہا تھا؟.....' گھریلوخرس کولطف اندوزنہیں ہونا چاہئے۔'وکلی کوتو یہی پسندہے کہاس کا مالک اس برحکم چلائے.....''

'' پیسبتم جیسے لوگوں کی وجہ سے ہے،رون!''ہر مائنی غصے میں غرا کر بولی۔''تم جیسے لوگ ہی برےاور بےرحم رواجوں کورواج دیتے ہیں صرف اس لئے کہ گھریلوخرس بےبس ومجبور ہوتے ہیں اورتم جیسے لوگ ست اور کا ہل الوجود.....''

ٹھیک اسی وفت ایک اور دھما کہ ہواجس کی آواز جنگل کے کونے کونے میں گونجی۔

'' چلو.....جلدی سے کہیں اور .....آگے چلتے ہیں۔' رون بے چینی سے بولا۔ وہ پریشان ہوکر ہر مائنی کی طرف دیکھ رہا تھا، شاید ملفوائے کی بات میں کہیں سچائی چھپی ہوئی تھی۔شاید ہر مائنی ان سے زیادہ خطرے میں تھی۔ وہ دوبارہ چلنے لگے۔ ہیری اب بھی اپنی جیبوں کوٹٹول رہا تھا حالانکہ وہ جانتا تھا کہ اس کی چھڑی وہان نہیں تھی .....

وہ اندھیرے راستے پر چلتے چلتے جنگل کی گہرائی میں پہنچ گئے تھے۔ وہ اب بھی فریڈ، جارج اور جینی کوڈھونڈ رہے تھے۔ راستے میں انہیں غوبلن کا ایک جھنڈ دکھائی دیا جوسونے کے سکول کے متعدد تھیلوں کے پاس کھڑے بنسی مذاق میں مصروف تھے۔ بقیٰی طور پر انہوں نے بیتمام سونے کے سکول کے تھیلے کھیل میں شرطیں لگا کر ہی جیتے ہوں گے۔ غوبلن خیمہ بستی میں مچے ہوئے سگین ہنگاموں سے ذرابھی پریشان نہیں دکھائی دے رہے تھے۔ وہ متیوں ان سے دور ہٹ کرآگی کی طرف بڑھنے لگے۔ بچھ ہی فاصلے پر انہوں نے دور درختوں کے بچھ میں ایک جگہ پر ہلکی دودھیاروشی دکھائی دی۔ درختوں کے بچھ میں سے دیکھنے پر انہیں وہاں تین کمی اورخوبصورت موہنیاں دکھائی دیں۔ وہ کھلی جگہ پر کھڑی تھیں۔ آس پاس کے بچھ جادوگر انہیں مجیب نظروں سے گھورر ہے تھے اور زور زور سے باتیں کررہے تھے۔

ان میں ایک جو شلے انداز میں بتار ہاتھا۔''میں ہرسال سونے کے سکوں کے سوبورے کما تا ہوں۔ میں خطرنا ک درندہ اتلاف سمیٹی کارکن ہوں اور میں ڈریگن ہلاک کرتا ہوں۔''

''جانے دو .....'اس کے قریب بیٹےا ہوااس کا دوست ہنستا ہوا بولا۔'' میں انچھی طرح جانتا ہوں کہ چندسکوں پرتم خطرناک درندہ اتلاف سمیٹی کے شعبے میں برتن دھونے کا کام کرتے ہو .....لیکن میں انسانی خون پینے والی دیوہیکل چپگادڑوں کو ہلاک کرتا ہوں۔ میں اب تک نوے ایسی چپگادڑوں کو مارچکا ہوں۔''

وہاں پرایک تیسرا جنگجوجاد وگربھی کھڑا تھا۔وہ بھلا بیچھے کیسے رہ سکتا تھا؟اس کا مہاسوں سے بھرا ہوا چہرہ دو دھیاروشنی میں صاف دکھائی دے رہاتھا۔وہ تیزی سے بولا۔''میں اس ملک کا سب سے زیادہ لائق اور قابل وزیر بننے والا ہوں۔''

یہ سن کر ہیری کوہنسی آگئی۔وہ اس مہاسوں والے جادوگر کو اچھی طرح پہچان چکا تھا جس کا نام سٹین شن پائک تھا اوروہ درحقیقت تین منزلہ نائٹ بس میں کنڈ کٹر تھا۔وہ یہ بات بتانے کیلئے رون کی طرف مڑالیکن رون کا چہرہ بہت عجیب سا دکھائی دے رہا تھا۔اگلے ہی بلی رون چلانے لگا۔'' میں نے تہ ہمیں بتایا ہے کہ میں نے ایک ایسا جادوئی بہاری ڈنڈے بنایا ہے جوتھوڑی ہی مدت میں مجھے مشتری تک پہنچائے گا۔''

'' پیچ مچ!''ہر مائنی نے کہا۔ پھر ہر مائنی اور ہیری نے رون کا ایک ایک ہاتھ پکڑ کراسے کھینچا اور وہاں سے دور لے جانے لگے۔ جب مو ہنیاں اوران کے پرستاروں کی آ وازیں سنائی دینا بند ہوگئ تھیں۔اب وہ جنگل کے بیچوں نیچ پہنچ چکے تھے۔ یہاں کافی سناٹا اور سکون حیمایا ہوا تھا۔

''ہمیں یہاں انتظار کرنا چاہئے۔'' ہیری نے چاروں طرف دیکھتے ہوئے کہا۔'' یہاں ہمیں ایک میل دور سے بھی کسی کے آنے کی آواز سنائی دے جائے گی۔''

ابھی الفاظ اس کے منہ میں ہی تھے کہ اسی وقت مسٹر بیگ مین ان کے سامنے والے درخت کے پیچھیے سے نمودار ہوئے۔ دو حچھر یوں کی ہلکی روشنی میں ہیری کودکھائی دے گیا کہ بیگ مین کا حلیہ کافی بدل چکا تھا۔اب ان کے چہرے پر شادا بی اور گلا بی پن نہیں موجود تھا۔ان کے قدموں کی کیک بھی جا چکی تھی۔ان کا چہرہ بہت سفیدا ور مضطرب دکھائی دے رہا تھا۔

'' کون ہے؟''مسٹر بیگ مین نے جلدی جلدی آئھیں جھیکا کران کے چہرے دیکھنے کی کوشش کرتے ہوئے یو چھا۔'' تم لوگ یہاں پرتن تنہا کیا کررہے ہو؟''

ان تینوں نے حیرانی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔

'' د کیھئے! وہاں پر ہنگامے ہورہے ہیں ....،'رون نے بتانا جایا۔

'' کیامطلب؟''مسٹر بیگ مین نے اسے گھور کر د یکھتے ہوئے کہا۔

'' خیمه بستی میں ..... کچھ نقاب پیش جادوگر ما گلوؤں کو ہوا میں اُڑ ارہے ہیں .....''

''ان کا بیڑ ہغرق ہو۔۔۔۔''مسٹر بیگ مین غصے سے بولے۔وہ کافی فکر مند دکھائی دیئے اور مزید کوئی بات کئے بغیر ہی وہ کھٹ کی آواز کے ساتھ ثقاب اُڑان کھر چکے تھے۔

''مسٹر بیگ مین وہاں ہونے والے خوفناک ہنگاموں پر قابونہیں پاسکیں گے۔''ہر مائنی تیوریاں چڑھا کر بولی۔

''ویسےوہ کیوڈج میں بہت عمدہ پٹاؤرہے ہیں۔'رون نے کہاجوراستے سے ہٹ کرایک درخت کے بیچے سوکھی گھاس پر بیٹھ چکا تھا۔''جبوہ وہ کیمبیر ن ویپس کی ٹیم میں تھے۔ان کی ٹیم نے لگا تارتین مرتبہ لیگ کپ جیتا تھا.....''

اس نے اپنی جیب سے کیرم کا چھوٹا مجسمہ باہر نکالا اور اسے زمین پرر کھ دیا۔ وہ کچھ دیر تک اسے جاروں طرف چلتے ہوئے دیکھتا رہا۔ اصلی کیرم کی طرح وہ ننھے مجسمے کے بھی پنج اُٹھے ہوئے تھے اور کندھے جھکے ہوئے تھے۔ وہ بھی اپنے بہاری ڈنڈے کے بجائے زمین پر چلتے ہوئے کم ٹانگیں گھسٹما ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ ہیری نے خیمہ بستی کی طرف سے آنے والے شور پر کان لگائے۔ حالات اب کچھ تنبیلے ہوئے محسوس ہورہے تھے۔ شاید وہاں ہونے والے ہنگا موں پر قابو پالیا گیا تھا۔

" مجھے امید ہے کہ باقی لوگ صحیح سلامت ہوں گے۔" ہر مائنی نے کچھ در کی خاموثی کوتو ڑتے ہوئے کہا۔

''ہاں!وہ لوگ بالکلٹھیکٹھاک ہوں گے!''رون نے اسے سلی دیتے ہوئے کہا۔

''رون! ذراسوچوتو سہی،اگرتمہارے ڈیڈی لوسیس ملفوائے کو پکڑلیں تو کتنا مزہ آئے گا؟'' ہیری نے رون کے پہلو میں بیٹھتے ہوئے کہا۔ وہ اب کیرم کے چھوٹے مجسمے کو گھور رہا تھا جو سو کھے پتوں پرٹیڑ ھا میڑھا چل رہا تھا۔''وہ ہمیشہ کہا کرتے ہیں کہ لوسیس ملفوائے کورنگے ہاتھوں پکڑنا جا ہتا ہوں۔''

''اس کے بعدتو ڈریکوکا چہرے پر چھائی رہنے والی طنزیہ مسکان ہمیشہ کیلئے دم تو ڑدے گی۔''رون لطف اندوز ہوتے ہوئے بولا۔ ''ب چارے ماگلو!'' ہر مائنی نے گھبرائے ہوئے انداز میں کہا۔''اگر محکمے کے جادوگر انہیں نیچے اتار نہ پائے تو پھر کیا وگا.....؟''

''وہ ضرورا تارلیں گے۔' رون نے یقین دلاتے ہوئے کہا۔'' تم دیکھ لینا، وہ کوئی نہ کوئی راستہ نکال ہی لیں گے۔'
''نقاب پوش جادوگر پاگل ہو گئے ہیں کیا؟'' ہر مائنی نے آ ہشگی سے کہا۔'' وہ آج رات الیی حرکت کررہے ہیں جب پورا جادوئی محکمہ یہاں پرموجود ہے۔میرا مطلب ہے کہ وہ یہ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ ان کے ناپاک ارادے پورے ہوجا 'میں گے؟ کیا تمہیں لگتا ہے کہ وہ کسی قتم کے نشے میں دھت ہو سکتے ہیں؟''

لیکن اچا نک اس نے اپنی بات ادھوری چھوڑ دی اور مڑکر پیچھے دیکھنے گئی۔ ہیری اور رون نے بھی فوراً اپنی گردنیں گھما دیں اور اردگر دد کیھنے لگے۔ سنائی دینے والی آ واز وں سے ایسا لگتا تھا جیسے کوئی لڑ کھڑا تا ہواان کی طرف آ رہا ہے۔وہ تیزی سے اندھیرے میں ڈوبہوئے درختوں کے پیچھے جاچھے اور دھڑ کتے ہوئے دل کے ساتھ آنے والے کے قدموں کی جاپ سنتے رہے۔اور پھر قدموں کی آوازا جانک رُک گئی۔

''کون ہے؟''ہیری نے دھڑ کتے دل سے پوچھا۔

گہری خاموثی چھا گئی۔ ہیری کھڑا ہوااورآ تکھیں بھاڑ کر جاروں طرف دیکھنے لگا۔اندھیراا تنا گہراتھا کہ وہ زیادہ دورتک نہیں دیکھ سکتا تھالیکن اسے اس بات کااحساس ہو گیا کہ کوئی اس کی نظر کی پہنچ سے بس کچھ ہمی قدموں کے فاصلے پر کھڑا تھا۔

''وہاں کون ہے؟''اس نے پوچھا۔

اور پھراچا نک ہی دل دہلا دینے والا دھا کہ ہوا اور سنساتی ہوئی تیز آ واز ان کی ساعت کو کئی کمحوں تک ماؤف کر گئی۔ایسی آ واز انہوں نے پہلے ہیں سن تھی۔ یہ آ واز دہشت میں بھری آ واز میں چیخ رہی تھی۔ ہیری کوابیالگا کہ جیسے وہ کوئی جادوئی کلمہ پڑھر ہا ہو۔۔۔۔۔ ''موسموڈ رم۔۔۔۔''

بھراجا نک بڑی تیزی سےایک بڑی اور چیکیلی چیز ہوا میں او پراُڑنے گئی۔ ہیری نے اسے ٹھیک سے دیکھنے کی کوشش کی۔وہ چیز درختوں کی اونچائی سے بھی او پر آسان میں پہنچے چکی تھی۔

''وہ کیا ہے؟''رون نے ہانیتے ہوئے پوچھا۔وہ فوراً اُٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا اوراس نمودار ہونے والی چیز کو گھور کرد کھے رہا تھا۔

بل بھر کیلئے ہیری کے ذہن میں ابھرا کہ بیآ کرشی بونوں نے کوئی نیا کرتب دکھایا ہوگا۔لیکن اسے فوراً ہی بیاحساس ہونے لگا کہ بیہ تو ایک دیوبیکل کھویڑی تھی۔ جو زمرد کے جیکتے ہوئے سبز مکٹروں پر شتمل تھی جو آسان میں ستاروں کے جھرمٹ جیسی دکھائی دے رہی تھی۔وہ ساکن نہیں تھی بلکہ متحرک تھی۔اس کے منہ سے زبان کی جگہ ایک بڑا لمباسانپ نکل کرادھرادھر اہرار ہا تھا۔ان کے دیکھتے ہی دیکھویڑی اُڑ کراوراو نچی ہوتی چلی گئی۔وہ اپنے گردیھیلی ہوئی سبز دھند میں لیٹی ہوئی تھی اور آسان میں ستاروں کے خوفناک جھرمٹ کی طرح دکھائی دے رہی تھی۔

ا جا نک جنگل میں جاروں طرف جینیں سنائی دینے لگیں۔ ہیری اس کی وجہ نہیں سمجھ پایا تھا۔ حالانہ اسے محسوں ہور ہاتھا کہ شاید کھو پڑی کود کھے کر ہی لوگ جیننے چلانے گئے تھے۔ کھو پڑی آسان میں اتنی او پر پہنچ گئی تھی کہ بیسی بڑی گیند جیسی دکھائی دے رہی تھی اور کسی نیون سائن کی طرح چک کر پورے جنگل میں سبزروشنی پھیلارہی تھی۔ ہیری نے جلدی سے جنگل میں اس شخص کو تلاش کرنے کی کوشش کی جس نے جادوئی کلمہ پڑھ کراس کھو پڑی کونمودار کیا تھالین اسے کوئی بھی نظر نہیں آیا۔

'' وہاں کون ہے؟''اس نے دوبارہ پوچھا۔

''ہیری جلدی کرو۔ یہاں سے نکل چلو!''ہر مائنی اس کی جیکٹ کا پچچلا حصہ تھینچتے ہوئے پیچیے کی طرف ہٹانے کی کوشش کررہی

تقى

'' کیوں کیا ہوا؟''ہیری نے حیرت سے کہا۔وہ بید کیھ کر دنگ رہ گیا تھا کہ ہر مائنی کا چېرہ سفید پڑچکا تھااوروہ بےحد دہشت زدہ دکھائی دے رہی تھی۔

''بیتاریکی کانشان ہے۔۔۔۔ہیری!''ہر مائنی دُ کھ بھری آواز میں بولی اور اپنی پوری طاقت سے اسے پیچھے کھینچنے کی کوشش کرنے گلی۔''وہتم جانتے ہوکون؟ کانشان ہے۔۔۔۔''

"والڈی مورٹ کا .....؟"

''میری چلوبھی....''

ہیری پلٹا۔رون نے بھی جلدی سے کیرم کا نتھا مجسمہ اُٹھالیا پھروہ تیزی سے خالی جگہ کے پار چلنے لگے لیکن وہ ابھی کچھ ہی قدم ہی چلے تھے کہ اسی وقت وہاں پر ہوامیں سے بہت سارے جادوگر نمودار ہو گئے اورانہوں نے ان تینوں کو گھیرے میں لے لیا۔

ہیری پلٹ کر گھو مااور بل بھرمیں ہی اس نے ایک بات تاڑلی۔ سبھی جادوگروں نے اپنی اپنی چھڑیاں باہر نکال کران پرتان رکھی تھیں۔وہ نتیوں چھڑیوں کی زدمیں تھے۔ بغیر کچھ سوچے سمجھےوہ چلایا۔'' ینچے جھک جاؤ۔۔۔۔''اس نے باقی دونوں کو پکڑااورانہیں زمین پرگرادیا۔

''ستم سٹم ۔۔۔۔'' ہیں آوازیں ایک ساتھ گرجیں۔ چندھیادیے والا شعلہ نکلا اور ہیری کے سرکے بال اس طرح اُڑنے لگے جیسے تیز آندھی چل رہی ہو۔اپنے سرکونصف اپنچ اُٹھا کراس نے دیکھا کہ جادوگروں کی چھڑیوں سے نکلتے ہوئے سرخ شعلے ان کے اوپر سے اُڑ کر درختوں سے جاگرائیں اوراندھیرے میں اچھل کرادھرادھر چلی گئیں۔

''کھہرو۔۔۔۔''کسی کی چیخی ہوئی آواز سنائی دی جوان متیوں کو پہچان گیا تھا۔''کھہرو۔وہ تو میرابیٹا ہے۔۔۔۔'' ہیری کے بال اُڑ نابند ہوگئے تھے۔اس نے اپنے سرکوتھوڑ ااوراو پراُٹھا کر دیکھا۔اس کے سامنے والے جادوگر نے اپنی جھڑی جھکالی تھی۔ ہیری نے پلٹ کر دیکھا کہ مسٹرویز لی دہشت بھرے چہرے کے ساتھان کی طرف بھاگے چلے آرہے تھے۔

''رون ..... هیری ..... هر مائنی .....تم سبٹھیک تو ہو؟''ان کی آ واز کا نپ رہی تھی۔

''راستے سے ہٹوآ رتھر!''ایک ٹھنڈی اور روکھی آ واز چیخی۔

یہ آ وازمسٹر کراؤچ کی تھی۔وہ اور محکمے کے کافی جادوگران کے قریب آ گئے تھے۔ ہیری ان کا سامنا کرنے کیلئے اُٹھ کر کھڑا ہوا۔ مسٹر کراؤچ کا چیرہ غصے سے تناہوا تھا۔

''تم میں سے کس نے بیکام کیا ہے؟''انہوں نے غصیلی آ واز میں گر جتے ہوئے کہااوران کی باریک بین آ ٹکھیں انہیں ٹٹو لنے لگیں۔''تم میں سے کس نے تاریکی کانشان تشکیل دیا ہے؟''

''ہم نے اسے شکیل نہیں دیا ہے۔''ہیری نے کھو پڑی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔

''ہم نے کچھنیں کیا .....'رون نے اپنی کہنی مسلتے ہوئے غصے سے اپنے ڈیڈی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔'' آپ لوگوں نے ہم پر جملہ کیول کیا .....؟''

'' حجوٹ مت بولو.....'' مسٹر کراؤچ کی آواز میں تکنی بڑھ گئ۔اب کی حچٹری اب بھی رون کی طرف تنی ہوئی تھی اوران کی آنکھیں باہر نکلی ہوئی تھیں۔وہ تھوڑے پاگل دکھائی دے رہے تھے۔'' تم لوگٹھیک اسی جگہ پر ملے ہو جہاں سے بیے جرم سرز دہوا ہے۔''

''بارٹی!''اونی ڈریینگ گاؤن پہنے ہوئے ایک جادوگرنی نے دھیرے سے کہا۔'' بارٹی! بیتو بچے ہیں۔ بیا تنابڑا کامنہیں کر سکتے .....''

''تم تینوں بتاؤ ..... پیشان کہاں سے نکلاتھا۔''مسٹرویز لی نے جلدی سے بوچھا۔

'' وہاں سے ……''ہر مائنی نے کا نیبتے ہوئے اس جگہ کی طرف اشارہ کیا ، جہاں سے انہیں آ واز سنائی دی تھی ۔'' درختوں کے پیچھے کوئی کھڑ اتھا۔۔۔۔۔اس نے چلا کرکوئی جادوئی کلمہ بولاتھا۔۔۔۔۔''

''اچھاوہاں کوئی کھڑا تھا؟''مسٹر کراؤج نے اب اپنی باہر نکلی ہوئی آئکھیں ہر مائنی پر جمادی تھیں۔وہ اسے بے یقینی کے عالم میں مشکوک نگاہوں سے گھور رہے تھے۔''اس نے جادوئی کلمہ بولا تھا۔۔۔۔۔ ہے نا؟ لڑکی تمہیں بہت اچھی طرح معلوم ہے کہ یہ نشان کیسے نشکیل دیاجا تا ہے۔۔۔۔''

مسٹر کراؤج کے علاوہ وہاں کھڑ ہے کسی بھی جادوگر کو یہ یقین نہیں تھا کہ اس کھو پڑی کی علامت کورون ، ہیری یا ہر مائنی میں سے کسی نے تشکیل دیا ہوگا۔لیکن ہر مائنی کی بات سننے کے بعدان کا یقین ڈگھا گیا تھا اور انہوں نے تیزی سے اپنی چھٹریاں دوبارہ اُٹھا لیں اور ہر مائنی کی بتائی ہوئی جگہ کی طرف دیکھنے گئے۔وہ اندھیرے میں ڈو بے ہوئے درختوں کے نیچ میں دیکھنے کی کوشش کر رہے تھے۔

'' ہمیں بہت دیر ہو چکی ہے۔''اونی ڈرینگ گاؤنوالی جادوگرنی نے اپناسر ہلاتے ہوئے کہا۔''اب تک وہ ثقاب اُڑان سے نجانے کہاں پہنچ چکا ہوگا۔۔۔۔۔؟''

'' مجھے ایسانہیں لگتا.....'' بھوری ڈاڑھی والا ایک جادوگر بولا۔ وہ آ موس ڈیگوری لیعنی سیڈرک ڈیگوری کا باپ تھا۔'' ہمارے حملے کے واران درختوں کے بچ میں بھی گئے تھے.....اس بات کا کافی امکان ہے کہ ہمارے واروں کے نتیجے میں وہ یقیناً بے ہوش ہو گما ہوگا.....''

'' آموں! ذراسنجل کر جانا۔۔۔۔'' کچھ جادوگروں نے اسے خبر دار کرتے ہوئے کہا۔ جب مسٹر دیگوری اپنی حجیٹری اُٹھا کر اندھیرے میں درختوں کی طرف بڑھنے لگے۔ہر مائنی منہ پر ہاتھ رکھ کرانہیں اندھیرے میں جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ کچھ سینڈ بعدانہیں مسٹرڈ گوری کے چلانے کی آواز سنائی دی۔

'' ہاں ہمیں مجرم مل گیا ہے ..... یہاں کوئی ہے .... بے ہوش ہے ..... بیتو .....اوہ .....'

''تہہیں کوئی مل گیا؟'' مسٹر کراؤچ نے بہت بے قراری سے پوچھا۔ان کے چہرے پر زلز لے جیسے آثار تھے۔'' کون ہے وہ؟.....کون ہےوہ؟''

انہیں شاخیں ٹوٹنے اور پتے کیلنے کی آ وازیں سنائی دیں۔ پھر قدموں کی آ ہٹ آئی اورمسٹرڈ یگوری درختوں کے پیچھے سے باہر نکلے۔ان کے ہاتھوں میں ایک چھوٹا ساجسم تھا۔ ہیری نے تو لئے جیسی پوشاک پہنےاس جسم کوفوراً بہجیان لیا کہ ونکی تھی۔

جب مسٹرڈ یگوری نے ایک گھریلوخرس کومسٹر کراؤچ کے قدموں میں ڈال دیا تو وہ نہتو ملے اور نہ ہی کچھ بولے۔ محکمے کے باقی جادوگرمسٹر کراؤچ کو گھور کر دیکھنے لگے۔ کچھ بل تک تو مسٹر کراؤچ گم صم کھڑے رہ گئے۔ان کے چپرہ سفید پڑگیا اور آئکھیں سرخ ہو گئیں۔وہ وئی کولگا تار گھورے جارہے تھے پھراییالگا کہ وہ دوبارہ ہوش میں آگئے .....

'' نیمبیں سنہیں ہوسکتا ۔۔۔۔ بالکل نہیں ۔۔۔۔'' وہ اٹکتے ہوئے ہکلائے۔

مسٹرڈ یگوری کے پاس سے ہوتے ہوئے اس طرف چل دیئے جہاں وکی ملی تھی۔

'' کوئی فائدہ نہیں مسٹر کراؤچ!''مسٹرڈ یگوری نے ان کے عقب میں آوازلگائی۔'' وہاں اور کوئی نہیں ہے۔۔۔۔۔''

لیکن مسٹر کراؤچان کی بات ماننے کیلئے بالکل تیانہیں تھے۔ بھی کومسٹر کراؤچ کی جاروں طرف گھوم کردیکھنے کی آوازیں سنائی دیں۔ تلاشی لیتے وقت جب انہوں نے جھاڑیوں کو ہٹایا تو سبھی کو پتوں کی سرسراہٹ صاف سنائی دی۔

''انہیں تھوڑی شرم محسوس ہورہی ہوگی۔''مسٹرڈ یگوری نے شجیدگی سے ونکی کے بے ہوش جسم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔'' بارٹی کراؤچ کی گھریلوخرس .....میری رائے میں تو .....'

''حچوڑ وبھی آموں.....''مسٹر ویزلی نے دھیمی آواز میں کہا۔''تم کہیں یہ تونہیں سوچ رہے ہو کہ بیکام اس گھریلوخرس نے کیا ہے؟ تاریکی کانشان ایک جادوگر کانشان ہے،اسے تشکیل دینے کیلئے حچٹری کی ضرورت ہوتی ہے۔''

''تم ٹھیک کہدرہے ہو ....!''مسٹرڈ گیوری نے کہا۔''لیکن اس گھریلوخرس کے پاس چھٹری تھی۔''

''کیا....؟''مسٹرویزلیاحچل پڑے۔

'' پیرہی .....دیکھو!''مسٹرڈ یگوری نے ایک چھٹری اُٹھا کرمسٹرویز لی کودکھائی۔'' پیاس کے ہاتھ میں تھی۔اس لئے اس کا پہلا جرم تو یہی ہے کہ اس نے جادوئی چھٹری کے استعمال کے قانون والی شق کی دفعہ تین کوتوڑا، جس کے مطابق کوئی غیرانسانی جاندار جادوئی چھٹری کونہیں رکھ سکتااور نہ ہی اسے جادوئی چھٹری استعمال کرنے کی اجازت ہے۔''

اسی وقت دھم کی آواز کے ساتھ مسٹر لیوڈ و بیگ مین ٹھیک مسٹرویز لی کے پاس ہوامیں سے نمودار ہوئے۔وہ تھوڑے ہانپ رہے

تھے اور کسی قدم تجسس دکھائی دے رہے تھے۔وہ اپناسراُٹھا کر سبز دھند میں لیٹی ہوئی چمکتی کھو پڑی کود کیھنے لگے۔

'' تاریکی کا نشان ……' وہ ہانپتے ہوئے بولے اور اپنے ماتخوں لیس پوچھنے کیلئے مڑتے وقت وہ وکل کے بے ہوش جسم پر چڑھتے چڑھتے بچے۔'' بیکس نے بنایا ہے؟ کیاتم لوگوں نے اسے پکڑلیا؟ بارٹی …… یہاں کیا ہور ہاہے؟''

مسٹر کراؤچ خالی ہاتھ لوٹ آئے تھے۔ان کا چہرہ اب بھی کسی بھوت کی مانند سفید تھا۔ان کے ہاتھ اوران کی ٹوتھ برش جیسی مونچھیں دونوں ہی کانپ رہے تھے۔

''تم کہاں تھے بارٹی؟ ۔۔۔۔۔' بیگ مین نے شکایتی انداز میں پوچھا۔''تم میچ میں بھی دکھائی نہیں دیئے؟ ۔۔۔۔۔تمہاری گھریلوخرس نے تمہاری نشست رو کے رکھی تھی؟ ۔۔۔۔۔خدا خیر کر ہے ۔۔۔۔' بیگ مین نے اسی وقت وکی کو اپنے پیروں کے پاس زمین پر پڑے دیکھا۔''اسے کیا ہوا؟''

''میں مصروف تھا، لیوڈو!''مسٹر کراؤچ نے کہا جواب بھی اٹک اٹک کر بول رہے تھے اوران کے ہونٹ مشکل سے ہل رہے تھے۔''اور میری گھریلوخرس کو بے ہوش کر دیا گیا ہے۔''

'' بے ہوش.....؟ تمہارامطلب ہے کہتم لوگوں نے اسے ال کر بے ہوش کر دیالیکن کیوں؟''مسٹر بیگ مین البھی ہوئی آ واز میں بولے۔

ا چانک بیگ مین کے دمکتے ہوئے گول چہرے پراییا تاثر پھیل گیا جیسے وہ سب کچھ بچھ گئے ہوں۔انہوں نے پہلے اوپر کھو پڑی کی طرف دیکھااور پھر بے ہوش پڑی ونکی کو گھورااور پھراس کی نظریں گھوم کرمسٹر کراؤج کے چہرے پرآ کرٹھہر گئیں۔ ''نہیں ……'' وہ جیرانگی سے بڑبڑائے۔''ونکی تاریکی کا نشان تشکیل نہیں دے سکتی؟ اسے اس کا طریقہ ہی معلوم نہیں ہوسکتا۔ سب سے پہلے تواسے جادوئی چھڑی کی ضرورت پڑے گی۔''

''لیکن اس کے پاس جادوئی چیڑی تھی۔''مسٹرڈ یگوری نے تنک کرکہا۔''لیوڈو! ججھے اس کے ہاتھ میں جادوئی چیڑی ملی تھی۔ مسٹر کراؤچ!اگرآپ مناسب سمجھیں تو ہمیں یہ معلوم کر لینا چا ہے کہ آپ کی گھریلوخرس اپنی صفائی میں کیا کہتی ہے۔۔۔۔۔ مسٹرڈ یگوری نے ان کی فیصلہ نہیں کر پائے۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے انہوں نے مسٹرڈ یگوری کی بات سرے سے سنی ہی نہیں تھی۔ بہر حال مسٹرڈ یگوری نے ان کی خاموثی کو اجازت مان لیا۔ انہوں نے اپنی چیٹری اُٹھا کروئی کی طرف موڑی اور بولے۔''ختم سٹم ۔۔۔۔'' ونکی دھیرے سے بلی۔ اس کی بڑی بڑی بھوری آئھیں کوراس نے کئی بار شپٹائے ہوئے انداز میں جھپکا ئیں۔ خاموش جادوگروں کی نظروں کے سامنے وہ جھبکتے ہوئے دھیرے دھیرے اُٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس نے مسٹرڈ یگوری کے پیروں کی جھلک دیکھی اور اس نے کا نیتے ہوئے آ ہمتگی ہے آئکھیں اُٹھا کران کا چیرہ دیکھا۔ پھراس نے اپنی نظروں کوآسان کی طرف اُٹھا کردیکھا۔ ہیری کووئی

دیکھااور پھر دہشت میں سبیاں بھرنے گی۔

''گھربلوخرس!''مسٹرڈ یگوری نے سخت لہجے میں پوچھا۔'' کیاتم جانتی ہو کہ میں کون ہوں؟ .....میں محکمہ انضباطی و قابو جادوئی جاندار کارکن ہوں۔''

ونکی زمین پرآ گے پیچھے ملنے لگی۔اس کی سانسیں تیز ہوگئیں۔اس کی حرکتوں سے ہیری کوڈو بی یادآ گیا۔ڈو بی بھی مالک کے حکم کی تعمیل کرتے ایسی ہی حرکتیں کرتا تھا۔

'' گھریلوخرس! جبیباتم دیکھ سکتی ہو۔ یہاں کچھ دریپ ہلے تاریکی کا نشان تشکیل دیا گیاہے۔''مسٹرڈ یگوری نے کڑک آواز میں کہا۔ ''اوراس کے کچھ بلی بعد ہی تم اس کے ٹھیک بنچے کی۔اس بارے میں تمہارا کیا کہنا ہے۔۔۔۔۔؟''

''میں .....میں نے بینہیں کیاسر!''ونکی ہانیتی ہوئے بولی۔''میں نہیں جانتی ہوں کہ بینشان کیسے بنایاجا تا ہے سر؟'' ''تمہارے ہاتھ چھڑی بھی ملی ہے۔''مسٹرڈ یگوری نے اس کے سامنے چھڑی لہراتے ہوئے غرا کر کہا۔ جیسے ہی چھڑی پرآسان میں تیرتی ہوئی کھویڑی کی روشنی پڑی ،اسی وقت ہیری چھڑی کودیکھریچیان گیا۔

''ار ..... بیتومیری چیشری ہے .....'وہ چونک کرجلدی سے بولا۔

سبھی جادوگر گھور کراسے دیکھنے لگے۔

"تم نے کیا کہا....؟" مسٹرڈ یگوری نے اس پرتر چھی نگاہ ڈالتے ہوئے کہا۔

''یة میری چیٹری ہے۔' ہیری نے دوبارہ کہا۔''یہ مجھ سے کہیں گر گئ تھی .....''

''تم سے گر گئی تھی؟''مسٹر ڈیگوری نے بے بقینی میں دہرایا۔''کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ بیہ جرم تم نے ہی کیا ہو؟ شایدتم نے ہی تاریکی کا نشان تشکیل دینے کے بعداس چھڑی کو بھینک دیا ہوگا۔۔۔۔؟''

'' آموں!.....ذراسو چوتو سہی! تم کس پرالزام لگارہے ہو؟''مسٹرویز لی نے بہت غصے سے کہا۔'' کیا ہیری پوٹر.....تاریکی کا نشان تشکیل دےگا.....؟''

''اوہ .....واقعی ابیانہیں ہوسکتا .....' مسٹرڈ یگوری نے جلدی سے کہا۔'' معاف کرنا ..... میں ذراجوش میں آگیا تھا .....' ''ویسے بیچھٹری مجھ سے وہاں نہیں گری تھی .....' ہیری نے اپنی انگوٹھا کھو پڑی کے نیچے کے درختوں کی طرف ہلایا۔'' جنگل میں آتے ہی مجھے اس کے کھوجانے کا پینہ چل گیا تھا۔''

مسٹرڈ یگوری نے دوبارہ ونکی کی طرف بختی ہے دیکھا جوان کے پیروں کے پاس جھکی ہوئی تھی پھروہ غرا کر بولے۔'' گھریلوخرس! تو تہہیں یہ چھڑی مل گئی؟اورتم نے اسے اُٹھا کرایک دلچیسپ کا م کرنے کا فیصلہ کیا ۔۔۔۔ ہے نا؟''

''میں نے اس سے جادونہیں کررہی تھی سر!''ونکی چینی ہوا بولی۔اس کی چیٹی اور پھولی ناک کے دونوں طرف آنسو بہہرہے

تھے۔''میں نے .....میں نے .....تو بس اسے اُٹھا لیا تھا سر..... میں نے تاریکی کا نشان نہیں تشکیل دیا ہے سر..... میں نہیں جانتی کہ اسے کیسے بنایا جاتا ہے؟''

''اس کی آواز ونگی جیسی نہیں تھی۔''اجا نک ہر مائنی بولی۔وہ محکھے کے اسٹے سارے جادوگروں کے سامنے بولنے سے گھبرارہی تھی لیکن اس کے چہرے پرفکر مندی کی جھلک تھی۔''ونکی کی آواز نیلی اورلرز تی ہوئی ہے جبکہ جادوئی کلمہ بولنے والے کی آواز بھاری اور موٹی تھی۔''اس نے مدد کیلئے رون اور ہیری کی طرف دیکھا۔''وہ ونکی جیسی آواز نہیں تھی ۔۔۔۔۔ ہے نا!''

''نہیں!''ہیری نے اپناسر ہلاتے ہوئے کہا۔''وہ یقینی طور پر گھر بلوخرس جیسی آوازنہیں لگ رہی تھی .....''

'' ہاں! وہ تو کسی جادوگر جیسی مضبوط اور کڑک دار آ وازتھی۔''رون نے کہا۔

''ہم جلدی ہی اس کا پیۃ لگالیں گے۔''مسٹرڈ گیوری اس بات سے متفق ہوئے بغیر بولے۔'' حیوٹری کے آخری جادوئی کلے کو جاننے کا بہت ہی آسان طریقہ ہے کہ گھریلوخرس! کیاتم یہ بات جانتی ہو؟''

ونکی کانپ گئی اوراس نے انکار میں اپناسراتنی تیزی سے ہلایا کہاس کے کان زورز ورسے ملنے لگے۔مسٹرڈ یگوری نے اپنی چھٹری نکال کراس کی نوک ہیری کی چھٹری کی طرف کر دی۔

دو کھا شمسم ....، 'مسٹرڈ گیوری نے غراتے ہوئے کہا۔

ہیری کو ہر مائنی کی دہشت بھری چیخ سنائی دی جب سانپ کی زبان والی ایک دیوہیکل کھویڑی دونوں حیھڑیوں کے ملنے کی جگہ سے نکلی۔ بیآ سان میں تیرتی ہوئی دیوہیکل کھویڑی کی شبیتھی۔ایسا لگ رہاتھا جیسے وہ دھند بھرے دھوئیں سے بنی ہوئی تھی اور جا دوئی کلے کی شبیتھی۔

''غائب!''مسٹرڈ یگوری نے چلا کرکہااور دھوئیں والی کھویڈی غائب ہوگئی۔

''تو....؟''مسٹرڈ یگوری فاتحانہ انداز میں وکلی کی طرف دیکھنے لگے جواب بری طرح کانپ رہی تھی۔

''میں نے ینہیں کیا۔۔۔۔'' وہ چیخی اوراس کی آئکھیں دہشت میں گول گول گو منےلگیں۔''میں نے ینہیں کیا۔۔۔۔ مجھے یہ کرنا آتا ہی نہیں۔۔۔۔ میں ایک اچھی گھریلوخرس ہوں۔ میں چھڑی کا استعمال نہیں کرتی۔۔۔۔ مجھے یہ کرنا آتا ہی نہیں ہے۔۔۔۔''

'' گھر بلوخرس! تم رنگے ہاتھوں بکڑی گئی ہو۔'' مسٹر ڈیگوری غرائے۔''جس چھڑی سے بیہ جادوئی کلمہ پڑھا گیا ہے وہ ہمیں تمہاری ہاتھوں میں بکڑی ہوئی ملی ہے۔''

'' آموں!'' مسٹر ویزلی نے غور سے کہا۔'' ذرا سوچو! ..... بہت کم جادوگروں کو بیہ جادوئی کلمہ معلوم ہے ..... دیکھو! ایک گھریلوخرس اسے کیسے سیکھ سکتی ہے؟''

''شایدآ موں بیثابت کرنا جا ہتاہے۔''مسٹر کرا ؤچ خشک لہجے میں بولے۔ان کے ہرلفظ میں عجیب سی کخی جھلک رہی تھی۔'' کہ

میں نے اپنے ملازموں کو تاریکی کے نشان تشکیل دینے کے جادوئی کلمے سکھا تا ہوں.....'

ایک دم گهری خاموشی چھا گئی۔

''مسٹر کراؤچ!'' آموس ڈیگوری دہشت زدہ ہوکر گھگیایا۔''نہیں .....بالکل نہیں!''

'' آپ نے یہاں موجود دوایسے لوگوں پرالزام لگایا ہے جن کا اس نشان کو بنانے کا سب سے کم امکانات ہو سکتے ہیں ..... کراؤچ تیز لہجے میں بولے۔'' ہیری پوٹر اور مجھ پر .....میرا مطلب ہے کہ آپ اس لڑکے کی کہانی کوتواجھی طرح جانتے ہی ہوں گے.....آموس؟''

'' ہاں ..... ہاں .... کیوں نہیں؟ .... جی لوگ جانتے ہیں ....،' مسٹرڈ یگوری بوکھلائے ہوئے لہجے میں بولے۔

''اور مجھے یقین ہے کہ آپ کووہ بہت سے ثبوت بھی یا دہی ہوں گے جومیں نے اپنی زندگی بھر کی ملازمت میں دیئے ہیں۔ میں شیطانی قو توں اوران کے استعمال کنندگان سے کتنی نفرت کرتا ہوں؟''مسٹر کراؤچ نے کڑوے لیجے میں کہا۔اب ایک بار پھران کی آئکھیں باہرنکل پڑی تھیں۔

''مسٹر کراؤچ!میرے کہنے کا بیمطلب ہر گزنہیں تھا کہ اس کا آپ سے کوئی تعلق ہے۔'' آموں ڈیگوری نے جھینیتے ہوئے کہا۔ اس کا چہرہ اب ان کی بھوری ڈاڑھی کے بنچے سرخ ہو گیا تھا۔

''ڈ یگوری!اگرآپ میری گھریلوخرس پرالزام لگاتے ہیں تو اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ مجھ پر براہ راست الزام لگا رہے ہیں۔''مسٹرکراؤچ نے سخت لہجے میں کہا۔''وہ تاریکی کے نشان کوشکیل دینے کا ہنراورکہاں سے سیکھے گی؟''

، در کہیں سے بھی .....،

''بالکل شیخ کہا آموں!''مسٹرویز لی بولے۔''وہ یہ چھڑی کہیں سے بھی اُٹھاسکتی تھی .....ونکی؟''انہوں نے مشفقانہ انداز میں گھریلوخرس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ مگر وہ اس طرح کا نپ رہی تھی جیسے وہ بھی اس پرغصہ کررہے ہوں۔''تم نے ہیری کی چھڑی کہاں سے اُٹھائی تھی؟''

ونکی اپنے تو لئے کے کونے کواتنی بری طرح سے مروڑ رہی تھی کہوہ پھٹ گیا۔

کچھ ہی بل بعد وہاں پہنچ گئی اور چیٹری ہاتھ میں بکڑلی۔اس طرح وہ مشکوک بن کر ہمارے سامنے آگئی۔''

''لیکن .....تب تو وہ اصلی مجرم سے بچھ ہی قدم کے فاصلے پر موجود ہوگا۔''مسٹرڈ یگوری نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا۔''گھریلو خرس! کیاتم نے کسی کووہاں دیکھا تھا.....؟''

ونکی پہلے سے بھی زیادہ بری طرح سے کا پینے لگااس کی بڑی بڑی آئکھیں مسٹرڈ گیوری سے ہوتی ہوئی لیوڈ وبیگ مین اور پھرمسٹر کراؤچ کے چہرے کی طرف آکرکٹھ ہرگئیں۔

''میں نے کسی کوئیں دیکھا سر .....میں نے کسی کوئییں دیکھا سر .....'' وہ تھوک نگلتے ہوئے بولی۔

'' آموں!''مسٹر کراؤچ نے رو کھے پن سے کہا۔'' میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ عمومی حالات میں تم پوچھ کچھ کیلئے ونکی کواپنے شعبے میں لے جاتے ۔ بہر حال میں تم سے بیچا ہتا ہوں کہ تم بیکا م مجھے کرنے دو کیونکہ میں اس تقریب کا سر براہ اور فتنظم ہوں۔''
مسٹر ڈیگوری کے چہرے کے جذبات دیکھ کر ایسالگا کہ وہ اس فیصلے سے خاص خوش نہیں تھے لیکن مسٹر کراؤچ جیسی محکھے کے بھاری بھرکم شخصیت کے سامنے وہ پر بھی نہیں مار سکتے تھے لہذا انہوں نے خاموشی میں ہی عافیت سمجھی ۔ مسٹر کراؤچ آخر محکھے کے اہم شعبے کے سر براہ اور جادوئی دنیا کے اہم فرد تھے۔

''یقین رکھئے ،اسے سزاضرور ملے گی۔''مسٹر کراؤچ نے نہایت سرد لہجے میں کہا۔

''ممم ما ما الک ……' ونکی اٹکتی ہوئی گھگیائی۔اپنے آنسو بھری آنکھوں سے مسٹر کراؤچ کی طرف دیکھ کررتم کی بھیک مانگت ہوئی نظر آئی۔''مہر مہر بابابانی کر کے ……''

مسٹر کراؤج نے اسے گھور کر دیکھا۔ان کے چہرے کی شکنیں اب زیادہ گہری دکھائی دینے لگیں۔ان کی غصیلی آنکھوں میں رحم و مہر بانی کا دور دور تک نام ونشان نہیں تھا۔

''وئی نے آج رات الیی حرکت کی ہے جس کے بارے میں میں سوچ بھی نہیں سکتا۔' انہوں نے دھرے سے کہا۔'' میں نے اس سے کہا تھا کہ وہ خیے میں ہی رہے۔ میں نے اس سے کہا تھا کہ جب تک میں اس مسکلے سے نبٹ کروا پس نہ لوٹوں ، تب تک وہ وہ ہیں رہے گل کیکن میں دکھی رہا ہوں کہ اس نے میر ہے تھم کی تعمیل نہیں کی۔ اس کا مطلب ہے کہ جھے اس کو کپڑے دیے ہوں گے۔' دنہیں ما لک۔ ۔۔۔۔' وئی زور سے چینی اور مسٹر کرا وُچ کے قدموں پرلوٹے گئی۔''نہیں ما لک! ۔۔۔۔ کپڑ نے نہیں نہیں سے کہ اس کا مالک اسے کپڑے نہیں نہیں سے کہ اس کا مالک اسے کپڑے دے دے دے۔ بید کھنا ، ہبت ہیں طریقہ تھا اور وہ بیتھا کہ اس کا مالک اسے کپڑے دے دے دے۔ بید کھنا ، ہبت ہڑاافسوس ناک تھا کہ وکئی مسٹر کرا وُچ کے بیروں میں پڑی سبک رہی تھی اور اپنے تو لئے کوکس کر پکڑے ہوئے تھی۔ '' آپ کی گھریلو خرس کو ''وہ وہ نگا موں سے بری طرح خوفز دہ تھی ۔۔۔۔'' ہر مائنی نے غصے سے مسٹر کرا وُچ کو گھورتے ہوئے کہا۔'' آپ کی گھریلو خرس کو او نیا کی پڑر گھراسکتے۔ ''وہ ہنگا موں سے بری طرح خوفز دہ تھی ۔۔۔'' ہر مائنی نے غصے سے مسٹر کرا وُچ کو گھورتے ہوئے کہا۔'' آپ کی گھریلو خرس کو اونے ان پڑر رلگتا ہے اور نقاب پوش جا دو گرمعصوم لوگوں کو ہوا میں اچھال رہے تھے۔ آپ اس بات کیلئے وئی کومور دالز ام نہیں شہر اسکتے۔ اور خوفز دہ تھی جب کے اس بات کیلئے وئی کومور دالز ام نہیں تھی ہراسکتے۔

کہ وہ وہاں سے بھاگ کھڑی ہوئی .....

مسٹر کراؤچ ایک قدم پیچھے ہٹے اور گھریلوخرس کی پہنچ سے خود کو دور کرلیا۔ وہ اسے اس طرح سے گھورر ہے تھے جیسے یہ کوئی گندی اور میلی چیز ہوجس کے چھونے سے ان کے حیکتے دیکتے جوتے گندے ہوجائیں گے۔

''اپنے مالک کے حکم کی تعمیل نہ کرنے والی گھریلوخرس کیلئے میرے گھر میں کوئی جگہیں ہے۔''انہوں نے ہر مائنی کی طرف دیکھتے ہوئے بے حدرو کھے بن سے کہا۔''ایسی گھریلوخرس کے لئے میرے گھر میں کوئی جگہیں ہے جو یہ بھول جائے کہ اس کے مالک کی خدمت کرنااس کا فرض ہے،اور جسے یہ بھی یا د نہ رہے کہ اسے ایسا کوئی کا منہیں کرنا جس سے اس کے مالک کے ناموس پر آئج آئے۔'' وئی اب اتنی زورز ورسے رونے گئی تھی کہ اس کی سکیاں بھی لوگوں کو سنائی دے رہی تھیں۔

بہت در دناک خاموشی چھا گئی تھی۔

''اچھاا گرکسی کوزحمت نہ ہوتو کیا میں اب اپنے بچوں کواپنے ساتھ خیمے میں لے جاؤں۔''مسٹرویز لی نے خاموثی توڑتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا۔'' آموں! یہ چھڑی جتنا کچھ بتاسکتی تھی اتنااس نے بتا دیا ہے،اب کیا ہیری کو .....اس کی چھڑی واپس مل سکتی ہے؟''

مسٹرڈ گیوری نے ہیری کواس کی حجیری لوٹادی ، جسے پاتے ہی ہیری نے فوراً اپنی جیب میں رکھ لیا تھا۔

'' چلو.....''مسٹرویز لی نے دھیمی آواز میں کہا۔ گرایبالگا کہ ہر مائنی وہاں سے بالکل بھی نہیں ہلنا چاہتی تھی۔اس کی نظریں سبیاں بھر تی ہوئی گھریلوخرس ونکی پرجمی ہوئی تھیں۔مسٹرویز لی حالات کی نزاکت کود کیھتے ہوئے دوبارہ بلند آواز میں بولے۔''ہر مائنی .....''
ہر مائنی مڑی اور ہیری اور رون کے بیچھے چینے گئی۔ جب وہ لوگ اس جگہ سے بچھ دورنکل آئے تو ہر مائنی نے مسٹرویز لی سے
یوجھا۔''ونکی کا کیا ہوگا۔۔۔۔''

'' کیچھ کہنہ بیں سکتا .....''مسٹرویز لی نے نرمی سے کہا۔

''ووانسان ہے بھی نہیں .....'رون نے سپاٹ کہجے میں کہا۔

ہر مائنی طیش میں آ کررون کی طرف مڑی۔

''اس کا پیمطلب نہیں ہے کہاس کے دل میں جذبات نہیں ہیں رون! پیتو بہت ہی براسلوک ہوا.....''

''ہر مائن! میں تمہاری باتوں سے تنفق ہوں۔'' مسٹر ویزلی نے اس آ گے کی طرف چلنے کا اشارہ کرتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا۔''لیکن بیروفت کسی بھی گھریلوخرس کے حقوق کے بارے میں بحث کرنے کا بالکل نہیں۔ میں جلدی سے جلدی تم لوگوں کولے کر اپنے خیموں میں پہنچنے کیلئے فکر مند ہوں۔ باقی لوگ کہاں گئے .....؟''

''وہ اندھیرے میں ہم سے بچھڑ گئے تھے....''رون نے کہا۔''ڈیڈی! سب لوگ اس کھوپڑی کے نشان کی وجہ سے پریشان کیوں ہو گئے ہیں؟''

> ''میں تمہارے ہرسوال کا جواب خیمے میں پہنچنے کے بعد ہی دوں گا۔''مسٹرویز لی نے تنا وَ بھرے لہجے میں کہا۔ لیکن جنگل کے کنارے پہنچ کرانہیں رُ کنا پڑا۔

وہاں ڈری اور سہمی ہوئی خلقت کی بہت بڑی بھیڑموجودتھی۔جادوگر اور جادوگر نیاں خوفز دہ نظروں سےان کی طرف دیکھر ہی تھیں۔ جب انہوں نے مسڑویز لی کوجنگل میں سے نکل کراپنی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا تو ان میں کئی آگے بڑھ کرطرح طرح کے سوال یوچھنے گئے۔

'' وہاں کیا ہور ہاہے؟ .....تاریکی کا نشان کس نے بنایا ہے؟ .....آرتھر کیاوہ پکڑا گیا؟ .....کہیں یہ کام'تم جانتے ہوکون؟' نے تو نہیں کیا .....''

'' ظاہر ہے کہ بیاس کا کامنہیں تھا۔۔۔۔''مسٹرویز لی نے بلندآ واز میں آگاہ کرتے ہوئے کہا۔''ہمنہیں جانتے ہیں کہ بینشان کس نے تشکیل دیا ہے؟ ایبالگتا ہے کہ وہ اس کام کے کرتے ہی ثقاب اُڑان کھرنے میں کامیاب ہوگئے۔۔۔۔۔معاف سیجئے۔۔۔۔۔ مجھے اپنے خیمے میں جانا ہے۔''

وہ ہیری،رون اور ہر مائنی کولے کر ہجوم کے بچے میں سے بمشکل راستہ بناتے ہوئے خیمہ بستی تک آنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ وہاں پر گہراسکون چھایا ہوا تھا۔نقاب پوش جادوگروں کا دور دور تک نام ونشان دکھائی نہیں دے رہا تھا۔حالانکہ کئی جلے ہوئے خیموں میں سے اب بھی دھواں اُٹھ رہا تھا۔ جب وہ اپنے خیمے کے قریب پہنچے تو لڑکوں والے خیمے میں سے چپار لی نے سریا ہر کر دیکھا۔شاید اس نے ان کے آنے کی آ ہٹیں سن لی تھیں۔

''ڈیڈی! کیا ہور ہاہے؟ فریڈ، جارج اور جینی توضیح سلامت لوٹ آئے ہیں لیکن باقی لوگ.....''

''باقی میرے ساتھ ہیں۔''مسٹرویز لی نے جھک کر خیمے کے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا۔ ہیری،رون اور ہر مائنی بھی ان کے پیچھے بیچھے اندر چلے آئے۔

بل باور چی خانے کی میز کے پاس بیٹا تھا،اس کے ہاتھ سے کافی خون بہہر ہاتھااوراس نے اس پرایک جا در لیبٹ رکھی تھی۔ جار لی کی قمیض بری طرح پھٹی ہوئی تھی اور پرس کی نا کے لہولہان تھی۔فریڈ،جارج اور جینی زخمی تو نہیں تھے لیکن دہشت کےصدمے میں

ضرور تتھے۔

'' آپ نے اسے پکڑلیاڈیڈی؟''بل نے بے تا بی سے پوچھا۔''اسآ دمی کوجس نے تاریکی کا نشان بنایا تھا؟'' ''نہیں!''مسٹرویز لی نے کہا۔''ہمیں وہاں پر بارٹی کراؤچ کی گھریلوخرس وئی ملی،جس کے ہاتھ میں ہیری کی چھڑی تھی،کین ہمیں پیرپیز پہنیں چل یایا کہنشان کس نے تشکیل دیا تھا؟''

''کیا؟''بل چیرت سے چیا۔ یرسی بھی بین کر سناٹے میں آگیا تھا۔

''ہیری کی حچھڑی ....؟''فریڈنے عجیب الجھے میں بوچھا۔

''مسٹر کراؤچ کی گھریلوخرس……؟''پرسی نے دہشت بھری نظروں سے کہا۔

ہیری،رون اور ہر مائنی کی مدد سے مسٹرویز لی نے سب کو بتایا کہ جنگل میں کیا ہوا تھا؟ پورا واقعہ من کر پر ہی طیش میں آگیا۔
''مسٹر کرا وَج نے الیبی گھریلوخرس کو گھر سے نکال کر بالکل صحیح فیصلہ کیا ہے۔' وہ بولا۔'' انہوں نے اسے صاف بتا دیا تھا کہ وہ خیمے میں ہی رہے،اس کے باوجود وہ وہاں سے بھاگ کھڑی ہوئی ..... پورے محکمے کے سامنے انہیں شرمندہ کر کے رکھ دیا۔اگر محکمہ انضباطی وقا بوجاد وئی جاندار وئی کو یو چھ کچھ کیلئے ساتھ لے جاتا تو مسٹر کرا وَج کی توناک ہی کٹ جاتی .....'

''ونکی نے کچھنہیں کیا .....وہ تو صرف غلط وقت پر غلط جگہ پر پہنچ گئی تھی۔''ہر مائنی نے پرسی کو غصے سے ڈانٹتے ہوئے کہا۔ہر مائنی کا غصہ دکھ کر پرسی بھونچکارہ گیا۔ہر مائنی سے اس کی خوب چھنتی تھی۔ کم از کم باقی سب لوگوں کی بہنسبت ان دونوں میں کافی مفاہمت تھی۔

''ہر مائن!'' پرسی نے خود کوسنجالتے ہوئے عضیلے لہجے میں کہا۔''مسٹر کراؤچ جیسے او نچے عہد یدار جو کہ محکمے کی معزز نشست سنجالے ہوئے ہیں، ایسی گھر بلوخرس کو برداشت نہیں کر سکتے جو پا گلوں کی طرح چھڑی اُٹھا کرڈولتی پھر ہے۔۔۔۔۔''
'' وہ پا گلوں کی طرح ڈول نہیں رہی تھی۔' ہر مائنی نے بے قابوہوتے ہوئے کہا۔''اس نے بس چھڑی کوز مین سے اُٹھا لیا تھا۔''
'' دیکھو! کیا کوئی یہ بتا سکتا ہے کہ وہ کھو بڑی جیسی چیز آخرتھی کیا؟'' رون نے الجھے ہوئے لہجے میں پوچھا۔'' وہ کسی کا کوئی نقصان تو نہیں کررہی تھی۔۔۔۔'' میں میں اتنی خاص کیا بات ہے؟''

''میں سمجھ نہیں یا یا ہوں۔''رون نے بھنویں چڑھاتے ہوئے کہا۔''میرامطلب ہے کہ …..وہ آسان میں صرف ایک علامت ہی

و ہے.....''

''رون'تم جانتے ہوکون؟'اوراس کے وفادار چیلے بھی جب کسی کو مارتے تھے تو آسان میں تاریکی کا نشان چھوڑ جاتے تھے۔'' مسٹرویزلی نے بتایا۔''اس سے کتنی دہشت پھیلتی .....اس کا تمہیں ذراانداز ہنمیں ہوسکتا۔تم ابھی بہت چھوٹے ہو۔ ذراتصور کروکہ گھر لوٹنے پرتمہیں اپنے گھر کے میں اوپر تاریکی کا نشان دکھائی دے اورتم سیجھ جاؤ کہ تمہیں اندر کیا دکھائی دینے ولا ہے .....' مسٹرویزلی کی آواز کانے گئی۔''سب جادوگروں کا سب سے بدترین ڈر ....سب سے براڈر .....'

ایک بل کیلئے گہری خاموشی چھا گئی۔

پھربل نے اپنے ہاتھ سے چا در ہٹا کر اپنازخم دیکھا اور بولا۔''وہ نشان چاہے جس نے بھی بنایا ہو، آج رات کوتو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ مرگ خوروں نے جیسے ہی اسے دیکھا وہ گھبرا کرفوراً بھاگ نگلے۔ہم ان میں سے سی کا بھی نقاب ہٹا کر اس کا چہرہ نہیں دیکھ یائے۔اس سے پہلے ہی وہ سب نقاب اُڑ ان بھر چکے تھے۔ہم نے رابرٹس اور اس کے بیوی بچوں کوز مین پر گرنے سے پہلے ہی سنجال لیا تھا۔اب ان کی یا دداشت کا مکمل جائزہ لیا جا دراس میں سے وہ سب بچھ مٹادیا جائے گاجو انہیں یا ذہیں رہنا چاہئے۔''

''مرگ خور ....؟'' ہیری نے کچھ نہ مجھتے ہوئے یو چھا۔'' یہ مرگ خور کیا ہوتے ہیں؟''

''تم جانتے ہوکون؟ کے وفا داراور پکے چیلےخو دکواسی علامتی نام سے پکارتے ہیں۔''بل نے کہا۔'' مجھے لگتا ہے کہ آخ رات ہم نے اس کے بچے کچھے چیلوں کو دیکھاتھا جوا ژقبان جانے سے بچنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔''

''ہم بیثابت نہیں کر سکتے ہیں کہ وہ واقعی مرگ خور تھے بل ''مسٹر ویز لی نے مایوسی بھرے لہجے میں کہا۔'' حالانکہ وہ شاید وہی ہوں گے.....''

'' ہاں مجھے یقین ہے کہ وہ نقاب پوش یقیناً مرگ خور ہی تھے۔' رون نے اچا نک کہا۔'' ڈیڈی! ہمیں جنگل میں ڈریکوملفوائے ملا تھااوراس نے ہمیں ایک طرح سے بیاشارہ دیا تھا کہاس کے ڈیڈی بھی انہی نقاب پوشوں میں سے ایک ہیں اور ہم سبھی جانتے ہیں کہ ملفوائے' تم جانتے ہوکون؟' کا پکا جمچیتھا۔''

''لیکن والڈی مورٹ کے چیلے یہاں کرنا کیا چاہتے تھے؟''ہیری نے اپنی الجھن کوسلجھانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔لیکن اسی وقت سب کے منہ ہے آہ نکل گئی۔ جادوئی دنیا کے زیادہ تر جادوگرلوگوں کی طرح ویزلی گھرانا بھی والڈی مورٹ کا نام لینے سے گریز کرتا تھا۔ ہیری نے جلدی سے 'معاف کیجئے!' کہہ کر اپنا سوال دہرایا۔''تم جانتے ہوکون؟ کے وفادار چیلے آخر کیا ثابت کرنا چاہتے تھے جودہ ما گلوؤں کواس طرح ہوا میں اچھال کرتماشہ برپا کئے ہوئے تھے۔میر امطلب ہے کہ اس سے انہیں کیا فائدہ ہوا؟'' جا تھے۔میر امطلب ہے کہ اس سے انہیں کیا فائدہ ہوا؟'' بے حد کا ناکہ ہوئے ہوگوں؟' بے حد طاقتور تھا تو ما گلوؤں کی آجی سے زیادہ ہلاکتیں تو محض دل بہلانے کی کی جاتی تھیں۔ مجھے لگتا ہے کہ آج رات انہوں نے زیادہ طاقتور تھا تو ما گلوؤں کی آجی رات انہوں نے زیادہ

نشہآ ورمشروب پی لئے ہوں گےاوروہ ہم لوگوں کو یہ یا دولانے کی کوشش کررہے ہوں گے کہان میں سے کتنے لوگ اب بھی آزاد گھوم پھررہے ہیں۔انہوں نے ایک بار پھراپنا چھوٹا سانمونہ پیش کیا ہے کہ وہ بھی بھی از سرنو یکجا ہوسکتے ہیں۔''

''اگروہ مرگ خور ہی تھے تو وہ تاریکی کے نشان کودیکھتے ہی کیوں بھاگ نکلے؟ انہیں اسے دیکھ کرخوش ہونا جا ہے تھا۔''رون نے یو چھا۔

''اپنے دماغ کا استعال کرناسیکھورون!''بل جھنجلا کر بولا۔''اگروہ واقعی ہی مرگ خور تھے تو 'تم جانے ہوکون؟' کے زوال کے بعد انہوں نے از قبان سے باہر رہنے کیلئے بہت کوشش کی ہوگی۔انہوں نے اس ضمن میں طرح طرح کے جھوٹ بولے ہوں گے کہ تاریکی کے شہنشاہ نے انہیں لوگوں کو مار نے اور ستا نے کیلئے مجبور کر ڈالا تھا۔ میرا خیال ہے کہ کہ انہیں اس کی واپسی کے بارے میں جان کر باقی جادوگروں سے زیادہ دھڑ کا لگا ہوگا۔ جب'تم جانتے ہوکون؟' کی شیطانی قو تیں جسم ہوگئی تھیں تو انہیں اپنا پلوچھڑاتے ہوئے صاف کہد یا تھا کہ ان کا اس کے ساتھ کسی قسم کا واسط نہیں ہے اور پھروہ اپنی من چاہی زندگی کے مزے لوٹے لگے ۔۔۔۔۔ مجھے نہیں گلتا کہ تم جانتے کون؟' ان کے رویئے کو جسی محاف کریائے گا۔''

'' تو .....جس نے بھی وہ شیطانی علامت بنائی تھی .....وہ مرگ خوروں کے حوصلوں کو بڑھانا چا ہتا تھایا پھر .....انہیں ڈرا کر بھگانا چا ہتا تھا .....' ہر مائنی نے کہا۔

''ہر مائن!اس بات کا تو صرف اندازہ ہی لگایا جاسکتا ہے۔'' مسٹر ویزلی نے سوچتے ہوئے کہا۔''لیکن میں تمہیں یہ بتا دول ..... صرف مرگ خور وکو ہی تاریکی کا نشان تشکیل دینے کا ہنر آتا ہے .....جس نے بھی اسے آسان پر چڑھایا ہوگا .....وہ یقیناً پہلے مرگ خور رہا ہوگا۔ بھلے ہی اب وہ مرگ خور نہ ہو ....سنواب کافی رات ہو چکی ہے۔اگر تمہاری ممی کو ان حادثات کی خبر ہوگئ ہوئی تو وہ بے حد پریثان ہوجا کیں گی ۔ہم کچھ گھنٹے سولیتے ہیں پھر ہم یہاں سے باہر نکلنے کیلئے مبح جلدی ہی گھریری کنجی پکڑلیں گے۔''

ہیری دوبارہ اپنے بستر پرلیٹ گیا۔اس کا سرچکرار ہاتھا۔وہ جانتا تھا کہ اسے تھکن سے چور ہونا چاہئے تھا۔رات کے تین نج رہے تھے لیکن وہ پوری طرح جاگا اور الجھا ہوا تھا۔ تین دن پہلے .....عالا نکہ اب یہ بات بہت پرانی لگ رہی تھی۔وہ اپنے ماتھے کے نشان میں ہونے والے درد کی وجہ سے جاگ گیا تھا اور آج رات کو تیرہ سالوں میں پہلی بار لارڈ والڈی مورٹ کا خاص نشان آسان پر دکھائی دیا تھا۔اس سب باتوں کا کیا آخر کیا مطلب تھا؟

اس نے اپنے اس خط کے بارے میں سوچا جواس نے پرائیویٹ ڈرائیوسے آنے سے بل سیریس بلیک کو کھا تھا۔ کیا وہ سیریس بلیک کو کھا تھا۔ کیا وہ سیریس بلیک کوئل چکا ہوگا؟ وہ جواب کب دے گا؟ ہیری نے لیٹ کر حجت کی طرف دیکھالیکن اب جادوئی بہاری ڈنڈے پراُڑان کا کوئی سخیل اسے سلانے کیلئے موجود نہیں تھا۔ خیمے میں جارلی کے خراٹوں کا شور کا فی دور تک گو نجتا رہا۔ اس کے بعد ہیری کی آنکھاگ گئی .....

دسوال باب

## جادوئی محکمے میں ہنگامہ خیزی

جب وہ اس جگہ کے پاس پہنچے جہال گھریری تنجیاں رکھی تھیں تو انہیں ہے ہتکم شورسنائی دیا۔ انہوں نے دیکھا کہ بڑی تعداد میں جادوگر اور جادوگر نیاں گھریری تنجیوں کے چوکیدار باسل کو گھیر ہے کھڑی تھیں۔ سب لوگ جلدی سے جلدی منحوس خیمہتی سے دور جانا چاہتے تھے۔ مسٹر ویز لی نے عجلت میں باسل سے بات کی اور پھر وہ قطار میں کھڑے ہوگئے۔ سورج کے طلوع ہونے سے پہلے ہی انہیں سٹولٹن ہیڈ پہاڑی تک جانے کیلئے ربڑ کا ایک پرانا ٹائر مل گیا۔ صبح کے لطیف اجالے میں وہ اووٹری سینٹ بھی پال چرج 'سے ہوتے ہوئے گھری طرف چلنے لگے۔ ان کے درمیان زیادہ گفتگونہیں ہوئی کیونکہ وہ بہت تھے ہوئے تھے اور اس وقت انہیں بات چیت سے زیادہ صبح کے ناشتے کی فکر لاحق تھی۔ جب وہ اس گلی کے موڑ پر مڑے اور ویز لی بھٹ آ تکھوں کے سامنے نظر آنے لگا توگی میں سی کے چلا کر بولنے کی آ واز سنائی دی۔

''اوه شکر ہے ....خدایا شکر ہے .....'

مسز ویزلی جواپنے باغیچے میں کھڑیں ان کے انتظار میں ہاکان ہوئے جار ہی تھیں۔ بھاگتی ہوئی ان کے پاس پہنچیں اورانہوں نے ابھی تک بیڈروم والی چپلیں پہنی ہوئی تھیں۔ان کا چہرہ زرد ہور ہاتھا اور وہ سخت کرب میں مبتلا دکھائی دے رہی تھیں۔ان کے

ہاتھوں میں روز نامہُ جادوگر' کا تاز ہاخبار د باہوا تھا۔

''اوه آرتھر..... مجھے بہت ..... بہت پر بیثانی ہور ہی تھی .....'

وہ مسٹرویز لی کے بازوؤں میں جھول گئیں۔روز نامہ جادوگران کے ہاتھوں سے نکل کر زمین پر جا گرا۔مسٹرویز لی نے انہیں سنجالا اور تسلی دینے کی کوشش کی۔ ہیری کی نظریں گھوتی ہوئی اخبار کی شہرخی پر جا پہنچیں۔' کیوڈج ورلڈ کپ میں دہشت کا راج!' پنچےا یک بڑی درختوں کےاوپر منڈ لاتے ہوئے تاریکی کے نشان کی بلیک اینڈ وائٹ تصویر تھی۔

''تم سب خیریت سے ہو۔''مسز ویزلی نےخود کوسنجالتے ہوئے مسٹر ویزلی سے ہٹ گئیں اور پھر دوسروں کی طرف اپنی سرخ آنکھوں سے دیکھا۔''تم سب زندہ ہو۔۔۔۔۔اوہ میرے بچو!۔۔۔۔''سب کو بیدد مکھ کر حیرانی ہوئی کہ انہوں نے فریڈ اور جارج کو پکڑ کراتنے زور سے گلے لگایا کہ ان کے سرآپس میں ٹکرانے گلے۔

''اوه ممی!.....آپ تو ہمارا گلاہی دبارہی ہیں۔''

''جبتم لوگ گئے تھے تو میں تم پر چیخی چلائی تھی۔''مسز ویز لی نے سکیاں لیتے ہوئے کہا۔''میں اسی بارے میں سوچ رہی تھی ، اگر'تم جانتے ہوکون؟' تمہاری جان لے لیتا اور میں نے تم سے آخری بات یہی کہی ہوتی تمہیں اوڈ بلیوایل میں اچھے نمبر نہیں ملے ہیں؟۔۔۔۔۔اوہ فریڈ۔۔۔۔۔جارج۔۔۔۔۔!''

''خود کوسنجالو ماؤلی.....ہم سب بالکل خیریت سے ہیں!'' مسٹرویزلی نے انہیں تسلی دیتے ہوئے کہا۔انہوں نے جڑواں بھائیوں کوان کی بانہوں کے حصار سے الگ کیا اور اپنی بیوی کوسہار دیتے ہوئے گھر کی طرف بڑھے۔انہوں نے گردن گھما کردھیمی آواز میں کہا۔''بل!اخباراُ ٹھالو، میں اس میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس میں کیا لکھا گیاہے؟''

جب وہ سب چھوٹے سے باور جی خانے میں بیٹھ گئے اور ہر مائن نے مسز ویزلی کیلئے گرم گرم چائے بنانے گی تو مسٹر ویزلی نے زور دے کر کہا کہ چائے میں تھوڑی ہی پرانی شکر اور کڑوی ادرک کا ٹکڑا ضرور ملا لینا۔ بل نے اپنے ڈیڈی کی طرف اخبار بڑھایا۔ مسٹرویز لی اپنی عینک درست کرتے ہوئے اخبار کی شہرخی کے نیچے والی خبر پڑھنے لگے۔ پرسی بھی ان کے عقب میں کھڑا بورے دھیان سے اخبار پڑھ رہا تھا۔

''میں جانتا تھا۔۔۔۔''مسٹرویزلی نے بھاری آواز میں کہا۔''محکمے کی مجر مانہ غفلت۔۔۔۔۔اصل مجرم فرار ہے۔۔۔۔۔فاظت کا ناقص انتظام ۔۔۔۔۔شیطانی جادوگروں کاحملہ۔۔۔۔ملک بھر کیلئے شرمناک حادثہ۔۔۔۔اسے س نے لکھا ہے؟۔۔۔۔۔اوہ۔۔۔۔۔فاہر ہے۔۔۔'ریٹاسٹیکر' ۔۔۔۔۔اس سے ایسی ہی توقع ہی رکھنا جا ہے''

'' یہ عورت تو محکمہ جادو کے پیچھے ہاتھ دھوکر پڑگئی ہے۔'' پرسی نے غصے سے کہا۔'' پچھلے ہفتے ہی وہ کہہ رہی تھی کہ ہم کڑا ہیوں کے تلوں کی موٹائی کے بارے میں بحث کر کے مض اپناوقت ہر باد کررہے ہیں، جبکہ ہمیں انسانی خون پینے والی چیگا دڑوں کے صفایا سے متعلق منصوبہ بندی کرنی جا ہے۔ حالانکہ خاص طور غیر جادوگر بہ حسّہ انسان کے تجزیاتی رہنمائی رویوں نامی قانون کی کتاب کے بار ہویں پہرہ گراف میں بالکل واضح ککھا ہواہے کہ .....'

''پرسی! ہم پرترس کھاؤ.....' بل نے جمائی لیتے ہوئے کہا۔'' براہ کرم اپنامنہ بندر کھو۔''

''اس میں تو میرا بھی ذکر ہے۔'' مسٹر ویز لی نے چو نکتے ہوئے کہا۔عینک کے عدسوں کے پیچھےان کی آنکھیں اور بھی بڑی ہو گئیں۔وہ روز نامہ'جادوگر'کے نچلے ھے میں موجودا یک خبر کو پڑھارہے تھے۔

'' کہاں؟''مسز ویز لی کڑوی ادرک ملی چائے کی چسکیاں لیتے ہوئے بولیں۔''اگر میں نےتمہارا نام دیکھا ہوتا تو میں بیجان چکی ہوتی کہتم زندہ ہو۔۔۔۔''

''میرانام تونهیں دیاہے۔''مسٹرویز لی نے کہا۔''سنو!''

''اوہ!''مسٹرویزلی کے منہ سے اچا نک نکلا۔انہوں نے اخبار پرسی کوتھادی اور جلدی سے اُٹھ کھر ہے ہوئے۔ ''جب کوئی زخمی نہیں ہواتھا تو میں اور کیا کہتا۔اس طرح کی افوا ہیں ہر طرف پھیلی ہوئی ہیں کہ ایک گھنٹے بعد جنگل میں سے گئ لاشیں ہٹائی گئیں ۔۔۔۔۔اخبار میں یہ سب کچھ چھپنے کے بعد تو بقینی طور پرلوگ انہیں سچے ہی سمجھنے لگیں گے اور ۔۔۔۔'انہوں نے ایک گہرا سانس بھرتے ہوئے کہا۔ان کے چہرے پرتناؤکی شکنیں مزید گہری ہوگئی تھیں۔''ماؤلی! مجھے دفتر جانا ہوگا ۔۔۔۔۔ہمیں اس معاملے کو سنجالنا ہی پڑے گا۔''

''میں بھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں ڈیڈی!'' پرسی نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔''مسٹر کراؤچ کو مدد کی ضرورت ہوگی اور میں کڑا ہیوں کے متعلق تیار کی گئی اپنی رپورٹ انہیں خود دینا جا ہتا ہوں۔''

ا گلے ہی کھیے پرسی تیز تیز قدم اُٹھا تا ہوا باور چی خانے سے باہر نکل گیا۔مسٹرویز لی پریشانی کے عالم میں پرسی کا چہرہ دیکھتے ہی رہ گئے تھے۔ '' آرتھر!.....''مسز ویزلی نے بے چینی سے کہا۔'' آرتھر!تم رخصت پر ہو۔اس حادثے کا تمہارے شعبے سے کوئی لینا دینانہیں ہے۔یقینی طور پر وہ لوگ تمہاری مدد کے بغیر ہی اس سارے معاملے کوسنجال سکتے ہیں۔''

'' مجھے جانا ہی پڑے گا ماؤلی!'' مسٹر ویزلی نے سمجھانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔'' میری وجہ سے مسئلہ اور بگڑ گیا ہے۔ میں کپڑے بدل کر دفتر جانے کی تیاری کرتا ہوں۔''

''مسزویز لی!''ہیری اچا نک خودکوسوال پوچھنے سے نہیں روک پایا۔'' کیا ہیڈوگ میرے لئے کوئی خط لائی تھی .....؟'' ''ہیڈوگ؟''مسزویز لی نے بے دھیانی سے کہا۔''نہیں .....نہیں!وہ کوئی خطنہیں لائی۔''

رون اور ہر مائنی نے ہیری کو تعجب سے دیکھا۔ان دونوں کی سوالیہ نظروں کو دیکھتے ہوئے ہیری نے جلدی سے کہا۔''رون!اگر میں اپناسا مان تمہارے کمرے میں رکھ دوں تو تتمہیں کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا؟''

' 'نہیں! مجھے بھی تو اپناسا مان رکھنا ہے۔''رون نے فوراً کہا۔'' اور ہر مائنی تم نے ....؟''

''ہاں!''ہر مائنی نے جلدی سے کہااور وہ نتیوں باور چی خانے سے نکل کرسٹر صیاں چڑھنے گئے۔ جیسے ہی وہ رون کے کمرے میں پہنچے تورون نے جلدی سے درواز ہبند کر دیا۔

''ہیری! کیابات ہے؟ ....خیریت توہے ....،'رون نے پریشان ہوکر پوچھا۔

''میں نے تم لوگوں کوایک بات نہیں بتائی تھی .....' ہیری نے راز دارانہ انداز میں کہا۔'' پچھلے پیروالے دن کی صبح میرے ماتھے کے نشان میں اتنی زیادہ در دہوئی تھی کہ میں گہری نیند سے جاگ گیا تھا.....''

ہیری اور ہر مائنی کے چہروں پر بھیلنے والے جذبات کی کیفیت بالکل ولیں ہی تھی جیسی ہیری نے اس رات پرائیویٹ ڈرائیو کے بیٹر روم میں تصور کی آئکھ سے سوچی تھی۔ ہر مائنی فوراً اسے مختلف تجویزیں دینے لگی۔اس نے کئی پڑھی ہوئی کتابوں کے حوالوں کا ذکر کیا اور ڈمبل ڈورسے لے کر ہوگورٹس کی نرس میڈم پامفری تک کئی لوگوں سے مشورہ لینے کی بات کہہ ڈالی۔

''لیکن .....وہ وہاں نہیں تھا .... ہے نا؟''رون نے خوف وحیرت کے ملے جلے جذبات میں کہا۔''تم جانتے ہوکون؟'.....میرا مطلب ہے کہ .....جچپلی مرتبہ جب تمہار بےنشان میں در دہوا تھا تو وہ ہوگورٹس میں ہی تھا ..... ہے نا؟''

'' مجھے یقین ہے کہ وہ پرائیویٹ ڈرائیومیں نہیں تھا!'' ہیری نے دوٹوک انداز میں کہا۔''لیکن میں اس کے بارے میں ایک خواب دیکھ رہا تھا۔۔۔۔۔اس کے اور پیٹر یعنی وارم ٹیل کے بارے میں ۔۔۔۔۔ مجھے اب پورا خواب تو یا ذہیں ہے لیکن وہ کسی کو ہلاک کرنے کی منصوبہ بندی کررہے تھے؟''

ایک بل کیلئے تو وہ یہ کہنے ہی والاتھا کہ مجھے مارنے کی منصوبہ بندی کررہے تھے مگراس نے خودکوروک لیا۔ ہر مائنی پہلی ہی اتن خوفز دہ دکھائی دے رہی تھی کہ وہ اسے زیادہ دہشت زدہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ''پیصرف خواب توہی تھا۔''رون نے حوصلہ بڑھاتے ہوئے کہا۔''صرف ایک براخواب۔''

''ہاں! .....کیا سے مجے وہ صرف براخواب ہی تھا؟''ہیری ہے کہتے ہوئے کھڑکی کے باہر جیکتے ہوئے آسان کی طرف دیکھنے کیلئے مڑ گیا۔'' ہے بجیب بات ہے .... ہے نا .....میرے نشان میں دردا ٹھتا ہے اوراس کے صرف تین دن بعد ہی مرگ خور .....ورلڈکپ کے بعد ہنگامہ کھڑا کردیتے ہیں .....اور پھر والڈی مورٹ کی خاص علامت آسان میں دکھائی دیتی ہے .....''

"أسكانا سسنام مت لوهيري! "رون اپنے دانت كلكاتا هوابولا ـ

''اوریاد ہے کہ پروفیسرٹراؤلینی نے کیا کہا تھا؟''ہیری نے رون کی بات کونظرانداز کرتے ہوئے کہا۔'' گذشتہ سال کے آخر ۔۔۔۔۔؟''

ہر مائنی کاساراخوف اچا نک مٹ گیااوروہ مہننے گی۔

''اوہ ہیری!وہ بڑی دھوکے بازعورت ہے۔تم اس کی کہی کسی بات پر توجہ مت دینا۔''

''تم وہاں نہیں تھی ہر مائن!'' ہیری نے کہا۔''تم نے ان کی آواز نہیں سی تھی ، وہ سچی والی پیشین گوئی تھی ..... میں تہہیں بتا دوں ، وہ گہری نیند میں چلی گئی تھیں .....اصلی نیند میں .....اورانہوں نے کہا تھا کہ .....عظیم شیطان جادوگر کا دوبارہ ظہور ہوگا ......وہ پہلے سے زیادہ مضبوط اور طاقتور بن جائے گا .....اوراییا اس لئے ہوگا کیونکہ اس کا خدمت گز اراس کے پاس لوٹ کر جائے گا .....اوراسی رات وارم ٹیل نچ کر بھاگ نکلا تھا .....'

کیچھموں تک گہری خاموثی چھائی رہی۔رون لاشعوری طور پر بستر کی میلی موٹی چا در کے کونے میں پھٹے ہوئے چھید میں انگل ڈال کراہے گھما تار ہا۔

''ہیری!تم بیکیوں پوچھ رہے تھے کہ ہیڈوگ آئی ہے یانہیں؟''ہر مائنی نے پوچھا۔'' کیاتمہیں کسی کے خطاکاا نظار ہے؟'' ''میں نے اپنے ماتھے کے نشان کی دُھن کے بارے میں سیریس کو بتایا تھا۔''ہیری نے اپنے کندھےاچکاتے ہوئے کہا۔''میں اسی کے جواب کاانتظار کر رہا ہوں .....''

'' يتم نے بہت اچھا کیا۔''رون نے کہااوراس کا چہرہ کھل اُٹھا۔''سیرلیس کو یقیناً پہتہ ہوگا کتمہیں کیا کرنا جا ہے؟''

" مجھے امیر تھی کہ اس کا جواب جلد ہی مل جائے گا۔" ہیری نے پریشانی سے کہا۔

''لیکن ہم بیرتو نہیں جانتے ہیں کہ سیرلیں اس وقت کہاں ہے؟ ..... ہوسکتا ہے کہ وہ افریقہ میں ہویاس سے بھی زیادہ کہیں دور .....؟''ہر مائنی نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا۔'' ہیڈوگ اتنا طویل سفر کچھ دنوں میں کیسے طے کرسکتی ہے؟''

''ہاں! میں بیہ جانتا ہوں۔'' ہیری نے کہالیکن اس کا دل ڈوبا جار ہا تھا جب اس نے کھڑ کی ہے آسان کی طرف دیکھا جہاں ہیڈوگ کا دور دور تک کوئی نام ونشان نہیں تھا۔ ''ہیری......چلوچل کر باغیچے میں کیوڈچ کھیلتے ہیں۔''رون نے اچا نک نئی بات کہہ دی۔'' چلو.....تین تین کی جوڑیاں بنالیتے ہیں، بیل چار لی اور فریٹر.....اور میں ہتم اور جینی.....وہ یقیناً کھیلنا پیند کرے گی۔ تم چھلا وے کے جھانسے کی مشق کر سکتے ہو۔''
''رون!''ہر مائنی نے اسے جھڑ کتے ہوئے کہا۔ جیسے اس کی تجویز قابل عمل نہیں تھی۔''ہیری ابھی کیوڈچ نہیں کھیلنا چا ہتا ہوگا.....
وہ پریشان اور تھکا ہوا ہے .....ہم سب کوتو چل کرا پنے اپنے بستر پر آرام کرنے کی ضرورت ہے۔''
''باں میں کیوڈچ کھیلنا چا ہتا ہوں۔''ہیری نے اچا نک جوشلے انداز میں کہا۔'' ذراکھہر و! میں اپنا فائر بولٹ لے کر آتا ہوں۔''

''ہاں میں کیوڈ چ کھیلنا چاہتا ہوں۔' ہیری نے اچا نک جو شیلے انداز میں کہا۔'' ذرائھ ہر و! میں اپنا فائر بولٹ لے کرآتا ہوں۔'' ہر مائنی کچھ بڑ بڑاتے ہوئے باہرنکل گئی۔ایسا لگ رہاتھا کہ جیسے وہ کہہ رہی ہو۔'لڑ کے بھی نہیں سدھر سکتے۔'

## \*\*\*

ا گلے ہفتے تک مسٹرویز لی اور پرسی گھر میں زیادہ نہیں دکھائی دیئے۔وہ دونوں ہرشبج گھر انے کے دوسرےافراد سے جلدی بیدار ہوتے اور بغیر ناشتہ کئے ہی دفتر چلے جاتے ۔رات کوعمو ماًان کی واپسی ڈنر کے کئی گھنٹوں بعد ہی ہوتی تھی۔

''محکے میں بڑی افراتفری مجی ہوئی ہے۔' پرسی نے انہیں بتایا۔ بیا توار کی شام کی بات تھی ،اگلے ہی دن پیرکوانہیں پڑھائی کیلئے ہوگورٹس سکول جانا تھا۔ چھٹیاں ختم ہو چکی تھیں۔ پرسی نے کہا۔''پورا ہفتہ مجھے آگ بجھانا پڑی ۔لوگ لگا تارغل غیاڑ ہے تھے۔ خطا ہر ہے کہا گرغل غیاڑ ہے تو وہ دھما کے کے ساتھ بچٹ جا تا ہے، میرے پورے ڈیسک پر جلنے کے نشان پڑ چکے بیا اور میراسب سے عمد قلم بھی جل کررا کھ بن گیا ہے۔''

''لوگ غل غیاڑے کیوں بھیج رہے ہیں؟''جینی نے معصومیت سے پوچھا۔جولیونگ روم کے آتشدان کے سامنے بچھی دری پر بیٹھ کرایک ہزار جادوئی جڑی بوٹیاں اور تھمبی نامی کتاب کے بچھٹے ہوئے ورقوں پرنسپلوٹیپ' چپکار ہی تھی۔

''لوگ ورلڈ کپ کے حفاظتی انتظامات پر تنقید کررہے ہیں اور شکایتی خطوط غل غیاڑے کی شکل میں محکمے کو بھیج رہے ہیں۔' پر سی نے بتایا۔''وہ خیمہ بستی میں ہونے والے نقصان کا معاوضہ طلب کررہے ہیں۔ مینڈ نگز فلی چر' نے بارہ بیڈروم والے خیمے اور قیمتی باتھ بب کا دعویٰ کیا ہے لیکن میں اس کی حقیقت جانتا ہوں۔ مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ وہ بانسوں پر پرانے چو نے لڑکا کران کے پنچسوتا تھا۔''

مسز ویزلی نے کونے میں گی دیوار والی گھڑی کی طرف دیکھا۔ ہیری کو بی گھڑی بہت پیندتھی۔ وقت جانے کیلئے تو بیکمل طور پر بیکارتھی لیکن بیہ باقی معلومات بہت عمدہ انداز میں دیتی تھی۔ اس میں نوسنہری کا نٹے لگے تھے اور ہر کا نٹے پرویز لی گھر انے کے افراد کے نام درج تھے۔ اس گھڑی میں کسی قشم کا کوئی ہندسہ موجو ذہمیں تھا۔ ان کے بجائے وہاں پر بیالفاظ درج تھے کہ ویز لی گھر انے کا کونسا فر دکہاں ہوسکتا ہے۔ گھر، سکول، دفتر کے علاوہ وہاں پر لا پتہ ، ہسپتال، جیل بھی لکھے ہوئے تھے۔ اس دلچیپ گھڑی میں جہاں بارہ بج کی سوئی ہوتی ہے۔ وہاں پر ایک کا نٹاد کھائی دے رہا تھا اور اس کی نوک کے سامنے خطرہ'کا لفظ چیک رہا تھا۔

آٹھ کانٹے گھر والے لفظ کے سامنے موجود تھے، جبکہ مسٹرویز لی کے نام والا کانٹا جو کہ دوسرے کانٹوں سے زیادہ لمبا تھا۔اس وقت دفتر کے لفظ پر دکھائی دے رہاتھا۔مسز ویز لی نے گھڑی کود کیھر کر آہ بھری۔

''تم جانتے ہوکون؟' کی شیطانی قو تیں جانے کے بعد پہلی بارتمہارے ڈیڈی کو چھٹیوں میں بھی دفتر جانا پڑر ہاہے۔وہ بہت کام کررہے ہیں۔اگروہ جلدی ہی گھرنہیں لوٹے توان کا کھانا ٹھنڈا ہوجائے گا۔''

'' ڈیڈی خود سے ہونے والی غلطی کا از الہ کررہے ہیں۔'' پرسی نے کہا۔'' پیچ کہوں تو انہوں نے متنازعہ بیان دے کر بڑی نامجھی کا کام کیا تھا۔انہیں پہلےا پنے شعبے کے سربراہ سے اس کیلئے خصوصی اجازت لینا جا ہے تھی .....''

''اس گھٹیا عورت سٹیکر کی من گھڑت خبروں کیلئے اپنے ڈیڈی کومور دالزام مت کھہراؤ.....سمجھے!'' مسز ویز لی کھڑ کتے ہوئے غرائیں۔

''اگرڈیڈی کچھنہیں کہتے توسٹیکر بیلکھ دیتی کہ محکمے کے ملاز مین نے جائے حادثہ پر کوئی معقول اور موزوں کارروائی نہیں کی توبیہ اور بھی زیادہ شرمناک بات ہوتی۔' بل نے کہا جورون کے ساتھ شطرنج کھیل رہا تھا۔''ریٹاسٹیکر بھی کسی کی تعریف نہیں کرتی ہے۔اس نے ایک بارگرنگوٹس کی تبحوری توڑنے والوں کی گرفتاری پر ہمارے بینک کے ملاز مین کا انٹرویولیا اور میرے بارے میں' لمبے بالوں والا وشق' ککھاتھا۔''

'' دیکھو بیٹے! تمہارے بال تھوڑے زیادہ لمبے تو ہیں۔''مسز ویز لی نے دھیمی آ واز میں کہا۔''اگرتم کہوتو میں انہیں تراش کر حچھوٹا کردیتی ہوں۔۔۔۔''

دونهیں ممی!.....

بارش شروع ہوگئ تھی اوراس کی سنسناتی ہوئی ہو چھاڑ کھڑکی سے ٹکرا کر لیونگ روم کے اندرآ نے لگی۔ ہر مائنی جادوئی کلمات کی کتاب کے چوتھ باب میں ڈوبی ہوئی تھی جو مسزویز لی اس کے ، ہیری اور رون کیلئے جادوئی بازار سے خرید کرلائی تھیں۔ چار لی اپنی فائر پروف ٹوپی کی مرمت کرنے میں مصروف تھا اور ہیری اپنے فائر بولٹ کے دستے پر پالش کر رہا تھا۔ ہر مائنی نے اس کی تیر ہویں سالگرہ پراسے جو بہاری ڈنڈے کی حفاظتی صندو تھے دیا تھا۔ وہ اس کے پیروں کے پاس کھلا پڑا تھا۔ فریڈ اور جارج دورا یک کونے میں بیٹھ کرخاص بات چیت کر رہے تھے۔ ان کے پنکھ والے قلم ان کے ہاتھوں میں دبے ہوئے تھے اور وہ ایک چرمئی کاغذ پر سر جوڑ ہے جھے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ وہ سرگوشیوں میں کچھ کہدر ہے تھے۔

''تم دونوں وہاں کیا کررہے ہو؟''مسز ویز لی نے ان دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے تیکھی آ واز میں پوچھا۔

''سکول کا کام ....می!''فریڈ نے جلدی سے کہا۔

'' بیوقوفی کی باتیں مت کرو نہاری چھٹیاں ابھی ختم نہیں ہوئی ہیں۔''مسزویز لی بولیں۔

" ہاں! ہم نے اسے کافی دریتک چھوڑ دیا تھا۔" جارج نے کہا۔

'' کہیں تم لوگ نیا آرڈر فارم تیار تو نہیں کر رہے؟'' مسز ویزلی نے اپنی تیوریاں چڑھاتے ہوئے پوچھا۔'' کہیں پھر سے خطرناک نثرارتی مصنوعات کا دھندا شروع کرنے کے بارے میں تو نہیں سوچ رہے ہو؟''

فریڈنے اپنے چہرے پر در دبھرے جذبات لاتے ہوئے مسزویز لی کی طرف دیکھا۔

''ممی!اگرکل ہوگورٹسا یکسپریس میں کوئی خطرنا ک حادثہ ہوجائے ، میں اور جارج اس میں مارے جائیں .....تو آپ کو بیسوچ کرکیسا گلے گا کہ آپ نے جانے سے پہلے ہم پر کتنا ہڑا الزام لگایا تھا؟''

یین کرسب لوگ ہنس پڑے اور مسزویز لی بھی .....

''لوتمہارے ڈیڈی آ گئے ہیں۔''انہوں نے احا نک گھڑی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔

مسٹر ویز لی والا کانٹا اب دفتر سے گھوم کرسفر والے لفظ پر پہنچ گیا تھا۔ایک کمھے کے بعد ہی وہ باقی سب کانٹوں کے ساتھ گھر والے لفظ پرآ کرڑک گیا۔باور چی خانے میں مسٹرویز لی کی آ واز سنائی دی۔

" آرہی ہوں آرتھر ..... "مسزویزلی نے جلدی سے کمرے کے باہر نکلتے ہوئے کہا۔

تھوڑی دیر بعدمسٹرویز لی گرم لیونگ روم میں داخل ہوئے۔ان کے ہاتھوں میں کھانے کی طشتری بکڑی ہوئی تھی اوران کا چہرہ بے حدستا ہوا دکھائی دے رہاتھا۔بارش میں ان کے بال بھیگ گئے تھے۔

''حالات ہاتھوں سے نگلتے ہوئے محسوس ہورہے ہیں۔' انہوں نے مسز ویز لی کو بتایا۔ وہ آتشدان کے قریب والی کرسی پر بیٹھ چکے تھے اورا پنی طشتری میں پڑے بندگو بھی کے ٹکڑوں کو اُٹھا کرانگلیوں میں گھما گھما کرواپس پلیٹ میں بھینک رہے تھے۔''ریٹاسٹیکر نے پورا ہفتہ محکمے کے اندرونی شعبوں کا بغور جائزہ لیتے ہوئے چھان بین کی ہے اور محکمے میں ہونے والی گڑ بڑ پرکڑی نظر رکھی ہے۔ اسے سے بات معلوم ہو چکی ہے کہ برتھا جورکنس' لا پہتے ہے۔ اس لئے بیخبرکل کے اخبار روز نامہ 'جادوگر' میں شہرخی کے طور پر چھپ جائے گی۔ میں نے بیگ مین سے بہتیرا کہا تھا کہ وہ کسی کواس کی تلاش میں روانہ کردے ۔۔۔۔۔''

''مسٹر کراؤچ توبہ بات پچھلے کئی ہفتوں سے کہدرہے ہیں۔''پرسی نے جلدی سے کہا۔

'' کراؤچ بہت خوش نصیب ہے۔''مسٹرویزلی نے چڑتے ہوئے کہا۔'' ریٹا کوابھی تک ونکی کے بارے میں کچھ پتے نہیں چلا۔ یہ ہفتے بھر کی سب سے دھاکے دارخبر ہوگی۔ جب ریٹا سٹیکر، کراؤچ کی گھر بلوخرس ونکی کووہ چھڑی پکڑے ہوئے دکھائے گی جس سے تاریکی کانشان نمودار کیا گیا تھا.....''

''لیکن ہم سب اسی نتیج پر پہنچے ہیں کہ وہ گھر بلوخرس حالانکہ غیر ذمے دارتھی لیکن اس نے وہ شیطانی علامت نہیں بنائی تھی .....'' پرسی نے ہیجان انگیز لہجے میں کہا۔ ''میرے خیال میں تو مسٹر کراؤج کی قسمت بہت اچھی تھی۔''ہر مائنی نے غصے سے پچے میں کودتے ہوئے کہا۔''روز نامہ جادوگر میں کسی کوبھی یہ پین نہیں چلا کہوہ اپنی گھریلوخرس سے کتنا گھٹیا سلوک کرتے ہیں۔''

'' دیکھو ہر مائنی!'' پرسی نے تیزی سے کہا۔''مسٹر کراؤج جیسے او نچے عہد بدارا پنے ملاز مین سے ہر حکم ماننے کی توقع رکھتے ہیں نا کہ حکم عدولی کی .....''

''ملازمنہیں .....غلام کہو پرسی!''ہر مائنی نے اونچی آواز میں کہا۔'' کیونکہ وہ وکلی کونخواہ تک تو دیتے نہیں تھے''

''میراخیال ہے کہتم لوگ اب جاؤ۔''مسزویز لی نے اس فضول بحث کوختم کرتے ہوئے کہا۔'' اپنے اپنے کمروں میں جا کراپنا سامان دیکھواوراسے ٹھیک طرح سے سمیٹ کرصندوق میں رکھو۔کوئی چیز باہز نہیں رہنا چاہئے ۔ یہاں کوئی نہ رُ کے .....سب لوگ اوپر جاؤ.....جلدی!''

ہیری نے جلدی جلدی اپنا بہاری ڈنڈے والاصندو فیج کاسامان سمیٹا اور فائر بولٹ اپنے کندھے پررکھ کررون کے ساتھ بالائی منزل کی طرف بڑھ گیا۔گھر کے بالائی جھے پر بارش کی شدت کا احساس کچھزیادہ ہی ہور ہاتھا۔ بارش کی سنسناتی ہوئی بو چھاڑ کی آواز زیادہ تیز تھی اور زناٹے دار ہوا کی سٹیاں زورزور سے گونے رہی تھیں۔ ان کے علاوہ بھی بھار نیچ باغیچ میں سے بھی بالشتیوں کی درد بھری چینیں بھی اس شور میں سنائی دیت تھیں۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوئے تو رون کا چھوٹا اتو انہیں دیکھ کر پھڑ پھڑا نے لگا اور تیز آواز میں چیخے لگا۔ وہ اپنے پنجرے میں چکر کا ٹنا ہوا دکھائی دیا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ کھلے ہوئے صندوقوں کی طرف دیکھ کران کی نامکمل تیاری پرچڑر ہاہو۔

''اس کے منہ میں جلدی سے بیہ مٹھائی ٹھونسو۔'' رون نے ایک طرف پڑے ایک جھوٹے سے پیکٹ کواُٹھا کر ہیری کی طرف احچھال دیا۔''اس سے وہ حیب ہوجائے گا۔''

ہیری نے بگ وجیون نے پنجرہ کھول کراس کی پیالی میں مٹھائی کے چندٹکڑے ڈال دیئے۔الّو خاموش ہوکران پرجھپٹا۔ جب ہیری مڑا تواس کی نگاہ صندوق کے قریب پڑے ہوئے ہیڈ وگ کے خالی پنجرے پر پڑی۔اس کا دل مسوس کررہ گیا۔ ''رون!ایک ہفتے سے زیادہ وفت ہو چکا ہے۔۔۔۔۔تمہیں نہیں گتا کہ سیریس پکڑا گیا ہو۔''

''نہیں!''رون نے گردن گھما کرکہا۔''اگروہ گرفتار ہوجا تا تو پی خبر روز نامہ جادوگر پر شہ سرخی بن جاتی ۔محکمہ سب کو پید کھانے کیلئے کہ بڑا بے تاب ہوتا کہ آخرانہوں نے کسی تو کو پکڑ ہی لیا ہے۔۔۔۔۔ ہے نا!''

"بان!.....يربات توسے....."

'' دیکھوممی تنہارے لئے جادوئی بازار سے بیسامان لائی ہیں۔انہوں نے تنہاری تجوری سے سونے کے پچھ سکے نکال لئے تھے۔۔۔۔۔اورانہوں نے تنہارے تمام موز ہے بھی دھود ہے ہیں۔''رون نے ہیری کو بتایا۔ اس نے بپنگ پرکئی پیک رکھ دیئے اور اس کے پہلو میں سکوں کی تھیلی اور موزوں کا ڈھیر پٹنے دیا۔ ہیری نے سارا سامان کھولنا شروع کر دیا۔ میر نڈا گوشاک کی نصابی جادوئی کلمات والی کتاب حصہ چہارم، کےعلاوہ اسے پچھنٹی قلمیں، چرمئی کاغذوں کے درجن مجررونز اور جادوئی مرکبات بنانے کی گئی چیزیں دکھائی دیں۔ اس کی شیر پچھلی کی ریڑھ کی ہڈی اور عین الثعلب کا جو ہرختم ہو گیا تھا۔ جب وہ کڑا ہی میں اپنے انڈروئیر لپیٹ کررکھ رہا تھا تو اسی وقت اسے اپنے پیچھے سے رون کی در دبھری آ واز سنائی دی۔

"پیکیاہے؟"

اس کے ہاتھ میں ایک لمباسا کلیجی رنگ کا چوغہ تھا ہوا تھا۔اس کے کالراور کفوں کی جگہ پڑھسی پٹی ڈوریوں کی جھالرنگی ہوئی تھی۔ اسی لمحے دروازے پر دستک ہوئی اورمسز ویزلی ہوگورٹس کی استری کی ہوئی یو نیفارم لے کراندر آئیں۔

'' بیلو.....''انہوں نے دونوں کے کپڑےالگ الگ کرتے ہوئے کہا۔'' دھیان رہے کہتم ان کپڑوں کواچھی طرح سے رکھنا تا کہان پرسلوٹیس نہ پڑجائیں۔''

''ممی!شایدآپ نے مجھے جینی کے کپڑے دے دیئے ہیں۔''رون نے ڈوریوں والا چوغدانہیں دکھاتے ہوئے کہا۔ ''نہیں!اییانہیں ہے۔''مسزویز لی نے پرسکون لہجے میں کہا۔'' یہ تمہارے لئے ہی ہے۔اس سال ایک خاص تقریب میں تمہیں اسے پہنناہوگا۔''

"كيا....كي مطلب؟"رون كاچېره خوف سے فق ير گيا تھا۔

''خاص تقریبات کی خصوصی پوشاک!''مسزوزیلی نے دہرایا۔'' تمہار ہے سکول کی فہرست کے ساتھ خصوصی نوٹ لگا ہوا تھا کہ اس سال سکول میں خاص تقریب کا اہتمام کیا گیا ہے لہذا سجی بچے اپنے خاص تقریباتی پوشا ک ضرور ساتھ لائیں۔''

'' آپ مذاق کررہی ہیں ۔۔۔۔۔ ہے نا!''رون نے بے بقینی کی کیفیت میں کہا۔'' میں اسے کسی بھی حالت میں نہیں پہن سکتا۔۔۔۔'' ''رون ان پوشا کوں کوسب لوگ پہنتے ہیں۔''مسز ویز لی نے چڑ کر کہا۔'' تقریباتی پوشا کیس ایسی ہی ہوتی ہیں۔تنہارے ڈیڈی بھی محکے کی اہم تقریبات اور خوشی کی محفلوں میں اسی طرح کی پوشا ک پہن کرجاتے ہیں۔''

''اسے پہننے کے بجائے میں تو میں بغیر کپڑوں کے رہنا پیند کروں گا۔''رون نے ضد کرتے ہوئے کہا۔وہ بار بار <sup>عنک</sup>صیوں سے اسے تاڑر ہاتھا۔

'' بیوقو فی کی با تین مت کرو، رون!''مسز ویز لی نے سخت لہجے میں کہا۔'' تمہارے سکول کی ہدایت ہے کہ تمہیں خصوصی پوشاک دے کرسکول بھیجا جائے۔ میں نے ہیری کیلئے بھی ایک پوشاک لائی ہوں .....دکھا وُ توسہی ہیری!''

دل ہی دل میں تھوڑا گھبراتے ہوئے ہیری نے اپنے پانگ پر پڑے آخری پیکٹ کو کھولا۔ بہر حال وہ پوشاک اتنی بری نہیں تھی جتنی کہ اسے امید تھی۔اس کی پوشاک میں کہیں بھی ڈوریاں اور جھالریں نہیں لگی ہوئی تھیں۔ دراصل بیہ پوشاک اس کے سکول یو نیفارم کے چونے جیسی ہی دکھائی دے رہی تھی فرق صرف اتنا تھا کہ اس کا رنگ سیانہیں بلکہ سنرتھا۔

''میں نے سوچا کہاں سے تمہاری آنکھوں کارنگ ابھر کردکھائی دےگا۔''مسز ویز لی نے پیار بھرے لہجے میں کہا۔ '' یہ کرک شاک تا ٹی ک '' '' نے غور سے کرکہ کھائی دے ڈکے طاف سکھتا ہے۔'' سے کہ نام کا میں ''ہوں نہ

''ہیری کی پوشاک توٹھیک ہے۔''رون نے غصے سے ہیری کے سبز چوغے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔'' آپ میرے لئے بھی ایسی ہی پوشاک کیوں نہیں لائیں؟''

''دیکھو! میں نے تمہاری پوشاک پرانے کپڑوں میں سے خریدی ہے اور وہاں مال کی قلت کی وجہ سے انتخاب کیلئے زیادہ گنجائش نہیں تھی۔'' بیہ کہتے ہوئے مسزویز لی کا چہرہ کسی قدر سرخ ہو گیا تھا۔ ہیری حجٹ سے دوسری طرف دیکھنے لگا۔ وہ تو گرنگوٹس بینک میں رکھا ہوا سارا ذاتی بیسہ ویز لی گھر انے کے ساتھ بانٹنے کیلئے تیار تھالیکن وہ جانتا تھا کہ سزویز لی اس کے بیسے کوچھو کیں گی بھی نہیں ...... '' یہ بات طے ہے کہ میں اسے بھی بھی نہیں پہنوں گا۔'' رون نے اُڑتے ہوئے کہا۔'' بھی بھی نہیں .....'

''ٹھیک ہے۔''مُسز ویزلی نے کہا۔''تو پھر ننگے ہی گھومنا۔ ہیری!تم اس حالت میں رون کی ایک تصویر ضرور لے لینا۔ میں اسے دیکھ کرخوب ہنسوں گی .....''

وہ باہر جاتے ہوئے دروازے کودھڑام سے بند کر گئی تھیں۔اسی وقت ہیری اور رون کواپنے عقب میں ایک عجیب ہی آ واز سنائی دی۔ یک وجیون نے اپنے منہ میں مٹھائی کا ایک بڑا ٹکڑا بھر لیا تھا جواب اس کے گلے میں اٹک گیا تھا۔

نیک وجیون کے نگلے سے مٹھائی نکا لنے کیلئے آگے بڑھتے ہوئے رون نے غصیلی آواز میں کہا۔'' مجھے ملنے والی ہر چیز گھٹیا ہی کیوں ہوتی ہے؟''



گیار ہواں باب

## ہوگورٹس ایکسپریس کا سفر

ہیری جب اگلی میں بیدار ہوا تو گھر کے ماحول میں کافی اُداسی پھیلی ہوئی تھی کیونکہ تعطیلات ختم ہوگئی تھیں۔ جینس اور جیکٹ پہنتے وقت اس نے کھڑکی سے باہر دیکھا تو معلوم ہوا کہ باہر موسلا دار بارش ہور ہی تھی۔اس نے سوچا کہ وہ ریل گاڑی میں ہی کپڑے بدل کرسکول کی یو نیفارم پہن لے گا۔ ہیری، رون، فریڈ اور جارج ناشتے کیلئے ابھی پہلی ہی منزل تک ہی پہنچے تھے کہ انہوں نے مسزویز لی کوسٹر ھیوں کے آغاز میں پریشان کھڑے دیکھا۔

'' آرتھر!''انہوں نے دوسری سٹرھی پر قدم جما کر بلندآ واز میں کہا۔'' آرتھر! محکمے سے کوئی اہم پیغام آیا ہے۔۔۔۔۔جلدی نیچے آئ۔۔۔۔۔''

ہیری اس وقت دیوار کے ساتھ چپک گیا جب مسٹرویز لی الٹاچوغہ پہن کر دھڑ دھڑاتے ہوئے اس کے قریب سے پنچا ترے اور تیز اور تیز قدموں سے چلتے ہوئے اس کی نظروں کے سامنے سے اوجھل ہو گئے۔وہ اطمینان سے سٹر ھیاں پنچا ترے اور باور چی خانے میں داخل ہو گئے۔انہوں نے دیکھا کہ مسزویز لی دروازے میں کچھ تھے رہی تھیں۔''قلم پہیں کہیں تو رکھی تھی۔'' مسٹرویز لی آتشدان کے شعلوں میں جھکے ہوئے کسی سے باتیں کررہے تھے۔

ہیری نے اپنی آئکھیں کس کر بندگیں اور پھر کچھ پلوں بعددوبارہ کھول کر دیکھا کہ وہ صحیح طریقے سے کام کر رہی تھیں یا نہیں۔
آموس ڈیگوری کا سرکسی بڑے ڈاڑھی والے اونٹ کی طرح شعلوں کے درمیان میں بیٹھا ہواد کھائی دے رہا تھا۔
کر بہت تیزی سے بات چیت کر رہا تھا۔ وہ اپنے گردا ٹھنے والی چنگاریوں اور اُڑنے والی راکھ سے قطعاً متاثر دکھائی نہیں دیتا تھا۔
''……ماگلو پڑوسیوں نے دھا کے اور چینوں کی آوازیں سنی ہیں۔ اس لئے انہوں نے فون کر کے ……کیا کہتے ہیں؟……
یا شیوں (یولیس) کو بلالیا……آرتھ تمہیں وہاں جانا پڑے گا……''

۔ ''پیلو.....''مسزویزلی نے ہانیتے ہوئے کہااورانہوں نے مسٹرویزلی کے ہاتھ میں چرمئی کاغذ،سیاہی کی دوات اورایک گھسی پٹی قلم تھادی۔ ''قسمت انچھی رہی ، مجھے اس بارے میں فوراً پیۃ چل گیا۔'' مسٹر ڈیگوری کے چہرے نے کہا۔'' میں آج دفتر جلدی آگیا تھا کیونکہ مجھے ایک دوضروری الّو بھیجنا تھے۔ آتے ہی مجھے پیۃ چل گیا کہ غیر قانونی استعالات جادو کے شعبے کے لوگ سکتے میں آگئے ہیں۔۔۔۔۔آرتھر!اگرریٹاسٹیکرکواس معاملے کی ذرابھی بھنک پڑگئی تو ہنگامہ ہوجائے گا۔۔۔۔''

''میڈ آئی کا کیا کہنا ہے؟''مسٹرویز لی نے پوچھا۔وہ سیاہی کی دوات کا ڈھکن کھول کراپنی قلم میں سیاہی بھرنے لگے۔وہ لکھنے کیلئے تیاری کررہے تھے۔

''وہ کہتا ہے کہ اس نے اپنے احاطے میں کسی اجنبی کی آوازیں سی تھیں۔وہ کہتا ہے کہ اجنبی اس کے مکان کے چاروں طرف سے رینگ کراندر داخل ہونے کی کوشش کرر ہاتھالیکن کوڑے دان سے ٹکرا جانے کی وجہ سے وہ اندر داخل نہیں ہو پایا۔''مسٹرڈ یگوری کے چہرے کی آنکھیں اب اوپر چڑھی ہوئی دکھائی دے رہی تھیں۔

'' کوڑے دان نے کیا کیا؟''مسٹرویزلی نے تیزی سے لکھتے ہوئے یو چھا۔

''اس نے بہت زیادہ شور مچایا اور ہر طرف کوڑا ہی کوڑا بھیلا دیا۔ مجھے تو بس اتنا ہی معلوم ہے۔'' مسٹرڈ یگوری نے کہا۔''ان کوڑے دانوں میں سے ایک تو تب بھی اچھل اچھل کرشور مچار ہاتھا جب پالشیوں کی گاڑی وہاں پر پینچی .....''

''اوراس اجنبی کا کیا ہوا؟''مسٹرویزلی نے دُ کھ بھری آ ہ نکالتے ہوئے بوچھا۔

'' آرتھر! تم تو میڈ آئی کواچھی طرح جانتے ہی ہو۔''مسٹرڈ یگوری کے سرنے اپنی آئکھیں دوبارہ چڑھاتے ہوئے کہا۔''رات کو
اس کے احاطے میں چوری سے بھلا کوئی کیول گھسے گا؟ اس بات کا امکان زیادہ ہے کہ وہ کوئی جنگلی بلی ہی ہوگی جو یقیناً زخمی حالت میں
وہاں گھوم رہی ہوگی ۔لیکن اگر جادو کے غیر قانونی استعالات کے شعبے کے لوگوں نے اسے گرفتار کرلیا تو بہت برا ہوگا۔ ذرااس کے
سابقہ کا رناموں کے بارے میں تو سوچو ۔۔۔۔ہم اس پرتمہارے شعبے سے متعلق کوئی سابھی الزام لگا کر پکڑ لیتے ہیں ، اور پھر معمولی سی
کارروائی کر کے اسے بچالیں گے۔دھا کے کرنے والے کوڑے دانوں کی سزاکیا ہے؟''

''شاید صرف خبر دار کرنا.....'' مسٹرویزلی نے کہا جواب بھی بہت تیزی سے لکھنے میں مصروف دکھائی دے رہے تھے۔ان کے بازوتنے ہوئے تھے۔''میڈآئی نے اپنی چھڑی کااستعال تونہیں کیا؟.....اس نے کسی پرحملہ تونہیں کیا؟''

''میں شرط لگا کر کہتا ہوں کہ وہ اپنے بستر سے کودا ہوگا اور کھڑی سے باہر دکھائی دینے والی چیز کود کیھتے ہی جادوئی کلمہ پڑھنے لگا ہوگا۔''مسٹرڈ یگوری کے چہرے نے ملتے ہوئے کہا۔''لیکن اسے ثابت کرنا آسان نہیں ہوگا کیونکہ کسی کوکوئی نقصان نہیں ہوا ہے۔''
''تو پھرٹھیک ہے، میں وہاں جا کر حالات کا جائزہ لیتا ہوں۔''مسٹر ویزلی نے کہا اور پھر انہوں نے چرمئی کاغذ کو لپیٹ کراپنی جیب میں رکھ لیا۔جس پر پچھ ہی دیر پہلے انہوں نے ضروری باتیں کھی تھیں۔اگلے ہی کہمے وہ باور چی خانے سے باہر دوڑتے ہوئے نکل گئے۔

مسٹرڈ یگوری کے سرنے چاروں طرف نظر دوڑائی اوراس کی آئکھیں مسزویز لی پر جا کرجم گئیں۔

''معاف کرناماؤلی سُ' چہرے نے دھیمی آواز میں کہا۔''تمہیں اتنی صبح پریشان کیا ۔لیکن صرف آرتھر ہی میڈ آئی کو بچاسکتا ہےاور میڈ آئی آج سے نئی ملازمت شروع کرنے والاتھا۔اس نے اس بھیڑے کے لئے آج کی رات کو ہی کیوں منتخب کیا؟ ۔۔۔۔'' ''کوئی بات نہیں آموس!''مسزویز لی نے نرم لہجے میں کہا۔''جانے سے پہلے ٹوسٹ تو کھاتے جاؤ۔

''ٹھیک ہے ....،''مسٹرڈ یگوری کے چبرے نے مسکرا کرکہا۔

مسزویزلی نے باور چی خانے کی میز سے کھن لگا ہوا ٹوسٹ اُٹھایا اور اسے چیٹے سے پکڑ کرمسٹرڈ یگوری کے منہ میں ڈال دیا۔
''شکر ہے!''مسٹرڈ یگوری نے بھرائی ہوئی آ واز میں کہا اور پھران کا چہرہ ہلکی سی کھٹ کی آ واز کے ساتھ شعلوں کی تہہ میں گھس کر غائب ہوگیا۔ ہیری نے مسٹر ویزلی کو بالائی منزل پربل، چارلی، پرسی اورلڑ کیوں سے الوداع کہتے سنا۔ پانچ منٹ کے اندر ہی وہ دوبارہ باور چی خانے میں آ گئے۔انہوں نے اب اپنچ چو نے کوسیدھا پہن رکھا تھا اوروہ پریشانی کے عالم میں اپنے بالوں کوسنوار نے کی کوشش کررہے تھے۔

''جلدی جانا پڑے گا۔۔۔۔۔سکول میں دل لگا کر پڑھنالڑکو!''مسٹرویز لی نے ہیری، رون اور جڑواں بھائیوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔انہوں نے اپنے کندھوں پرایک جبہڈال لیا اور ثقاب اُڑان بھرنے کی تیاری کرنے گئے۔'' ماؤلی! تنہیں بچوں کو کنگ کراس ٹیشن تک پہنچانے میں کوئی دقت تو نہیں ہوگی؟''

'' بالکل نہیں!''مسز ویز لی نے کہا۔''تم میڈ آئی کوسنجالنا.....میں بچوں کوسنجال لوں گی۔''

مسٹرویزلی کے ثقاب اُڑان بھرتے ہی بل اور چپار لی باور چی خانے میں آ گئے۔

"كسى نے يہاں ميد آئى كانام لياہے؟"بل نے يو چھا۔"اب انہوں نے كياكرديا؟"

''معلوم ہواہے کہ کل رات کسی نے زبر دستی ان کے مکان میں گھنے کی کوشش کی تھی۔''مسز ویزلی نے بتایا۔

''میڈآئی موڈی؟''اپنے ٹوسٹ پر مربدلگاتے ہوئے جارج نے کہا۔'' کہیں وہی تو نہیں جو تھوڑ اسر پھرا۔۔۔''

''جارج!.....تمہارے ڈیڈی میڈآئی موڈی کے بارے میں بہترین اورعمدہ خیالات رکھتے ہیں۔'' مسز ویزلی نے کڑک دار آ واز میں اُسے کہا۔

جب مسز ویزلی کمرے سے باہر چلی گئیں تو فریڈ نے دھیمی آواز میں کہا۔''ہاں کیوں نہیں ہوں گے؟ ڈیڈی بھی تو پلگ اکٹھے کرتے رہتے ہیں۔وہ دونوں ایک ہی تھیلی کے چٹے بیٹے ہیں۔''

''اپنی جوانی میں موڈی بہت بڑا جادوگر تھا۔''بل نے کہا۔

'' وہ ڈمبل ڈور کا بہت پرانا دوست بھی توہے۔'' چار لی نے لقمہ دیتے ہوئے کہا۔

'' ڈمبل ڈورکوبھی تو ذہنی طور پر بالکل تندرست نہیں کہا جاسکتا ہے نا؟'' فریڈ نے دھیمے سے کہا۔''میرا مطلب ہے کہ میں جانتا ہوں کہ دہ بڑے قابل جادوگر ہیں پھربھی .....''

'' يەمىرا آئى بۇون؟'' مىرى نے جسس سە بوچھا۔

''وہ پہلے محکے میں کام کرتے تھے۔''چارلی نے بتایا۔''لیکن اب ریٹائر ہو چکے ہیں۔ میں ان سے ایک بار ملا ہوں جب ڈیڈی مجھے دفتر میں کسی کام کیلئے لے گئے تھے۔انہوں نے مجھے ان سے ملوایا تھا۔وہ ایرور (جادوئی پولیس کے رُکن) تھے۔وہ محکے کے سب قابل اور عمدہ ایرورز میں سے ایک تھے۔وہ شیطانی جادوگروں کو گرفتار کرتے تھے۔''اس نے آگے بتایا جب اس نے ہیری کے چہرے کود کھے کرید بھانپ لیا تھا کہ وہ ایرور کے بارے میں کچھ نہیں جانتا ہے۔''ا ژقبان زندان خانے کی تاریک ویران کو گھڑیاں کو تو انہوں نے ہی مجرموں سے بھراتھا۔ حالا نکہ اس وجہ سے ان کے ڈھیرسارے دشمن بن گئے ہیں ۔۔۔۔ نا شیطانی امور میں ملوث ہونے پر گرفتار کیا تھا۔۔۔۔اور میں نے سنا ہے کہ بڑھا ہے میں وہ بھی جھیا گئے ہیں۔وہ انگار بی ورتی بھر بھر وسنہیں کرتے ہیں۔انہیں ہر جگہ شیطانی جادوگر ہی دکھائی دیتے ہیں۔۔۔۔''

بل اور جار لی نے بیہ طے کیا کہ وہ ان سب کو لے کر کنگ کراس شیشن جا 'میں گےلیکن پرسی نے بہت بے جارگی سے معذرت کرتے ہوئے کہا کہ اسے دفتر کیلئے دیر ہور ہی ہے ، وہ ساتھ نہیں جا سکے گا۔ ویسے بھی اس کا دفتر جانا بہت ضروری ہے۔'

برسی نے ان سے یہ بھی کہا۔'' میں اس وقت ایک بھی بل دفتر سے دور رہنا گوارہ نہیں کرسکتا۔مسٹر کراؤچ اب مجھ پر خاصے مہر بان ہو چکے ہیں اوران کا مجھ پراعتاد بڑھ چکاہے۔''

'' پیسب توٹھیک ہے پرسی!'' جارج نے نے شجیدگی سے کہا۔''لیکن مجھے لگتا ہے کہ مسٹر کراؤچ جلد ہی تمہارا سیجے نام معلوم ہو جائے گا.....''

مسز ویز لی ہمت کرکے گا وُں کے پوسٹ آفس تک گئیں اورانہوں نے وہاں سےفون پرتین سستی ما گلوٹیسی کاریں بک کروا ئیں جوانہیں لندن کے کنگ کراس اسٹیشن تک پہنچاسکیں۔

'' آرتھرنے جادوئی محکمے کی کاریں لانے کی کوشش کی تھی۔''مسزویز لی نے ہیری کودھیمی آواز میں بتایا جبوہ بارش سے دُھلے ہوئے صحن میں کھڑی تھیں اور ٹیکسی ڈرائیوروں کو ہوگورٹس کے چھ بھاری صندوق اُٹھا کر کاروں میں رکھتے ہوئے دیکھر ہی تھیں۔ ''لیکن کوئی کارفارغ نہیں تھی ۔۔۔۔۔اوہ! ٹیکسی ڈرائیورخوش دکھائی نہیں دےرہے ہیں، ہےنا؟''

ہیری مسزویز لی کوینہیں بتاسکتا تھا کہ ما گلوٹیکسی ڈرائیورجنگلی الّو وَں کواپنی گاڑی میں بھی بھی نہیں بٹھاتے تھے اور پگ وجیون تو اس وقت کان پھاڑ شور مچار ہاتھا۔ اس کے علاوہ بدشمتی سے فریڈ کا صندوق کھل گیا تھا اور اس میں سے شاندار گرمی نہیں کریں گے اور سیلے ہوکر بھی چلیں گئنا می پٹانے باہرنکل کراچا نک چلنے لگے تھے۔ اس صندوق کو اُٹھانے والا ڈرائیوراچا نک ڈرگیا اور پھر درد کی شدت سے چیخے لگا کیونکہ کروک شانکس خوفز دہ ہوکراس کے پیروں پراپنے نو کیلے پنجے مارنے گی تھی۔

یہ سفر کافی پریشان کن ثابت ہوا۔ اپنے اپنے صندوقوں کے ساتھ انہیں ٹیکسی کے پچیلی نشست پر بہت مٹس کر بیٹھنا پڑا تھا۔ کروک شانکس کو پٹاخوں کے خوف سے باہر نکلنے میں کچھ وفت لگا تھا۔ لندن پہنچنے تک ہیری، رون اور ہر مائنی کے بدن پر کھر وچوں کے ان گنت نشان پڑچکے تھے۔ کنگ کراس سٹیشن پراتر تے ہی ان سب کوراحت کی سانس نصیب ہوئی۔ حالانکہ اب بارش پہلے سے زیادہ تیز ہوگئی تھی۔ اپنے صندوقوں کو اُٹھا کر انہوں نے بمشکل سڑک پار کی اور پھر انہیں لے کرسٹیشن میں داخل ہو گئے۔ اس دوران وہ بری طرح بھیگ گئے تھے۔

ہیری کواب پلیٹ فارم نمبر پونے دس تک پہنچنے کی عادت پڑ چکی تھی۔اس کے لئے آپ کونواور دس نمبر کے پلیٹ فارموں کے پچ میں بنے ایک ٹھوس دکھائی دینے والے ستون میں گھسنا پڑتا تھا۔اس کام میں صرف اتنی احتیاط کرنا پڑتی تھی کہ اسے چپکے سے کیا جائے تا کہ کسی ماگلوکو پیتہ نہ چل سکے۔ آج بیر کام انہوں نے آسانی سے کیا تھا۔سب سے پہلے ہیری، رون اور ہر مائنی گئے۔وہ بہت عجیب دکھائی دے رہے تھے کیونکہ ان کے ساتھ شور مچاتا گی وجیون اور کروک شانکس بھی تھے۔ان تینوں نے لا پروائی سے باتیں کرتے ہوئے ستون سے ٹیک لگائی اور پھرا گلے ہی لمجے اندر چلے گئے۔اور پلیٹ فارم نمبر یونے دس ان کے سامنے ظاہر ہوگیا۔

ہوگورٹس ایکسپریس کا بھاپ نکالتا ہوا سرخ انجن پہلے سے وہاں کھڑ اتھا۔ اس میں سے بھاپ کے بادل اُٹھ رہے تھے۔ جن کے نہی میں ہوگورٹس کے طلباء اور ان کے والدین کالے بھوتوں کی طرح دکھائی دے رہے تھے۔ بگ وجیون نے دوسرے الو وَں کا شورسن لیا جس سے وہ اور زیادہ شور مچانے لگا۔ ہیری، رون اور ہر مائنی بیٹھنے کیلئے نشستیں تلاش کرنے میں مصروف تھے۔ جلد ہی ریل گاڑی کے وسطی جھے کے ایک کمپیارٹمنٹ میں مطلوبہ جگہ ل گئی اور وہ اپنے صندوق اس میں رکھنے لگے۔ اس کے بعد وہ بل، چار لی اور مسز ویزلی کو الوداع کہنے کیلئے پلیٹ فارم پراتر آئے۔

''میں تم لوگوں سے جلدی ہی ملوں گا.....تمہاری تو قع سے کہیں جلدی؟'' چار لی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جب اس نے جینی کو گلے لگا کورخصت کیا۔

'' کیوں؟''فریڈنے اشتیاق سے پوچھا۔

'' تہہیں جلدی ہی پتہ چل جائے گا۔'' چار لی نے کہا۔'' بس پرسی کومت بتانا کہ میں نے اس کا ذکر کیا تھا۔۔۔۔۔ یہ خفیہ معلومات' ہیں، جب تک کہ محکمہ خوداعلان کرنے کا فیصلہ نہ لے لے۔''

حارلی نے پرسی کی نقل اتارتے ہوئے کہا توسب ہی ہنس پڑے۔

'' کاش اس سال میں بھی ہوگورٹس میں پڑھر ہاہوتا۔''بل نے اپنی جیب میں ڈالتے ہوئے کہااور پھرنظریں چرا کرریل گاڑی کی طرف دیکھنے لگا۔ "كيون؟" جارج نے شك بھرى نظرون سے اسے دىكھ كر يو چھا۔

''تم لوگوں کا بیسال نہایت ہی دلچیپ اور یادگار ہےگا۔''بل کی آئکھیں چیک رہی تھیں۔'' ہوسکتا ہے کہ میں بھی وقت نکال کر اسے دیکھنے کیلئے آئوں۔۔۔۔''

'' کیاد کیھنے آؤں....؟''رون نے آئکھیں پھاڑ کر پوچھا۔

اسی کمیحریل گاڑی نے بگل بجایااور سرخ انجن گہرے بادل جبیبادھواں اُڑانے لگا۔

مسز ویزلی انہیں دھکیلتی ہوئیں ریل گاڑی کے ڈبوں کی طرف لے گئی اور جلدی جلدی ان کی بلائیں لینے لگیں۔وہ جب اپنے ڈبوں کے درواز وں میں چڑھ گئے اور جلد ہی اپنے اپنے کمپارٹمنٹ میں پہنچ کر دوسر سے طلباء کی طرح کھڑکیوں سے باہر جھا نکنے لگے جو اپنے اپنے والدین اور عزیز واقارب کوخدا حافظ کہنے کیلئے اپنے اپنے ہاتھ لہرار ہے تھے۔

''مسز ویزلی!'' ہر مائنی نے گردن باہر نکال کر چلا کر کہا۔'' آپ نے ہمیں اپنے گھر میں تھہرایا اورمہمان نوازی کی۔اس کیلئے بہتے بہتے شکر یہ.....!''

''میری طرف سے بھی ....مسزویز لی آپ کی ہر چیز کیلئے بہت شکریہ!''ہیری چیخا۔

''اوہ میرے بچو!اس میں مجھے بہت خوشی ملی۔'' مسزویز لی نے ہاتھ ہلاتے ہوئے کہا۔''میں تو کرسمس پر بھی تنہیں اپنے گھر بلانے کی دعوت دینا جا ہتی تھی مگر ..... مجھے لگتا ہے کہتم سب لوگ یقیناً یہ کرسمس ہو گورٹس میں گزار نا پسند کرو گے۔وہاں اتنا پر تکلف جشن جوہونے والا ہے۔''

''ممی! آپ نینوں ایسا کیا جانتے ہیں جوہمیں معلوم نہیں ہے؟''رون چڑ کر بولا۔

'' مجھے لگتا ہے کہ تہمیں آج رات تک سب کچھ معلوم ہوجائے گا۔'' مسزویز لی نے مسکراتے ہوئے کہا۔'' اچا تک ملنے والی خبر کی خوثی کچھ الگ قتم کی ہوتی ہے۔ کیاتم بیچا ہوگے کہ خوثی کی خبر پاکرتمہارا دل اس سے بھر پورلطف اندوز نہ ہونے پائے .....ویسے میں بھی خوش ہوں کہ انہوں نے قوانین میں کچھ ترامیم کردی ہیں۔''

'' کیسے قوانین ممی ....؟''ہیری،رون، فریڈاور جارج نے ایک ساتھ پوچھا۔

'' مجھے یقین ہے کہ پروفیسر ڈمبل ڈورتہہیں اس بارے میں سب کچھ مجھ سے بہتر بتاسکیں گے۔۔۔۔۔اچھاتم لوگ ڈھنگ سے پڑھائی کرنااورخوب دل لگا کر۔۔۔۔ٹھیک ہےنا۔۔۔۔ٹھیک ہےنافریڈ؟۔۔۔۔۔اورتم بھی جارج؟''

ڈبوں کو ہلکاسا جھٹکالگااور پھرریل گاڑی رینگنے گئی۔مسزویز لی تیز قدموں کے ساتھ ڈبے کے ساتھ چل رہی تھیں۔

''ممی! ہمیں صاف صاف بتا بھی دو .....ہوگورٹس میں کیا ہونے والا ہے؟'' فریڈ کھڑ کی سے آ دھابا ہرلٹک کر چیختے ہوئے بولا۔ مسز ویزلی اچا نک رُک گئیں۔وہ تینوں اب تیزی سے پیچھے ہوتے جار ہے تھے۔بل اور چار لی اپنے ہاتھ ہلا کرانہیں الوداع کہہر ہے تھے جبکہ مسز ویزلی کا صرف ہاتھ میں ہوا میں منجمد کھڑاد کھائی دے رہاتھا۔

''کون سے قوانین بدلنے والے ہیں؟' فریڈ کی آواز دور سے آتی ہوئی سنائی دے رہی تھی۔اس سے پہلے کہ ریل گاڑی موڑ پر مڑپاتی اور پلیٹ فارم نمبر پونے دس آنکھوں سے اوجھل ہوتا۔ مسزویز لی ،بل اور چار لی تینوں ثقاب اُڑان بھر کر اوجھل ہوگئے تھے۔
ہیری، رون اور ہر مائنی اپنے کمپارٹمنٹ میں آگئے۔ کھڑکیوں پر اب بارش کی تیز بوچھاڑ پڑنے نے گئی تھی جس کی وجہ سے باہر کا منظر دیکھنا خاصا مشکل تھا۔ رون نے جھک کر اپنا صندوق کھول کر اس میں سے کلیجی رنگ کا پر انا چوغہ نکالا جو خصوصی تقریب کی روایت پوشاک تھی اور اپنے گی وجیون کے پنجرے پر ڈال دیا تا کہ اس کا کان بھاڑ شورکسی حد تک دب جائے۔

''بیگ مین ہمیں بتانا چاہتے تھے کہ ہوگورٹس میں کیا ہونے والا ہے؟''اس نے چڑتے ہوئے کہااور ہیری کے پہلو میں بیٹھ گیا۔ ''ورلڈ کپ کے دوران ہی وہ ہمیں بتانے والے تھے۔ یاد ہے نا؟ لیکن میری ممی بیب بتانے کو تیاز ہیں ہیں۔ کیا پیۃ؟ وہال کیا ہونے والا ہے؟'' ''شش ……'' ہر مائنی نے اچا تک سرگوشی کی اوراس نے اپنے ہونٹوں رپ انگلی رکھ کرآ گے والے کمپارٹمنٹ کی طرف اشارہ کیا۔ ہیری اور رون بھی سننے کی کوشش کرنے لگے۔ انہیں کھلے درواز ہے ہے ایک جانی پہچانی آ واز سنائی دی۔

''……دراصل ڈیڈی کو مجھے ہوگورٹس کے بجائے ڈرم سڑا نگ سکول بھیجنے کے بارے میں سوچ رہے تھے۔ تمہیں پتہ ہے، وہ وہاں کے ہیڈ ماسٹر کواچھی طرح سے جانتے ہیں۔ تم تو جانتے ہی ہو کہ وہ ڈمبل ڈور کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ ڈمبل ڈور برذاتوں کو بہت پیار کرتے ہیں۔ ڈرم سٹرانگ سکول میں اس طرح کی بکواس بالکل نہیں ہوتی ہے۔ لیکن ممی کو یہ پسند نہیں آیا تھا کہ مجھے گھرسے اتنی دوروالے سکول میں پڑھائی کیلئے بھیجا جائے۔ مگر ڈیڈی کا یہ کہنا ہے کہ تاریک جادو کے فن کے بارے میں ہوگورٹس کے بحائے ڈرم سٹرانگ کا معیار بچھزیا دہ اچھا نہیں۔ ڈرم سٹرانگ کے طلباء ہماری طرح تاریک جادو سے بچاؤ کرنا نہیں سکھتے ہیں۔ وہ تو صرف شیطانی جادو کرنے کافن ہی سکھتے ہیں۔۔۔،'

ہر مائنی اُٹھ کر کھڑی ہوئی اور اس نے دبے پاؤں کمپارٹمنٹ کے دروازے پر جا کر آ ہشکی سے دروازہ بند کر دیا تا کہ ڈریکو ملفوائے کی آ وازاندر سنائی نہدے۔

''تواسے گلتا ہے کہ ڈرم سٹرانگ اس کیلئے زیادہ اچھار ہتا …۔ ہے نا؟''اس نے غصے سے کہا۔'' کاش وہ وہیں گیا ہوتا۔ تب کم از کم ہمیں اسے جھیلنا تونہیں پڑتا۔''

''ڈرم سٹرانگ جادوگروں کا ایک اور سکول ہے؟''ہیری نے سوال کیا۔

''ہاں!'' ہر مائنی نے ناک سکوڑتے ہوئے کہا۔''اوراس کی بہت بد ہیئت شہرت ہے۔ایک مختاط اندازے کے مطابق یورپ میں جادوئی تعلیم دینے والے سکولوں میں یہا پنی نوعیت کا واحد سکول ہے جو شیطانی علوم اور تاریک جادو کافن سکھانے پرزیادہ زور دیتا '' مجھےلگتا ہے کہ میں نے اس کے بارے میں کہیں کچھ سنا ہے!'' رون نے الجھی ہوئی آ واز میں دھیمے سے کہا۔''لیکن بیہ کہاں..... بیکس ملک میں ہے؟''

'' یہ کوئی بھی نہیں جانتا .....''ہر مائنی نے تیوریاں چڑھاتے ہوئے کہا۔

''ار ....کیون ہیں جانتا؟''ہیری نے حیرت سے بو چھا۔

''جادوگری کے تمام سکولوں میں کافی روایت رقابت پائی جاتی ہے۔''ہر مائنی نے سپاٹ لہجے میں بتایا۔'' ڈرم سٹرانگ انسی ٹیوٹ اور بیاوکس بیٹن اکیڈی کی دونوں سکول اپنا پیتہ ٹھکانہ چھپا کرر کھنے کی کوشش کرتے ہیں تا کہ کوئی ان کے قیمتی اسرار چرانہ سکے .....'
'' چھوڑ وبھی ہر مائنی!'' رون نے ہنتے ہوئے کہا۔'' ڈرم سٹرانگ بھی ہوگورٹس جتنا ہی بڑا ہوگا۔کوئی اتنی بڑی بلند و بالاعمارت کو کسے چھاسکتا ہے؟''

'' نیکن ہوگورٹس بھی تو پوشیدہ ہے۔۔۔۔'' ہر مائنی جیرت بھری آ واز میں کہا۔'' ہڑخض بیہ بات جانتا ہے۔۔۔۔میرامطلب ہے کہ جس نے بھی' ہوگورٹس ایک تاریخی مطالعۂ نامی کتاب پڑھی ہے وہ یہ بات جانتا ہے۔''

''اس کا مطلب ہے کہ صرف تم ہی ہیہ بات جانتی ہو!''رون نے کہا۔''لیکن بیتو بتا ؤ.....ہوگورٹس جتنی بڑی عمارت کو کیسے چھپایا جاسکتا ہے؟''

''اس پر جادو کانه دکھائی دینے والاخول چڑھایا گیا ہے۔'ہر مائنی نے بتایا۔''اگرکوئی ماگلواس کی طرف دیکھتا ہے تو اسے بس ایک پرانا'ٹوٹا پھوٹا کھنڈر'دکھائی دیتا ہے،جس کے صدر دروازے پر بڑاسائن بورڈلگا ہوا ہے کہ ..... فيطرہ! (ندر هت جائيے، عمارت فطرناک ہے!''

" تو ہوگورٹس اجنبیوں کو باہر سے ٹوٹا پھوٹا کھنڈر جبیبا دکھائی دیتا ہوگا؟"

''شاید!''ہر مائنی نے کندھےاچکاتے ہوئے کہا۔''یا شایدانہوں نے اسے یہ کیوڈچ ورلڈ کپ کے سٹیڈیم کی طرح' ما گلومخالفت جادو' کا جادوئی خول چڑھادیا ہوگا اورغیر ملکی جادوگرا سے کہیں ڈھونڈ نہ لیں،اس لئے انہوں نے بیا تنظام کردیا ہوگا کہ اسے نقشے پراتارا نہ جاسکے۔''

''کیا کہا.....پرسے بتانا؟''

''کسی بھی عمارت پراس طرح کا جادوئی خول چڑھایا جاسکتا ہے تا کہاسے نقشے پر نہ دیکھا جاسکے۔''ہر مائنی نے وضاحت کی۔ ''اگر.....تم یہ سب کہتی ہوتو ہم بیمان لیتے ہیں۔''ہیری نے دھیمی آ واز میں کہا۔

''لیکن مجھے لگتا ہے کہ ڈرم سٹرا نگ یقیناً شال کی جانب ہی ہوگا۔''ہر مائنی نے سوچتے ہوئے کہا۔'' وہاں بہت سر دی پڑتی ہے کیونکہ ان کے یو نیفارم موٹی فریعنی اون کے ہوتے ہیں۔'' ''اوہ سوچوتو سہی .....کتنی ڈھیر ساری آسانیاں میسر ہوجاتیں ہیں۔''رون نے پھنکارتے ہوئے غرایا۔''ملفوائے کو کسی اونچے گلیشیر سے دھکا دے کراسے اتفاقی حادثے کا نام دینا کتنا آسان تھا..... کتنے افسوس کی بات ہے کہ اس کی ممی نے اسے وہاں نہیں جانے دیا.....''

جیسے جیسے ریل گاڑی شال کی سمت میں آ گے بڑھی ،اس کی رفتاراور بھی تیز ہوتی چلی گئی۔ آسان بے حدسیاہ دکھائی دے رہا تھااور کھڑ کیوں پراتنی دھند چھا گئی کہ بھری دو پہر میں ہی کمپارٹمنٹ کی لالٹینیں جلنے لگیں۔ دو پہر کے کھانے کی ٹرالی کھڑ کھڑ کی آواز کرتی ہوئی ڈیے کی راہداری میں آئی۔ ہیری نے لیک کرسب کیلئے ایک بڑا کڑا ہی کیک خریدلیا۔

دو پہر ہو پیکی تھی مگرا بھی تک ان کا کوئی ساتھی یا دوست ان سے ملنے کیلئے کمپارٹمنٹ میں نہیں آیا تھا۔ لیکن جو نہی انہوں نے اپنا کیک کا پہلا ٹکڑا ختم کیا تو تین لڑکے ان کے کمپارٹمنٹ میں داخل ہوئے۔ ان میں سمیس فنی گن، ڈین تھا مس اور نیول لانگ باٹم شامل تھے۔ نیول گول چہرے والا، بہت ہی بھللٹر لڑکا تھا، جس کی نگہداشت اور پرورش اس کی بوڑھی دادی نے کی تھی۔ وہ خودا یک انتہائی قابل اور سخت گیر جادوگر نی تھیں۔ سمیس اپنے آئر لینڈ والے گلاب کے ساتھ ہوگورٹس جار ہا تھا جو ابھی تک اس کے پاس محفوظ تھا۔ اس کی جادوئی تازگی اب مدھم پڑنے نے گئی تھی۔ اس میں سے ابھی تک ٹروئے ، میولٹ ، موران کے ناموں کے جو شیل نعروں کی آوازیں سائی دیتی تھیں جن کا گلا اب رندھا ہوا محسوس ہور ہا تھا۔ آ دھے گھنٹے تک ان سب کی گفتگو کا محور کیوڈ چ ورلڈ کپ ہی رہا جس سے بالآخر ہر مائنی اکتا نے گئی۔ اس نے اپنی نصابی جادوئی کلمات کی کتاب حصہ چہارم پکڑی اور اس کا چوتھا باب کھول کر اسے پڑھنے گئی۔ وہ وہ اس میں سے جادوئی طلمی کا کلمہ سکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔

ورلڈ کپ کے بارے میں دوسروں کی دلچیپ اور جوش بھری گفتگوس کر نیول کوتھوڑ اافسوس ہونے لگا۔وہ دکھ بھری آ واز میں بولا۔'' دادی وہاں جانا ہی نہیں چا ہتی تھیں ،انہوں نے ٹکٹ بھی نہیں خریدے۔تم لوگوں کووہاں بہت مزہ آیا ہوگا..... ''بہت زیادہ مزہ آیا۔''رون نے کھلکھلا کر کہا۔''اس کی طرف دیکھو، نیول!.....''

اس نے اپنے صندوق میں ہاتھ ڈال کروکٹر کیرم کے چھوٹے مجسے کو باہر نکال لیا۔

''ارےواہ!''نیول نے بڑی گرم جوشی سے کہا۔ جب رون نے مجسمے کواس کی موٹی ہتھیلی پرر کھ دیا۔

''ہم نے تواسے بالکل قریب سے دیکھا تھا۔''رون نے جلدی سے کہا۔''ہم لوگ خاص مہمانوں والے کیبن میں بیٹھے تھے۔'' ''ویزلی!ایساتمہاری زندگی میں پہلی اورآخری بار ہوا تھا۔''

ڈریکوملفوائے کمپارٹمنٹ کے دروازے پر کھڑا تھا۔اس کے پیچھےاس کے ہاتھی جیسے دکھائی دینے والے کلاس فیلوکریب اور گوئل کھڑے تھے۔ابیا لگ رہاتھا کہ ان گرمیوں میں وہ کم از کم ایک فٹ لمبے ہو گئے تھے۔ بین ظاہر تھا کہ انہوں نے کمپارٹمنٹ کے کھلے دروازے سے ان کی بات چیت س کی تھی جسے ڈین اور سمیس نے کھلا ہی چھوڑ دیا تھا۔ ''ہمتہبیں تواپنی بات چیت میں شامل ہونے کیلئے بلایانہیں تھا،ملفوائے!''ہیری نے سرد لہجے میں کہا۔

''ویزلی! وہ کیا ہے۔۔۔۔۔؟'' ملفوائے نے پگ وجیون کے پنجرے کی طرف اشارہ کیا، جہاں رون کی تقریباتی پوشاک پنجرے کے اوپرلٹک رہی تھی اور ریل گاڑی کے ہمچکولوں کے باعث ایک لٹکا ہوا بازو ہوا میں ہلکورے کھا رہا تھا۔ بازو کے نیچ گھسی پٹی ڈوریوں والی جھالرصاف دکھائی دے رہی تھی۔ رون نے اُٹھ کر پوشاک کو چھپانے کی کوشش کی مگر ملفوائے نے بچھزیا دہ ہی پھرتی دکھائی اور لیک کراس کی آستین پکڑ کراسے اپنی طرف تھینچ لیا۔

''اس کی طرف تو ذرا دیکھو!''ملفوائے نے چہلتے ہوئے کہا اور رون کی تقریباتی پوشاک کریب اور گوئل کو دکھاتے ہوئے کہا۔ ''ویز لی! تم اسے پہننے کے بارے میں تو نہیں سوچ رہے ہو .....میرا مطلب ہے کہ ..... یہ 1890ء میں .....یعنی لگ بھگ ایک صدی پہلے کے فیشن میں ہوا کرتے تھے۔''

رون کا چپرہ بھی اب اس کی پوشاک کی رنگت جیسا گہرا ہو گیا تھا۔اس نے ملفوائے سے پوشاک چھینتے ہوئے کہا۔'' گوبر کھاؤ ملفوائے .....' ملفوائے اس کی بے چپارگی پر مذاق اُڑانے والی ہنسی ہننے لگا۔ کریب اور گوئل بھی احمقوں کی طرح اس کے پیچھے کھی کھی کرنے لگے تھے۔

''تو .....اس میں شامل ہور ہے ہو، ویزلی! تم یقیناً خاندان کا کھویا ہوا نام بلند کرنے کی کوشش کرنا چاہتے ہو؟ تمہیں تو ببتہ ہی ہوگا،اس میں پیسے بھی ملیں گے .....اگرتم جیت گئے تو تم کچھا چھے ڈھنگ کی پوشا کیں بھی خرید سکتے ہو.....''

"تم کس بارے میں بات کررہے ہو؟"رون کے غصے کی جگہ حیرت نے لے لی تھی۔

'' تو کیاتم اس میں شامل ہورہے ہو پوٹر؟'' ملفوائے نے ہیری کی طرف گردن گھما کر کہا۔'' مجھے لگتا ہے کہتم تو ضرور شامل ہو رہے ہوگے ہتم بھی شان جھاڑنے کا کوئی موقعہ نہیں چھوڑتے ہو..... ہے نا؟''

جلتا بھنتارونا اُٹھ کر کھڑا ہوااوراس نے آگے بڑھ کر کمپارٹمنٹ کا دروازہ اتنی زورسے بند کیا کہاس کا شیشہ ٹوٹ کر چکنا چور ہو گیا۔ ''رون!''ہر مائنی نے اسے جھڑ کا اوراس نے جھڑی نکال کر کچھ بڑبڑا یا۔ کانچ کے گئڑے فرش سے اوپر اُٹھے اور تیزی سے آپس میں جڑتے ہوئے واپس دروازے میں جاکرلگ گئے۔ایسالگ رہاتھا کہ جیسے وہ بھی ٹوٹے ہی نہ ہوں۔

''وہ ایسے جتار ہاتھا جیسے وہی سب کچھ جانتا ہے اور ہم کچھ نہیں جانتے۔''رون غراتا ہوا بولا۔'' ہونہہ۔…… بڑا آیا ڈیڈی ہمیشہ ہی محکمے کے اونچے لوگوں کے ساتھ رہنا پسند کرتے ہیں ……میرے ڈیڈی کو بھی بھی ترقی مل سکتی ہے۔…سکین وہ جس عہدے پر کام رہے ہیں ،اسی پر کام کرنا پسند کرتے ہیں ……''

'' ہاں رون! ......ہم یہ بات اچھی طرح سے جانتے ہیں .....تم ملفوائے کی بکواس کواپنے دل پرمت لو۔''ہر مائنی نے اسے زم لہجے میں سمجھاتے ہوئے کہا۔

''اس کی بکواس .....اوردل پرلوں گا۔ ہونہہ!''رون نے بیچے ہوئے کڑا ہی کیک کے کمڑے کو اٹھا کراس کا فالودہ بناتے ہوئے کہا۔ رون کا مزاج سفر کے خاتیے تک نہیں سدھر پایا۔ سکول کے یونفارم پہنتے وقت بھی وہ پچھ زیادہ نہیں بولا۔ جب ہوگورٹس ایک ایک میں جائر کی ، تب بھی وہ نجھ نیادہ نہیں بولا۔ جب ہوگورٹس ایک کے سے اندھیرے میں جائر کی ، تب بھی وہ غصے سے تلملا تا ہوا ہی دکھائی دیا۔ جیسے ہی ریل گاڑی کے دروازے کھا۔ آسان پر بادلوں کے گرجنے کی آواز سنائی دی۔ ہرمائنی نے کروک شانکس کو اپنے چو نے کے نیچے ڈھک لیا اوررون نے ریل گاڑی سے اترتے وقت بگ و گیون کے پنجرے پر اپنی تقریباتی پوشاک کو پڑے رہنے دیا۔ وہ موسلا دار برسی ہوئی بارش میں نیچے اترے اور اپنے سروں کو جھکائے اور آئھوں کو نیم سکوڑے چلنے لگے۔ اب بارش کی شدت میں اتنااضا فہ ہوگیا تھا جیسے کوئی ان کے سروں پرلگا تار برفیلا یانی کی بالٹیاں بھر بھر کر ڈال رہا ہو۔

''ہیلوہ مگر ڈ!''ہیری نے چیخ کرکہا جب اسے پلیٹ فارم کے دوسرے کنارے پرایک دیوبیکل ہیولہ دکھائی دیا۔ ''خوش آمدید .....ٹھیک ہو ....نا، ہیری!''ہیگر ڈہاتھ ہلاتے ہوئے چلایا۔''اگرہم جھیل میں نہ ڈو بے تو تم سے دعوت میں ملیس گے۔''روایت کے مطابق صرف پہلے سال کے طلباء ہی ہیگر ڈ کے ساتھ کشتیوں میں بیٹھ کر جھیل کے راستے سے ہوگورٹس کی عمارت تک جاتے تھے۔

''اوہ!''ہر مائنی بولی۔''میں تو اس موسم میں جھیل کا سفر کسی بھی صورت میں نہیں کر سکتی۔''ہجوم کے ساتھ اندھیرے پلیٹ فارم پر دھیرے دھیرے چلتے ہوئے وہ لوگ سر دی سے کانپ رہے تھے۔سو بغیر گھوڑوں کی بھیاں شیشن کے باہر کھڑی ان کا انتظار کر رہی تھیں۔ ہیری، رون، ہر مائنی اور نیول ایک بکھی میں گھس گئے۔ دروازہ جھکتے سے بند ہوگیا اور بچھ بل بعد بکھی کا لمبا قافلہ کیچڑ اُڑا تا ہوئے ہوگورٹس کی بلندوبالاعمارت کی طرف جانے والے بچھر بلے اوراو نیچے نیچے راستے پردھیمی رفتار میں رواں دواں ہوگیا۔

بار ہواں باب

## جادوگری کاسه فریقی ٹورنامنٹ

بیرونی دروازے کے دونوں طرف نصب بارہ دیوہ کل جسموں کے درمیان سے نکل کر بھیاں تیزی سے برسی ہوئی بارش میں سکول کے صدر دروازے کی طرف بڑھنے لگیں۔ ہوا کے طوفانی جھکڑوں کی وجہ سے بھیاں بری طرح اہرارہی تھیں۔ بارش کی خونخوار بوچھاڑ کے موٹے پردوں کے پیچھے بلند وبالاعمارت کی روش کھڑ کیوں کی چیک دھند لی پڑرہی تھی۔ جبان کی بگھی ہوگورٹس کے بلوط کی لکڑی سے بنے ہوئے دیوہ کی دروازے تک کی لکڑی سے بنے ہوئے دیوہ کی دروازے کے سامنے جا کر رکی تو آسان میں تیز گڑ گڑ اہٹ کے ساتھ بجلی چیکنے گی۔ دروازے تک پہنچنے کیلئے انہیں پھر کی سٹرھیاں عبور کرنا تھیں۔ اگلی بھیوں میں بیٹھے لوگ اثر چکے تھے اور سٹرھیوں پرجلدی جلدی چڑھ رہے تھے۔ ہیری، رون، ہر مائنی اور نیول اپنی بگھی سے نیچ کودے اور اور انہوں نے سٹرھیوں کی طرف دوڑ لگا دی۔ انہوں نے آنکھیں اُٹھا کر ہیں۔ اوپر کی طرف دوڑ لگا دی۔ انہوں نے آنکھیں اُٹھا کر اوپر کی طرف دیوٹر بھارت ہوں بال کے سامنے بحفاظت پہنچ گئے تھے۔ جہاں سنگ مرمر کی سٹرھیاں نظر آر ہی تھیں۔

رون نے اپناسر جھٹکا جس سے جاروں طرف پانی کی چھینٹے اُڑنے لگے۔ پھروہ بولا۔''اوہ!اگراسی طرح بارش ہوتی رہی توجھیل میں سیلاب آجائے گا۔ میں تو بری طرح سے بھیگ گیا ہوں .....اوہ!''

اچانک پانی سے جھراایک بڑا سرخ غبارہ جھت سے نیچہ آیا اور رون کے سر سے ٹکرا کر پھٹ گیا۔ رون پانی کی بوچھاڑ میں نہا گیا۔ وہ جیرانگی سے اچھل پڑا جس سے وہ پہلومیں چلتے ہوئے ہیری سے ٹکرا گیا۔ اسی کم حجیت سے ایک اور غبارہ نیچ آیا اور ہر مائن کو لگتے لگتے بچا۔ وہ غبارہ ہیری کے پیروں کے پاس جا پھٹا۔ جس سے اس کے جوتوں سے اوپر موزوں تک بر فیلے پانی کے چھٹے گسس کئے۔ پانی کی بوچھاڑ ہوتے دیکھ کر نیچ خوف سے چیخنے لگے اور اس سے بیخنے کی کوشش کرنے لگے، وہ ایک دوسرے کو دھکے دے رہے تھے۔ ہیری نے سراُٹھا کر دیکھا ان کے ہیں فٹ اوپر پیوس نامی بھوت ہوا میں اوپر تیرر ہاتھا۔ اس نے گھٹیوں سے ڈھکا ہوا ہیٹ اور نارنجی رنگ کی بوٹائی بہنچ رکھی تھی۔ اس کے چوڑے چہرے پر شیطانی صاف جھلک رہی تھی۔ وہ اب دوبارہ نشانہ سیدھا کرتا ہوا دکھائی دیا۔

''پیوس....!''ایک غصے سے بھری ہوئی تیز آواز گونجی۔''پیوس فوراً نیچاترو۔''

یہ آواز پروفیسرمیک گوناگل کی تھی جو ہو گورٹس کی ڈپٹی ہیڈ مسٹرس اور گری فنڈ رفریق کی فتنظم تھیں۔ بچوں کی خوف وڈرسے بھری چینی سن کروہ استقبالیہ ہال سے بھا گئی ہوئی باہر آگئی تھیں۔فرش گیلا ہونے کے باعث وہ منتجل نہ کیس اور پھسل گئیں۔گرنے سے بچنے کیلئے انہوں قریب کھڑی ہر مائنی کی گردن پکڑلی۔''اوہ ....سوری مس گرینجر .....'

'' کوئی بات نہیں پروفیسر!''ہر مائنی اپنی گردن سہلاتے ہوئے بولی۔

'' پیوس....اتر کرفوراً نیچ آ جاؤ۔'' پروفیسر میک گوناگل چیختے ہوئے بولیں۔انہوں نے اپنی نو کیلی ٹو پی کو درست کیا اور اپنے چوکور چشمے سے گھور کرا سے دیکھا۔

''میں کچھ بھی تو نہیں کر رہا ہوں پروفیسر!'' پیوس نے کلکاری بھرتے ہوئے پانی کا ایک غبارہ پانچویں سال طالبات کی طرف اچھال دیا۔ جو چیخی ہوئی بڑے ہال میں چلی گئیں۔'' وہ تو پہلے ہی گیلی ہیں ہے نا۔ بچوں کوتو اس میں مزہ آر ہا ہوگا ۔۔۔۔ ہا ہا ہا!'' اتنا کہتے ہی اس نے دوسرے سال کے بچوں پر اپنانشا نہ سیدھا کیا جو ابھی ابھی بارش سے بچتے بچاتے اندر داخل ہوئے تھے۔
''میں ہیڈ ماسٹر کو ابھی بلا کر لاتی ہوں۔'' پروفیسر میک گوناگل نے چیخ کر کہا۔'' میں تہہیں خبر دار کر رہی ہوں، بیوس!''
پیوس نے اپنی کمبی زبان نکال کر انہیں چڑھانے لگا اور پھر اس نے پکڑے ہوئے تمام غبارے ہوا میں اچھال دیئے اور کھلکھلاتا اور قبقے لگا تا ہوا اُڑ کر سنگ مرمر کی سپڑھیوں سے اوپر چڑھ گیا۔

''چلوچلوآ گےچلو!'' پروفیسرمیک گوناگل نے پریشان طلباء کی بھیڑ سے کہا۔''بڑے ہال میں چلو۔۔۔۔جلدی کرو!'' ہیری،رون اور ہر مائنی بچ بچ میں چلتے ہوئے استقبالیہ ہال کے دروازے پر پہنچ گئے۔وہ دائیں طرف سے ہوتے ہوئے اندر داخل ہوئے۔رون اپنے گیلے بالوں کواپنے چہرے سے ہٹاتے ہوئے غصے سے بڑ بڑار ہاتھا۔

استقبالیہ ہال ہمیشہ کی طرح بے حد شانداراورخوبصورت دکھائی دے رہاتھا۔اسے نئی پڑھائی کے پہلے نصابی مرحلے کی شروعات سے قبل استقبالی دعوت کیلئے سجایا گیاتھا۔میزوں کے او پرسینکٹروں موم بتیاں ہوامیں تیرتی ہوئی دکھائی دے رہی تھیں،جن کی روشی میں سنہری پلیٹیں اور پیالے چبک رہے تھے۔چاروں فریقوں کی کمبی میزوں پر طلباءلگا تاربا تیں کررہے تھے۔ہال کے سامنے والے جھے او نے چہوڑے پراسا تذہ اپنی اپنی کرسیوں پر بیٹھ کر طلباء کود کھر ہے تھے۔

ہیری، رون اور ہر مائنی سلے درن، ہفل بیف اور ریون کلافریقوں کے میزوں کے قریب سے گزرتے ہوئے آگے بڑھے اور ہال کے دوسرے سرے پر موجود گری فنڈ رفریق کے میز کے پار پہنچ کراپنی نشستوں پر بیٹھ گئے۔ان کے قریب ہی لگ بھگ سرکٹا بھوت نک بھی بیٹے ہواتھا جو گری فنڈ رفریق کا بھوت تھا۔موتی کی طرح سفید اور شفاف دکھائی دینے والے نک آج بھی ہمیشہ کی طرح سفید اور شفاف دکھائی دینے والے نک آج بھی ہمیشہ کی طرح جیکٹ پہنے ہوئے تھا۔اس گلو بندکو پہننے کے دومقصد تھے۔ایک تو یہ جشن میں پہننے کیلئے موزوں تھے اور دوسرااس کی وجہ سے اس کا سراس کی کئی ہوئی گردن پر زیادہ ڈول نہیں رہا تھا۔

''شب بخير....،'سر کٹے نک ان سے مسکراتے ہوئے کہا۔

'' کون کہتا ہے کہ آج کی رات خیریت والی ہے۔''ہیری نے اپنے جوتے اتارکران میں پانی کو باہر نکالتے ہوئے کہا۔'' امید ہے کہ انتخاب کے دورانیہ جلدی ہی پورا ہوجائے گا۔ میں تو بھوک سے مرنے والا ہوا ہوں۔''

ہوگورٹس میں پڑھنے آنے والے نئے طلباء کوسکول کے چارفریقوں میں منتخب کیا جاتا تھا۔ یہ مرحلہ سکول کے ہرنئے نصابی مرحلے کے آغاز سے قبل پورا ہوتا تھا۔ جبرت انگیز طور پر ہیری اپنے انتخاب کے بعدا یک باربھی اس مرحلے میں شامل نہیں ہو پایا تھا۔ وہ آج اسے دیکھنے کیلئے بے تاب ہور ہاتھا۔ اسی وقت اسے گری فنڈ رکی میز پرایک بہت اشتیاق بھری اور ہانیتی ہوئی آواز سنائی دی۔''ہیلو ہمری...''

به تیسر بے سال کا طالبعلم کولن کر یوی کھا جو ہیری کواپنا ہیرواورتصوراتی دیوتا مانتا تھا۔

''اوه ہیلوکون .....کیسے ہو؟'' ہیری نے سنجھلتے ہوئے کہا۔

''ہیری!تمہیں پتہ ہے کہ میرا بھائی بھی اس بار پڑھنے کیلئے آیا ہے۔میرا بھائی ڈینس....'

''ار....اچھا....' ہیری نے کہا۔

''وہ سچ مچ حیرت زدہ ہے۔'' کولن نے اپنی نشست پراچھلتے ہوئے کہا۔'' میں بس یہی دعا کرتا ہوں کہ وہ گری فنڈ رمیں ہی آ جائے۔تم بھی اس کیلئے دعا کرو، ہیری!''

''اوہ …… ہاں! ٹھیک ہے ……''ہیری نے کہا پھروہ ہر مائنی، رون اورلگ بھگ سر کٹے نک کی طرف مڑااوراس نے کہا۔'' بہن بھائی عام طور پرایک ہی فریق میں رہتے ہیں ہے نا؟ وہ ویز لی گھرانے کے بارے میں سوچ رہاتھا جوتمام کے تمام گری فنڈر میں منتخب ہوئے تھے۔''

''اوہ نہیں .....ایساضروری تو نہیں ہے۔' ہر مائنی نے کہا۔'' گری فنڈ رکی پاروتی پاٹیل کی ایک جڑواں بہن ریون کلامیں ہے جبکہ دونوں ایک جیسی دکھائی دیتی ہیں۔تمہارے حساب سے توانہیں ایک ہی فریق میں ہونا چاہئے تھا..... ہےنا!''

ہر مائنی بھی اساتذہ کی طرف دیکھے رہی تھی۔وہ بولی۔''تاریک جادو سے حفاظت کی کلاس کے نئے استاد دکھائی نہیں دے رہے ''

اب تک تاریک جادو سے تحفظ کے فن کی کلاس کا کوئی بھی استادا یک سال سے زیادہ نہیں نکال پایا تھا۔ان میں ہیری کے سب

سے بہندیدہ استاد پر وفیسر ریمس لوپن تھے جنہوں نے گذشتہ سال استعفٰی دے دیا تھا۔اس نے سٹاف کی میز کی طرف غور سے دیکھا۔ حیرت انگیز طور پر وہاں ایک بھی نیا چہرہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔

''شایدانہیں کوئی نیااستاد ملاہی نہیں ہوگا۔''ہر مائنی نے پریشان ہوتے ہوئے کہا۔

ہیری نے پوری توجہ سے ایک بار پھر میز کی طرف دیکھا۔ جادوئی پرواز کے استاد پروفیسر فلٹ وک بہت ساری گدیوں کے او پر جم کر بیٹھے تھے۔ ان کے پاس ہی جڑی بوٹیوں کی کلاس کی استانی پروفیسر سپراؤٹ بیٹھی ہوئی تھیں، ان کا ہیٹ ان کے اُڑتے ہوئے بھورے بالوں پرتر چھار کھا ہوا تھا۔ وہ علم فلکیات کی پروفیسر سین سٹراسے با تیں کر رہی تھیں۔ پروفیسر سین سڑا کی دوسری طرف زرد چہرے، خدار ناک چیچے بالوں والے جادوئی مرکبات کے استاد پروفیسر سنیپ بیٹھے تھے جنہیں ہیری ہوگورٹس میں سب سے زیادہ نالیند کرتا تھا۔ ہیری پروفیسر سنیپ سے جتنا چڑتا تھا، پروفیسر سنیپ بھی اس سے اتنی ہی زیادہ نفرت کرتے تھے۔ بینفرت پھیلے سال اور بھی زیادہ بڑھ گئی جب ہیری نے سنیپ اور سیریس میں سریس کی مدد کی تھی۔ سنیپ اور سیریس میں سکول کے زمانے سے دشنی چلی آرہی تھی۔

سنیپ کی دوسری طرف رکھی ہوئی کرسی خالی تھی۔ ہیری نے سوچا کہ یہ یقیناً پروفیسر میک گوناگل کی ہی ہوگی۔ اس کرسی کے پہلو والی کرسی پر میز کے بالکل وسط میں ہوگورٹس کے ہیڈ ماسٹر پروفیسر ڈمبل ڈور بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کی لمبی سفید ڈاڑھی اور بال موم بتیوں کی روشن میں چمک رہے تھے۔ ان کے گہرے سبز چو غے پر چاند اور ستارے کڑھے ہوئے تھے۔ ڈمبل ڈور کی لمبی، تبلی انگلیاں آپس میں کس کر بندھی ہوئی تھیں اور ان پر انہوں نے اپنی ٹھوڑی ٹاکار کھی تھی۔ وہ اپنے آدھے چاند کے نشان والی عینک کے اوپر سے حجب کو گھور رہے تھے، جیسے وہ گہری سوچ میں گم ہوں۔ ہیری نے بھی حجب کی طرف دیکھا۔ اس پر ایسا جادو کیا گیا تھا کہ وہ باہر کے آسان کی طرح دکھائی ویتی تھی۔ ہیری نے اس سے پہلے بھی بھی حجب کو اسے غور سے نہیں دیکھا تھا۔ وہاں سیاہ اور بینیکنی بادل گھوم رہے تھے اور جب باہر بادل گر جنے کی آ واز سنائی دیتی تو حجب پر بحلی کڑ کئی چک دکھائی دیتی تھی۔

''اوہ جلدی کرو.....''ہیری کے پہلومیں بیٹے ہوارون تڑپ کر بولا۔''اتنی بھوک لگ رہی ہے کہاس وقت تو مجھے اگر قشنگر دکھائی دے تومیں اسے بھی کھا جاؤں .....''

جیسے ہی اس کے منہ سے بیالفاظ نکلے ،ٹھیک اسی وقت بڑے ہال کا درواز ہ کھلا اور ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ پروفیسر میک گوناگل پہلے سال کے نئے بچوں کے ساتھ اندر داخل ہوئیں۔ چھوٹے بچے ایک قطار میں اندر آ رہے تھے۔ اگر ہیری ، رون اور ہر مائنی گیلے تھے تو نئے سال کے بچوں کا حال اور بھی برا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے وہ کشتیوں میں بیٹھ کرنہیں بلکہ جھیل کو تیر کر آئے ہوں۔ جب پہلے سال کے بچے اسا تذہ کے میز کے سامنے پہنچ گئے اور ایک سیدھی قطار میں کھڑے ہوگئے تو سبھی سر دی اور گھبرا ہٹ سے کا نیپت ہوئے دکھائی دیئے۔ ان میں صرف ایک لڑکا ایسا تھا جو بالکل کا نب نہیں رہا تھا۔ وہ ان میں سب سے چھوٹا دکھائی دے رہا تھا۔ ان کے بالوں کی رنگت چوہے کے رنگ جیسی تھی۔اس کے نہ کا پینے کی وجہ بیتھی کہ وہ ہمگر ڈ کے چیچھوندر کی کھال والے اوور کوٹ میں لیٹا ہوا تھا۔

کوٹ اس کے لحاظ سے بہت بڑا تھا ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ سیاہ شامیا نے میں لیٹا کھڑا ہو۔اس کا چھوٹا سا چہرہ کالر کے جھا نکتا ہوا

دکھائی دے رہا تھا۔وہ بڑا پر جوش دکھائی دے رہا تھا جب وہ ساتھ قطار میں کھڑ ہے خوفز دہ ساتھیوں کو دیکھ رہا۔اس نے ہال میں نظر
دوڑ ائی اوراس کی نگا ہیں کوئن کر یوی پر آ کر گھہر گئیں۔ ننھے بچے نے اپناانگوٹھا او پر اُٹھا کر چیخ کر جو شیاے نداز میں بتایا۔ 'میں جھیل میں
گرگیا تھا۔'' یہ بتاتے ہوئے وہ بڑا خوش دکھائی دیا۔

اب پروفیسرمیک گوناگل نے پہلے سال کے بچوں کے سامنے تین ٹائگوں والاسٹول رکھ دیا پھرانہوں نے اس سٹول پرایک بہت ہی پرانی، گندی اور پیوندگی ٹوپی رکھ دی۔ پہلے سال کے بچوں نے ٹوپی کو گھور کر دیکھا۔ باقی سبھی لوگوں نے بھی ایسا ہی کیا۔ ایک بل کیلئے ہال میں خاموشی چھائی رہی۔ پھرٹو بی کے جوڑ کا ایک سوراخ کسی منہ کی طرح کھل گیاا ورٹو بی بولنے گی۔

'' یہ ایک ہزارسال پہلے کی بات ہے۔ جب میں نہیں تھی ، تب یہاں چار بڑے مشہور جادوگرر ہتے تھے جن کے نام آج تک مشہور ہیں۔ دلیرگری فنڈ رجووبران جنگل سے آیا تھا۔ بےعیب ریون کلا پہاڑی دروں سے آئی تھی۔خوش اخلاق ہفل بیف بڑی گھاٹیوں سے آئی تھی۔عیار وطرار سلے درن گہری دلدل سے آیا تھا۔ان سجی کی ایک ہی خواہشتھی،ایک ہی خواب تھا۔انہوں نے ایک بے کھٹک منصوبہ بندی کی کہوہ جادونگری کےلڑکوں اورلڑ کیوں کی تعلیم ویڈرلیس کا سلسلہ شروع کریں گے۔اس طرح ہو گورٹس سکول شروع ہوا۔ جیاروں عظیم جادوگروں نے اس کے بعداینے اپنے فریق بنائے کیونکہ وہ سب اپنے اپنے طلباء میں کچھا لگ الگ قتم کی خوبیوں کو پیند کرتے تھے۔ گری فنڈ رکا خواب تھا کہاس کے طلباءسب سے بہا در وشجاع ہوں کیونکہ وہ ہی زندگی میں سب سے اچھے ثابت ہوتے ہیں۔ریون کلا کے الفاظ میں جالاک اور ذہین طلباء زندگی میں زیادہ محفوظ رہتے ہیں۔ ہفل بیف کا خیال تھا کہ سب سے مختی طلباء ہی پڑھائی کیلئے سب سے زیادہ مستحق ہوتے ہیں اور طاقت کے حریص سلے درن کوسب کچھ یانے کی خواہش رکھنے والے طلبا پیند تھے۔وہ اپنی زندگی میں اسی معیار کے مطابق جادوگروں کے بچوں میں سے اینے اپنے فریقوں کیلئے طلباء منتخب کرتے رہے۔ایک دن انہوں نے سوچا کہان کے مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ پھر اس کے بیندیدہ معیار کے مطابق کون بچوں کا انتخاب کرے گا؟ اس مسئلے کے اس کیلئے گری فنڈرنے ایک طریقہ سوچا۔انہوں نے اپنے سریہ سے مجھے اتارااور پھر چاروں جادوگروں نے مجھ میں اپناتھوڑ اتھوڑ اد ماغ بھر دیا تا کہ ان کی جگہ میں اس کام کوانجام دیا کروں۔تب سے میں یہی کرتا آر ہا ہوں۔ابتم مجھےا بینے سریرر کھلو۔میرا فیصلہ آج تک غلط ثابت نہیں ہوا ہے۔ میں تمہارے د ماغ کے اندریل بھر میں جھا نک لوں گا۔ تمہاری صلاحیتوں کو برکھ لوں گااور بتادوں گا کتمہیں کس فریق میں ہونا چاہئے؟'' بولتی ٹوپی نے جونہی اپنی تقریر ختم کی تو پورے ہال میں طلباء نے خوب تالیاں بجائیں۔ ہیری نے بھی باقی سب طلباء کے ساتھ تالیاں بجاتے ہوئے کہا۔'' جب اس نے ہمیں منتخب کیا تھا تب تو یہ سبنہیں کہا تھا ۔۔۔۔؟''

'' یہ ہرسال نئ نئ تقریریں کرتی ہے۔'' رون نے بتایا۔''اسٹو پی کی زندگی بھی کتنی بےزار ہوگی مجھے تو لگتا ہے کہ یہ پوراسال شلف میں پڑے پڑے اپنی اگلی تقریر کی تیاری کرتی رہتی ہوگی۔''

پروفیسرمیک گوناگل نے ایک چرمئی کاغذ کا ایک برڑارول کھول کراپنی نظروں کے سامنے کرلیا۔انہوں نے پہلے سال کے طلباء کی طرف اور بولیں۔''میں جس کا نام لوں گی وہ یہاں آ جائے گا اور بولتی ٹوپی سر پرر کھ کراس سٹول پر بیٹے جائے گا۔ جب ٹوپی بتا دے گ کہ تہمیں کس فریق میں جانا ہے تو تم اسے اتار کر یہیں ر کھ دو گے اور بتائے گئے فریق کی میز پر جا بیٹھو گے۔ سمجھ گئے!''

"ا يكرلے سٹورك!"

ا یک لڑکا آ گے آیا۔وہ سرسے بیروں تک کا نپر ہاتھا۔اس نے بولتی ٹو پی اُٹھا کر پہنی اور سٹول پر بیٹھ گیا۔ ''ریون کلا.....' بولتی ٹو بی نے دھاڑ کر کہا۔

سٹورٹ ایکرلے نے ٹوپی اتاری اور ریون کلاکی میز کی طرف تیزی سے بڑھ گیا۔ جہاں بیٹھے تمام طلباء نے تالیاں بجا کراس کا استقبال کیا۔اسی وقت ہیری کوریون کلاکی کیوڈج متلاشی' چو چینگ' کے چہرے کی جھلک دکھائی دی جوسٹورٹ ایکر لے کیلئے تالیاں بجارہی تھی۔جانے کیوں ایک بل کیلئے ہیری کے دل میں بیخواہش ابھری کہ وہ ریون کلاکی میزیر پہنچ جائے۔

''بیڈڈک مالکوم!''

'' سلے درن!''

ہال کی دوسری طرف والی میز پرخوشی بھرا شور ہونے لگا۔ ہیری نے دیکھا کہ سلے درن کی میز پر مالکوم کے بیٹھتے وقت ڈریکو ملفوائے بھی تالیاں بجار ہاتھا۔ ہیری نے دل میں سوچا۔'کیا مالو کم بیڈڈک جانتا ہے کہ سلے درن فریق سے جتنے شیطانی جادوگر اور جادوگر نیاں نکلے ہیں استے کسی دوسر بے فریق سے نہیں نکلے۔'فریڈاور جارج نے مالکوم بیڈڈک کے بیٹھتے ہوئے کھوں میں کوئی سرگوشی کی اوراس کا فدا ق اُڑایا۔

''برانسٹونا یکی نر!''

‹‹مفل يف!<sup>›</sup>

"كاؤلڈاوين!"

«بهفل ي<u>ف</u>!"

''کری**وی** ڈینس.....!''

جھوٹا سالڑکا ڈینس کر ہوی آگے بڑھا۔ وہ ہمگر ڈ کے چھچھوندر والے اوور کوٹ کی وجہ سے گرتے گرتے بچا۔ اس وقت ہمگر ڈ
اساتذہ کی میز کے عقبی دروازے سے ہال میں داخل ہوا تھا۔ ہمگر ڈ عام صحتندانسان سے دوگنا لمجے قد اور تین گنا چوڑی جسامت کا
مالک تھا۔ اس کے لمج چھڑی والے سیاہ بال اور بے ترتیب ڈاڑھی دیکھ کر دہشت ہونے گئی تھی۔ لیکن بچھ کہا جائے تو اس میں دہشت
والی کوئی بات نہیں تھی۔ ہیری، رون اور ہر مائنی اچھی طرح جانتے تھے کہ ہمگر ڈ بے ضررانسان ہے۔ ہمگر ڈ نے اساتذہ کی میز پرایک
کونے والی کرتی اپنے لئے منتخب کی۔ اس نے ان تینوں کی طرف آئھ دبا کرخوشی کا اظہار کیا۔ وہ اب ڈینس کو بوتی ٹو پی پہنتے ہوئے دیکھ
ر ہاتھا۔

'' گری فنڈر ....،' بولتی ٹو یی نے چلا کر کہا۔

گری فنڈ رکے طلباء کے ساتھ ہمیگر ڈبھی تالیاں بجانے لگا۔ ڈینس کریوی نے اپنی بنتیسی دکھاتے ہوئے ٹو پی اتاری ،سٹول سے اتر ااور ٹو پی واپس رکھی ۔وہ بھا گتا ہوا گری فنڈ رکی میز کی طرف آیا۔

'' کولن! میں جھیل میں گر گیا تھا۔''اس نے ایک خالی کرسی پر بیٹھتے ہوئے تیکھی آ واز میں کہا۔'' بڑا مزہ آیا تھا۔ پانی میں سے کسی بڑے جانور نے مجھے پکڑااورواپس کشتی میں احیمال دیا۔''

''بہت خوب!'' کون نے بھی پر جوش لہجے میں کہا۔'' شایدوہ دیوہیکل احبو طرہوگا۔''

''واہ!'' ڈینس بوں بولا جیسےاس سے انچھی کوئی بات ہوہی نہیں سکتی کہ کوئی طوفانی موسم میں گہری جھیل میں گر جائے اور اسے ایک بڑاانحو ط دبوچ لےاور پھراو پر کی طرف انچھال دے۔

''ڈ ینس....۔ ڈینس! وہاں بیٹھےلڑ کے کو دیکھو؟ جس کے بال کالے ہیں اور جوعینک پہنے ہوئے ہے؟ .....دیکھا؟ .....۔ ڈینس! جانبے ہووہ کون ہے؟''

ہیری دوسری طرف دیکھنے لگا۔وہ عجیب سی نظروں سے بولتی ٹوپی کو گھورنے لگا۔جیسے شکایت کررہا ہو کہ پہلے کیاا کیے کم تھا کہ ایک اور جیسے شکایت کررہا ہو کہ پہلے کیاا کیے کم تھا کہ ایک اور جیسے دیا؟ بولتی ٹوپی اس وقت ایما ڈوبس کا فیصلہ کررہی تھی۔طلباء کی چھانٹی کاعمل چلتا رہا۔ ڈرے ہوئے بچے ایک ایک کر کے تین ٹانگوں والے سٹول پر بیٹھتے رہے۔ان کی قطار دھیرے میسر کے حرف تک پہنچے گئی تھیں۔

"اوه جلدي كرو!"رون نے اپنا ببیٹ مسلتے ہوئے تكلیف دہ لہجے میں كہا۔

''رون!انتخاب کا مرحلہ پیٹ بوجا کرنے سے کہیں زیادہ دلجیپ ہوتا ہے۔'' لگ بھگ سر کٹے نک نے کہا۔ جب میڈ لے لورا پفل بیٹ کیلئے منتخب ہوئی تھی۔

''مرے ہوئے آ دمی کوتوالیا ہی لگتاہے۔''رون نے تڑک کرجواب دیا۔

'' کاش گری فنڈ رکے نے طلباء قابل اوراعلی معیار کے ثابت ہوں!''سر کٹے نک نے میکڈ ونالڈنٹیلی کوگری فنڈ رکی میز کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھ کر کہا۔'' ہماری جیت کا سلسلہ نہیں ٹوٹنا چاہئے۔'' گری فنڈ رگذشتہ تین سال سے لگا تار ہاؤس جمیئی شپ جیت رہا تھا۔

"پرچرڈ گراہم!"

'' سلے درن!''

"قيورك أرلا!"

"ريون كلا!"

اور پھرآ خرمیں وٹبی کووِن (ہفل بیب) کے ساتھ ہی چھانٹی کا سلسلہ ختم ہوگیا۔ پروفیسر میک گوناگل بوتی ٹوپی اور سٹول اُٹھا کر باہر لے گئیں۔

''اوہ!وقت ہوگیا۔''رون نے جلدی سے چھری کانٹے اُٹھاتے ہوئے سنہری پلیٹ کی طرف امید بھری نگا ہوں سے دیکھا۔ پروفیسر ڈمبل ڈوراُٹھ کر کھڑے ہوگئے۔وہ طلباء کو دیکھ کر دھیما سامسکرائے اورانہوں نے اپنے دونوں باز و پھیلا کران کا استقبال کرتے ہوئے بھاری آ وازمیں کہا۔''میں اس موقع پرصرف تین الفاظ کہنا جا ہوں گا۔۔۔۔۔ثروع ہوجاؤ!''

''واہ واہ .....' ہیری اور رون ایک ساتھ خوش ہوتے ہوئے زور سے بولے۔ پھرا گلے ہی بل ان کے سامنے خالی ڈونگوں میں رنگارنگ پکوان نمودار ہو گئے جن سے گرم گرم بھاپ اُٹھ رہی تھی اوران کی تیز خوشبو سے پوراہال مہکنے لگا۔ جب ہیری ،رون اور ہر مائنی نے اپنی اپنی پلیٹوں میں کھانے کی چیزیں بھریں تو لگ بھگ سرکٹا بھوت نک ان کی طرف حسرت بھری نظروں سے دیکھنے لگا۔

''واہ! یہ بڑا مزیدار ہے۔۔۔۔'' رون اپنے کھلے ہوئے منہ میں مصالحے داراً بلا ہوا آلوٹھو نستے ہوئے کہا۔ یہا لگ بات تھی کہ منہ میں گنجائش سے زیادہ بھرنے سے اس کی آئکھیں با ہر کلتی ہوئی دکھائی دے رہی تھیں۔

''تم لوگ بڑے خوش قسمت ہو۔''سر کٹے نک نے کہا۔''تمہیں آج جشن کی دعوت میں کھانامل گیا، ورنہ آج باور چی خانے میں کافی ہنگامہ مجاتھا۔۔۔۔''

'' کیوں .....کیا ہوا تھا؟''ہیری نے ڈرم سٹک کا بڑاٹکڑا کھاتے ہوئے پوچھا۔

''پیوس کے علاوہ اور کون ہوسکتا ہے؟''سرکٹے نک نے اپناسر ہلاتے ہوئے کہا۔اس کا سرخطرناک طریقے سے لٹکنے لگا۔سرکٹے تک نے اسے سنجالنے کیلئے اپنے گلو بند کو تھینج کرتھوڑااو پر سرکا دیا تھا۔ پھروہ بولا۔''وہی پرانی بحث!……وہ جشن کی دعوت میں شامل ہونا چاہتا تھا کیکن اس کا تو سوال ہی پیدانہیں ہوتا ہم تو جانتے ہی ہو،وہ بالکل جنگلی اور بدتہذیب ہے۔وہ ہرمیز پر پڑی ہر چیزاُ ٹھا کر پنخنا چاہتا ہے۔اگراسے جشن کی دعوت میں آنے دیا جاتا تو وہ کھانے کی پلیٹیں اُٹھا کر پیٹنے لگتا۔ہم بھوتوں نے اس معا ملے کوسلجھانے

کیلئے ایک اجلاس طلب کیا تھا..... میں موٹے، شیخی باز اور شریریپوس کوموقع دینا جا ہتا تھا۔لیکن میرے لحاظ سے خونی نواب نے تختی دکھائی اور سمجھداری سے کام لیا۔''

خونی نواب سلے درن فریق کا بھوت تھا۔ وہ دبلا پتلا اور خاموش طبع بھوت تھا۔اس کے کپڑوں پر جاندی جیسے سفیدخون کے دھبے پڑے ہوئے تھے۔ پورے ہوگورٹس میں صرف وہی تھا جوشرارتی پیوس کوقا بومیں رکھ سکتا تھا۔

' دھم .....'ہر مائنی کے ہاتھوں سے اس کا سنہری پیالہ چھوٹ کرمیز پرگر گیا۔ کدو کارس سفید میز پوٹن پر پھیل گیا۔ جس کی وجہ سے وہ کئی فٹ دور تک سفید کے بجائے نارنجی دکھائی دینے لگا۔ بہر حال ، ہر مائنی نے اس طرف کوئی خاص توجہ نہیں دی۔ '' سے کا سالنہ تھے گیا ہے تا ہوں تا ہوں تا ہوں کا گئیں معربی ہوئی ہے تا ہوں میں کا سالنہ معربی سالنہ میں سالنہ

'' کک .....کیا یہاں پر بھی گھر بلوخرس ہوتے ہیں .....ہوگورٹس میں؟''اس نےخوفز دہ لہجے میں سر کٹے نگ سے پوچھا۔ ''بالکل .....ہوتے ہیں۔'' لگ بھگ سر کٹے نک نے اس کےخوف پر جیرانگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔'' مجھے لگتا ہے کہ یہاں پر جتنے گھر بلوخرس ہیں استے تو برطانیہ کی کسی بھی بڑی عمارت میں نہیں ہوں گے۔ یہاں سوسے بھی زیادہ گھر بلوخرس رہتے ہیں۔'' ''لیکن مجھے تو آج تک ایک بھی دکھائی نہیں دیا؟''ہر مائنی نے جیرت سے کہا۔

''وہ رات کی تاریکی میں راہداریوں کی صفائی کرنے آتے ہیں۔''سرکٹے نک نے بتایا۔''وہ رات بھر جلنے والے آتشدانوں کا خیال رکھتے ہیں۔۔۔۔۔اورا گروہ تمہیں آج تک نہیں دکھائی نہیں دیئے تو اس میں جیرانگی کی کوئی بات نہیں ہے۔ بیا یک اچھے گھریلوخرس کی نشانی ہے کہ تہمیں اس کے ہونے کا احساس تک نہ ہو پائے۔۔۔۔''

ہر مائنی اسے گھور کر دیکھتی رہ گئی۔

''انہیں تنخواہ تو ملتی ہوگی؟''اس نے کہا۔''انہیں چھٹیاں بھی ملتی ہوں گی۔ بیاری کی رخصت، پنشن اور دیگر سہولیات.....؟'' لگ بھگ سرکٹا بھوت نک اتنی زور سے کھلکھلا کر ہنسا کہاس کا گلو بندگر دن سے پنچےسرک گیا۔ا گلے ہی لمحےاس کا سربے قابوہو کرایک اپنچ کھال کے ساتھ پنچے کی طرف لٹک گیااور جھولنے لگا۔ جواس کے سرکوگر دن کے ساتھ جوڑے ہوئے تھا۔

'' بیاری کی رخصت اور پیشن .....؟''اس نے دوبارہ کندھے سے اپنے سرکواو پراُٹھا کر گردن پررکھااور نیچے سرکتے ہوئے گلو بند کوچیح کرتے ہوئے کہا۔'' گھر بلوخرس بیاری کیلئے چھٹیاں اور پیشن نہیں مانگتے ہیں۔''

ہر مائنی اپنی بھری ہوئی پلیٹ کی طرف غصے سے دیکھنے لگی۔اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑے چھری کا نٹے کو نیچے رکھااور پلیٹ کو

پیچھےسر کا دیا۔

'' کیا کررہی ہو ہر مائنی؟''رون نے بھرے ہوئے منہ سے کہا۔ کھاتے ہوئے بولنے کی وجہ سے اس کے منہ سے زردگھاس کی پڑنگ کے بچھ ٹکڑے نکل کر ہیری کے کپڑوں پر جا گرے۔''اوہ معاف کرنا ہیری!''اس نے اپنا نوالہ نگلتے ہوئے کہا۔''ہر مائنی! تہمارے بھوکے رہنے سے توانہیں بیاری کی چھٹیاں نہیں مل جائیں گی۔''

''غلاموں کا بیگار.....'ہر مائنی نے تیزی سے سانس لیتے ہوئے کہا۔'' یہ کھانا غلاموں کی بیگاری سے بناہوا ہے....'' اس کے بعداس نے ایک بھی نوالہ کھانے سے انکار کر دیا۔

بارش کی بوجھاڑیں اب بھی اونچی اندھیری کھڑ کیوں سے زور زور سے ٹکرا رہی تھیں۔اسی وقت بادل ایک بار پھر زور سے گر گرجے،جس سے کھڑ کیاں لرزاُٹھیں۔پھراندرطوفانی موسم والی حجیت پر بحل کڑ کی۔جس کی روشنی میں سنہری پلیٹیں حمپئے لگیں۔اس کے ساتھ ہی کھانے کا پہلا دورختم ہوگیا۔اگلے ہی لمحے میز برخوشبودار میٹھے بکوان نمودار ہوگئے۔

'' دیکھو ہر مائنی.....گڑ کے شیرے والالونگ چڑا (میٹھا بکوڑا)۔''رون نے اس کی طرف جان بو جھ کرڈونگا بڑھاتے ہوئے کہا، جس میں سے گرم گرم بھاپ اُٹھ رہی تھی۔'' دیکھوتو سہی،کتنالذیذ کھانے ہیں.....چاکلیٹ کیک بھی ہے....''

ہر مائنی اسے پر وفیسر میک گوناگل کے انداز میں گھورنے لگی۔اس پر رون نے کوشش چھوڑ دی۔ جب میٹھے پکوان کا سلسلہ بھی ختم ہو گیا تو پلیٹوں میں بچا تھچا کھانا بھی غائب ہو گیا۔ اب برتن بالکل کورے دکھائی دینے لگے۔ پلیٹیں چمک رہی تھیں اور ڈونگے ایسے دکھائی دیے سے جیسے بالکل نئے لاکرر کھے گئے ہوں۔ جب ایلبس ڈمبل ڈور دوبارہ کھڑ ہے ہوئے تو ہال میں خاموشی چھا گئ۔ ہرکوئی سراُ ٹھا کران کی طرف دیکھنے لگا۔اب ہال میں صرف ہواکی سائیں سائیں اور بارش کی بوچھاڑوں کے ٹکرانے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔

''تو .....' دُمبل دُور نے سب کی طرف مسکرا کردیکھااور پھر ہولے۔''اب ہم مبھی اچھی طرح سے کھا پی کرفارغ ہو چکے ہیں۔ (ہونہہ! ہر مائنی غرائی) تو میں آپ کو بچھا ہم با تیں بتانا چا ہتا ہوں۔ ہمارے چو کیدار مسٹر فلیج نے مجھے آپ سب کو یہ بتانے کیلئے کہا ہے کہ سکول کے اندر ممنوعہ چیزوں کی فہرست اس سال بچھ زیادہ طویل ہوگئی ہے۔ اب اس میں چیخنے والے یویو، پھٹنے والی دانت پلاسٹک تھیلیاں، حملہ کرنے والی الٹی کیل بلیك بھی شامل ہو چکی ہیں۔ مجھے گلتا ہے کہ پوری فہرست میں چارسوسنتیں قتم کی خطرنا ک چیزیں ہیں اورا گرکسی کی خوا ہمش ہوتو وہ مسٹر فلیج کے دفتر میں جا کراس پوری فہرست کو ملاحظہ کرسکتا ہے۔''

ڈمبل ڈورکے چہرے پر پھیلی ہوئی مسکرا ہٹ اور گہری دکھائی دینے لگی۔

''ہمیشہ کی طرح میں اس بار بھی آپ کو یا د دہانی کرانا چاہتا ہوں کہ تاریک جنگل میں کسی بھی طالعلم کو جانے کی بالکل اجازت نہیں ہے اور تیسر بے سال سے نجلی کلاسوں کے بچوں کومخصوص دنوں میں تفریح کیلئے ہا گس میڈ قصبے میں گھو منے جانا منع ہے۔اس کے علاوہ مجھے آپ کو یہ بتاتے ہوئے افسوس ہور ہاہے کہ اس سال فریقوں کے مابین کیوڈچ کپ کے پیچ نہیں تھیلے جائیں گے۔'' ''کیا۔۔۔۔۔؟''ہیری نے چونک کرکہا۔اس نے فریڈ اور جارج کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا جواسی کی کیوڈج ٹیم کا حصہ تھے۔ وہ اتنے سیخ پاتھے کہ ڈمبل ڈور کی طرف احتجاجی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔

ٹھیک اسی کہتے بادلوں کی تیزگرج سنائی دی جس کی وجہ سے وہ بولتے بولتے رُک گئے۔استقبالیہ ہال کا دروازہ دھاڑتی ہوئی آواز کے ساتھ کھل گیا۔ وہاں ایک آدمی کھڑا ہوا دکھائی دیا۔ جواپنی کمبی لاٹھی کے سہارے کھڑا ہوا تھا اور سیاہ سفری چو نے میں ملبوس تھا۔ بڑے ہال میں موجود ہرایک کی آئکھیں اس پر جم کررہ گئ تھیں۔ وہ چھت پرکڑ کتی ہوئی بجلیوں کی روشنی میں بالکل واضح دکھائی دے رہاتھا۔اس نے اپنی برساتی ٹوپی نیچے کھسکائی اورا پنے کھچڑی بھورے بالوں کوزورسے ہلا کریانی کے چھینٹے اُڑائے۔وہ لاٹھی کے سہارے سے چلتا ہواا ساتذہ کی میز کی طرف بڑھنے لگا۔

اس کے ہر دوسرے قدم اُٹھانے پرٹھک ٹھک کی آ واز سنائی دیتی تھی۔وہ میز کے قریب پہنچ کر دائیں طرف مڑا اورلنگڑ اتے ہوئے ڈمبل ڈور کی جانب بڑھا۔حیبت پر بجل ایک بار پھرچیکی اور ہر مائنی کے منہ سے ملکی سسکی نکل گئی۔

بجلی کی روشن میں اس نو وارد کا چہرہ پوری طرح سے صاف دکھائی دے گیا تھا۔ ہیری نے آج تک ایسا چہرہ نہیں دیکھا تھا۔ ایسا گلگ رہا تھا جیسے اس چہرے کو پرانی لکڑی سے تراشا گیا ہوا وراسے جس کسی نے بھی بنایا ہوگا اسے ٹھیک سے معلوم نہیں ہوگا کہ انسانوں کے چہرے کیسے دکھائی دیتے ہیں؟ اس کے علاوہ اس کے خدو خال بھی اسے بھدے سے کہ گلتا تھا کہ جیسے بنانے والاٹھیک سے چینی چلانا ہی نہ جانتا ہو۔ پورے چہرے پر جگہ بہ جگہ جلنے اور زخموں کے پرانے نشان تھیلے ہوئے تھے۔ منہ اپنی جگہ سے ہٹا ہوا ٹیڑھے دہانے جسیا تھا۔ ناک کا ایک بڑا حصہ غائب تھا۔ یہی نہیں بلکہ اس آ دمی کی ایک آئھ تو بہت ہی ڈراؤنی تھی۔

ان میں سے ایک آنکھ چھوٹی، کالی اور منے جیسی تھی۔ دوسری آنکھ سکے کی مانندگول اور بڑی تھی۔ اس کی رنگت نیلی تھی۔ نیلی آنکھ بغیر جھیکتے ہوئے لگا تاراو پر نیچے اور دائیں بائیں گھوم رہی تھی۔ نیلی آنکھ کا اس کی تیجے کالی آنکھ سے کوئی تعلق نہیں دکھائی ویتا تھا۔ وہ بھی کھاراس آدمی کے سرکے بچھلے جھے کی طرف بھی چلی جاتی تھی، جس کی وجہ سے لوگول کو صرف اس کی آنکھ کی سفیدی ہی نظر آتی تھی۔ اجنبی ڈمبل ڈور کے پاس پہنچا اور اس نے اپنا ایک ہاتھ آگے بڑھا یا۔ چہرے کی طرح اس کے ہاتھ پر بھی جلنے اور زخموں کے اختان دکھائی دیئے۔ ڈمبل ڈور نے اس اجنبی سے ہاتھ ملایا اور دھیرے سے بچھ کہا۔ جسے ہیری نہیں سن یا یا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ

اجنبی سے کچھ پوچیر ہے تھے۔اجنبی نے بنامسکرائے اپناسر ہلا یااوردھیمی آ واز میں ان کےسوال کا جواب دینے لگا۔ ڈمبل ڈور نے سر ہلا کراجنبی کواپنی دائیں طرف کی خالی کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔

اجنبی ایک خالی کرسی پر بیٹھ گیا۔اس نے اپنے چہرے پر لٹکتے کالے بھورے بالوں کی لٹ ہلائی اور پھراس نے کباب کی ایک پلیٹ کواپنی طرف کھینچا اور اسے اپنی ناک کے پاس لگا کرسونگھنے لگا۔اس کے بعد اس نے اپنی جیب سے ایک چھوٹا چاقو نکالا اور اس سے کباب کاٹ کر کھانے لگا۔اس کی صحیح آنکھ کباب پر ٹکی ہوئی تھی جبکہ نیلی آنکھ ادھرادھر گھوم رہی تھی اور لگا تار ہال میں بیٹھے ہوئے بچوں کے چہروں کا جائزہ لے رہی تھی۔

''اوراب!'' ڈمبل ڈورطلباء کی طرف دوبار ہمتوجہ ہوئے۔''میں آپ کا تعارف تاریک جادو سے تحفظ کے نئے استاد سے کروانا چاہتا ہوں۔'' ڈمبل ڈورنے خاموثنی کوتوڑتے ہوئے کہا۔''پروفیسرموڈی!''

عام طور پر نئے استاد کی آمد پراس کا استقبال بھر پور تالیوں میں کیا جاتا ہے مگر اس بار ڈمبل ڈوراور ہمیگر ڈ کے علاوہ کسی استادیا طالبعلم نے تالیٰ نہیں بجائی۔ان دونوں کی تالیوں کی آواز استقبالیہ ہال میں بہت ہی کمزوراور عجیب طرح سے گونجتی ہوئی سنائی دے رہی تھی ،اس لئے ان دونوں نے بھی اپنے ہاتھ روک لئے۔ باقی تمام لوگ موڈی کے عجیب اور بوسیدہ جلیے کود کھے کراتنے دم بخو د بیٹھے تھے۔ تھے کہ وہ انہیں گھورنے کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتے تھے۔

''موڈی؟''ہیری نے رون کی طرف چہرہ گھما کرسرگوثی کی۔''میڈ آئی موڈی .....؟ وہی نا جس کی مدد کرنے کیلئے تمہارے ڈیڈی آج صبح گئے تھے....؟''

''شایدِ.....وہی ہوں گے!''رون نے دھیمی آ واز میں کہا۔

''انہیں کیا ہوا؟''ہر مائنی نے بوچھا۔''ان کے چہرے کو کیا ہواہے؟''

''معلومٰ ہیں!''رون نے جواب دیااورموڈی کوعجیب سی نظروں سے گھورنے لگا۔

موڈی نے اپنے پھیکے استقبال پر ذرابھی دھیان نہیں دیا۔اور نہ ہی انہوں نے اپنے سامنے رکھے ہوئے کدو کے رس کے جگ کی طرف بھی دیکھنے کا تکلف کیا۔انہوں نے اپنے سفری چوغے کی طرف ہاتھ بڑھایا اور اس میں سے ایک بتلی سی چھاگل نکالی۔اور پھر اسے منہ سے لگا کرایک لمباسا گھونٹ حلق سے نیچا تارا۔ جب انہوں نے پینے کیلئے اپناہاتھ اُٹھایا تھا تو ان کا چوغہ زمین سے کچھ انجے او پراُٹھ گیا تھا۔ ہیری نے میز کے نیچے دیکھا کہ ان کا ایک پیرلکڑی کا تھا۔

دمبل ڈورنے دوبارہ کھنکار کراپنا گلاصاف کیا۔

'' جبیبا کہ میں کہہ رہا تھا۔''انہوں نے اپنے سامنے بیٹھے طلباء کومسکرا کر دیکھتے ہوئے کہا۔ جو بھی میڈ آئی موڈی کوجیرت اور خوف بھری نظروں سے گھوررہے تھے۔'' ہمیں اس نصابی سال میں ایک بہت ہی دلچیپ سلسلے کی میزبانی کا اعزازمل رہاہے۔ایک ایبادلچیپ سلسله.....جوگذشته ایک صدی سے زیادہ عرصے تک نہیں حاصل ہو پایا ہے۔ مجھے آپ لوگوں کو یہ بتانے ہوئے بہت خوشی ہور ہی ہے کہ اس سال ہوگورٹس میں جادوگری کا سەفریقی ٹورنا منٹ کا انعقاد کیا جار ہاہے۔''

'' آپ مٰداق کررہے ہیں .....' فریڈ دویز لی نے بلند آ واز میں کہا۔

موڈی کی پراسرارآ مدکے بعد ہال میں جوتنا ؤ بیدا ہو گیا تھا، وہ اچا نک ختم ہو گیا تھا۔

''میں کوئی مٰداق نہیں کرر ہا ہوں مسٹر ویزلی! حالا نکہ تمہاری بات سے مجھے ایک بہت چٹکلایا دآ گیا ہے۔ایک بارایک عفریت، ایک ڈائن اورایک آئرشی بوناایک بارمیں گئے .....''

اسی لمحے پر وفیسرمیک گوناگل نے زورسے کھنکار کراپنا گلاصاف کیا۔

''اوہ ..... شاید بید چیگلے سنانے کا وقت نہیں ہے ..... بالکل نہیں .....' پروفیسر ڈمبل ڈورمسکرا کر بولے۔''میں کہاں تھا؟ .....اوہ ہاں ۔...سفر یقی ٹورنا منٹ پر .....آپ میں سے بچھلوگ اس ٹورنا منٹ کے بارے میں نہیں جانتے ہوں گے۔اس لئے اس کے بارے میں جاننے والے لوگ مجھے معاف کریں کیونکہ میں اس کے بارے میں موٹی موٹی باتیں بتانا جاہتا ہوں۔اس دوران جاننے والے لوگوں کو اپنادھیان ادھرادھر بھٹکانے کی یوری چھوٹ ہوگی۔''

''جادوگری کا سہ فریقی ٹورنامنٹ سات سوسال پہلے شروع ہوا تھا۔ یورپ کے تین سب سے بڑے سکولوں لیعنی ہوگورٹس، بیاوکس بیٹن اور ڈرم سٹرانگ ..... کے درمیان ۔ بیسلسلہ دوستانہ اور قابلیت ومہارت کی بنیاد پر شروع ہوا تھا۔ اس ٹورنامنٹ میں ہر سکول کا ایک فر دھے لے سکتا تھا جومختلف جادوئی سرگرمیوں میں جمیئین کا اعزاز حاصل کرتا تھا۔ بینوں سکولوں کے منتخب جمیئین افراد کو تین مختلف جادوئی اہداف کو طے کرنا پڑتا تھا۔ بینوں سکول باری باری ہر پانچ سال بعد اس سہ فریقی مقابلے کا اہتمام کرتے تھے۔ الگ ملکوں کے بہادراور شجاع جادوگروں اور جادوگر فیول کے مابین باہمی خوشگوار تعلقات بڑھانے کا یہ بہت عمدہ طریقہ تھا۔ لیکن چر جیت کی ضداور قوانین کی خلاف ورزی نے اس قدر دخل اندازی کرنا شروع کردی۔ تینوں امیدوارایک دوسرے کو ہلاک کرنے کی کوشش کرنے گے۔ تشدداور مار بیٹ بڑھ جانے کے باعث ان ٹورنامنٹ کی سیر بیز کو بند کرنا پڑا۔''

''یہ مقابلے ہیں تھے بلکہ موت کے ہتھیار تھے!''ہر مائنی نے دہشت بھری آ واز میں کہا۔لیکن ہال میں بیٹھے ہوئے دوسرے طلباء کے چہروں پرکوئی ایسا تا تزنہیں موجود تھا کہ وہ بیسب سن کرخوفز دہ ہوں۔ وہ تو جو شلے انداز میں ایک دوسرے سے باتیں کرنے میں مگن تھے جن کے چہروں گہری دلچیسی چھائی ہوئی تھی۔ ہیری بھی سینکٹر وں سال پہلے مرنے والوں امیدواروں میں دلچیسی لینے کے بجائے نئی نئی معلومات سننے میں زیادہ کھویا ہواد کھائی دے رہا تھا۔

''اس سەفرىقى ٹورنامنے كوازىرنوشروغ كرنے كيلئے كافى كوششىں كى گئيں۔'' ڈمبل ڈورنے كہا۔''ليكن يەتمام كوششيں نا كام رہيں۔بہرحال، ہمارے ملک كے دوشعبوں،شعبہ بين الاقوامی تعلقات عامه اور شعبہ جادوئی كھيل اورفنون لطيفه نے ایک بار پھرمل كر

اس سلسلے کیلئے اپنی کوشش کی۔ہم نے بچچلی گرمیوں میں اس بارے میں بھر پورمحنت کی تا کہ بیسہ فریقی ٹورنامنٹ پھر سے منعقد ہو سکے۔اوراس میںایسے جادوئی مراحل کومنتخب کیا گیا جس سے سی بھی امیدوار کی جان جانے کا خطرہ باقی نہ رہے۔'' '' بیاوکس بیٹن اور ڈرم سٹرانگ کے منتظمین اینے مخصوص منتخب طلباء کے ساتھ اکتوبر میں یہاں آئیں گے۔ تینوں سکولوں کے امیدواروں کا ہیلووئین کے دن انتخاب کیا جائے گا۔ایک غیر جانبدارانہ جج بیہ فیصلہ کرے گا کہ کون سے طلباء بطورامیدوار مقابلوں میں حصہ لینےاورا پیزسکول کا نام روثن کرنے اورا یک ہزارگیلن (سونے کے سکے ) کاانعام یانے کیلئےسب سے زیادہ موزوں ہیں۔'' ''میں تو ضرور حصہ اوں گا۔''فریڈویزلی نے چہک کر کہا۔اس کا چہرہ جوش وخروش سے شہرت اور دولت کے امکان پر سرخ ہوکر دمکتا ہوا دکھائی دے رہاتھا۔وہ وہاں برموجود اکلوتا طالبعلم نہیں تھا، جوہوگورٹس کا جمپیئن بننے کا خواب دیکھر ہاتھا۔ ہیری کو دکھائی دے ر ہاتھا کہ ہرفریق کی میزیر بہت سے طلباء ڈمبل ڈور کومنہ پھاڑے ہوئے دیکھ رہے تھے یا اپنے گرد بیٹھے دوسرے ساتھیوں سے سرگوشیوں میں باتیں کررہے تھے۔اسی وقت ڈمبل ڈور دوبارہ بولنے لگےاور پورے ہال میںایک بار پھر گہری خاموشی حیھا گئی۔ ''میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ اس سے فریقی ٹورنا منٹ کا کپ آپ سب ہو گورٹس میں لانے کیلئے بہت بے تاب ہوں گے۔'' انہوں نے کہا۔''لیکن تینوں سکولوں کے نتظمین اور جادوئی محکمے نے مل کر فیصلہ کیا ہے کہاس سال امیدواروں کے لئے عمر کی حدمقرر کی جانا ضروری ہے۔صرف ستر ہ سال یااس سے زیادہ عمر کے طلباء ہی اس مقابلے میں حصہ لینے کے اہل ہوں گے۔ یہ.....' ڈمبل ڈورکوا پنی آواز کچھ بلند کرنا پڑی کیونکہ ان کے اس جملے نے بہت سار بے طلباء میں غصے کی لہر دوڑا دی تھی اوروہ احتجاج میں شور مجانے لگے تھے۔ویزلی جڑواں بھائی تواس فیصلے پر کافی برہم ہورہے تھے۔"بیایک ایسا قدم ہے جو ہمارے حساب سے بے حدضروری تھا کیونکہ ہم چاہے کتنی بھی احتیاط برتنے ،مقابلے کے مراحل انہائی خطرناک اورمشکل تھے۔ چھٹے اور ساتویں سال کے طلباء سے نجلی کلاسوں کے طلباء کسی بھی صورت میں ان مراحل کوآ سانی سے پارنہیں کر پائیں گے۔میں خوداس بات کویقینی بنانا جا ہوں گا کہ سترہ سال سے کم عمر کا کوئی بھی طالب علم جادوگری کے اس سے فریقی ٹورنا منٹ کے قوانین کودھو کہ دے کر ہوگورٹس کا جمپیئن نہ بن سکے۔'' فریڈاور جارج کے غصے بھرے چہروں کو دیکھ کران کی نیلی ہنکھوں میں چمک بڑھ گئی۔انہوں نے مزید کہا۔''اس لئے میں آپ سے بیہ درخواست کرتا ہوں کہا گرآ ہے کی عمرستر ہ سال ہے کم ہوتو آ ہا پنانام دینے کی کوشش میں وقت اورتوا نائی ہر بادنہ کریں۔'' '' بیاوکس بیٹن اور ڈرم سٹرانگ کے وفو داکتو بر میں آئیں گے اور نصابی پڑھائی ختم ہونے تک ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔میں جانتا ہوں کہ آپ ہمارے غیرملکی مہمانوں کا شانداراستقبال کریں گےاور جوبھی امیدوار ہوگورٹس کا حمیبیَن منتخب ہوگا،اس کی بھرپور حمایت اور حوصلہ افزائی کریں گے۔اب کافی دیر ہو چکی ہے، میں جانتا ہوں کہ کل صبح سے آپ کی نئی پڑھائی شروع ہونے جارہی ہے، اس کیلئے آپ پوری طرح حیاق و چوبنداور تروتازہ ہو کرتعلیم حاصل کرنا جیا ہے ہوں گے۔اس لئے اب آپ آ رام کریں۔سونے کا وقت ہو چکاہے....شب بخیر!''

ڈمبل ڈوراپنی کرسی پر بیٹھ کرمیڈ آئی موڈی کے ساتھ باتیں کرنے گئے۔اب طلباءا ٹھ کر کھڑے ہوئے تو کرسیوں اور میزوں
کے ٹکرانے،سر کنے اور چر چرانے کی آوازیں سنائی دیں۔ طلباء گروہوں کی شکل میں قطار بنا کراستقبالیہ ہال سے باہر جانے لگے۔
''دوہ ایسانہیں کر سکتے .....' جارج ویزلی نے کہا جو دروازے کی طرف جانے والی قطار میں شامل نہیں ہوا تھا بلکہ وہاں کھڑے کھڑے نے قصے سے ڈمبل ڈور کو گھورے جارہا تھا۔''ہم اپریل میں سترہ برس کے ہو جائیں گے۔ہمیں یہ موقعہ کیوں نہیں دیا جا سکتا .....؟''

''وہ مجھے شامل ہونے سے نہیں روک سکتے۔''فریڈنے اڑیل انداز میں کہا۔وہ بھی غصے سے اساتذہ کی میز کی طرف دیکیور ہاتھا۔ ''حمیبیُن کوالیمی بہت سی سہولتیں ملے گی جودوسر سے طلباء کو عام طور پر میسز نہیں ہوتیں۔اس کے علاوہ انعام میں ایک ہزارگیلن بھی تو ملیں ''۔۔۔۔۔''

''ہاں!''رون کے چہرے پر بھی زہریلی کئی جھلک رہی تھی۔''ایک ہزار گیلن.....''

''چلو.....'ہر مائنی بولی۔''اگر ہم نہیں چلے تو یہاں صرف ہم لوگ ہی بجیں گے۔''

ہیری،رون، ہر مائنی،فریڈاور جارج بالآخر ہال کے دروازے کی طرف بڑھنے لگے۔فریڈاور جارج دونوں اس بارے میں ہوا میں گھوڑے دوڑار ہے تھے کہ ڈمبل ڈورستر ہ سال سے کم عمر طلباءکوسہ فریقی ٹورنامنٹ میں شامل ہونے سے کیسے روک پائیس گے؟ '' پیغیر جانبدارانہ جج کون ہوں گے جومقا بلے کیلئے امید واروں کا انتخاب کریں گے؟''ہیری نے یو جھا۔

'' کیا پتہ؟'' فریڈنے کہا۔''لیکن یہ بات طے ہے کہ وہ جوکوئی بھی ہوں گے ہم انہیں آسانی سے دھوکا دے دیں گے۔ جارج مجھے لگتا ہے کہ عمر بڑھانے والے جادوئی مرکب کی دو بوندیں اس کام کیلئے کافی ثابت ہوں گی.....''

''لیکن ڈمبل ڈورکوتو معلوم ہے کہ تمہاری عمر کم ہے۔''رون نے جے میں کہا۔

'' یہ بات توضیح ہے، مگرجمپین کون ہوگا،اس بات کا فیصلہ ڈمبل ڈورنہیں کریں گے۔''فریڈ نےمسکراتے ہوئے کہا۔'' مجھے لگتا ہے کہ جب غیر جانبدارانہ جج کوامیدواروں کے نام معلوم ہو جائیں گے تو عمر کی پرواہ کئے بغیر ہرسکول کے سب سے اچھے کھلاڑی کو منتخب کرلے گا۔ڈمبل ڈورتو صرف ہمیں اپنے نام دینے کی جالا کی سے روکنے کی کوشش کریں گے۔''

''لیکن کئی امیدواران مقابلوں میں مارے جاچکے ہیں۔''ہر مائنی نے پریشانی بھرے لہجے میں کہا۔ جب وہ دیوار پر لٹکتے پر دوں کے پیچھے چھپے دروازے کی طرف بڑھ رہے تھے اور سنگ مرمر کی سٹرھیاں چڑھنے لگے۔

''ہاں!''فریڈنے ملکے بھلکے انداز میں کہا۔''لیکن بیتو برسوں پرانی بات ہے۔ویسے بھی،زندگی میں مشکلات کا مقابلہ کئے بغیر جینے کا کوئی خاص مزہ نہیں ہے۔اگر ہمیں ڈمبل ڈورکو چکمہ دینے طریقہ مل گیا تو کتنا زبر دست رہے گا۔ کیاتم شامل ہونے کے بارے میں سوچ رہے ہو؟'' ''تہہیں کیا لگتا ہے؟''رون نے ہیری سے پوچھا۔''اس میں شامل ہوجا ئیں؟لیکن مجھےلگتا ہے کہ زیادہ عمر والےطلباء ہی اس میں کامیاب ہو سکتے ہیں.....ہمیں ابھی زیادہ جادو بھی تو نہیں آتا ہے۔''

'' مجھے تو تم سے کم جادوآ تا ہے۔''فریڈاور جارج کے بیچھے نیول کی مایوسی بھری آ واز سنائی دی۔''میری دادی تو یہی چاہیں گی کہ میں اس میں شامل ہونے کی پوری کوشش کروں۔ مجھے تو بس.....اُف.....''

نیول اپنی بات پوری نہیں کر پایا کیونکہ اسی وقت اس کا پیرسٹرھی میں دھنس گیا۔ ہوگورٹس میں ایسی کئی جالاک سٹرھیاں تھیں۔ زیادہ تر پرانے طلباء عاد تا ان خاص پائیدان کو بھلانگ کر پار کرتے تھے مگر نیول کی یا دداشت بہت ہی کمزورتھی۔ ہیری اور رون نے اسے پکڑ کر باہر نکالا۔ سٹرھی کے پائیدان کا بالائی حصہ ان کے پریشان چہرے دیکھ کرکھلکھلا کر بیننے لگا۔

''اپنامنہ بندرکھو....''رون نےغرا کرکہااوراس کے پاس سے گزرتے ہوئے اس کی ٹو پی کےا گلے جھے کو پنچ کر دیا۔ گار دیا سال سے مذہبر نہیں نہیں کہ اور اس کے پاس سے گزرتے ہوئے اس کی ٹو پی کےا گلے جھے کو پنچ کر دیا۔

وہ گری فنڈر ہال کے بیرونی دروازے کی طرف بڑھے۔ بیددروازہ ایک فربہ عورت کی بڑی تصویر کے بیچھے پوشیدہ تھا۔ فربہ عورت نے گلا بی رنگ کاریشی لباس پہن رکھا تھا۔

''شناخت ''اس نے ان کے قریب آنے پر بوچھا۔

در بکواس.....<sup>،</sup>

''شناخت بکواس ہے، نیچ بیٹھایک مانیٹر نے مجھے یہ بتایا تھا۔'' جارج نے انہیں بتایا۔

تصویر سامنے سے ہٹ گئی اور دیوار میں ایک راستہ دکھائی دینے لگا جس میں سے گزر کروہ سب اندر پہنچے گئے۔ گولائی کی شکل والے ہال کوگرم رکھنے کیلئے وہاں آگ کا آتشدان جل رہا تھا۔ وہاں بہت سی میزیں اور کرسیاں پڑی تھیں۔ ہر مائنی نے جلتی ہوئی آگ کی طرف گھور کر دیکھا اور ہیری نے اسے بڑبڑاتے ہوئے سنا۔''غلاموں کی بیگار ۔۔۔۔'' پھر ہر مائنی نے ان سے شب بخیر کہہ کر رخصت کی اورلڑ کیوں کے کمرے کی طرف جانے والے دروازے پر نظروں سے اوجھل ہوگئی۔

ہیری،رون اور نیول گھماؤدارسٹر صیاں چڑھ کراپنے کمرے میں پہنچ گئے۔جوگری فنڈر مینار کے بالائی حصے میں واقع تھا۔وہاں

پانچ مسہری دار بلنگ لگے ہوئے تھے۔ان پر گہرے سرخ رنگ پردے لئک رہے تھے۔ ہر بلنگ کے پاس اس کے مالک کا صندوق
رکھا ہوا تھا۔ڈین اور سمیس اپنے بلنگوں پرلیٹ چکے تھے۔ سمیس نے اپنے آئر لینڈ کے گلاب کو پاس والے بورڈ پر پن سے لگا دیا اور
ڈین نے وکٹر کیرم کے بوسٹر کواپنے بلنگ کی میز پررکھ دیا۔اس کے پاس ہی ویسٹ ہام فٹ بالٹیم کا پرانا بوسٹر بورڈ پر پنوں سے لگا ہوا
تھا۔

رون نے غیر متحرک فٹ بال کھلاڑیوں کود کھے کراپناسر ہلایا اور آہ بھرتے ہوئے کہا۔'' یہ کتنے عجیب ہیں .....؟'' ہیری، رون اور نیول نے اپنے اپنے کپڑے تبدیل کئے اور پاجامے پہنے اور بلنگ پر چڑھ گئے۔ حیرت انگیز طور پرکسی گھریلو خرس..... نے ان کی چا دروں کواس طرح سے رکھا تھا کہ وہ گرم رہیں۔ پلنگ پر لیٹ کر باہر گر جتے ہوئے طوفان کی آ وازیں سننا بہت آ رام دہ تھا۔

''میں اس میں حصہ لےسکتا ہوں.....' رون نے خوابیدہ آواز میں کہا۔''اگر فریڈ اور جارج کوئی راستہ نکال لیتے ہیں..... مقابلے میں.....کون جانتا ہے کہ وہ ایسا کربھی لیں؟ کیاتم اس میں حصہ لوگے؟''

ہیری دھیرے سے مسکرایا۔اسے اس بات کی بہت خوشی تھی کہوہ جوتصور کرر ہاتھا۔رون کواس کا ذرا بھی انداز ہیں تھا۔

تير ہواں باب

## میڈائی موڈی

طوفان اگلی مینے تک تھم گیا تھا حالانکہ بڑے ہال کی حجت ابھی تک بادلوں کی سیاہی سے ڈھکی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ جب ہر مائنی، رون اور ہیری نے ناشتے کے وقت اپنے نئے میز پوش پرنظر ڈالی تب بھی حجت پر بادل منڈلاتے رہے۔ فریڈ، جارج اور لی جارڈن کچھ شستیں دور بیٹھ کراپنی عمر بڑھانے کے جادوئی طریقوں کے بارے یں گفتگو کررہے تھے تا کہ وہ دھو کہ دے کرسہ فریق ٹورنا منٹ میں شامل ہو سکیں۔

''دو پہر میں علم جوتش ونجوم کی دو کلاسیں ہیں۔'' ہیری نے ٹائم ٹیبل کو دیکھتے ہوئے گہری آ ہ بھری۔ جادوئی مرکبات کو چھوڑ دیا جائے تو علم جوتش اس کاسب سے کم پسندیدہ ضمون تھا۔ پروفیسرٹراؤلینی ہمیشہ ہیری کی موت کی پیش گوئیاں کرتی رہتی تھی،جن سےوہ بہت بری طرح چڑ گیا تھا۔

' دنتہ ہیں بھی میری طرح علم جوّش کامضمون چھوڑ دینا جا ہے تھا۔ تب تم جادو کی علم الاعداد جبیباعمدہ مضمون اپنے لئے منتخب کر سکتے تھے۔''ہر مائنی نے اپنے ٹوسٹ پر مکھن لگاتے ہوئے کہا۔

''میں دیکیر ہاہوں کہتم دوبارہ سے کھانے گلی ہو؟''رون نے ہر مائنی کو کھن لگےٹوسٹ پرڈھیر سارا مربہ لگاتے ہوئے دیکیے کر کہا۔

''میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ گھریلوخرس کے معاملے پر کڑھنے کے بجائے بیزیادہ اچھاطریقہ ہے۔''ہر مائنی نے ناک چڑھا کر کہا۔

'' ہاں ....تہ ہیں سخت بھوک بھی لگ رہی ہوگی .... ہے نا!'' رون دھیمی مسکرا ہٹ سے بولا۔

اسی وقت اوپرسے پروں کے پھڑ پھڑانے کی آواز سنائی دی۔ کھلی کھڑ کیوں سے الّو اُڑتے ہوئے اندرآئے۔ وہ صبح کی ڈاک لے کرآئے تھے۔ ہیری نے بھی سراُٹھا کراوپر دیکھا۔ لیکن بھورے اور مٹیا لے رنگ کے الّو وَں میں اسے سفید ہیڈوگ کی کوئی جھلک دکھائی نہیں دی۔ الّو میزوں کے اوپر چکر کاٹ رہے تھے اور اپنے مطلوبہ افراد کی تلاش کرنے لگے۔ وہ ان کیلئے خط اور پارسل لے کر آئے تھے۔ ایک بڑا الّو اُڑ کر نیول لانگ باٹم کے پاس آیا اور اس نے اس کی گود میں ایک پارسل بھینک دیا۔ نیول ہمیشہ کوئی نہ کوئی چیز گھر سے گھر پر بھول آتا تھا۔ ہال کی دوسری جانب ڈریکو ملفوائے کا ایگل الّو اس کے کندھے پر بیٹھ گیا۔ وہ ہمیشہ کی طرح اس کے گھرسے چاکسٹ اور کیک لے کر آیا تھا۔ اپنی مایوس کے احساس کوزائل کرنے کی کوشش کرتے ہوئے ہیری اپنے دلیے کی طرف متوجہ ہوگیا۔ جہیں ایبا تو نہیں کہ ہیڑوگ کے ساتھ کوئی حاد شرونما ہوگیا ہوا ورسیر لیس تک اس کا خط پہنچا ہی نہ ہو۔

وہ اس وقت انہی سوچوں میں گم تھا جب وہ کیچڑ زدہ راستے پر چاتا ہوا باغیچے کی طرف جار ہاتھا۔وہ بوجھل انداز میں گرین ہاؤس کے تین نمبر والے باغیچے میں پہنچا۔ وہاں پراس کی توجہ پروفیسر سپراؤٹ کے دکھائے گئے بودوں میں بٹ گئی۔ ہیری نے آج تک ایسے بدصورت بودے پہلے بھی نہیں دکیھے تھے۔وہ بودے کم اور گلگے گھو نگے زیادہ لگتے تھے۔وہ موٹے ، کالے اور بڑے گھونگوں کی طرح دکھائی دے رہے تھے جومٹی میں سے سید ھے اوپر آسمان کی طرف نکلے ہوئے تھے۔وہ اپنی جگہ پرتھوڑے کے سمسا بھی رہے تھے۔ اور ان سب میں جگہ جگہ موٹی ، کھولی ہوئی اور بڑی گاٹھیں تھیں۔

''املبوند.....'' پروفیسر سپراؤٹ نے انہیں بتایا۔''انہیں دبا کر پھوڑ ناپڑتا ہے۔ تمہمیں ان کاعرق جمع کرنا ہوگا۔'' ''کیا.....؟''سمیس فنی گن نے چلا کر کہا۔اس کی آواز میں خوف اور جیرت کی جھلکتھی۔

''عرق .....فنی گن!'' پروفیسر سپراؤٹ نے تخق سے کہا۔''اور بیعرق بہت قیمتی ہوتا ہے اس لئے اسے بربادمت کرنا۔تم اس عرق کوان بوتلوں میں جمع کرو گے۔ڈریگن کے چڑے والے اپنے دستانے پہن لو۔املبوند کے خالص عرق سے تمہارے ہاتھ جل سکتے ہیں۔''

املبوند کو ہاتھ لگانا اور پھراسے دبانا بہت گھنا ؤنا اورغلیظ کام لگتا تھالیکن اس کے گلگے بین کی وجہ سے اس میں مزہ آنے لگا۔ ہر گانٹھ کے پھوٹنے پر کافی سارا زرداور گاڑھا عرق باہر نکلتا تھا جس میں پٹرول جیسی بدبوآ رہی تھی۔انہوں نے پروفیسر سپراؤٹ کی ہدایات کے مطابق عرق کو بوتلوں میں بھرلیا۔کلاس کا وقت ختم ہونے تک انہوں نے ڈھیر ساری بوتلیں بھرلی تھیں۔

''انہیں دیکھ کرمیڈم پامفری بہت خوش ہوجائیں گی۔''پروفیسرسپراؤٹ نے کہا جب وہ آخری بوتل کے منہ پرلکڑی کا موٹا کارک لگار ہی تھیں۔''املبوند کا بیعرق جے'امبلورس' کہا جاتا ہے، چہرے کے مہاسوں کے علاج کیلئے ایک مؤثر دواہے۔اس سے نوجوان افراد کواپنے مہاسوں سے نجات پانے کیلئے کوئی خطرناک کا منہیں کرنا پڑے گا۔''

''جبیبا بے چاری ایلوئیس مُرگن نے کیا تھا!''ہفل بغِفریق کی ہائنا ایبٹ دھیرے سے بولی۔''اس نے مہاسوں کو جادوئی

کلمے سے مٹانے کی کوشش کی تھی۔''

''بیوقوف لڑکی!'' پروفیسر سپراؤٹ نے اپناسر ہلاتے ہوئے کہا۔''اس کوشش میں اس نے اپنی ناک کا ستیاناس کرلیا تھا۔وہ ایک طرف مڑکر کافی بھدی ہوگئ تھی۔میڈم یامفری کواسے درست کرنے میں کافی محنت کرناپڑی تھی۔''

اسی وفت کیچراز دہ میدان کے پارسکول میں گھنٹی بجی ، جواس بات کی علامت تھی کہان کا یہ ہیریڈختم ہو چکا ہے۔ گرین ہاؤس سے باہر نکلتے ہوئے کلاس کے طلباء دوحصوں میں بٹ گئے۔ ہفل بیف کے طلباء پھر کی سٹر ھیاں چڑھ کراپنی اگلی کلاس جادوئی تبدیلی ہیئت ' کیلئے جانے لگے اور گری فنڈر کے طلباء مخالف سمت میں جنگل کی طرف بڑھ گئے۔ان کی بیکلاس تاریک جنگل کے کنارے پر ہونا تھی۔

ہیگر ڈاپنی جھونپڑی کے باہر کھڑاانہی کا انظار کررہا تھا۔اس کا ایک ہاتھ اس کے دیوبیکل کالے کتے فنگ کے پٹے پر گرفت
جمائے ہوئے تھا۔اس کے پیروں کے پاس زمین پرلکڑی کے کئی صندوق رکھے ہوئے تھے۔فنگ کیاؤں کیاؤں کررہا تھا اورہیگر ڈکی
گرفت سے آزاد ہونے کی کوشش کررہا تھا۔ بیواضح تھا کہ وہ صندوقوں کے اندرر کھی چیزوں کوزیادہ قریب سے دیکھنا چاہتا تھا۔ جیسے ہی
بنچ پاس پہنچ تو انہیں عجیب سی کھڑ کھڑانے والی آوازیں سنائی دیں۔ایسالگ رہا تھا جیسے چھوٹے موٹے دھا کے ہورہے ہوں۔
''صبح بخیر!''ہیگر ڈنے ہیری،رون اور ہرمائنی کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہا۔''ہمیں سلے درن کے طلباء کا انتظار کرنا ہوگا۔
وہ آج کی پڑھائی کوچھوڑ نانہیں جا ہیں گے ۔۔۔۔۔دھا کے دارسقرط۔۔۔۔''

'' کیا کہا....؟''رون حیرت سے منہ پھاڑ کر بولا۔

میگر ڈنے صند وقوں کی طرف اشارہ کیا۔

''اوه.....''ليونڈر براؤن پيچھے کی طرف اچھلتی ہوئی چیخی۔

ہیری کے خیال میں اوہ 'ہی دھا کے دارسقر طاکا اچھا تعارف تھا۔ وہ بھدے اور بے ڈول دکھائی دیتے تھے۔ بغیر سرکے وہ کس سمندری جھینگے کی طرح لگ رہے تھے۔ وہ میلے زر داور گندے تھے۔ ان کے پیر بہت عجیب تھے۔ ہرصندوق میں سودھا کے دارسقر ط پڑے تھے جولگ بھگ چھانچ کمیے تھے۔ یہ عجیب سے کچوے رینگ رینگ کرایک دوسرے پر چڑھ رہے تھے۔ وہ صندوقوں کے کناروں پر پہنچ کراس سے ٹکراتے ۔ ان سے سڑی ہوئی مجھل جیسی نا گوار بد بو پھوٹ رہی تھی کبھی کھارکسی دھا کے دارسقر ط کے سرسے چنگاریاں نکلے گئی تھی اور وہ دھیے دھا کے کے ساتھ اپنی جگہ سے بچھانچ آگے اچھل جاتا تھا۔

''یہ ننھے منے ابھی ابھی پیدا ہوئے ہیں۔'ہیگر ڈنے ان کی طرف محبت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔''اس لئے تم لوگ اسے آسانی سے پال سکتے ہو۔ہم نے سوچا کہ ہم اس کا پروجیکٹ ر کھ دیتے ہیں۔''

''ہم انہیں پالناہی کیوں جا ہیں گے؟''ایک ٹھنڈی آ وازان کےعقب میں سنائی دی۔ سلے درن کےطلباء وہاں پہنچ چکے تھے اور

یہ بات ڈریکوملفوائے نے ناک بھوں چڑھاتے ہوئے پوچھی تھی۔اس کے پیچھے کریب اور گوئل دانت نکال کر کھی کھی کررہے تھے۔ بیسوال سن کرہیگر ڈکے چہرے پرچیرا نگی پھیل گئی۔

''میرامطلب ہے کہ وہ کرتے کیا ہیں؟''ملفوائے نے یو چھا۔''انہیں پالنے سے ہمیں کیا فائدہ حاصل ہوگا؟''

ہمگر ڈنے اپنا منہ کھولا اور اپنے دماغ پر زور ڈالنے لگا۔ وہ اس سوال پر گڑ بڑایا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ کچھ بلوں کے توقف کے بعد وہ دوبارہ کھنکار کر بولا۔''یہ ہمتہ ہیں اگلے سبق میں پڑھائیں گے ملفوائے! آج تم سب انہیں کھانا کھلاؤ گے۔ دیکھو! تم انہیں الگ الگ چیزیں کھلانا۔ ہم انہیں پہلی بارپال رہے ہیں، اس لئے ہمیں معلوم نہیں ہے کہ وہ کیا کھاتے ہیں؟ ہمارے پاس انڈے، مکڑیاں، مینڈکوں کے لاروے اور پچھ گھاس والے سانپ ہیں ۔۔۔۔ انہیں ہرچیز کھلا کردیکھنا پڑے گا۔۔۔۔''

'' پہلے املبوند کاعرق اور اب یہ بد بودار کیچو ہے....' سمیس بڑ بڑایا۔

ہیگر ڈکی گہری جا ہت کے باعث ہی ہیری، رون اور ہر مائنی نے اپنی مٹھیوں میں مینڈکوں کے لاروے بھر لئے۔اورانہیں صندوقوں میں نیچ کر کے دھا کے دارسقر طوں کوللچانے کی کوشش کرنے گئے۔ ہیری کولگ رہاتھا کہ اس پوری کارروائی کا کوئی مقصد نہیں تھا کیونکہ ایسا لگ رہاتھا جیسے دھا کے دارسقر ط کا کوئی منہ ہی نہیں ہے۔

'' آه .....' دس منك بعد دُين تقامس كي جيخ النجي \_'اس في مجھے زخمي كر ديا ہے۔''

میگر ڈپریشانی کے عالم میں اس کی طرف بڑھا۔

''جب میں نے ہاتھ پنچے کیا تواس کے سرسے دھا کہ ہو گیا۔''ڈین غصے سے بولااوراس نے ہیگر ڈکوا پنی جلی ہوئی انگلی دکھائی۔ ''اوہ……ہاں!جب وہ دھاکے کرتے ہیں توالیہاا مکان ہوسکتا ہے۔''ہیگر ڈنے سر جھکاتے ہوئے کہا۔

''اوه .....''لیونڈر براؤن نے ایک بار پھر گہری سانس لیتے ہوئے کہا۔''اوہ ہیگر ڈ!ان پرینو کیلی چیز کیا ہے؟''

''اوہ .....ان میں سے پچھ کے ڈنک ہیں۔'ہیگر ڈنے دلچیبی سے کہا۔لیونڈرنے فوراً اپناہاتھ صندوق سے دور ہٹالیا۔''ہمیں لگتا ہے کہ ڈنک والے دھھا کے دارسقر طنر ہیں .....اور مادہ دھا کے دارسقر ط کے پیٹ میں چوسنے والی تھوتھنی ہے .....ہمیں لگتا ہے کہ وہ خون چوتی ہوں گی .....''

''اچھا! .....اب میں سمجھ گیا کہ انہیں کیوں پالا جارہا ہے؟''ملفوائے نے طنزیہ لہجے میں کہا۔''ایسے جانوروں کو بھلاکون نہیں پالنا چاہے گاجوا یک ساتھ جلا بھی سکیں ، کاٹ بھی سکیں ، خون بھی چوس سکیں اور ڈنگ بھی ماریں .....متعدد خوبیوں والے جانور .....!''
''دہ بھدے اور بدصورت ہیں تو اس کا مطلب یہ ہیں ہے کہ ان سے کوئی افا دیت نہیں حاصل ہوتی ہوگ ۔''ہر مائنی نے اس کو ٹو کتے ہوئے کہا۔''ڈریگن کا خون خاص قسم کے جادوئی اثر ات رکھتا ہے کین کوئی انہیں گھر پر پالنے کی خواہش بھی نہیں کرے گا .....

ہیری اوررون ہیگر ڈکی طرف دیکھ کرمسکرائے جواپنی کھچڑی ڈاڑھی کے پنچ دھیرے دھیرے کھجاتے ہوئے مسکرار ہاتھا۔ ہیگر ڈ ڈریکن پالناچا ہتا تھا۔ یہ ہیری،رون اور ہر مائنی بہت اچھی طرح سے جانتے تھے۔وہ ناروے کا کنگروں والا ڈریکن تھاجس کا نام اس نے'نار بٹ'رکھا تھا۔ دراصل ہیگر ڈکودرندے اور عفریتوں جیسے جانور بے حدم غوب تھے۔وہ جتنے زیادہ خونخوار ہوتے تھے،اسے استے ہی زیادہ پیندآتے تھے۔

''ان میں ایک بات اچھی ہے کم از کم بید دھا کے دار سقر ط جسامت میں چھوٹے ہیں۔''رون نے کہا جب وہ ایک گھنٹے بعد دوپہر کا کھانا کھانے کیلئے سکول کی طرف لوٹ رہے تھے۔

''وہ ابھی بیچے ہیں۔''ہر مائنی نے چڑ کر کہا۔''لین جب ہیگر ڈکویہ معلوم ہوجائے گا کہوہ کیا کھاتے ہیں؟ تو مجھےامید ہے کہ کچھ ہی وقت میں وہ چھوٹ تک لمبے ہوجا ئیں گے۔''

''اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا اگر ان سے سمندری سفر کی کمزوریوں کا کوئی علاج ہوسکتا ہوگا یا کوئی اور فائدہ اُٹھایا جا سکتا ہوگا۔۔۔۔۔ ہے نا؟''رون نے مسکرا کراس کی طرف جالا کی سے دیکھتے ہوئے کہا۔

''تم اچھی طرح جانتے ہو کہ میں نے وہ بات صرف ملفوائے کا منہ بند کرنے کیلئے کہی تھی۔'' ہر مائنی نے کرخت لہجے میں کہا۔ ''پچے تو یہ ہے کہ میرے حساب سے ملفوائے تھے کہہ رہا تھا۔ دھا کے دارسقر ط کے ساتھ سب سے اچھا کام یہی کیا جا سکتا ہے کہوہ ہم پر حملہ کریں ،اس سے پہلے ہی انہیں کچل کر مار دیا جائے ۔۔۔۔۔''

وہ گری فنڈ رکی میز پر بیٹھ گئے اور لیموں چوپس اورا بلے ہوئے آلوکھانے لگے۔ ہر مائنی اتنی تیزی سے کھار ہی تھی کہ ہیری اور رون اسے گھورکر دیکھتے رہ گئے ۔

''اوہ!.....کیا یہ گھریلوخرس کے حقوق کی لڑائی کیلئے تمہارا نیا قدم ہے کہ تم ان کا بنایا ہوا کھانا چیٹ کرنا جا ہتی ہو؟'' ''نہیں!''ہر مائنی نے منہ میں فرائی کی ہوئی دال کا نوالہ بھرے ہونے کے باوجود بڑی آسانی سے کہا۔'' میں تو بس جلدی سے لائبر ریلی میں جانا جا ہتی ہوں۔''

'' کیا؟''رون نے حیرانگی سے کہا۔''ہر مائنی! آج سکول میں ہمارا پہلا دن ہے۔ابھی تو ہمیں ہوم ورک بھی نہیں ملا....' ہر مائنی نے کندھےاچکائے اوراتنی ہی تیزی سے کھانا کھاتی رہی جیسےاس نے کئی دنوں سے کچھ نہ کھایا ہو پھروہ کھڑی ہوئی اور بولی۔''شام کےکھانے پرملا قات ہوگی۔''اس کے بعدوہ لمبے لمبےڈگ بھرتی ہوئی ان کی نظروں سےاوجھل ہوگئی۔

جب دو پہر کی کلاس کے آغاز کیلئے سکول کی گھنٹی چیخی تو ہیری اور رون اپنے بستے سنجال کر شالی مینار کی طرف چل دیئے۔گھماؤ دار سٹر ھیوں سے ہوتے ہوئے وہ مینار کے بالا ئی حصے تک پہنچ گئے۔ کمرے میں پہنچ کرانہیں ایک سفید سٹر ھی دکھائی دی جوان کے کمر ہ جماعت تک جارہی تھی۔وہ سٹر ھی انہیں حجبت میں بنے ہوئے ایک گول چور دروازے سے اندر لے گئی۔وہ پروفیسرٹراؤلینی کی کلاس

میں پہنچ چکے تھے۔

جیسے ہی وہ سیڑھی کے پائیدان چڑھ کر کلاس میں داخل ہوئے تو ایک جانی پہچانی بھینی بھینی مہک ان کے نتھنوں میں گھنے گئی۔ ہمیشہ کی طرح تمام پر دے گرے ہوئے تھے اور دائروی کمرے میں دھیمی سرخ روشی پھیلی ہوئی تھی۔ بیروشنی کئی لالٹینوں سے پھوٹ رہی تھی ، جن پرسکارف اور شال جیسے کپڑے ڈھکے ہوئے تھے۔ ہیری اور رون کمرے میں رکھی ہوئی کرسیوں اور موٹے کشنوں کے قریب سے گزرکر کونے میں موجودایک گول میز کے گر دکر سیاں تھینج کر بیٹھ گئے۔

''گرڈ ڈے۔۔۔۔''ہیری کواپنے پیچھے سے پروفیسرٹراؤلینی کی لرزتی ہوئی تیکھی آواز سنائی دی جسے سن کروہ اپنی جگہ پراچپل پڑا۔ پروفیسرٹراؤلینی بڑی گول عینک والی بہت دبلی بتلی خاتون تھیں۔عینک کے موٹے عدسوں کی وجہ سے ان کی آٹکھیں ان کے چہرے کے لحاظ سے بہت زیادہ بڑی دکھائی دیتی تھیں۔وہ ہیری کو ہمیشہ کی طرح بڑی دکھ بھری نظروں سے دیکھنے لگیں۔دھیمی سرخ روشنی میں ان کے بدن پر بہت سارے منکے، ہاراور چیچماتے ہوئے کڑے دکھائی دے رہے تھے۔

''تم پریشان ہو بچے!''انہوں نے پریشان کن لہجے میں ہیری کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔''میری اندرونی آنکھتمہارے بہادر چہرے کے پیچھے جا کرتمہارے من کی پریشانی کو بھانپ رہی ہے۔اور مجھے یہ کہتے ہوئے افسوس ہور ہاہے کہتمہاری مصبتیں ابھی ختم نہیں ہوئیں۔ میں دیکھر ہی ہول کہ تمہارے سامنے بہت ہی دشواریاں ہیں ..... بہت ہی کڑا وقت آنے والا ہے ..... مجھے یہ بھی دکھائی دے رہا ہے کہتم جس چیز سے ڈرر ہے ہو، وہ سے جمج موکرر ہے گی .....اور شایدوہ تمہارے خیال سے بھی کہیں زیادہ جلدی رونما ہوگی .....

ان کی آواز دھیمی ہوتے ہوتے بڑبڑا ہٹ میں بدل گئے۔رون نے اپنی آئکھیں چڑھا کر ہیری کی طرف دیکھا جوبس پروفیسر ٹراؤلینی کو گھورے جارہا تھا۔ پروفیسرٹراؤلینی ان کے پاس سے گزر کر آتشدان کے سامنے پڑی ایک کرسی پردھم سے بیٹھ گئیں اوران کی بڑی بڑی آئکھیں سب بچوں کے چہروں کو ٹٹولنے گئیں۔لیونڈر براؤن اور پاروتی پاٹیل پروفیسرٹراؤلینی کو بے حد پیند کرتی تھیں اور ان کے بہت قریب رکھے ہوئے کشنول پر جم کربیٹھی ہوئی تھیں۔

''بچو!.....اب وقت آگیا ہے کہ ہم علم نجوم کے ستاروں کو کھنگالیں۔' پر وفیسرٹراؤلینی نے کہا۔''طلوع شمسی کی درست گھڑیاں، ستاروں کے حرکات اوران سے جڑے ہوئے خس وسعداثرات وشگون صرف ان کی سمجھ آتی ہیں جوفلکیاتی رقص کے رموز سمجھ سکتے ہیں۔انسان کی نقد بر کوصرف ستاروں کی باہمی حرکات اورنقل وحرکت سے سمجھا جاسکتا ہے۔ جوآپس میں قران .....''

لیکن ہیری کا دھیان بھٹک گیا تھا۔ پروفیسرٹراؤلینی کے کمرے میں جلتی ہوئی آگ کی عجیب سی خوشبو سے اسے ہمیشہ نیندآ نے لگتی تھی۔اس وجہ سے اس کا دل پروفیسرٹراؤلینی کی علم نجوم پر پیچیدہ اور دقیق تقریر پرنہیں لگ پار ہاتھا۔وہ ان باتوں کے بارے میں الجھا ہوا تھا جو کچھ ہی دیریہلے پروفیسرٹراؤلینی نے اس سے کہی تھیں۔' مجھے یہ بھی دکھائی دے رہا ہے کہتم جس چیز سے ڈررہے ہو، وہ پچ مچ

ہوکررہے گی۔'

ہیری نے چڑتے ہوئے سوچا کہ ہر مائنی کی بات صحیح تھی۔ پروفیسرٹراؤلینی پیچ مچ دھوکے بازتھیں۔اسےاس وقت کسی بھی چیز کا ڈرنہیں تھا۔۔۔۔ جب تک کہ سیرلیس کے گرفتار ہوجانے کا ڈرنہ ہولیکن پروفیسرٹراؤلینی اس بارے میں کیسے جان سکتی ہیں؟ وہ بہت پہلے ہی اس نتیجے پر بہنچ چکا تھا کہان کی پیش گوئیاں انداز وں اور قیاسوں سے زیادہ کچھٹیس ہوتی ہیں۔

صرف ایک ہی بارانہوں نے بچی پیش گوئی کی تھی۔ پچھلے نصابی سال کے آخر میں انہوں نے بیپیش گوئی کی تھی کہ والڈی مورٹ دوبارہ طاقت وربن جائے گا۔۔۔۔۔اور جب ہیری نے ڈمبل ڈورکواس کے بارے میں بتایا تھا توانہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ بیپیش گوئی سی تھی ۔۔۔۔۔۔

''ہیری.....'رون نے سر گوشی کرتے ہوئے کہا۔

· کیا.....؟ "ہیری چونک کر بولا۔

ہیری نے چاروں طرف دیکھا۔ کلاس کے تمام بچے اسے گھور کر دیکھ رہے تھے۔ وہ سیدھا ہو کربیٹھ گیا۔ گرمی اور اپنے خیالوں کے دھارے میں کھونے کی وجہ سے وہ لگ بھگ سوگیا تھا۔

پروفیسرٹراؤلینی اس کی طرف دیکھ کر بول رہی تھیں۔''میرے بیج! میں کہدرہی تھی کہتم واضح طور سے سرطان کے گلا بی اثر کی ساعت میں پیدا ہوئے ہوگے۔''ان کی آواز میں اس بات پرتھوڑی سی ناراضگی کی جھلک دکھائی دے رہی تھی کیونکہ انہیں لگا کہ ہیری ان کے پڑھائے جانے والے سبق کودھیان سے نہیں سن رہاتھا۔

''معاف کیجئے .....' ہیری نے جلدی سے کہا۔''کس کے اثر میں پیدا ہوا؟''

''سرطان ……!''پروفیسرٹراؤلینی نے دوبارہ کہا۔''برج سرطان کے زیراٹر ……'وہ بات سے کافی ناخوش دکھائی دے رہی تھیں کہ وہ اس خبر سے ابھی تک آگاہ ہی نہ تھا۔''میں یہ کہ رہی تھی کہ تمہاری پیدائش کے وقت تمہارے طالع میں برج سرطان طاقتور گھر میں رہا ہوگا ……تمہار ہے گاہ ہے کہ تم یقیناً شخت میں رہا ہوگا ……تمہار ہوئے ہوگے۔''
کڑا کے دارسر دی کے موسم میں پیدا ہوئے ہوگے۔''

''بالکلنہیں ..... میں تو جولائی میں پیدا ہوا تھا۔'' ہیری نے تیزی سے کہا۔رون نے جلدی سےاپنی ہنسی کوروک کراہے بمشکل کھانسی میں بدلا۔

آ دھے گھنٹے کی تقریر کے بعد پروفیسرٹراؤلینی نے انہیں ایک گول مشدیری چارٹ دے دیا۔ وہ تمام اس میں سے اپنی اپنی پیدائش کے وقت ستاروں کی بروج میں چالوں کو تلاش کر کے انہیں اپنے اپنے چرمئی کاغذ پر لکھنے کی کوشش کررہے تھے۔زاپئے بنانا کافی بیزار کن کام تھا۔اس میں بار بارمشدیری چارٹ میں موجو دلا کھوں ستاروں کی چالوں میں سے مطلوبہ طالع کھنگا لنے اور انہیں یا د

ر کھنے کی ضرورت پڑتی تھی۔

کچھ دیر بعد ہیری نے تیوریاں چڑھا کراپنے چرمئی کاغذ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔''میرے چارٹ کے حساب سے میری پیدائش کے زائج میں دونیپچون موجود ہیں۔ یہ جی نہیں ہو سکتے ....۔ ہے نا!''

''اوووہ .....''رون نے پروفیسرٹراؤلینی کی نقل اتارتے ہوئے دھیمی آ واز میں کہا۔'' ہیری! جب کسی زائچ میں برج کے ایک گھر میں دونیپچون انچٹھے دکھائی دیں توبیاس بات کی واضح نشانی ہے کہ عینک والا ایک پستہ قدلڑ کا پیدا ہونے والا ہے .....''

یہ بین کرقریب بیٹھے ہوئے ڈین تھامس اور سمیس فنی گن زورز ور سے کھی کھی کرنے لگے۔ بہر حال اتنی زور سے بھی نہیں کہ لیونڈر براؤن کی حیرانگی بھری چنج دب جائے۔

''اوہ پروفیسر! دیکھئے تو سہی۔ مجھے گتا ہے کہ میرے چارٹ میں ایک برج پرتو دوسرے ستارے کا نام ہی لکھا ہے ہی نہیں ،اوہ! یہ کون ساستارہ ہے بروفیسر؟''

'' یہ یورنیس ہے میری بچی!'' پروفیسرٹراؤلینی نے اس کے زائج کی طرف دھیان سے دیکھتے ہوئے کہا۔

'' ذرامجھے تواپنایورنیس دکھاؤ..... لیونڈر!''رون نے اشتیاق بھرے لہجے میں کہا۔

بدشمتی سے اس کی بات پروفیسرٹرا وکینی کے کا نول تک پہنچ گئ تھی ، شایداسی وجہ سے انہیں کلاس کے آخر میں ڈھیر سارا ہوم ورک دے دیا تھا۔

ا پنے مخصوص لہجے کوترک کرتے ہوئے انہوں نے پروفیسر میک گوناگل کی طرح درشت آواز میں کہا۔''پوری توجہ سے اپنے زا پُحُوں کوتشکیل دینا اور اگلے مہینے میں ستاروں کی نقل وحرکت سے تمہارے زا پُحُوں پر کیسے اثر ات مرتب ہوں گے۔ بیکا م اگلے پیر تک کمل ہوجانا چاہئے۔دھیان رہے کہ کوئی بہانہیں چلے گا .....''

''مصیبت ہی مصیبت .....' رون چڑتے ہوئے بولا جب وہ سیر صیاں اتر کر بڑے ہال کی طرف ڈنر کیلئے لوٹ رہے تھے۔ ''اس میں تو پوراا توار کا دن لگ جائے گا ..... ہے نا!''

'' کیا بہت ہوم ورک ملاہے؟'' ہر مائنی نے لیک کران کے پاس آتے ہوئے پوچھا۔'' پروفیسر وکٹر نے ہمیں کوئی ہوم ورک نہیں ایا۔''

''پروفیسروکٹر پرتمہیں فخرہے ....،'رون نے چڑ کرکہا۔

وہ بڑے ہال کے بیرونی دروازے پر بہنچ گئے تھے جو ڈنر کیلئے آنے والے طلباء و طالبات کی قطاروں سے تھچا تھچ بھرا ہوا تھا۔وہ ابھی قطار کے سرے پر کھڑے ہی ہوئے تھے کہ انہیں اپنے عقب میں تیز آ واز سنائی دی۔

''ويزلي....سنوويزلي!''

ہیری، رون اور ہر مائنی نے مڑ کر دیکھا۔ وہاں ملفوائے ، کریب اور گؤل کھڑے تھے ن کے چہروں پرخوشی کی مسکرا ہٹ پھیلی ہوئی تھی۔

'' کیابات ہے؟''رون نے دهیرے سے بوچھا۔

''تمہارے ڈیڈی کے بارے میں اخبار میں خبر چیبی ہے ویزلی!''ملفوائے روز نامہ جادوگر کا اخباراس کے سامنے اہراتے ہوئ بلندآ واز میں بولا تا کہ تھیا تھی بھیٹر جو کہ ہال کے اندر تک پھیلی ہوئی دکھائی دے رہی تھی،سب لوگ اچھی طرح سے ن لیں۔'' ذراسنوتو سہی .....''

## جادوئی محکمے کی فاش غلطیاں

صحافت کی اعلی قابلیت کی حامل اور خبروں کوسات پردوں سے نکالنے والی ریٹاسٹیکر کے مطابق، ایبا لگتا ہے کہ جادوئی محکمے کی پریشانیوں کا سلسلہ ابھی ختم نہیں ہوا ہے۔ حال ہی میں منعقد کئے گئے کیوڈ چ ورلڈ کپ کے دوران محکمے نے بھڑ کتی ہوئی آگ میں ہجوم کوسنجا لنے کے لئے پختہ قدم نہیں اُٹھائے تھے جس کے لئے ان کی کافی بدنا می ہوئی۔ اس کے علاوہ وہ اپنی ایک لا پتہ جادوگرنی کے بارے میں بھی کوئی تسلی بخش جواب نہیں دے پائے ہیں۔ کل شعبہ ممنوعہ ما گلوم صنوعات استعالات کے آرنالڈویزلی کی عجیب حرکتوں کی وجہ سے محکمہ ایک بار پھر پریشانی میں پڑ گیا ہے۔

یہاں پرملفوائے رُک گیااورسراُ ٹھا کررون کی طرف دیکھنے لگا۔اس نے کہا۔'' ذراد کیھوتوسہی!اخبار والوں نے ان کا نام بھی غلط چھاپ دیا ہے،ویز لی! جیسے تمہارے ڈیڈی کوکوئی بھی جانتانہیں ہے ....ہےنا؟''

و ہاں موجود تمام طلباء وطالبات سراُ ٹھا کران کی طرف دیکھر ہے تھے اور بڑےغور سے ملفوائے کی باتیں سن رہے تھے۔ملفوائے نے جھلکے سے اخبار سیدھا کیا اور آگے پڑھنے لگا۔

آرنالڈ ویز لی، جن پر دوسال پہلے اُڑتی ہوئی کار کے مالک ہونے کا الزام لگا تھا، کل کئی ماگلو قانون محافظوں (پولیس) کے ساتھ کھڑ گئے۔ معاملہ بے حد شور شرابہ مچانے والے کوڑے دانوں کے بارے میں تھا۔ ایسا لگتا ہے کہ مسٹرویز لی وہاں پر میڈ آئی موڈی کی مدد کرنے کیلئے گئے تھے۔ موڈی سابقہ ایرور ہے، جسے محکلے سے اس سال نکال دیا گیا تھا جب وہ ہاتھ ملانے اور قتل کی کوشش کرنے کے درمیانی فرق کونہیں پہچان پائے تھے۔ اس لئے اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں ہے کہ مسٹر موڈی کے گھر کے دروازے پر پہنچنے کے بعد مسٹرویز لی نے دیکھا کہ اس نے میں تعجب کی کوئی بات نہیں ہے کہ مسٹر موڈی کے گھر کے دروازے پر پہنچنے کے بعد مسٹرویز لی نے دیکھا کہ اس نے خواہ مخواہ طوفان مچار کھا ہے مسٹرویز لی نے پولیس والوں سے اسے بچانے سے پہلے کئی لوگوں کی یا دواشت بدلنا پڑی۔ جب نامہ ذکار نے ان سے سوال کیا کہ انہوں نے محکمے کواتنی شرمناک اور گھناؤنی پر بیٹانی میں کیوں دھکیلا تو

انہوں نے کسی بھی سوال کا جواب دینے سے صاف انکار کر دیا۔

''اورایک تصویر بھی شائع ہوئی ہے اس میں۔ویزلی!''ملفوائے نے اخبار کو پلٹا اور کافی اونچا کرتے ہوئے اسے اور سب لوگوں کو دکھانے کی کوشش کی۔''اس میں تمہاری ممی اور ڈیڈی تمہارے گھر کے باہر کھڑے ہیں ....۔اور اس بھٹ کوتم اپنا گھر کہتے ہو....۔ تہاری ممی کتنی موٹی اور ناٹی ہیں ....۔ ہے نا؟''

رون کا چېره غصے سے سرخ ہوگیا تھااوروہ فرطِطیش سے کا پینے لگا۔ تمام طلباءاس کی طرف عجیب سی نظروں سے گھورر ہے تھے۔ ''د فع ہوجاؤ.....ملفوائے!''ہیری نے درشت لہجے میں کہا۔'' چلورون .....''

''اوہ! تم بھی اتنی سخت گرمی میں ان کے گھر میں گٹہرے ہوئے تھے..... ہے نا پوٹر!'' ملفوائے نے استہزا ئیے انداز میں مذاق اُڑاتے ہوئے کہا۔'' مجھے سچے سچے ہتاؤ کہ کیااس کی ممی واقعی اتنی موٹی ہیں یا پھرتصوبر میں ایسی دکھائی دے رہی ہیں۔'

''تم اپنی ممی کے بارے میں بتا وَملفوائے!''ہیری نے تنگ کرکہا۔اس نے اور ہر مائنی، دونوں نے رون کے چونے کو پیچے سے کس کر پکڑرکھا تھا کہ کہیں وہ غصے میں اس پر چھلانگ نہ لگا دے۔''ان کے چہرے پرایسا تاثر کیوں رہتا ہے کہ جیسےان کی ناک کے نیچے گو برلگا ہو؟ کیاوہ ہمیشہ ہی ایسی ہی دکھائی دیتی ہیں یا پھرایسااس لئے تھا کہتم ان کے ساتھ تھے؟''

ملفوائے کا زرد چېره تھوڑا گلابی ہوگیا۔''میری ممی کی بےعزتی کرنے کی جرأت مت کرنا پوٹر.....''

"تو چھرا پناغلیظ منہ کو بندر کھا کرو....، "ہیری نے ملفوائے کی طرف اپنی پشت کر کے مڑتے ہوئے کہا۔

وهار .....

کئی لوگوں کی چینین نکل گئیں۔ ہیری کوابیالگا جیسے کوئی سفید گرم چیز اس کے چہرے کو چھوتی ہوئی نکل گئی ہو۔اس نے چھڑی نکا لنے کیلئے چوغے میں ہاتھ ڈالالیکن وہ چھڑی نکال پاتا۔اس سے پہلے اسے دھاڑ جیسی ایک تیز اور بھاری آ واز سنائی دی۔ بڑے ہال میں ایک بلند آ واز گونجی۔

"اليااب بهي مت كرنالركي....."

ہیری نے بلٹ کردیکھا۔ پروفیسرموڈی سنگ مرمر کی سٹرھیوں سے کنگڑاتے ہوئے اندر آرہے تھے۔ان کی چھڑی باہر نگلی ہوئی تھی اورایک سفید نیو لے کی طرف تنی ہوئی تھی جو پھر یلے فرش پر کانپ رہاتھا۔ یہ نیولاٹھیک اسی جگہ پرتھا جہاں ملفوائے کھڑا تھا۔ برٹے یال میں دہشت بھری خاموثی چھا گئی۔ پروفیسرموڈی کے علاوہ وہاں کوئی بھی سانس تک نہیں لے پارہا تھا۔وہ ہیری کی طرف دیکھنے کی لئے مڑے ۔ یعنی ان کی تھجے آئکھا بہیری کے چہرے پرگڑی ہوئی تھی جبکہ ان کی دوسری آئکھان کے پچھلے جھے کی طرف دیکھر ہی تھی۔

' دہتہ ہیں چوٹ تو نہیں گلی .....؟'' پر وفیسر موڈی نے غراتے ہوئے ہیری سے یو چھا۔ان کی آواز دھیمی اور بھرائی ہوئی تھی۔

' دنہیں ..... بال بال نے گیا۔''ہیری نے آ ہستگی سے کہا۔

''اسے ہاتھ مت لگانا .....' پروفیسر موڈی چلا کر بولے۔

''ہاتھ مت لگانا ..... مگر کسے؟''ہیری نے جیرانگی سے پوچھا۔

''میں تم سے نہیں ۔۔۔۔۔اُس سے کہ رہا ہوں۔'' پروفیسر موڈی نے اپنے پیچھے کریب اور گؤل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ جوسفید نیولے کو اُٹھانے کی کوشش کررہے تھے کین اب وہ ڈر کر پیچھے ہٹ گئے تھے۔ایسا لگتا تھا کہ پروفیسر موڈی کی نیلی آواز جادوئی تھی جوان کے پیچھے کی طرف ہونے والی حرکات وسکنات بھی دیکھ سکتی تھی۔

پروفیسرموڈی کنگڑاتے ہوئے کریب، گوکل اور سفید نیولے کی طرف بڑھے۔انہیں دیکھے کرسفید نیولے نے دہشت بھری چیخ ماری اورا گلے ہی بل تہہ خانے کی طرف دوڑ لگا دی۔

''نہیں .....اتنی جلدی نہیں .....'' پروفیسر موڈی گرجتے ہوئے بولے اور انہوں نے دوبارہ اپنی حچٹری نیولے کی طرف کر دی۔ نیولا ہوامیں دس فٹ تک اچھلا اور دھم کی آ واز کے ساتھ فرش پر جا گرا۔ پھروہ ایک بار پھرا چھلا .....

'' مجھےوہ لوگ بالکل پسندنہیں ہیں جواپنے مخالف پر پدیڑھ سے وار کرتے ہیں۔'' پر وفیسرموڈ ی غصیلےانداز میں گر جےاور نیولا در د سے جینتے ہوئے اوراونچااحپھلتار ہا۔'' بیانتہائی بز دلی کا،گھناؤنااور گھٹیا کام ہے.....''

"دوباره بھی ایسامت کرنا……"وہ ایک ایک لفظ چبا کر بول رہے تھے۔ نیولا بار بار پھر کے فرش پر گرتااور پھر ہوامیں اونچاا تھل جاتا۔ "پروفیسرموڈی……"ایک صدمہ سے بھری ہوئی تیکھی آواز ہال میں گونجی ۔

پروفیسرمیک گوناگل ہاتھ میں کتاب لئے سنگ مرمر کی سٹر ھیاں اترتی ہوئی دکھائی دیں۔

''ہیلو پر وفیسر میک گوناگل .....' پر وفیسر موڈی نے اطمینان کے ساتھ جواب دیا اور نیولا کچھ زیادہ ہی اونچا اچھال دیا۔

''اوہ ..... یہ آپ ..... کیا کر رہے ہیں؟'' پروفیسر میک گوناگل نے پریشان ہوکر پوچھا۔ان کی فکر مند نظریں ہوا میں اچھلتے ہوئے نیولے برجی ہوئی تھیں۔

''اسے تھوڑ اسبق سکھار ہا ہوں .....' پروفیسر موڈی نے پرسکون کہج میں کہا۔

''سبق سکھار ہے ہیں .....موڈی! کیا بیکوئی طالبعلم ہے؟''پروفیسرمیک گونا گل چینیں اوران کے ہاتھ سے کتاب گرگئی۔

'' آپ کاانداز ہیچے ہے .....' پروفیسرموڈی نے مسکرا کرکہا۔

''نہیں .....' پروفیسر میک گوناگل زور سے چینیں۔ وہ بھا گتے ہوئے سٹرھیوں سے بنچاتریں اور انہوں نے اپنی چھڑی باہر نکال لی۔ایک بل بعدایک تیز آواز کے ساتھ ڈریکوملفوائے دوبارہ نظر آنے لگا۔ وہ فرش پر پڑا ہوا تھا۔اس کے سنہرے بال اس کی گلائی چہرے پر بکھرے ہوئے تھے۔وہ گھبراکر کھڑا ہوگیا۔ ''پروفیسرموڈی! ہم سزادینے کیلئے بچوں پر بھیس بدل چوپائی جادوکا استعال نہیں کرتے ہیں۔''پروفیسر میک گوناگل نے کمزور سی آواز میں کہا۔''واضح طور پر پروفیسرڈمبل ڈورنے آپ کویہ بتایا ہی ہوگا۔۔۔۔''

''ہوسکتا ہے کہانہوں نے بتایا ہو .....' پروفیسرموڈی نے لاپروائی سے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔وہ ایک ہاتھ سے اپنی تھوڑی بجارہے تھے۔''لیکن مجھے لگا کہ صحیح طرح سے سبق سکھانے کا یہی صحیح طریقہ ہوگا.....'

''پروفیسرموڈی! طلباء کی غلطیوں پر ہم سزا دیتے ہیں یا پھر ڈھٹائی اختیار کرنے کی وجہ سے اس فریق کے منتظم سے اس کی شکایت کی جاتی ہے۔''

'' تب تو میں بیکام بھی کروں گا۔'' پر وفیسر موڈی نے ملفوائے کو بہت ناپسندیدگی سے گھورتے ہوئے کہا۔

فرش کی چوٹوں کی تکلیف اور بھرے ہال میں ہونے والی بےعزتی کی وجہ سے ملفوائے کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے۔اس نے موڈی کی طرف کھا جانے والی نظروں سے دیکھا اور ہڑ ہڑانے لگا۔جس میں 'میرے ڈیڈی' ہی سمجھ آپایا تھا۔

''اوہ ہاں؟''پروفیسرموڈی نے دھیرے سے پچھ قدم آگے بڑھتے ہوئے کہا۔جس سے ہال میں ان کے ککڑی کے پیر کی ٹھک ٹھک کی آواز گو نجنے گئی۔''میں تمہارے ڈیڈی کو بہت پہلے سے جانتا ہوں لڑ کے .....تم انہیں بتا دینا کہ موڈی ان کے ہونہار بیٹے پر کڑی نظرر کھر ہاہے .....تم انہیں میری طرف سے بیبتا دیا .....اوہ! تمہار نے فریق کا منتظم سنیپ ہوگا ..... ہے نا؟'' '' ہاں!''ملفوائے نے چڑکر کہا۔

''اوہ!ایک اور پرانا دوست .....'' پر وفیسر موڈی نے غرا کر کہا۔'' میں سنیپ سے بات چیت کرنے کیلئے بے تاب ہوں ..... مجھے اس کے پاس لے چلو .....'' انہوں نے ملفوائے کو باز و سے بکڑا اور اسے تہہ خانے کی طرف تھینچتے ہوئے لے گئے۔

پروفیسرمیک گوناگل نے فکرمندی سے کچھ بل تک ان کی طرف دیکھا پھرانہوں نے اپنی گری ہوئی کتاب کودیکھا۔انہوں نے حچھڑی کا رُخ اس کی طرف کیا۔کتاب اپنی جگہ سے اچھلی اور ہوا میں اُڑتی ہوئی ان کے ہاتھوں میں آگئی۔

''میرے ساتھ ابھی کوئی بات مت کرنا۔۔۔۔۔'' رون نے دھیرے سے ہیری اور ہر مائنی کوکہا۔ پھروہ کچھ بل بعد گری فنڈ رکی میز پر بیٹھ گئے۔ ہر طرف طلباءاور طالبات سر جوڑے دلچیبی اور خوف بھرے انداز میں نیولے والے حادثے کے بارے میں باتیں کر رہے تھے۔

''کیوں کیا ہوا....؟''ہر مائنی نے حیرت سے رون سے بوچھا۔

''میں اس عجیب حادثے کواپنی یا د داشت میں ہمیشہ کیلئے محفوظ کر لینا جا ہتا ہوں۔' رون نے اپنی آنکھیں بند کرتے ہوئے اور اپنے چہرے پرمسرت انگیز جذبات بھیرتے ہوئے کہا۔''ڈریکوملفوائے .....احجلتا ہواسفید نیولا.....' ہیری اور ہر مائنی دونوں کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ہر مائنی نے ہاتھ بڑھا کرسب کیلئے کھانا نکالا اور سنہری پلیٹیں ان کے سامنے کردیں۔ ''ویسے ملفوائے کوحقیقت میں کوئی گہری چوٹ لگ سکتی تھی۔''وہ دھیمی آواز میں بولی۔'' بیاح چھا ہوا کہ پروفیسر میک گوناگل نے انہیں بروفت روک دیا۔۔۔۔''

''ہر مائنی!''رون غصے سےاپنی آئکھیں دوبارہ کھولتے ہوئے بولا۔''تم میری زندگی کےسب سے حسین بل کو ہر بادکررہی ہو۔'' ہر مائنی نے بے چینی سے آہ بھری اورایک بار پھر جلدی جلدی کھانا ٹھو نسنے لگی۔

''اب بیمت کہنا کتم آج شام کوبھی لائبر رہی جارہی ہو۔''ہیری نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔

"جاناہی پڑے گا .... بہت کام پڑا ہے۔ "ہر مائنی نے جلدی سے کہا۔

''لیکنتم نے تو ہمیں کہاتھا کہ پروفیسروکٹر نے تہمیں کوئی ہوم ورکنہیں دیاہے؟''

''وہ پڑھائی کا کامنہیں ہے۔''اس نے کہا۔ پانچ منٹ میں ہر مائنی نے اپنی پلیٹ صاف کردی اور پھر دندناتی ہوئی لائبریری کی طرف چلی گئی۔جیسے ہی وہ گئی تو فریڈ ویز لی آ کرخالی کرسی پر بیٹھ گیا۔وہ دھیمی آ واز میں بولا۔''موڈی تو بہت زبر دست جادوگر ہیں۔'' ''ایک عام جادوگر سے کہیں زیادہ زوردار۔۔۔۔'' جارج نے اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔اس نے ہیری اوررون

کوبتایا۔ '' آج دو پہر کوانہوں نے ہماری کلاس میں پڑھایا تھا۔''

''وه کیار پڑھاتے ہیں ....؟''ہیری نے اشتیاق بھرے کہجے میں پوچھا۔

فریڈ، جارج اور لی جارڈن نے ایک دوسرے کی طرف معنی خیز نظروں سے دیکھا۔

'' آج تک ایسی کلاس نہیں ہوئی.....' فریڈنے کہا۔

''وه سچ مچ تاریک جادوجانتے ہیں .....'کی جارڈن نے ہنس کرکہا۔

'' کیاجانتے ہیں؟''رون نے جیرے بھری آواز میں یو چھا۔

''وه جانتے ہیں کہ یہ کام کیسے کیا جاتا ہے؟'' جارج نے جلدی سے کہا۔

'' کون سا کام ....؟''ہیری بھی کچھنہیں سمجھ یا یا تھا۔

'' تاریک شیطانی جادو کامقابلہ کیسے کیا جاتا ہے؟''فریڈنے جوشلی آواز میں کہا۔

''انہیں اس بارے میں کافی گہراعلم حاصل ہے۔''جارج بولا۔

''کمال کے آ دمی ہیں۔' کی جارڈن نے لقمہ دیا۔

رون نے اپنے بستے میں ہاتھ ڈال کرٹائم ٹیبل نکالا۔ پھروہ مایوسی بھری آ واز میں بولا۔

''ان کی کلاس تو جمعرات تک نہیں ہوگی .....''

چود ہواں باب

## نا قابل معافی وار

اگلے دودن میں کوئی اہم واقعہ رونمانہیں ہوا۔ براحادثہ آپ صرف اس کو مان سکتے ہیں کہ نیول لانگ باٹم نے جادوئی مرکبات کی کلاس میں اپنی چھٹی کڑا ہی بھی تیز آنچ پر پکھلا دی تھی۔ پروفیسر سنیپ میں گرمیوں کے بعد سے گری فنڈ ر کے طلباء کیلئے اور بھی زیادہ انتقامی جذبہ پیدا ہو چکا تھا۔ اس لئے انہوں نے نیول کی غلطی کا پورا پورا فائدہ اُٹھا یا اور اسے سینگوں والے مینڈ کوں کی آنتیں نکا لئے کی سزا سنائی، وہ بھی ایک بڑا بیرل بھرنے کی۔ بیکام کرنے کے بعد جب نیول واپس لوٹا تھا تو اس کی حالت بے حد خراب تھی۔ ہر مائنی نے نیول کوامدادی جادوئی کلمہ سکھانے گئی تا کہ وہ اپنے ناخنوں میں چینسی ہوئی آلائشوں کے ٹکڑوں کو باہر نکال سکے۔

"تم جانتے ہوکہان دنوں سنیپ کا مزاج اتنا خراب کیوں رہتاہے؟"رون نے پوچھا۔

'' ہاں ..... پروفیسر موڈی کے باعث!''ہیری نے دوٹوک جواب دیا۔

''میراخیال ہے کہ سنیپ ان سے خوفز دہ رہتے ہیں۔''ہیری نے سوچتے ہوئے کہا۔

'' ذرانصورتو کرو..... پروفیسرموڈی، پروفیسرسنیپ کوسینگوں والے مینڈک میں بدل دیں۔''رون نے اوپرخلاؤں میں دیکھتے ہوئے کہا۔'' اورانہیں ان ہی کے تہہ خانے میں ہوا میں اچھال اوپر نیجے اچھال رہے ہوں.....''

گری فنڈ رکے چوتھے سال کے طلباء پروفیسر موڈی کی پہلی کلاس میں جانے کیلئے کچھ زیادہ ہی بے تاب دکھائی دیتے تھے۔وہ

کنچ کرنے فوراً بعد کلاس روم کی طرف بھاگ بھاگ کر جانے لگے۔وہ سکول کی گھنٹی بجنے سے پہلے ہی کمر ہُ جماعت کے باہر قطار بنا کر کھڑے ہو چکے تھے۔صرف ایک ہی فردایسا تھا جو وہاں ابھی تک نہیں پہنچا تھا.....وہ ہر مائنی تھی جو گھنٹی بجنے کے بعد وہاں پہنچی تھی۔ ''میں.....' ہر مائنی نے کچھ کہنا چاہا۔

''لائبریری میں تھی۔۔۔۔' ہیری نے اس کا جملہ فوراً پورا کر دیا۔ ''جلدی کروور نہمیں پیچھے والی نشستوں پر بیٹھنا پڑے گا۔' کلاس روم کا دروازہ کھلتے ہی وہ اندر گئے اور استادوالی میز کے بالکل سامنے والی نشستوں پر بیٹھ گئے۔انہوں نے اپنے بستوں میں سے 'تاریک قوتیں۔ ذاتی دفاع کی خودرہنمائی' نامی کتاب نکال کراپنے سامنے رکھ کی تھی اور وہ بے صبری سے پروفیسر موڈی کا انتظار کرنے گئے۔ جوخاص بات ہوئی، وہ بہی تھی کہ راہداری میں پروفیسر موڈی کے لکڑی والے پاؤں کی ٹھک ٹھک زور زور سے سنائی دے رہی تھی۔ وہ نگڑاتے ہوئے کرے میں داخل ہوئے۔وہ ہمیشہ کی طرح عجیب اور ڈراؤنے دکھائی دے رہے تھے۔طلباء کو ان کے چوغے کے نیچے سے لکڑی کا پیرجھا نکتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔

''تم لوگ اپنی کتابیں سمیٹ کربستوں میں رکھ لو.....' وہ اپنی میز کے پیچھے کرسی پر بلیٹتے ہوئے غرائے۔''تمہمیں ان کی ضرورت نہیں پڑے گی۔''

تمام طلباء نے جلدی سے اپنی کتابیں واپس بستوں میں ڈالنا شروع کر دیں۔ رون ان کی طرف کافی دلچیبی سے دیکھ رہا تھا۔ پروفیسرموڈی نے رجٹر باہر نکالا اور اپنے سفید اور بھورے گھجڑی بالوں کواپنے ماتھے اور جلے ہوئے چہرے سے پیچھے ہٹایا۔ وہ طلباء کی حاضری لینے لگے۔ ان کی قدرتی آئکھ ناموں کی فہرست پرجمی ہوئی تھی جبکہ جادوئی آئکھ چاروں طرف بغور جائزہ لے رہی تھی۔ وہ ہراس طالبعلم پرٹک جاتی تھی جواپنے نام پر ہاتھ کھڑا کر کے کیس بیکارتا تھا۔

''ٹھیک ہے۔۔۔۔''انہوں نے رجسٹر ہٹاتے ہوئے کہا۔'' مجھے پر وفیسرلو بن نے خطالکھ کرتمہاری کلاس کی قابلیت کے بارے میں بتا دیا ہے۔ایسا لگتا ہے کہتم لوگوں میں تاریک قو توں سے مقابلہ کرنے کی عمدہ صلاحیت اورا چھاعلم پایا جا تا ہے۔تم لوگ چھلاوے، سرخ ٹوپی ، تنکی پنکی ،احو طاور بھیٹریائی انسان کے بارے میں پڑھ چکے ہو۔۔۔۔ٹھیک ہےنا!''

تمام طلباءنے اثبات میں سر ہلایا۔

''لیکنتم شیطانی کلمات کے واروں کا مقابلہ کرنے میں پیچھے ہو۔۔۔۔۔ بہت پیچھے ہو۔'' پروفیسر موڈی نے کہا۔''اس لئے میں تہہیں یہ بتاؤں گا کہ جادوگرایک دوسرے کا کتنا براحشر کر سکتے ہیں۔تاریک جادو سے کیسے نبٹا جا سکتا ہے؟۔۔۔۔۔تہہیں یہ سکھانے کیلئے میرے یاس صرف ایک سال ہے۔۔۔۔۔''

'' کیوں؟ آپاس کے بعدیہاں نہیں رُکیں گے.....؟''رون کے منہ سے نکل گیا۔ پروفیسر موڈی کی جادوئی آنکھ گھومی اور رون کے چہرے کو گھورنے لگی۔ رون کا چہرہ فق پڑ گیا۔لیکن ایک ہی بل بعد پروفیسر موڈی کے چہرے پرمسکراہٹ نمودار ہوئی۔ ہیری نے انہیں پہلی بارمسکراتے ہوئے دیکھا تھا۔اس کا نتیجہ یہ نکلا کہان کابری طرح سے رگیدااور جلا ہوا چہرہ اور بھی زیادہ مڑتڑ ساگیا۔لیکن سب کو بیدد کیھ کرراحت کا احساس ہوا کہ وہ مسکرانے جبیبا دوستانہ کا م بھی کر سکتے ہیں۔رون کا چہرہ پھرسے ہلکا پھلکادکھائی دینے لگا۔

''تم آرتھرویزلی کے بیٹے ہو۔۔۔۔ ہے نا؟'' پروفیسرموڈی نے کہا۔''تمہارے باپ نے پچھدن پہلے مجھے بہت بڑی مصیبت سے بچایا تھا۔۔۔۔ ہاں! میں یہاں صرف ایک ہی سال تک رُکوں گا۔ ڈمبل ڈور کی پرزور درخواست پر۔۔۔۔ایک سال بعد میں اپنی پرسکون ریٹائرمنٹ کی زندگی میں واپس لوٹ جاؤں گا۔'

وہ رو کھے بن سے ہنسے اور پھرانہوں نے اپنے گانٹھ دار ہاتھوں سے تالی بجائی۔

لیونڈرا جانک احجل پڑی اور جھینپسی گئی۔وہ میز کے نیچے سے پاروتی کواپنازا ئچہدکھار ہی تھی۔سب سمجھ گئے کہ پروفیسرموڈی کی جادوئی آنکھ ٹھوس لکڑی کے پاربھی جھانک سکتی تھی جس طرح بیان کے سرکے پیچھے کی طرف دیکھ سکتی تھی۔

'' تو کیاتم میں سے کسی کو بیمعلوم ہے کہ جادوگروں کے قانون میں کن جادوئی واروں کے استعمال کرنے پرسب سے زیادہ سزا تی ہے؟''

کئی ہاتھ ہوا میں جھجکتے ہوئے اُٹھے جس میں رون اور ہر مائنی کے ہاتھ بھی شامل تھے۔ پروفیسر موڈی نے رون کی طرف اشارہ کیا۔حالانکہان کی جادوئی آنکھا بھی تک لیونڈر تک جمی ہوئی تھی۔

''میرے ڈیڈی نے مجھے ایک جادوئی وار کے بارے میں بتایا تھا ....شاید جبرکٹ وار!''

''اوہ ہاں!'' پروفیسرموڈی نے خوش ہوکر کہا۔'' تمہارے ڈیڈی اس کے بارے میں اچھی طرح جانتے ہوں گے۔ایک ایسا وقت بھی تھاجب جبرکٹ جادوئی وارکی وجہ سے محکمے کوسخت پریشانی اُٹھانا پڑی تھی۔''

پروفیسرموڈی اپنے لکڑی کے پیر پرزور دے کر کھڑے ہو گئے اور انہوں نے اپنی میز کی دراز کھولی۔اس میں سے کانچ کی ایک چھوٹی ڈبیا باہر نکالی۔اس کے اندر تین بڑی بڑی مکڑیاں چل رہی تھیں۔رون بید کھے کرتھوڑ اپیچھے ہٹ گیا.....اسے مکڑیوں سے سخت نفرتے تھی۔

پروفیسرموڈی نے ڈبیامیں ہاتھ ڈال کرایک مکڑی کو پکڑ کر باہر نکالا اوراپنی تھیلی پررکھ لیا تا کہ سب لوگ اسے آسانی سے دیکھ سکیں۔اس کے بعدانہوں نے اپنی چھڑی مکڑی کی طرف کی اور بڑبڑا کر بولے۔۔۔۔''ایمپروسم!''

مکڑی پروفیسرموڈی کی ہتھیلی سے ریشم کے ایک دھاگے پراچیلی اور آ گے پیچھے ایسے ڈو کنے گئی جیسے جھولا جھول رہی ہو۔اس نے اپنے پیرکس کرآپس میں باندھ رکھے تھے پھروہ پیچھے کی طرف الٹ گئی۔وہ دھا گے کوتو ڑ کرمیز کے اوپر کودی اور گول گول گلومنے لگی۔ پروفیسرموڈی نے اپنی چھڑی لہرائی۔ مکڑی فوراً اپنے پیچھلے دوپیروں پر کھڑی ہوکرنا چنے لگی۔

سبھی لوگ یہ تماشہ دیکھ کر ہنس رہے تھے....سوائے اس مکڑی کے۔

''تم لوگوں کو بیددلچسپ لگ رہا ہے ہے نا؟'' وہ غرائے۔''اگر کوئی تمہارے ساتھ ایسا سلوک کرے تب بھی تمہیں بیا تنا ہی مزیدار گلے گا؟''

یکدم سب کے منہ بند ہو گئے اور وہ شجیدہ ہوکر دیکھنے لگے۔

''مکمل طور پر قبضہ ……'' پر وفیسر موڈی نے دھیرے سے کہا جب مکڑی ایک بار پھر قلا بازیاں کھانے لگی تھی۔''میں اسے حکم دول گا تو بیے کھڑکی سے باہر کو د جائے گی ، پانی میں خود کو ڈبودے گی یاتم میں سے کسی کی گردن پر چپک کرینچے کپڑوں میں گھس جائے گی ……'' بیہن کررون کی کپکی چھوٹ گئی۔

''برسوں پہلے بہت سے جادوگروں اور جادوگر نیوں کو جبرکٹ وار سے شکست دی جاتی تھی۔'' پروفیسر موڈی نے آگے کہا۔ ہیری سمجھ گیا کہان دنوں کی بات کررہے ہیں جب والڈی مورٹ پورے عروج پرتھا۔'' محکمے کےلوگوں کو یہ پبۃ لگانے میں بڑی دفت آتی تھی کہون جادوئی وار کی بدولت مجبوری میں کام کررہا تھا اورکون اپنی خواہش سے کام کررہا تھا۔''

''جبرکٹ جادوئی وارسے مقابلہ کیا جاسکتا ہے اور میں تمہیں سکھاؤں گا کہ یہ کام کیسے کیا جاسکتا ہے؟ لیکن اس میں اعلیٰ کر دار کی سجی قوت کی ضرورت پڑتی ہے جو ہر فر دمیں نہیں ہوتا ہے۔اگر اس سے نجے سکوتو بچنا ہی بہتر ہے ....سب ہوشیار!''وہ چلا کر بولے جس کی وجہ سے ہرکوئی اپنی جگہ پراحچل پڑا۔ پروفیسرموڈی قلابازیاں کھاتی مکڑی کو پکڑا اور دوبارہ ڈبیا میں ڈال دیا۔ ''کسی کوکسی اور جادوئی وارکے بارے میں پنہ ہے؟ کوئی اور غیر قانونی جادوئی وار؟'' ہر مائنی کا ہاتھ ایک بار پھر ہوا میں اُٹھ گیا۔ ہیری کو بید کھے کر جیرت ہوئی کہ نیول کا ہاتھ بھی اُٹھ گیا تھا۔ عام طور پر نیول صرف ایک ہی کلاس میں سوال کے جواب دیتا تھا..... جادوئی جڑی بوٹیوں کی کلاس میں..... جواس کا سب سے پسندیدہ مضمون تھا۔ نیول اپنی ہمت پرخود بھی جیران دکھائی دے رہاتھا۔

'' ہاںتم بتاؤ.....' پروفیسرموڈی کی انگلی گھومتے ہوئے نیول پرآ کررُگ گئ تھی۔

''ایک جادوئی وارہے ....سفا ککٹ وار!''نیول نے دھیمے لیج کیکن واضح آ واز میں کہا۔

پروفیسرموڈی اب اپنی آنکھوں سے نیول کو بڑے غورسے دیکھ رہے تھے۔

''تم لانگ باٹم ہو ..... ہے نا!''انہوں نے پوچھااوران کی جادوئی آنکھ طلباء کی نام والے رجسڑ کود کیھنے گئی۔ نیول نے گھبرا کرسر ہلایالیکن پروفیسرموڈی نے اس سے مزید کوئی سوال نہیں پوچھا۔ کلاس کی طرف دیکھتے ہوئے انہوں نے کانچ کی ڈبیامیں سے دوسری مکڑی باہر نکالی۔انہوں نے اسے میز پررکھ دیا۔ جہاں وہ سکون سے بیٹھی رہی۔وہ شاید ملنے سے بھی ڈررہی تھی۔

''سفاک کٹ جادوئی وار۔۔۔۔'' پروفیسر موڈی نے کہا۔''ہم مکڑی کوتھوڑا بڑا کر دیتے ہیں تا کہ بیتم لوگوں کوتیج طرح دکھائی دیے۔'' انہوں نے اپنی چھڑی مکڑی کی طرف کرتے ہوئے کہا۔''بڑی ہوجاؤ۔۔۔۔'' مکڑی پھول گئی اور کئی گنا بڑی دکھائی دیے لگی۔ ابتورون نے ڈرکے مارے اپنی کرسی تھوڑی ہیچھے کھسکالی تھی اور پروفیسر موڈی کی پہنچے سے جتنا دور ہوسکتا تھا اتنی دور ٹیک لگا کر پیچھے ہے۔ ہوئیا۔ پروفیسر موڈی نے اپنی چھڑی کی نوک مکڑی کی طرف کی اور بڑ بڑا کر کہا۔

''اینگوریسم .....'

مکڑی کے پیرفوراً اس کے بدن کی طرف مڑ گئے۔وہ پلٹ گئی اور بری طرح سے تڑ پنے لگی اورادھرادھرلڑھکیاں کھانے لگی۔اس کے منہ سے کوئی آ واز نہیں نکل رہی تھی لیکن ہیری جانتا تھا کہ اگروہ بول سکتی تو اس وقت یقیناً اذبیت سے چیخ رہی ہوتی۔ پروفیسر موڈی نے اب بھی اپنی چھڑی نہیں ہٹائی ...... مکڑی کے تڑ پنے میں کافی شدت پیدا ہوگئی تھی۔وہ خود کو بچانے کی کوشش میں چھڑی کی نوک سے دور بٹنے کی ناکام سی کوشش کررہی تھی۔

''اسے روک دیجئے سر!'' کمرے کی گہری خاموثی میں ہر مائنی کی ٹیکھی آ واز گونجی۔

ہیری نے بلیٹ کر ہر مائنی کی طرف دیکھا۔ ہر مائنی مکڑی کونہیں بلکہ نیول کی طرف لگا تارد کیچر ہی تھی۔ ہیری نے بھی گردن گھما کر نیول کی طرف دیکھا۔ نیول سامنے والے ڈلیک کوئس کر پکڑے ہوئے تھا۔اس کے ہاتھ سفید تھے اس کی آئکھیں دہشت کے مارے بھٹی پڑی تھیں۔

پروفیسرموڈی نے اپنی حچٹری پیچھے ہٹا لی۔مکڑی کے پاؤں پرسکون ہو گئے لیکن وہ اب بھی کانپ رہے تھے۔'' کریکوسم!'' پروفیسرموڈی نے دھیمی آواز میں کہا۔ مکڑی اپنی اصلی حالت میں آگئی۔انہوں نے اسے ڈبیامیں ڈال کرگر جتے ہوئے کہا۔ ''نا قابل برداشت درد.....اگرتمهیں سفاک کٹ جادوئی وارسے حملہ کرنا آتا ہو.....تو کسی کوستانے کیلئے تمہیں چا بک یا چاقو کی ضرورت نہیں ہوگی .....ایک زمانے میں بیجادوئی واربھی مقبول اور قابل استعال تھا۔''

''ٹھیک ہے۔۔۔۔کسی کو تیسر ہے جادوئی وار کے بارے میں معلوم ہے؟''انہوں نے یو چھا۔

ہیری نے چاروں طرف دیکھا سبھی بیسوچ رہے تھے کہ آخری مکڑی کے ساتھ کیا سلوک ہونے والا ہے؟ ہر مائنی کا تیسری بار دھیرے سے ہاتھ ہلااوراویراُ ٹھ گیا۔

''بتاؤ....'' پروفیسرموڈی نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔

"حجيث كث وار..... 'مر مائنی دهيم سے كها۔

کئی لوگوں نے اس کی طرف گھبرا کر دیکھا جن میں رون بھی شامل تھا۔

''اوہ!'' پروفیسرموڈی نے چونک کر کہاا یک ہلکی ہی مسکان ان کے چہرے پررینگ گئی۔''ہاں! آخری اورسب سے بھیا نک حجیٹ کٹ وار ..... چیٹ پیٹ موت ..... ہلاک کرنے والا جادوئی وار!''

انہوں نے اپناہاتھ کا پنج کی ڈبیامیں دوبارہ ڈالا۔ایبالگاجیسے تیسری مکڑی کو سمجھ میں آگیاتھا کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ وہ ان کی انگلیوں سے بیچنے کیلئے کا بنج کی دیوار سے ٹکرا کرادھرادھر بھا گئے گئی۔لیکن پروفیسرموڈی نے اسے پکڑ کرمیز پر پٹنخ دیا۔ مکڑی لکڑی کی سطح پر دہشت میں تیزی سے بھا گئے گئی۔ پروفیسرموڈی نے اپنی چھڑی سیدھی کی اور اسی وقت ہیری کو عجیب جھر جھری کا احساس ہوا۔

''ابوداکودیسم ....!''وه سفا کانه لہج میں گرج۔

سبزروشنی کی آنگھیں چندھیا دینے والی چیک پیدا ہوئی۔ایبالگا جیسے کوئی دیوہیکل چیز ہوا میں اُڑ رہی تھی.....فوراً مکڑی بلیٹ کر الٹ گئی۔اس پر کوئی نشان نہیں تھالیکن وہ ساکت ہو چکی تھی۔کئ لڑکیوں کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ جب مکڑی بھا گ کررون کی طرف بڑھ رہی تھی تووہ پیچھے مٹنے کی کوشش میں اپنی نشست سے گرتے گرتے بچا تھا۔

پروفیسرموڈی نے مری ہوئی مکڑی کومیز سے نیچ فرش پر پھینک دیا۔ وہ ہیری کی طرف مڑے اور بولے۔''یہ اچھانہیں ہے۔ بالکل بھی اچھانہیں ہے۔۔۔۔۔اور اس کا کوئی تو ڑنہیں ہے۔اس سے بچنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ آج تک اس سے صرف ایک ہی انسان بچاہے اور وہ اس وقت میرے ٹھیک سامنے بیٹھا ہواہے۔۔۔۔''

ہیری کا چہرہ سرخ ہوگیا جب پروفیسر موڈی کی دونوں آئکھیں اس پر مرکوز ہوگئیں۔اس نے محسوس کیا کہ باقی سب لوگ بھی اس کی طرف ہی دیکھر ہے تھے۔ ہیری سیاہ تختے کو خالی نظروں سے گھورنے لگا حالا نکہ اس کا د ماغ اس طرف بالکل نہیں تھا..... تواس کے ماں باپ کی موت اس طرح ہوئی تھی۔...ٹھیک اسی مکڑی کی طرح ۔ کیاان کے بدن پر بھی کوئی نشان نہیں بنا ہوگا؟ کیا پروفیسرموڈی ایک بار پھر بولنے لگے تھے۔ ہیری کوان کی آواز کہیں دورسے آتی ہوئی سنائی دےرہی تھی۔ بہت کوشش کے بعد وہ خودکوسنجالنے اور ہوشیار کرنے میں کامیاب ہوااور پروفیسرموڈی کی باتیں سننے لگا۔

''حجوٹ کٹ ایک ایسا جادوئی وار ہے جسے کرنے کیلئے بہت زیادہ طاقت کی ضرورت ہوتی ہے۔تم لوگ جا ہوتو ابھی اپنی چھڑیاں میری طرف تان کریدالفاظ کہددو۔ مجھے نہیں لگتا کہ اس سے میری ناک سے خون بھی نکلے گا۔لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں یہاں پڑتہیں بیسکھانے نہیں آیا ہوں کہ بیجادوئی وارکیسے کام کرتا ہے؟''

''اگراس کا کوئی تو ڈموجو ذہیں ہے تو پھر میں تمہیں بید کھا کیوں رہا ہوں؟ کیونکہ تمہیں بیمعلوم ہونا چاہئے کہ برے سے براکیا ہو سکتا ہے؟ تمہیں بینہیں چاہوگے کہتم ایسی قوت میں رہو جہاں تمہارااس جادوئی وار سے مقابلہ ہو۔سب ہوشیار!''وہ گر جے اورایک بار پھر پوری کلاس چونک کرامچھل پڑی۔

''اب بیرتین جادوئی وار ..... جبر کٹ، سفاک کٹ اور جھٹ کٹ ..... غیر قانونی وار اور نا قابل معافی وار کہلاتے ہیں۔ان میں سے کسی ایک کا استعال کرنے اڑ قبان میں قید کی سزاملتی ہے۔ تہہیں ان جادوئی واروں سے مقابلہ کرنا ہے۔ میں تہہیں سکھا وَل گا کہ ان سے کیسے لڑا جاسکتا ہے؟ تہہیں تیاری کی ضرورت ہے۔ تہہیں سلح ہونے کی ضرورت ہے۔لیکن سب سے بڑی بات بیہ ہے کہ کمل ہوشیاری اور کامل توجہ کی ضرورت ہے۔اپنے اپنے الیے قلم باہر زکالو .....اسے کھلو!''

باقی کا وقت انہوں نے نا قابل معافی واروں کے بارے میں ضروری مدایات کھوانے میں گزار دیئے گھنٹی بجنے تک کوئی بھی

کچھ ہیں بولا کیکن جب پروفیسرموڈی نے انہیں جانے کی اجازت دے دی اور وہ سب کلاس روم سے باہرنکل آئے تو دھڑ دھڑ اتے ہوئے سب ایک ساتھ بولنے لگے۔ زیادہ تر طلباء جادوئی واروں کے متعلق تعجب سے باتیں کر رہے تھے۔'' کیاتم نے اس مکڑی کو تڑیتے ہوئے دیکھا؟''.....''اور جب انہوں نے اسے مارڈ الاایسے .....''

ہیری نے سوچا، یہ لوگ تو اس طرح باتیں کررہے ہیں جیسے کلاس میں کوئی بہترین تماشہ ہوا ہو۔ بہر حال یہ سب ہیری اور ہر مائنی کوبھی ذراسادلچسپ نہیں لگا تھا۔

'' جلدی چلو!''ہر مائنی نے ہیری اور رون کو تھنچتے ہوئے مضطرب آ واز میں کہا۔

''کیا دوبارہ لائبر ری جاناہے؟''رون نے یو چھا۔

'''نیول……''ہر مائنی نے دھیمی آ واز میں پہلووالی رامداری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔''نیول……''

نیول راہداری میں کچھ فاصلے پر بالکل اکیلا کھڑا تھا اور سامنے کی پھر کی دیوار کو دہشت بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔اس کے چہرے پراسی طرح کا تاثر چھایا ہوا تھا اور آئکھیں بھی ویسے ہی بھٹی ہوئی تھیں جیسی تب تھیں، جب پروفیسر موڈی نے اس کے سامنے سفاک کٹ وار کامظاہرہ کیا تھا۔

''نیول ....؟''ہر مائن نے نرم لہجے میں اسے پکارا۔

نیول نے بلیٹ کردیکھا۔

''اوہ .....تم ہو!''اس نے کہا۔اس کی آواز ہمیشہ سے زیادہ اونچی تھی۔'' دلچسپ کلاس تھی ہے نا؟ کیا پتہ ڈنر میں کیا ہے؟ مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے۔''

''نیول! .....تم ٹھیک تو ہو ....؟''ہر مائنی نے بوچھا۔

''اوہ ہاں! بالکل ٹھیک ہوں!'' نیول قدرتی انداز میں اونچی آواز میں بولا۔''بہت ہی دلچیپ ڈنرتھا.....میرا مطلب ہے کہ کلاس تھی.....کھانے میں کیا ہے؟''

رون نے ہیری کی طرف جیرانگی سے دیکھا۔

"نيول....کيا؟"

لیکن اسی وقت انہیں پیچے سے ٹھک ٹھک کی آ واز سنائی دی۔انہوں نے بلٹ کر دیکھا کہ پروفیسر موڈی انہی کی طرف آ رہے تھے۔وہ چاروں چپ ہو گئے اوران کی طرف خوفز دہ نظروں سے دیکھنے لگے۔لیکن پاس آ کر پروفیسر موڈی بہت نرمی سے بولے۔ انہوں نے پہلی بارپروفیسر موڈی کواتنی نرمی سے بولتے ہوئے سنا تھا۔

''سبٹھیک توہے، بیٹے؟''انہوں نے نیول سے کہا۔''تم میرے دفتر میں کیوں نہیں چلتے؟ چلو .....ہم دونوں وہاں چل کرایک

ايك كپ جائے كاپيتے ہيں.....

نیول پروفیسرموڈی کے ہمراہ جائے پینے کی پیشکش سے مزیدخوفز دہ ہو گیا۔ وہ اپنی جگہ سے بالکل نہیں ہلا۔ نہ ہی اس نے کوئی جواب دیا۔ پروفیسرموڈی نے اپنی جادوئی آئکھ سے ہیری کو دیکھااور پوچھا۔''تم توٹھیک ہو ۔۔۔۔۔ پوٹر؟''

" ہاں!" ہیری نے بہادری دکھاتے ہوئے کہا۔

یروفیسرموڈی کی نیلی آنکھ ہیری کودھیان سے دیکھتے ہوئے اپنے سوراخ میں تھوڑی ہلی۔

''تمہیں سب کچھ بیتہ ہونا چاہئے۔ہوسکتا ہے کہ وہ تھوڑا ڈراؤنا لگے۔۔۔۔لیکن تمہیں سب کچھ بیتہ ہونا چاہئے۔ادا کاری کرنے سےکوئی فائدہ نہیں ہے۔۔۔۔اچھا۔۔۔۔چلولانگ ہاٹم!میرے پاس کچھ کتابیں ہیں جوتمہیں یقیناًا چھی کگیں گی۔۔۔۔''

نیول نے ہیری،رون اور ہر مائنی کی طرف رحم بھری نظروں سے دیکھالیکن انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا۔اس لئے نیول کے پاس پروفیسرموڈی کے ساتھ جانے کے سواکوئی اور چارہ نہیں تھا۔وہ پروفیسرموڈی کے ساتھ چل پڑا۔انہوں نے اپناایک ہاتھ اس کے کندھے پررکھا ہوا تھا۔

> رون نے نیول اور پروفیسر موڈی کوموڑ پر مڑتے ہوئے دیکھ کرکہا۔''وہ اسے کیوں لے گئے ہیں؟'' ''میں نہیں جانتی .....' ہر مائنی نے پریشانی کے عالم میں مٹھیاں جینچتے ہوئے کہا۔

'' کتنا بہترین سبق تھا۔۔۔۔ ہےنا؟''رون نے ہیری سے کہا جب وہ ہال کی طرف چلنے گئے۔'' فریڈاور جارج نے سیجے کہا تھا۔۔۔ ہے نا؟ پروفیسرموڈی کو پیچ مچے ان سب چیزوں کی واقفیت ہے۔ جب انہوں نے حجٹ کٹ وار کیا تھا تو مکڑی کتنی جلدی مرگئی تھی۔ تڑک سے۔۔۔۔''

اسی وقت رون کی نگاہ ہمیری کے چہرے پر پڑی اور وہ بولتے بولتے چپ ہو گیا۔ پھروہ تب تک کچھنہیں بولا جب تک وہ بڑے ہال میں نہیں پہنچ گئے۔ وہاں پہنچ کراس نے کہا کہ انہیں آج رات کو پر فیسرٹرا وکینی کی پیش گوئی لکھ لینا چاہئے کیونکہ اس کام میں گھنٹہ لگ جائے گا۔

ڈنر کے دوران ہر مائن، ہیری اور رون کی بات چیت میں شریک نہیں ہوئی۔اس نے پھرتی سے اپنا کھایا اور لائبریری کی طرف چل دی۔ ہیری اور رون کی بات چیت میں شریک نہیں ہوئی۔اس نے پھرتی سے اپنا کھایا اور لائبریری کی طرف چل دی۔ ہیری نے خود ہی نا قابل معافی واروں کا ذکر چھیڑ دیا۔ جب وہ فر بہ خورت کی تصویر کے پاس پنچے تو ہیری نے پوچھا۔''اگر جا دوئی محکے کو یہ پتہ چل گیا کہ پروفیسر موڈی نے ہمیں یہ وار کر کے دکھائے تھے تو کیا وہ اور ڈمبل ڈورمشکل میں نہیں پڑ جائیں گے ۔۔۔۔۔؟'

'' ہاں! .....شاید' رون نے دھیمی آ واز میں کہا۔'' لیکن ڈمبل ڈور ہمیشہ اپنے حساب سے کام کرنا پیند کرتے ہیں اور پروفیسر موڈی تو برسوں سے مشکل میں تھینتے چلے آ رہے ہیں۔وہ ہمیشہ حملہ پہلے کرتے ہیں اور مشورہ بعد میں لیتے ہیں .....کوڑے دانوں

والے حادثے کوہی دیکھ لو ..... بکواس!''

شناخت سنتے ہی فربہ عورت آ گے کی طرف جھول گئی اور گری فنڈ رکا درواز ہ کھل گیا۔وہ ہال کےاندر پہنچے تو وہاں بھیڑاور شور نے قبضہ جمار کھاتھا۔

> '' کیا ہم علم جوتش کا ہوم ورک کرلیں؟''ہیری نے ہال کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ...

'' ظاہر ہے .....' رون نے کراہتے ہوئے کہا۔

وہ دونوں اپنی کتابیں اور متدبری چارٹ لینے کیلئے جب اپنے کمرے میں پنچے تو وہاں پرصرف نیول موجود تھا جواپنے بستر پر بیٹھا ایک کتاب کے مطالعے میں مگن تھا۔ پروفیسر موڈی کی کلاس ختم ہوتے وقت اس کی جوحالت تھی ،اب وہ اس سے کہیں بہتر دکھائی دے رہا تھالیکن اب بھی وہ پوری طرح معمول کی کیفیت میں نہیں آپایا تھا۔اس کی آئکھیں تھوڑی لال تھیں۔

''تم ٹھیک ہو ..... نیول؟''ہیری نے اس سے پوچھا۔

''اوہ ہاں!''نیول نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔''میںٹھیک ہوںشکر ہے! میں بیے کتاب پڑھ رہا ہوں جو مجھے پروفیسرموڈی نے دی ہے۔۔۔۔''اس نے انہیں کتاب کا سرورق دکھایا جس کاعنوان'جادوئی آئی نبا تات اوران کی افادیت'تھا۔

''پروفیسر سپراؤٹ نے شاید پروفیسر مُوڈی کو بتا دیا ہے کہ میں بڑی ہوٹیوں کے علم میں زیادہ دلچیسی لیتا ہوں۔''نیول نے کہا۔
اس کی آواز میں فخر کی ہلکی ہی جھلک تھی جو ہیری نے پہلے بھی نہیں محسوس کی تھی۔''اس لئے انہیں لگا کہ جھے یہ کتاب دلچیپ لگے گی۔''
ہیری نے سوچا کہ پروفیسر سپراؤٹ کی تعریف کے بارے میں نیول کو بتانا،اسے خوش کرنے کیلئے بہت ہی آسان اور عمدہ طریقہ
فابت ہوسکتا ہے کیونکہ نیول کی شاید ہی کسی اور مضمون میں بھی تعریف ہوتی تھی۔ یہ کام تو ویسا ہی تھا جیسے پروفیسر لوپن کیا کرتے تھے۔
ہیری اور رون نے 'مستقبل بنی کا خلاصۂ نامی اپنی اپنی کتاب اُٹھائی اور گری فنڈ رہال میں واپس لوٹ آئے۔وہاں وہ ایک خالی
میز ڈھونڈ کر بیٹھ کر گئے۔وہ اب خاموثی سے ستاروں کی چالوں کے ذریعے اگلے مہینے کی پیش گوئیوں پرکام کررہے تھے۔ایک گھٹے ک
کیز دوہ اب خاموثی سے ستاروں کی چالوں کے ذریعے اگلے مہینے کی پیش گوئیوں پرکام کررہے تھے۔ایک گھٹے ک
کا تاریحنت کے بعدلگا کہ ان کا تیار کردہ مقالہ پوری طرح کار آمر نہیں تھا۔ حالا نکہ ان کی میز پر بہت سارے چرمئی کاغذوں کے گلڑے
کھرے پڑے تھے، جن میں ڈھیر سارے ستارے اور چاند ہے نہوئی سے اس کی آئے میں دھند لا جاتی تھیں۔

اس نے بروج کے گھروں میں موجود طالع کی کمبی فہرست کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔'' مجھےاس بات کا ذرا بھی انداز ہ نہیں ہے کہان سب کا کیا مطلب ہے؟''

''دیکھو!''رون نے کہاجس کے بال اب کھڑے ہوگئے تھے کیونکہ وہ الجھن میں اپنے سرمیں انگلیاں پھیرر ہاتھا۔'' مجھےلگتا ہے کہاب ہمیں علم جوش میں اپنی پرانے فن کا استعال کرنا جاہئے۔''

· · كيا.....؟من گھڙت بيش گوئيال کھيں؟ · ·

'' ہاں!''رون نے میز سے بےتر تیب اورعجلت میں لکھے گئے چرمئی کا غذوں کے ڈھیر کو پرے ہٹاتے ہوئے کہا۔اس نے اپنا قلم سیاہی میں ڈبویااور پھر لکھنے لگا۔

''اگلے پیرکو....''اس نے جلدی سے، لا پروائی سے اور تیز لکھتے ہوئے کہا۔'' مجھے سردی کا زکام ہو جائے گا کیونکہ مرتخ اور مشتری کی تسدیس میرے لئے تحس ثابت ہورہی ہے۔''اس نے ہیری کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔''تم تو پر فیسرٹراؤلینی کو جانتے ہی ہو۔ بہت عجیب اور منحوس باتیں لکھ دینا تو وہ بہت خوش ہو جائے گی۔''

''ٹھیک ہے۔۔۔۔''ہیری نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔وہ اب تک جس چرمئی کاغذ پرلکھ رہاتھا،اس نے اسے ٹھی میں چرمر کرکے پہلے سال کے ان طلباء کے سرکے اوپر سے آتشدان میں پھینک دیا جو آپس میں باتیں کررہے تھے۔''ٹھیک ہے،۔۔۔۔۔ پیرکو مجھے جلنے یا کوئی تکلیف پہنچنے کا خدشہ ہے۔۔۔۔''

''وہ تو ہوگا ہی.....'رون نے جلدی سے کہا۔''ہمیں پیرکو پھرآتش گیردھا کے دارسقرطوں کے پاس جو جانا ہے۔ٹھیک ہے منگل کومیری.....ار.....''

'' کوئی میری فتیمتی چیز کھوجائے گی .....' ہیری نے جلدی سےلقمہ دیا۔ جونئی نئی منحوس باتیں اپنے ذہن میں تلاش کرنے کی کوشش کرر ہاتھا۔ پھروہ مستقبل بنی کےخلاصے کے اوراق کوالٹ ملیٹ کرنے لگا۔

''عمدہ خیال ہے۔۔۔۔''رون نے اسے لکھتے ہوئے کہا۔''اور۔۔۔۔ بدھ کو کیا کریں؟ آہ۔۔۔۔تم یہ کھے دو کہ کوئی ایسا شخص تمہاری پیٹھ میں چھری گھونپ دے گا جسے تم اپنادوست مانتے ہو۔۔۔۔''

''ہاں بیعمدہ ہے۔۔۔۔''ہیری نے تیزی سے لکھتے ہوئے کہا۔'' کیونکہ۔۔۔۔زہرہبارہویں گھر میں براجمان ہے۔۔۔۔''

"اور بده.... مجھے لگتاہے کہ میں کسی لڑوں گا مگر ہار جاؤں گا...."

''او ہ لڑائی کرنے تو میں جار ہاتھا.....چلوخیر کوئی بات نہیں میں شرط ہارجا تا ہوں۔''

'' ہاں! تم اس بات پر شرط لگا ؤ کے کہ میں لڑائی میں جیت جاؤں گا.....''

وہ دونوں ایک گھنٹہ تک سوچ سوچ کرمن گھڑت پیش گوئیوں بناتے رہے جو ہر طرف سے خس اور بدا ثرات کی حامل تھیں۔ ہال دھیرے دھیرے خالی ہونے لگا کیونکہ طلباء تھک کرسونے کیلئے جارہے تھے۔ کروک شانکس ان کے پاس آئی اور اچھل کرایک خالی کرسی پر بیٹھ گئی۔ وہ ہیری کی طرف عجیب نظروں سے گھور رہی تھی۔ ایسالگا کہ وہ بالکل اسی طرح دیکھے رہی تھی جیسے ہر مائنی انہیں صبح طریقے سے ہوم ورک نہ کرنے پر گھور کر دیکھا کرتی تھی۔

ہیری ہال میں چاروں طرف نظریں دوڑاتے ہوئے سوچ رہاتھا کہالیمی کون سی خس بات باقی رہ گئی ہے جس کااس نے ابھی تک

استعال نہیں کیا۔اسی وقت اس کی نظریں فریڈاور جارج پر چپک کررہ گئیں جوایک کونے میں الگ تھلگ بیٹے کرسر جوڑے ایک چرمئی کاغذ پر جھکے ہوئے تھے۔ان کے ہاتھوں میں قلم دبے ہوئے تھے اور یہ بڑی حیران کن بات تھی کہ وہ دونوں بڑی شرافت اور خاموثی کے ساتھ بیٹے کر پڑھائی میں مصروف تھے۔ور نہ عام طور پر وہ سب کی توجہ اور پڑھائی کو برباد کر کے کھیل تماشہ زیادہ پسند کرتے تھے جس طرح وہ چرمئی کاغذ پر لکھ رہے تھے، وہ بڑا پر اسرارلگ رہا تھا۔ ہیری کو یاد آیا کہ وہ رون کے گھر پر بھی ساتھ بیٹے کر چوری سے پھے لکھ رہے تھے۔تب اس نے سوچا تھا کہ وہ شایدا پی شرارتی چیز وں کے دھندے کیلئے آرڈر فارم تیار کر رہے ہوں گے۔لیکن اس بارالیا نہیں ہوسکتا تھا۔اگر ایسا ہوتا تو وہ بیٹی طور سے اس مذاق میں لی جارڈن کو بھی شامل کرتے۔پھر اس کے د ماغ میں آیا کہ کہیں اس کا تعلق جادوگری کے سے فریقی ٹورنا منٹ سے تو نہیں ہے۔

ہیری نے دیکھا کہ جارج نے فریڈی طرف دیکھ کرسر ہلایا۔ اپنی قلم سے پھے کھا اور بہت دھیمی آ واز میں کہا جو ہال خالی ہونے کے باعث ہیری سنائی دے گیا تھا۔ ''نہیں ……اس سے تو ایسا گے گا کہ ہم ان پر الزام لگارہے ہیں، ہمیں مکمل طور پرمخاط رہنا ہو گا……'' پھر جارج نے سراُ ٹھا کر دیکھا تو اسے ہیری کی آ تکھیں اپنی طرف گی ہوئی دکھائی دے گئیں۔ ہیری نے فوراً سر جھکا کراپنے چرمئی کا غذ پر توجہ مرکز کرنے کی کوشش کی۔ وہ نہیں چا ہتا تھا کہ فریڈ اور جارج کو ایسا گئے کہ وہ چوری چوری ان کی باتیں سن رہا تھا۔ پچھ ہی دیر بعد جڑواں بھائیوں نے اپنے چرمئی کا غذ بھم اور دوسر سے سامان کو سمیٹا اور سب کو شب بخیر' کہتے ہوئے اپنے کمرے میں سونے کیلئے چلے گئے۔

فر یڈاور جارج کے جانے کے ٹھیک دس منٹ بعد فربہ عورت کی تصویر والا دروازہ کھلا اور ہر مائنی گری فنڈ رہال میں اندر داخل ہوئی۔اس کے ایک ہاتھ میں چرمئی کاغذ تھے اور دوسرے ہاتھ میں ایک چھوٹا صند وقچہ تھا۔جس کے اندر کی چیز اس کے چلنے کی وجہ سے کھڑ کھڑ ارہی تھیں۔کروک شائکس اپنی مالکہ کو دکھر پیار کا اظہار کرتے ہوئے ڈم ہلانے لگی۔

''ہیلو.....میرا کام تو پورا ہو گیا ہے۔' ہر مائنی نے کہا۔

''اورمیرابھی....،'رون نے اپنی قلم پر ہے چینکتے ہوئے فاتحانہ انداز میں کہا۔

ہر مائنی بیٹھ گئی اوراس نے اپنے ہاتھوں میں پکڑا ہوا سامان خالی کرسی پرر کھ دیا۔وہ رون کا چرمئی کاغذاُ ٹھا کراس کی پیش گوئیاں پڑھنے لگی۔

'' تمہاراا گلامہینہ زیادہ اچھانہیں گزرے گا ..... ہے نا؟''اس نے پریشانی کے عالم میں پوچھا۔ کروک شانک اس کی گود میں اچھل کر بیٹھ گئی تھی۔

> ''ہاں! کم از کم مجھے خبر دارتو کر دیا گیا ہے .....'رون نے جمائی لیتے ہوئے کہا۔ ''اورتم دوبار ڈو بنے والے ہو .....؟''ہر مائنی نے اس کی طرف دیکھ کر کہا۔

''اچھا؟''رون نے اپنی پیش گوئیوں کی طرف د کیھتے ہوئے کہا۔''میں ان میں سے ایک کو بدل دیتا ہوں۔اس کی جگہ پرلکھ دیتا ہوں کہ کوئی یا گل قشنگر مجھے کچل دے گا۔''

' کہیں وہ مجھ نہ جائیں کہتم نے بیسب باتیں من گھڑت بنائی ہیں ....؟''

'' یہ بات کہنے کی تمہاری ہمت کیسے ہوئی ؟'' رون نے مصنوعی غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔'' ہم یہاں پرگھر بیاوخرس کی طرح ڈٹ کرمخت کررہے ہیں۔''

يەن كرېرمائنى كى بھنوئىي تن گئيں۔

''میں نے تو صرف ایک مثال دی تھی .....'رون جلدی سے کہا۔

ہیری نے اپنی قلم نیچے رکھ دی۔اس نے اپنی آخری پیش گوئی میں بیکھاتھا کہ سرکٹ جانے سے اس کی موت واقع ہوجائے گی۔ اس نے صندوقچ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔

"اس میں کیاہے؟"

''بڑااچھاسوال ہے۔''ہر مائنی نے رون کی طرف غصے سے دیکھتے ہوئے کہا۔اس نے صندوقچے کا ڈھکن کھولااوراندررکھاہوا سامان دکھایا۔اس کے اندر پچپاس بیجز رکھے ہوئے تھے جوالگ الگ رنگ کے تھے لیکن سبھی ہرایک ہی لفظ ککھا ہوا تھا۔'ایس پی ای ڈبلیؤ

''سپیو ……؟''ہیری نے ایک نیج اُٹھا کر دیکھتے ہوئے کہا۔'' یہ کس بارے میں ہے؟'' ''سپیونہیں ……''ہر مائنی نے اس کی تھیجے کرتے ہوئے کہا۔'' یہ ایس پی ای ڈبلیو ہے۔اس کا مطلب ہے کہ نظیم برائے بنیا دی

حقوق وترقی گھریلوخرس.....''

''اس کے بارے میں میں پہلے بھی نہیں سنا۔''رون نے منہ بسور کر کہا۔

'' ظاہر ہے ن بھی کیسے سکتے ہو؟''ہر مائنی نے سینہ پھیلا کر کہا۔'' یہ ظیم تو میں نے ابھی ابھی بنائی ہے۔۔۔۔''

''اچھا؟''رون نے تھوڑا جیرت سے کہا۔''تمہاری اس تنظیم میں کتنے لوگ شامل ہیں؟''

'' دیکھوا گرتم دونوں اس میں شامل ہوجا ؤتو ہم تین رکن ہوجا ئیں گے۔''ہر مائنی بولی۔

"د تمهيس كيالكتاب؟" رون نے چر كركها۔ "بيسپيو والے بلے لگا كر هومنا ہميں اچھا لگے گا۔"

''ایس پی ای ڈبلیو .....' ہر مائن نے غصیلے لہجے میں کہا۔'' میں اس کے بجائے اس کا کوئی دوسرا نام رکھنا جا ہتی تھی، ہمارے ساتھی جادوئی جانداروں پرظلم وستم بند کر داوران کے بنیادی حقوق کوغضب کرنے سے باز آ جاؤ۔ مگریہ سب بہت لمباتھا اس لئے میں نے اپنی تنظیم کے نام منظیم برائے بنیادی حقوق وترقی گھر بلوخرس' کامخفف بنالیا ..... یہ بولنے میں آسان اورمفید ثابت ہوسکتا ہے۔''

اس نے ہاتھ میں ایک چرمئی کاغذلہرایا۔

''میں نے لائبر ری میں بیٹھ کر کافی تحقیق کی ہے۔گھریلوخرس کی غلامی صدیوں سے چلی آ رہی ہے۔ مجھے یقین ہی نہیں ہوتا ہے کہ کسی نے پہلے بھی اس بارے میں کچھ کیوں نہیں کیا؟''

''ہر مائنی! کان کھول کرس لو۔' رون نے غصے سے کہا۔' انہیں بیسب پسند ہے، انہیں جا دوگروں کی خدمت کرنا پسند ہے۔۔۔۔' ''ہمار مے مخضر مدت کے مقاصد بیر ہیں۔' ہر مائنی نے رون سے بھی زیادہ بلند آ واز میں کہااورابیاا ظہار کیا کہ جیسے اس نے رون کی بات سنی ہی نہ ہو۔''ہم گھر بلوخرس کو معقول تخواہ دلوا ئیں گے اور ان کے کام کا دورا نیہ اور نوعیت طے کریں گے۔ جبکہ ہمار سے طویل مدتی مقاصد بیہوں گے کہ ہم گھر بلوخرس کے جادوئی حجیلے کے استعمال کی ممانعت کے قانون کو تبدیل کروا ئیں گے اور جادوئی محکمے کے شعبہ انضباطی و قابو جادوئی جاندار میں گھر بلوخرس کو نمائندگی دلوانے کی کوشش کریں گے۔ کیونکہ اس وقت وہاں ان کا ایک بھی نمائندہ موجود نہیں ہے۔۔۔۔۔''

"اوربیسب ہم کیے کر سکتے ہیں؟" ہیری نے چونک کر پوچھا۔

''ہم رکنیت کے فارم بھیج کراس کام کوشروع کریں گے۔''ہر مائنی نے خوش ہوکر کہا۔''میں نے سوچا ہے کہ اس عظیم میں رکنیت حاصل کرنے کی فیس صرف دوسکل مقرر کی جائے ۔ یہ ٹھیک رہے گی۔اس میں سے ایک نیج آجائے گا اور باقی پییوں سے ہم اپنے مقاصد کے کتا ہے اوراشتہار بناسکیں گے۔تا کہ زیادہ سے زیادہ الوقال کا ہماری تنظیم میں شمولیت کا امکان بڑھ جائے۔اس کام میں فی الوقت ہم تین ہی کام کریں گے۔رون ہم تنظیم کے خزانی بنوگے ۔ میرے پاس ایک ڈبہ ہے جس میں تم تنظیم کیلئے چندا اکٹھا کروگے۔ اور تم ہیری! تم میرے مشیر ہو۔اس لئے تم میری اس وقت کی کہی ہوئی ساری با تیں کھواوتا کہ ہماری پہلی مجلس کاریکار ڈبن سکے۔'' اور تم ہیری! تم میرے مشیر ہو۔اس لئے تم میری اس وقت کی کہی ہوئی ساری با تیں کھواوتا کہ ہماری پہلی مجلس کاریکار ڈبن سکے۔'' ایک بلی کیلئے وہ رُکی اور ان دونوں کو دکھے کہم سرت کے بہاؤ کو دیکھا رہا۔رون تو بیس کر بالکل دیوا نہ لگ رہا تھا۔ اس بارے میں سوچتار ہا اور بھی رون کے چہرے پر تھیلے ہوئی مسرت کے بہاؤ کو دیکھا رہا۔رون تو بیس کر بالکل دیوا نہ لگ رہا تھا۔ اس وقت کھڑکی پر ہونے والی کھٹ کھٹ نے ہال میں چھائی ہوئی خاموشی کوتو ڈ ڈ الا۔ ہیری نے خالی ہال کے پارکھڑکی میں دیکھا۔ چاندنی کی روشنی میں اسے کھڑکی کی چوکھٹ پراپئی سفیدا تو ہیڈوگ دکھائی دی۔

'' ہیڈوگ .....' وہ خوشی سے چلایا اور اپنی کرسی سے احصل کر کھڑا ہوا۔ وہ ہال کے خالی حصے کوعبور کرتا ہوا کھڑ کی تک پہنچا اور اس کے دونوں پیٹ کھول دیئے۔ ہیڈوگ اُڑ کراندر آگئی۔ اس نے پورے کمرے کا چکرلگایا اور پھررون کے سامنے میز پررکھی ہوئیں ہیری کی پیشگوئیوں والے چرمئی کاغذ پر بیٹھ گئی۔ ہیری نے جلدی سے اس کی طرف لیکا۔

«تم نے بہت دیرلگادی....."

''وہ جواب لے کرآئی ہے، ہیری!''رون نے جو شلے انداز میں ہیڈوگ کے پیریر بندھے ہوئے گندے میلے چرمئی کاغذ کی

طرف اشارہ کیا۔ ہیری نے جلدی سے اسے کھولا اور پڑھنے لگا۔ ہیڈوگ اس کے گھٹنے پر چڑھ کربیٹھ گئی اور دھیرے دھیرے آواز نکالنے گئی۔

> ''سیرلیں نے کیالکھاہے؟''ہر مائنی نے بے چینی سے پوچھا۔ میں جہ ہاتا ہو ساز کی اگر کی ساز کی ساز میں اس معیری ساز

خط بہت چیوٹا تھااورصاف دکھائی دےر ہاتھا کہاہے بہت جلدی میں لکھا گیا تھا، ہیری اسے زور سے پڑھنے لگا۔ ہیںری!

میں بہت ہی تیزی سے شمال کی جانب آرہا ہوں۔ تمہارے ماتھے کے نشان کی تکلیف، یہ فبر بہت پریشان کی تکلیف، یہ فبر بہت پریشان کن ہیے۔ میں نے بہت ساری عبیب افواہیں سنی ہیں۔ اگر تمہارا نشان روبارہ تکلیف دے تو تافیر کئے بغیر سیدھے ڈمبل ڈور کے پاس جانا ۔۔۔۔۔ لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے میڈ آئی موڈی کو ریٹائرمنٹ سے واپس بلالیا ہے میں کا مطلب یہی ہے کہ انہوں نے مستقبل کے مفروش امکانات کو پڑھ لیا ہے۔ بھلے باقی لوگ اسے نہ پڑھ پائیں۔

میں مِلد ہی تع سے رابطہ کروں گا۔ رون اور ہرمائٹی کو میرا پیار دینا۔ اپنی آنکویں کولی رکونا۔ سیریس

ہیری نے رون اور ہر مائنی کی طرف دیکھا جوگنگی باند ھے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ''وہ شال کی طرف آ رہا ہے؟''ہر مائنی نے سرگوثتی کرتے ہوئے کہا۔''یعنی وہ واپس لوٹ رہا ہے؟'' ''ڈمبل ڈورنے مستقبل کے کون سے امرکانات پڑھ لئے ہیں؟''رون نے الجھن سے کہا۔''ہیری .....کیا ہوا؟'' ہیری مسلسل اپنی مٹھی سے اپنا سرٹھونک رہا تھا۔ اس کے بدن میں پیدا ہونے جھٹکوں کے ارتعاش کے باعث ہیڈوگ اس کی گود سے نکل کرنے گرتے گرتے گی۔

> '' مجھے اسے یہ بات نہیں بتانا چاہئے تھی۔'' ہیری نے غصے سے کہا۔ ''تم اتنے غصے میں کیوں ہو؟'' رون نے حیرانگی سے یو چھا۔

''میری ہی وجہ سے وہ والیس لوٹ رہا ہے۔'' ہیری نے کہا اور اس بار اس نے میز پراتنے زور سے مکا مارا کہ ہیڈوگ انچل کر
رون کی کرسی پر پہنچ گئی اور غصے سے چیخے گئی۔'' وہ والیس لوٹ رہا ہے کیونکہ اسے لگتا ہے کہ میں مشکل میں ہوں جبکہ میر ہے ساتھ کوئی
گڑ بڑوالامسکانہیں ہے۔۔۔۔۔۔۔اور ہاں! میرے پاس تبہارے لئے بچھ بھی نہیں ہے۔'' ہیری نے ہیڈوگ کوجھڑ کتے ہوئے ہوئے کہا جو
اس کی طرف امید بھری نظروں سے دیکھ کراپی چونچ کٹکٹار ہی تھی۔''تہہیں اگر کھانا چاہئے تواتو گھر میں چلی جاؤ۔۔۔۔۔''
ہیڈوگ نے اسے بہت چڑ کردیکھا اور کھلی ہوئی کھڑکی سے اُڑتی ہوئی باہرنکل گئی۔ جاتے جاتے وہ اپنے پنھاس کے سریر مارتی

ہوئی گئی تھی۔

''ہیری ....،' ہر مائنی نے اسے پرسکون کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔

'' میں سونے جار ہا ہوں ..... صبح ملاقات ہوگی۔'' ہیری نے بے چینی سے کہا۔ وہ دونوں خاموثتی سے اس کی طرف دیکھتے رہ گئے \_



بندر ہواں باب

## بیاوکس بینن اور ڈرم سٹرانگ

اگلی میں جلدی ہیں بیدار ہوگیا۔اب اس کے ذہن میں ایک ترکیب نمو پاچکی تھی۔ابیالگ رہاتھا جیسے سوتے وقت اس کے دہن میں ایک ترکیب نمو پاچکی تھی۔ابیالگ رہاتھا جیسے سوتے وقت اس کے دہاغ نے اس پر ساری رات بھر پورتگ ودو کی تھی۔اس نے بیدار ہوکر سحر کی پہلی روشنی میں کپڑے بہنچا وررون کو باخبر کئے بغیر ہی باہر نکل گیا۔وہ گری فنڈ رکے خالی ہال میں نیچے پہنچا۔وہاں ایک میز پر اس کاعلم جوتش والا مقالہ اور دیگر سامان اب بھی بھر اپڑا تھا۔اس نے میز سے ایک چرمئی اُٹھایا اور اس پر جلدی جلدی ایک تحریر کھنے لگا۔

پیارے سیریس!

ایسا لکتا ہے کہ مجھے اپنے ماتھے کے نشان کی تکلیف کا معض وہم ہو گیا تھا۔ پچھلی مرتبہ میں نے تمہیں نیم غوابیہ کیفیت میں فط لکو ریا تھا لہٰڑا تمہارے واپس لوٹنے کا کوئی فائرہ نہیں ہوگا۔ یہاں پر سب کچھ ٹھیک ہے۔ میرے بارے میں پریشان مت ہونا۔ میرے ماتھے کے نشان کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔

ہیری

پھراس نے چرمئی کاغذ کولیدیٹا اور چونے کے اندرر کھ لیا۔ وہ تصویر کے دروازے سے باہر نکلا، سنسان راہداریوں میں ہوتا ہواوہ اوپر پہنچا (البتہ پیوس کی وجہ سے اسے تھوڑی دیرر کنا پڑا کیونکہ چوتھی منزل کی راہداری میں اس نے ہیری پرایک بڑا گلدان پھینکنے کی کوشش کی تھی) آخر کار ہیری الوگھر میں پہنچ گیا جومغربی مینار کے بالائی جھے پر بنایا گیا تھا۔

الّو گھر پھروں سے بناہواایک گول کمرہ تھا۔ کسی بھی کھڑی میں کانچی نہیں لگایا گیا تھا اس لئے یہاں پر سردی اور نمی تھی۔ پورافرش تنکوں، بیٹوں کی گندگی، مرے ہوئے چوہوں کے نچے کھچ اعضاء اور ٹوٹی ہڈیوں سے بھرا پڑا تھا۔ وہاں پر الّو وَں کی رہائش کیلئے ککڑیوں کے شلف بنے ہوئے تھے، جوفرش سے کیر حجمت تک بھیلے ہوئے تھے۔ ان خانوں میں ہرنسل کے بینکڑوں الّو بیٹھے ہوئے تھے۔ لگ بھگ تمام الّو اس وقت آئکھیں بند کر کے نیند کے مزے لے رہے تھے۔ حالانکہ وہاں پر کئی الّو وَں نے ہیری کونا گواری سے گھور کردیکھا تھا۔ ہیری کی نظروں نے جلد ہی ہیڈوگ و تلاش کر لیا جوایک دل جیسے چہرے والے الّو اور ایک گندمی رنگت کے الّو کے

درمیان میں بیٹھی ہوئی تھی۔ ہیری تیزی سے اس کی طرف بڑھنے لگا۔ اس کوشش میں وہ بیٹوں سے بھرے فرش پر پھسل کر گرتے گرتے بچا۔

ہیڈوگ کو جگانے اور اس کا دھیان اپنی طرف مبذول کرانے میں ہیری کوتھوڑی محنت کرنا پڑی کیونکہ وہ ادھرادھر حرکت کرتی رہی اور اسے اپنی وُم دکھاتی رہی۔ بیصاف نظر آر ہاتھا کہ وہ ہیری سے سخت ناراض تھی۔ ہیری نے گذشتہ رات اس کے ساتھ درشنگی والا روبیا پنایا تھا جس پروہ برا مان گئتھی۔ آخر کار ہیری نے کہا کہ شایدوہ بہت تھک گئی ہوگی اس لئے وہ رون کے اتو پگ وجیون کے ذریعے اپناخط بھیج دے گا۔ بیسنتے ہی ہیڈوگ نے اپنا ہیر با ہر زکال لیا اور اس پرخط بندھوالیا۔

''سیریس کو تلاش کرلیناٹھیک ہے؟''ہیری نے اس کی پشت تھیتھیاتے ہوئے کہا جب وہ اسے دیوار میں بنے ایک سوراخ کی طرف اُٹھا کرلے گیا۔''اس سے پہلے کہ روح کھچڑاس کا پیۃ لگانے میں کامیاب ہوجا کیں۔۔۔۔''

ہیڈوگ نے اس کی انگلی پر چونچ ماری۔اس باراس نے عام معمول سے ہٹ کر ذراسخت مزابی کا مظاہرہ کیا تھالیکن اس کے باوجوداس کی آواز میں تسلی دینے کا انداز نمایاں تھا۔ پھروہ اپنے پر پھڑ پھڑاتے ہوئے آسان کی طرف بڑھی اور جلد ہی نظروں سے اوجول ہوگئ ۔ ہیری اسے تکٹکی باندھ کر دور جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ کل تک اسے یقین تھا کہ سیریس کا جواب پاکراس کی سب پریشانیاں دور ہوجا کیں گی۔اسے یقطعی امیز نہیں تھی کہ سیریس کو خط لکھنے کی وجہ سے اس کی پریشان کم ہونے کے بجائے مزید بڑھ جا کیں گی۔

## 

''تم نے جھوٹ کیوں لکھا، ہیری؟''ہر مائنی نے ناشتے کی میز پراس سے دریافت کیا۔ جباس نے ہر مائنی اور رون کو بتایا کہ اس نے مبح سویر ہے کیا کیا تھا؟''تہمیں نشان کی تکلیف کا کوئی وہم نہیں ہوا تھااور تم پیربات اچھی طرح جانتے ہو۔۔۔۔'' در سے کر زند ترزیر سے بین کے میں نکید دو میں شرور میں سے میں سے در میں کر نامید نور کے بات کے میں سے میں کر می

''اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔'' ہیری نے کہا۔'' مجھ سے بیہ برداشت نہیں ہوگا کہ وہ صرف میری نادانی کی وجہ سے ایک بار پھر اژ قبان پہنچ جائے۔''

''حچوڑ وبھی .....''رون نے تیکھی آواز میں ہر مائنی سے کہا۔ جباس نے ہیری سے بحث کرنے کیلئے منہ کھولا ہی تھا۔ ہر مائنی نے رون کی بات مان لی اور خاموش ہوگئی۔

ہیری نے پوری کوشش کی کہ وہ اگلے دو ہفتے تک سیریس کی پریشانی نہ مول لے۔ یہ پچے تھا کہ جب صبح الو ڈاک لے کرآتے تھ وہ بیقرار ہوکران میں ہیڈوگ کو تلاش کرنے کی کوشش سے خودکوروک نہیں پاتا تھا۔ رات کوبستر پرجانے کے بعداس کے ذہن کے سیاہ پر دول پر سیریس کے بارے میں بھیا نک اور دل دہلا دینے والے خیالات کی ان گنت تصویریں کسی فلم کی مانند دوڑنے لگتیں۔ بھی وہ ایسے خیل میں الجھا ہوتا کہ لندن کی اندھیری اور ویران سڑک پر سیریس، روح کھچڑوں میں گھر اہوا ہے بسی سے رحم کی درخواست کر رہا تھا۔لیکن دن بھروہ اپنے قانونی سرپرست کے بارے میں نہ سوچنے کی کوشش میں مصروف رہتا تھا۔اس نے سوچا کہ کاش اس کا دھیان بانٹنے کیلئے ابھی کیوڈچ کی مشقیں جاری ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ دوسری طرف پڑھائی اب بھی پہلے سے زیادہ مشکل ہوتی جا رہی تھی۔خاص طور پرتاریک جادو سے تحفظ کے فن والامضمون .....

پوری کلاس کوجیرت ہوئی جب پروفیسرموڈی نے بیاعلان کیا کہوہ تمام طلباء پر باری باری سے جبرکٹ وار کا استعال کریں گ تا کہ انہیں اس کی قوت کا سیح طور پراندازہ ہو سکے اور بیجی واضح ہوجائے کہوہ اس کوکس قدر برداشت کر سکتے ہیں؟

''لیکن .....لیکن پروفیسر! آپ ہی تو کہا تھا بیغیر قانونی ہے؟''ہر مائنی نے پریشانی کے عالم میں کہا جب پروفیسر موڈی نے اپنی چھڑی نکال کر گھمائی، جس سے کلاس روم کے ڈیسک اچھل کرایک طرف ہٹ گئے اور کمرے کے وسط میں کافی جگہ خالی ہوگئ۔'' آپ ہی نے تو کہا تھا ....کسی دوسرے انسان کے خلاف اس کا استعمال کرنا .....''

''ڈمبل ڈور چاہتے ہیں کہتم اس کے بارے میں اچھی طرح سے جان لو۔' پروفیسرموڈی نے دوٹوک انداز میں کہا۔ان کی جادوئی آنکھ ہر مائنی پرجمی ہوئی تھی اور پلیس جھپکائے بغیراسے گھور رہی تھی۔''اگرتم مشکل طریقے سے سیھنا چاہو.....جب کوئی تم پراس کا استعمال کر کے تہمیں اپنے اشاروں پر نچائے .....تو مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے۔میری طرف سے تہمیں پوری آزادی حاصل ہے۔ تم کلاس سے باہر جاسکتی ہو۔' انہوں نے اپنی ایک گانٹھ دارانگلی سے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔

ہر مائنی کا چہرہ گلائی ہوگیا اور وہ بڑبڑائی کہ اس کا یہ مطلب قطعی نہیں تھا کہ وہ کلاس سے باہر جانا چاہتی ہے۔ ہیری اور رون نے مسکراکرایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ وہ جانتے تھے کہ ہر مائنی اتنا اہم سبق چھوڑ نے کے بجائے املبوند کا عرق پینا زیادہ پسند کرے گی۔ پر وفیسر موڈی نے باری باری باری تمام طلباء کو اینے پاس بلاکران پر جمر کٹ وار کا استعال کیا۔ ہیری نے دیکھا کہ اس کے ہم جماعت ساتھی اس وار کے زیرا ثر بہت سی خلاف معمول حرکتیں کر رہے تھے۔ ڈین تھامس نے بچد کتے ہوئے کرے تین چکرلگائے اور اس دوران قومی ترانہ گئلنا تا رہا۔ لیونڈر براؤن نے گلہری کی نقل اتاری۔ نیول نے جمنا سٹک کے گئ تعجب انگیز کرتب دکھائے جو وہ عام حالت میں بھی نہیں دکھا سکتا تھا۔ ان میں سے کوئی بھی جبر کٹ وار کی زدسے خود کو باوجود کوشش کے چھڑ انہیں پایا جب تک یروفیسر موڈی نے خودا بن چھڑی کو ہٹا کرتاریک کلی کوشم نہ کیا۔

'' پوٹر۔۔۔۔۔ابتمہاری باری ہے!'' پروفیسرموڈی نے گرجتے ہوئے کہا۔

ہیری آ گے بڑھااور کمر ہُ جماعت کے وسط میں آن کھڑا ہوا۔ پروفیسر موڈی نے اپنی چھڑی اُٹھا کر ہیری کی طرف کی اور تاریک کلمہ پڑھا۔''ایمپروسم!''

یہ بہت عجیب وغریب احساس تھا۔ ہیری کولگا کہ وہ ہلکا ہوکر ہوا میں تیرر ہاتھا۔اس کے د ماغ میں اب کوئی خیال باقی نہیں تھا۔ اس کی ساری پریشانیاں غائب ہوگئی تھیں ۔اس کے بجائے اب وہاں پر ایک حیرت انگیز خوشی کا احساس تھا۔وہ وہاں پر بہت راحت محسوس کرتے ہوئے کھڑار ہااوراسےاس بات کا ہلکاسااحساس تھا کہ بھی لوگ اسے دیکھرہے ہیں۔

پھراسے پروفیسرمیڈ آئی موڈی کی آواز سنائی دی جواس کے خالی د ماغ کے کسی کونے کی گہرائیوں میں نکل کر آرہی تھی۔''ڈیسک پر کودو.....۔ڈیسک پر کودو!''

ہیری نے ان کی بات مانتے ہوئے اپنے گھٹے ٹیک لئے اور کودنے کی تیاری کرنے لگا۔

" ڈیسک پرکودو.....!"

ليكن بھلا كيوں؟

اس کے دماغ میں ایک اور آواز گونجی ۔اس آواز نے کہا کہ ایسا کرنامحض حماقت ہوگا۔

" ڈییک پرکودو.....!"

' دنہیں ..... میں نہیں کو دنا جا ہتا۔'' دوسری آ واز نے کسی قدرمضبوطی سے کہا۔

"کورو....انجمی!"

ا گلے ہی لمحے ہیری کوشدید درد کا احساس ہوا۔وہ کو دبھی گیا تھا اور اس نے خود کوکود نے سے رو کنے کی کوشش بھی کی تھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ سر کے بل ڈیسک سے ٹکرا گیا جس وجہ سے ڈیسک گر گیا اور اس کے پیروں میں اتنا در دہور ہاتھا جیسے اس کے دونوں گھٹنوں کی مِڈیاں ٹوٹ گئی ہوں۔

'' یہ ہوئی نابات .....'' پروفیسر موڈی گرجے اور اچانک ہیری کومحسوس ہوا کہ اس کے دماغ سے خالی پن کا احساس اور گونجتی ہوئی آواز دونوں ہی غائب ہوگئ تھیں۔اسے پوری طرح سے یادآ گیا کہ کیا ہور ہاتھا اور اس کے پیروں کا درد دُگنا ہوگیا۔

''تم سجی توجه کرو ...... پوٹر نے مقابلہ کیا۔اس نے اس وار کا مقابلہ کیا تھا اوراس نے اسے لگ بھگ شکست ہی سے دی تھی۔ پوٹر! ہم ایک بار پھرکوشش کرتے ہیں۔اورسب لوگ اس بار دھیان سے دیکھیں ..... بہت عمدہ پوٹر! واقعی بہترین کارکر دگی .....تم پر اس وار کا استعمال کر کے تمہیں مطیع کرنے میں شیطانی جادوگروں کو بہت مشکل پیش آئے گی۔''

''وہ تواس طرح بات کرتے ہیں جیسے کسی بھی پل ہم پر حملہ ہونے والا ہو۔'' ہیری نے بڑ بڑاتے ہوئے کہا۔ جب وہ ایک گھٹے بعد تاریک جادو سے تحفظ کے فن کی کلاس با ہرنگل رہے تھے۔ پر وفیسر موڈی نے ہیری پر چپار بار جبر کٹ وار کا استعمال کیا تھا۔ وہ اتنی دریتک پوری کوشش کرتے رہے جب تک ہیری نے پوری قوت سے ممل طور پران کے وارکوشکست نہ دے دی تھی۔

''ہاں میں جانتا ہوں۔''رون نے کہا جو ہر دوسرے قدم پر کنگڑار ہاتھا۔ ہیری کی کامیابی کے بعداسے وار کا مقابلہ کرنے میں زیادہ مشکل پیش آئی تھی۔حالانکہ پروفیسرموڈی نے اسے سلی دیتے ہوئے کہاتھا کہاس کا اثر دوپہر کے کھانے تک ختم ہوجائے گا۔ ''نرا پاگل بن ہے۔۔۔۔'' رون نے پیچھے گردن گھما کر تسلی کرتے ہوئے کہا کہ کہیں پروفیسرموڈی تو اس کی بات سن نہیں رہے ہیں۔ پھراس نے آگے کہا۔''کوئی حیرت والی بات نہیں ہے کہ جادوئی محکمے نے انہیں ملازمت سے کیوں برطرف کردیا؟ تم نے سنا .....وہ ممیس کو بتارہے تھے کہ جب ایک جادوگرنی نے اپریل فول والے دن انہیں پیچھے سے ڈرانے کیلئے زور سے' بو کہا تو انہوں نے اس جادوگرنی کے ساتھ کیا کیا تھا؟ ہم پر پہلے سے ہی پڑھائی کا اتنا بو جھ ہے۔ ہم جبرکٹ وارکا مقابلہ کرنے کے بارے میں کیسے سوچ سکتے ہیں؟''

چوتھ سال کے طلباء کواس نصابی مرحلے میں بہت زیادہ پڑھائی کرنا پڑرہی تھی۔ جب طلباء تبدیلی ہیئت کے ہوم ورک پر بری طرح آہ بھرر ہے تھے تو پروفیسر میک گوناگل نے سن لیا۔انہوں نے ڈاٹنتے ہوئے طلباء کو پڑھائی کے اس اضافی بوجھ کی وجہ بتائی۔ ''ابتم لوگ اپنی جادوئی تعلیم کے ایک بہت ہی اہم دور میں قدم رکھر ہے ہو۔''انہوں نے کہا اور ان کی آنکھیں چوکورفریم والی عینک کے پیچھے سے خطرناک انداز میں جیکنے لگیں۔''تمہاری معمول کی جادوگری تعلیم کے نصابی مرحلے کے امتحان یعنی اوڈ بلیوایل قریب آرہے ہیں۔''

''اوڈ بلیوایل .....' ڈین تھامس نے غصے سے کہا۔''یہ امتحان تو یا نچویں سال کی پڑھائی میں ہوں گے۔''

''ہاں تھامس! لیکن میرا یقین کرو۔ تمہیں اس کیلئے بہت تیاری کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کلاس میں ابھی تک مس گرینجر ہی تنہا طالبہ ہیں جس نے صحیح طور پرخار پشت کے کانٹے کوسلائی کی سوئی میں تبدیل کرنے میں کامیابی حاصل کی ہے۔ تھامس! میں تمہیں یا دولا دوں کہ تمہاری سلائی کی لچھے دارسوئی کی طرف جب کوئی دھا گہ بڑھا تا ہے تو وہ ڈرکر پیچھے ہے جاتا ہے۔'' ہر مائنی کا چہرہ تھوڑا گلابی ہو گیا تھا۔ وہ بہت خوش تھی لیکن وہ اپنی خوشی کو چھیانے کی کوشش کررہی تھی۔

ہیری اور رون کو بڑا مزہ آیا جب پروفیسرٹراؤلینی نے علم جوش کی اگلی کلاس میں انہیں بتایا انہیں ان کے ہوم ورک پر پوری کلاس میں انہیں بتایا انہیں ان کے ہوم ورک پر پوری کلاس میں انہیں بتایا انہیں ان کے ان دونوں کی عمدہ میں سب سے زیادہ نمبر ملے ہیں۔ انہوں نے ان کی زیادہ پیش گوئیاں پوری کلاس کو پڑھ کر سنائیں۔ انہوں نے ان دونوں کی عمدہ الفاظ میں تعریف کی کہوہ اسے جو دونر راسے گھبرائے نہیں دکھائی دے رہے ہیں، کیکن ہیری اور رون کو اس وقت ذرا بھی مزہ نہیں آیا جب پروفیسرٹراؤلینی نے ان سے کہا کہ وہ اگلے مہینے کے بعد والے مہینے کی پیش گوئیاں بھی کا کھیں۔

دونوں کے پاس اور زیادہ بھیا نک واقعات اور حادثات کا ذخیرہ لگ بھگ ختم ہو چکا تھا.....

اس دوران پروفیسر بینز یعنی جادوئی تاریخ پڑھانے والے بھوت استاد نے انہیں اٹھار ہویں صدی میں غوبلن (جادوئی جاندار)
کی بغاوت کے اسباب اور سرکو بی پر ہفتہ واری مضمون لکھنے کی ہدایت کی تھی۔ پروفیسر سنیپ انہیں مہلک زہر ماریعنی زہروں کے تریاق
کے کارآ مدخالص سیال بنانے کے بارے مجبور کررہے تھے۔ طلباء نے ان کی بات کونہایت سنجیدگی سے لیا کیونکہ سنیپ نے بیصاف بتا
دیا تھا کہ کرشمس کی چھٹیوں سے پہلے ہی وہ ہرنصا بی پیریڈ میں ان میں سے کسی ایک کونتخب کریں گے اور اسے زہر دے کریہ جائزہ لیں
گے کہ اس کا بنایا ہوا تریا قی سیال کتنا اثر دارہے۔ پروفیسر فلاٹ وک نے چیزوں کی جادوئی پرواز کی تیاری کیلئے تمام طلباء سے تین زائد

كتابين يرصني تاكيدي تقي

یہاں تک کہ ہیگر ڈنے بھی ان کے کام کے بوجھ میں اضافہ کرنے میں کی نہیں چھوڑی تھی۔ دھا کے دارسقر طاب بہت تیزی سے بڑھ رہے تھے جوانتہائی تعجب انگیزتھا کیونکہ اب تک کوئی بھی یہیں جانتا تھا کہ وہ کیا کھاتے ہیں؟ ہیگر ڈبہت خوش تھا۔اس نے یہ ان کے پروجیکٹ کا حصہ بنادیا تھا کہ وہ ہر دوسری شام کواس کے جھونپڑے میں آ کرسقر طاکودیکھیں اوران کے غیر معمولی رویئے پرنوٹس تیار کیا کریں۔

''میں ایسا ہر گزنہیں کروں گا۔۔۔۔'' ڈریکوملفوائے نے صاف صاف کہد یا جب ہمیگر ڈنے یہ بات طلباء سے اس انداز میں کہی جیسے سانتا کلاژ بچوں کواپنے تھیلے میں سے کوئی بڑا تھلونا نکال کر دے رہا ہو۔''میں ان بیکار چیزوں کوکلاس میں دیکھ لیتا ہوں۔ بس اتنا ہی کافی ہے۔''

میگر ڈے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہوگئی۔

''تم وہی کرو گے جوتم سے کہا جار ہا ہے۔''ہیگر ڈغرایا۔''ورنہ ہم بھی وہی کریں گے جو پروفیسرموڈی نے کیا تھا.....ہم نے سنا ہے کہتم بہت اچھے نیولے بنے تھے.....ملفوائے!''

گری فنڈر کے طلباءاس بات پر قبیقے لگالگا کر ہننے لگے۔ملفوائے کا چہرہ غصے سے لال پیلا ہوکررہ گیا تھا۔ پروفیسر موڈی کی سزا کی یا داب بھی اتنی در دناک تھی کہ اس نے کوئی برتمیزانہ جواب نہیں دیا۔کلاس کے بعد ہیری، رون اور ہر مائنی واپس سکول کی عمارت میں بے حد مسرت آمیز قدموں سے لوٹے ہیگر ڈ نے ملفوائے کے گھمنڈ کا بت پاش پاش کرڈ الاتھا۔ یہ کا ت ان کیلئے بے حد دکش اور اطمینان بخش تھے۔خصوصاً اس لحاظ سے کہ ملفوائے نے سابقہ برس ہیگر ڈکو ملازمت سے برطرف کرانے کا بوراجتن کیا تھا۔

جب وہ استقبالیہ ہال کی طرف بڑھے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ مزید آ گے نہیں جاسکتے کیونکہ وہاں پرطلباء کی بھاری بھیڑجی تھی۔ تمام بچا میک بڑے سیاہ تختے کے گرد کھڑے ہوئے اس پر موجو دتحریر کو پڑھنے میں مشغول تھے جو سنگ مرمر کی سیڑھیوں کے نیچنصب کیا گیا تھا۔ رون جوان میں زیادہ او نچا تھا۔ پنجوں کے بل کھڑا ہوا تا کہ آ گے کھڑے طلباء کے سرکے اوپر سے پڑھ سکے کہ وہاں پرکیااعلان کیا گیا ہے۔ اس نے کافی تگ ودو کے بعد سیاہ تختے پر کھی ہوئی تحریر پڑھ کران دونوں کو سنائی۔

سەفرىقى جادوگرى پورنامنىڭ

بیاوکس بیٹن اور ڈرم سرا نگ سکولوں کے وفود 30 اکتوبر بروز جمعہ شام 6 بجے ہوگورٹس پہنچیں گے۔اس دن تمام کلاسیں نصف گھنٹے پہلے ختم ہوجا کیں گی۔

''بہت عمدہ!'' ہیری نے خوشی کا اظہار کیا۔'' جمعے کوآخری پیریڈ جادوئی مرکبات کی کلاس کا ہے۔ پروفیسر سنیپ کوہمیں زہر دینے کاموقعہ بیں ملے گا۔'' تمام طلباء وطالبات اپنے بستے ، کتابیں اور دیگر سامان اپنے اپنے کمروں میں رکھنے کے بعد سکول کے سامنے اکٹھے ہوں گ تا کہ دعوت کی تقریب سے پہلے مہمانوں کا پر تیاک استقبال کیا جا سکے۔

''صرف ایک ہفتہ ہی تو بچاہے۔''ہفل بغِ کے ارنئ میکلمین نے ہجوم سے باہر نگلتے ہوئے کہا اور اس کی آنکھیں چیک رہی تھیں۔'' کیا پتۃ!……سیڈرک کو بیربات معلوم بھی ہے یانہیں؟ میں جا کراسے بتا تا ہوں……''

''سیڈرک .....؟''رون نے ناک سکوڑ کر تعجب بھرے انداز میں کہا۔ارنئ تیزی سے چلتا ہوا آئکھوں سے اوجھل ہو گیا تھا۔ ''ڈیگوری .....وہ شاید مقابلے میں حصہ لے رہا ہوگا۔''ہیری نے کہا۔

'' وہ گدھا۔۔۔۔۔ہوگورٹس کا جمپیئن کیسے بن سکتا ہے؟''رون نے کہاجب وہ خوشی سے سرشار بھیڑ میں سے نکل کرسیڑھیوں تک پہنچنے کی کوشش کررہے تھے۔

''وہ گدھابالکل نہیں ہے۔تم اسے صرف اس لئے پیند نہیں کرتے ہو کیونکہ اس نے کیوڈچ میں گری فنڈ رکو ہرادیا تھا۔''ہر مائنی نے تنک کر کہا۔''میں نے سنا ہے کہ وہ پڑھائی میں بھی خاصا تیز ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اور وہ ہیڈ بوائے بھی ہے۔''اس نے اس طرح کہا جیسے اس کے بعد بحث کی گنجائش ہی ختم ہوگئی ہو۔

''تم اسے صرف اس لئے بیند کرتی ہو کیونکہ وہ وجیہ ہنو جوان ہے۔''رون نے بھنویں چڑھا کر کہا۔

''معاف کرنا!''ہر مائنی نے چڑتے ہوئے کہا۔''میں لوگوں کوصرف اس وجہ سے پیندنہیں کرتی ہوں کہ وہ وجیہہنو جوان ہوتے ں۔''

رون مصنوعی کھانسی کھانستا ہواز برلب برٹر برڑایا۔''لاک ہارٹ!''

استقبالیہ ہال میں گے اعلامیے کا پورے سکول میں بہت گہراا تراہوا۔ اگلے ہفتے کے دوران ہیری جہاں بھی گیا، وہاں اسے لگا کہ لوگوں کے پاس گفتگو کا صرف ایک ہی موضوع بچا تھا.....اسے ہر جگہ سہ فریقی ٹورنامنٹ کے بارے ہی باتیں سنائی دیں۔ افواہوں کا بازارزوروشور سے گرم تھا۔ ایک طالبعلم سے دوسرے تک اور پھر تیسرے اور چو تھے تک من گھڑت باتیں پھیلتی ہی جارہی تھیں۔ ہر دوسرا فردافواہ کوخوب مرچ مسالہ لگا کر بیان کرتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ وہ کون ہے جو ہو گورٹس کا جمپئن بننے والا ہے؟ مقابلوں میں کون کون سے مراحل شامل ہوں گے؟ بیاوکس بیٹن اور ڈرم سڑا نگ ان سے کتے مختلف ہوں گے؟

ہیری کا ذہن اس طرف بھی مبذول ہوا کہ اب سکول میں زور دارصفائی ہورہی تھی۔ بہت ساری گندی تصاویر کودھویا جارہا تھا، جس سے ان میں رہنے والے لوگوں کو بڑی کوفت ہورہی تھی۔ جب ان کے چہروں کوئس کررگڑا گیا اور گلا بی کیا گیا تو وہ اپنے فریم میں ایک طرف بیٹھ کر بڑ بڑانے لگے۔ وہ انتہائی چڑچڑے دکھائی دے رہے تھے۔ قبضے اچا تک جہنے لگے اور چوں چوں کی آواز کئے بغیر چلنے لگے۔ سکول کا چوکیدار آرگس فیلچ ہراس طالبعلم سے خونخو ارطریقے سے پیش آرہا تھا جو اپنے جوتے نہیں صاف رکھتا تھا۔ ایک بارتو وہ پہلے سال کی دولڑ کیوں پراتنی زورہے چیخا کہوہ دہشت زدہ ہوکررونے لگیں۔

سٹاف کے باقی لوگ بھی تناؤ کا شکار دکھائی دیتے تھے۔

''لانگ باٹم،مہر بانی کر کے تم ڈرم سٹرانگ کے کسی طالبعلم پریدمت ظاہر کرنا کہتم ایک آسان سامعمولی جادوئی کلمہ بھی نہیں پڑھ سکتے ہو۔''پروفیسرمیک گوناگل ایک مشکل سبق کے آخر میں غصے سے چیخ کر بولیں، جادوئی تغیرات کی کلاس میں جب نیول نے غلطی سے اپنے کا نول کوتھو ہر کے کا نے داریودے میں بدل ڈالاتھا۔

جب وہ تمیں اکتوبر کی صبح ناشتے کیلئے بڑے ہال میں گئے تو انہوں نے دیکھا کہ بڑے ہال میں دلفریب سجاوٹ کی جاچکی تھی۔
دیواروں پر بڑے بڑے ریشی بینرز لٹکے ہوئے تھے۔ وہاں ہوگورٹس کے ہرفریق کا ایک ایک بینرلگا ہوا تھا۔ سرخ بینر پر گری فنڈرکا
سنہراشیر بنا ہوا تھا۔ نیلے بینر پر ریون کلا کا کاسنی رنگت والاعقاب بنا ہوا تھا۔ زرد بینر پر ہفل بیف کا سیاہ بجّو بنا ہوا تھا۔ سنر بینر پر سلے
درن کا سفید سانپ منقش تھا۔ اساتذہ کی میزوں کے پیچے سب سے بڑے بینر پر ہوگورٹس کا مونوگرام بنا ہوا تھا۔ بڑا ایکے کا حرف، جس
کے چاروں طرف شیر، عقاب، بجواور سانپ بل کھاتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔

ہیری، رون اور ہر مائنی نے فریڈ اور جارج کوگری فنڈ رکی میز پر بیٹھے ہوئے دیکھا۔ایک بارپھروہ غیر معمولی طور پر باقی تمام لوگوں سے دوہٹ کر بیٹھے تھے اور دھیمی آواز میں باتیں کررہے تھے۔رون ان کی طرف بڑھا۔

''یہ تو بہت بری بات ہے۔'' جارج کافی ناراضگی بھرے لہجے میں فریڈ کر کہہر ہاتھا۔''لیکنا گروہ ہم سے آمنے سامنے بات نہیں کرتے ہیں تو ہمیں انہیں خط بھیجنا پڑے گایا پھر ہم اسےان کے ہاتھ میں دے دیں گے۔وہ ہم سے ہمیشہ تو نہیں نچ سکتے۔''

"تم سے کون نے رہاہے؟"رون نے ان کے قریب بیٹھتے ہوئے بوچھا۔

'' کاشتم نے جاتے!''فریڈنے اس خل اندازی پر چڑتے ہوئے کہا۔

"نتاؤتوسهی ..... بری بات کیا ہے؟" رون نے جارج سے پوچھا۔

''تم جیسے بھائی کا ہونا .....جو ہرجگہ اپنی ناک نے میں گھسا دیتا ہے۔' جارج نے کہا۔

'' کیاتم دونوں کو جادوگری سه فریقی ٹورنامنٹ میں شامل ہونے کی کوئی تر کیب سوجھی؟'' ہیری نے تجسس بھرے انداز میں دریافت کیا۔'' کیاتم شامل ہونے کی کوشش کروگے؟''

''میں نے پروفیسرمیک گوناگل سے پوچھاتھا کہ جمپیئن کو کیسے منتخب کیا جاتا ہے لیکن انہوں نے پچھنہیں بتایا۔'' جارج نے تاسف مجھرے لیجے میں کہا۔'' انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں اپنامنہ بند کرلوں اورا پنے خرسک کی تبدیلی ہیئت پردھیان لگاؤں .....''
''کیا پیتے جمپیئن کوکون کون سے کام کرنا ہوں گے؟'' رون نے سوچتے ہوئے کہا۔'' ہیری! مجھے پورا بھروسہ ہے کہ ہم وہ کام کر

سکتے ہیں۔ دیکھو! ہم نے پہلے بھی تو خطرنا ک کام کئے ہیں۔''

''وہ کامتم نے ججوں کے بینل کے سامنے نہیں کئے تھے۔۔۔۔ ہے نا؟''فریڈ بولا۔''میک گونا گل کہتی ہیں کہ جمپیئن کواس کامیا بی پر نمبرملیں گے کہ انہوں نے کتنی عمد گی کے ساتھ اپنے اہداف کو کممل کیا ہے۔۔۔۔''

''جج کون ہیں؟''ہیری نے پوچھا۔

''دیکھو! حصہ لینے والے سکولوں کے ہیڈ ماسٹر تو ہمیشہ جموں کے پینل میں رہتے ہی ہیں۔''ہر مائنی نے فوراً جواب دیا۔اس کی بات س کر سبھی لوگ اسے تھوڑی حیرت سے دیکھنے لگے۔'' کیونکہ وہ نتیوں ہی 1792ء کے ٹورنامنٹ میں زخمی ہو گئے تھے جب وہ ا ژ د ہابے قابو ہو گیا تھا جسے نتیوں جمپئن کو پکڑنا تھا ۔۔۔''

ہر مائنی نے دیکھا کہ سب لوگ اسے گھور رہے ہیں تو وہ اس پر چڑ کر بولی۔ 'بیتمام معلومات 'ہو گورٹس۔ایک تاریخی مطالعہ نامی
کتاب میں موجود ہیں۔ ظاہر ہے کہ اور کسی کو یہ معلومات صرف اس لئے نہیں حاصل ہیں کیونکہ کسی بھی طالبعلم نے اس کتاب کا مطالعہ
کرنے کی رتی بھر بھی کوشش نہیں کی ہے۔' ہر مائنی نے سکول میں آنے سے پہلے ہی اس کتاب کو اچھی طرح پڑھا تھا۔ وہ مزید بولی۔
''ویسے تو یہ کتاب بھی پوری طرح قابل بھر وسنہیں ہے۔ اس سے زیادہ مفید کتاب 'ہوگورٹس کی تاریخ ترمیم واضا فہ شدہ ایڈیشن' ہوگ یا پھر'ہوگورٹس کی جدمتعصب اور منتخب تاریخ' جو سکول کے برے پہلوؤں کو اجاگر کرتی ہے۔''

''تم کہنا کیا جا ہتی ہو؟''رون نے جھنجلا کر پوچھا۔ ہیری اچھی طرح جانتاتھا کہاس کا جواب کیا ملے گا؟

''گھر بلوخرس……!''ہر مائنی نے زور دے کر کہا اور ہیری کی تو قع کے عین مطابق اس کا خیال درست ثابت ہوا۔''ہوگورٹس ایک تاریخی مطالعہ کے ایک ہزارصفحات میں ایک باربھی اس بات کا ذکر نہیں کیا گیا ہے کہ یہاں پرسوغلام کررہے ہیں اور ہم سب ان پر جاری ظلم وستم میں برابر کے شریک ہیں۔''

ہیری نے اپناسر ہلایا اور انڈے کھانے میں مشغول ہوگیا۔ اس کی اور رون کی لاکھ کوششوں کے باوجود ہر مائنی کا گھر بلوخرسوں کو انصاف دلوانے کاعزم ذرہ بھر بھی نہیں ڈ گمگایا تھا۔ یہ بچے تھا کہ ان دونوں نے ایس پی ای ڈبلیو بیجز کے بدلے میں اسے دوسکل دے مصل دیئے تھے لیکن انہوں نے ایسا صرف اس کا منہ بندر کھنے کیلئے کیا تھا۔ بہر حال ان کے سکل دیئے سے کوئی فائدہ نہیں ہوا بلکہ اس وجہ سے تو ہر مائنی کا جوش وجذبہ مزید بڑھ گیا اور وہ اسی دن سے ہیری اور رون کا د ماغ چاہ رہی تھی۔ پہلے تو اس نے کہا کہ وہ خود بیجز لگائیں پھر وہ بولی کہ وہ دوسروں کو بھی بیجز پہنے کیلئے تیار کریں۔ یہی نہیں ، وہ تو ہر شام کوگری فنڈ رہال میں طلباء وطالبات کے سامنے چندے کا ڈبھنکھنا تی تھی اور ان سے چندہ ماگئی تھی۔

وہ غصے سے پوچھتی تھی۔'' کیاتم جانتے ہو کہ تمہاری جا دریں کون بدلتا ہے؟ آتشدانوں میں آگ کون جلاتا ہے؟ کلاس روم کون صاف کرتا ہے؟ کھانا کون بنا تا ہے؟ ..... ہیچھی کا م گھریلوخرس کرتے ہیں جوغلامی کی زندگی جی رہے ہیں اور جنہیں تخواہ یا معاوضہ بھی نہیں دیا جاتا ہے .....'' نیول اوراس جیسے بچھ لوگوں نے محض اس لئے ہر مائنی کو چندہ دے دیا تھا تا کہ وہ انہیں شعلہ بارنظروں سے نہ گھورے۔ان میں سے بچھ تواس باتوں میں تھوڑی بہت دلچیسی لینے لگے تھے لیکن اس کام میں زیادہ شرکت یا کوئی ذمہ داری نبھانے کیلئے قطعاً رضامند نہیں تھے۔کئی طلباء نے توہر مائنی کی تحریک کو مُداق کا نشانہ بنایا اوراس پر پھبتی کسنے سے بازند آئے۔

رون نے اپنی آنکھیں حجیت کی طرف گھمالیں جہاں پرخزاں کی دھوپ کھلی ہوئی دکھائی دےرہی تھی۔فریڈ اپنے قور مے میں مشغول ہو گیا۔( دونوں جڑواں بھائیوں نے بیجز خریدنے سےصاف انکار کر دیا تھا) بہر حال، جارج ہر مائنی کی طرف مڑا۔ ''سنو ہر مائنی! کیاتم کبھی باور چی خانے میں گئی ہو؟''

''نہیں!''ہر مائنی نے فی میں سر ہلایا۔''مجھے لگتا ہے کہ طلباء کو وہاں جانے کی اجازت نہیں ہے۔''

''ہم گئے ہیں .....' جارج نے فریڈ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔'' کئی بار۔ کھانا لینے کیلئے۔ہم گھریلوخرسوں سے ملے ہیں اوروہ وہاں پرخوش وخرم ہیں۔وہ سوچتے ہیں کہان کے پاس دنیا کاسب سے اچھا کام ہے....''

"الیاصرف اس لئے ہے کہ وہ ذبخی طور پر معذور ہو چکے ہیں۔ سینکڑ وں سالوں سے ان کے ذبن میں غلامی کا خیال .....ایک لاجواب اور مسحور کن روپ میں بٹھا دیا گیا ہے۔"ہر مائنی نے غصے سے کہا۔ لیکن اس سے اگلے جملے اوپر سے آتی ہوئی آ واز وں کے شور میں دب کررہ گئے تھے۔ الّو ڈاک لے کر آئے تھے۔ ہیری نے عجلت میں اوپر دیکھا اور اگلے ہی کمھے اسے اپنادل بیٹھتا ہوا محسوس ہوا۔ سفید ہیڈوگ بھڑ اتی ہوئی اس کی طرف آر ہی تھی۔ ہر مائنی نے فور آباتوں کا سلسلہ بند کر دیا۔ ہیری کی طرح ہر مائنی اور رون نے بھی ہیڈوگ بھڑ اتی ہوئی اس کی طرف آر ہی تھی۔ ہر مائنی کے کندھے پر آکر بیٹھ گئی۔ ہیڈوگ نے اپنے پنکھ سمیٹے اور پنجہ باہر کال کر تھے ہوئے انداز میں ہیری کی طرف بڑھا دیا۔

ہیری نے سیریس کا جوابی خط نکال لیا اور ہیڈوگ کواپنا قورمہ میں ایک بڑی بوٹی نکال کردے دی جواس نے حجے پیٹے ہڑپ کر لی تھی۔ ہیری نے جب تسلی کر لی کہ فریڈ اور جارج اب بھی جادوگری سہ فریقی ٹورنامنٹ کے بارے میں گفتگو میں مصروف تھے تو وہ سرگوشی کے انداز میں سیریس کا خطرون اور ہر مائنی کو بڑھ کر سنانے لگا۔

ہیری!

رھوکہ رینے کی کوشش اچھی تھی۔ میں واپس آ چکا ہوں اور مکمل طور پر ممفوظ اور روپوش ہوں۔ تع مجھے ہوگورٹس میں ہونے والے ہر اہم واقعے یا مارثے کی غبر ریتے رہنا۔ باربار ہیںڈوگ کا استعمال مت کرنا۔ الو برلتے رہنا اور میری فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ بس اپنا دھیان رکھنا اور اپنی آنکھیں کھلی رکھنا۔ میں نے تمہارے نشان کے بارے میں ہو کہا تھا، اسے مت بھولنا۔ ''استمہیں نے الّو بد لنے کی تا کید کیوں کی ہے؟''رون نے دھیرے سے بوچھا۔

''ہیڈوگ کو بار بارد کیے کرلوگوں کوشک ہوجائے گا۔''ہر مائنی نے فوراً جواب دیا۔''وہ الگ دکھائی دیتی ہے۔لوگوں کا دھیان اس کی طرف جاسکتا ہے کہ ایک سفیدالوسیریس کی روپوشی کی جگہ تک بار بار کیوں جاتا ہے۔۔۔۔۔میرامطلب ہے کہ ہیڈوگ کی نسل کے الّو ہمارے ملک میں عام طور پرنہیں یائے جاتے ہیں۔۔۔۔۔ ہے نا؟''

ہیری نے خطتہہ کر کے اپنے چوغے کی اندرونی جیب میں رکھ لیا اور سوچنے لگا کہ اس سے اس کی پریشانی کم ہوئی ہے یا پھر مزید بڑھ گئی ہے۔اسے لگ رہاتھا کہ کسی کی نظروں میں آئے بغیر سیریس کا واپس لوٹ آنا بہت بڑی بات تھی۔وہ اس بات سے بھی انکار نہیں کرسکتا تھا کہ سیریس کے قریب ہونے کی خبر پاکر اس کے من میں اطمینان ساچھا گیا تھا۔ کم از کم اسے اپنے خط کے جواب کیلئے زیادہ انتظار تو نہیں کرنا پڑے گا۔

''شکریہ ہیڈوگ!''اس نے اسے تھپتھیاتے ہوئے کہا۔ ہیڈوگ نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کلکاری بھری۔اس نے اپنی چونچ کچھلحوں کیلئے سنگترے کے جوس والے پیالے میں ڈالی اور پھراُڑ کر چلی گئی۔ بیصاف نظر آر ہاتھا کہوہ الّو گھر میں جا کر پُرسکون اور کمبی نیندلینے کی خواہش مندتھی۔

اس دن فضا میں خوش کن تو قعات کا احساس پھیلا ہوا تھا۔ کوئی بھی کلاس روم میں پڑھائی پرضیح طرح سے توجنہیں دے پار ہاتھا۔
سبھی کے دل و د ماغ پر شام کوآنے والے دواجنبی سکولوں کے طلباء اور نتظمین کا الگ الگ تخیلاتی خاکہ ابھر رہا تھا۔ انہیں پڑھائی سے
زیادہ آنے والے مہمانوں میں دلچیپی تھی۔ یہاں تک کہ جادوئی مرکبات کی کلاس بھی انہیں ہمیشہ جتنی مشکل نہیں لگی تھی کیونکہ وہ آدھا
گھنٹہ پہلے ختم ہورہی تھی۔ گھنٹی بجتے ہی ہیری، رون اور ہر مائنی نے جلدی جلدی اپناسا مان سمیٹا اور گری فنڈ رہال کی راہ لی۔ وہاں پہنچ کر
انہوں نے اپنے بستے اور کتابیں رکھیں، انہیں جو ہدایت دی گئی تھی، اسی کے مطابق انہوں نے اپنے چو نے پہنے اور دوڑتے ہوئے
نیچا ترے۔ وہ بڑے ہال میں پہنچ گئے تھے۔

تمام فریقوں کے سربراہ اپنے اپنے طلباء کی قطاریں بنوانے میں مصروف تھے۔

''ویزلی!ا پنی ٹو پی سیدهی کرو۔'' پروفیسر میک گوناگل نے رون کوجھڑ کتے ہوئے کہا۔''مس پاٹیل!اس احتقانہ چیز کواپنے بالوں میں سے نکالو۔''

پاروتی پاٹیل نے منہ بسور کراپنی چٹیا کے سرے پرسجاوٹی تنلی والاکلپ اتارلیا۔

''میرے پیچیے چلو!'' پروفیسر میک گوناگل نے کہا۔'' پہلے سال والے بچے سب سے آگے رہیں گے.....کوئی دھم پیل نہیں کرےگا.....سمجھے!''

وہ سب قطار میں سامنے والی سیر ھیوں سے اتر ہے اور سکول کے باہر میدان میں کھڑے ہو گئے۔شام ٹھنڈی اور سہانی تھی۔

آسان پرسرخی کارنگ شروع ہو چکا تھا۔ پورا چاندسورج کی روشنی میں بھی آسان کے پردے پرتاریک جنگل کے درختوں کی زردہوتی ہوئی چوٹیوں پر چمکتا ہوا دکھائی دے رہاتھا۔ ہیری سامنے کی چوتھی قطار میں جبکہ رون اور ہر مائنی میں درمیان میں کھڑے تھے۔اس نے دیکھا کہ سب سے سامنے والی قطار میں پہلے سال کے نتھے بیچ خوشی اور خوف کے ملے جلے جذبات میں کانپ رہے تھے، جن میں نھاڈ بنس کر یوی بھی شامل تھا۔

'' لگ بھگ چھن کے چکے ہیں۔''رون نے اپنی چھڑی کود کھتے ہوئے سڑک کی طرف نظر دوڑ ائی۔''تمہیں کیا لگتا ہے کہ وہ کیسے آئیں گے؟''

'' مجھے معلوم نہیں .....''ہر مائنی نے سیاٹ لہجے میں کہا۔

ہیری نے آسان کی طرف دیکھاجس میں ابستار بےنمودار ہونے لگے تھے۔

'' تو پھر کیسے ..... بہاری ڈنڈوں پر بیٹھ کر ....؟''

'' مجھےاسیانہیں لگتا.....اتنی دور سے تو نہیں.....!''

'' تو پھریقیناً گھریری کنجی ہے؟''رون نے اپنا خیال پیش کیا۔'' یا پھروہ ثقاباً ڑان بھرتے ہوئے آسکتے ہیں۔وہ جہاں ہےآ رہے ہوں گے،وہاں شایدستر ہسال سے کم عمرطلبہ کو ثقاب اڑان بھرنے کی اجازت ہوگی؟''

'' کوئی بھی ثقاب اُڑان کے ذریعے ہوگورٹس میں داخل نہیں ہوسکتا ہے۔''ہر مائنی نے بے چینی سے کہا۔'' یہ بات مجھے تہمیں کتنی باربتا ناپڑے گی؟''

وہ تجسس بھری نظروں سے میدان کی طرف دیکھتے رہے جہاں اب آ ہستہ آ ہستہ اندھیرا ہونے لگا تھا۔ کوئی بھی چیز متحرک نہیں تھی۔ ہر چیز ساکت مسیحے سلامت اور بالکل پہلے ہی جیسی تھی۔ ہیری کواب سر دی کااحساس ہونے لگا۔ وہ سوج رہاتھا کہ کاش وہ لوگ جلدی ہے آ جائیں .....شاید غیر ملکی طلباء کسی ڈرا مائی انداز سے آئیں۔اسے یاد آیا کہ مسٹر ویزلی نے کیوڈج ورلڈ کپ سے پہلے خیمہ لبتی میں کیا کہاتھا .....'ہمیشہ یہی ہوتا ہے، جب ہم جادوگر کہیں اسکھے ہوتے ہیں تو شان جھاڑنے سے نہیں چوکتے ہیں۔'

اسی کمحےان کے عقب میں سے ڈمبل ڈور کی بلندآ واز سنائی دی۔ ہیری نے بلیٹ کر دیکھا۔ وہ دیگراسا تذہ کے ساتھ صدر دروازے میں کھڑے تھے۔

''اوہ!اگرمیں غلط نہیں ہوں تو بیاوکس بیٹن کا وفد آر ہاہے۔''

'' کہاں؟''طلباء کے بڑے ہجوم میں سے کئی آوازیں گونجیں۔وہ مختلف سمتوں میں گردن موڑ موڑ کر دیکھ رہے تھے۔ '' وہاں ……''چھٹے سال کا ایک طالبعلم جو شلیےا نداز میں تاریک جنگل کے اوپراشارہ کرتے ہوئے چیجا۔ کوئی بڑی چیز گہرے نیلے آسان کو چیرتی ہوئی سکول کی طرف بڑھ رہی تھی۔ یہ چیز بہاری ڈنڈے سے ……یا پھر سو بہاری ڈ نڈوں سے بھی.....کافی بڑی دکھائی دے رہی تھی۔وہ جوں جوں قریب ہور ہی تھی اس کی جسامت میں اضافہ ہوتا جار ہاتھا۔ ''اوہ بیکوئی ڈریگن ہے....'' پہلے سال کا ایک طالبعلم خوف سے چیخا۔سلسل اوپر کی طرف دیکھنے کی وجہ سے اس کی گردن میں بل پڑگیا تھا۔

''احمقوں جیسی بات مت کرو.....' ڈینس کریوی نے اسے آئکھیں دکھاتے ہوئے کہا۔'' بیاُڑنے والا مکان ہے۔''

ڈینس کا اندازہ کافی حدتک درست رہا ۔۔۔۔۔ جب دیوبیکل ہیولہ تاریک جنگل کے درختوں کے اوپر سے ہوتا ہوا پاس پہنچا اوراس پرسکول کی بلندروشن کھڑکیوں کی روشنی پڑی تو سب نے دیکھا کہ بیایک نیلے رنگ کی دیوبیکل' بکھی' تھی جس کی جسامت کسی بڑے مکان کے برابر ہی تھی۔ وہ ہوائی بکھی اُڑتی ہوئی ان کی طرف آرہی تھی۔ اسے پروں والے ایک درجن گھوڑے ہوا میں تھینچ رہے تھے۔ تمام گھوڑے آگے بیچھے سیدھی قطار میں جتے ہوئے تھے اوران کی جسامت کسی ہاتھی سے کم نہیں تھی۔

جب ہوائی بھی میدان کے قریب بہتے گئی اور تیز رفتاری سے زمین پراتر نے کی تیاری کرنے لگی تو سامنے کی تین قطاروں کے بیچے پیچے کی طرف کھسکنے لگے۔ پھران کے سامنے تیز دھا کہ دار آ واز گونجی۔ جسے سن کر نیول زمین سے گئی انچے او پر انچول گیا اور اپنے عقب میں کھڑ ہے سلے درن کے پانچویں سال کے طالب علم کے پاؤں پر چڑھ گیا۔ دھا کے کی آ واز دراصل گھوڑوں کے بھاری بھر کم عقب میں کھڑ وں کے زمین پر ٹائر گیا۔ بھی تک اپنے بڑے کھر وں کے زمین پر ٹائر گیا۔ بھی انجی تک اپنے بڑے بڑے برڑے پہیوں پر بری طرح انچل رہی تھی اورخوفناک گڑ گڑ اہٹ کر رہی تھی۔ دیو ہیکل سنہری گھوڑوں نے اپنے سر بلند کئے اور اپنی بڑی بڑی لال آئکھیں گھا کیں۔

ہیری نے دروازہ کھلنے سے پہلے ہی اس پر منقش نشان دیکھ لیا۔ ( دوسنہری چھڑیاں ایک دوسرے کوضرب کی شکل میں کاٹ رہی تھی، جن میں سے تین تین ستارے نکلتے ہوئے دکھائی دےرہے تھے )

ہلکے نیلے رنگ کا چوغہ پہننے ایک لڑکی ہوائی بکھی سے نیچےکودی اور آ گے جھی۔ اس نے بکھی کے فرش پر جانے کیا کیا؟ کہ سنہری سٹر ھیاں کھول کرلگا دیں۔ وہ مؤدب انداز میں پیچھے ہٹ کر کھڑی ہوگئی۔ ہیری نے دیکھا کہ بکھی کے اندر سے اونچی ایڑھی والا ایک چمکتا ہوا سیاہ جو تا باہر نکل رہاتھا۔ ۔ جو تے کے فوراً بعدا سے ایک عورت دکھائی دی۔ ہیری نے اپنی زندگی میں اتنی کمبی عورت پہلے بھی نہیں دیکھی تھی۔ اسے اگلے ہی بل دیو پیکل بکھی اور دیو ہیکل گھوڑوں کا جوڑ سمجھ آ گیا تھا۔ چھ بچول نے اس کیم شیم عورت کو جب دیکھا تو لاشعوری طور پران کے ہونٹوں سے آہ نکل گئی۔

ہیری نے اپنی زندگی میں اتنالمباچوڑ اایک ہی شخص دیکھا تھا اوروہ ہیگر ڈٹھا۔اسے لگا کہ ہیگر ڈاوراس عورت کے پاؤں میں شاید ایک اپنچ کا بھی فرق نہیں ہوگا۔لیکن اسے ہیگر ڈکود کیھنے کی عادت ہی ہوگئ تھی۔اس لئے یہ عورت (جواب سیڑھیوں سے پنچاتر چکی تھی اوراستقبال کے کیلئے منتظر گرسٹشدر بھیڑ کو دیکھر ہی تھی ) کچھ زیادہ ہی لمبی لگ رہی تھی۔وہ عورت اندھیرے میں سے نکل کرصدر دروازے کی روشنی میں آئی تولوگوں نے دیکھا کہ اس کا چہرہ خوبصورت، زیتونی رنگت کا اور کافی چکنا تھا۔ اس کی آنکھیں بڑی بڑی اور
کالی تھیں۔ اس کی ناک کسی قدر چونچ داردکھائی دیتی تھی۔ اس کے بال اس کی گردن کے سرے پر جیکتے ہوئے جوڑے کی شکل میں
بندھے ہوئے تھے۔ وہ سرسے پاؤں تک سیاہ چبکدارر بیثمی لبادے میں ملبوس تھی۔ اس کی موٹی گانٹھ دارانگیوں میں شاندارقیمتی دودھیا
تنگینے جگمگارہے تھے۔

ڈمبل ڈور تالیاں بجانے گئے۔ان کی دیکھادیکھی حیرت میں ڈوبے طلباء بھی تالیاں بجانے گئے۔ان میں کچھ تواس عورت کو پوری طرح سے دیکھنے کیلئے اپنے پنجوں کے بل پر کھڑے ہو گئے تھے۔وہ عورت پر سکون انداز میں مہر بانیہ انداز میں مسکرائی اور ہاتھ برطا کر ڈمبل ڈور کی طرف برڑھنے گئی۔ ڈمبل ڈور ویسے تو کافی قد آور تھے مگر انہیں اس عورت کا ہاتھ چو منے کیلئے زیادہ جھکنے کی ضرورت نہیں بڑی تھی۔

''ہر دلعزیز میڈم میکسم!''انہوں نے کہا۔''ہو گورٹس میں خوش آمدید کہا جاتا ہے۔''

''ایلی ڈور!''میڈم میکسم نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔'' مجھےامیدہے کہ آپ بالکل بخیریت ہوں گے۔''

''شکریہ .....میں بالکل ٹھیک ہوں۔'' ڈمبل ڈورنے کہا۔

''میرے شاگرد!''میڈم میکسم نے اپناایک بڑاہاتھ لاپروائی سے عقبی سمت میں ہلایا۔

ہیری کا دھیان اب تک پوری طرح سے میڈم سیسم پر مرتکز تھا۔ اس نے ہوائی بھی کی طرف دیکھا۔ وہاں پرایک درجن لڑکیاں لڑکے کھڑے تھے جو بھی سے اتر کرمیڈم کا انتظار کررہے تھے جو نہی میڈم کا انتظار کررہے تھے جو نہی میڈم کا انتظار میں چلتے ہوئے میڈم کے پیچھے آ کر کھڑے ہوگئے۔ وہ کا نپ رہے تھے جس میں جیرانی کی کوئی بات نہیں تھی میڈم کا اشارہ ملاتو وہ قطار میں چلتے ہوئے میڈم نے بیچھے آ کر کھڑے ہوگئے۔ وہ کا نپ رہے تھے جس میں جیرانی کی کوئی بات نہیں تھی کیونکہ وہ باریک رہی ہوئے تھے ، ان پر کسی نے بھی موٹا چونے نہیں پہنا ہوا تھا۔ ان میں سے بچھ نے تو سردی سے بچکے کیونکہ وہ باریک رہی ہوئی تھی۔ جہاں تک ہیری کوان کے چہروں سے دکھائی دے رہا تھا (وہ میڈم سیسم کیلئے اپنے سرسر پر اسکارف اور بدن پر شال لیمٹی ہوئی تھی۔ جہاں تک ہیری کوان کے چہروں سے دکھائی دے رہا تھا (وہ میڈم سیسم کے چوڑے سائے میں کھڑے ہے۔

· ` كاركروف آگيا....؟ ' ميدم ميكسم نے پوچھا۔

'' وہ کسی بھی بل یہاں آسکتے ہیں۔'' ڈمبل ڈور نے کہا۔'' آپان کا استقبال کرنے کیلئے یہیں رُ کنا چاہیں گی یا پھراندر چل گر مائی سے لطف اندوز ہونا پیندکریں گی۔''

''میرا خیال ہے کہ مجھےاور بچوں کوگر مائی کی زیادہ ضرورت ہے۔'' میڈم میکسم دھیمی ہی مسکان کے ساتھ کہا۔''لیکن میرے گھوڑ ہے.....''

''ہمارا جادوئی جانداروں کی دیکھ بھال والا استاد اِن کی دیکھ بھال کر کے بے حدخوش ہوگا۔'' ڈمبل ڈور نے مسکرا کرکھا۔''اس

وقت وہ اپنے جانوروں سے پیدا ہونے والے ایک شکین معاملے کوسلجھانے کیلئے گیا ہواہے.....''

''دھاکے دارسقرط!''رون نے اچا تک ہیری کی طرف سرگوشی کی۔

''میرے گھوڑ وں کوسنجالنے کیلئے کسی طاقتوراورمضبوط شخص کی ضرورت پڑے گی۔''میڈم سیکسم نے کہا جیسے انہیں بیشک ہو کہ ہوگورٹس کا جادوئی جانداروں کی دیکھے بھال کا کوئی بھی استادیہ کام شاید ہی کریائے۔''وہ بہت منہ زور ہیں .....''

''میں آپ کو بورا یقین دلاتا ہوں کہ ہیگر ڈیہ کام بآسانی کرلے گا۔'' ڈمبل ڈور نے اپنی مسکراہٹ کورو کنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔

''ٹھیک ہے۔۔۔۔''میڈم میکسم نے اپنا سرتھوڑا جھاتے ہوئے کہا۔'' کیا آپ اپنے اس ہیگر ڈکویہ بتادیں گے کہ میرے گھوڑے صرف جو کا یانی ہی بینا پسند کرتے ہیں؟''

'' بیکام ہوجائے گا....' ڈمبل ڈورنے بھی اپناسر جھکاتے ہوئے کہا۔

''چلو.....''میڈم سیکسم نے رعب دار لہجے میں اپنے طلباء وطالبات سے کہا۔ ہو گورٹس کے ہجوم نے انہیں اور ان کے شاگر دوں کو پتھر کی سیڑھیوں پر چڑھ کراوپر جانے کیلئے راستہ دے دیا۔

'' تہہیں کیا لگتاہے کہ ڈرم سڑا نگ کے گھوڑے کتنے بڑے ہوں گے؟''سمیس فنی گن نے لیونڈر براؤن اور پاورتی پاٹیل کے قریب کسی قدر جھکتے ہوئے ہیری اور رون سے پوچھا۔

''اگروہ ان سے بھی بڑے ہوئے تو مجھے خدشہ ہے کہ ہیگر ڈ انہیں بالکل سنجال نہیں پائے گا۔میرا مطلب ہے کہ اگروہ اپنے دھاکے دارسقر طوں کے حملے سے پچ گیا تب بھی وہ ان سے بڑے گھوڑوں کونہیں سنجال سکتا۔ کیا پیتہ دھاکے دارسقر طوں نے کیا کیا ہوگا؟''ہیری نے آ ہنگی سے کہا۔

''شایدوه بھاگ نکلے ہوں گے!''رون نے امید بھرے کہجے میں کہا۔

''اوہ ....ابیامت کہو''ہر مائنی کا نیتی ہوئی بولی۔''ان کامیدان میں کھلے گھو منے کا تصور ہی بڑا بھیا نک ہے ....'

وہ ابتھوڑا کا نیتے ہوئے ڈرم سٹرانگ کے وفد کی آمد کا انتظار کرنے گئے۔ زیادہ ترطلباء منتظرنگا ہوں سے آسان کوٹٹول رہے تھے۔ کچھمنٹوں تک گہری خاموثی چھائی رہی۔صرف میڈم سیسم کے دیوہ پیکل گھوڑ وں کے ہنہنا نے اور کھر وں کو پٹنخنے کی آوازیں سنائی دیتی رہیں۔

پھراجا نک .....

'' کیاتم نے کچھسنا؟''رون نے اچا نک سرگوشی کرتے ہوئے کہا۔

ہیری نے سن لیا تھا۔ اندھیرے میں انہیں ایک عجیب ہی آ واز قریب آتی ہوئی سنائی دے رہی تھی۔ یہ چوسنی جیس آ واز تھی جیسے کوئی

برُ او یکیوم کلینریانی میں چل رہا ہو۔

''جھیل ۔۔۔۔'ئی جارڈن نے جھیل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے چیخ کر کہا۔''جھیل کی طرف دیکھو۔۔۔۔۔'' وہ لوگ صحن کے بالائی حصے میں کھڑے تھے جہاں سے میدان صاف دکھائی دے رہا تھا۔ وہاں سے انہیں جھیل کی چکنی کالی سطح بھی واضح دکھائی دے رہی تھی۔ لیکن اب جھیل کی ہموار اور ساکت سطح میں عجیب سا تلاطم برپا تھا۔ جھیل کے پیچوں بچے سے پانی اچھل اچھل کر کناروں کی طرف بڑھر ہاتھا۔ پانی بڑے بڑے بڑے بلبلوں میں ابلتا ہوا محسوس ہور ہاتھا۔ پانی کی لہریں بڑی ہورہی تھیں اور وہ کیچڑز دہ کناروں سے ٹکرانے لگیں۔ پھراسی وقت جھیل کے مین وسط میں ایک پھنور نمود ار ہوا جیسے کوئی بہت بڑا پلگ جھیل کے فرش سے باہر نکلا ہو۔۔۔۔۔اس بھنور کے بچے سے ایک لمبا اور سیاہ تھم او میرے دھیرے او پر اُٹھتا ہوا دکھائی دیا۔۔۔۔۔۔اور پھر ہیری کومستول دکھائی

'' یہ تو کسی بحری جہاز کامستول محسوس ہوتا ہے۔''اس نے رون اور ہر مائنی سے کہا۔

دھیرے دھیرے شان کے ساتھ باد بانی جہاز پانی کی تہہ سے برآ مدہوتا چلا گیااور پھروہ پانی کی بالائی سطح پر جمنے لگا۔وہ چاندنی میں چک رہی تھی۔ چک رہا تھا جیسے کسی حادثے کے بعداس کی اچھی طرح مرمت کی گئی ہو۔اس کی دھیمی روشنی کسی بھوت کی آنکھ کی مانند چک رہی تھی۔ آخر کارزورداردھا کے کی آواز کے ساتھ جہازا چھل کر پانی سے پورا باہر نکل آیا۔اب وہ بچرے ہوئے پانی کی سطح پررینگتا ہوا کنارے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ چھ بلی بعدانہیں پانی میں تیز چھپا کے کے ساتھ کنگر چھنکنے کی آواز آئی اور پھرایک تختہ نیچے کی طرف جھکنے لگا۔ حمانہ میں بیالی میں جہ کی فرد کھوا کی متحرک سے جوانہ ال دکھائی دیں ہی تھیں جہ کی فرد کھوا کے ایک متحرک سے جوانہ ال دکھائی دیں ہی تھیں ہو گئی۔ در کھوا ک

'' ڈمبل ڈور....''اس نے ڈھلان چڑھ کر قریب آتے ہوئے جو شلے انداز میں کہا۔'' کیسے ہو ڈمبل ڈور....میرے عزیز! کیسے ہو؟''

''بالکل ٹھیک .....تمہاراشکریہ پروفیسر کارکروف!''ڈمیل ڈورنے جواب دیا۔

کارکروف کی آوازمخلی اور چکنی چپڑی تھی جب وہ سکول کے سامنے والے درواز ہے ہے آتی ہوئی روشنی میں آیا تو طلباء نے دیکھا کہوہ بھی ڈمبل ڈور کی طرح لمبااور دبلا پتلا تھا۔لیکن ان کے سفید بال چھوٹے تھے اور بکری جیسی ڈاڑھی (جوایک خمیدہ کچھے پرختم ہوتی تھی) ان کی کمزور ٹھوڑی کو کممل طور پر ڈھانپ نہیں پارہی تھی۔ جب وہ ڈمبل ڈور کے پاس پہنچے تو انہوں نے اپنے دونوں ہاتھوں میں ڈمبل ڈور کے ہاتھ جکڑ لئے۔

'' آہ ..... شاندار ہوگورٹس!' انہوں نے سکول کی بلندوبالاعمارت کود کھے کرمسکراتے ہوئے کہا۔ان کے دانت کسی قدر پیلے نظر آئے۔ ہیری نے دیکھا کہان کی آئھوں میں مکاری اورعیاری کی چمک بھری میں مکاری اورعیاری کی چمک بھری ہوئی تھی۔ کارکروف آگے بولے۔'' یہاں آکر کتنا اچھا لگ رہا ہے۔کتنا عمدہ .....وکٹر! ساتھیوکوساتھ لے کراندرگر مائی میں چلو ..... تہمیں یہ براتو نہیں گے گا، ڈمبل ڈور؟ وکٹر کوتھوڑ اسردی سے زکام ہے .....'

کارکروف نے اپنے ایک شاگر دکو پکڑ کرآگے آنے کا اشارہ کیا۔ جب وہ لڑکا پاس سے گزرا تو ہیری کوایک بڑے اورخمیدہ ناک کی جھلک دکھائی دی اورموٹی سیاہ گھنی بھنوئیں بھی تبھی رون نے ہیری کے ہاتھ پرمکا مارا اور اس کے کان میں سرگوشی کی حالانکہ ہیری پہلے ہی اس لڑکے کو پہچان چکا تھا۔

"میری .....یتو کیرم ہے!"



سولہواں باب

## شعلوں کا پیالہ

'' مجھے یقین نہیں ہور ہاہے۔''رون نے بے تا بی سے کہا۔ جب ہوگورٹس کے طلباء سیڑھیوں پرڈرم سڑا نگ کے وفد کے تعاقب میں قطار بنا کر چڑھنے لگے۔'' کیرم آیا ہے ہیری .....وکٹر کیرم!''

"رون! تم اتنے بے قابو کیوں ہورہے ہو، و محض ایک کیوڈ چ کھلاڑی ہی توہے۔ "ہر مائنی بولی۔

''صرف ایک کیوڈج کھلاڑی؟''رون نے بھنوئیں تانتے ہوئے کہااور ہر مائنی کی طرف اس انداز سے دیکھا جیسے اسے اپنے کانوں پریقین نہیں ہور ہا ہو۔''ہر مائنی!وہ کیوڈچ کی دنیا کا سب سے اچھا متلاثی ہے۔ میں نے بھی بیسوچا بھی نہیں تھا کہ وہ سکول میں پڑھتا ہوگا؟''

جب وہ ہوگورٹس کے باقی طلباء وطالبات کے ساتھ راہداریوں کو طے کرتے ہوئے استقبالیہ ہال میں جانے گے تو ہیری نے دیکھا کہ لی جارڈن اچپل اچپل کر کیرم کے سر کے عقبی حصے کواچھی طرح سے دیکھنے کی کوشش کر رہاتھا۔ چھٹے سال کی پچھاڑ کیاں چلتے چلتے اپنی جیبوں میں بے قراری سے ہاتھ ڈال کر پچھ تلاش کرنے کی کوشش کررہی تھیں۔

''اوہ! مجھے یقین نہیں ہور ہاہے۔میرے پاس ایک بھی قلم نہیں ہے۔''

«جتمهیں کیا لگتاہے کہ وہ لپ سٹک سے میرے ہیٹ پرآٹو گراف دے گا؟"

''واقعی .....' ہر مائنی نے تیز آ واز میں کہا جب وہ لپ سٹک کی بحث میں اُلجھی لڑ کیوں کے پاس سے گزری۔

''اگرموقعه ملاتو میں بھی اس کا ایک آٹو گراف لے لوں گا۔''رون نے جلدی سے کہا۔''تمہارے پاس قلم تو ہے ناہیری!''

' دنہیں!میری ساری قلمیں او پر بستے میں پڑی ہیں۔'' ہیری نے جواب دیا۔

وہ گری فنڈ رکی میز تک پہنچاورا پی نشسیں سنجال لیں۔رون ایسی جگہ بیٹھا جہاں سے دروازہ دکھائی دیتا ہو کیونکہ کیرم اورڈرم سٹرانگ کے باقی طلباءاب بھی ہال میں ہی کھڑے تھے۔وہ یہ طے نہیں کرپار ہے تھے کہ کہاں بیٹھا جائے؟ بیاوکس بیٹن کےلوگوں نے بیٹھنے کیلئے ریون کلاکی میز چنی تھی اوروہ بڑے ہال کوا داسی بھری نظروں سے دیکھر ہے تھے۔ان میں سے تین نے تواب بھی اپنے سر پر

اسكارف اوربدن پرشال لپیٹی ہوئی تھی۔

''اتنی زیادہ سردی تونہیں ہے۔' ہر مائنی نے انہیں چڑ کرد کیھتے ہوئے کہا۔''وہ لوگ اپنے چوغے کیوں نہیں لائے؟'' ''یہاں آ جاؤ..... یہاں آ کربیٹھ جاؤ!''رون نے پھسپھسا کرکہا۔''یہاں آ جاؤہر مائنی!تھوڑ اکھسکو.....جگہ بناؤ!'' ''کیا.....؟''

''اوہ!بہت دیر ہوگئی .....''رون نے مایوسی بھرے لہجے میں کہا۔

وکٹر کیرم اور ڈرم سٹرانگ کے باقی لوگ سلے درن کی میز پر بیٹھ چکے تھے۔ ہیری نے دیکھا کہ ملفوائے ،کریب اور گوئل اس بات پر بے حدخوش دکھائی دے رہے تھے۔اس کے دیکھتے ہی دیکھتے ملفوائے آگے جھک کر کیرم سے باتیں کرنے لگا۔

'' ڈرم سٹرانگ کے طلباء بیاوکس بیٹن کے طلباء سے زیادہ خوش وخرم دکھائی دے رہے ہیں۔' ہیری نے اچا نک کہا۔ ڈرم سٹرانگ کے طلباء نے اب اپنے اضافی موٹی فروالے اونی چو نعے اتار دیئے تھے اور وہ اب بڑی دلچیسی سے بڑے ہال کی ستاروں بھری حجیت کود کھے رہے تھے۔ان میں دو تین تو میز پررکھی سنہری پلیٹوں اور پیالوں کواٹھا کراورالٹ بلیٹ کرغور سے معائنہ کرنے میں مصروف تھے۔وہ خاصے متاثر دکھائی دیتے تھے۔

اساتذہ واکی میز پر چوکیدار نیچ اضافی کرسیاں لگا تا ہوا دکھائی دیا۔ وہ موقعہ کی مناسبت سے اپنا پرانا ٹیل کوٹ پہنے ہوئے تھا۔
ہمری کو یہ دیکھ کر جمرائلی ہوئی کہ اس نے چاراضافی کرسیاں لگائی تھیں۔ دوڈ مبل ڈور کی دائیں طرف اور دوان کی بائیں طرف۔
''دوہی لوگ تو آئے ہیں؟''ہیری نے بلٹ کر کہا۔'' فیچ چاکر سیاں کیوں رکھ رہا ہے؟ اور کون آنے والا ہے ۔۔۔۔۔؟''
''ار ۔۔۔۔ ہاں!''رون کے منہ سے عجیب ہی آواز نگلی۔ اس کا پورا دھیان ابھی تک کیرم پر جما ہوا تھا۔ اب تمام طلباء ہڑے ہال میں بہتی تھے اور اپنی اپنی نشستوں پر ہیٹھ گئے تھے۔ کچھ دیر بعد اساتذہ اندر داخل ہوئے۔ تمام اساتذہ بلند چہوتر ہے پر رکھی ہوئی میں بہتی کے تھے اور اپنی اپنی کرسیوں پر براجمان ہوگئے۔ آخر میں میڈم سے مماور پر وفیسر کار کروف، ڈمبل ڈور کے ہمراہ ہال کی طرف بڑھے اور اپنی اپنی کر بیاوس بیٹن کے تمام طلباء کو یہ دکھ کی کرکوئی فرق نہیں پڑا اور وہ تب تک انتظار میں کھڑے۔ ہوگور اُس کے پچھ طلباء یہ میڈم سے مسلم کر بینے گلے کئن بیاوکس بیٹن کے طلباء کو یہ دکھ کیرکوئی فرق نہیں پڑا اور وہ تب تک انتظار میں کھڑے۔ ہال میں خاموثی چھاگئی۔
دمبل ڈور کی بائیں طرف بیٹے نہیں گئی تھیں۔ بہر حال ڈمبل ڈور کھڑے در ہے۔ انہیں کھڑا دیکھ کر بڑے ہال میں خاموثی چھاگئی۔

''شام بخیر ......حاضرین و ناظرین! .....سب سے خاص طور پر ......مہمانوں سے!'' ڈمبل ڈور نے غیر ملکی طلباء کی طرف دیکھرکر مسکراتے ہوئے کہا۔'' آپ بھی کو ہو گورٹس میں خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ مجھے پوری امیداور کامل یقین ہے کہ آپ یہاں پر آرام اور خوشی سے رہیں گے۔'' بیاوکس بیٹن کی ایک لڑکی جواب بھی سر پر مفلر باند ھے ہوئے تھی، یہن کر طنزیدانداز میں ہنس پڑی۔
ہر مائنی نے اس کی طرف شعلہ بارزگا ہوں سے گھورتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا۔'' کوئی بھی تمہیں یہاں زبردستی تو نہیں روک رہا ہے۔''

'' سەفرىقى ٹورنامنٹ كا باضابطه آغاز اس جشن كى دعوت كے بعد كيا جائے گا۔'' ڈمبل ڈور نے كہا۔'' اب ميں آپ لوگوں كو نصيحت كرتا ہوں كە بلاتكلف كھا بئے ييئے .....اور ہوگورٹس ميں گھر جيسى راحت محسوس كيجئے۔''

جیسے ہی وہ اپنی بات کلمل کر کے کرسی پر بیٹھے تو ہیری نے دیکھا کہ پر وفیسر کارکروف فوراً ڈمبل ڈور کی طرف جھک کر گفتگو کرنے لئے۔ اگلے۔ اگلے لیجے ہمیشہ کی طرح سب کے سامنے رکھی ہوئی خالی ٹرے اور ڈونگوں میں گر ما اور خوشبودار کھا نانمودار ہو گیا جس میں سے بھا پائھ رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ باور چی خانے کے تمام گھر بلوخرسوں نے دعوت کیلئے اپنی پوری تو انائی صرف کردی تھی۔ ہیری نے اس سے پہلے اپنی میزوں پر اتنی انواع کا کھا نانہیں دیکھا تھا۔ ان میں سے کئی جیرت انگیز طور پر غیر ملکی دکھائی دے رہے تھے۔ ''وہ کیا ہے؟''رون نے ایک پکوان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا جو بام چھلی کے قور مے جیسی دکھائی دے رہی تھی اور خوردنی تھمبی کے سالن اور گردوں کی بڑنگ کے درمیان میں رکھی ہوئی تھی۔

''بولاباس!''ہرمائنی نے جلدی سے بتایا۔

'' خدا بھلا کرے .....' رون منہ سکوڑ کر بولا۔

''یے فرانسیسی پکوان ہے۔''ہر مائنی نے کہا۔''میں نے دوسال پہلے فرانس میں گرمیوں کی چھٹیاں مناتے ہوئے اسے کھایا تھا۔ یہ بہت مزیدار ہوتا ہے۔''

''میں تمہاری بات مان لیتا ہوں۔''رون نے کہااور کالے رنگ کی پڑنگ لے لی۔

بڑے ہال میں مشکل سے بیس غیرمکی طلباء کا ہی اضافہ ہوا تھا۔لیکن نجانے کیوں آج بڑے ہال میں ہمیشہ سے کچھزیادہ ہی بھیڑ کا احساس ہور ہاتھا۔شایدایسااس لئے تھا کہ ان کی رنگین یو نیفارم ہوگورٹس کے طلباء کے سیاہ لبادوں سے کافی الگتھی۔فرکے اونی چو نے اتارنے کے بعدڈ رم سڑانگ کے طلباء کے خون جیسے گہرے سرخ رنگ کے لباد نے نظر آنے لگے۔

جشن کی دعوت شروع کہونے کے بیس منٹ بعد ہمگر ڈاسا تذہ کی میز کے عقبی دروازے سے ہال میں داخل ہوتا ہواد کھائی دیا۔وہ کنارے پر پڑی خالی کرسی پر بیٹھ گیا۔اس نے ہیری،رون اور ہر مائنی کی طرف دیکھااورا پناہاتھ ہلا کرانہیں اشارہ کیا۔اس کے ہاتھ پریٹیاں بندھی ہوئی تھیں۔ '' دھاکے دارسقر طٹھیک ٹھاک ہیں ہیگر ڈ؟''ہیری نے زورسے پوچھا۔

''مزے میں ہیں ....،'ہیگر ڈنے خوشی سے جواب دیا۔

''ہاں! مجھے یقین ہے کہ وہ بہت مزے میں ہوں گے۔''رون دھیرے سے بولا۔''ایبا لگتا ہے کہ آخراب انہیں اپنامن پسند کھانامل ہی گیا ہے؟ہیگر ڈکی موٹی موٹی انگلیاں.....''

''معاف کیجئے ۔۔۔۔۔کیامیں یہ بولا باس لے سکتی ہوں؟''اسی بل ایک سریلی آ واز سنائی دی۔ یہ بیاوکس بیٹن کی وہی لڑکی تھی جو دمبل ڈور کے خطاب کے دوران ہنسی تھی۔اس نے اب اپنامفلر ہٹالیا تھا۔اس کے سنہرے لمبے بال کمرتک آ رہے تھے۔اس کی بڑی بڑی آ تکھیں گہری نیلی تھیں اوراس کے دانت بہت سفیداور جاذب نظر تھے۔رون کا چہرہ بینگنی بڑگیا۔وہ اسٹے کٹلی باندھ کردیکھے جارہا تھا۔اس نے جواب دینے کی کوشش میں منہ کھولالیکن منہ سے ایک بھی لفظ باہر نکل نہیں یایا۔

''ہاں ....اسے لے لیجئے!''ہیری نے بولا باس کا ڈونگااس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔

" آپلوگوں نے اسے چکھاہے؟"

اس لڑکی نے ڈونگا اُٹھایااوراسےاحتیاط کے ساتھ ریون کلا کی میز کی طرف لے گئی۔رون اب بھی اس لڑکی کواس طرح گھور رہا تھاجیسےاس نے زندگی میں پہلے بھی کوئی لڑکی دیکھی ہی نہ ہو۔ ہیری اس کی حالت دیکھ کر ہنننے لگا۔اس کی ہنسی کی آوازس کررون دوبارہ ہوش میں آگیا۔

''وہ بالکل مونی ہے۔''اس نے ہیری سے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔

'' ظاہر ہے، وہ نہیں ہے۔''ہر مائنی چڑتے ہوئے بولی۔'' کوئی اورلڑ کا تواس کی طرف گدھوں کی طرح نہیں دیکھر ہاہے۔'' لیکن بیہ بات پوری طرح درست نہیں تھی۔ جب وہ لڑکی ہال کے پارگئ تو کئی لڑکوں کے سر گھو مے اوران میں پچھ تو رون کی طرح ہی پچھلحوں کیلئے مبہوت ہوکررہ گئے تھے۔

'' میں تمہیں بنادوں کہ وہ لڑکی عام ہی بالکل نہیں ہے۔'' رون نے ایک طرف جھکتے ہوئے کہا تا کہ وہ اسے اچھی طرح سے دیکھ سکے۔'' ہوگورٹس میں ایسی لڑکیاں کہاں ہیں؟''

''ہوگورٹس کی لڑکیاں بھی بہت اچھی ہیں۔' ہیری کے منہ سے بے ساختہ نکل گیا۔ چو چینگ سنہری بالوں والی لڑکی سے پچھ ہی فاصلے پربیٹھی ہوئی تھی۔

''جبتم دونوں کی آنکھیں واپس یہاں لوٹ آئیں گی۔'ہر مائنی نے درشت لہجے میں کہا۔'' تبتہ ہیں ہید کھائی دےگا کہ ابھی ابھی یہاں کون آیا ہے؟'' وہ اسا تذہ کی میز کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ باقی بچی ہوئی دوخالی کرسیاں اب بھر چکی تھیں۔ لیوڈ و بیگ مین ، پروفیسر کارکروف کے پاس بیٹھے ہوئے تھے جبکہ میڈم سیسسم کے ساتھ پرسی ویز لی کے باس مسٹر کراؤج بیٹھے ہوئے تھے۔ ''بیلوگ یہاں کیا کررہے ہیں؟'' ہیری نے انہیں دیکھ کر جیرت کا اظہار کیا۔

''انہوں نے ہی جادوگری کے سەفریقی ٹورنامنٹ کا انعقاد کیا ہے۔ ہے نا؟ مجھے لگتا ہے کہ وہ اب یہاں پراس کا با قاعدہ آغاز دیکھنے کیلئے پہنچے ہیں۔''ہر مائنی نے جواب دیا۔

جب کھانے کا دوسرا دور شروع ہوا تو انہیں کئی تعجب انگیز چیزیں دیکھنے کوملیں۔رون نے ایک عجیب می زردفرانسیسی پڑنگ کوغور سے دیکھا اور اسے اپنے دائیں طرف سر کا دیاتا کہ بیر یون کلا کی میز پر صاف دکھائی دے سکے۔ایسالگتا تھا کہ مونی جیسی لڑکی کا پیٹ مجر چکا تھا،اس لئے وہ اسے لینے کیلئے نہیں آئی تھی۔

جب کھانے کا دورکممل ہوااور پلیٹیں بالکل صاف اور کوری ہو گئیں اور پکوانوں کے ڈونگے غائب ہو گئے تو ڈمبل ڈوراپی نشست سے اُٹھ کھڑے ہوئے۔ ہال میں اب ایک عجیب سے تناؤ کی فضا پھیل گئی۔ ہیری کوبھی ہلکاسانجسس محسوس ہوااوروہ سوچنے لگا کہ اب کیا ہونے والا ہے؟ کچھ دور بیٹھے فریڈ اور جارج آگے جھک کر ڈمبل ڈورکو بہت غورسے ٹکٹکی باندھے دیکھ رہے تھے۔

''اب وقت آچکا ہے۔'' ڈمبل ڈورنے اپنی طرف مڑی گردنوں کومسکرا کردیکھتے ہوئے کہا۔''جادوگری کا سہ فریقی ٹورنامنٹ بس شروع ہونے ہی والا ہے۔اس سے پہلے کہ ہم صندوق یہاں لائیں۔میں آپ کو پچھ باتیں بتانا جا ہوں گا.....'' ''صندوق .....؟''ہیری نے تعجب بھری آ واز میں کہا۔رون نے محض کندھے اچکاد ہے۔

''میں آپ کواس سال کے قوانین بتانا چاہتا ہوں کیکن اس سے پہلے میں آپ کا تعارف دوہستیوں سے کروانا چاہوں گا۔مسٹر بارٹی میوس کراؤچ، جو جادوئی محکمے میں بین الاقوامی تعلقات عامہ کے شعبے کے سربراہ ہیں۔'' ملکی سی تالیاں بجیں۔''اورمسٹر لیوڈو بیگ مین، جادوئی کھیل اور فنون لطیفہ کے شعبے کے سربراہ۔''

مسٹر کراؤچ کی بہنست مسٹر بیگ مین کیلئے کچھ زیادہ ہی زور سے تالیاں بجیں۔ شایداس لئے کہوہ کیوڈچ کے مشہور کھلاڑی تھے یاصرف اس لئے کہ وہ زیادہ ملنسار اور ہنس کھ دکھائی دیتے تھے۔ انہوں نے تالیوں کا جواب ہنس کراور ہاتھ ہلا کر دیا۔ جبکہ مسٹر بارٹی میس کراؤچ اپنانام لئے جانے پر نہ تو مسکرائے اور نہ ہی انہوں نے اپناہاتھ اُٹھایا تھا۔ کیوڈچ ورلڈ کپ میں مسٹر کراؤچ کے نئے سوٹ میس کراؤچ اپنانام لئے جانے پر نہ تو مسلم کے بجائے جادوگروں کے لباس میں زیادہ عجیب دکھائی دے رہے تھے۔ ڈمبل ڈور کے لئے سفید بالوں اور ڈاڑھی کے پاس ان کی ٹوتھ برش جیسی مونچھیں اور نفاست سے سیدھی نکلی ہوئی مانگ بہت عجیب دکھائی دے رہی تھی۔

''مسٹر بیگ مین اورمسٹر کراؤچ ، جادوگری کے سه فریقی ٹورنامنٹ کی تیاری کیلئے بچھلے کچھ مہینوں سے مشقت آمیز محنت کررہے

ہیں اور وہ دونوں پروفیسر کارکروف،میڈم میکسم اور میرے ساتھ نتیوں سکولوں کے جمپیئن کی صلاحیتوں کی جانچ اورا نتخاب، مقابلوں کے نتائج کومرتب کرنے اور حتمی فیصلے کیلئے ججوں کے فرائض ادا کرنے کی ذمہ داری نبھائیں گے یعنی سہ فریقی مقابلوں کیلئے پانچ رکی ججوں کا پینل تشکیل دیا گیاہے۔''

جیبیئن کا لفظ سنتے ہی سب طلباء کے کان کھڑے ہوگئے تھے۔ شاید ڈمبل ڈورطلباء کے اچانک خاموش ہوجانے کا مطلب سمجھ گئے کیونکہ انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا۔

''مسٹرنے! براہ کرام وہ صندوق اندر لے آئے۔''

فلیج جوہال کے دوروالے کونے میں منڈلارہا تھا، اب ڈمبل ڈور کے پاس آگیا۔ اس کے ہاتھ میں کنڑی کا ایک بڑا صندوق تھا جس پر بیش قیمت جواہرات سے جڑے ہوئے تھے۔ بیصندوق خاصا پرانا دکھائی دے رہا تھا۔ طلباءاب دھیمی آواز میں چہ میگوئیاں کرنے لگے۔ ڈینس کریوی تو صندوق کواچھی طرح سے دیکھنے کیلئے اتنا بے تاب ہوا کہ وہ اپنی کرسی پر چڑھ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ بہر حال اس کی لمبائی اتنی کم تھی کہ کرسی پر چڑھنے کے بعد بھی اس کا سرذراسا او نیے نہیں ہویایا تھا۔

'' نتخب ہونے والے چمپئن نے جن مراحل کو طے کرنا ہے ان کا مکمل معائنہ مسٹر کراؤج اور مسٹر بیگ مین پہلے ہی کر چکے ہیں۔' ڈمبل ڈور کہا جب فلیج نے صندوق کو پوری احتیاط سے میز کے اوپر سب کے سامنے رکھ دیا تھا۔'' اور انہوں نے ہر چمپئن کے لئے خصوصی انتظام کر دیئے ہیں کل تین اہداف سر کرنا ہوں گے جو سکول کے پورے رقبے میں کہیں بھی رکھے جا کیں گے۔ کئی الگ الگ طریقوں سے چمپئن کا امتحان لیا جائے گا سسائن کی جادوگری منصوبہ بندی سسائن کی بلند ہمت سسائن کی چھپی ہوئی صلاحیتیں اور ظاہر ہے ، خطرات کا سامنا کرنے کی جرأت ۔''

آ خری جملے کون کر پورے ہال کوسانٹ سونگھ گیا تھا۔ایسا لگتا تھا کہ جیسے کوئی سانس بھی نہیں لے رہا ہو۔

" جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس ٹورنامنٹ میں صرف تین چمپئن حصہ لیں گے۔" ڈمبل ڈور نے اطمینان بھر ہے میں کہا۔" ہرسکول کا ایک ایک جمپئن اس میں حصہ لے گا۔ ہر جمپئن کو اس کی کوشش اور کا میابی پر نمبر دیئے جائیں گے۔ آخر میں ان کی کارکردگی کو جانچا جائے گا کہ س نے اپنے کھن مرحلے کوس قدر خوبصورتی اور مہارت کے ساتھ کممل کیا ہے؟ ہر مرحلے کے نمبروں کو آخر میں جمع کیا جائے گا جو جمپئن سب سے زیادہ نمبر حاصل کرے گا، وہی اس سے فریقی ٹورنامنٹ کے انعامی کپ کا حقدار سمجھا جائے گا۔ اصل جمپئن کا انتخاب ایک بالکل غیر جانبدارانہ جج کرے گا۔ سیعنی شعلوں کا پیالہ!"

ڈمبل ڈورنے اب اپنی چھڑی باہر نکالی اور اس سے صندوق کو تین بار ٹھونکا۔ صندوق کا ڈھکن چرر کی آواز نکالتا ہوا دھیرے دھیرے کھلنے لگا۔ ڈمبل ڈورنے اس کے اندر ہاتھ ڈالا اور لکڑی کا ایک بڑا پیالہ باہر نکالا۔ بیہ بہت ہی عام ساپیالہ تھا، فرق صرف اتنا تھا کہ اس میں نیلے اور سفید شعلے اُٹھ رہے تھے۔ پیالہ نکالنے کے بعد ڈمبل ڈورنے صندوق بند کر دیا۔ اس کے بعد انہوں نے شعلوں

کے پیالے کوا حتیاط کے ساتھ صندوق کے اوپر رکھ دیاتا کہ ہال میں موجود ہر فر داسے اچھی طرح دیکھ لے۔

''جوبھی فردچیپئن کے دعویدار کے روپ میں اپنانام غیر جانبدارانہ بچ کے سپر دکرنا چاہتا ہے،اسے ایک چرمئی کاغذ پر اپنااوراپنے سکول کا نام لکھ کراس پیالے میں ڈالنا ہوگا۔' ڈمبل ڈور نے الفاظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔'' اپنے سکول کے چمپئن بننے کی امیدواری کیلئے آپ کے پاس چوبیس گھنٹے ہیں۔اسی دوران آپ نے اپنے نام شعلوں کے پیالے میں ڈالنا ہیں۔کل ہیلووئین کی رات کو یہ پیالہ ان تین چمپئن کے نام ہمیں بتا دے گا جواس کی رائے میں اپنے اپنے سکولوں کا نام روشن کرنے کیلئے سب سے زیادہ باصلاحیت ہوں گے۔ پیالہ آج تمام رات ہیرونی ہال میں پڑار ہے گا۔ جہال چمپئن شپ میں حصہ لینے کا امیدوارکوئی بھی طالب علم اس میں اپنا نام ڈال سکتا ہے۔''

'' کوئی نابالغ اس میں اپنانام نہ ڈال پائے۔' ڈمبل ڈورنے گری فنڈ رکی میز کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔''اس لئے بیرونی ہال میں شعلوں کا پیالہ رکھنے کے بعد میں اس کے چاروں طرف عمر کی طے شدہ حد کا حصار تھینچ دوں گا۔سترہ سال سے کم عمر کا کوئی بھی طالبعلم اس حصار کے اندر قطعی داخل نہیں ہویائے گا۔''

"اورآخر میں ……آپ میں سے جو بھی اس سے فریقی ٹورنامنٹ میں حصہ لینے کے امیدوار ہیں، انہیں میں یہ بتا دینا چا ہتا ہوں کہ محض شوقیہ طور پران مقابلوں میں اپنانام مت ڈالئے۔اگر شعلوں کے پیالے نے آپ کو منتخب کرلیا تو اس کے بعد آپ کو مقابلے کے تمام پر خطر مراحل میں نقینی طور پر حصہ لینا ہوگا۔ پیالے میں آپ کا نام جنچنے کے بعد آپ ایک اٹوٹ جادوئی معاہدے میں بندھ جا ئیں گے۔ چمپئن بننے کے بعد آپ کسی بھی طور پر اپنا فیصلہ نہیں بدل سکتے ہیں۔اس لئے شعلوں کے پیالے میں اپنا نام ڈالنے سے جا ئیں گے۔ چمپئن بننے کے بعد آپ کسی بھی طور پر اپنا فیصلہ نہیں بدل سکتے ہیں۔اس لئے شعلوں کے پیالے میں اپنا نام ڈالنے سے پہلے یہ خوب اچھی طرح سے سوچ بچار کر لیجئے کہ آپ واقعی خطرات سے گھرے مقابلوں میں حصہ لینے کیلئے دل و جان سے تیار ہیں۔……اب مجھے لگتا ہے کہ سونے کا وقت ہو چکا ہے۔آپ سب کو شب بخیر!"

''حدود عمر کا حصار .....؟''فریڈویزلی نے کہا، جب وہ لوگ بڑے ہال سے نکل کر گری فنڈ رمینار کی سیڑھیوں کی طرف بڑھ رہے تھے۔ فریڈ کی آئکھوں میں عجیب سی چیک موجود تھی۔ وہ بولا۔''اسے تو عمر بڑھانے والے سیال سے چیکہ دیا جا سکتا ہے ہے نا؟ اور ایک بار ہمارا نام پیالے میں پہنچ گیا تو پھر کوئی پریشانی نہیں ہے ..... شعلوں کے پیالے کو بیہ پیتہیں چل سکتا کہ ہم سترہ سال کے ہیں یا نہیں .....

'' مجھے نہیں لگتا ہے کہ سترہ سال سے کم عمروالے کسی جادوگر کے پاس جمپیئن بننے کا زیادہ موقعہ ہے۔' ہر مائنی نے کہا۔'' ہمیں اتنا زیادہ جادونہیں آتا ہے۔۔۔۔''

''یقیناً تہمیں نہیں آتا ہوگا۔'' جارج نے فوراً کہا۔''ہیری!تم تو شعلوں کے پیالے میں اپنانام ڈالنے کی کوشش کرو گے، ہے

"?!

ہیری نے پچھکحوں تک ڈمبل ڈور کی کہی ہوئی باتوں کے بارے میں سوچا کہ ستر ہ سال سے کم عمر کا کوئی بھی طالبعلم اپنا نام نہ ڈالے لیکن پھر جادوگری کے سہ فریقی ٹورنامنٹ کا کپ کے فاقح کے روپ میں اس اپنی تخیل کا دھند لکا دیکھا.....اس نے سوچا ،اگر ستر ہ سال سے کم عمر کا کوئی بھی جادوگر حدعمر کا حصار پار کرنے میں کا میاب ہوگیا تو ڈمبل ڈور کتنے ناراض ہوں گے.....؟

''وہ کہاں ہے؟''رون نے کہا جو گفتگو کا ایک بھی لفظ نہیں سن پایا تھا بلکہ ہجوم میں کیرم کو ڈھونڈ رہا تھا۔'' ڈمبل ڈور نے بینہیں بتایا تھا کہ ڈرم سٹرا نگ کے طلباءکہاں سوئیں گے؟''

کیکن سلے درن کی میز کے پاس پہنچتے ہی اسے اپنے سوال کا جواب مل گیا۔ وہاں پر پروفیسر کارکروف اپنے طلباء کو اُٹھار ہے تھے۔ وہ کہدر ہے تھے۔''چلو! واپس جہاز میں چلتے ہیں۔ وکٹر تمہیں کیسامحسوس ہور ہا ہے؟ تمہاری طبیعت توابٹھیک ہے نا؟ کیا تم نے ٹھیک طرح سے کھانا کھایا؟ کیا میں تمہار ہے لئے باور چی خانے تھوڑی تی گرم یخی بھجواؤں .....''

ہیری نے دیکھا کہ کیرم نے اپنے فر کے موٹے کیڑے پہنتے ہوئے انکار میں سر ہلا دیا۔

'' پروفیسر! مجھےتھوڑی پخنی جا ہئے۔''ڈرم سٹرانگ کےایک طالبعلم نے بڑےامید بھرے لہجے میں کہا۔

''پولیسکوف! میں نےتم سے نہیں پوچھاتھا۔'' پروفیسر کارکروف نے اسے جھڑ کتے ہوئے کہااوران کا مشفقانہ لہجہ بل بھر میں غائب ہوگیا۔''میں دیکھ رہا ہوں کہتم نے ایک بار پھراپنے کپڑوں پرکھانا گرالیاہے۔.... پھو ہڑلڑ کے!''

کارکروف مڑےاوراپنے طلباء کے گروہ کوساتھ لے کر دروازے کی طرف بڑھے۔وہٹھیک اسی وقت دروازے پر پہنچے جب ہمیری،رون اور ہر مائنی وہاں پہنچے تھے۔ہمیری نے رک کرانہیں پہلے گز رنے کیلئے راستہ دے دیا۔

''شکریہ……''کارکروف نے اسے دیکھتے ہوئے لا پروائی سے کہا اور اگلے ہی لیمے وہ ٹھٹک کر رُک گئے۔انہوں نے اپنا سر واپس ہیری کی طرف گھمایا اور اس کی طرف ایسے گھورا جیسے انہیں اپنی آنکھوں پر یقین نہیں ہور ہا ہو۔ اپنے ہیڈ ماسٹر کے بیچھے چلتے ہوئے ڈرم سٹرانگ کے طلباء بھی رُک گئے تھے۔کارکروف کی آنکھیں ہیری کے چہرے کا طواف کرتے ہوئے اس کے ماتھے کے نشان پرجا کر ٹھہر گئیں۔ڈرم سٹرانگ کے طلباء بھی ہیری کی طرف حیرانگی سے دیکھنے لگے، ہیری نے تنکھیوں سے دیکھا کہ ان میں سے کچھاڑکوں نے یہ جان لیا تھا کہ وہ ہیری پوٹر ہے۔جس لڑکے نے اپنے کپڑوں کے سامنے جھے پرکھانا گرایا تھا، وہ اپنے پاس کھڑی لڑکی کو کہنی مارکر ہیری کے ماتھے کی طرف اشارہ کرنے لگا۔

'' ہاں ..... یہ ہیری پوٹر ہی ہے .....'عقب میں سے ایک غراتی ہوئی آواز آئی۔

پروفیسر کارکروف ا کلے قدموں پر گھوم گئے۔وہاں پروفیسر میڈ آئی موڈی کھڑے تھے۔وہ اپنی لاٹھی پروزن ڈال کر پہلو کے بل کھڑے تھے اوران کی جادوئی آئکھ بغیر جھپکے ڈرم سٹرانگ کے ہیڈ ماسٹر کو گھور رہی تھی۔ ہیری کے دیکھتے ہی دیکھتے کارکروف کے چبرے کارنگ اُڑ گیا۔ان کے چبرے پرغصے اور دہشت کا ملاجلا بھیا نک رڈمل نمودار ہوگیا۔ ''تم .....' انہوں نے کہااور پروفیسرموڈی کواتنی حیرانگی ہے دیکھا جیسے انہیں یقین ہی نہ آر ہا ہو۔

'' ہاں میں .....!'' پر وفیسر موڈی نے خوفناک لہجے میں غراتے ہوئے کہا۔''اگرتمہیں پوٹر سے پچھ نہ کہنا ہو، کارکروف! تو بہتر یہی ہوگا کہتم یہاں سے چل دو .....تم نے ساراراستہ روک رکھا ہے۔''

یہ بچے تھا کہ ہال کے آ دھے طلباءاب ان کے بیچھے جمع ہو کرانتظار کررہے تھے اورایک دوسرے کے کندھوں کے اوپر سے جھانک کردیکھ رہے تھے کہ راستہ کیوں رُکا ہواہے؟

بغیر کچھ بولے پروفیسر کارکروف اپنے طلباء کے گروہ کو وہاں سے ساتھ لے گئے۔ پروفیسر موڈی انہیں وہاں سے جاتے اور اوجھل ہوتے ہوئے دیکھتے رہے۔ان کی جادوئی آنکھ کارکروف کی پشت پر چپکی ہوئی تھی اوران کے کرخت چہرے پر گہری نفرت کا تاثر جھلک رہاتھا۔

#### \$\$\$\$

اگلادن ہفتہ تھا۔ زیادہ ترطلباء عام طور پر ہفتے کو دیر سے ناشتہ کرتے تھے۔ بہرحال اس دن صرف ہیری، رون اور ہر مائنی ہی جلدی نہیں اُٹھے تھے۔ جب وہ بڑے ہال میں پنچے پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں بیس لوگ تھے جن میں پچھ ٹوسٹ کھاتے ہوئے شعلوں کے پیالے بالکل وسط میں اسی سٹول پر رکھا گیا تھا جس پر عام طور بوتی ٹو پی رکھی رہتی تھی۔ فرش پر ایک پتلاسنہ راخط کھنچا ہوا تھا جو ہر سمت میں دس فٹ کا دائر ہ بنائے ہوئے تھا۔

''کسی نے اب تک اپنانام اس میں ڈالا .....؟''رون نے تیسرے سال کی ایک لڑکی سے اشتیاق بھرے انداز میں پوچھا۔ ''ڈرم سٹرانگ کے گروہ کے سبھی طلباء نے اپنانام اس میں ڈال چکے ہیں۔''اس نے جواب دیا۔''لیکن میں نے ابھی تک ہوگورٹس کے سی طالبعلم کونام ڈالتے نہیں دیکھا.....''

'' مجھے یقین ہے کہان میں سے پچھ نے رات کوہی نام ڈال دیا ہوگا، جب ہم سبھی سور ہے ہوں گے۔''ہیری نے کہا۔''اگر میں اس جگہ ہوتا تو ایسا ہی کرتا ۔۔۔۔۔ میں پنہیں جا ہتا کہ سب لوگ مجھے ایسا کرتے ہوئے دیکھیں،اگر شعلوں کے پیالہ سب کے سامنے مجھے مستر دکر دیتا تو مجھے اس پرکتنی نثر مندگی اُٹھانا پڑتی ۔۔۔۔''

ہیری کے پیچھے کوئی ہنسا۔اس نے مڑ کر دیکھا۔فریڈ، جارج اور لی جارڈ ن جلدی جلدی سیر ھیاں اتر رہے تھے۔وہ تینوں بہت پراسراراور جو شلے دکھائی دے رہے تھے۔

'' پی لیا ہے۔'' فریڈنے ہیری،رون اور ہر مائنی کو فاتحانہ لہجے میں بتایا۔'' ابھی ابھی پیا ہے۔''

'' کیا....؟''رون نے تجس سے بوجھا۔

"عمر بره هانے والاسیال .....گدھے!"فریڈنے جلدی سے کہا۔

''ہم تینوں نے اس کی ایک ایک بوند پی لی ہے۔'' جارج نے اپنے دونوں ہاتھ مسلتے ہوئے کہا۔''ہمیں صرف کچھ مہینے ہی تو بڑا ہونا تھا۔۔۔۔''

''اگرہم میں سے کوئی جیت جائے گا تو ہم ایک ہزارگیلن آپس میں بانٹ لیں گے۔''لی جارڈن نے کھل کرمسکراتے ہوئے کہا۔ ''مجھے نہیں لگتا کہ تمہاری بیر جپال کا میاب ہوگی۔'' ہر مائنی نے خبر دار کرتے ہوئے کہا۔''مجھے یقین ہے کہ ڈمبل ڈورنے اس بارے ضرور سوچا ہوگا۔''

فریڈ، جارج اور لی جارڈن نے اس کی بات ان سنی کردی۔

'' تیار .....' فریڈ نے جوش سے تفرتھراتے ہوئے کہا۔'' تو پھر چلو ....سب سے پہلے میں جاتا ہوں۔''

ہیری پورے انہاک سے انہیں دیکھنے لگا۔ جب فریڈ نے اپنی جیب سے چرمئی کاغذ کائکڑا نکالا جس پر بڑے لفظوں میں فریڈ ویزلی۔ ہوگورٹس نمایاں لکھا ہوا دکھائی دے رہاتھا۔ فریڈ حصار کے خط تک پہنچا اور وہاں اپنے بنجوں کے بل کھڑے ہوکراس طرح ہاتا رہاجس طرح کوئی غوطہ خور بچاس فٹ نیچے چھلا نگ لگانے کی تیاری کرتا ہے۔ پھر بڑے ہال میں موجود ہر فر دے دیکھتے ہی دیکھتے اس نے گہری سانس لی اور حصار کے خط کریا رکرلیا۔

ایک بل کیلئے تو ہیری کولگا کے فریڈی چال کا میاب ہوگئ تھی۔ جارج تو جیرت انگیز طور پرایبالگا تھا کیونکہ وہ خوش سے چلا اُٹھااور
اس نے بھی فریڈ کے بیچھے چھلا نگ لگا دی تھی لیکن اگلے ہی بل ایک زور دار دھا کہ ہوا اور دونوں جڑواں بھائی سنہرے حصار سے باہر بھینک دیئے گئے۔ ایبا لگ رہا تھا کہ جیسے کسی غیبی پہلوان نے انہیں اُٹھا کر رنگ سے باہر پٹنے دیا ہو۔ وہ در دناک انداز میں ہوا میں لڑھکتے ہوئے پھر کے فرش پردس فٹ دور جاگر ہے۔ یہی نہیں ، کھٹ کی ہی ایک آواز سنائی دی اور پھرا گلے ہی لمحے دونوں کے چہروں پر کمی سفید ڈاڑھیاں نمودار ہوگئیں۔

بڑا ہال زور دار ہنسی اور قہقہوں کے شور سے گوننے اُٹھا۔ یہاں تک کہ فریڈ اور جارج ہاتھ جھاڑتے ہوئے اُٹھ کھڑے ہوئے اور ایک دوسر بے کی صورت دیکھ کرزورز ور سے بیننے لگے۔

''میں نے تم لوگوں کو پہلے خبر دار کیا تھا۔۔۔۔'' ایک بھاری آ واز سنائی دی، جس میں خوشی کی جھلک بکھری ہوئی تھی۔سب نے مڑکر دیکھا، پروفیسر ڈمبل ڈور بڑے ہال سے باہر نکلتے ہوئے دکھائی دیئے۔انہوں نے اپنی چمکتی آئکھوں سے فریڈ اور جارج کی طرف دیکھا کہا۔''میں تم دونوں کومیڈم پامفری کے پاس جانے کی صلاح دیتا ہوں۔وہ پہلے ہی ریون کلاکی مس فاسیٹ اور ہفل بیف کے مسٹر سمرس کا علاج کررہی ہیں۔ان دونوں نے بھی اپنی عمر بڑھانے کی کوشش کی تھی۔حالانکہ میں یہ کہنا چا ہوں گا کہان میں سے کسی کی مسٹر سمرس کا علاج کررہی ہیں۔ان دونوں نے بھی اپنی عمر بڑھانے کی کوشش کی تھی۔حالانکہ میں یہ کہنا چا ہوں گا کہان میں سے کسی کی بھی ڈاڑھی تنہارے جتنی اچھی نہیں تھی۔'

فریڈاور جارج خاموشی سے ہیتال کی طرف چل دیئے۔لی جارڈن بھی ان کے بیچھے بیچھے لیکا۔وہ بیٹ پکڑ کر ہنسے جار ہاتھااور

دو ہرا ہور ہاتھا۔ ہیری،رون اور ہر مائنی بھی اپنی ہنسی پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے ناشتے کی میز کی طرف بڑھ گئے۔

بڑے ہال میں تزئین و آرائش آج بالکل بدل گئی تھی۔ چونکہ آج ہیلوئین کا دن تھا، اس لئے جادوئی حجبت پر چاروں طرف زندہ چھادڑوں کے گھونسلے لگادیئے گئے تھے۔ سینکڑوں کدوہرکونے میں ڈھکے رکھے تھے۔ ہیری سب کے ساتھ ڈین اور سمیس کے پاس بیٹھ گیا۔وہ دونوں ہوگورٹس کے ستر ہسال سے زیادہ ان طلباء کے بارے میں گفتگو کررہے تھے جوسے فریقی ٹورنامنٹ میں شامل ہو سکتے تھے۔ '' ٹرین نے ہیری کو بتایا۔'' سلے درن کا وہ لمبا مرزگالڑ کا جوکسی عفریت جیسا دکھائی ویتا ہے۔'' ٹرین نے ہیری کو بتایا۔'' سلے درن کا وہ لمبا مرزگالڑ کا جوکسی عفریت جیسا دکھائی ویتا ہے۔''

ہیری کیوڈچ میچ میں وارنگٹون کےخلاف کھیل چکا تھا۔اس نے نفرت سےاپناسر ہلاتے ہوئے کہا۔''ہم سلے درن کے حمیبیُن کو برداشت نہیں کرسکتے۔''

''اور ہفل بیف کے بھی طلباء ڈیگوری کے بارے میں بات کررہے ہیں۔''سمیس نے تقارت سے کہا۔''لیکن مجھے نہیں لگتا کہ وہ اپنے خوبصورت چہرے کو ہر بادکرنے کی اذیت قبول کرے گا۔''

'' دیکھو ....،'ہر مائنی نے اچایک کہا۔

بڑے ہال میں تالیاں نئے رہی تھیں۔وہ بھی اپنی کرسیوں پر گھوم گئے اورانہوں نے دیکھا کہ اینجلینا جانسن بڑے ہال میں تھوڑی شرماتی اورمسکراتی ہوئی آ رہی تھی۔اینجلینا کمبی اور سیاہ فام لڑکی تھی جوگری فنڈ رکی کیوڈ چ ٹیم میں نقاش کے طور پر کھیاتی تھی۔وہ ان کے پاس آ کر بیٹھ گئی اور بولی۔''میں نے آخریہ کام کرہی دیا۔میں نے ابھی ابھی ابھی اپنانام ڈالا ہے۔''

"تم مذاق کررہی ہو۔"رون نے تعجب آمیز کہے میں کہا۔

''تو کیاتم ستر ہسال کی ہوچکی ہو۔''ہیری نے سوال کیا۔

'' ظاہر ہے کہ وہ ہو چکی ہے۔ کیاتمہیں دکھائی نہیں دیتا ہے کہاس کی ڈاڑھی نکل آئی ہے۔''رون نے منہ بسور کر ہیری سے کہا۔ ''میری سالگرہ پچھلے ہفتے میں تھی۔''اینجلینا نے مسکرا کر کہا۔

'' مجھے بہت خوشی ہے کہ گری فنڈ رسے کسی نے تو نام ڈالا۔''ہر مائنی نے فخر سے کہا۔''ا پنجلینا! مجھے بیج میچ امید ہے کہ تم ہوگورٹس کی جمپیئن بن جاؤگی۔''

''شکریه هر مائنی!''اینجلینا نے مسکرا کراس کی دیکھا۔

'' ہاں کم از کم وجہیہ ڈیگوری سے تو تم بہترین ہو۔' سمیس نے کہا۔ بین کران کی میز کے پاس سے گزرتے ہوئے مفل بیف کے ٹی طلباء نے سمیس کو غصے سے گھور کر دیکھا۔

'' تو آج ہم لوگ کیا کرنے والے ہیں؟'' رون نے ہیری اور ہر مائنی سے پوچھا۔ جب وہ اپنا ناشتہ ختم کر کے بڑے ہال سے

باہرنکل رہے تھے۔

''ہم اس نصابی دورانئے میں اب تک ہیگر ڈسے ملنے ہیں گئے ہیں۔''ہیری بولا۔

''ٹھیک ہے۔۔۔۔''رون نے زور سے کہا۔''لیکن وہ ہم سے بینہ کہے کہ ہم اپنی کچھانگلیاںاس کے سقرطوں کوکھلا دیں۔'' اجا نک ہر مائنی کے چہرے پر گہری دلچیبی کا تاثر پھیل گیا۔

'' مجھے ابھی ابھی یاد آیا..... میں نے ابھی تک ہیگر ڈ کوالیں پی ای ڈبلیو میں شامل ہونے کی پیشکش تو کی ہی نہیں۔''اس نے اشتیاق بھرے لہجے میں کہا۔''میرے لئے رُکنا۔ میں اوپر سے بیجز لے کرآتی ہوں۔''

''وہ بھی کمال کرتی ہے۔''رون نے مضطرب انداز میں کہاجب ہر مائنی سنگ مرمر کی سیڑھیوں پر بھاگتی ہوئی او پر جارہی تھی۔ ''دیکھورون ……تمہاری مؤخی!'' ہیری نے اچا نک رون سے کہا۔

بیاوکس بیٹن کے طلباء میدان سے آتے ہوئے اب سامنے والے دروازے میں داخل ہور ہے تھے۔ان میں مؤنی جیسی دکھائی دینے والی لڑکی بھی شامل تھی۔ شعلوں کے پیالے کے جاروں طرف کھڑے طلباء نے انہیں اندر آنے کا راستہ دیا اور دلچیبی سے ان کی طرف دیکھنے لگے۔

میڈم میکسم اپنے طلباء کے عقب میں ہال میں آئیں اور انہوں نے ان سے قطار بنوائی۔ایک ایک کرکے بیاوکس بیٹن کے امیدواروں نے عمر کا جادوئی حصار پارکیا اور نیلے سفید شعلوں میں اپنا پنا چرمئی کاغذ ڈال دیا۔ شعلوں میں نام ڈالتے ہی ان کی رنگت میں تبدیلی رونما ہوتی اور پچھلمحوں کیلئے سرخ دکھائی دیتے اور ان میں سے چنگاریاں اُڑتی ہوئی نظر آئیں۔

جب مؤی جیسی لڑکی نے اپنا چرمئی کاغذ شعلوں کے پیالے میں ڈالا تو رون نے ہیری سے پوچھا۔''تمہیں کیا لگتا ہے کہ جن لوگوں کؤئمیں منتخب کیا جائے گاان کا کیا ہوگا؟ کیا وہ اپنے سکول لوٹ جائیں گے یا پھر مقابلے کود کیھنے کیلئے بہیں رُکیس گے؟'' ''معلوم نہیں!'' ہیری نے کہا۔'' مجھے لگتا ہے کہ یہیں رُک کر مقابلوں کے اختقام پر اپنے ہیڈ ماسٹروں کے ساتھ ہی لوٹیں

معلوم ہیں! '' ہمیری نے کہا۔ بھے لگا ہے کہ یہیں رک تر مقابلوں نے احسام پر اپنے ہید ماسٹروں نے شاتھ ہی تو. گے..... بیمت بھولو کہ میڈم سیکسم ان مقابلوں میں جج کے فرائض بھی انجام دےرہی ہیں۔''

جب بیاوکس بیٹن کے تمام طلبہ اپنے اپنے ناموں کی پر جیاں ڈال چکے تو میڈم سیسم انہیں اپنے ہمراہ ہال سے باہر میدان کی طرف لے گئیں۔

''وہ لوگ رات کو کہاں سوتے ہیں؟'' رون نے سامنے والے دروازے کی طرف جاتے ہوئے پوچھا اور انہیں دور جاتا ہوا درکھنے لگا۔اس کمجے بیچھے سے کھڑ کھڑ اتی ہوئی آ واز سنائی دی جسے ن کروہ ہمجھ گیا کہ ہر مائنی اپنے نظیمی بیجز لے کرآ چکی ہے۔ ''اوہ شکر ہے۔۔۔۔۔اب جلدی جلدی چلو!'' رون نے کہا۔وہ بیچر کی سیڑھیوں پرکود گیا۔اس کی آ تکھیں اس مؤنی لڑکی کی پشت پر جمی ہوئی تھیں جواب میڈم سیسم کے ساتھ آ دھا میدان یار کرچکی تھی۔ جب وہ تاریک جنگل کے کنارے پر بنے ہوئے ہیگر ڈ کے جھونپڑے کے پاس پنچے تو انہیں یہ پتہ چل گیا کہ بیاو کس بیٹن کا وفد رات کہال گزارتا تھا؟ جس دیوہیکل نیلی بھی وہ لوگ آئے تھے۔ وہ ہیگر ڈ کی جھونپڑی سے دوسوگز دور کھڑی ہوئی تھی۔ بیاو کس بیٹن کے لوگ اب بھی کے سیڑھیاں چڑھ کراندر جاتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ بھی کو جینچنے والے دیوہیکل ہاتھی جتنے بڑے اُڑنے والے گھوڑے اب بھی سے الگ ایک طرف عارضی طور پر بنائے گئے لکڑی کے اصطبل میں موجود تھے اور وہال گھاس چرر ہے تھے۔ ہیری نے ہیگر ڈ کے جھونپڑے کا درواز ہ کھٹکھٹایا۔ اندر موجود فنگ نے فوراً بھونکنا شروع کر دیا۔

'' کافی دنوں کے بعد ہماری یا دآئی .....'ہیگر ڈنے درواز ہ کھولتے ہوئے ان کے چېرے دیکھ کرکھا۔''ہم توبیسوچ رہے تھے کہ تم لوگ بھول ہی گئے ہو کہ ہم کہاں رہتے ہیں؟''

''ہم تج کچ کافی زیادہ مصروف تھے ہیگر ڈ۔۔۔۔۔!' ہر مائن نے کہنا شروع کیا ہی تھالیکن یکا کیے رُک گئی۔اس نے ہیگر ڈکو بغور دیکھا۔ ہیگر ڈنے اپناسب سے عمدہ (اور بہت بھیا تک) بھورے رنگ کا بالوں سے بھرا ہوا سوٹ پہن رکھا تھا۔ صرف یہی نہیں ،اس نے گئے میں زرداور نارنجی رنگ کی چوڑی عکھائی بھی لگار کھی تھی۔اس سے بھی بری بات بیتھی کہ اس نے اپنے بالوں کو سنوار نے کی ناکام کوشش کی تھی۔ایس کے چکنائی سے تر بال دو پھوں ناکام کوشش کی تھی۔ایس کے چکنائی سے تر بال دو پھول میں لئک رہے تھے۔ غیر معمولی طور پر اس نے بل ویز لی کی طرح چٹیا بنانے کی کوشش کی ہوگی لیکن پھر اسے یہ چلا ہوگا کہ اس کے ہر بہت زیادہ بال سے جہنے دیا ہوگا کہ اس کے سر پر بہت زیادہ بال سے جہنے دیا ہوگا کہ اس کے سر پر بہت زیادہ بال سے جہنے دیا ہوگا کہ اس کے سر پر بہت زیادہ بال سے جہنے دیا ہوگا کہ اس کے سر پر بہت زیادہ بال سے جہنے کہنائی ایس نے بوچھا۔

'' دھا کے دارسقر ط کہاں ہیں؟''

''وہ کدو کے باغیچ میں ہیں۔'ہیگر ڈنےخوشی سے کہا۔''وہ اب بڑے ہونے لگے ہیں، تین فٹ لمبے ہو چکے ہیں،صرف بیہ پریشانی ہے،وہ اب ایک دوسرے کو ہلاک کرنے لگے ہیں۔''

''اوہ نہیں .....واقعی؟''ہر مائنی نے رون کورو کئے کیلئے آنکھوں سے اشارہ کیا جوہیگر ڈ کے عجیب سے ہیئر اسٹائل کے بارے میں کچھ کہنے کیلئے اپنامنہ کھو لنے والا تھا۔

''ہاں!''ہیگر ڈ نے ممگین لہجے میں کہا۔'' ویسےاب کوئی زیادہ دِقت نہیں ہے، ہم نے انہیں الگ الگ صندوقوں میں ڈال دیا ہے۔صرف بیس ہی بچے ہیں .....''

'' بیتو بہت اچھی بات ہے۔۔۔۔'' رون نے جلدی سے کہا۔ ہمگر ڈکواس بات میں چھپا ہوا طنز سمجھ بالکل نہیں آیا تھا۔ ہمگر ڈک حجمو نیرٹ سے میں ایک بین آیا تھا۔ ہمگر ڈک سے سامنے حجمو نیرٹ سے میں ایک ہی کر ہ تھا۔ آگ کے سامنے ککڑی کی بڑی کرسیاں اور ایک میز رکھی ہوئی تھیں۔ حجمت پر کئی مردہ پرندے اور سکھائی ہوئی پیشت ران کی ٹکڑیاں لٹک رہی

تھیں۔وہ نتیوں کرسیوں پر چڑھ کر بیٹھ گئے۔ہیگر ڈ ان کیلئے جائے بنانے لگا۔جلدی ہی وہ سب جادوگری سہ فریقی ٹورنامنٹ کے بارے میں باتیں کرنے لگے۔ہیگر ڈبھی انہی کی طرح خاصے جو شلے جذبات کا اظہار کرر ہاتھا۔

''تم کھہروتوسہی ……''اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔''ارےتم کھہروتوسہی۔اتنی عمدہ چیز دکھا کیں گے جوتم نے پہلے کبھی نہیں دیکھی ہوگ ۔ پہلامرحلہ ……اوہ نہیں!……ہماس بارے میں تمہیں بالکل نہیں بتا سکتے۔''

'' بتا بھی دو.....ہیگر ڈ!''ہیری،رون اور ہر مائنی نے بھر پوراصرار کیالیکن اس نے کچھ بھی نہیں بتایا،بس مسکراتے ہوئے اپناسر اتار ہا۔

''ہم تہہیں بتا کرتمہاری دلچیں اور تجسس ختم نہیں کرنا چاہتے۔''ہیگر ڈنے کہا۔''لیکن ہم تہہیں اتنا ضرور بتا دیتے ہیں کہ یہ بہت شاندار ہوگا۔ان تینوں چیبئن کو بہت کھن مرحلہ طے کرنا ہوگا جوتم نے پہلے بھی سنانہیں ہوگا۔۔۔۔۔ہم نے بھی خواب و خیال میں بھی یہ سوچا نہ تھا کہ ہم اپنے جیتے جی جادوگری کا پیٹورنا معلکہ تھی دیکھ یا ئیں گے۔۔۔۔۔''

انہیں ہیگر ڈے ہمراہ دو پہر کا کھانا کھانا پڑا۔ حالانکہ انہوں نے زیادہ کچھ نہیں کھایا۔ ہیگر ڈنے گوشت کے سموسے بنائے تھے لیکن جب ہر مائنی کواپنی پلیٹ میں ایک بڑاناخن دکھائی دیا تواس کے بعد ہر مائنی ، ہیری اور رون کی بھوک ہی اُڑگئ۔ وہ ہیگر ڈسے بار بار مقابلوں میں شامل کھن مراحل کے بارے میں اگلوانے کی کوشش کرتے رہے ، کیکن وہ ناکام رہے۔ وہ بیا ندازے لگاتے رہے کہ کن کن طلباء کے چہیئن بننے کی سب سے زیادہ تو قع ہو گئی ہے؟ انہوں نے اس ضمن میں بھی سوچا کہ فریڈ اور جارج کی ڈاڑھی اب تک غائب ہو چکی ہوگی یانہیں .....

دو پہرتک ہلکی ہی بارش ہونے گئی۔ آگ کے پاس بیٹھنا بہت آ رام دہ تھا۔ آگ کے پاس بیٹھ کروہ کھڑ کیوں پر بارش کی بوندوں کی ہلکی ٹپ ٹپ سن رہے تھے۔ ہیگر ڈنے اپناموزہ نکال کر سینے لگا تو ہر مائنی اور اس کے درمیان گھر بلوخرس کے حقوق کی بحث چھڑگئی، جسے ہیری اور رون دونوں سننے میں مشغول ہوگئے۔ جب ہر مائنی نے ہیگر ڈکواپنے بیجز دکھائے تو اس نے ایس پی ای ڈبلیو میں شامل ہونے سے صاف انکار کر دیا۔

''یان پرسراسرظم ہوگا۔۔۔۔ ہر مائن!'اس نے بڑی ہڑی والی سوئی میں موٹا پیلا دھا گہڈالتے ہوئے بھڑک کرکہا۔''انسانوں ک دیکھے بھال کرناان کی فطرت کا خاصہ ہے، دیکھو!انہیں بیا چھا لگتا ہے۔اگرتم ان سےان کا کام چھین لوگ تو وہ ممکین ہوجائیں گےاور اگرتم انہیں اس کے بدلے میں پیسے دینے کی کوشش کروگی توبیان کی سراسر بے عزتی ہوگی۔۔۔۔''

''لیکن ہیری نے جب ڈو بی کوآ زاد کیا تھا تو وہ اس بات سے بہت خوش ہوا تھا۔''ہر مائنی نے کہا۔''اور ہم نے سنا کہ وہ اب تنخواہ لے کر کام کررہا ہے۔''

'' دیکھو! ہرنسل میں عجیب لوگ شامل ہوتے ہیں۔ہم نہیں کہہرہے ہیں کہ غیر معمولی حالات میں کچھ گھریلوخرس آزادی نہیں

چاہتے ہوں گے لیکن تم ان میں سے اکثریت کواس بات کیلئے بھی تیار نہیں کر پاؤگی .....نہیں ہر مائنی ، بالکل نہیں!'
ہر مائنی اس بحث کے بعد بہت چڑچڑی ہوگئ تھی اور اس نے اپنے بیجز کا ڈبہ واپس اپنے چوغے کی جیب میں ڈال لیا تھا۔
ساڑھے پانچ بیج تک اندھیرا پھیلنے لگا۔ ہیری، رون اور ہر مائنی کومحسوں ہوا کہ اب ہیلوو ئین کے جشن کیلئے سکول میں واپس لوٹنے کا
وقت ہو چکا تھا اور جشن سے بھی اہم بات بیتھی کہ اس کے فور اُبعد شعلوں کا پیالہ سکولوں کے چیئن کے ناموں کا اعلان کرنے والا تھا۔
''ہم بھی تمہارے ساتھ ہی چلتے ہیں۔' ہیگر ڈنے اپنا سلائی کا کا م ایک طرف رکھتے ہوئے کہا۔'' بس ایک منٹ کا تھم ہرو۔۔۔۔۔'
میگر ڈ اُٹھ کر کھڑا ہوا اور اپنے پانگ کے پاس والی الماری کا دروازہ کھول کر اس میں کچھ تلاش کرنے لگا۔ انہوں نے اس کی
طرف کچھ زیادہ توجہ نہیں دی لیکن جب انہیں ایک وحشت ناک بد بو کا احساس ہوا تو وہ اس کی طرف متوجہ ہوگئے۔

''ہمگر ڈ..... بیکیا ہے؟''رون بدبوسے کھانستا ہوا بولا۔

''اوہ!''ہیگر ڈنے اپنے ہاتھ میں ایک بڑی بوتل پکڑر کھی تھی۔اس نے بلٹ کر کہا۔''تہمیں اس کی خوشبو پیندآئی ؟'' درس بیرند نورٹ سوئا سے ہوئا ہے۔'' سرند ورز میں میں سورٹ کے بیر میں کا بیر میں کا بیر میں کا میں اس کی خوشبو پیندآئی ؟''

'' کیا بیآ فٹرشیوآئل ہے ....؟''ہر مائنی نے تھوڑی رندھی ہوئی آ واز میں کہا۔

''ارےنہیں..... یہ تو خوشبودار پر فیوم ہے۔''ہیگر ڈ نے تھیج کرتے ہوئے بتایا۔وہ کسی قدرشر ما گیا تھا۔'' شاید یہ تھوڑا زیادہ ہو گیاہے.....'اس نے روکھے پن سے کہا۔''ہم جا کراہے تھوڑا کم کر لیتے ہیں.....ذراکھہرو!''

وہ جھونپڑے سے باہرنکل گیا۔ان لوگوں نے کھڑ کی میں سے باہر دیکھا کہ وہ یانی بالٹی میں اپنا چہرہ دھور ہاتھا۔

'' خوشبودار پر فیوم .....اور ہیگر ڈ؟''ہر مائنی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔

''اوراس کے بال اور لباس بھی ....،' ہیری نے دھیمی آ واز میں کہا۔

'' دیکھو.....''رون نے اچا نک کھڑ کی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔

ہمگر ڈ اُٹھ کر کھڑا ہوااور گھوم گیا۔ اگروہ پہلے نثر مار ہاتھا تو اب تو اس کی نثر م کاٹھکا نہیں تھا۔ ہیری، رون اور ہر مائنی ہمگر ڈ کی نظروں سے نیج کر بڑی احتیاط سے اُٹھے۔ انہوں نے کھڑکی سے جھا نک کر دیکھا کہ میڈم سیسم اور ان کے طلباء بھی میں سے باہر نکل رہے تھے۔ یہ واضح تھا کہ وہ یقیناً جشن کی تقریب میں شامل ہونے کیلئے سکول کی طرف جارہے ہوں گے۔ ہیری یہ تو نہیں سن پایا کہ ہمگر ڈ کیا کہ رہا تھا لیکن میڈم سیسم سے بات چیت کرتے ہوئے اس کے چہرے پر بہت ہی کہ آلود اظہار تھا۔ ایسا تاثر ہمری نے اس کے چہرے پر بہت ہی کہ آلود اظہار تھا۔ ایسا تاثر ہمری نے اس کے چہرے پر صرف ایک ہی باردیکھا تھا۔ سے جب وہ اپنے چھوٹے ڈریگن نار بٹ کو بیار کررہا تھا۔

''وہ ان کے ہمراہ سکول کی طرف جار ہا ہے۔' ہر مائنی نے غصے سے کہا۔'' میں تو سوچ رہی تھی کہ وہ ہماراا نظار کرر ہاتھا؟'' ہیگر ڈاپنے جھونپڑے کی طرف ایک بار بھی نگاہ ڈالے بغیر میڈم سیسم کے ساتھ میدان میں چلنے لگا۔ بیاوکس بیٹن کے طلباءو طالبات ان کے پیچھے بیچھے جارہے تتھے اور ان کے بڑے بڑے ڈگ کی برابری کرنے کیلئے دھیرے دھیرے بھاگ رہے تھے۔ ''وہ توان پرلٹو ہو گیا ہے۔۔۔۔''رون نے تشویش بھری آ واز میں کہا۔'' دیکھو!اگران کے بچے ہوئے تو وہ یقیناً ورلڈریکارڈ بنادیں گے۔میں شرط لگا تا ہوں کہان کے سی بھی بچے کاوزن ایک ٹن سے کم نہیں ہوگا۔۔۔۔''

وہ تینوں جھونپڑے سے باہر نکلے اور انہوں نے درواز ہا جھی طرح سے بند کیا۔ باہر کافی اندھیرا جھا چکا تھا۔اپنے چوغوں کوکس کر لپٹتے ہوئے وہ ڈھلوان میدان میں چلنے گئے۔

''اوہ اُدھرتو دیکھو۔۔۔۔؟''ہر مائنی نے سرگوشی کرتے ہوئے کہا۔

ڈرم سٹرانگ کا گروہ جھیل سے نکل کرسکول کی طرف جارہا تھا۔ وکٹر کیرم، پروفیسر کارکروف کےٹھیک پہلومیں چل رہا تھا۔ ڈرم سٹرانگ کے باقی طلباءان کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے۔رون نے کیرم کواشتیاق بھری نظروں سے دیکھالیکن کیرم اسے نہیں دیکھ پایا۔ کیرم ان سےتھوڑ ا آگے چل رہا تھااس لئے وہ اس سے پہلے دروازے تک پہنچ گیااور پھراندر چلا گیا۔

جب وہ موم بتیوں سے روثن بڑے ہال میں داخل ہوئے توبی تقریباً تھچا تھے بھرا ہوا تھا۔ شعلوں کا بیالہ بیرونی ہال سے ہٹالیا گیا تھا۔ اب اسے اساتذہ کی میز پرڈمبل ڈور کی خالی کرسی کے عین سامنے رکھ دیا گیا تھا۔ فریڈ اور جارج کی ڈاڑھی غائب ہو چکی تھی۔ ایسا لگ رہاتھا کہ انہوں نے اپنی مایوسیانہ کیفیت کومزاح میں بدل لیا تھا۔ ہیری، رون اور ہر مائنی ان کے پہلومیں بیٹھ گئے۔

'' كاش الينجلينا حميين بن جائے ....، 'فريد نے حسرت بھرے لہج ميں كہا۔

'' ہاں! میں بھی یہی چاہتی ہوں!''ہر مائنی نے جلدی سے کہا۔'' ہمیں جلد ہی یہ علوم ہوجائے گا۔''

ہیلووئین کے جشن کی تقریب معمول سے ہٹ کر کافی دیر تک چلتی ہوئی لگ رہی تھی۔ شایدایسااس لئے تھا کہ یہ دودن کے اندر دوسری پر تکلف تقریب تھی۔ ہیری بہترین پکوانوں کا مزہ بھر پورانداز سے نہیں لے پار ہا تھا جتنا وہ عام طور پر لیتا تھا۔ ہال میں سبھی لوگ بار بارا پی گردن گھما کر بے چینی سے سمساتے ہوئے یا پھر کھڑے ہوکر بید یکھنے کی کوشش کررہے تھے کہ پروفیسر ڈمبل ڈور نے اپنا کھاناختم کرلیا ہے یانہیں۔وہ بڑی بے تا بی سے بیجا نئے کے خواہشمند تھے کہ سے فریقی ٹورنا منٹ کیلئے کس کس کوچمپئن منتخب کیا جائے گا؟

آخرکارسنہری پلیٹیں صاف ہوگئیں۔ میزوں سے بیچ کھیج پکوان غائب ہو گئے۔ ہال میں چہ میگوئیوں کا شور کا فی بڑھ گیا۔ جب
ڈمبل ڈورا پنی کرسی سے اُٹھ کر کھڑے ہوئے تو یکا یک پورے ہال میں گہرا سناٹا جھا گیا۔ان کے ایک طرف پروفیسر کارکروف اور
دوسری طرف میڈم میکسم بیٹھی ہوئی تھیں۔ان کے چہروں پر دوسروں کی ماننداضطراب اور ہیجان پھیلا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ لیوڈو
بیگ مین کا چہرہ دوسروں سے بالکل الگ تھا۔ وہ طلباء کی بے قراری سے بھر پورلطف اندوز ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ مسٹر
کراؤج کا چہرہ بالکل سیاٹے تھا۔ایسا لگ رہا تھا کہ وہ اس تقریب میں شریک ہونے پرکافی بیزار ہوں۔

''ڈمیل بردیا ہوں نے مدین دورا میں نام کیا تھا۔ وہ اس تھر اس کیا ہوئے ہوئے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ مسٹر

''شعلوں کا پیالہ ……اب اپنا فیصلہ سنانے کیلئے تقریباً تیارہے۔''ڈمبل ڈورنے بلندآ واز میں کہا۔''میرامطلب ہے کہ اب اس

کے اعلان میں صرف ایک منٹ باقی رہ گیا ہے۔ جب منتخب جمپئین کے نام پکارے جائیں گے تو وہ ہال میں سے اُٹھ کریہاں اوپر چبوترے پر آئیں گے اور بغیر کسی بات چیت کے خاموثی کے ساتھ اساتذہ کی میز کے قریب سے ہوکر گزرتے ہوئے عقبی دروازے سے پچھلے کمرے میں چلے جائیں گے۔''انہوں نے رُک کراساتذہ کی میز کے بیچھے موجودایک دروازے کی طرف اشارہ کیا۔''جہاں انہیں یہ بتایا جائے گا کہ انہیں آگے کیا کرنا ہے؟''

''اب کسی بھی بل ....،' کی جارڈن جو شلے انداز میں بڑ بڑایا جو ہیری سے دوشتیں دور بیٹے اہوا تھا۔

ا جا نک شعلوں کے پیالے کی رنگت بدل گئی۔اس کے شعلے کسی قدر بلنداورسرخ ہو گئے تھے۔ان میں سے چنگاریاں اُڑنے لکیس۔ا گلے ہی بلی شعلوں کی زبان ہوا میں اوپراچھلی اوراس میں سے ایک چرمئی کاغذ پھڑ پھڑا تا ہوا باہر نکلا۔ ہال میں بیٹھے تمام طلباء کی بےساختہ آ ونکل گئی۔

ڈمبل ڈورنے چرمئی ٹکڑے کو جھپٹ کر پکڑ لیا اور اسے شعلوں کی روشنی کے قریب کرتے ہوئے پڑھنے لگے جوایک بار پھر نیلی اور سفید ہو چکی تھی۔انہوں نے بلند آواز میں کہا۔

'' ڈرم سٹرانگ کے چمپئن ہیں .....وکٹر کیرم!''

'' مجھے تو پہلے ہی میہ پیۃ تھا۔۔۔۔''رون نے جو شیاے انداز میں چیجا۔ تالیوں اورخوشیوں کی آ واز پورے ہال میں گونجنے لگی۔ ہیری نے دیکھا کہ دکٹر کیرم بڑی نخوت کے ساتھ سلے درن کی میز سے اُٹھا اور ڈمبل ڈور کی طرف بڑھنے لگا۔وہ دائیں جانب مڑا اوراسا تذہ کی میز کے پاس سے گزرتا ہوا دروازے کی طرف گیا اورا گلے ہی لمجے وہ سب کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔

''شاباش وکٹر!'' پروفیسر کارکروف اتنی زور سے گرج کر بولے کہ تالیوں کے شور کے باوجود پورے ہال میں ان کی آواز سنائی دی۔''میں پہلے ہی جانتا تھا کہتم میں کافی دم ہے۔''

تالیوں اور باتوں کا شور با لآخرتھم گیا۔سب لوگوں کی توجہ ایک بار پھر شعلوں کے پیالے کی طرف مبذول ہو گئ تھی۔ا گلے چند لمحوں کے بعداس کے شعلےا کیک بار پھر سرخ ہوئے اوراس نے ایک بار پھرا یک چرمئی کا غذکو باہرا گل دیا جو ہوا میں پھڑ پھڑانے لگا۔ ''بیاوکس بیٹن کی جمپئن ہیں ....مس فلیورڈیلاکور!''ڈمبل ڈور نے بلندآ واز میں کہا۔ ''وہی لڑکی .....رون!''ہیری نے اسے جوش میں کہنی مارتے ہوئے کہا۔اپنا نام سن کرمونی جیسی دکھائی دینے والی لڑکی اُٹھ کھڑی ہوئی ۔اس نے اپنے سنہرے بالوں کو بیچھے ہٹایا اور ریون کلا اور سلے درن کی میزوں کے درمیان میں سے گزرتی ہوئی چبوترے کی طرف جانے گئی۔

''دیکھوتو سہی ..... باقی لوگ کتنے مایوس دکھائی دےرہے ہیں؟''ہر مائنی نے شور وغلغلے کے پیچ میں بیاوکس بیٹن کے باقی گروہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ہیری نے سوچا کہ مایوس' شایدتھوڑ اکمز ورلفظ تھا۔ جن امیدواروں کونہیں چنا گیا تھاان میں سے دو لڑکیاں اپنے ہاتھ پر سرر کھ کررور ہی تھیں۔

جب فلیورڈ یلاکوربھی پچھلے کمرے میں چلی گئی تو ایک بار پھرخاموثی چھا گئی۔لیکن اس بار کی خاموثی میں گہری دلچیپی کاعضر شامل تھا کہ ہرایک کواس کا احساس تھا۔اب آخری اور ہو گورٹس کے جمپئین کا نام بتایا جانے والاتھا.....

اور شعلوں کا بیالہ ایک بار پھرسرخ ہو گیا اور اس میں سے چنگاریاں بکھرنے لگیں۔ شعلوں کی زبان اونچی ہوئی اور ڈمبل ڈور نے اس سے نکلتا ہوا چرمئی کاغذ فوراً جھپٹ لیا۔انہوں نے چرمئی کاغذ پر نگاہ ڈالی اور پھر بلند آواز میں سب کی طرف دیکھتے ہوئے بولے۔

''اور ہو گورٹس کے چینن ہیں ....سیڈرک ڈیگوری!''

''نہیں ……' رون نے جیخ کر کہالیکن ہیری کے علاوہ اس کی بات کسی نے بھی نہیں سن تھی کیونکہ پاس والی میز پر زبر دست ہنگامہ خیز شور بلند ہوا تھا۔ ہفل بیف کا ہر طالب علم اور طالبہ اپنی نشست سے اُٹھ کرا چیل کودکرا پنی خوشی کا اظہار کرر ہاتھا۔ وہ بری طرح چیخ رہے تھے اور اُٹھتے ہوئے سیڈرک ڈیگوری کی پیٹھ تھیتھیار ہے تھے۔ سیڈرک ان کے قریب سے مسکرا تا ہوا گزرا اور پیچھے والے کمرے کی طرف بڑھا۔ وہ اسا تذہ کی میز کا چکر کا ہے کرعقبی دروازے میں گم ہوگیا۔ سیڈرک کے انتخاب پر اتنی دیر تک تالیوں کی گونج بریار ہی کہ ڈمبل ڈورکوان کے تھنے تک خاموش رہنا ہوا۔

''بہت اعلیٰ .....' ڈمبل ڈورنے خوش ہوکر کہا جب شور وغل آخر کارتھم گیا۔'' تواب ہمارے پاس تین ٹیمبئن ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ آپ سبھی کوجن میں بیاوکس بیٹن اور ڈرم سٹرانگ کے نامنتخب شدہ طلباء شامل ہیں۔اپنے اپنے ٹیمبئن کی بھر پورانداز میں حوصلہ افزائی کریں گے۔اپنے ٹیمبئن کی ہمت بڑھا ئیں گے اور ایسا کرتے ہوئے آپ سب لوگ اس سے فریقی مقابلوں میں اپناا پنا حصہ ''

یکا یک ڈمبل ڈورکورُ کنا پڑا۔سب لوگوں کو بیصاف دکھائی دےرہاتھا کہ کس وجہ سے ان کا دھیان بھٹک گیاتھا؟ شعلوں کے پیالے کی رنگت ایک بار پھرسرخ ہو چکی تھی۔لال شعلوں میں سے چنگاریاں بھڑکتی ہوئی نکل رہی تھیں۔اچپا نک ایک اونچا شعلہ ہوا میں اچھلااورا بک اور چرمکی کاغذاڑتا ہوا باہرآ گیا۔ ڈمبل ڈورنے سوچے سمجھے بغیرا پنالمباہاتھ بڑھا کراس چرمئی کاغذکو پکڑلیا۔انہوں نے اسے اپنے سامنے رکھا اوراس پر لکھے ہوئے نام کوکا فی دیر تک گھورتے رہے۔اس دوران خاموثی چھائی رہی اور کمرے میں موجود بھی لوگ ڈمبل ڈوراوران کے ہاتھ میں پکڑے ہوئے تام کو بلند آواز میں کیڑے ہوئے چرمئی کاغذ کو گھور کر دیکھتے رہے۔ پھر ڈمبل ڈورنے اپنا گلا صاف کیا اور چرمئی کاغذ پر لکھے ہوئے نام کو بلند آواز میں پڑھا۔

"میری پوٹر.....'



ستر ہواں باب

# حارجيين

ہیری کسی مردے کی طرح ساکت بیٹھار ہا۔وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ بڑے ہال میں بیٹھا ہوا ہر فردمڑ کراس کی طرف دیکھ رہا ہوگا۔وہ گم صم اورس بیٹھا تھا۔اسے محسوس ہوا کہ وہ یقیناً بیٹھے نیند میں ڈوب چکا ہے کہ اور کوئی خواب دیکھر ہا ہوگا۔اس نے شایدٹھیک سے نہیں سنا تھا۔

کسی نے بھی تالی نہیں بجائی۔ اس کے بجائے ناراض شہد کھیوں کی طرح بھنبھنا ہے جیسیا شور پورے ہال میں بھر گیا۔ پچھ طلباء ہمیری کواچھی طرح سے دیکھنے کیلئے کھڑے ہوگئے تھے کیونکہ وہ ابھی تک اپنی کرسی پرہی بیٹھا ہوا تھا اور اس نے اُٹھنے کی کوئی کوشش نہیں کی تھی۔ اسا تذہ کی میز کے بیچھے بیٹھی ہوئیں پروفیسر میک گونا گل اُٹھ کر کھڑی ہوگئیں اور لیوڈ و بیگ مین اور پروفیسر کارکروف کے پاس سے جلدی سے نکل کر پروفیسر ڈمبل ڈور کے کان میں پچھ سرگوشی کرنے لگیں۔ ان کی بات سنتے ہوئے پروفیسر ڈمبل دور کی تیوریاں تھوڑی چڑھی ہوئی تھیں۔

جب ہیری،رون اور ہر مائنی کی طرف مڑا تو اس نے دیکھا کہ گری فنڈ رکی کمبی میز پر بیٹھے بھی طلباء وطالبات اسے منہ پھاڑے دیکھ رہے تھے۔

''میں نے اپنانام نہیں ڈالا .....' وہ اپنی بات پرز وردیتے ہوئے بولا۔''تم تو جانتے ہی ہو کہ میں نے ایسانہیں کیا۔' وہ دونوں کچھ نہیں بولے بلکہ خالی نظروں سے اسے گھورتے رہے۔اسا تذہ کی میز پر ڈمبل ڈورایک بار پھرسیدھے کھڑے ہو گئے اور پروفیسر میک گوناگل کی طرف د کچھ کرسر ہلایا۔

"هیری پوٹر....." انہوں نے دوبارہ آوازلگائی۔ "ہیری! یہاں او پر آؤ....."

''جاؤ.....' ہر مائنی نے سرگوشی کی اوراس نے ہیری کو دھیرے سے دھکا دیا۔

ہیری اُٹھ کر کھڑا ہوا۔ بے دھیانی میں اپنے چوغے کے نچلے جھے پر پیرر کھ دیا جس سے وہ گرتے گرتے بچا۔ وہ گری فنڈ راور ہفل بیف کی میزوں کے درمیان میں سے ہوکر جانے لگا۔ اتنا سا فاصلہ طے کرنا بھی کسی طویل سفر کی طرح مشکل لگ رہا تھا۔سرچ لائٹ جیسی سینکٹروں آنکھیں اس پرجمی ہوئی تھیں۔ بھنبھنا ہے گی آواز لگا تارتیز ہوتی جارہی تھی۔اسے ایسالگا جیسے ڈمبل ڈور کے سامنے پہنچنے میں اسے ایک گھنٹہ لگ گیا ہو۔ تمام اساتذہ اسے عجیب سی نظروں سے گھورر ہے تھے۔

'' دروازے سے اندر چلے جاؤ ..... ہیری!''ڈمبل ڈورنے کہا۔ بیہ کہتے ہوئے وہ ذرابھی نہیں مسکرائے تھے۔

ہیری اسا تذہ کی میز کے پاس چل دیا۔ ہیگر ڈمیز کے دوسر سے کنار سے پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے ہیری کوآ کھنیں ماری ، ہاتھ نہیں ہلا یا اور کسی طرح کا اشارہ بھی نہیں کیا۔ جب ہیری اس کے پاس سے گزرا تو دوسروں کی طرح وہ بھی حیرائی میں ڈوبا ہوا اس کی طرف میں گئی باندھے دیکھ رہا تھا۔ ہیری درواز سے ہوتا ہوا ہوا ہو ہاں سے باہر نکل گیا۔ وہ ایک چھوٹے کمر سے میں پہنچ گیا تھا جس میں گئی جا دوگروں اور جا دوگر نیوں کی تصویری تعلام میں گئی ہوئی تھیں۔ اس سامنے کی طرف ایک آتشدان دکھائی دیا جس میں متعدل آگ جھڑک رہی تھی۔ کمر سے میں داخل ہوتے ہی سب تصویروں میں موجود لوگوں کے چہرے اس کی طرف مڑ گئے۔ اس نے دیکھا کہ جھریوں سے بھر سے چھرے والی ایک جا دوگر نی اپنے فریم میں بڑی ہوئی دکھائی موثی جس میں بڑی ہوئی دکھائی دیا۔ وہ کی جا دوگر دکھائی دے رہے اور گر تھا۔ جھریوں والے چہرے کی ما لکہ اس جا دوگر کے کا نوں میں کچھ سرگوشیاں کرتی ہوئی دکھائی دی۔

وکٹر کیرم، فلیورڈ یلاکوراورسیڈرک ڈیگوری آتشدان کے گرد کھڑے ہوئے تھے۔ وہ آگ کی روشیٰ میں کافی بڑے بڑے دکھائی دے رہے تھے۔ کیرم ان دونوں سے کچھالگ کھڑاتھا۔ وہ کندھے جھکا کر آتشدان سے ٹیک لگائے گہری سوچوں میں گم تھا۔سیڈرک ڈیگوری اپنی کمر پر ہاتھ باندھے آتشدان کی آگ کو گھورر ہاتھا۔ فلیورڈ یلاکورنے جب ہیری کو اندر آتے ہوئے دیکھا تو اس نے اپنے لمے بال حیرت سے پیچھے کی طرف جھٹکے۔

'' کیا ہوا....کیا وہ ہمیں ہال میں واپس بلارہے ہیں؟''اس نے جلدی سے بوچھا۔

فلیورکولگ رہاتھا کہ وہ کوئی پیغام دینے کیلئے وہاں آیا ہے۔ ہیری کو مجھ میں نہیں آیا کہ وہ انہیں کیسے بتائے کہ ابھی ابھی کیا ہوا تھا؟ وہ وہاں کھڑا کھڑا تنیوں جمپئن کودیکھتار ہااورا سے اچانک بیاحساس ہوا کہ وہ نتیوں اس سے بہت لمبےاور بڑے ہیں۔

اسی وفت اپنے پیچھے سے تیز قدموں کی آ واز سنائی سی اور لیوڈ و بیگ مین کمرے میں اندرآئے۔انہوں نے ہیری کا باز و پکڑااور اسے ایک طرف لے گئے۔

''بہت عجیب بات ہوئی ہے۔' وہ ہیری کا بازو دباتے ہوئے بڑبڑائے۔''بہت ہی عجیب بات ہوئی ہے۔'' انہوں نے آتشدان کے پاس پہنچ کر باقی تینوں سے کہا۔'' حالانکہ یہ بڑا عجیب لگتا ہے لیکن میں آپ کا تعارف سہ فریقی ٹورنامنٹ کے چوتھے حمینیئن سے کرانا چاہتا ہوں۔۔۔۔''

وکٹر کیرم بیدم سیدھا کھڑا ہوگیا۔اس کا چہرہ پہلے سے بھی زیادہ چڑ چڑادکھائی دیاجب اس نے ہیری کوغورسے دیکھا۔سیڈرک دم

بخو د کھڑا ہیری کی طرف د کیچه رہاتھا۔اس نے پہلے بیگ مین کواور پھر ہیری کو دیکھا.....اسے لگ رہاتھا کہ شایداس نے بیگ مین کی بات غلط سی تھی۔بہر حال فلیورڈیلا کورنے اپنے بال پیچھےاحچھالےاور مسکرا کر بولی۔

''واه ..... بيربهت دلجيب مذاق ہے مسٹر بيگ مين!''

''مٰداق .....'' بیگ مین نے حیرت سے دوہرایا۔''نہیں ..... بالکل بھی نہیں ..... ہیری کا نام ابھی ابھی شعلوں کے پیالے سے رآ مدہوا ہے۔''

کیرم کی گھنی تھنوئیں کسی قدرسکڑ گئیں۔سیڈرک کے چہرے پر جیرانگی کی تہداور دینز ہوگئ تھی۔فلیور کی تیوریاں چڑھ گئیں۔
''یقیناً کوئی غلطی ہوئی ہے۔۔۔۔'اس نے بیگ مین سے روکھی آواز میں کہا۔''وہ حصہ نہیں لےسکتا۔وہ ابھی بہت کم سن ہے۔'
''ہاں۔۔۔۔ بہی تو تعجب والی بات ہے۔'' بیگ مین نے اپنی چکنی ٹھوڑی مسلتے ہوئے کہااور ہیری کی طرف مسکرا کر دیکھا۔''لیکن جسیا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ عمر کی قیداسی سال صرف ٹورنا منٹ کی مشکلات کو مدنظر رکھتے ہوئے لگائی گئی تھی، چونکہ اس کا نام شعلوں کے پیالے سے برآ مدہوا ہے۔۔۔ میرا مطلب ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ اب اس کے پاس ان مقابلوں میں حصہ نہ لینے کا کوئی اختیار باقی رہ گیا ہو۔۔۔۔ تو نہیں سکتا گراسے بس ای پوری قوت کا مظاہرہ کرنا پڑے گا۔۔۔۔''

ان کے پیچے دروازہ ایک بار پھر کھل گیا اور بہت سارے لوگ ایک ساتھ اندر داخل ہوئے۔ پروفیسر ڈمبل ڈور،مسٹر بارٹی کراؤچ، پروفیسر کارکروف،میڈم میکسم، پروفیسر میک گوناگل اور پروفیسر سنیپ ۔ کھلے دروازے کے دوسری طرف ہال میں بیٹے سینکٹر وں طلباء کی بھنبھنا ہے ہری کوصاف سنائی دے رہی تھی۔ جو پروفیسر میک گوناگل کے دروازہ بندکرتے ہی فوراً غائب ہوگئیں۔ "میڈم میکسم!" فلیور نے فوراً اپنی ہیڈمسٹرس کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے کہا۔" پیلوگ کہدرہ ہیں کہ یہ چھوٹا سا بچ بھی مقالے میں حصہ لے گا۔"

ہیری کے د ماغ میں غصے کی ایک لہراُٹھی .....چھوٹا سا بچہ؟

میڈم میسم پوری طرح تن کر کھڑی ہوگئیں۔وہ اچا نگ بہت زیادہ لمبی دکھائی دینے لگی تھیں۔ان کے سر کا بالائی حصہ موم بتیوں سے بھرے فانوس تک پہنچ گیااور کالے ریشم سے بناہواان کالبادہ سینے پر کچھزیادہ ہی پھولا ہواد کھائی دیا۔

"اس کا کیامطلب ہے، البی ڈور؟" انہوں نے غصے سے پھنکارتے ہوئے پوچھا۔

''میں بھی یہی جاننا چاہتا ہوں، ڈمبل ڈور؟'' پروفیسر کارکروف نے کہا۔وہ مسکرانے کی ناکام کوشش کررہے تھے کین ان کی نیلی آئکھیں برف کے گولوں کی طرح ٹھنڈی دکھائی دے رہی تھیں۔'' ہوگورٹس کے دودوجی پئن .....؟ مجھے کسی نے یہ بتایا نہیں تھا کہ میز بان سکول کے دوجی پئن مقابلوں میں حصہ لیں گے .....یا پھر میں نے قوانین ٹھیک سے نہیں بڑھے تھے؟''

وہ اب تقارت بھرے طنزییا نداز سے مسکرار ہے تھے۔

'' یہ ناممکن ہے۔۔۔۔'' میڈم میکسم ٹھوس لہجے میں غرا ' میں۔ جن کا حیکتے ہوئے دودھیا نگینوں کی انگوٹھیوں سے بھراوزنی ہاتھ فلیور کے کندھے پر رکھا ہوا تھا۔'' ہو گورٹس کے دوجم بیئن ان مقابلوں میں بالکل حصہ نہیں لے سکتے ۔۔۔۔۔ یہ تو سراسر ناانصافی ہے۔''

'' ڈمبل ڈور! ہمارا خیال تھا کہ آپ کے عمر کی حدود والے جادوئی حصار کے باعث نابالغ جادوگران مقابلوں میں حصہ نہیں لے پائیں گے۔'' پروفیسر کارکروف نے کہا۔ جن کی مسکرا ہٹ اب بھی قائم تھی لیکن آٹکھوں اب پہلے سے زیادہ ٹھنڈی دکھائی دے رہی تھیں۔'' درنہ ہم بھی اپنے سکول سے لائق اور قابل نابالغ بچوں کوساتھ لے کرآتے۔''

'' کارکروف.....اس میں قصور کسی اور کانہیں بلکہ پوٹر کا ہے۔' سنیپ نے دھیمی آ واز میں کہا۔ان کی سیاہ آنکھوں میں گہری نفرت جھلک رہی تھی۔'' قوانین توڑنے کی پوٹر کی عادت کیلئے ڈمبل ڈورکوالزام مت دو.....وہ جب سے اس سکول میں آیا ہے،سب کیلئے مسائل اور مشکلات کو بڑھار ہاہے۔''

''تمہاراشکریہ سیورس!' ڈمبل ڈورنے درشت لہجے میں کہا۔ سنیپ خاموش ہو گئے کین ان کی آنکھوں سے ان کے چیچے بالوں کے بیندے کے بچ میں کمینگی اور نفرت جھلکتی ہوئی صاف دکھائی دی۔ پروفیسر ڈمبل ڈورنے اب ہیری کو بڑے دھیان سے دیکھ رہے تھے۔ ہیری بھی انہیں دیکھ رہاتھااور نصف جاند کی شکل والی عینک کے پیچھے آنکھوں کو پڑھنے کی پوری کوشش کر رہاتھا۔

''ہیری کیاتم نے شعلوں کے بیالے میں اپنانام ڈالاتھا؟''انہوں نے دھیمے انداز میں بوچھا۔

''نہیں .....'' ہیری نے دوٹوک کہا۔ وہ جانتا تھا کہ بھی لوگ اسے دھیان سے دیکھ رہے ہیں۔سنیپ نے سائے میں کھڑ ہے کھڑے بے بیتنی بھری آ واز نکالی۔ڈمبل ڈور نے سنیپ کی حقارت بھری ہونہہ کونظرا نداز کر دیا۔

'' کیاتم نے اپنانام کسی بڑے طالبعلم کوشعلوں کے پیالے میں ڈالنے کیلئے کہاتھا؟''

' دنہیں ..... بالکل نہیں!''ہیری نے کہا۔

''اوہ ..... ظاہر ہے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔''میڈم سیکسم جیختی ہوئی بولی۔سنیپ اب اپناسر ہلا رہے تھے،ان کے ہونٹ سکڑ گئے تھے۔

''وہ عمر کے حدوالے حصار کو پازہیں کرسکتا تھا۔'' پروفیسر میک گونا گل تیکھی آواز میں بولیں۔'' مجھے یقین ہے کہ ہم سباس بات پر پوری طرح متفق ہیں .....''

'' ڈمبل ڈورسے جادوئی حصار کی تشکیل میں ضرور کوئی غلطی ہوئی ہے۔''میڈم سیسم نے کندھے اچکا کرکہا۔

'' ہاں! .....ابیاہ وسکتا ہے۔'' ڈمبل ڈور نے شکست خور دہ انداز میں کہا۔

'' ڈمبل ڈور! آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ آپ سے کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے۔'' پروفیسر میک گوناگل نے غصے سے کہا۔'' یہ کیا

بکواس ہے؟ ہیری نابالغ ہونے کی وجہ سےخودتو جادوئی حصار میں داخل نہیں ہوسکتا تھااور چونکہ پروفیسر ڈمبل ڈورکو بھروسہ ہے کہاس نے کسی بڑے لڑے سے بھی بیکا منہیں کروایا ہے اس لئے مجھے لگتا ہے کہ ہم سبھی کو بیہ بات غیر مشر وططور پر تسلیم کرلینا چاہئے۔''انہوں نے پروفیسر سنیپ کی طرف آگ بگولانظروں سے دیکھا۔

''مسٹر بیگ مین .....مسٹر کراؤچ!'' کارکروف نے ایک بار پھراپنی چکنی چپڑی آواز میں کہا۔'' آپ لوگ ہمارے معروضی جج ہیں،آپ ہی فیصلہ سیجئے کہ یہ بات غلط ہے یانہیں؟''

بیگ مین نے اپنے لڑکوں جیسے گول چہرے پرنمودار ہونے والے پینے کورومال سے پونچھ کرصاف کیا اور مسٹر کراؤچ کی طرف دیکھا جوآگ کی روشنی کے دائر ہے سے کچھ ہٹ کر کھڑے تھے۔ جس وجہ سے ان کا آ دھا چہرہ اندھیرا میں گم تھا۔ وہ تھوڑے عجیب دکھا کی دیتا تھا۔ بہر حال، دکھائی دیتا تھا۔ بہر حال، انہوں نے اپنے حسب معمول سیاٹ لہجے میں کہا۔

''میں چاہتا ہوں کہ میرے باقی ماندہ طلباء شعلوں کے پیالے میں اپنا نام دوبارہ ڈالیں۔'' کارکروف نے کہا۔اس کی چکنی چپڑی آواز اورمسکرا ہٹ دونوں ہی غائب ہو چکے تھے اور ان کا چہرہ نہایت بدصورت دکھائی دے رہا تھا۔'' آپ ایک بار پھر شعلوں کے پیالے کو کھول دیں اور ہم اس میں تب تک نام ڈالتے رہیں گے جب ہرسکول کے دو دولوگ منتخب نہیں ہوجاتے۔انصاف تو یہی کہتا ہے۔۔۔۔۔۔ڈمبل ڈور!''

''لیکن کارکروف!ایسا کیسے ہوسکتا ہے؟'' بیگ مین حیرت بھری آ واز میں بولے۔''شعلوں کا پیالہ تواب بچھ چکا ہے۔۔۔۔۔اوریہ اگلے ٹورنامنٹ تک دوبارہ روشن نہیں ہوگا۔''

''اگلے ٹورنامنٹ ……ڈرم سٹرانگ واضح طور پران میں حصہ بالکل نہیں لےگا۔'' کارکروف نے غصے سے کہا۔''ہماری اتنی نشستیں،مشوروں، تجاویز اور سمجھوتوں کے بعد مجھے ذرابھی امیز نہیں تھی کہالیں کوئی بات رونما ہوگی۔میرا تو دل بیرکر ہاہے کہ میں اسی وقت اس ٹورنامنٹ سے قطع تعلق کر کے واپس لوٹ جاؤں ……''

'' گیڈر بھبکیاں مت دو .....کارکروف!'' دروازے کے پاس سے ایک غراتی ہوئی آ واز سنائی دی۔''تم اس وقت اپنے تمپیئن کو یہاں سے نہیں لے جاسکتے ہو۔اسے حصہ لینا ہی پڑے گا۔ سبھی تمپیئن کو حصہ لینا پڑے گا۔جیسا ڈمبل ڈورنے کہا تھا۔ بیالوٹ جادوئی بندهن ہے، ویسے یہاں سے جاناتمہارے لئے برا آسان ہوتا.... ہے نا؟''

یہ پروفیسرموڈی کی آ وازتھی جواسی وقت کمرے میں داخل ہوئے تھے۔وہ کنگڑاتے ہوئے آتشدان کے پاس پہنچے جب بھی ان کا دایاں یا وَں فرش سے ٹکرا تا تھا تو ٹھکٹھک کی آ واز آتی تھی۔

"آسان؟" كاركروف نے كہا۔ "ميں تمہارى بات كامطلب نہيں سمجھ يايا،موڈى؟"

ہیری کودکھائی دے رہاتھا کہ پروفیسر کارکروف، پروفیسرموڈی کی بات کوہوا میں اُڑانے کی کوشش کررہے تھے۔وہ سب کے سامنے بیژابت کرنا چاہتے تھے کہ موڈی کی بات پردھیان نہیں دینا چاہئے لیکن ان کے ہاتھوں نے ان کا پول دیا۔ان کی ہتھیلیاں مڑ کر مکے میں بندھائی تھیں۔

''واقعی نہیں سمجھ۔۔۔۔۔؟''موڈی نے دھیرے سے کہا۔''بہت سیدھی ہی بات ہے کارکروف! کسی نے شعلوں کے پیالے میں پوٹر کا نام جان بوجھ کرڈالا ہے اور وہ یہ بات اچھی طرح سے جانتا تھا کہ اگر شعلوں کے پیالے میں سے اس کا نام باہر نکلا تو اُسے اس سے اس کا نام باہر نکلا تو اُسے اس سے سے میں حصہ لینا ہی پڑے گا۔''
سے فریقی ٹورنامنٹ میں حصہ لینا ہی پڑے گا۔''

'' یہ توصاف ظاہر ہے کہ جس نے بھی یہ کام کیا ہوگا۔وہ یہی چاہتا ہوگا کہ ہوگورٹس کے جیتنے کی امید دگنی ہوجائے۔''میڈم سیسم نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔

''بالکل! ..... میں آپ کی بات سے سوفیصدی متفق ہوں ، میڈم میکسم!'' کارکروف نے ان کی طرف سر جھکاتے ہوئے کہا۔ ''میں محکمہ جادو کے وزیرِاعظم اور جادوگری کے بین الاقوامی اتحادی تنظیم سے اس کی بھر پورشکایت کروں گا۔''

''اگرکسی کوشکایت کرنے کاحق حاصل ہے تو وہ صرف پوٹر کو ہے۔''موڈی غرائے۔''لیکن .....عجیب بات ہے .....وہ تو ایک لفظ بھی منہ سے نہیں نکال رہا ہے ....؟''

''وہ شکایت کیوں کرے گا؟'' فلیور ڈیلا کونے اپنا پیر پٹنتے ہوئے غصے سے کہا۔''اسے تو مقابلے میں حصہ لینے کا موقعہ ل رہا ہے۔ ہے نا! ہم سب کئی ہفتوں سے تپریئن چنے جانے کی آس لگائے بیٹھے تھے۔ ہمارے سکولوں کے لئے یہ کتنے اعز از کی بات ہوگی؟ انعام میں ایک ہزارگیلن ملیں گے۔۔۔۔۔ یہ ایک ایسا موقعہ ہے جس کے لئے لوگ مر مٹنے کیلئے تیار ہوں گے۔''

''شایدکوئی یہی امیدلگائے بیٹھا ہو کہاس کیلئے پوٹر واقعی مرجائے!''موڈی نے دھیمے انداز میں غراتے ہوئے کہا۔اس جملے کے بعد بہت ہی تناؤ بھری خاموثی چھاگئی۔

لیوڈ و بیگ مین کافی فکرمند دکھائی دینے گئے۔وہ اپنے پیروں کوادھرادھر ہلاتے ہوئے بولے۔''موڈی!.....تم نے بھی یہیس عجیب بات کہددی؟''

''ہم سب جانتے ہیں کہ پروفیسرموڈی جب تک دو پہر سے پہلے تل کے چومحرکات کا پیتنہیں لگالیتے ہیں تب تک وہ اپنی صبح کو

برباد سمجھتے ہیں۔'' کارکروف نے زور سے کہا۔'' بیصاف ہے کہ وہ اب اپنے طلبا کو بھی قتل کی سازشوں سے ڈرانا سکھا رہے ہیں۔ ڈمبل ڈور! تاریک جادو سے تحفظ کے فن کے استاد میں ایسی خوبیاں بہت عجیب ہیں لیکن حیرت انگیز طور پر آپ نے انہیں یہاں کس وجہ سے ملازمت فراہم کی ہوئی ہے۔۔۔۔۔؟''

'' بیمیراخیال ہو؟'' پروفیسرموڈی غرائے۔'' بیمیراوہم ہو؟لیکن میں صاف کے دیتا ہوں ،اس لڑکے کا نام شعلوں کے پیالے میں کسی انتہائی مکاروعیار جادوگریا جادوگرنی نے ہی ڈالا ہے۔۔۔۔۔''

''اوہ!اس بات کا کیا ثبوت ہے؟''میڈم سیسم تلملا کر بولیں۔وہ اپنے دونوں ہاتھ ہوا میں اچھال کر بات کررہی تھیں۔
''ثبوت ……؟''پروفیسرموڈی نے ناک سکیڑ کرمسکرا ہے کے ساتھ کہا۔''ایک بہت ہی طاقتور اورصف اوّل کی جادوئی خوبیوں کی مالک' شے' کو دھوکا دیا گیا ہے ……صرف بہت ہی مضبوط اور طاقتور شیطانی جادو جاننے والا اپنے جادوئی کلمات سے شعلوں کے پیالے کو یہ بھولنے پر مجبور کرسکتا ہے کہ مقابلے میں صرف تین ہی سکول حصہ لے رہے ہیں ……میر ااندازہ ہے کہ جس نے بھی میکام کیا ہے، اس نے پوڑکا نام چو تھے سکول کے امید وار کے طور پر اس میں ڈالا ہوگا تا کہ اس سکول میں وہی اکیلا امید وار رہے اور شعلوں کے پیالے کوئی اور چارہ نہ ہو ۔….''

'' لگتا ہے آپ نے اس بارے میں بہت گہرائی تک سوچا ہے، موڈی؟'' کارکروف نے سرد لہجے میں کہا۔''اوریہ بہت ہی عیارانہ خیال ہے۔ میں نے سنا ہے کہ ابھی کچھ عرصہ پہلے آپ کوکسی نے سالگرہ پر تخفے میں گھڑی دی تھی۔ لیکن آپ نے بیسوچا کہ اس میں چالاکی وہوشیاری سے شیطانی جادوکا انڈہ چھپایا گیا ہے۔ آپ نے اس کے ٹکڑ کے ٹکڑے کردیئے، تب کہیں جاکر آپ کوسچائی کا پیۃ لگا۔اس لئے اگر ہم آپ کی بات کو پنجیدگی سے نہ لیں تو آپ اس پر برامت منا بئے گا۔۔۔۔''

'' کچھلوگ ایسے ہوتے ہیں جواجھی تقریبات کے استعال بھی اپنے ناپاک ارادے پورا کرنے کیلئے کرتے ہیں۔' پروفیسر موڈی نے خطرناک آواز میں کہا۔''میرا کام یہ ہے کہ میں شیطانیت کے حامل جادوگروں کی طرح سوچ کران کے ارادوں کو ناکام کردوں اور میں ایسا پہلے بھی کئی بارکر چکا ہوں،کارکروف....جیساتمہیں اچھی طرح یاد ہوگا.....''

''الیسٹر .....' ڈمبل ڈور نے خبر دار کرتے ہوئے کہا۔ ہیری کوایک بل کے لئے توسمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کے مخاطب کررہے ہیں؟ پھراسے احساس ہوا کہ موڈی کا اصلی نام میڈ آئی تو ہونہیں سکتا۔ موڈی ایکا یک خاموش ہو گئے۔ حالانکہ وہ اب کارکروف کے چبرے کو بڑے سفا کا نہ انداز میں دیکھر ہے تھے .....کارکروف کا چبرہ غصے سے سرخ پڑچکا تھا۔

''ہم یہ حقیقت نہیں جانتے کہ بیصورت حال کیسے پیدا ہوئی ہے؟'' ڈمبل ڈورنے کمرے میں موجود تمام لوگوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔'' مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمارے پاس اسے قبول کرنے کے علاوہ کوئی دوسراراستہ نہیں ہے۔سیڈرک اور ہیری دونوں کوہی ان مقابلوں میں حصہ لینے کیلئے منتخب کیا گیا ہے۔ ہمیں اس بات کونة دل سے قبول کرنا ہوگا۔۔۔۔''

''اوه نهیں ....البی ڈور!''

''میڈم میسم!اگرآپ کوئی متبادل راسته فراہم کرسکتی ہیں تو مجھے بین کرخوشی ہوگی۔''

ڈمبل ڈورنے انتظار کیا مگرمیڈم میکسم کوئی حل نہ بتاسکیں۔وہ بس غصے سے گھورتی رہی۔ابیا صرف وہ ہی نہیں کررہی تھیں۔ سنیپ بھی آگ بگولا دکھائی دے رہے تھے اور کارکروف تو جیسے دہک رہے تھے۔ بہرحال، بیگ مین اس گھمبیر صورت حال میں پر جوش دکھائی دے رہے تھے۔انہوں نے اپنے ہاتھ مسلتے ہوئے اور سب کی طرف مسکرا کردیکھتے ہوئے کہا۔

''اچھاتو ہم شروع کریں؟ .....ہمیں تمام چمپئن کوضروری ہدایات بھی دینا ہیں ..... ہے نابارٹی! بیکام آپ ہی کریں۔'' ایسالگا جیسے مسٹر کراؤچ گہری نیند سے بیدار ہوئے ہوں۔

'' ہاں!''انہوں نے کہا۔'' ہدایات ..... پہلا مدف ..... یا چھر پہلا امتحان .....'

وہ آگے بڑھ کرآ گ کی روشنی میں آئے۔ ہیری کو قریب سے دکھائی دینے پروہ کچھ بیار گئے۔ان کی آنکھوں کے نیچے حلقے دکھائی دے رہے تھےاوران کی جھریوں والی جلد بہت بے رنگ دکھائی دے رہی تھی۔ ہیری کو بیع بجیب لگا کیونکہ کیوڈج ورلڈ کپ کے موقعے پران کی حالت بالکل ٹھیک ٹھاکتھی۔

''ہاں پہلا ہدف .....'' مسٹر کراؤچ نے ہیری، سیڈرک، فلیور اور کیرم کو دیکھتے ہوئے کہا۔'' پہلے ہدف میں آپ کی ہمت کا امتحان لیاجائے گا،اس لئے ہم آپ کو بینیں بتائیں گے کہ آپ کو کیا کرنے کیلئے ملے گا؟ کسی نامعلوم خطرے سے پوری ہمت اور عالی حوصلے کے ساتھ مقابلہ کرنا کامل جادوگروں کی عظیم خوبی ہے ..... بہت ہی عظیم .....'وہ تو قف کے بعد بولے۔

'' آپ کی پہلی کڑی آ زمائش 24 نومبر کوتمام طلباء وطالبات اور معزز جوں کے سامنے لی جائے گی۔ یہ ان سہ فریقی ٹورنامنٹ کا پہلا پڑا وَہوگا۔ یا در ہے کہ تمام جمپئین افراد کوان مقابلوں کے سی بھی مرحلے کوانجام دینے میں اپنے اسا تذہ سے سی طرح کی مدد مانگئے یا قبول کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلی آ زمائش کا سامنا کرنے کیلئے جمپئین کے پاس صرف اور صرف ان کی ذاتی جھڑی ہی ہوگ۔ جب پہلا مدف پورا ہوجائے گا تب ہی انہیں دوسرے پڑاؤ میں لی جانے والی آ زمائش کے بارے میں آگاہ کیا جائے گا۔ مقابلوں کی تیاری میں جم بیئن لوگوں کوکڑی محنت کرنا ہوگی اور خصوصی وقت صرف کرنا پڑے گا، اس لئے انہیں سالا نہ نصا بی امتحان نہیں دینا ہوگا۔''

'' مجھے گتا ہے کہ آج کیلئے اتناہی کافی ہے۔''مسٹر کراؤچ نے ڈمبل ڈور کی طرف مڑتے ہوئے کہا۔

"میں آپ سے متفق ہوں!" ڈمبل ڈورنے کہا جومسٹر کراؤچ کوسی قدر پریشانی سے دیکھ رہے تھے۔" بارٹی! کیا آپ کویفین ہے کہ آپ آج رات ہوگورٹس میں رُکنانہیں چاہتے؟"

''نہیں ڈمبل ڈور! مجھے جادوئی محکے میں واپس لوٹناہی ہوگا۔''مسٹر کراؤچ نے کہا۔'' بینہایت نکلیف دہ اور دشوار وقت چل رہا ہے۔۔۔۔۔ میں سب کچھنو جوان'ہونہار' کے بھرو سے پر چپوڑ کرآیا ہوں۔۔۔۔۔وہ بہت پر جوش ہے۔۔۔۔۔اگر پیج کہوں تو ضرورت سے زیادہ

ہی پر جوش ہے۔''

''جانے سے پہلےآپ کم از کم کچھنوش ہی فرمالیجئے؟'' ڈمبل ڈورنے کہا۔

''سنو بارٹی! میں تو رُک رہا ہوں۔'' بیگ مین نے جو شیلے انداز میں کہا۔'' ہوگورٹس میں جادوگری کا سے فریقی ٹورنامنٹ ہورہا ہے۔ دفتر کے بجائے یہاں رُکنازیادہ دلچیپ رہےگا۔''

'' مجھےاںیانہیں گتا..... لیوڈ و!''مسٹر کرا ؤچ نے خشک لہجے میں کہا، جن کی پرانی بےصبری ایک بارپھر جھلکنے گی تھی۔

''میڈم کیسم ..... پروفیسر کار کروف .....تھوڑ اماحول بدل لیاجائے۔''ڈمبل ڈورنے کہا

لیکن میڈم میسم، فیلور کے کندھوں پر ہاتھ رکھ چکی تھیں اور اب اسے تیزی سے کمرے سے باہر لے جارہی تھیں۔ ہیری کوسنائی دے رہاتھا کہ بڑے ہال سے باہر جاتے ہوئے وہ دونوں فرانسیسی زبان میں تیزی سے باتیں کرتی جارہی تھیں۔کارکروف نے کیرم کی طرف اشارہ کیا اور وہ دونوں بھی چلے گئے۔وہ بالکل خاموثی سے باہرنکل گئے تھے۔

''ہیری....سیڈرک! میں تم دونوں کواپنے اپنے فریقوں کے ہال میں جانے کامشورہ دیتا ہوں۔' ڈمبل ڈورنے ان کی طرف دیجے کر گھر کی کا مشورہ دیتا ہوں۔' ڈمبل ڈورنے ان کی طرف دیجے کہ کری فنڈ راور ہفل بیف کے طلباء تم لوگوں کے ساتھ جشن منانے کا انتظار کررہے ہوں گے۔ یہ بہت شرمناک بات ہوگی کہ ہم انہیں شور شرا باکرنے کے استے عمدہ بہانے سے محروم کریں.....'

ہیری نے سیڈرک کی طرف دیکھا جس نے سر ہلا دیا اور وہ دونوں ایک ساتھ چل دیئے۔ بڑا ہال اب بالکل خالی پڑا تھا۔ ہوا میں تیرتی ہوئیں موم بتیاں اب چھوٹی ہوگئ تھیں اور ان کی جھلملاتی ہوئی روشنی میں کدوؤں کو کاٹ کر بنائی مسکرا ہٹ بڑی عجیب دکھائی دے رہی تھی۔

''ہم لوگ ایک بار پھرایک دوسرے کے مدمقابل آ کھڑے ہوئے ہیں۔''سیڈرک نے آ ہشگی سے کہا۔

'' ہاں'''ہیری نے بوجھل آواز میں کہا۔وہ سوچ نہیں پار ہاتھا کہ کیا جواب دے؟ اس کا د ماغ بالکل ماؤف ہو چکا تھا۔ایسالگ ر ہاتھا کہ جیسے کسی نے اس کے د ماغ کے سارے فیمتی سامان کولوٹ کراسے بالکل خالی کرڈ الا ہو۔

'' مجھے بتاؤ……''سیڈرک نے جھجکتے ہوئے کہا۔''تم نے اپنانام شعلوں کے پیالے میں کیسے ڈالا؟'' وہ بڑے ہال سے باہرنکل رہے تھے جہاںاب شعلوں کا بیالہ موجو ذہیں تھااور نہ ہی اس کی روشنی باقی تھی۔وہاں صرف ایک مشعل جل رہی تھی۔

''میں نے نام نہیں ڈالا۔'' ہیری نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔'' میں کتنی بار کہہ چکا ہوں کہ میں نے شعلوں کے پیالے میں اپنا نام نہیں ڈالا تھا۔۔۔۔۔'نہیں ڈالا تھا۔۔۔۔''

''اوہ ٹھیک ہے۔۔۔۔۔ٹھیک ہے!'' سیڈرک ڈگری جھینیتے ہوئے بولا۔ ہیری کوصاف دکھائی دےرہاتھا کہ اُسے ہیری کی بات پر بالکل بھی یقین نہیں تھا۔''ٹھیک ہے۔۔۔۔۔پھرملیں گے!''

یا..... پھراسے ہلاک کرنے کیلئے؟ کیا پروفیسرموڈی بے سروپا با تیں کررہے تھے؟ کیاکسی نے ہیری کا نام شعلوں کے پیالے میں برےارادے سے ڈالاتھا؟ کیا کوئی سچ مچھ اسے ہلاک کرنا چاہتا تھا؟

ہیری کو بید دکھے کر گہراصد مہ پہنچا کہ وہ فربہ مورت کی تصویر کے سامنے پہنچ چکا تھا۔ اسے یہ پیتے ہی نہیں چلا کہ اس کے پیرا پنے آپ اسے یہاں تک کیسے لے آئے تھے؟ اسے بید کھے کر اور بھی جیرانی ہوئی کہ فربہ مورت تصویر کے فریم میں تنہا نہیں تھی۔ اس کے ہمراہ جھریوں سے بھرے چہرے والی ایک جادوگرنی بھی تھی جو نچلی منزل پراپنے مونچھوں والے پڑوسی جادوگر کی تصویر میں جاکر سرگوشیاں کرتی ہوئی دکھائی دی تھی، جب ہیری چمپئوں کے پاس گیا تھا۔ ہیری سے پہلے یہاں پہنچنے کیلئے اس جادوگرنی کوسات منزلوں کی تصویروں میں سے بھاگ کرآنا بڑا ہوگا۔ اس نے اور موٹی عورت نے ہیری کو بہت دلچیسی سے دیکھا۔

''واہ واہ ۔۔۔۔'' فربہ عورت نے کہا۔''وائلٹ نے مجھےابھی ابھی ساری بات بتادی ہے۔سکول کا جمپیئن کون چنا گیا ہے؟'' '' بکواس۔۔۔۔''ہیری نے دھیمی آ واز میں کہا۔ ''اس نام کا کوئی جمیئن نہیں منتخب ہواہے۔'' جھریوں والی جادوگرنی نے غصے سے کہا۔

''نہیں .....نہیں وائی! بیتو شناخت بتار ہاہے۔'' فربہ عورت نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہااور ہیری کواندر جانے کا راستہ دینے کیلئے آگے کی طرف جھکی ۔

تصویر کھلنے پر ہیری کوشور کا بڑا طوفان سنائی دیا، وہ گھبرا کرایک قدم پیچھے ہٹ گیالیکن اگلے ہی بل درجنوں ہاتھوں نے اسے پکڑ کراندر ہال میں تھنچ لیا۔اب وہ گری فنڈ رفریق کے طلباء کے بچ میں کھڑا تھا۔ ہرکوئی چیخ رہاتھا، تالیاں بجار ہاتھااور ہال میں سیٹیوں کی آوازیں گونچ رہی تھیں۔

'' تتہمیں ہمیں بتا دینا جا ہے تھا کہتم بھی شامل ہورہے ہو۔'' فریڈ نے مصنوعی ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔وہ تھوڑا چڑ چڑا گر کافی پر جوش دکھائی دے رہاتھا۔

"تم نے ڈاڑھی اُ گائے بغیریکام کیسے کرلیا ..... بہت اعلیٰ!" جارج نے چلا کر کہا۔

''میں نے ایسا کچھنہیں کیا ....،' ہیری نے کہا۔'' مجھنہیں معلوم یہ کیسے ہوا؟''

کیکن اسی وفت اینجلینا جانسن لیک کراس کے پاس آگئی۔''اوہ! میں جمپیئن نہیں بن پائی تو کیا ہوا؟ کم از کم جمپیئن گری فنڈ رکا ہی تو

' ہے....

''تم سیڈرک سے بچھلے کیوڈ چی میچ کابدلہ ضرور لینا، ہیری!'' گری فنڈ رکی کیوڈ چیٹیم کی نقاش کیٹی بل چیختی ہوئی بولی۔

"هم کھانے پینے کا سامان لے آئے ہیں .... آجاؤہیری! کچھ جشن ہوجائے .....

" مجھے بھوک نہیں ہے، میں نے تقریب میں کافی زیادہ کھالیا تھا....."

لیکن کوئی بھی بیسنانہیں چاہتا تھا کہ اسے بھوک نہیں ہے۔ کوئی بھی بیسنانہیں چاہتا تھا کہ اس نے اپنا نام شعلوں کے پیالے میں نہیں ڈالا تھا۔ کسی کا بھی دھیان اس طرف نہیں گیا کہ اس کا جشن منانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے ۔۔۔۔۔ کی جارڈ ن نے جانے کہاں سے گری فنڈر کا بڑا بینر نکال لیا تھا اور اسے ہیری کے بدن پر چو نے کی طرح لیسٹ دیا تھا۔ ہیری کسی طرح بھی نئے نہیں پایا تھا۔ جب بھی اس نے اپنے کمرے کی طرف جانے والی سٹر ھیوں پر چڑھنے کی کوشش کی ، اس کے چاروں طرف بھیٹر نے اس کا راستہ روک دیا۔ انہوں نے زبرد ستی اسے بٹر بیئر پلائی اور اس کے ہاتھ میں چپس اور مونگ بھی دیتے رہے ۔۔۔۔۔۔ ہم کوئی بیجا ننا چاہتا تھا کہ اس نے بیکا میں کیسے ڈالا تھا؟ کیسے کیا تھا ، اس نے ڈمبل ڈور کے عمر کی حدوالے جادوئی حصار کو کیسے چکمہ دیا تھا اور اپنانام شعلوں کے پیالے میں کیسے ڈالا تھا؟

"میں نے ایسانہیں کیا۔" ہیری نے بار بار کہا۔" میں نہیں جانتا کہ یہ کیسے ہوا؟"

ليكن كسى كوجھى اس بات پر يفتين نہيں آيا تھا۔

''میں اب تھک گیا ہوں ۔'' آخر کارآ دیھے گھنٹے کے بعدوہ جھنجلا کر چیجا۔' دنہیں جارج!اب میں سونے جارہا ہوں.....''

اس وفت اس کی سب سے بڑی خواہش یہی تھی کہ وہ رون اور ہر مائنی سے مل کر اس معاملے پر ٹھنڈے د ماغ سے سوچ بچار کر سکے۔ لیکن وہ دونوں ہی ہال میں نہیں تھے۔اسے نیندآ رہی ہے،اس بات پر زور دیتے ہوئے ہیری تیزی سے اپنے کمرے کی طرف جانے والی سٹرھیوں پر چڑھ گیا۔اس دوران کر یوی بھائی گرتے گرتے بچے، جو ہیری کوسٹرھیوں سے نیچے رو کنے کی کوشش کر رہے تھے۔

ہیری کو بید مکھ کر بڑااطمینان ہوا کہ رون خالی کمرے میں اپنے بستر پر لیٹا تھا اور اب تک جاگ رہا تھا۔اس نے ابھی تک اپنے کپڑے تبدیل نہیں کئے تھے، جب ہیری نے اپنے بیچھے دروازے کودھڑام سے بند کیا تو رون نے سراُٹھا کراس کی طرف دیکھا۔ ''تم کہاں تھے؟''ہیری نے بے چینی سے یو چھا۔

''اوه.....کیسے ہو؟''رون بولا۔

وہ مسکرار ہاتھالیکن اس کی مسکرا ہے بڑی عجیب اور اکھڑی ہی تھی۔ ہیری کواچا نک اس بات کا احساس ہوا کہ اس کے بدن پر اب بھی گری فنڈ رکا سرخ بینر لیٹا ہوا تھا جو لی جارڈ ن نے اس کے چاروں طرف لیسٹ دیا تھا۔ اس نے جلدی سے اسے اتار نے کی کوشش کی مگر لی جارڈ ن نے اس پر بہت مضبوط گرہ لگا دی تھی۔ رون ملے بغیر اپنے بینگ پر لیٹار ہا اور ہیری کوگرہ کے ساتھ کھینچا تانی کرتے ہوئے دیکھارہا۔

جب ہیری نے بالآخر بینر سے پیچھا چھڑالیا تواسے لپیٹ کرایک کونے میں اچھال دیا۔

''مبارک ہو!''رون نے کہا۔

''مبارک ہو .....تمہارا کیا مطلب ہے؟'' ہیری نے رون کو گھورتے ہوئے کہا۔رون جس طرح سے مسکرار ہا تھااس میں کچھ گڑ بڑ دکھائی دے رہی تھی ،ایسالگ رہاتھا کہ جیسے وہ طنزیہ طور پراس کا مذاق اُڑار ہا ہو۔

'' کوئی بھی کم عمر جادوئی حصار پارنہیں کر پایا۔''رون بولا۔'' فریڈاور جارج بھی پوری کوشش کے باوجود نا کام رہے۔تم نے کس چیز کااستعال کیا تھا.....غیبی چونے کا؟''

''غیبی چوغد کسی کوبھی جادوئی حصار کے اندر نہیں لے جا سکتا تھا۔''ہیری نے جواب دیا۔

''ہاںٹھیک ہے۔''رون نے کہا۔''میرا بھی یہی خیال تھا کہا گرتم چو نعے کا استعال کرتے تو مجھے ضرور بتاتے .....کیونکہ وہ ہم دونوں کوڈ ھانپ سکتا تھا ہے نا؟لیکن تم نے کوئی دوسرا طریقہ ذکال لیا تھا.... ہے نا؟''

''سنو!''ہیری نے تلملا کرکہا۔''میں نے اپنانام شعلوں کے بیالے میں نہیں ڈالا۔ بیکام کسی اور نے کیا ہوگا؟''

'' کوئی دوسراییکام کیوں کرےگا؟''رون نے اپنی تیوریاں چڑھاتے ہوئے کہا۔

''معلومٰ ہیں!''ہیری نے کہا۔اسے لگا کہ مجھے مار نے کیلئے' جواب دینا بہت ہی ڈرامائی ہوگا۔رون نے اپنے باز واتنے اُٹھائے

کہاس کے بالوں تک پہنچ گئے۔

''دیکھواگرتم دوسروں کونہیں بتانا چاہتے تو کوئی بات نہیں ۔لیکن تم مجھے بیا گی بتا سکتے ہو۔ ویسے مجھے میں نہیں آر ہاہے کہ تم جھوٹ کیوں بول رہے ہو۔اس کی وجہ سے تم کسی مشکل میں نہیں پڑے ہو۔فر بہ عورت کی ہیلی وائلٹ نے ہم سب کو پہلے ہی بتادیا ہے کہ حموث کیوں بول رہے ہو۔اس کی وجہ سے تم کسی مشکل میں نہیں پڑے ہو۔فر بہ عورت کی ہیلی وائلٹ نے ہم سب کو پہلے ہی بتادیا ہے کہ ڈمبل ڈور تمہیں مقابلوں میں شامل ہونے کی اجازت دیے چکے ہیں۔ایک ہزارگیلن کا انعام؟ اور تمہیں سالانہ امتحان بھی نہیں دینا پڑے گا.....'

''میں نے اپنانام اس منحوں پیالے میں نہیں ڈالاتھا....' ہیری نے سخت کہجے میں کہا۔اب اسے غصہ آنے لگا تھا۔ ''ہاں! ٹھیک ہے۔''رون نے بھی سیڈرک جیسے کہجے میں کہا۔''لیکن تم نے آج صبح ہی تو کہا تھا کہتم اگریہ کام رات کوکرتے تو کوئی تمہیں نہیں دیکھ یا تا.....میں بیوقو نے نہیں ہوں۔''

"تم اس وقت بیوتو فول جیسی ہی باتیں کررہے ہو!" ہیری نے اسے جھڑ کتے ہوئے کہا۔

''اچھا!''رون نے کہا،اباس کے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہوگئ تھی۔''ہیری! شایدابتم سونا چاہتے ہوگے۔ مجھےامید ہے کہ کل صبح تہمیں فوٹوسیشن یا پھرکسی اور چیز کیلئے جلدی جاگنا پڑے گا۔''

اس نے اپنے بینگ کے پردے کھنچ کرلگادیئے۔ ہیری دروازے کے پاس کھڑے کھڑے ان سرخ مخملی پردوں کو گھور تارہا جن کے پیچھے اس کا دوست سونے کی کوشش کررہا تھا۔ بیروہی دوست تھا جس کے بارے میں اسے یقین تھا کہ کوئی اور بھروسہ کرے یا نہ کرے، کم از کم وہ تواس کی بات پرضرور بھروسہ کرے گا.....



## اٹھار ہواں باب

# حيطريون كامعائنه

جب ہیری اتوار کی ضبح بیدار ہوا تواسے ایک بل کیلئے توبہ یاد ہی نہیں آیا کہ وہ اتناعمگین اور پریشان کیوں تھا؟ پھر گذشتہ رات کی گھڑیاں اس کے دماغ کے پر دوں پرفلم کی مانند چل پڑیں۔اس نے اُٹھ کراپنے پانگ کے پر دیے کھول دیئے۔وہ رون سے بات کرنا چاہتا تھا۔وہ رون کو یقین دلانا چاہتا تھا کہ اس نے اپنانا م شعلوں کے پیالے میں نہیں ڈالا تھالیکن رون اپنے پانگ پرنہیں تھا۔ یہ عیاں تھا کہ وہ ناشتہ کرنے کیلئے نیچے چلا گیا تھا۔

ہیری نے کپڑے تبدیل کئے اور بل دارسٹر ھیوں سے اتر نے لگا۔ جس بل وہ گری فنڈ رکے ہال میں پہنچا تو اسے پچھ طلباء دکھائی دیئے جوا پنا ناشتہ ختم کر کے واپس لوٹ چکے تھے۔ وہ لوگ ایک بار پھر تالیاں بجانے گئے۔ اب ہیری کا دل قطعی نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ نیچ بڑے ہال میں جائے۔ وہ وہاں پرگری فنڈ رکے باقی طلباء کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا جو اسے ہیر وقر اردے رہے تھے۔ بہر حال، اس کے پاس کوئی اور راستہ بھی نہ تھا۔ اگر وہ وہیں رُکار ہاتو بھی اسے یہی کچھ جھیلنا پڑے گا کیونکہ کریوی بھائی زورز ورسے ہاتھ ہلا کر اسے اپنی بلارہے تھے۔ وہ ناخوشگواری سے تصویر کی طرف بڑھا۔ وہ جو نہی تصویر کے راستے سے باہر نکلا تو اسے سامنے سے ہر مائنی آتی ہوئی دکھائی دی۔

''اوہ ہیری!''ہر مائنی نے کہا۔وہ اپنے نیپکن میں بہت سارے ٹوسٹ بھر کرلائی تھی۔'' تمہارے لئے لائی ہوں.....گھو منے چلو گے؟''

''یہاچھاخیال ہے۔''ہیری نے کڑھتے ہوئے کہا۔

وہ سٹر حیوں سے بنچ اتر ہے۔ انہوں نے بڑے ہال میں جھا نکے بغیر چھوٹے ہال کوعبور کیا اور جلدی ہی بیرونی درواز ہے سے نکل کر میدان میں بہنچ گئے۔ وہ گھاس پر چلتے ہوئے جسل کے کنار سے کی طرف جار ہے تھے۔ جہاں ڈرم سٹرانگ کا جہاز کنگرانداز تھا۔ پانی میں اس کی سیاہ پر چھائی د کھائی دے رہی تھی۔ جہاک وہ تھا یا کہ ہر مائنی کو بتا یا کہ بچپلی رات گری فنڈر کی میز سے جانے کے بعد اس کے ساتھ کیا کیا ہوا تھا۔ اسے بیدد کچھ کر بڑا سکون ملاکہ ہر مائنی نے بنا کوئی سوال

كئاس كى بات يريقين كرلياتها ـ

جب ہیری نے ہر مائنی کو پوری بات بتا دی تو وہ بولی۔''میں جانتی تھی کہتم نے خود اپنا نام نہیں ڈالا ہے۔ جب ڈمبل ڈور نے تمہارا نام پڑھا تھا تو تمہارے چہرے کے تاثرات دیکھ کر میں سمجھ گئ تھی ،لیکن سوال یہ ہے کہ کوئی طالبعلم بیکام کرسکتا ہے۔۔۔۔۔کوئی طالبعلم شعلوں کے پیالے کو بیوتوف نہیں بناسکتا تھا اور ڈمبل ڈور کی عمر کی حدوالے جادوئی حصار کو پارنہیں کرسکتا تھا۔۔۔۔۔''

'' کیاتم نے رون کودیکھا ہے؟''ہیری نے اس کی بات کاٹنے ہوئے کہا۔

ہر مائنی جھجکی پھروہ بولی۔''ہاں.....وہ ناشتہ کرر ہاہے!''

'' کیاوہ اب بھی یہی یقین کئے ہوئے ہے کہ میں نے ایسا کیا ہے؟''

'' دیکھو!....نہیں مجھے نہیں لگتا..... دراصل نہیں....،'ہر مائنی نے عجیب طریقے سے کہا۔

"تہہاری بات کا مطلب کیاہے؟"

''اوہ ہیری! کیا بیصاف نہیں ہے؟''ہر مائنی نے گہراسانس لیتے ہوئے کہا۔''اسے حسد کی آگ جلار ہی ہے۔''

''حسد کی آگ .....؟''ہیری کے چہرے پر جیرانگی پھیل گئ تھی۔''کس بات کی جلن ہور ہی ہے؟ کیاوہ پورے سکول کے سامنے خودکواحمق ثابت کرنا جا ہتا ہے۔''

''بہت خوب!''ہیری نے کرختگی سے کہا۔'' واقعی ..... بہت خوب! اسے میرا پیغام دے دینا کہ وہ جب بھی چاہے مجھ سے جگہ بدل سکتا ہے۔اسے یہ بھی بتا دینا کہ اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کے ماتھے کے نشان کو ہر وفت گھور گھور کر دیکھیں تو میں خوشی خوشی ایسا کرنے کیلئے تیار ہوں۔''

''میں اسے پچھ بھی نہیں بتاؤں گی۔''ہر مائنی نے جھڑ کتے ہوئے کہا۔''تم خود ہی اسے بتا دینا۔ یہی اس معاملے کوحل کرنے کا اکلو تاطریقہ ہے۔''

''میں اسے یہ مجھانے کیلئے اس کے پیچھے ہیچے نہیں بھاگ سکتا کہاہے بچوں جیسی حرکتیں نہیں کرنا چاہئے۔'' ہیری اتنی زور سے

گرجا کہ پاس والے درخت پر بیٹھے کئی الّو ڈرکراُڑ گئے۔''شایداسے میری بات کا یقین اس وقت آئے جب میری گردن ٹوٹ جائے گی۔''

'' یہ مذاق کی بات نہیں ہے۔''ہر مائنی نے دھیرے سے کہا۔'' یہ بالکل بھی مذاق کی بات نہیں ہے۔''وہ کافی مضطرب دکھائی دے رہی تھی۔'' ہیری! میں یہ سوچ رہی ہوں .....تم جانتے ہو کہ ہمیں کیا کرنا چاہئے؟ ہم جیسے ہی سکول میں واپس لوٹیس گے تو سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا چاہئے۔''

''نہیں ....سیریس کوخط لکھنا چاہئے۔ تہہیں اسے بتانا ہی چاہئے کہ کیا ہوا ہے؟ اس نے تہہیں کہا تھا کہتم اسے ہو گورٹس میں ہونے والی ہرا ہم واقعہ کی خبر دینا ....اییا لگ رہاہے کہ جیسے اسے اسی طرح کے سی حادثے کا پہلے سے ہی اندیشہ تھا۔ میں چرمئی کاغذ اور قلم ساتھ لائی ہوں۔''

''جانے دو!''ہیری نے چاروں طرف دیکھ کریتیلی کی کہ کوئی ان کی با تیں تو نہیں سن رہا ہے، کیکن میدان پوری طرح خالی تھا۔ ''میرے نشان کی تکلیف کی خبرسن کروہ واپس لوٹ آیا تھا۔اب اگر میں اسے بیہ بتاؤں گا کہ کسی نامعلوم فرد نے میرانام جادوگری کے سے فریقی ٹورنامنٹ میں شامل کرادیا ہے تو وہ دند نا تا ہوا سکول میں آگھسے گا۔''

''وہ یخبرتہہارے منہ سے سننا چاہے گا۔''ہر مائنی نے سنجید گی سے کہا۔''ویسے بھی اسے یہ بات معلوم تو ہوجائے گی۔'' ''وہ کسے؟''

''ہیری! بیخبر دبی نہیں رہے گی۔' ہر مائنی نے نہایت سنجیدگی کے ساتھ کہا۔'' بیہ مقابلوں کا ٹورنامنٹ بڑامشہور ہے، جوطویل عرصے کے بعد دوبارہ شروع ہور ہا ہے اور جادوئی دُنیا میں تم بھی مشہور ہو۔ مجھے واقعی بے حد حیرائگی ہوگی، اگر روزنامہ 'جادوگر' میں تہمارے مقابلے میں حصہ لینے کے بارے میں نہ چھے … تہمارا نام پہلے ہی' تم جانتے ہوکون؟' پرکھی گئی آ دھی کتابوں میں موجود ہے ……اور سیریس بیخبرتم سے سننا جا ہے گا۔ میں جانتی ہوں کہ وہ تم سے ہی سننا جا ہے گا۔''

''ٹھیک ہے۔۔۔۔ٹھیک ہے! میں اسے خط لکھ دوں گا۔''ہیری نے اپنے ٹوسٹ کا آخری ٹکڑا جھیل کے پانی میں پھینکتے ہوئے کہا۔ ان دونوں نے دیکھا کہٹوسٹ کا ٹکڑا ایک بل کیلئے تو پانی کی سطح پر تیرالیکن پھر پانی میں سے ایک بڑا پنجہ باہر نکلا اور اسے پکڑ کراپنے ساتھ یانی کی تہہ میں لے گیا۔ پھروہ دونوں سکول کی طرف واپس لوٹ آئے۔

''میں خط جھیجنے کیلئے کس کےالّو کا استعال کروں؟''ہیری نے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے پوچھا۔''اس نے ہیڈوگ کو دوبارہ جھیجنے کیلئے منع کیا تھا؟''

''رون سے یو چھلوکہتم اس کے الّو .....''

''میں رون سے کسی چیز کے بارے میں بات نہیں کرنا جا ہتا۔'' ہیری نے دوٹوک انداز میں کہا۔ ''تو پھرسکول کے کسی الّو کے ذریعے خط بھیج دو۔'' ہر مائنی نے کہا۔''ان کا استعال کوئی بھی کرسکتا ہے۔'' وہ سیڑھیاں چڑھ کرالّو گھر پہنچے۔ ہر مائنی نے چڑمئی کاغذ ،قلم اور سیاہی کی دوات اس کی طرف بڑھائی۔پھروہ بہت سے الّو وَں میں ہوتے ہوئے آگے بڑھے۔ ہیری ایک دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا اور لکھنے لگا۔

پیارے سیریس!

تع نے مجھے کہا تھا کہ میں تمہیں ہوکورٹس میں ہونے والی باتوں سے باخبر رکھوں۔ اس لئے یہ مان لو۔
میں نہیں مانتا کہ تمہیں یہ بات معلوم ہے یا نہیں۔ لیکن اس سال ہوکورٹس میں سہ فریقی ٹورنامنٹ کا
انعقاد ہونے والا ہے۔ ہفتے کی رات میرا نام عمپئن کے طور پر منتفب ہو گیا ہے۔ میں نہیں مانتا کہ میرا نام
شعلوں کے پیالے میں کس نے ڈالا تھا؟ کیونکہ ایسا میں نے ہرگز نہیں کیا تھا۔ ہوکورٹس کا روسرا عمپئن

یہاں تک لکھنے کے بعدوہ کچھ دیر کیلئے رُک گیا۔وہ یہ کہنا جا ہتا تھا کہ کل رات سے ہی اس کے سینے پر تناؤ کا بھاری بوجھ تھالیکن وہ بمجھ نہیں یار ہاتھا کہ اس بات کوالفاظ میں کیسے اجا گر کیا جاسکتا ہے۔اس لئے اپنا قلم سیاہی کی دوات میں ڈبوکراس نے لکھا۔

امیر ہے کہ تع اور بک بیک رونوں ٹھیک ٹھاک ہو گے۔ ہیری

'' لکھ لی۔''اس نے کھڑے ہوتے ہوئے کہااوراپنے چونعے میں لگے نکوں کوجھاڑنے لگا۔ یہ سنتے ہی ہیڈ وگ اُڑ کراس کے پاس آئی اوراس کے کندھے پرجم کر ہیٹھ گئی۔اس نے اپنا پاؤں خط بندھوانے کیلئے آگے بڑھادیا۔

" در میں تہہیں نہیں بھیج سکتا۔"ہیری نے کہااور سکول کے الّو وَل کی طرف در کیھنے لگا۔" مجھے ان میں سے کسی کو بھیجنا ہوگا۔…" ہیڑ وگ زور سے چینی ہوئی جھٹکے سے اڑی، اُڑتے وقت اس نے اپنے پنجے ہیری کے کندھے میں چبھود سے تھے۔ جب ہیری ایک بڑے کڑیل الّو کے اُڑنے کے بعد ہیری، ہیڈوگ و ایک بڑے کڑیل الّو کے اُڑنے کے بعد ہیری، ہیڈوگ و تھی تھیا نے کیلئے آگے بڑھا تو اس نے اپنی چونچے تیزی سے کٹاٹائی اور اس سے دور جاکر بیڑھ گئی۔

'' پہلے رون اورابتم .....' ہیری غصے سے چلایا۔''اس میں میری کوئی غلطی نہیں ہے۔''

\*\*\*

اگرچہ ہیری نے بیسو چاتھا کہ کچھ ہی وقت بعد سب مسکے طل ہوجائیں گے اور باقی طلباء اسے بھی جمپئن مان لیں گے۔لیکن اگلے ہی دن اسے معلوم ہو گیا کہ وہ کتنا غلط سوچ رہاتھا۔اب وہ سکول کے باقی طلباء سے نہیں پچ سکتا تھا کیونکہ پڑھائی شروع ہو گئی تھی اور ہیری کلاسوں میں جانے لگا۔ بین طاہر تھا کہ گری فنڈر کے طلباء کی طرح سکول کے باقی طلباء بھی یہی سوچ رہے تھے کہ ہیری نے اپنانام

خود شعلوں کے پیالے میں ڈالاتھا۔ بہرحال، گری فنڈر کے طلباء کی طرح باقی طلباء اس بات سے مطمئن یا خوش نہیں تھے۔
عام طور پر بنفل بغید دکھائی دینے گئے تھے۔ بڑی اوٹیوں کی ایک کلاس میں بہ پہ چل گیا کہ بفل بغیب کے طلباء کو بہلگ رہا تھا کہ بہری نے ان کے بہن کی شہرت پر ڈاکہ ڈالاتھا۔ شاید آئیدں زیادہ برااس وجہ سے لگا تھا کیونکہ بفل بغیب کے طاباء کو بہلگ رہا تھا کہ بہری نے ان کے بہن کی شہرت پر ڈاکہ ڈالاتھا۔ شاید آئیدں زیادہ برااس وجہ سے لگا تھا کیونکہ بفل بغیب کے پاس ایسے مواقع کم ہی تھے کہ وہ کسی معاملے میں شہرت و ڈاکہ ڈالاتھا۔ شاید آئیدں زیادہ برااس وجہ سے لگا تھا کیونکہ بفل بغیب کی باس ایسے مواقع کم ہی جار چا ندرگا سکتے تھے۔ سیڈرک نے ایک بارگری فنڈرکو کیوڈچ تھے میں شکست دے کر مفل بغیب کا سرفنز سے بلند کیا تھا۔ حالانکہ ارنگ میں کا مرز جاتھ نے والوں میں سے ایک تھا جو الانکہ ارنگ میں کا سرخوں میں کا مرز ہے تھے۔ بہرحال نہ بست بات تک نہیں کی حالانکہ وہ اچھلنے والی تھلیوں کو دوبارہ مگموں میں لگاتے ہوئے ایک ہی کیاری میں کا مرز ہے تھے۔ بہرحال ، جب ایک اچھلنے والی تھلی ہیری کی گرفت سے چھوٹ گئی اور اس نے ہیری کے چہرے پر تیزی سے وار کیا تو وہ فدان اُڑا نے والے انداز میں مہنے گے۔ رون بھی میری سے بات چیت نہیں کر رہا تھا۔ ہرائی ان دونوں کے درمیان میں بیٹھی ہوئی تھی اور بات چیت کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ فدوں کا مبادل کر رہی تھیں لیکن وہ ہفل بغی فریت کی کا وقت میں میں خوج ہیں کی سے دونوں کا مباد کر رہی تھیں لیکن وہ ہفل بغی فریت کی خوفیر سے میں میں خوج ہیں کی وفیر کی کوشش کی منظم تھیں۔

عام حالات میں ہیگر ڈینے مل کراسے خوشی ہوتی لیکن اس سے ملنے کا مطلب بیتھا کہ جادوئی جانداروں کی دیکھے بھال کی کلاس میں اسے سلے درن کے طلباء کو بھی بر داشت کرنا پڑے گا۔ چیپئن بننے کے بعد پہلی باران لوگوں سے اس کا سامنا ہوگا۔

جیسی اسے تو قع تھی ، کچھ ویسا ہی ہوا۔ملفوائے اپنے چہرے پر زہریلی مسکان سجائے ہیگر ڈ کے جھو نپڑے پر پہنچا۔ جیسے ہی وہ ہیری کے یاس پہنچا تواس نے کریب اور گوکل کومخاطب کرتے ہوئے کہا۔

''اوہ! تمام لوگ جمین کوا جھی طرح دیکھ لیں۔ اپنی آٹوگراف بک لے کرآئے ہویانہیں؟ اچھارہے گا کہ ابھی اس کا آٹوگراف لے لو کیونکہ جھے نہیں لگتاہے کہ یہ ہمارے درمیان زیادہ دیر تک رہ پائے گا ..... جادوگری کے سفریقی ٹورنامنٹ میں آدھے سے زیادہ جمین موت کے منہ میں جاچکے ہیں ..... پوٹر! تمہیں کیا لگتاہے تم کتنا عرصہ نکال پاؤگے؟ میں شرط لگا کر کہتا ہوں کہ تم پہلے ہی مرحلے میں دس منٹ کے اندر ڈھیر ہوجاؤگے ..... کام تمام!''

کریب اور گؤل چچچ گیری کرتے ہوئے کھی کھی کرنے لگے لیکن ملفوائے آگے پچھ نہیں بولا۔ کیونکہ ہمگر ڈاپنے جھو نپڑے سے نکل آیا تھا۔اس نے کافی سارے صندوق اُٹھار کھے تھے۔ ہرایک صندوق میں ایک بہت بڑا سقر طرکھا ہوا تھا۔ طلباء انہیں دیکھ کر دہشت زدہ ہو گئے۔ جب ہمگر ڈنے انہیں بتایا کہ دھاکے دار سقر طالک دوسرے کواس لئے مارر ہے تھے کہ ان کی رُکی ہوئی توانائی کا صبحے استعال نہیں ہویا رہا تھا۔ ہمگر ڈنے انہیں مسئلے کا یہ مطلب سمجھایا کہ کلاس کا ہر طالبعلم دھاکے دار سقر طکورسی سے باندھ کر پچھ دور تک ٹہلا کر لائے۔اس کرتب میں صرف ایک ہی اچھی چیزتھی کہ ملفوائے کا دھیان پوری طرح بھٹک گیا تھا۔

''اس چیز کو گھمانے کیلئے لے جائیں؟''اس نے حقارت بھرے لہجے میں کہااورایک صندوق کے اندر جھا نک کر گھورا۔''اور ہم رسی با ندھیں گے کہاں؟اس کے ڈنک پر، دھا کے کرنے والے سرپریا پھر چوشنی پر.....؟''

'' درمیان میں .....' ہیگر ڈنے رسی باندھ کر دکھاتے ہوئے کہا۔'' دیکھو! حفاظتی تدابیر کواختیار کرتے ہوئے تم لوگ ڈریکن کی کھال کے دستانے پہن لو۔ ہیری! تم یہاں آ کراس بڑے دھاکے دارسقر ط کو باندھنے میں ہماری مدد کرو.....''

دراصل ہمیگر ڈاسے اپنے قریب اس لئے بلار ہاتھا کیونکہ وہ اس سے تنہائی میں کچھ بات کرنا جا ہتا تھا۔ اس نے تب تک انتظار کیا جب تک کہ باقی طلباء اپنے اپنے سقرط کوساتھ لے کر چلے نہیں گئے۔ پھر وہ ہیری کی طرف مڑکر بہت سنجیدگی سے بولا۔''تو تم ٹورنامنٹمیں حصہ لے رہے ہو۔ ہیری!ان مقابلوں میں تم سکول کے چپئن ہو۔''

'' دو چمپئوں میں سے ایک ہوں۔'' ہیری نے اس کی بات کی اصلاح کرتے ہوئے کہا۔ ہیگر ڈ کی گھنی بھنووں کے پنچے اس کی بٹن جیسی کالی آئکھیں بہت مضطرب دکھائی دے رہی تھیں۔

" بيرى! تمهين اندازه ہے كہ تمهارانا مس نے ڈالا ہوگا؟"

ہیری نے ہیگر ڈے جملے کوئن کروارفنگی سے کہا۔'' تو تہہیں یقین ہے کہ میں نے ایسانہیں کیا؟''

'' ظاہر ہے، ہمیں یقین ہے۔' ہمیگر ڈنے کہا۔''تم کہتے ہو کہتم نے ایسانہیں کیااور ہمیں تمہاری بات پر پورا بھروسہ ہے۔۔۔۔۔اور ڈمبل ڈورکو بھی تم پریقین ہے۔ہمارے لئے بس اتناہی کافی ہے۔''

"كاش ميں جانتا كەيكام كس نے كياہے؟" بهيرى نے ہونٹ چباتے ہوئے كہا۔

وہ دونوں گھاس کے میدان کی طرف دیکھنے گئے۔طلباءاب دور دور بھر چکے تھے اور بڑی مشکل میں دکھائی دیتے تھے۔
دھا کے دارسقر طاب تین فٹ سے زیادہ لمبے ہو چکے تھے اور طاقتور بھی۔اب وہ پہلے کی طرح بے رنگ اور بے ہنگم نہیں دکھائی دیتے سے بلکہ ان کے بدن پر بھورے رنگ کی موٹی اور چکیلی چڑی پیدا ہوگئی تھی۔وہ دیوہ یکل کچھوؤں اور لمبے گھوئلوں کی ملی جلی نسل کے جانور دکھائی دینے گئے تھے۔لیکن ان کے سریا آنکھ پہچائی نہیں جاسمی تھی۔وہ اب بہت طاقتور ہو چکے تھے اور انہیں قابو میں رکھنا بہت مشکل کام تھا۔

''اییا لگتاہے کہ انہیں مزہ آرہاہے۔' ہیگر ڈنے خوشی سے کہا۔ ہیری کولگا کہ وہ دھا کے دارسقر ط کے بارے میں بات کررہا ہوگا کیونکہ اس کے ساتھیوں کو غیر معمولی طور کوئی مزہ نہیں آرہا تھا۔ بھی بھارکسی سقر ط کے سرمیں بلکا بچلکا پٹا نے ابھرتا تھا، جس سے فضامیں زور دار دھا کہ رونما ہوکر گونج اُٹھتا تھا۔ دھا کے ساتھ سقر طکئی فٹ تک آ گے اچھل جاتا تھا۔ اس کا نتیجہ بیدنکلا کہ آ دھے سے زیادہ طلباء اپنے پیٹ کے بل گھسٹنے لگے تھے اور دوبارہ کھڑے ہونے کی کوشش کررہے تھے۔ ''اوہ ہمیں نہیں معلوم، ہیری!''ہیگر ڈنے اچانک آہ بھری اور اسے پریشان نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔''تم سکول چمپئن بن گئے ..... ہرچیز تمہارے ہی ساتھ کیوں ہوتی ہے؟''

ہیری نے اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ ہاں ہر چیزاسی کے ساتھ ہوتی تھی .....کم وبیش یہی بات ہر مائنی نے جھیل کے پاس گھومتے ہوئے کہی تھی اوراس کے مطابق اسی وجہ سے اس کا گہرادوست رون ناراض ہوکر پیچھے ہٹ گیا تھا۔

### \*\*\*

اگلے کچھ دن ہوگورٹس میں ہیری کے سب سے برے دنوں میں سے تھے۔اس سے ملتا جاتیا ناخوشگوار روبیہ اسے اپنے دوسرے سال کی پڑھائی میں برداشت کرنا پڑاتھا۔ جب سکول کے زیادہ تر لوگ بیافتین کرنے لگے تھے کہ وہ ان کے ساتھی طلباء پر حملے کر رہاتھا لیکن تب رون اس کے ساتھ تھا۔ ہیری نے سوچا کہ اگر رون سے اس کی دوبارہ دوستی ہوجاتی تو وہ باقی طلباء کے سلوک کو برداشت کر سکتا تھا۔ بہر حال، اگر رون اس سے دوستی نہیں رکھنا چاہتا تھا تو وہ بھی اسے منا نانہیں چاہتا تھا لیکن وہ بہت اکیلا بن محسوس کر رہاتھا کیونکہ چاروں طرف اسے نفرت اور طعنے سننے کوئل رہے تھے۔

اُسے ہفل بیف کے طلباء کا اکھڑارویہ پہند نہیں تھالیکن اسے ان کا نظریہ بھھ آرہا تھا کہ انہیں تو اپنے جمپین کا ساتھ دینا تھا۔ اسے سلے درن کے طلباء سے بھی کم ظرفی کے علاوہ کسی اور چیز کی امید نہیں تھی۔ وہ وہاں نہ بھی قابل فخر تھا اور نہ ہی بھی ہوسکتا تھا کیونکہ اس نے کیوڈ چا اور انٹر ہاؤس جمپیئن شپ میں سلے درن کوئی بارشکست دی تھی ۔لیکن اسے یہ امید تھی کہ ریون کلا کے طلباء سیڈرک اور اس کا مشتر کہ طور ساتھ ضرور دیں گے۔ بہر حال ،اس کا اندازہ غلط تھا۔ ریون کلا کے زیادہ تر طلباء کا یہی خیال تھا کہ وہ شہرت پانے کیلئے اتنا ہے تاب تھا کہ اس نے نہایت عیاری سے اپنانام شعلوں کے پیالے میں ڈال دیا تھا۔

پھریہ بات بھی تھی کہ اس کے بجائے سیڈرک جمپیئن کے روپ میں زیادہ جی تھا کیونکہ وہ وجیہ شخصیت کا مالک تھا۔ اس کی ناک بالکل سیدھی تھی۔ کا لے بالوں اور بھوری آنکھوں والے سیڈرک ڈیگوری کوکون پیندنہیں کرتا؟ یہ کہنا مشکل تھا کہ ان دنوں سکول میں کون زیادہ مشہور تھا۔ سیڈرک یا پھر وکٹر کیرم سیسے چھٹے سال کی جولڑ کیاں کیرم کا آٹو گراف لینے کیلئے تڑپتی پھر رہی تھیں، ایک دن ہیری نے انہیں دو پہر کے کھانے کے دوران سیڈرک سے اپنے بستوں پر آٹو گراف دینے کی استدعا کرتے ہوئے دیکھا۔

اس دوران سیرلیس کا کوئی جواب نہیں آیا۔ ہیڈوگ اس کے آس پاس بھی نہیں پھٹکی تھی۔ پروفیسرٹراؤلینی اس کی موت کی پیش گوئیاں اب اور بھی زیادہ زور شور سے کرنے لگی تھیں اور اس نے مسٹر فلنٹ وک کی اشیاء کی جادوئی پرواز والی کلاس میں نہایت برا مظاہرہ کیا کہ فلنٹ وک نے اسے ڈھیر سارا ہوم ورک دے دیا۔ اس کلاس میں نیول کے علاوہ صرف اسی کوا تنازیا دہ ہوم ورک ملاتھا۔ ہر مائنی کواشیاء کی جادوئی پرواز میں کوئی مشکل نہیں پیش آتی تھی۔ وہ کلاس میں پورے سامان کواڑا کراپنے پاس بلالیتی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کوئی مقناطیس تھی جس کی طرف ڈسٹر، ردی کا غذگی ٹوکری اور چاندد کیفنے والی دوربین اُڑے چلے آرہے ہوں۔ فلنٹ

وک کی کلاس سے باہر نکلنے ہوئے ہر مائنی نے ہیری کوسلی دیتے ہوئے کہا۔'' جادوئی پرواز کافن دراصل اتنامشکل نہیں ہے، ہیری تم ٹھیک طرح سے توجہ مر تکزنہیں کریارہے تھے.....''

'' کیامعلوم ایبا کیونکرتھا؟'' ہیری نے بوجھل انداز میں کہا۔سیڈرک ڈیگوری ان کے قریب سے گزر گیا، اسے بہت ہی دانت نکالتی ہوئی لڑکیوں نے گھیررکھا تھا۔ان بھی نے ہیری کوایسے دیکھا جیسے وہ کوئی بڑا دھا کے دارسقر ط ہو۔''لیکن کوئی فرق نہیں پڑتا ہے …… ہے نا؟ آج دو پہر کوجا دوئی مرکبات کے دو پیریڈ ہیں۔اس سے اچھی بات اور کیا ہوسکتی ہے؟''

مرکبات کے لگا تار دو پیریڈ ہمیشہ بھیا نک ہوتے تھے لیکن ان دنوں بیسی بھیا نک سزاسے کم نہیں تھے۔ تہہ خانے ڈیڑھ گھنٹے تک سنیپ اور سلے درن کے طلباء سے گھرے رہنے کا خیال بڑا ہولنا ک تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ سب ساتھ مل کر ہیری کواس بات کیلئے سزا دینے کیلئے آمادہ ہوں کہ اس نے سہ فریقی ٹورنامنٹ میں حصہ لینے کی جرائت کیسے کی اور گری فنڈ رکا تجمیئن حاصل کرنے اعز از کیوں حاصل کیا؟ ہیری کو یہ بہت برا لگتا تھا۔ اس نے گذشتہ جمعے کوان سجی کے طعنے سنے تھے جب ہر مائنی اس کے پہلو میں بیٹھی دھیرے دھیرے بول رہی تھی۔ ''دھیان مت دو سیری کواندیشہ تھا۔ اس کی طرف دھیان مت دو ہیری!''اور ہیری کواندیشہ تھا۔ کہتر نہیں ہوں گے۔

جب وہ اور ہر مائنی دو پہر کے کھانے کے بعد سنیپ کے تہد خانے کے سامنے پنچے تو انہیں وہاں سلے درن کے طلباء دروازہ کھلنے کا تظار کرتے ہوئے دکھائی دیئے۔ان سب نے اپنے چوغوں کے اوپرایک بڑانے لگار کھاتھا۔ایک بل کیلئے ہیری کوالیہالگا کہ وہ ایس پی ای ڈبلیو کے بیجز ہیں .....لیکن پھراس نے دیکھا کہ ان بھی پر چیکتے ہوئے سرخ الفاظ میں لکھاتھا۔

> 'سیڈرک ڈیگوری ہیروہے۔' 'یہ ہوگورٹس کا اصلی جمیئن ہے۔'

'' پیندآئے پوٹر؟'' ہیری کے پاس آنے پرملفوائے زور سے بولا۔'' اور دکھا وَں پوٹر! بیصرف اتنا ہی نہیں ہے۔۔۔۔'' ہے۔''

اس نے اپنے بیج کو سینے پر د بایا۔ فوراً اس پر لکھے ہوئے جملے غائب ہو گئے اوران کی جگہ نئے جملے مختلف رنگوں میں حمکنے لگے۔ 'ہیری پوٹرز ریو ہے۔' 'ہوگورٹس کا نقلی ہیرو ہے۔'

سلے درن کے طلباءز ورز ورسے قبقے لگانے لگے اورخوب ٹھٹھا بازی کرنے لگے۔انہوں نے اپنے اپنے بیجز دکھائے اور نہیری پوٹرز بروہے کے الفاظ ہیری کے چاروں طرف حمکنے لگے۔اس کا د ماغ بھنا کررہ گیا۔

''اوہ بہت ہی دلجیپ ہے۔'' ہر مائنی نے پیشی پارکنسن اور سلے درن کی باقی لڑ کیوں سے طنزیہ لہجے میں کہا جو بے تحاشا ہنس

رہی تھیں۔''بہت ہی عقلمندانہ بات کھی ہوئی ہے۔''

رون، ڈین اور سمیس کے ساتھ دیوارسے ٹیک لگا کر کھڑا تھا۔ وہ ہنس تو نہیں رہا تھالیکن وہ ہیری کا ساتھ بھی نہیں دے رہا تھا۔ '' تنہمیں بھی ایک چاہئے گرینجر؟'' ملفوائے نے ہر مائنی کی طرف نیج بڑھاتے ہوئے کہا۔'' میرے پاس بہت سارے ہیں،لیکن میراہاتھ مت چھونا۔ میں نے ابھی ابھی دھوئے ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ کسی بدذات کے چھونے سے یہ گندے ہوجا کیں۔''

پچھلے ٹی دنوں کے ضبط کا دامن ہیری سے بالآخر چھوٹ گیا۔اس نے غصے کے عالم میں تھوک اُڑاتے ہوئے بناسو چے سمجھے اپنی حچٹری باہر نکال لی۔اس کے چاروں طرف کھڑے طلباء جھٹکے سے اس کے راستے سے پیچھے ہٹ گئے۔راہداری میں اب ہیری اور ملفوائے آمنے سامنے تھے اور باقی طلباء دیواروں کے ساتھ چیکے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔

''نہیں ..... ہیری!''ہر مائنی نے اسے خبر دار کرتے ہوئے کہا۔

''ہاں پوٹر!'' ملفوائے نے دھیرے سے اپنی حیطڑی نکالتے ہوئے کہا۔'' آج یہاں پرتمہیں بچانے کیلئے'موڈی' موجودنہیں ہے۔۔۔۔۔اگردم ہےتووارکرکے دکھاؤ۔۔۔۔۔''

ایک بل کیلئے دونوں نے ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کردیکھااور پھر دونوں ایک ساتھ چلائے۔

''جلدم بگرم .....''ہیری چیغا۔

'' دانتم کھگم .....' ملفوائے چیجا۔

دونوں کی خیٹر یوں سے روشنیاں برآ مد ہوئیں اور ہوا میں ایک دوسرے کے ساتھ جا کرٹکرا کر پہلوؤں میں مڑگئیں۔ ہیری کا جادوئی کلمے کا وار بیچھے ہٹ کر گؤئل کے چہرے پر پڑا اور ملفوائے کے جادوئی کلمے کا وار ہر مائنی کے چہرے پر پڑا۔ گؤل نے اپنے ہاتھوں کواپنی ناک پر رکھالیا جس پر بڑے بڑے بھدے پھوڑ نے نمودار ہوگئے تھے۔ ہر مائنی دہشت میں کراہ رہی رھی اور اپنے منہ پر ہاتھ رکھے ہوئے تھی۔

''ہر مائنی .....' رون جلدی سے بید کیھنے کیلئے آگے بڑھ آیا کہ اسے کیا ہوا تھا؟ ہیری نے مڑکر دیکھا کہ رون ، ہر مائنی کا ہاتھ اس کے چہرے سے بیچھے ہٹا رہا تھا۔ اس کے بعد اس نے جو دیکھا وہ کسی طرح اچھا نہیں تھا۔ ہر مائنی کے سامنے دانت ..... جو پہلے ہی دوسرے دانتوں کی نسبت کچھ بڑے تھے ۔ وہ 'او دبلا وُ' جیسی دکھائی دے رہی تھی کیونکہ اب اس کے دانت اس کے نجلے ہونٹ سے نیچ جاتے ہوئے اس کی ٹھوڑی تک پہنچ گئے تھے۔ ہر مائنی نے جب انہیں چھوکر دیکھا تو دہھوکر چیخے گئی۔

''ا تناشور کیوں مجا ہوا ہے یہاں؟''ایک دھیمی اور سرد آواز سنائی دی۔ پروفیسر سنیپ وہاں آ گئے تھے۔ سلے درن کے طلباء نے غصے میں چلاتے ہوئے ایک ساتھ بتانے گئے۔ سنیپ نے ملفوائے کی طرف کمبی زردانگلی اُٹھاتے ہوئے کہا۔''تم بتاؤ.....''

''بوٹرنے مجھ برجملہ کیا تھا....اور''

''ہم دونوں نے ایک دوسرے پرایک ہی وقت میں حملہ کیا تھا۔'' ہیری نے جلدی سے کہا۔

"اوراس نے گول کر زخمی کر دیا .....د کیھئے سر!"

سنیپ نے گوکل کی طرف دیکھا۔اس کا چہرہ ایباد کھائی دے رہاتھا جیسے اسے زہریلی چھپھوندی والی کسی کتاب میں ہونا چاہئے

تھا۔

'' جلدی سے سپتال جاو، گول!''سنیپ نے دھیمی آواز میں کہا۔

''ملفوائے نے ہر مائنی کو خمی کر دیا ہے۔''رون نے تیزی سے بولا۔''ادھرد مکھئے!''

اس نے ہر مائنی کومجبور کیا کہ وہ سنیپ کواپنے دانت دکھائے۔ وہ اپنے ہاتھوں سے دانت چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ حالانکہ مشکل تھا کیونکہ اب وہ دانت لمبے ہوکر اس کی گردن کے پاس لٹکنے لگے تھے۔ پینسی پارکنسن اور سلے درن کے دوسر سے طلباء خاموثی سے ہنسے جارہے تھے اور سنیپ کی آڑ میں ہر مائنی کی طرف طنزیدا شارے کر رہے تھے۔

'' مجھے تو کوئی فرق دکھائی نہیں دے رہا۔' سنیپ نے ہر مائنی کی طرف دیکھتے ہوئے ٹھنڈے لہجے میں کہا۔ یہ ن کر ہر مائنی کی آ ہ نکل گئی اوراس کی آنکھوں میں آنسوآ گئے۔وہ تیزی سے راہداری میں بھاگتی ہوئی نظروں سے اوجھل ہوگئی۔

شاید بیخوش قسمتی رہی کہ ہیری اور رون ، دونوں ہی ایک ساتھ سنیپ پر جیخنے اور چلانے لگے۔ یہ بھی خوش قسمتی ہی رہی کہ ان کی آواز پھر کے راہداری میں اتنی تیز گونجی کہ شوروغل میں سنیپ کوضیح طرف سنائی نہیں دی۔وہ ان کے چہروں کے تاثر ات سے ان کی باتوں کا مطلب ضرور سمجھ گئے تھے۔

''گری فنڈ رکے بچاس پوائنٹس کم کئے جاتے ہیں اور پوٹراور ویز لی دونوں کو بدتمیزی پرسزابھی ملے گی۔اب خاموثی سے اندر چلے جا وُور نہتم دونوں کو ہفتے کی سزا بھگتنا پڑ سکتی ہے۔''انہوں نے ملائم لہجے میں ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔

ہیری کے کان ابھی تک نے رہے تھے اور سرخ ہورہے تھے۔ یہ ناانصافی دیکھ کراس کی خواہش ہورہی تھی کہ وہ سنیپ کے ایک ہزار مکڑ ہے کہ دورون کے ساتھ چاتا ہواسنیپ کے قریب سے گزرااور دروازہ پارکر کے کلاس روم میں اندر پہنچ گیا۔اس نے اپنابستہ پٹنچ کر ڈیسک پر رکھا۔رون کا بدن بھی غصے کی شدت سے کا نیتا ہوا نظر آیا۔ایک بل کیلئے ایسالگا کہ ان کے درمیان سب پچھ معمول کے مطابق ہو چکا تھا لیکن اچا تک رون مڑااور وہ ڈین اور سمیس کے ساتھ جا کر بیٹھ گیا۔ ہیری اپٹے ڈیسک پراکیلارہ گیا تھا۔ تہہ خانے کی دوسری طرف ملفوائے نے سنیپ کی طرف پیٹھ کر کے اپنا تیج ہیری کو دکھایا اور جننے لگا۔ نہیری پوٹر زیرو ہے ۔ایک بار پھر کمرے میں چیکنے لگا۔

جب کلاس شروع ہوئی تو ہیری بیٹھے بیٹھے سنیپ کو گھور کر دیکھتا رہا اور وہ بیتصور کرنے لگا کہ سنیپ کے ساتھ نہایت بھیانک

حادثے رونما ہور ہے ہیں .....کاش اسے پتہ ہوتا کہ جبر کٹ جادوئی وار کیسے کیا جا تا ہے؟ .....وہ سنیپ کواسی مکڑی کی طرح تڑ پنے اور گڑ گڑ انے پرمجبور کر دیتا۔

''ٹھیک ہے۔۔۔۔'' پروفیسرسنیپ نے طلباء کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ان کی سرد کالی آنکھوں میں درشگی اور کمینگی کی جھلک صاف دکھائی دے رہی تھی۔''اب تک تم سب لوگوں کو مارخور تریاق سیال بنانے کی ترکیب یاد ہو چکی ہوگی۔تم سبھی اپنے اپنے تریاق دھیان سے بنانا۔ہم کلاس کے آخر میں کسی طالبعلم کو منتخب کرلیں گے اور اس پراس کے بنائے ہوئے سیال کا استعمال کرتے ہوئے اس کی جانچ کریں گے۔۔۔۔۔''

سنیپ کی نظریں ہیری پرجم گئیں اور ہیری سمجھ گیا کہ کیا ہونے والا ہے؟ سنیپ اسے زہر دینے کامنصوبہ بنائے ہوئے تھے۔ ہیری نے سوجا کہ وہ اپنی کڑا ہی اُٹھا کرآ گے جائے اور اسے سنیپ کے چیچے بالوں والے سر پر دے مارے .....

لیکن اسی وقت تہہ خانے کے دروازے پرایک دستک ہوئی جس سے ہیری کا دھیان بھٹک گیا۔ دروازے پرکولن کریوی کی شکل دکھائی دی جو کمرے میں دھیرے دھیرے اندرآیا۔ ہیری کی طرف دیکھ کروہ مسکرایا اور پھر جاکروہ سنیپ کی میز کے پاس کھڑا ہو گیا۔ ''کیابات ہے؟''سنیپ نے روکھی آواز میں کہا۔

''سرہیری پوٹرکو بالائی منزل پر بلایا گیاہے۔''کولن نے دھیمے انداز میں کہا۔

سنیپ نے اپنی مڑی ہوئی ناک کے اوپر سے کون کو گھور کر دیکھا۔ کون کے کھلے چہرے پر سے مسکرا ہٹ غائب ہوگئی۔ ''پوٹر کو ابھی ایک گھنٹے تک مرکبات کی پڑھائی کرنا ہے۔'سنیپ نے ٹھنڈے لہجے میں کہا۔''وہ کلاس ختم ہونے کے بعد بالائی منزل پرآ جائے گا۔''

کون کا چهره گلانی هوگیا۔

''سس…سر!مسٹر بیگ مین نے اسے بلایا ہے، بھی جمپیئن کووہاں بلایا گیا ہے۔ مجھےلگتا ہے کہان کی تصویریں اتار ناہیں…'' کون نے پروفیسرسنیپ کوگھورتے ہوئے کہا۔

ہیری کوکون کے بیآ خری الفاظ بالکل اچھے نہیں گئے تھے۔ان کی ادائیگی کورو کئے کیلئے وہ اپناسب کچھ قربان کرسکتا تھا۔اس نے دھیرے سے رون کی طرف دیکھالیکن رون جان بوجھ کرچھت کی طرف دیکھ رہاتھا۔

''ٹھیک ہے پوٹر!اپناسامان یہاں چھوڑ جاؤ۔ میں جاہتا ہوں کہتم لوٹ کریہاں آؤ تا کہ میں تم پرتمہارے تریاق سیال کی جانچ کرسکوں۔''سنیپ نے سیاٹ لہجے میں کہا۔

> ''پرو.....فیسر!اسےا پناسامان بھی لے جانا ہے۔''کون نے چوں چوں کرتے ہوئے کہا۔''تمام چیزیں....'' ''ٹھیک ہے۔...''سنیپ نے غرا کر کہا۔''پوٹر!ا پنابستہ اُٹھا وَاور میری نظروں کےسامنے سے دفع ہوجا وَ....''

ہیری نے اپنابستہ اپنے کندھے پر ڈالا اور دروازے کی طرف بڑھا۔ جب وہ سلے درن کے ڈیسکوں کے قریب سے گزرا تو سمت میں 'ہیری پوٹرز ریرو ہے' کے لفظ حپکتے ہوئے دکھائی دیئے۔ جیسے ہی ہیری نے باہر آ کرتہہ خانے کا دروازہ بند کیا۔کون نے بولنا شروع کردیا۔

"هرى ايد براى حرت انگيز بات ب، بنا سستم حمينين بن كئي؟"

''ہاں! سچ مچ حیرت کی ہی بات ہے۔''ہیری نے بوجھل انداز میں کہا۔ جب وہ بڑے ہال کی طرف جارہے تھے۔''وہ تصویریں کیوں بنوانا چاہتے ہیں؟''

" مجھے گتاہے کہ شایدروز نامہ جادوگر میں شائع کروانے کیلئے ....."

''احچھی بات ہے!''ہیری نے اداسی بھرے لہجے میں کہا۔'' یہی تو میں چا ہتا ہوں اور بھی زیادہ شہرت....''

''گڈلک!''کون نے کہا جب وہ مطلوبہ کمرے تک پہنچ گئے تھے۔ ہیری نے دروازے پر دستک دی اور اندر داخل ہو گیا۔ وہ ایک چھوٹا کلاس روم تھا۔ زیادہ تر ڈیسک کمرے کی عقبی دیوار کے ساتھ لگا دیئے گئے تھے، جس کی وجہ سے کمرے کے وسط میں خاصی جگہ خالی ہوگئ تھی۔ بہر حال، تین میزیں تختہ سیاہ کے نیچے لگائی گئی تھیں اور مخمل کی ایک لمبی چا دراس پر میزیوش کی طرح بچھی ہوئی تھی۔ ان میزوں کے بیچھے پانچ کر سیاں لگی ہوئی تھیں جن میں سے ایک پر لیوڈ و بیگ مین بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ ایک جادوگرنی سے باتیں کر رہے تھے۔ اسے ہیری نے پہلے بھی نہیں دیکھا تھا۔ اس نے سرخ لباس پہن رکھا تھا۔

وکٹر کیرم ہمیشہ کی طرح ایک کونے میں چڑچڑے انداز میں کھڑا تھا اور کسی گہری سوچ میں گم دکھائی دے رہا تھا۔سیڈرک ڈیوری اورفلیورڈ بلاکورآ بیس میں باتیں کررہے تھے۔فلیور پہلے سے زیادہ خوش دکھائی دے رہی تھی۔وہ بار بارا پنے سرکو پیچھے کی طرف جھٹک رہی تھی جس سے اس کے لمبے سنہری بال چیکنے لگتے تھے۔ایک موٹی تو ندوالا شخص ہاتھوں میں کیمرہ تھا مے ہوئے تھا جس میں سے تھوڑادھواں اُٹھ رہا تھا۔وہ تکھیوں سے فلیور کی طرف دیکھ رہا تھا۔

مسٹر بیگ مین نے اچا تک ہیری کود مکھ لیا۔وہ تیزی سے اُٹھ کراس کی طرف کیکے۔

''اوہ…… پیر ہاہمارا چوتھا تجیپئن……! اندرآ جاؤ ہیری! اندرآ جاؤ…… پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ یہاں تو صرف چھڑیوں کا معائنہ ہونے والا ہے۔ باقی جج بھی کچھ ہی دریمیں یہاں پہنچ جائیں گے۔''

'' چیٹریوں کا معائنہ .....''ہیری نے گھور کران کی طرف دیکھا۔

''ہم یہ معائنہ کریں گے کہتم لوگوں کی چھڑیاں بالکل صحیح طرح سے کام کر رہی ہیں، ان میں کسی قسم کی کوئی گڑ بڑ تو نہیں ہے۔ دیکھو! چھڑی کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہئے کیونکہ آگے آنے والے مراحل میں وہی تمہاری سب سے اہم اور محفوظ ہتھیار ثابت ہوں گی۔'' بیگ مین نے اسے بتایا۔'' ابھی ماہرین بالائی منزل پر ڈمبل ڈور سے بات چیت کررہے ہیں اور اس سب سے

فارغ ہوکرتصوبر کھنچوائی جائے گی۔اوہ ہاں!ان سے ملو ..... بیریٹا ٹٹیکر ہیں۔''انہوں نے سرخ لباس والی جادوگرنی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔'' بیروز نامہ جادوگر کیلئے سەفریقی ٹورنامنٹ پرایک جھوٹا سااداریہ لکھنے والی ہیں .....''

''شایدا تنا حچوٹا ..... بھی نہیں، لیوڈو!''ریٹاسٹیکرنے ہیری کودیکھتے ہوئے کہا۔

ریٹاسٹیکر کے بال بڑے بڑے گھنگھریالے چھلوں میں بندھے ہوئے تھے جوان کے بھاری جبڑے والے چہرے پر عجیب لگ رہے تھے۔انہوں نے دملتے ہوئے نگینوں سے مزئین عینک لگار کھی تھی۔ان کی موٹی انگلیاں مگر مجھ کی کھال سے بنے ہوئے ایک ہینڈ بیگ کو پکڑے ہوئے تھیں۔ان کے ناخن دوائج لمبے تھا اُن پر سرخ رنگ کی نیل پالش لگی ہوئی تھی۔

''میں سوچ رہی تھی کہ کیا ہے کام نثر وع ہونے سے قبل دومنٹ کیلئے ہیری پوٹر سے پچھ بات کرسکتی ہوں؟''انہوں نے بیگ مین سے پوچھا۔لیکن ان کی آنکھیں اب بھی ہیری پر ہی جمی ہوئی تھیں۔''سب سے چھوٹا جمپیئن ..... ہے نا .....ادار بئے کوتھوڑا دلچیپ بنانے کیلئے؟''

''یقینی طور پر .....' بیگ مین مسکرا کر بولے۔''لیعنی اگر ہیری کواس میں کوئی اعتراض نہ ہوتو .....''

" ہم م م م ....." ہیری ہکلا گیا۔

''بہت خوب!''ریٹاسٹیکر بولیں اورایک بل میں ہی ان کے لال ناخن والی انگلیوں نے ہیری کی باز وکوختی سے جکڑ لیا۔وہ اسے کمرے سے باہر لے گئیں اور پاس والے ایک دروازے کے اندر گھنتی چلی گئیں۔

'' ہم اتنے شورشرا بے میں بات نہیں کر سکتے تھے۔'' وہ بولیں۔'' چلود کھتے ہیں ……اوہ ہاں! یہ کافی پرسکون اور خاموش جگہ گئی

یہ دراصل جھاڑ ؤں اور بالٹیوں کی الماری تھی۔ ہیری نے ریٹاسٹیکر کو گھور کر دیکھا۔

''چلو!ٹھیک ہے۔۔۔۔۔بہت خوب۔۔۔۔!''ریٹاسٹیکرنے ایک الٹی پالٹی پر بیٹھتے ہوئے کہااور ہیری کودھکا دے کرایک زنگ آلود صندوق پر بٹھا دیا جس میں جھاڑ وبھرے ہوئے تھے۔اس کے بعدانہوں نے دروازہ بند کر دیا۔اس سے الماری میں اندھیرا ساچھا گیا۔

''اجِها....اب د کیھتے ہیں.....''

انہوں نے اپنے مگر مچھ کی کھال والے ہینڈ بیگ کو کھولا اوراس میں سے پچھموم بتیاں باہر نکالیں۔اپنی حچھڑی لہرا کرانہیں جلانے لگیں۔پھرانہوں نے موم بتیوں کو ہوامیں اویر معلق کر دیا تا کہ وہاں پراجالا ہوجائے۔

''ہیری!اگر میں سرعت رفتار قلم کا استعال کروں تو اس ہے تمہیں کوئی پریشانی تو نہیں ہوگی؟ اس طرح میں تم سے تسلی کے ساتھ بات کرسکتی ہوں .....'' ''میں کچھ بھانہیں ....؟''ہیری نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا۔

ریٹاسٹیکر کی مسکراہٹ بھیل گئی۔ ہیری کوان کے منہ میں سونے کے تین دانت دکھائی دیئے۔انہوں نے ایک بار پھر مگر مجھی کھال والے ہینڈ بیگ میں ہاتھ ڈالا اوراس میں ایک لمباسنر پنکھ والاقلم اور چرمئی کاغذ کارول باہر نکالا۔ چرمئی کاغذ کے رول کوانہوں نے مسز سکو ور کے ہر طرح کے داغ د صبے مٹانے والے جادوئی ریمو ور کے صندوق پر پھیلا دیا۔انہوں نے انہوں نے سنر پنکھ والے قلم کی نوک کواپنے منہ میں ڈال کر دانتوں سے دبایا۔اسے ایک بل کیلئے چوسا اور اور پھراسے چرمئی کاغذ پر سیدھا کھڑا کر دیا۔ قلم اپنی نوک پر بالکل سیدھا ساکت کھڑا ہوا اور پھراگلے بل دھیما دھیما تھر تھرانے لگا۔

''میں اس کی لکھائی کو بر کھ لوں ..... میں روز نامہ جادوگر کی نامہ نگارریٹاسٹیکر ہوں ۔''

ہیری نے فوراقلم کی طرف دیکھا۔ریٹاسٹیکر نے جس کھیے بولنا شروع کیا،سبز پنکھ والاقلم خود بخو داس کھیجر کت میں آگیا۔وہ تیزی سے چرمئی کا غذیرالفاظ لکھنے لگا۔

'' تینتالیس سال کے تجربے کی حامل مشہور زمانہ ریٹا سٹیکر، جن کے زورقلم نے بہت سارے لوگوں کی کالی کرتو توں کا پر دہ فاش کیا ہے۔۔۔۔۔''

''بہت اچھ۔۔۔۔'' ریٹاسٹیکر نے خوش ہوکر کہا اور اگلے لیمجے انہوں نے چرمئی کاغذ کا لکھا ہوا حصہ بھاڑ کراپنے مگر مجھ کی کھال والے ہینڈ بیگ میں ڈال دیا۔ بھروہ ہیری کی طرف مڑیں اور بولیں۔'' تو ہیری۔۔۔''تا ہیری۔۔۔تم نے جادوگری کے سے فریقی ٹورنامنٹ میں حصہ لینے کا فیصلہ کیوں کیا؟''

''اوووہ .....'' ہیری ایک بار پھر ہکلایا کیونکہ قلم کود کیھنے کی وجہ سے ان کا دھیان بھٹک گیا تھا۔ حالانکہ اس نے کچھ بھی نہیں بولا تھا لیکن قلم چرمئی کاغذیر سریٹ گھوڑے کی طرف بھاگ رہا تھا۔وہ اب اس کے لکھے ہوئے جملے پڑھ سکتا تھا۔

'ہیری پوٹر کےخوبصورت چہرے پرایک بدصورت نشان کسی بدنما دھبے کی طرح دکھائی دیتا ہے جواس کے حادثاتی ماضی کی تلخ یادگارہے۔اس کی آئکھیں.....'

''قلم کی طرف مت دیکھو، ہیری!'' ریٹاسٹیکر نے سخت لہجے میں کہا۔ غیرشعوری طور ہیری کی نظریں ان کی طرف مبذول ہوگئیں۔''اب ہیری! بیہ بتاؤ کہتم نے مقابلے میں حصہ لینے کا فیصلہ کیوں کیا؟''

'' یہ فیصلہ میرانہیں ہے۔'' ہیری نے دھیمی آ واز میں کہا۔'' میں نہیں جانتا ہوں کہ میرا نام شعلوں کے پیالے میں کس نے پہنچایا تھا؟ میں نے اپنانام اس میں ہرگز نہیں ڈالا.....''

'' دیکھو ہیری!اس بات سےمت ڈروکہتم مشکل میں پھنس جاؤگے۔ہم سب جانتے ہیں کتہ ہیں دراصل ٹورنامنٹمیں حصہ لینا ہی نہیں جاہئے تھا۔لیکن اس بارے میں اب پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے۔ ہمارے قارئین غیرمکی لوگوں کو پسند کرتے ہیں۔''ریٹا

سٹیکرنے اپناایک ہوٹااویراُ ٹھاتے ہوئے کہا۔

''لیکن میں نے اپنانام نہیں ڈالا....' ہیری نے دہرایا۔'' میں نہیں جانتا کہ ایساکس نے کیا....؟''

''تہہیں جوخطرناک مراحل طے کرنا ہیں اُن کے بارے میں تم کیسامحسوں کرتے ہو؟''ریٹاسٹیکراس کی بات نظرانداز کرتے ہوئے یوچھا۔''یر جوش ہویا پھر گھبرارہے ہو۔۔۔۔۔؟''

''میں نے دراصل اس بارے میں کچھ سوچانہیں ہے ..... ہاں شاید گھبرار ہا ہوں۔''ہیری نے کہا۔ یہ کہتے ہوئے اسے اپنے اندر عجیب سااحساس ہونے لگا تھا۔

''ماضی کے مقابلوں میں کئی ٹپیئن مارے جا چکے ہیں ہے نا؟''ریٹاسٹیکرنے تیزی سے کہا۔'' کیاتم نے اس کے بارے میں سوچا ہے؟''

'' د کیھئے!''ہیری بولا۔''لوگ کہتے ہیں کہ اس سال بیہ مقابلے زیادہ محفوظ رہیں گے۔''

قلم چرمئی کاغذ پر بھا گنار ہا، جیسے وہ چرمئی کاغذ پرنہیں بلکہ برف پر پھسلتا جار ہا ہو۔

'' ظاہر ہے،تم پہلے بھی موت کا سامنا کر چکے ہو، ہے نا؟''ریٹاسٹیکر نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔''تم کیا کہوگے کہاس بات کاتم پر کیا اثر پڑا ہے؟''

''ار.....''ہیری نے دوبارہ بولنے کی کوشش کی۔

''تہہیں کیا لگتا ہے کہتم ماضی کےصدمے کی وجہ سے اپنی شوقین مزاجی کو ثابت کرنا چاہتے ہو۔ اپنی استعداد کو قائم کرنے کیلئے؟ اپنے نام کو چار چاندلگانے کیلئے؟ کیا تمہیں لگتا ہے کہتم جادوگری کے سەفریقی ٹورنا منٹ میں نام ڈالنے کیلئے اس لئے بے تاب تھے کہ ''

''میں نے اپنانام نہیں ڈالا .....' ہیری نے چیخ کرکہا۔اب اسے تھوڑ اغصہ آگیا تھا۔

'' کیاتمہیں اپنے والدین کی یاد آتی ہے؟''ریٹاسٹیکرنے لاپروائی سے بوچھا۔

' دنہیں .....' ہیری نے دوٹوک جواب دیا۔

'' ''تہہیں کیا لگتا ہے کہ بیجان کرانہیں کیا محسوں ہوتا کہتم جادوگری کے سەفریقی ٹورنامنٹ میں حصہ لےرہے ہو؟ انہیں اس پرفخر ہوتا یاوہ پریشان ہوجاتے ……یا پھروہ ناراض ہوجاتے؟''

ہیری اب بیج میج چڑنے لگا تھا۔اسے یہ کیسے معلوم ہوسکتا ہے کہ اگر اس کے ماں باپ زندہ ہوتے تو انہیں کیسالگتا؟اسےاحساس ہور ہاتھا کہ ریٹاسٹیکراسے بہت غورسے دیکھر ہی تھیں۔اپنے ماتھے پربل ڈالتے ہوئے اس نے ان چہرے سے نظریں ہٹائیں اور نیچے ان کے الفاظ کودیکھنے لگا جو قلم نے ابھی ابھی کھے تھے۔ 'اس کی سبز آنکھوں میں آنسو بھر گئے جب ہماری بات چیت اس کے ممی ڈیڈی کی طرف بڑھی جن کی اسے یا د تک نہیں ہے۔' ''میری آنکھوں میں آنسو بالکل نہیں ہیں .....' ہیری نے زور سے کہا۔

اس سے پہلے کہ ریٹاسٹیکرایک لفظ بھی کہہ یا تیں،جھاڑوؤں کی الماری کا دروازہ کھل گیا۔ ہیری نے مڑکر دیکھا۔اجا نک ہونے والی تیز چبکدارروشنی کی وجہ سے اس کی آنکھیں چندھیا گئی تھیں۔وہاں ایلبس ڈمبل ڈور کھڑے تھے اوران دونوں کوالماری میں بیٹھا ہواد مکھ رہے تھے۔

''اوہ ڈمبل ڈور!''ریٹاسٹیکرخوشی کا اظہار کرتی ہوئی چلائیں۔لیکن ہیری نے دیکھا کہ ان کی قلم اور چرمئی کاغذا جا ایک جادوئی ریمور کے صندوق سے غائب ہو چکے تھے اور وہ اب اپنے مگر مجھ کی کھال والے ہیٹہ بیگ کو فٹافٹ بند کر رہی تھیں۔انہوں نے کھڑے ہوکرا پنامردانہ ہاتھ ڈمبل ڈور کی طرف بڑھایا اور پوچھا۔'' آپ کیسے ہیں؟ جادوگروں کے بین الاقوامی تعلقات ومفاہمت کی مشاورتی مجلس کے بارے میں میں نے گرمیوں میں جولکھا تھا،امید ہے کہ وہ آپ نے یقیناً پڑھا ہوگا۔۔''

''وہ اداریہ بہت ہی دلچیپ اور براتھا۔'' ڈمبل ڈورنے چمکتی ہوئی نظروں سے کہا۔'' آپ نے اس میں مجھے دقیانوسی کھوسٹ کا خطاب دیا تھا۔ یہ بات مجھے خاص طور پر پیندآئی۔''

ریٹاسٹیکر کے چہرے پریشرمندگی کا دور دورتک نام ونشان نہیں تھا۔

'' ڈمبل ڈور!''اس نے مسکرا کر کہا۔''میں تو صرف ہیے کہنا جا ہتی تھی کہ آپ کے خیالات تھوڑے پرانے اور نا قابل عمل ہو چکے ہیں اور عام جادوگروں۔۔۔۔''

''ریٹا مجھے اس بدتمیزی کے پیچھے موجود حقیقت سننے میں زیادہ خوشی ہوگی۔'' ڈمبل ڈور نے اپناسر جھکاتے ہوئے مسکرا کرکہا۔ ''لکین مجھے لگتا ہے کہ ہم اس ضمن میں ہمیں تفصیلی بات چیت کرنے کی ضرورت ہوگی، چونکہ چھڑیوں کے معائنے کا آغاز ہونے والا ہےاگر ہماراا یک چمپئن اسی طرح جھاڑوؤں کی المماری میں ہی چھپار ہے گا توبیکام پایٹ کھیل تک نہیں پہنچ پائے گا۔۔۔۔''

ریٹا شیکرسے چھٹکارا پاکر ہیری کو ہڑاسکون ملا۔ وہ تیزی سے وہاں سے نکلا اور کلاس روم کی طرف ہڑھ گیا۔ جب وہ کمرے میں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ باقی جمپئن دروازے کے پاس گئی کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ بھی جلدی سے سیڈرک کے ساتھ والی کرسی جا کر بیٹھ گیا۔ اس نے تخلیس میز پوش والی میز کی طرف دیکھا۔ جہاں چار جج حضرات براجمان دکھائی دیئے۔ پانچویں کرسی خالی تھی۔ پروفیسر کارکروف، میڈم سیسم، مسٹر بارٹی کراؤچ اور مسٹر لیوڈو بیگ مین۔ پروفیسر ڈمبل ڈور کمرے میں داخل ہوئے تو ان کے عقب میں ریٹا شیکر بھی تھیں۔ وہ ایک کونے میں خالی کرسی پر بیٹھ گئیں۔ ہیری نے دیکھا کہ انہوں نے اپنا بیگ کھولا اور اس میں چرمئی کا غذکا رول اپنے گھٹنوں پر پھیلا کر انہوں نے قلم کو ایک بارپھر منہ میں ڈال کر چوسا اور اسے چرمئی کا غذکا رول اور پھر تیزی سے پچھ کھنے لگا۔

ڈمبل ڈور باقی معزز جحوں کے پاس بیٹھ گئے اور جمپئن کی طرف دیکھ کرکھا۔

''اب میں مسٹراولیونڈرسے آپ کا تعارف کرانا چا ہوں گا، وہ آپ لوگوں کی چھٹریوں کا معائنہ کریں گےاور مکمل اطمینان کریں گے کہ مقابلوں سے پہلے کیاوہ واقعی تندرست ہیں؟''

ہیری نے چونک کر چاروں طرف دیکھا۔اسے بید کھے کر حیرانگی ہوئی کہ بڑی بڑی پیلی آنکھوں والا ایک بوڑھا جادوگر کھڑکی کے پاس چپ چاپ کھڑا تھا۔ ہیری مسٹراولیونڈر سے پہلے بھی مل چکا تھا.....اس نے تین سال پہلے جادوئی بازار میں انہی سے تو اپنی حچھڑی خریدی تھی۔

''مس ڈیلا کور،سب سے پہلے آپ آ ہے !''مسٹراولیونڈر نے خالی جگہ میں قدم رکھتے ہوئے کہا۔فلیورڈیلا کور،اپنی کرسی سے اُٹھی اوران کے پاس چلی گئی۔اس نے اپنی چھٹری ان کے ہاتھ میں تھا دی۔

''ہونہہ۔۔۔۔''مسٹراولیونڈرنے ہنکاربھرا۔انہوں نے جھٹری کواپنی کمبی انگلیوں میں ڈنڈے کی طرح گھمایا۔ جھٹری سے گلابی سنہری چنگاریاں نکلنے گیس پھرانہوں نے اسےاپنی آنکھوں کے قریب لا کرغور سے دیکھا۔

''ہاں.....''انہوں نے دھیرے سے کہا۔''ساڑھے نوانچ کمبی ..... ہے لچک .....گلاب کی ککڑی سے بنی ہوئی.....اوراس میں ہے.....اوہ!''

''مؤنی کا بال ..... بیمیرے دادی کی ہے ....، 'فلیورڈ یلاکورنے جلدی سے کہا۔

ہیری نے سوچا کہ فلیور تو خودکسی حد تک مؤنی ہی ہے۔اس نے یہ بھی سوچا کہ وہ رون کو یہ بات ضرور بتائے گا.....کین پھراسے یادآ یا کہ رون اوراس کے پچ بول چال بندتھی۔

''ہاں!''مسٹراولیونڈرنے گہری سانس لیتے ہوئے کہا۔''ہاں! میں نے اپنی چھٹریوں میں بھی مؤنی کے بال استعال نہیں کیا ہے، مجھے لگتا ہے کہ اس سے چھٹریاں تھوڑی چنچل سی ہو جاتی ہیں ..... بہر حال، اگر تہہیں یہ چچتی ہے تو کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے....'

مسٹر اولیونڈرنے اپنی انگلیاں چھڑی پر گھما کراس کا معائنہ کیا۔اس پر کوئی کھڑوچ یا ابھار تو نہیں ہے۔ پھروہ بڑبڑائے۔ '' گلگلاشم.....'چھڑی کی نوک سے رنگ برنگے پھولوں کا گلدستہ نمودار ہو گیا،جس کی خوشبو پورے کمرے میں مہلنے گئی۔ ''بہت اعلیٰ ..... بہت اعلیٰ ..... یہ بالکل صحت مند ہے۔'' مسٹر اولیونڈر نے سمیٹتے ہوئے کہا اور پھولوں کا گلدستے کے ساتھ چھڑی مس فلیور کے ہاتھ میں واپس تھادی۔

"مسٹرڈ گیوری ....اب آپ کی باری ہے۔"

فلیورمسکراتی ہوئی واپس اپنی کرسی پر جابیٹی ۔ جب سیڈرک اس کے قریب سے گز راوہ اسے دیکھ کر دھیما سامسکرائی۔

سیڈرک نے اپنی جھٹری مسٹراولیونڈر کے دی توانہوں نے تھوڑی زیادہ دلچیبی سے کہا۔

ہیری نے اپنی چیٹری کی طرف دیکھا۔اسے اس پر ہر طرف انگلیوں کے نشان دکھائی دے رہے تھے۔اس نے اپنے چونے کے پلوکو پکڑااوراس سے چیکے سے چیٹری رگڑ کرصاف کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ چیٹری کے سرے سے سنہری چنگاریاں نکلنے کلیس۔جب فلیورڈ بلانے اسے مریبانہ نظروں سے دیکھا تواس نے اپنی کوشش فوراً ترک کردی۔

مسٹراولیونڈرنے سیڈرک کی حچٹری کی نوک سے نقر ئی دھوئیں کے چھلے نکالے اور انہیں پورے کمرے میں پھیلا دیا۔مسٹر اولیونڈرنے حچٹری کو بالکل سیح قرار دیتے ہوئے سیڈرک کوواپس دے دی۔سیڈرک حچٹری لے کرواپس مڑا۔

''ابمسٹر کیرم آپ آ<u>ئے</u> .....'

وکٹر کیرم آگے آیا۔وہ کنگڑا کرچل رہاتھا،اس کے پنج باہر کی طرف نکلے تھے اوراس کے کندھے جھکے ہوئے تھے۔وہ مسٹراولیونڈر کے پاس پہنچا۔اس نے تیوریاں چڑھاتے ہوئے اپنی چھڑی آگے بڑھائی اوراپنے ہاتھا پنے چوغے کی جیبوں میں گھسا لئے۔ ''ہونہہ۔…'' مسٹر اولیونڈر بولے۔''اگر میں غلط نہیں ہوں تو یہ چھڑی' گریگروچ' نے بنائی ہے۔ بہت عمدہ چھڑی بنائی ہے حالانکہ اس کی ہیئت ولیی نہیں ہے جیسی مجھے۔….بہر حال!''

انہوں نے چھڑی اُٹھا کراس کی بار بکی سے معائنہ کیا اور اسے الٹ بلٹ کرغور سے دیکھا۔''ہاں! ..... ڈریگن اورخون آشام کے دل کی رگ .....؟'' انہوں نے کیرم کی طرف دیکھا جس نے اثبات میں سر ہلا دیا تھا۔''عام چھڑیوں کی نسبت کسی قدرموٹی ہے ..... بہت سخت ہے ....سوادس انچ .....طیراسم .....''

موٹی چھڑی کی نوک پر بندوق کی طرح دھا کہ ہوا اور اس میں سے کئی چھوٹے رنگ برنگے پرندے چپچہاتے ہوئے نمودار ہوگئے ۔انہوں نے کمرے میں چکرلگایا اور کھلی ہوئی کھڑ کی میں سے نکل کر باہر ملکی دھوپ میں چلے گئے۔

''بہت خوب!''مسٹراولیونڈرنے کیرم کی چیٹری اسے واپس لوٹاتے ہوئے کہا۔''بالکل ٹھیک! ۔۔۔۔۔اب بچے ہیں مسٹر پوٹر!'' ہیری اپنی جگہ سے اُٹھ کھڑا ہوا اور کیرم کے قریب سے گزرتا ہوا مسٹراولیونڈرکے پاس بہنچ گیا۔اس نے اپنی چیٹری ان کے ہاتھ میں تھا دی۔

''اوہ ہاں .....'' مسٹراولیونڈر نے کہا۔ان کی زردآ نکھوں میں اچا نک چبک آگئی۔'' ہاں! ..... ہاں! مجھے بہت اچھی طرح یاد

.....<u>ح</u>

ہیری کوبھی بہت اچھی طرح یا دتھا۔ ہیری کوچھڑیوں کی دکان کی حادثاتی ملاقات کا ایک ایک منظرا چھی طرح یا دتھا جیسے یہ سب کل ہی ہوا ہو.....

چارسال پہلے گرمیوں میں، اپنی گیار ہویں سالگرہ پروہ ہمگر ڈے ساتھ چھڑی خرید نے کیلئے مسٹر اولیونڈر کی دکان میں گیا تھا۔
اس کا ماپ لینے کے بعد مسٹر اولیونڈر نے اسے ڈھیر ساری چھٹریاں دکھائی تھیں۔ ہیری نے ان سب کو گھما کردیکھا تھا کیکن کوئی بھی اس کو نیج نہیں پائی تھی۔ جب تک کہ آخر کا راسے وہ چھڑی نہل گئی جو اس کیلئے بالکل موز وں تھی ..... یہ چھڑی سدا بہارلکڑی کی بنی تھی۔
گیارہ اپنچ کمبی اور اس میں قفنس کی دم کا ایک پنکھ تھا۔ مسٹر اولیونڈراس بات پر بڑے جیران ہوئے کہ ہیری کو وہی چھڑی راس آئی تھی،
انہوں نے کہا تھا۔ بھیری کی چھڑی میں جس قفنس کا پنکھ ہے، اسی قفنس کے ایک اور پنکھ والی چھڑی لارڈ والڈی مورٹ کوراس آئی تھی، جس نے ہیری کے ماتھے پر زخم کا نشان لگایا گیا تھا۔
سے ہیری کے ماتھے پر زخم کا نشان لگایا گیا تھا۔

ہیری نے بیہ بات بھی کسی کونہیں بتائی تھی۔اسے اپنی چھڑی سے بے حدمحبت تھی اور جہاں تک والڈی مورٹ کی چھڑی سے اس کے تعلق کا سوال تھا،اس میں پچھ نہیں کیا جاسکتا تھا۔ بہر حال وہ من ہی من میں بیسو چنے لگا کہ کہیں مسٹراولیونڈر کمرے میں موجود بھی لوگوں کو کہیں بیہ بات نہ بتادیں۔اس کے دماغ میں بیدلچسپ خیال آیا کہ اگر انہوں نے ایسا کر دیا توریٹا سٹیکر کی سرعت رفتار قلم میں زبر دست انکشاف سے زور دار دھا کہ ضرور ہوسکتا ہے۔۔۔۔۔۔

مسٹراولیونڈرنے اس کی چھڑی کامعائنہ باقی حچھڑیوں کے مقابلے میں کافی باریک بنی سے کیا۔ کافی دیراس سے الجھنے کے بعد انہوں نے اس کی نوک سے ایک جھرنا نکالا اور پھرانہوں نے چھڑی واپس ہیری کے ہاتھ میں تھاتے ہوئے اعلان کیا کہ یہ بہت اچھی حالت میں ہے۔

'' آپتمام لوگوں کا بہت شکریہ!'' ڈمبل ڈورنے ججوں کی میز سے کھڑے ہوئے کہا۔''اب آپلوگ اپنی اپنی کلاسوں میں جاسکتے ہیں ..... یا پھر شاید آپ اپنے دو پہر کے کھانے کیلئے دوسروں سے زیادہ جلدی پہنچ سکتے ہیں کیونکہ کلاسوں کا وقت کچھ ہی کمحوں میں ختم ہونے والا ہے.....''

ہیری اس بات پر بہت خوش ہوا کہ آخر آج کوئی چیز توضیح ہوئی۔وہ وہاں سے جانے ہی والا تھالیکن اسی وقت سیاہ کیمرے والا آ دمی کودکر سامنے آگیااوراس نے اپنا گلاصاف کیا۔

''تصویرِ ...... دُمبل دُور .....تصویر!'' بیگ مین پرجوش انداز میں چیخے۔''سبھی ججوں اور جیپئن کی مثتر کہ تصویر ہونا جا ہئے ..... آپ کا کیا خیال ہے ریٹاسٹیکر؟'' ''اوہ ہاں! پہلے ہم سب کی مشتر کہ تصویر بنالیتے ہیں۔''ریٹاسٹیکرنے کہا جن کی آنکھیں ایک بار پھر ہیری پر مرکوز تھیں۔''اور پھر شاید ہم ہرایک کی الگ الگ تصویر لے لیں گے۔''

تصور کھنچنے میں کافی وقت صرف ہوا۔ میڈم میسم جہاں بھی کھڑی ہوتی تھیں۔ باتی لوگ ان کے پیچھے جھپ جاتے تھے اور فوٹو گرافرا تنا پیچھے ہیں ہوسکتا تھا کہ انہیں بھی فریم میں لے سکے۔ بالآخراس کاحل یہی نکالا گیا کہ میڈم میسم بیٹھ جائیں اور باقی لوگ ان کے آس پاس کھڑے رہے تا کہ یہ تھوڑی اور زیادہ گھنگریالی دکھائی دے۔ ہیری کولگا تھا کہ کیرم کوتو تصویر کھنچوانے کی عادت ہوگی کیائی وہ سب سے پیچھے دھاچھپا ہوا تھا۔ فوٹو گرافرمس فلیورڈ بلاکورکوسب سے آگلانے میں بہت زیادہ دلچیسی لے رہا تھا۔ جبکہ ریٹا شکر بار بار ہیری کودھکا دے کرسب سے نمایاں جگہ پر کھڑی کرتی رہیں۔ پھرانہوں نے تمام جبیئن کے علیمہ علیمہ تھوری سے پراصرار کیا۔ کافی دیر تک تھنچا تانی کے بعد انہیں وہاں سے جانے کی اجازت مل پائی۔

ہیری کھانا کھانے کیلئے بڑے ہال میں پہنچا۔ ہر مائنی وہاں نہیں تھی، ہیری سمجھ گیا کہ وہ ابھی تک ہسپتال میں اپنے دانت ٹھیک کروار ہی ہوگی۔وہ میز کے سرے پراکیلا بیٹھ کر کھانا کھانے لگا۔ پھر وہ گری فنڈ رکے ہال کی طرف لوٹا۔وہ سوچتا جارہا تھا کہ اسے جادوئی پرواز کے بارے میں ڈھیر سارا ہوم ورک ملا تھا،اسے وہ پورا کرنا تھا۔اپنے کمرے میں پہنچنے پروہ رون کے پاس سے نکلتا ہوا آگے بڑھا۔ جیسے ہی وہ اندر پہنچا۔رون جلدی سے بولا۔''تمہارے لئے ایک الو آیا ہے۔''اس نے ہیری کے تکیے کی طرف اشارہ کیا۔سکول کاکڑیل الو وہاں پراس کا انتظار کررہا تھا۔

''اوہ ٹھیک ہے ....،' ہیری نے الو کی طرف بڑھتے ہوئے بولا۔

''اورسنیپ نے ہمیں کل رات اپنے تہد خانے میں سزادیے کیلئے بلایا ہے۔'رون نے کہا

اس کے بعدوہ ہیری کا جواب سننے سے پہلے ہی کمرے سے باہرنگل گیا۔اس نے ہیری کی طرف دیکھنا تک گوارانہیں کیا تھا۔ ہیری نے سوجا کہ کیاوہ اس کے پیچھے جائے۔وہ طخ ہیں کرپار ہاتھا کہ وہ اس سے بات کرنا چا ہتا تھایا سے مارنا چا ہتا تھا۔ دونوں ہی خیال اسے بہت پرکشش لگ رہے تھے لیکن سیرلیس کا جواب کا تجسس کچھ زیادہ ہی پرکشش تھا۔ ہیری نے کڑیل الو کی طرف قدم بڑھائے۔اس کے پیرمیں بندھا ہوا خط الگ کیا اور اسے پڑھنے لگا۔

ہیری!

میں ہو کہنا چاہتا ہوں وہ سب میں فط میں نہیں لکو سکتا۔ یہ فطرناک بوبی ہے کیونکہ الّو کو راستے میں پکڑا بوبی جا سکتا ہے۔ ہمیں آمنے سامنے بات کرنا ہوگی۔ کیا تع کری فنڈر ہال میں بائیس اور تیئس نومبر کہ درمیانی شب کو ایک بھے آتشران کے سامنے اکیلے رہ سکتے ہو۔ میں بہت اپھی طرح سے بانتا ہوں کہ تم اپنا رھیاں رکھ سکتے ہو۔ ویسے بھی بب رُمبل رُور اور مورِ ی میں بہت اپھی بب رُمبل رُور اور مورِ ی تمہارے آس پاس ہیں تو مبھے نہیں لگتا کہ کوئی تمہیں نقصان پہنھا پائے گا۔ بہرمال، کوئی بہت مکاری سے کوشش کر رہا ہے۔ مقابلے میں تمہارا نام شامل کرنا بہت فطرناک کام تھا۔ فاص طور پر اس لئے کہ یہ کام رُمبل رُور کی ناک کے نیمے ہوا تھا۔

اپنی آنکویں کولی رکونا ہیری۔ اگر کوئی بوی غیرمتوقع بات ہو تو مموے ضرور بتانا۔ بائیس اور تیئس نومبر کی درمیانی شب کے بارے میں مموے ملداز ملد خبر کرنا۔

سيريس



انيسوال باب

# منگری کاسپنگوں کی دُم والا ڈریکن

اس دوران سکول کے اندر ہیری کی زندگی بہت دو بھر ہو چک تھی کیونکہ جادوگری کے سے فریقی ٹورنامنٹ کے بارے میں ریٹاسٹیکر کا داریہ چپپ چکا تھا۔اس ادارتی مضمون میں مقابلوں پر کم اور ہیری کی حادثاتی زندگی پرزیادہ ہی فسانہ نگاری کی گئی تھی۔روزنامہ جادوگر کے صفحہ اوّل پر ہیری کی بڑی تصویر شائع کی گئی تھی اوراس کے نیچ خبر کی تفصیل کہ تھی (جو صفحہ دوم اور پھر صفحہ سات تک تسلسل کے ساتھ پھیلی ہوئی تھی) بہر حال و ہیں ڈرم سٹرا نگ اور بیاوکس بیٹن سکولوں کے چپپئن کے نام بھی لکھے ہوئے تھے (جن کے ہج تک

غلط تھے)جو کہا داریئے کی آخری سطر میں لکھے گئے تھے.....اور تو اور تمام ضمون میں سیڈرک ڈیگوری کا ذکر ہی غائب تھا۔

یہادار بیدس دن پہلے شائع ہوا تھااوراس کے بارے میں سوچ کراب بھی ہیری کے رو نکٹے کھڑے ہوجاتے تھے۔وہ جب بھی اس بارے میں سوچتا تھا تو وہ شرم کے مارے پانی پانی ہوجا تا تھا۔ریٹا سٹیکر نے کئی من گھڑت با تیں اس کی طرف منسوب کی تھیں جو اس نے جھاڑ وؤں کی الماری میں تو کیا .....زندگی میں بھی بھی نہیں کہی تھیں۔

' مجھے لگتا ہے کہ مجھے اپنے ماں باپ کی یاد سے طافت ملتی ہے۔ میں جانتا ہوں کہا گروہ مجھے اس وقت دیکھتے تو انہیں مجھ پر بہت فخر ہوتا ..... ہاں مجھے یہ قبول کرنے میں ذرا بھی عارنہیں کہ کئی بار رات کو میں ان کی یاد میں آنسو بہا تا ہوں ..... میں جانتا ہوں کہ مقابلوں میں مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا کیونکہ وہ میری حفاظت کریں گے .....'

لیکن ریٹاسٹیکر نے صرف تخیلاتی باتیں ہی نہیں کھی تھیں ، انہوں نے ہیری کے بارے میں دوسرے لوگوں سے انٹرو یو بھی لئے

تقي

'ہیری کو ہوگورٹس میں آخراپنی پہچان مل گئی ہے۔اس کے قریبی دوست کون کر یوی کے مطابق ہیری ہمیشہ ہر مائنی گرینجر نام کی ایک لڑکی کے ساتھ ہی رہتا ہے۔ ہر مائنی ما گلوخاندان میں پیدا ہوئی ایک دکش اور خوبصورت لڑکی ہے جو ہیری کی ہی طرح سکول کے سب سے ذہین طلباء میں سے ایک ہے۔....

جس دن سے وہ اداریہا خبار میں چھپاتھا، ہیری کو بہت سے لوگوں،خصوصاً سلے درن کے طلباء کی طعنہ زنی اور فقرے بازی سے سابقہ پڑاتھا۔ جب بھی وہ ان کے پاس سے گزرتا تھاوہ اس پر پھبتیاں کنے سے بازنہیں رہتے تھے۔

''رومال چاہئے ..... پوٹر ہوسکتا ہے کہ تبدیلی ہیئت کی کلاس میںتم رونا شروع کر دو.....''

''تم کب سے سکول کے سب سے ذہین طالبعلم بن گئے ہو، پوٹر؟ یا پھر پیکھو کہ بیہ نیاسکول ہے جوتم نے اور لانگ باٹم نے مل کر کھولا ہے؟''

''سنو.....میری!''

''ہاں! یہ پچے ہے۔'' ہیری اب طعنوں سے دلبر داشتہ ہو گیا تھااس لئے وہ مڑے بغیر ہی راہداری میں چیخ کر چلانے لگا۔''میں اپنی ماں کی یاد میں رور ہا ہوں اورا بھی مزیدرونے کیلئے جار ہا ہوں .....''

''نہیں! میں توبس یہ کہدر ہی تھی کہ تمہاری قلم گر گئی ہے .....' وہ بات چو چینگ نے کہی تھی۔ ہیری کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ ''اوہ ..... ٹھیک ہے .....معاف کرنا!'' وہ بڑبڑا یا اوراس نے اپنی قلم اُٹھالی۔

''اگلے منگل کو پہلے مرحلے کیلئے میری نیک تمنائیں ہیں۔'' چوچینگ نے کہا۔'' مجھے پچ مجے امید ہے کہتم یقیناً عمدہ مظاہرہ پیش

کروگے.....'

یہن کر ہیری کوخود کو بہت ہی بڑااحمق سمجھنے پر مجبور ہو گیا تھا۔

ہر مائنی کوبھی کافی باتیں سننا پڑر ہی تھیں لیکن وہ اپنے ساتھی طلبہ اور طالبات پر چیخ نہیں رہی تھی۔وہ جس طرح ہمت اور صبر سے ان سب کا مقابلہ کر رہی تھی، ہیری خود بھی دل سے اس کا معترف تھا۔ ریٹا سٹیکر کے اوار بیئے 'کی اشاعت کے بعد جب نیسی پارکنسن نے ہر مائنی کو پہلی بار دیکھا تو اس نے چلا کر کہا تھا۔ ''بے حد خوبصورت؟ …… یہ؟ …… ریٹا سٹیکر اس کا موازنہ کس سے کر رہی تھی …… شاید کسی بندریا ہے؟''

''جانے دو .....اس کی بات پر دھیان مت دو۔''ہر مائنی نے مضبوط لہجے میں ہیری سے کہااورا پناسر تان کر سلے درن کی تضحیک اُڑاتی ہوئی لڑکیوں کے پاس سے گزرگئی جیسے اس نے ان کی بات سنی ہی نہ ہو۔''اس کی بات پر دھیان مت دو، ہیری!''

لیکن ہیری کیسے دھیان نہیں دیتا؟ رون نے اس سے تب سے کوئی بات نہیں کی تھی جب اس نے اسے سنیپ کی سزا کے بارے میں بتایا تھا۔ ہیری کواس بات کی تھوڑی امید تھی کہ سنیپ کے تہہ خانے میں دو گھنٹے تک چوہوں کے مغز کا اچار ڈالتے ہوئے ان میں دوستی کی فضا قائم ہوجائے گی لیکن اسی دن ریٹا کا اداریہ شائع ہو گیا۔ جس سے رون کو پورایقین ہو گیا کہ ہیری واقعی شہرت کا بھو کا تھا اوراسے بیسب بہت دلچیسپ لگ رہا ہے۔

ہر مائنی ان دونوں سے ہی بہت ناراض تھی۔وہ ایک سے دوسرے کے پاس جاتی تھی اورانہیں آپس میں ناراضگی ختم کرنے کیلئے مناتی تھی لیکن ہیری اس بات پراڑا ہوا تھا کہ وہ رون سے اسی شرط پر بات چیت کرے گا جب رون خود بیشلیم کرلے گا کہ ہیری نے اپنانام شعلوں کے پیالے میں نہیں ڈالا تھا اور وہ ہیری کوجھوٹا کہنے کیلئے اس سے معافی مانکے گا۔

'' بیمیں نے شروع نہیں کیا تھا۔'' ہیری نے ضدی لہجے میں کہا۔'' بیاس کا مسکلہ ہے۔''

''تمہیں اس کی یاد آتی ہے۔''ہر مائن نے زور دیتے ہوئے کہا۔''اور میں جانتی ہوں کہا ہے بھی تمہاری یاد آتی ہے۔۔۔'' ''اس کی یاد آتی ہے؟''ہیری نے منہ بسور کر کہا۔'' مجھے اس کی ذرا بھی یا نہیں آتی ہے۔''

لیکن بیسراسرجھوٹ تھا۔ ہیری ہر مائی کو بہت پیند کرتا تھالیکن وہ رون جیسی بالکل نہیں تھی۔ جب ہر مائنی سب سے اچھی دوست ہوتو ہنسی ٹھٹھا کم ہی ہوتا ہے اور لائبریری میں زیادہ دیر تک رہنا پڑتا ہے۔ ہیری اب تک اشیاء کی جادوئی پرواز میں مہارت حاصل نہیں کر پایا، ایسا لگتا تھا کہ اس شمن میں کوئی بڑا ہو جھاب اس کے دماغ پر قفل ڈال چکا تھا۔ ہر مائنی نے زور دے کر کہا کہ شایداس کے بارے میں پڑھنے سے اسے بچھ مددل سکتی ہے لہذاوہ ظہرانے کی چھٹی میں کافی دیر تک کتابیں پڑھنے گئے۔

وکٹر کیرم بھی لائبریری میں بہت دیرتک بیٹار ہتا تھا۔ ہیری کو مجھ میں نہیں آر ہاتھا کہ وہ کس فریق میں شامل ہے۔ کیا وہ پڑھ رہا تھایا پھروہ پہلے مرحلے میں مدد کرنے والی چیزوں کی تلاش کرر ہاتھا؟ ہر مائنی اکثر کیرم کے وہاں بیٹھے رہنے کی شکایت کرتی ہوئی دکھائی دیتی تھی۔اس لئے نہیں کہ وہ اسے تنگ کرتا تھا بلکہ اس کیلئے کہ ہی ہی کرنے والی لڑکیاں اسے دیکھنے کیلئے کتابوں کی الماریوں کے پیچھے حیجب جاتی تھیں اوران کی آوازوں سے ہر مائنی کا دھیان بھٹک جاتا تھا۔

''وہ تو وجیہ لڑکا بھی نہیں ہے۔''وہ کیرم کی طرف دیکھتی ہوئی غصے سے برٹر بڑائی۔''لڑ کیاں اسے صرف اس لئے پسند کرتی ہیں کہ وہ شہرت یافتہ ہے۔اگر وہ اس مغالطے والی بڑ بونگ جیسی چیز کا مظاہرہ نہ کرتا تو وہ اس کی طرف دوبارہ بلیٹ کر دیکھنا بھی پسند نہیں کرتیں .....''

''مغالطے والی بڑ ہونگ؟''ہیری نے بھنچے ہوئے دانتوں کے درمیان میں سے کہا۔اس کے دل میں فوراً بیمزیدار خیال اکھر گیا کہا گررون ہر مائنی کو بڑ ہونگ کہتے ہوئے سن لیتا تواس کے چہرے پر کیسے تاثر اے بکھر جاتے۔

### \*\*\*

بڑی عجیب بات ہے کہ کین جب آپ کسی چیز سے ڈرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ وقت آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ چلے تو یہ اور بھی سرعت سے بھا گئے لگتا ہے۔ پہلے مرحلے کی مقررہ تاریخ تیزی سے پاس آتی جارہی تھی۔ایبا لگ رہا تھا جیسے کسی نے گھڑیوں کی رفتار دوگئی کر ڈالی ہو۔ ہیری جہاں بھی جاتا تھا، دہشت کے انجانے محسوسات اس کے دل و دماغ پر چھائے رہتے تھے۔ جبکہ روزنامہ جادوگر کے اداریئے سے جڑی استہزایہ پھبتیاں باہر کے ماحول میں اس کا تعاقب کرتی رہتی تھی۔

پہلے مرحلے سے قبل جاردن پہلے ہفتے کے روز تیسرے سال اوراس سے بڑی کلاسوں کے طلباء و طالبات کو ہا گس میڈ قصبے میں سیر و تفریح کی اجازت دی گئی۔ ہر مائنی نے ہیری سے کہا کہ سکول سے باہر رہنااس کیلئے خوشگوار رہے گا۔ ہیری خود بھی یہی جا ہتا تھا۔ ''اور رون کا کیا ہوگا؟''اس نے یو چھا۔'' کیاتم رون کے ساتھ جانانہیں جا ہتی ہو؟''

''اوہ!''ہر مائنی کا چہرہ تھوڑ اسا گلانی ہو گیا۔''میں نے سوجا تھا ہم اس سے تھری بروسٹکس میں مل لیں گے.....''

‹ دنہیں!.....میں اس سے نہیں ملنا جا ہتا۔'' ہیری نے دوٹوک انداز میں کہا۔

''اوه هیری ..... پیربهت احتقانه بات ہے.....'

''میں چلوں گالیکن رون سے نہیں ملوں گااورا پناغیبی چوغہ پہن کر جاؤں گا.....''

''ٹھیک ہے۔۔۔۔''ہر مائنی نے جلدی سے کہا۔''لیکن غیبی چو نے میں تم سے بات کرنا مجھے بالکل پیندنہیں ہے۔ مجھے یہ پتہ ہی چلتا ہے کہ میں تہہاری طرف دیکھ کر بول رہی ہوں یانہیں؟''

ہیری نے کمرے میں جاکراپنا غیبی چوغہ پہنا اور سیڑھیوں سے نیچاترا۔ پھروہ ہر مائنی کے ساتھ ہا گس میڈکی طرف روانہ ہو گیا۔ چوغے کے اندر ہیری بہت اطمینان محسوس کرر ہاتھا۔ جب وہ قصبے میں پہنچ تو اس نے دیکھا کہ ہوگورٹس کے طلباء اور طالبات اس کے آس پاس سے گزرر ہے ہیں، ان میں سے زیادہ تر لوگوں نے 'سیڈرک ڈیگوری ہیرو ہے' ….. والے بیجز لگار کھے تھ لیکن اب نہ تو کوئی پریشان کرسکتا تھا اور نہ ہی اسے من گھڑت ادار بیئے پر طعنہ زنی کررہا تھا۔ جب وہ میٹھائیوں کی دکان ہی ڈیوکس سے باہر نکل کرملائی سے بھری چاکلیٹ کھانے گئے تو ہر مائنی چڑ کر بولی۔''لوگ بار بار میری ہی طرف دیکھ رہے ہیں،انہیں لگتا ہے کہ میں خود سے باتیں کررہی ہوں۔''

'' تواییخ ہونٹ کم ہلا ؤ.....''

'' چھوڑ وبھی .....تھوڑی دیر کیلئے تم اپنا چوغدا تارلو۔ یہال تمہیں کوئی پریشان نہیں کرےگا۔' ہر مائنی نے اسے مشورہ دیتے ہوئے کہا۔

''اچھا؟''ہیری نے تک کرکہا۔'' ذرااینے پیچھے مڑ کرتو دیکھو.....''

ریٹاسٹیکراوران کا فوٹو گرافر دوست ابھی ابھی تھری بروسٹکس کیفے سے باہر نکلے تھے۔ دھیمی دھیمی آ واز میں باتیں کرتے ہوئے وہ ہر مائنی کے قریب سے نکل گئے۔انہوں نے اسے دیکھا تک نہیں تھا۔ ہیری ہنی ڈیوکس کی دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا تھا تا کہ ریٹا سٹیکر کا مگر مچھ کی کھال والا ہبنڈ بیگ اس سے ٹکرانہ جائے۔

''وہ بھی قصبے میں تھہری ہوئی ہیں۔ میں شرط لگا کر کہہ سکتا ہوں کہ وہ مقابلوں کے پہلے مرحلے کود کیھنے کیلئے آئیں گی۔'ان کے جانے کے بعد ہیری بولا۔

یہ کہتے ہی اس کے پیٹ میں دہشت کے مروڑ اُٹھنے لگے۔اس نے اس بات کا ذکر پہلے بھی نہیں کیا تھا۔اس نے اور ہر مائنی نے اس بارے میں بھی بات چیت نہیں کی تھی کہ پہلے مرحلے میں کیا ہونے والا ہے؟ اسے ایسا لگتا تھا کہ ہر مائنی اس کے بارے میں سوچنا تک نہیں جا ہتی تھی۔

''وہ اب جا چکی ہیں۔''ہر مائنی نے بڑی سڑک کی طرف ہیری کے آرپارد یکھتے ہوئے کہا۔'' کیوں نہ ہم لوگ تھی بروسٹکس میں چل کر بٹر بیئر پئیں؟ تھوڑی خنکی ہور ہی ہے ہے نا؟ تمہیں رون سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔''اس نے چڑتے ہوئے کہا کیونکہ اس نے صحیح اندازہ لگالیا تھا کہ ہیری نے اس کی بات کا جواب کیوں نہیں دیا تھا۔

تھری بروسٹکس کیفے تھجا تھے بھرا ہواتھا۔ وہاں پر ہوگورٹس کے بہت زیادہ طلباء موجود تھے جومختلف مشروبات کا بھر پورلطف اُٹھا رہے تھے۔ ساتھ ہی وہاں پر بہت سے اجنبی جادوئی لوگ بھی موجود تھے جو کہیں اور کم ہی دکھائی دیتے تھے۔ ہیری کومسوس ہوا کہ ہا گس میڈ ہی برطانیہ کا اکلوتا اور مخصوص جادوئی قصبہ ہے، اس لئے بیڈ ائن عورتوں کیلئے کسی جنت سے کم نہیں تھا جو عام جادوگروں کی مانندخود کو کامیا بی سے چھیانہیں یاتی تھیں۔

غیبی چوغہ پہن کر بھیٹر میں چلنا مشکل کام تھا۔غلطی سے اگر کسی کے پیر پر پیر پڑجائے تو کئی عجیب سوال پو چھے جاسکتے تھے۔ ہر مائنی پینے کیلئے مشروبات لینے کیلئے کاؤنٹر کی طرف چلی گئی اور ہیری کونے میں پڑی ہوئی ایک خالی میز کی طرف مختاط قدموں سے بڑھنے لگا۔ کیفے میں اپناراستہ بناتے ہوئے ہیری نے رون کودیکھا جوفریڈ، جارج اور لی جارڈن کے ساتھ بیٹھا ہوالطف اندوز ہور ہا تھا۔ ہیری کا دل چاہا کہ رون کو بیچھے سے ایک تیز مکارسید کر د ہے لیکن اس نے اپنی اس خواہش کو دبالیا اور میز پر بہنے کر ایک کرسی پر بیٹے گیا۔ ہیری کے چوغے کے نیچے سے اسے بٹر بیئر کی بوتل تھا دیا۔ گیا۔ ہر مائنی ایک ہی لمحے بعد اس کے پاس بہنچ گئ تھی اور اس نے ہیری کے چوغے کے نیچے سے اسے بٹر بیئر کی بوتل تھا دیا۔ ''میں یوں تنہا بیٹھی ہوئی بڑی عجیب دکھائی دے رہی ہوں۔''وہ بڑ بڑائی۔'' بیتو اچھی بات ہے کہ میں اپنے ساتھ کچھکام لے آئی تھی۔''

یہ کہتے ہوئے اس نے ایک بڑی کا پی باہر نکال لی جس میں اس نے 'ایس پی تی ڈبلیو' کے ممبران کے نام اندراج کیا ہوا تھا۔ ہیری نے دیکھا کہ اس مخضر فہرست میں اس کا اور رون کا نام سب سے اوپر لکھا ہوا تھا۔ اسے ایسالگا کہ جیسے یہ بہت پرانی بات ہو، جب وہ اور رون ایک ساتھ بیٹھ کرمن گھڑت پیش گوئیاں لکھ رہے تھے اور ہر مائنی نے وہاں آ کر زبردستی انہیں خود ساختہ نظیم کا سیکرٹری اور خزانجی بناڈ الاتھا۔

'' دیکھو مجھےلگتا ہے کہ ہاگس میڈ کے کچھلوگوں کو بھی ایس پی ای ڈبلیو میں شامل کیا جا سکتا ہے۔''ہر مائنی نے سوچتے ہوئے کہا اور کیفے میں جاروں طرف نظر دوڑ ائی۔

''ہاں!ٹھیک ہے۔''ہیری نے کہا۔اس نے چوغے کے نیچے سے بٹر بیئر کا گھونٹ بھرااور بولا۔''ہر مائنی!تم ایس پی ای ڈبلیو کا پیکاروبارکب بند کروگی؟''

''جب گھریلوخرس کومعقول تنخواہ اور کام کرنے کی باعزت سہولیات میسر ہوجائیں گی۔''اس نے سرگوشی کرتے ہوئے کہا۔ ''دیکھو!اب میں بیسو چنے گلی ہوں کہ زیادہ سیدھاقدم اُٹھانے کا وقت آگیا ہے۔کیاتم جانتے ہو کہ سکول کے باور چی خانے میں کیسے پہنچاجا تاہے؟''

''معلوم نہیں!فریڈاورجارج سے پوچھ لینا.....''ہیری نے دھیمے لہج میں کہا۔

ہیری بیسوچ رہاتھا کہ کاش وہ بھی انہی لوگوں جیسا ہوتا۔ کاش وہ بھی اسی طرح بے فکری سے بیٹھ کرہنس بول رہا ہوتا اوراسے ہوم ورک کے سواکسی اور چیز کی پریشانی نہ ہوتی۔وہ اپنے ذہن کے پردوں پر اس تخیل کے سائے دوڑتے دیکھنے لگا کہ اگر اس کانام شعلوں کے پیالے میں سے نہ ذکلا ہوتا تو وہ یہاں کیا کررہا ہوتا۔ پہلی بات توبیقی کہ ان لمحات میں وہ بھی غیبی چوغہ پہن کریہاں نہ بیٹھا ہوتا۔ دوسری بات بیتھی کہ رون اس کے ہمراہ بیٹے ہوا خوشی سے باتیں کرر ہاہوتا۔ وہ نینوں یقیناً ہنس ہنس کر قیاس آرائیاں کررہے ہوتے کہ سکول کے جمیئی کومنگل والے دن پہلے مرحلے میں کون ساخطرناک کام سرانجام دینا ہوگا؟ چاہے وہ خطرہ کیسا ہی جان لیوا کیوں نہ ہوتا؟ ...... ہیری ان جمیئی کواپنی نظروں سے اس مرحلے کو طے کرتے ہوئے دیکھنے کیلئے بے قر ارضر ورہوتا ..... وہ باقی سب لوگوں کے ساتھ محفوظ بیٹھا ہواسیڈرک ڈیگوری کی حوصلہ افزائی کررہا ہوتا .....

اس نے سوچا کہ باقی حمیبیئن کی حالت کیسی ہوگی؟ پچھلے کچھ دنوں میں سیڈرک اسے جب بھی دکھائی دیا،وہ اپنے پرستاروں میں گھر اہوا تھا، وہ گھبرایا ہوا مگرکسی قدر پر جوش لگتا تھا۔ ہیری کو بھی بھار فلیور ڈیلا کور بھی راہدار یوں میں دکھائی دیتی رہی۔وہ پہلے جیسی مغروراور بے فکر دکھائی دیتی تھی اور کیرم توبس لائبر بری میں ہیڑھا کتابوں کے اوراق پلٹتار ہتا تھا۔

ہیری نے سیریس کے بارے میں سوچا اور اس کے سینے کی بھنجی ہوئی گانٹھ جیسے کچھڈ ھیلی پڑگئی تھی۔وہ بارہ گھنٹے سے بھی کم وقت میں سیریس سے بات کررہا ہوگا۔ آج رات کو ہی ہال کے آتشدان کے سامنے اس سے ملاقات ہوناتھی ..... بشرطیکہ کہ کوئی گڑ بڑ نہ ہو، جبیبا کہ ان دنوں ہر معاملے میں ہورہی تھی .....

''اوہ دیکھو! یہاں ہیگر ڈبھی ہے۔''اچانک ہر مائنی بول اُٹھی۔

بھیڑ کے اور پہیگر ڈکا بڑا سرالگ ہی دکھائی دے رہا تھا۔ خوش قسمتی سے اس نے آج اپنے بالوں میں چٹیا نہیں باندھی ہوئی تھی۔
ہیری اس بات پر جیران ہور ہا تھا کہ ہیگر ڈاسے پہلے کیوں نہیں دکھائی دیا؟ حالانکہ ہیگر ڈکافی دیو پیکل جسامت کا مالک تھا۔ مختاط انداز
میں کھڑے ہوکر ہیری نے دیکھا کہ ہیگر ڈ جھک کر پروفیسر موڈی سے بات چیت کر رہا تھا۔ ہیگر ڈ کے سامنے اس کے لحاظ سے بٹر بیئر
کا ایک بڑا جگ رکھا ہوا تھالیکن پروفیسر موڈی اپنی ہی چڑے کی چھاگل میں سے پیتے ہوئے نظر آئے۔ کیفے کی خوبصورت مالکن
میڈم روز مرٹا' کو یہ بات زیادہ پسنہ نہیں آئی تھی۔ وہ ان کے قریب کی میزوں سے گلاس اور خالی بوتلیں اکھی کر رہی تھیں اور پروفیسر
موڈی کو تنظیوں سے دیکھ رہی تھیں۔ ثاید انہیں بیلگ رہا تھا کہ موڈی ان کے بہترین مشروبات کی بے حرمتی کر رہے ہیں لیکن ہیری
حقیقت اچھی طرح جانتا تھا۔ موڈی نے تاریک جادو سے تحفظ کے فن کی آخری کلاس میں سب طلباء کو بتایا تھا کہ وہ ہمیشدا پنی ہی بنائی سے
موئی چیزیں اور مشروبات بینا پسند کرتے ہیں کیونکہ ان کے مخالف شیطانی جادوگر کسی بھی وقت کھانے پینے کی چیزوں میں آسانی سے
موئی چیزیں اور مشروبات بینا پسند کرتے ہیں کیونکہ ان کے مخالف شیطانی جادوگر کسی بھی وقت کھانے پینے کی چیزوں میں آسانی سے
در مرطا سکتے ہیں۔

ہیری کے دیکھتے ہی دیکھتے ہی دیکھتے ہی رڈ اور موڈی اُٹھ کر جانے کیلئے کھڑے ہوئے۔ ہیری بناسو چے سمجھے اپنا ہاتھ ہلانے لگالیکن اسی وقت اسے یاد آگیا کہ وہ غیبی چو غیبی چھپا ہوا ہے جس کی وجہ سے ہیگر ڈ اسے دیکے ہیں سکتا تھا۔ بہر حال، پر وفیسر موڈی ٹھہر گئے۔ ان کی جادوئی آئکھ اس کونے کی طرف پڑی جہاں ہیری کھڑا تھا۔ انہوں نے ہیگر ڈکی پیٹے تھپتھپائی (کیونکہ ان کا ہاتھ اس کے کندھے تک نہیں نہیں بہنے سکتا تھا) اور اس سے دھیمی آواز میں بچھ کہا۔ اس کے بعدوہ دونوں ہیری اور ہر مائنی کی میزکی طرف بڑھنے لگے۔

' کیسی ہو ہر مائنی؟''ہیگر ڈنے زورسے کہا۔

''میں اچھی ہوں!''ہر مائنی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔

پروفیسرموڈی کنگڑاتے ہوئے میز کے پاس پہنچاورینچ جھک گئے۔ ہیری کولگا کہالیس پی ای ڈبلیو کی ڈائری کو پڑھ رہے تھے لیکن تھوڑی دیر بعدوہ بڑبڑائے۔

"عره چوغه ہے، پوٹر!"

ہیری نے حیرانگی میں انہیں گھورا۔موڈی کی ناک کے غائب حصے کا نشان کچھانچ کے فاصلے پرصاف دکھائی دے رہا تھا۔ پروفیسرموڈیمسکرادیئے۔

'' کیا آپ کی جادوئی آنکھ غیبی چونعے کے اندر بھی دیکھ سکتی ہے۔۔۔۔میرامطلب ہے کہ کیا آپ۔۔۔۔؟''

'' ہاں! یہ سی بھی غیبی چوغے کےاندر دیکھ سکتی ہے۔'' پروفیسرموڈی نے دھیمی آواز میں کہا۔''اور میں تمہیں بتا دوں کہاس سے کئی باربہت مددملی ہے۔''

ہیگر ڈبھی اس کی طرف دیکھ کرمسکرار ہاتھا۔ ہیری اچھی طرح جانتا تھا کہ ہیگر ڈاسے دیکھ ہیں پار ہا ہوگالیکن پروفیسرموڈی نے اسے یقیناً بتادیا ہوگا کہ ہیری کہاں کھڑا ہے؟

ہیگر ڈابالیں پی ای ڈبلیوکی ڈائری پڑھنے کے بہانے کافی نیچے جھکااور دھیمی آ واز میں بڑبڑایا جوصرف ہیری کے کانوں تک ہی پہنچ پائی تھی۔''ہیری! آج آ دھی رات کو ہمارے جھونپڑے میں چلے آنا۔ا پناغیبی چوغہ پہن کر ہی آنا.....''

پھرسیدھےکھڑے ہوئے ہیگر ڈنے زورہےکہا۔''تتہمیں دیکھ کراچھالگا ہر مائنی!''

ہیگر ڈنے ان دونوں کوآ نکھ ماری اور ڈگ بھرتا ہوا و ہاں سے جلا گیا۔ پر وفیسر موڈی بھی اس کے بیچھے بیچھےا بنایا ؤں گھیٹتے ہوئے چل پڑے۔

''وہ مجھے آدھی رات کو اپنے یہاں کیوں بلار ہاہے؟''ہیری نے حیرانگی سے کہا۔

''اوہ!''ہر مائنی نے حیرت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔'' مجھے معلوم نہیں کہ تمہیں وہ کیوں بلار ہاہے؟ میراخیال ہے کہ تمہیں وہاں نہیں جانا چاہئے ہیری ……'اس نے گھبرائے ہوئے لہجے میں چاروں طرف دیکھتے ہوئے سرگوشی کی اور پھر بولی۔''ہوسکتا ہے کہ تم سیریس سے ملاقات کے وقت تک واپس لوٹ نہ پاؤ ……''

یہ سے تھا کہ ہمگر ڈسے آ دھی رات کو ملنے جانے کا مطلب یہ ہوسکتا ہے کہ وہ سیریس سے ملاقات کے وقت تک لوٹ نہ پائے۔ ہر مائنی نے ہیری کومشورہ دیا کہ وہ ہیڈوگ کے ذریعے ہمگر ڈکو یہ پیغام بھیج کراسے مطلع کر دے کہ وہ وہاں نہیں آسکتا ہے۔اس نے اس کی تجویز مان لی تھی۔مگر کیا ہمیڈوگ ہمیری کا خط لے جانے کیلئے رضا مند ہوسکتی تھی؟ بہر حال ہمیری نے فیصلہ کیا کہ بہتریہی رہے گا کہ وہ جلدی سے ہیگر ڈیے ل کر واپس لوٹ آئے۔ وہ بیر جاننے کیلئے بہت بے چین تھا کہ آخرالیں کیا بات تھی؟ .....ہیگر ڈنے اس سے پہلے ہیری کوبھی بھی آ دھی رات کے وقت نہیں بلایا تھا۔

اُس رات ہیری نے جلدی سونے کیلئے جانے کا ناگل رجایا۔ ساڑھے گیارہ بجاس نے اپناغیبی چوغہ پہنا اور دبے پاؤں سیڑھیاں اتر کر ہال میں پہنچا۔ کئی طلباء ابھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ کریوی بھائی 'سیڈرک ڈیگوری ہیرو ہے' کے پچھ بیجز پر جادو کے ذریعے انہیں 'ہیری پوٹر ہیرو ہے' سے بھی بدلنے کی کوشش کررہے تھے۔ بہر حال ، انہیں اس میں اب تک کوئی کا میا بی نہیں ملی تھی اور بیجز 'ہیری پوٹر زیرو ہے' سسس پراٹک گئے تھے۔ ہیری ان کے قریب سے ہوتا ہوا تصویر کے راستے تک پہنچا اور ایک دومنٹ تک انتظار کرتا رہا۔ اس کی ایک آنکھا بنی گھڑی پرٹی ہوئی تھی۔ پھر ہر مائنی نے منصوبے کے مطابق باہر سے فربے ورت کا دروازہ کھولا۔ وہ ہر مائن کوسرگوشی میں الوداع' کہہ کر باہر نکل گیا۔ وہ نیچے پہنچا اور سکول کے بیرونی دروازے کی طرف بڑھنے لگا۔

میدان میں کافی اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ ہیری گھاس پر چلتا ہوا ہیگر ڈ کے جھونپڑے کی روشنی کی طرف قدم بڑھانے لگا۔ بیاوکس بیٹن کی دیو ہیکل بکھی میں سے بھی روشنی پھوٹتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ ہیری کے کانوں میں میڈم سیکسم کی بھرائی ہوئی آوازیں پڑ رہی تھیں۔ پھراس نے ہیگر ڈ کے جھونپڑے کا سامنے والا درواز ہ کھٹکھٹایا۔

''تم ہو، ہیری؟''ہیگر ڈنے درواز ہ کھول کر چاروں طرف دیکھتے ہوئے کہا۔

''ہاں!''ہیری نے جواب دیا۔جھونپرٹ کے اندرجا کراس نے اپناغیبی چوغہسر سے نیچ کرلیا۔'' کیابات ہے۔۔۔۔۔؟''
د'تمہمیں کچھ دکھانا ہے۔۔۔۔'ہیگر ڈ نے جلدی سے کہا۔ وہ بے حدیر جوش دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے اپنے کوٹ کے کاج میں ایک بڑا پھول لگار کھا تھا جو بڑے چقندرجیسا دکھائی دے رہا تھا۔ ایسالگتا تھا کہ جیسے اس نے ایکسل گریس (پرفیوم) کا استعال بند کر تھالیکن اس نے جیرت انگیز طور پراپنے بالوں کوسنوار نے کی کوشش ضرور کی تھی۔ ہیری کواس کے بالوں میں تعکمی کا ایک ٹوٹا ہوا دندانا پھنساد کھائی دیا۔

''تم مجھے کیا دکھانا چاہتے ہو؟''ہیری نے مختاط لہجے میں پوچھا۔وہ سوچ رہاتھا کہ کہیں دھاکے دارسقرط نے انڈے تو نہیں دے دیئے تھے یا پھر ہیگر ڈنے کیفے میں کسی اجنبی سے تین سروالا ایک اور کتا تو نہیں خرید لیا تھا۔

''ہمارے بیچھے بیچھے آؤ۔۔۔۔۔چپ چاپ چلنااور چوغہ پہنے رکھنا۔''ہیگر ڈنے کہا۔''ہم فینگ کوساتھ نہیں لے جائیں گے،اسے پہنظارہ پیندنہیں آئے گا۔۔۔۔''

''سنوہیگر ڈ! ..... میں زیادہ دیر تکنہیں رکوں گا ..... مجھے ایک بجے سے پہلے سکول واپس لوٹنا ہوگا۔''ہیری نے زور دیتے ہوئے

کیکن ہیگر ڈاس کی بات نہیں سن رہا تھا۔وہ تو جھو نپڑے کا درواز ہ کھول کرا ندھیرے میں باہر چل دیا تھا۔ ہیری بھی جلدی سے اس کے پیچھے لیکا۔باہراسے بید کھے کرجیرانی ہوئی کہ ہیگر ڈ بیاوئس بیٹن کی آبھی کی طرف جار ہاتھا۔

د مهیگر و ..... به کی<u>ا</u> .....؟''

''شششششش'''میگر ڈنے مڑ کر سرگوشی کی۔ پھراس نے بکھی کے دروازے کو تین بارکھٹکھٹایا جس پرسنہری چھڑیوں والی علامت بنی ہوئی تھی۔میڈم سیسم نے درواز ہ کھولا۔وہ اپنے کندھوں پرایک رکیٹمی شال لپیٹے ہوئے تھیں۔ہیگر ڈ کود کیھ کروہ مسکرانے لکیں۔

''اوه هميگر ڙ!.....تو وقت هو گيا.....؟''

''بالکل.....!''ہیگر ڈنے ان کی طرف مسکرا کر دیکھتے ہوئے کہا پھراس نے سنہری سٹرھیاں اترنے میں میڈم میکسم کی مدد کرنے کیلئے اپناہاتھ بڑھایا۔

. کیکن ایسا لگ رہاتھا کہ میگر ڈنے ہیری کی طرح میڈم میکسم سے بھی کوئی دلچیپ چیز دکھانے کا وعدہ کر رکھاتھا کیونکہ تھوڑی دہر بعدانہوں نے محبت بھرے لہجے میں یو چھا۔''تم مجھے کیا دکھانے لے جارہے ہو، ہیگر ڈ؟''

''تههیں اس میں دلچیپی ملے گی۔''ہیگر ڈ بھاری آ واز میں کہا۔''یقین کرو! وہ واقعی ہی دیکھنے کے لائق ہے۔۔۔۔۔لیکن دیکھو! کسی بیمت کہنا کہ ہم نے تمہیں کچھ دکھایا ہے۔ بیسی کو بھی معلوم نہیں ہونا چاہئے۔'' ''بالکل نہیں۔۔۔''میڈم سیسم اپنی کمبی کالی پلکیں جھپکتے ہوئے بولیں۔

وہ لوگ چلتے رہے۔ان کے ساتھ چلتے ہیری کی اکتاب لگا تار بڑھتی جارہی تھی۔وہ بار بارا پنی گھڑی دیکے رہا تھا۔ہیگر ڈ کے ذہن میں کوئی احتقانہ خناس بھرا ہوا معلوم ہور ہاتھا جس کے باعث اسے سیرلیس سے ملنے میں واقعی دیر ہوجائے گی۔ہیری نے سوچا کہ اگروہ لوگ جلد ہی اپنی منزل تک نہیں پہنچے تو وہ مڑکر واپس سکول کی راہ لے لے گا اور ہیگر ڈکومیڈم سیسم کے ساتھ چاندنی رات میں بھٹکنے کیلئے چھوڑ دے گا.....

لیکن اسی وقت جب وہ جنگل سے اتنادور تھے کہ وہاں سے سکول اور جھیل دکھائی دینا بند ہوجائے تو ہیری کو پچھسنائی دیا۔ آگے کی طرف پچھ فاصلے پر پچھلوگ چلار ہے تھے .....اچا نک کان کا پر دہ پچاڑ دینے والی زبر دست چنگھاڑ سنائی دی۔ ہمگر ڈ میڈم میکسم کو درختوں کے ایک جھنڈ کے پاس لے گیا اور وہاں پر رُک گیا۔ ہیری بھی ان کے قریب چلا آیا۔ایک بل کیلئے

اسے لگا جیسے وہ آتش بازی پھوٹتے ہوئے دیکھر ہاہوا ورسامنے کھڑے لوگ پٹانے چلارہے ہوں..... لیکن اگلی ہی ساعت میں بےساختہ اس کا منہ کھلارہ گیا۔

'وريكن .....'

ہولناک، دیوبیکل اورخونخواردکھائی دینے والے چار مادہ ڈریگن ایک بڑے احاطے میں اپنے بچھلے پیروں پر کھڑی تھیں۔ وہ بری طرح چنگھاڑ رہی تھیں اور بادلوں کی طرح گڑگڑا ہے پیدا کر رہی تھیں۔ ان کے کھلے، زہر ملے دانتوں والے منہ سے آگ کے شعلے نکل کرسیاہ آ سان کوروش کررہے تھے۔ گردن کوسیدھا کر کے ان کی لمبائی کوشار کیا جائے تو وہ پچپاس فٹ لمبضر ور ہوں گے۔ ان میں سے ایک ڈریگن چیکدار نیلے رنگ کی تھی۔ اس کے جسم پر موجود متعدد سینگ نہایت نو کیلے دکھائی دے رہے تھے۔ وہ مادہ ڈریگن بین پر کھڑ ہے لوگوں کو دیکھر کر بری طرح غرار ہی تھی۔ دوسری مادہ ڈریگن سبز رنگت والی تھی۔ وہ اپنی پوری طاقت سے خود کونر نے سے چھڑا نے کی کوشش کر رہی تھی اور زور زور سے پاؤل پٹنے رہی تھی۔ تیسری مادہ ڈریگن سرخ رنگ کی تھی۔ اس کے چہرے کے چاروں طرف سنہری کیلیں دکھائی دے رہی تھیں اور ان کے سب سے پاس کھڑی چوتھی ڈریگن سیاہ رنگ کی تھی۔ وہ باقی مادہ ڈریگن سے زیادہ طرف سنہری کیلیں دکھائی دے رہی تھیں اور ان کے سب سے پاس کھڑی چوتھی ڈریگن سیاہ رنگ کی تھی۔ وہ باقی مادہ ڈریگن سے زیادہ بڑی اور خطرناک گئی تھی۔

ان کے اردگردکم از کم تمیں جادوگر موجود تھے۔ ہرڈریگن کے گردسات آٹھ جادوگر کھڑ ہے تھے اوراس پر قابو پانے کی کوشش کر رہے تھے۔ ہرڈریگن کی گردن اور پاؤل کے چارول طرف چمڑے کے موٹے پٹے بندھے ہوئے تھے۔ جادوگران سے بندھی ہوئی زنجیروں کو تھی جے۔خوف کے مارے ششدر کھڑے ہیری نے سراُٹھا کراوپر کی طرف دیکھا۔ اسے سیاہ مادہ ڈریگن کا بڑا سر دکھائی دیا جس کی آئکھیں باہرنگلی پڑی تھیں۔ ہیری کو سے جھے تھیں آیا کہ وہ ڈرکی وجہ سے باہرنگلی ہوئی تھیں یا پھر غصے کی وجہ سے ساوہ بہت بھیا نک انداز میں چنگھاڑر ہی تھی۔

''دورہی رہنا، ہیگر ڈ!''باڑھ کے پاس کھڑے ایک جادوگر نے چیخ کراہے متنبہ کیا اور اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی موٹی زنجیرکو ایک طرف کھینچنے لگا۔''وہ بیس فٹ کے فاصلے تک آگ کے شعلے پھینکت ہے۔ میں نے ہارن ٹیل کو جالیس فٹ تک شعلے پھینکتے ہوئے دیکھا ہے۔''

''اوہ ۔۔۔۔کتنی لاجواب ہے۔۔۔۔'،ہیگر ڈاشتیاق بھرے کہجے میں بولا۔

"كوئى فائدة نہيں....."ايك اور جادوگر چيختے ہوئے بولا۔" تين كى گنتى كے ساتھ تمام لوگ ايك ساتھ با كمال جادوئى كلمه بوليس

ہیری نے دیکھا کہ بیسنتے ہی ڈریگن کے تمام نگہبانوں نے اپنی اپنی حیمٹریاں باہر نکالیں۔

<sup>د د</sup>ستوفائتم .....'

وہ سب ایک ساتھ بولے اور سب کی چھڑیوں میں سے جادوئی کلے کی روشی نمودار ہوئی اور مادہ ڈریگن کے موٹی کھال کے ساتھ ٹکرا کرستاروں کی مانندا چھل ۔ ہیری نے دیکھا کہ ان کے سب سے نزدیک والی مادہ ڈریگن خطرناک طریقے سے اپنے پچھلے پیروں پرلڑ کھڑائی۔اس کے جبڑے خاموش غراہٹ میں چوڑے ہوگئے۔اس کے نھنوں سے آگ کے شعلوں غائب ہوگئے حالانکہ اب بھی وہاں سے دھواں اُٹھ رہا تھا۔ پھروہ نہایت آ ہسگی کے ساتھ زمین پر ڈھیر ہوتے چلے گئے۔ کئی ٹن وزنی ڈریگن زمین پر اتنی زورداردھم کے ساتھ ساتھ کے ساتھ کے کرخت تک لرز کررہ گئے تھے۔

ڈریگن کے نگہبانوں نے اپنی اپنی تجھڑیاں جھکالیں اور گری ہوئی مادہ ڈریگن کے نزدیک جانے گئے۔ ہر ڈریگن کسی چھوٹے پہاڑ جتنی اونچی دکھائی دے رہی تھی۔ جادوگر تیزی سے ان کی زنجیروں کے بند چھڑے کے پٹوں پر کسنے لگے اور زمین پر گڑی ہوئی لوہے کی مضبوط کھونٹیوں سے ان کی زنجیریں باندھنے میں مصروف ہوگئے۔

''اور قریب سے دیکھوگی؟''ہیگر ڈنے پر جوش لہجے میں میڈم سیسم سے کہا۔ وہ دونوں باڑھ کے بالکل قریب بہنچ گئے تھے۔ ہیری بھی ان کے بیچھے بیچھے گیا۔ جس جادوگرنے ہیگر ڈکو پاس آنے سے خبر دار کیا تھاوہ جب مڑا تو ہیری اسے فوراً پہچان گیا۔وہ' چار لی ویزلیٰ تھا۔

''ٹھیک ہوہ مگر ڈ!' وہ ہنتے ہوئے اس سے بات کرنے کیلئے پاس پہنچا۔''اب وہ پرسکون ہیں .....ہم نے انہیں یہاں لاتے ہوئے نیند کی دوا پلا دی تھی۔ یہاں دات کے سناٹے میں پرسکون رہیں گی اور سی قتم کا شور شرابہیں مچائیں گی لیکن جیساتم نے دیکھا.....وہ یہاں آکر بالکل خوش نہیں ہیں ..... بالکل بھی نہیں!''

''ییسنسل کی ہیں جار لی؟''ہیگر ڈنے سب سے قریب والی مادہ ڈریگن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا۔اس کی آنکھیں بس تھوڑی سی کھلی ہوئی تھیں۔وہ ہیری کواس کی کالی پلکوں کے پنچے زرددھاری جیسی دکھائی دےرہی تھیں۔

'' یہ منگری کی ہارنٹیل ہے یعنی خونخوارنو کیلے مینگوں والی ڈریگن .....' چارلی نے کہا۔'' وہ سبزرنگ والی چھوٹی ڈریگن، جنوبی انگلتان کی ویلس گرین ہے۔ نیلے رنگ والی ڈریگن سویڈن کی شارٹ سناؤٹ ہے۔اور وہ سرخ رنگ والی ڈریگن چین کی فائز بال کہلاتی ہے۔''

چارلی نے اردگرددیکھا۔میڈم بیکسم احاطے کے پاس سے بیہوش ڈریگن کو بجیب بی نظروں سے گھورر ہی تھیں۔
'' مجھے معلوم نہیں تھا کہتم انہیں بھی ساتھ لارہے ہو ہیگر ڈ!' چارلی نے تیوریاں چڑھا کر کہا۔'' مقابلے میں حصہ لینے والے چیپئن کو یہ بات معلوم نہیں ہونا چاہئے تھی کہ اسے ایک ڈریگن کے ساتھ مقابلہ کرنا ہوگا .....وہ اپنی شاگر دکو یقیناً ہوشیار کر دیں گی ..... ہے نا؟''

''ہم نے سوچا کہ انہیں ڈریگن دیکھنا اچھا گئے گا۔''ہیگر ڈنے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ وہ اب بھی ڈریگن کومحبت بھری

نظروں سے دیکھر ہاتھا۔

'' لگتاہے کہتم دونوں اس چاندنی رات میں تفرح کیلئے گھو منے نکلے ہوشاید!'' چار لی نے اپناسر ہلاتے ہوئے کہا۔ '' چارڈریگن .....یعنی ہرایک جمپئن کیلئے ایک ایک .....'ہیگر ڈنے مسکرا کرکہا۔''لیکن انہیں کرنا کیا ہوگا....ان سے مبازرتی مقابلہ؟''

چارلی نے ہارن ٹیل کی دُم کی طرف اشارہ کیا۔ ہیری نے دیکھا کہ اس میں سرمئی رنگ کے چھوٹے چھوٹے سینگ باہر نکلے ہوئے تھے۔ ہیگر ڈ ہوئے تھے۔اسی وقت چارلی کے پانچ ساتھی ہارن ٹیل کے نز دیک آگئے۔وہ ایک کمبل میں گردآ لودانڈے لپیٹ رہے تھے۔ ہیگر ڈ حسرت بھری نگا ہوں سے انڈوں کی طرف دیکھر ہاتھا۔

> ''میں نے انڈوں کو گن لیا ہے ہمگر ڈ!'' چارلی نے سخت لہجے میں کہا پھراس نے پوچھا۔'' ہیری کیسا ہے۔۔۔۔؟'' ''ٹھیک ہے۔۔۔۔''ہمگر ڈنے کہا۔وہ اب بھی انڈوں پراپنی حسرت بھری نظریں جمائے ہوئے تھا۔

ہیری نے کافی کچھ دیکھاورس لیا تھا۔ وہ یہ اچھی طرح سے جانتا تھا کہ ہیگر ڈکواس کے جانے کا پیتنہیں چلے گا۔ میڈم سیسم اور چار ڈریگن اس کا دھیان تھنچنے کیلئے کافی تھے۔ وہ دھیرے سے مڑا اور سکول کی طرف چلنے لگا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ پہلے مرحلے کے بارے میں جانئے سے اُسے خوشی ہوئی تھی یا نہیں .....ایک طرح سے بیا چھا ہوا تھا۔ پہلاصد مہاب ختم ہوگیا تھا۔ اگروہ منگل کے روز پہلی بار ڈریگن کواپنے سامنے دیکھتا تو شاید پورے سکول کے سامنے بے ہوش ہو جاتا .....لین شاید وہ اب بھی بے ہوش ہو جائے گا.....اس کے پاس صرف اس کی چھڑی ہوگی ..... جو بچاس فٹ او نچے سینگوں والے اور آگ برسانے والے ڈریکن کے سامنے کار کٹری کے ٹکڑے سے زیادہ کچھ نہیں ہوگی۔اسے ڈریکن کو مات دینا ہوگی ،سب کی نظروں کے سامنے.....وہ یہ کام کیسے سرانجام دے پائے گا؟

ہیری اب تیزی سے چلنے لگا۔ وہ جنگل کے کنارے سے گھوم کر جانے لگا۔ اسے سیرلیس سے بات کرناتھی۔اب آتشدان کے سامنے پہنچنے کیلئے اس کے ہیں صرف پندرہ منٹ باقی بچے تھے اور اس وقت کسی سے بات کرنے کیلئے اس کے من میں جس قدر بے تابی محل رہی تھی اتنی پہلے بھی نہیں ہوئی تھی۔ اس وقت وہ اچپا نگ کسی سے ٹکرا گیا۔ ہیری پیٹھ کے بل پیچھے جاگرا۔ اس کی آتھوں پر عینک ترچھی ہوگئ تھی۔ اس نے تیزی سے ایپ غیبی چو نے کوا پنے چپاروں طرف مضبوطی سے لیسٹ لیا۔اسے قریب ہی سے ایک آواز سنائی دی۔''اووچ۔ ۔۔۔۔کون ہے؟''

ہیری نے جلدی سےاپنے بدن پرنظر دوڑائی کہ غیبی چوغے نے اسے مکمل طور پر ڈھانپ رکھا ہے یانہیں۔وہ چپ چاپ وہیں پڑار ہا۔وہ اس جادوگر کومختاط نظروں سے دیکھ رہاتھا،جس سےوہ ابھی ابھی ٹکرایاتھا.....اس نے اس کی بکری جیسی ڈاڑھی پہچان کی تھی۔ وہ پروفیسر کارکروف تھے۔

''کون ہے؟'' کارکروف نے دوبارہ پوچھا۔وہ شک بھری نظروں سے اندھیرے میں چاروں طرف دیکھنے گئے۔ ہیری ایک دم بےسدھ ہوکرو ہیں پڑار ہا۔ایک منٹ کے بعد کارکروف نے فیصلہ کیا کہ وہ ضرور کسی غیبی جانور سے ٹکرا گیا ہوگا۔وہ کمرکی او نچائی تک دکھائی دے رہے تھے۔ جیسے انہیں کسی کتے کے دکھائی دینے کی امید ہو۔ پھروہ درختوں کے بچے سے ہوتے ہوئے اسی طرف جانے لگے جدھر ڈریگن موجود تھے۔

بہت آ ہشگی اوراحتیاط کے ساتھ ہیری دوبارہ اُٹھ کھڑا ہوااور وہ دوبارہ چلنے لگا۔ وہ اب دیے پاؤں پوری رفتار سے سکول کی طرف بھاگ رہاتھا۔

کارکروف کیا کررہے تھے؟ اس بارے میں ذرابھی شک نہیں تھا کہ وہ اپنے جہاز سے چوری سے باہرنگل کریہ پہۃ لگانے آئے تھے کہ پہلا ہدف کیا ہوسکتا ہے؟ یہ بھی ہوسکتا ہے کہ انہوں نے ہمیگر ڈاورمیڈم سیسم کوجنگل میں جاتے ہوئے دیکھ لیا .....دور سے انہیں دکھے لینا کچھ خاص مشکل نہیں تھا۔ اب کارکروف کو صرف آوازوں کی سمت میں ہی تو بڑھنا تھا۔ اس کے بعد میڈم سیسم کی طرح انہیں بھی پہتے چل جائے گا کہ چہیئن کوسب سے پہلے کس چیز سے مقابلہ کرنا تھا؟ ایسا لگ رہا تھا کہ منگل کو انجانے خطرے کا سامنا کرنے والا اکلوتا جہیئن سیڈرک ہی ہوگا .....

ہیری سکول کے بالکل قریب پہنچ گیا تھا۔ وہ سامنے والے دروازے سے ہوتا ہوا سنگ مرمر کی سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ وہ بری طرح ہانپ رہاتھالیکن اس نے اپنی رفتار کم نہیں کی تھی۔ آتشدان تک پہنچنے کیلئے اس کے پاس صرف پانچ منٹ سے بھی کم وقت بچا

**تغ**ا.....

'' بکواس ……'اس نے فربہ عورت سے ہانپتے ہوئے کہا جوتصور کے راستے کے سامنے اپنے فریم میں اونگھر ہی تھی۔ ''اوہ …… تو وہ تم کررہے ہو!'' فربہ عورت نے اپنی آئکھیں کھولے بغیر خوابیدہ آواز میں کہا۔ پھرتصوریسرک گئی اور راستہ کھل گیا۔ ہیری جست لگا کراندر چلا گیا۔ ہال بالکل خالی تھا اور وہاں کوئی نا گوار بد بونہیں پھیلی ہوئی تھی ،اس لئے وہ جان گیا کہ ہر مائنی کو طلباء کو وہاں سے بھگانے کیلئے گو ہر بم پھوڑنے کی نوبت پیش نہیں آئی تھی۔ یہ اس منصوبہ بندی کا حصہ تھا جس میں ہیری اور سیرس میں بات چیت کو خفیہ رکھنا مقصود تھا۔

ہیری نے غیبی چوغدا تاردیااورآگ کے سامنے ایک کرسی پرلڑھک گیا۔ کمرے میں تھوڑ ااندھیرا تھا، صرف شعلوں کی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ پاس کی میز پر'سیڈرگ ڈیگوری ہیرو ہے کے الفاظ والے بیجز آگ کی روشنی میں چمک رہے تھے، جنہیں کیریوی بھائیوں جادو سے بدلنے کی کوشش کرتے رہے تھے۔ان پر اب بھی یہ لکھا ہوا تھا' ہیری پوٹر زیرو ہے'۔ ہیری نے دوبارہ آگ کے شعلوں کی طرف دیکھا اور پھروہ انچل پڑا۔

شعلوں کے بچ میں سیرلیں کا سرا بھرتا ہوا دکھائی دے رہاتھا۔اگر ہیری نے ویز لی گھرانے کے باور چی خانے میں مسٹرڈ یگوری کے سرکواسی طرح نہ دیکھا ہوتا تو وہ بری طرح گھبرا چکا ہوتا۔اسے دیکھ کر ہیری کے چہرے پرمسکرا ہٹ پھیل گئی جو کئی دنوں میں پہلی بار آئی تھی۔وہ اپنی کرسی سے اُٹھا اور آتشدان کے قریب پہنچ کر بولا۔''سیرلیں! تم کیسے ہو؟''

سیرلیں کا حلیہ کافی بدلا ہوا دکھائی دے رہاتھا جب انہوں نے آخری بارا یک دوسرے کودیکھا اورالودواع کہاتھا تو سیرلیں کا چہرہ دبلا پتلا اور دھنسا ہوا تھا اوراس کے لمبے سیاہ بال بے حدگندے تھے۔لیکن اب اس کے بال چھوٹے اور صاف تھے،اس کا چہرہ گوشت سے بھر گیا تھا اور وہ تھوڑا جوان دکھائی دے رہاتھا جیسے وہ اس کے ماں باپ کی شادی والی ایک متحرک تصویر میں دکھائی دے رہاتھا جو ہیری کی البم میں گئی ہوئی تھی۔

''میری فکر حچور و .....تم اپنی بتاؤ .....؟''سیرلیس نے سنجیدہ لہج میں کہا۔

ہیری ایک بل کیلئے کہنے والا تھا کہ میں ٹھیک ہوں لیکن وہ ایسانہیں کہہ پایا۔اس سے پہلے کہ وہ خودکوروک پاتا۔وہ تیزی سے با تیں کرنے لگا جواس نے کئی دنوں سے نہیں کی تھیں۔اس نے کہا کہ سب کو یہ یقین ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اس ٹورنامنٹمیں حصہ لے رہا ہے۔ ریٹائٹیکر نے روزنامہ جادوگر میں اس کے بارے میں جھوٹ اور من گھڑت با تیں چھاپ دی ہیں۔راہداریوں میں لوگ اسے طزکرتے ہیں، طعنے دیتے ہیں اور رون تک اس کا یقین نہیں کر رہاہے بلکہ وہ اس سے حسد کرنے لگا ہے .....

''……اوراب ہیگر ڈنے مجھ دکھا دیا ہے کہ مجھے پہلے ہدف میں کیا کرنا ہے،سیریس! ہمیں خونخوار حقیقی ڈریگن کا سامنا کرنا ہوگا اور یہ کام میں کسی بھی طرح نہیں سرانجام دے سکتا،'اس نے اپنی بات ختم کرتے ہوئے کہا۔

" ہاں....وه....کیا؟"

''وہ پکڑا گیا تھااور میرے ساتھ اڑ قبان میں قید کاٹ رہا تھالیکن اسے چھوڑ دیا گیا۔ مجھے یقین ہے کہ اسی لئے ڈمبل ڈوراس سال ہوگورٹس میں ایک ایرورکورکھنا چاہتے ہوں گے۔۔۔۔۔اس پرنظرر کھنے کیلئے ۔موڈی نے ہی کارکروف کوگرفتار کیا تھا۔موڈی نے ہی اسے اژقبان بھجوایا تھا۔''

'' کارکروف کو چھوڑ دیا گیا؟'' ہیری نے دھیرے سے کہا۔اس کا دماغ اس صدمے بھری خبر پر بھونچکا کررہ گیا تھا۔''لیکن انہوں نے اُسے کیوں چھوڑا؟''

''اس نے محکمہ جادو کے ساتھ مجھوتہ کرلیا تھا۔' سیریس نے دانت کٹکٹاتے ہوئے کہا۔''اس نے کہا کہ اسے اپنی غلطی کا احساس ہو چکا ہے اور پھراس نے وعدہ معاف گواہ بنتے ہوئے اپنے چند پر انے ساتھیوں کے نام بتا کر انہیں پھنسادیا تھا اور خود آزاد ہو گیا ...... اس نے اپنی جگہ پر کئی لوگوں کو اڑ قبان بھجوا دیا ...... میں تمہیں بتا دوں ..... وہ وہاں پر زیادہ اچھی شہرت کا حامل نہیں ہے اور میری معلومات کے مطابق آزاد ہونے کے بعد وہ اپنے سکول کے ہر طالبعلم کو ممنوعہ شیطانی تاریک جادو سکھا رہا تھا۔ اس لئے تم ڈرم سٹرانگ کے چیئن سے پوری طرح ہوشیار رہنا .....'

''ٹھیک ہے۔''ہیری نے دھیمی آواز میں کہا۔''لیکن .....کیاتم یہ کہدرہے ہو کہ کارکروف نے ہی میرانام شعلوں کے پیالے میں ڈالاتھا؟اگرانہوں نے ایسا کیاتھا تووہ سے مجے اچھی ادا کاری کر لیتے ہیں۔وہ اس بارے میں بہت زیادہ ناراض دکھائی دیئے تھے۔ ایسا لگ رہاتھا جیسےوہ مجھے سے فریقی ٹورنامنٹ میں حصہ لینے سے ہرطرح سےروکنا جا ہے ہوں۔''

''ہم جانتے ہیں کہ وہ بڑا منجھا ہوا ادا کار ہے۔''سیرلیس نے کہا۔'' کیونکہ اس نے جادوئی محکمے کے سامنے ایس بے بسی اور ندامت کا اظہار کیا تھا کہ وہ سب متاثر ہوکراہے آزاد کرنے پرمجبور ہو گئے تھے۔ دیکھو! میں روز نامہ جادوگر پربھی پوری طرح نظریں رکھے ہوئے ہوں۔۔۔۔'' ''تم کیا……پوری جادوئی و نیااس پرنظریں گاڑے ہوئے ہے۔' ہیری نے اس اخبار کا نام س کر ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔
''دسسیں نے گذشتہ مہینے ریٹا شکیر کے اداریخ میں شائع ہوئی باتوں کے پیچھے چپی ہوئی باتوں کو بھی ہجھ لیا ہے۔ ہوگورٹس آنے سے پہلے والی رات کوموڈی ہر حملہ کیا گیا تھا۔ ہاں! میں جانتا ہوں کہ ریٹا نے کھاتھا کہ بیموڈی کا وہم ہے۔' سیریس نے جلدی سے کہا جب اس نے دیکھا کہ ہیری بچھ بولنے کیلئے منہ کھولنے والا تھا۔''لیکن مجھے ایسانہیں لگتا بلکہ میرا خیال ہے کہ کسی نے اسے ہوگورٹس پہنچنے سے روکنے کی کوشش کی تھی۔ مجھے لگتا ہے کہ جس نے بھی ایسا کیا تھا، وہ جانتا تھا کہ اگر ہوگورٹس میں رہے گا تو اس کام بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا اور وہ یہ بھی جانتا تھا کہ کوئی بھی موڈی پر ہونے والے حملے کے معاملے میں زیادہ شجیدگی اور باریکی سے چھان بین نہیں کرے گا۔موڈی اجنبیوں کی بابت کی مرتبہ محکے کوشکایت کر چکا ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اب بھی اسلی چیز دیکھ نہیں سکتا۔ یہ مت بھولو کہ موڈی خصے کے سب سے قابل جا دوئی محافظوں میں سے ایک تھے۔''

'' تو تم ..... بید کیا کہدرہے ہو؟'' ہیری نے دھیمی آواز میں کہا۔'' کارکروف مجھے ہلاک کرنے کی کوشش کررہا ہے؟ ....لیکن کیوں؟''

سيرلس جھجڪا۔

"برتھاجورکنس....؟" ہیری نے کہا۔

''ہاں! ..... وہ البانیہ میں غائب ہوئی تھی اور وہیں پر والڈی مورٹ کے موجود ہونے کی افواہ گرم ہے .....اور وہ جانتی ہوگی کہ جادوگری سه فریقی مقابلے ہوگورٹس میں ہونے والا ہے ..... ہے نا؟''سیریس نے وضاحت کرتے ہوئے بتایا۔

''ہاں!لین .....اس بات کی قطعی تو قع نہیں ہے کہ وہ براہ راست والڈی مورٹ سے ٹکرا گئی ہوگئی ہوگی ..... ہے نا؟''
''سنو! میں برتھا جورکنس کواچھی طرح جانتا تھا۔''سیرلیس نے شجیدگی سے کہا۔''وہ ہمارے دور میں ہی ہوگورٹس میں پڑھتی تھی۔
وہ تمہارے ڈیڈی اور مجھ سے کچھ سال آ گے تھی۔ وہ کا فی حد تک بیوقو ف بھی تھی۔ وہ دوسروں کے معاملے میں بہت زیادہ دلچیسی لیتی تھی لیکن اس میں ذرا بھی عقل نہیں تھی جال میں ہیری! میں تو یہ کہوں گا کہ اسے بڑی آ سانی کے ساتھ کسی بھی جال میں پھنسایا جا سکتا ہے۔''

''تو……تو کیا والڈی مورٹ کوٹو رنامنٹ کے بارے میں معلوم ہو چکا ہوگا۔'' ہیری نے انداز ہ لگاتے ہوئے کہا۔'' کیا تمہارا یہ مطلب ہے؟ کیا تمہیں میحسوس ہوتا ہے کہ کارکروف یہاں اسی کی ہدایت پر کام کرر ہاہے؟'' ''میں نہیں جانتا۔''سیریس نے دھیرے سے کہا۔''میں قطعی نہیں جانتا .....ویسے مجھے لگتا ہے کہ کارکروف، والڈی مورٹ کے پاس تب تک نہیں جائے گا، جب تک کہ اسے یقین نہ ہوجائے کہ والڈی مورٹ اتنا طاقتور ہو گیا کہ اس کی پوری طرح سے حفاظت کر سے کیا گئین جس نے بھی تمہارا نام شعلوں کے پیالے میں ڈال ہے، اس نے ایسا کسی نہ کسی مقصد کے تحت کیا ہوگا۔ مجھے لگتا ہے کہ مقابلوں میں تم پر جملہ کرنا نہایت محفوظ اور آسان طریقہ ہے۔ ہر کسی کو میمض حادثہ ہی گئے گا۔''

''اییا لگتاہے کہ بیعیارانہ منصوبہ بندی ہے۔''ہیری نے اُداسی سے کہا۔''انہیں کچھ بھی نہیں کرنا پڑے گا۔وہ تو بس پیچھے کھڑے رہیں گےاوران کا کام ڈریگن ہی کردیں گے۔''

''ٹھیک ہے۔۔۔۔۔ڈریگن!' سیرلیس نے کہااوراب وہ بہت جلدی جلدی بول رہا تھا۔''ایک طریقہ ہے ہیری! با کمال جادوئی کلمے کے چکر میں مت پڑنا۔۔۔۔ڈریگن بے حد طاقتور ہوتے ہیں اوران میں اتنی ذہانت اور ضبط ہوتا ہے کہ صرف ایک جادوگر کے جادوئی کلمے سے بے ہوش نہیں ہوں گے۔ کم از کم چھ جادوگروں کے ایک ساتھ با کمال جادوئی کلمہ کے پڑھنے پر ہی وہ بے ہوش ہوتے ہیں۔۔۔۔'

'' ہاں! میں بیجانتا ہوں ..... میں کچھ ہی دریہلے ایساد یکھاہے۔''

''لیکنتم بیکام تنهاسرانجام دے سکتے ہو۔''سیرلیس نے شجیدگی سے کہا۔''ایک طریقہ ہےاور تمہیں اس کیلئے ایک آسان جادوئی کلمے کی ضرورت ہے۔بس....''

لیکن اسی وفت ہیری نے اسے خاموش رہنے کیلئے اپناہاتھا گھا کراشارہ کیا۔اس کا دل اچا نک اتنی زور سے دھڑ کنے لگا جیسے وہ بچٹ جائے گا۔اسے اپنے بیجھے بل دار سٹر ھیوں پرکسی کے اتر نے کی آ واز سنائی دے رہی تھی۔

"جاؤ....."اس نے سرگوشی کرتے ہوئے کہا۔ 'جاؤ! کوئی آر ہاہے....."

ہیری اُٹھ کرآ گ کے ٹھیک سامنے کھڑا ہو گیا۔اگر کسی نے سیریس کا چہرہ ہو گورٹس کی دیواروں کے اندرد مکھ لیا تو بہت ہنگامہ مج جائے گا۔جادوئی محکمہ فوراً حرکت میں آجائے گا ..... ہیری سے سیریس کے چھپنے کے خفیہ ٹھکانے کے بارے میں پوچھ کچھ شروع ہو جائے گی .....

ہیری کواپنے عقب میں آتشدان میں ہلکی ہی کھٹ کی آواز سنائی دی اور وہ سمجھ گیا کہ سیرلیں جاچکا ہے۔اس نے بل دارسٹر ھیوں کے سرے کی طرف نگاہ دوڑائی۔رات کوایک بجے کون گھو منے نکلا تھا اور کس نے سیرلیں کو یہ بتانے سے روک دیا تھا کہ ڈریگن سے نج کرکسے نکلا جا سکتا ہے؟ ۔۔۔۔۔۔ پیرون تھا۔اپنے کیجی رنگ کے پھولوں والے پا جامے میں ملبوس رون چلتا ہوا ہیری کے سامنے آکر رُک گیااور چاروں طرف دیکھنے لگا۔

''تم کس سے باتیں کررہے تھے؟''اس نے حیرانگی سے دیکھتے ہوئے بوچھا۔

''اس سے تمہیں کیالینادینا؟''ہیری نے رو کھے انداز میں غرا کرکہا۔''تم آدھی رات کو یہاں کیا کررہے ہو؟'' ''میں سوچ رہاتھا کہتم کہیں ……''رون نے بچے میں رُک گیا اور اس نے اپنے کندھے اچکائے۔'' کچھ ہیں! میں سونے جارہا ہوں۔''

''تم میری جاسوس کرنے تھے، ہے نا؟''ہیری تیز آ واز میں چیخا۔وہ جانتا تھا کہ رون کوذرا بھی پیۃ نہیں تھا کہ وہ کتنے غلط موقع پر آیا تھا۔وہ جانتا تھا کہ رون نے جان بوجھ کرا بیانہیں کیا تھالیکن اسے پر واہ نہیں تھی .....اس بل اسے رون کی ہر چیز سے نفرت تھی ،اس کے یا جامے کے نیچے جھا نکتے ہوئے ٹخنوں سے بھی .....

''رکاوٹ ڈالنے کیلئے معافی جاہتا ہوں۔'رون بولا۔اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا تھا۔'' مجھے معلوم ہونا جاہئے تھا تمہیں بیچ میں خل اندازی بالکل پیندنہیں آئے گی۔ میں ابتمہیں اگلے انٹرویو کی تیاری اطمینان سے کرنے دوں گا۔۔۔۔''

ہیری نے میز پر پڑے ہوئے بیجز میں سے ایک اُٹھایا اور پوری طاقت کے ساتھ ہال کے دوسرے کنارے کی طرف بھینک دیا۔ پہج ہوامیں اُڑتا ہوارون کے ماتھے سے جاٹکرایا اور اچھل کر دور جاگرا۔

'' بیلو.....'' ہیری نے کہا۔''منگل کواسے پہن لینا۔تمہاری قسمت اچھی ہوئی تو تمہارے ماتھے پر بھی ایک نشان بن جائے گا..... یہی تو تم چاہتے تھے، ہےنا؟''

وہ سٹر حیوں کی طرف بڑھنے لگا۔اسے قطعی امیز نہیں تھی کہ رون اسے روکے گا۔اگر رون اسے مکامار تا تب بھی اسے کوئی پریشانی نہیں ہوتی لیکن رون اپنے کسی قدراو نچے پاجامے میں وہیں کھڑارہا۔ ہیری بالائی منزل پر جاکرا پنے بانگ پر کافی دیر تک لیٹارہااور غصے سے بھنا تارہا۔اسے رون کے کمرے میں آنے کی آواز سنائی دی .....

\*\*\*

ببيبوال بإب

## بہلا ہدف

ہیری اتوار کی شخ اُٹھا اور بہت لا پروائی سے کپڑے کہننے لگا۔ اتنی لا پروائی سے کہ پچھ دیر بعدا سے بیا حساس ہوا کہ وہ اسپنے پاؤں میں جرابوں کی بجائے ٹو پی پہننے کی کوشش کررہا تھا۔ جب اس نے بالآخرا پنے بدن پرضج کپڑے پہن لئے تو تو وہ جلدی سے ہرمائنی کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ وہ اسے بڑے ہال میں گری فنڈر کی میز پرل گئی جہاں وہ جینی کے ساتھ بیٹھ کرناشتہ کررہی تھی۔ ہیری کا پچھ کھانے کو بالکل دل نہیں کررہا تھا۔ اس نے انتظار کیا، جب تک ہرمائنی نے ولئے کا آخری نوالہ حلق سے پنچ نہیں اتارلیا پھروہ اسے کھانے کو بالکل دل نہیں کررہا تھا۔ اس نے انتظار کیا، جب تک ہرمائنی نے ولئے کا آخری نوالہ حلق سے پنچ نہیں اتارلیا پھروہ اسے کھینے کے گیا۔ وہاں جھیل کے چاروں طرف دور تک گھو متے ہوئے ہیری نے ہرمائنی کو ڈریگن اور سیر لیس سے ہوئے والی بات چیت کے بارے میں بتایا۔ حالانکہ ہرمائنی کارکروف کے متعلق سیرلیس کے اندیشوں کی وجہ سے خوفز دہ ہوگی تھی لیکن اس کا کہنا تھا کہ اس وقت ڈریگن کا معاملہ زیادہ اہم ہے۔

'' پہلی پریشانی تو تمہارے منگل کی شام تک زندہ بچنے کی ہے۔ کار کروف کی پریشانی تو ہم بعد میں بھی مول لے سکتے ہیں۔'اس نے بدحواسی کے عالم میں کہا۔

وہ تین بارجھیل کے چاروں طرف گھو ہے اور ڈریگن کو قابومیں کرنے والے کسی آسان جادوئی کلے کو یاد کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ انہیں ایسا کوئی جادوئی کلمہ یا زنہیں آیا، اسی لئے وہ لائبر ری میں چلے گئے۔ وہاں وہاں ہیری نے ڈریگن پر ملنے والی ہر کتاب نکال کراپنی میز پرڈھیر کرلی۔ پچھ در یعدوہ اور ہر مائنی کتابوں کے ڈھیر میں اپنے کام کے جادوئی کلمے کو تلاش کرنے میں مصروف ہو گئے۔

''سحرسے ناخن تر اشنا ..... چبڑی گلانے والا علاج ....اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ بیتو ہمیگر ڈ جیسے دیوانوں کیلئے ہے جوانہیں تندرست رکھنا چاہتے ہیں .....''

'' ڈریگن کو مارنا بہت مشکل ہے۔۔۔۔۔ کیونکہ ان کی موٹی کھال میں قدیمی جادوئی تہہ موجود ہوتی ہے۔اس جادو کو صرف بہت طاقتور جادوئی کلمات سے ہی زخمی کیا جاسکتا ہے۔۔۔۔۔لیکن سیریس نے تو کہاتھا کہ ایک آسان جادوئی کلمے سے کام ہوجائے گا۔۔۔۔'' '' چلو کچھآ سان جادوئی کلمات کی کتابیں دیکھتے ہیں۔''ہیری نے ایک کتاب پکڑتے ہوئے کہا جس کاعنوان تھا۔'ان لوگوں کیلئے جوڈریگن سے بہت محبت کرتے ہیں!'

''اوہ نہیں! وہ دوبارہ آگیا ہے۔ وہ اپنے جہاز پر کیوں نہیں پڑھتا؟''ہر مائنی چڑتے ہوئے گھگیائی، جب وکٹر کیرم کنگڑاتے ہوئے اندر داخل ہوااوران دونوں پرنا گوارنظریں ڈالتا ہوا دوروالے کونے میں کتابوں کے ڈھیرکے پاس بیٹھ گیا۔''چلو ہیری! ہم ہال میں واپس جاتے ہیں۔۔۔۔۔اس کی چو ہیاں ایک ہی بل بعدیہاں تھی تھی کرتے ہوئے آجائیں گی۔۔۔۔''

اییا ہی ہوا ..... جب وہ لائبر ری سے باہر جا رہے تھے تو انہیں کئی لڑ کیاں پنجوں کے بل لائبر ریی کے اندر داخل ہوتی دکھائی دیں۔ان میں سے ایک نے اپنی کمر میں بلغار بیکا سکارف پہن رکھاتھا۔

## $^{2}$

ہیری کواس رات مشکل سے نیند آئی۔ جب وہ پیر کی صبح بیدار ہوا تو اس نے زندگی میں پہلی بار ہو گورٹس سے فرار ہونے کے بارے میں سوچالیکن جب اس نے ناشتے کے وقت بڑے ہال میں چاروں طرف دیکھااوراس بارے میں سوچا کہ سکول چھوڑنے کا کیا مطلب ہوگا؟ تو وہ سمجھ گیا کہ وہ ایسا ہر گرنہیں کرسکتا۔ بیا کلوتی جگھی جہاں اسےخوشی ملی تھی .....اسے لگا کہ شاید وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ خوش رہ ر ماہوگالیکن اسے اس وقت کی یا زہیں تھی۔

آخروہ اس نتیج پر پہنچا کہ پرائیویٹ ڈرائیومیں جاکر ڈٹلی کے ساتھ رہنے سے بہتر یہ ہوگا کہ وہ یہیں رہ کر ڈریگن کا سامنا

کرے۔ یہ فیصلہ لینے بعدوہ تھوڑا ساپرسکون ہوگیا تھا۔ اس نے اپنا ناشتہ شکل سے ختم کیا (اس کاحلق اچھی طرح سے کامنہیں کررہا
تھا) اس کے بعد جب وہ اور ہر مائنی اُٹھ کر کھڑے ہوئے تو اس نے دیکھا کہ سیڈرک ڈیگوری بھی ہفل بیف کی میز سے اُٹھ رہا تھا۔
سیڈرک کوڈریگن کے بارے میں معلوم نہیں تھا ..... وہ اکلوتا چہیئن تھا جسے یہ بات معلوم نہیں تھی کیونکہ میڈم سیکسم اور پروفیسر کارکروف
نے فلیوراور کیرم کوڈریگن سے آگاہ کر دیا ہوگا .....

''ہر مائنی میں تم سے گرین ہاؤس میں ملوں گا۔''ہیری نے کہاجب اس نے سیڈرک کو ہال سے نکلتے ہوئے دیکھ کرایک فیصلہ کرلیا تھا۔''تم چلو! میں ابھی آتا ہوں۔''

''ہیری! تمہیں دریہوجائے گی ، گھنٹی بجنے ہی والی ہے۔''

«تتم فکرنه کرو \_ میں ایک منٹ میں آتا ہوں ،ٹھیک ہے؟"

جب تک ہیری سنگ مرمر کی سیڑھیوں کے پاس پہنچا، سیڈرک بالائی منزل پر پہنچ چکا تھا۔اس کے ساتھ چھٹے سال کے بہت سارے دوست تھے۔ ہیری ان لوگوں کے سامنے سیڈرک سے بات چیت نہیں کرنا جا ہتا تھا کیونکہ وہ ریٹا سٹیکر کے لکھے اداریئے کی باتیں سناسنا کراسے طعنے مارتے رہتے تھے۔ ہیری کچھ فاصلے پر رہ کرسیڈرک کا تعاقب کرتا رہا۔ سیڈرک جادوئی پرواز کے کلاس روم کی طرف جارہا تھا۔اس سے ہیری کوایک ترکیب سوجھی۔ سیڈرک سے کچھ بیچھے ٹھہر کراس نے اپنی چھڑی باہر زکالی اور مختاط انداز سے اس کی نوک سیڈرک کی طرف سیرھی کی۔

"پپاڙم گرم...."

ہیری کا نشانہ سیح جگہ پرلگا اور سیڈرک کا بستہ بچٹ گیا۔اس میں رکھی ہوئی چیزیں، چرمئی کاغذ،قلم اور کتابیں فرش پر گرتی چلی گئیں۔ پھرسیاہی کی بڑی دوات بھی زمین پر گری اور ٹوٹ گئی۔

'' فکرمت کرو....،' سیڈرک نے پریشان ہوتے ہوئے کہا جب اس کے دوست اس کی مدد کرنے کیلئے جھکے۔'' سرفلنٹ وک سے کہددینا کہ میں بس آر ہا ہوں ہتم لوگ کلاس میں جاؤ۔''

ہیری کواسی موقع کی تلاش تھی۔اس نے اپنی حچٹری دوبارہ چوغے کے اندر رکھی اور سیڈرک کے دوستوں کے کلاس روم میں جانے کا انتظار کرنے لگا۔ان کے جاتے ہی وہ تیزی سے سیڈرک کی طرف بڑھا۔راہداری میں اب اس کے سیڈرک کے سوااور کوئی نہیں تھا۔

'' کیسے ہو؟' سیڈرک نے سراُٹھا کراس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا جب وہ' تبدیلی ہیئت کی مہارت یا فتہ رہنما کتاب' اُٹھار ہاتھا جوسیا ہی سے پوری طرح لتھڑی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔'' میرابستہ نجانے کیسے بھٹ گیا۔۔۔۔ بالکل نیا ہی تو تھا۔۔۔۔''
''سیڈرک!'' ہیری نے سپاٹ لہجے میں کہا۔'' پہلے ہدف میں ہمیں ڈریگن کو مات دینا ہوگی۔''
''کیا۔۔۔۔۔؟'' سیڈرک نے اویرد کیکھتے ہوئے کہا۔

'' ڈریگن!'' ہیری نے جلدی سے کہا تا کہ کہیں پروفیسر فلنٹ وک بیدد کیھنے کیلئے کمرۂ جماعت سے باہر نہ نکل آئیں کہ سیڈرک کہاں چلا گیا۔'' کل جارڈریگن ہیں۔ہم میں سے ہرایک کیلئے ایک ڈریگن ہےاورہمیں اسے مات دینا ہوگی۔''

سیڈرک نے اسے گھور کر دیکھا۔اتوار کی رات سے ہیری جس دہشت میں مبتلار ہاتھا، وہی اب سیڈرک کی بھوری آنکھوں میں بھی حیکنے گئی تھی۔

'' کیاتمہیں پورایقین ہے؟''سیڈرک نے بے قینی کے عالم میں کہا۔

''سوفيصد!'' ہيري نے کہا۔''میں نے انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔''

‹‹ليكن تههيل به بية كيسے چلا؟ ..... جميل به بات معلوم نهيں ہونا حالي ہے تھى ......

''اسے چھوڑو!''ہیری نے جلدی سے کہا۔ وہ جانتا تھا کہا گراس نے سچائی بتا دی تو ہیگر ڈمشکل میں پڑ جائے گا۔''لیکن میں اکیلا ہی نہیں ہوں جسے یہ بات معلوم ہے،فلیوراور کیرم بھی اب تک یہ جان چکے ہوں گے.....کیونکہ میڈم میکسم اور پروفیسر کارکروف نے بھی ڈریگن دیکھ لئے ہیں۔''

سیڈرک اُٹھ کر کھڑا ہوا۔اس کے ہاتھوں میں سیاہی سے لتھڑ ہے ہوئے چرمئی کاغذ قلم اور کتا بیں تھیں۔اس کا پھٹا بستہ اس کے کندھے پر جھول رہاتھا۔اس نے ہیری کوشک بھری نظروں سے دیکھااوراس کی آنکھوں حیرانگی و پریشانی کی چبک جھلکنے گئی۔ ''تم مجھے بیے کیوں بتارہے ہو؟''اس نے پوچھا۔

ہیری نے بے بیٹنی سے اس کی طرف دیکھا۔اسے یقین تھا کہ اگر سیڈرک خود ڈریگن دیکھ لیتا تو یہ سوال نہیں پوچھتا۔ ہیری کسی تیاری کے بغیرا پنے برے سے برے رشمن کو بھی ان ڈریگن کے نہیں جانے دیتا ...... ہاں! جب تک کہ وہ ملفوائے یاسنیپ نہ ہوں .....
'' یہ بے ایمانی ہے ، ہے نا؟''اس نے سیڈرک سے کہا۔''اب ہم سب جم بیئن جانے ہیں ۔اب ہم سبھی برابری سطح پر آگئے ہیں ، بے نا؟''

سیڈرک اب بھی اسے شک آلودنظروں سے دیکھ رہاتھا۔اسی وقت ہیری کواپنے عقب میں ٹھک ٹھک کی جانی پہچانی آواز سنائی دی۔اس نے مڑکر دیکھا کہ پروفیسر میڈ آئی موڈی نز دیکی کلاس روم سے باہرنگل رہے تھے۔ ''میرے ساتھ چلو، پوٹر!'' وہ غراکر بولے۔''سیڈرک!تم اپنی کلاس میں جاؤ۔'' ہیری نے خوفز دہ نظروں سے پروفیسرموڈی کودیکھا۔کیاانہوں نے ان دونوں کی باتیں س لی تھیں؟

'' پروفیسرموڈی! مجھے جڑی بوٹیوں کی کلاس میں جاناہے .....''

''اس کی فکر چھوڑ و، پوٹر .....میرے دفتر میں آؤ .....'

وہ پروفیسرموڈی کے بیچھے بیچھےان کے دفتر میں پہنچ گیا۔انہوں نے دروازہ بند کرلیااور ہیری کی طرف مڑے۔ان کی جادوئی اور قدرتی دونوں آئکھیں اس پرجمی ہوئی تھیں۔

''تم نے ابھی ابھی بہت اچھا کام کیا ہے، پوڑ!''پروفیسرموڈی نے آ ہشگی سے کہا۔ ہیری کو مجھ میں نہیں آپایا کہ وہ کیا جواب دے؟ کیونکہ اسے پروفیسرموڈی سےاس طرح کے رویئے کی بالکل امیرنہیں تھی۔ ''بیٹھ جاؤ.....''پروفیسرموڈی نے کہا۔

ان کی میز پرایک بڑااور چٹا ہوا کا پنج کالٹورکھا ہوا تھا۔ اسے ہیری اسے دیکھتے ہی فوراً بہچپان گیا تھا، وہ مخبرلٹو تھا۔ اس کے پاس بھی ایک مخبرلٹو تھا حالانکہ وہ پروفیسر موڈی کے مخبرلٹو کے مقابلے میں بہت چھوٹا تھا۔ ایک کونے میں ایک چھوٹی تپائی رکھی ہوئی تھی جس پرخمدار سنہری ٹیلی فون کے ایریل جیسی ایک چیز رکھی ہوئی تھی۔ اس میں سے دھیمی دھیمی جنبھنا ہے گی آ وازیں سنائی دے رہی تھیں۔ ہیری کے سامنے والی دیوار پرایک آئینہ لٹکا ہوا تھا لیکن اس میں کمرے کا مکس دکھائی نہیں دے رہا تھا بلکہ اس کی جگہ اس آئینے میں سیاہ پر چھائیاں گھوم رہی تھیں جو واضح طور پر دکھائی نہیں دے رہی تھیں۔

'' تاریک جادوکو قابوکرنے والے میرے ہتھیارتہ ہیں پینداؔئے؟'' پر وفیسرموڈی نے کہاجو ہیری کوغورسے دیکھر ہے تھے۔ ''وہ کیا ہے؟'' ہیری نے خمدار سنہری ایریل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یو چھا۔ ''خفیہ حسیاتی سراغرساں!''وہ بولے۔''کسی کے جھوٹ بولتے ہی میکانپ اُٹھتا ہے۔۔۔۔فاہر ہے کہ یہاں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔۔۔۔ ہرطابر ہے کہ یہاں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔۔۔۔ ہرطرف طلباء جھوٹ بولتے رہتے ہیں کہ انہوں نے اپناہوم ورک کیوں نہیں کیا؟ جب سے میں یہاں آیا ہوں ، یہ لگا تار کانپ رہا ہے۔ مجھے اپنے مخبر لٹوکواس لئے بند کرنا پڑا کیونکہ اس کی سیٹی ہمیشہ بحتی ہی رہتی تھی۔ یہ بہت ہی انہوں کے مناس اور دوررس ہے ، یہا یک میل سے بھی زیادہ فاصلے تک ہونے والی کسی بھی غلط چیزیا کام کوجھٹ سے پڑلیتا ہے۔''انہوں نے غراتے ہوئے آگے کہا۔'' ظاہر ہے کہ طلباء کے غلط کا موں کے علاوہ بھی ہی کئی اہم چیزیں پکڑسکتا ہے۔۔۔۔''

''اوروه آئینی<sup>ک</sup>س لئے ہے؟''

''اوہ! بیتو میرا دشمن پکڑ آئینہ ہے۔'' پروفیسر موڈی نے بتایا۔''اس میں میرے دشمن چاروں طرف منڈلاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ جب تک کہان کی آئکھیں نہ دکھائی دے جائیں، تب تک مجھ پرکوئی مشکل نہیں آسکتی اوراُس وقت میں اپناصندوق کھول لیتا ہوں.....''

انہوں نے ہلکی سی روکھی ہنسی ہنتے ہوئے کھڑ کی کے نیچر کھے ایک بڑے صندوق کی طرف اشارہ کیا۔صندوق میں ایک قطار میں سات چاپیوں کے سوراخ دکھائی دے رہے تھے۔ ہیری نے سوچا کہ اس کے اندر جانے کیا ہوگا؟لیکن پروفیسر موڈی کا اگلاسوال اسے خیالوں کی دُنیا سے ذکال کرحقیت کی دنیامیں لے آیاتھا۔

'' تو .....تم نے فیصلہ کرلیا کہتم ڈریگن سے کیسے نبٹو گے؟''

ہیری جھجکا۔اسے اسی بات کااندیشہ تھالیکن اس نے سیڈرک کونہیں بتایا تھااور حیرت انگیز طور پر پروفیسرموڈی کوبھی نہیں بتانے والا تھا کہ میگر ڈنے قوانین توڑے تھے۔

''ٹھیک ہے ۔۔۔۔'' پروفیسر موڈی نے بیٹھتے ہوئے اور گہری سانس بھرتے ہوئے اپنے لکڑی کے پیر کو پھیلایا۔''دھوکا دینا جادوگری کے سفریقی ٹورنامنٹ کالازمی جزوسمجھاجا تاہے اورایسا ہمیشہ سے ہوتا ہے۔''

''میں نے دھو کہ ہیں دیا ....،'ہیری جلدی سے بولا۔''یہ تو محض ایک اتفاق تھا کہ مجھے پہتہ چل گیا۔''

''لڑے! میں تمہیں قصور وارنہیں گھہرار ہا ہوں۔' پر وفیسر موڈی مسکرا کر بولے۔'' میں تو شروع سے ہی ڈمبل ڈورکو کہدر ہاتھا کہ علیہ جتنے ہی پاک اصول بیند بن جائیں لیکن کارکروف اور میکسم سے اس کی امید بالکل نہیں رکھی جاسکتی ہے، انہوں نے اپنے جمپیئن کواب تک ہر بات بتادی ہوگی جو وہ بتا سکنے کی اہلیت رکھتے ہوں گے۔وہ جیتنا چاہتے ہیں بلکہ یہ کہنا زیادہ اچھار ہے گا کہ وہ ڈمبل ڈور محل انسان ہی ہیں۔''

پروفیسرموڈی روکھی ہنسی ہننے لگےاوران کی جادوئی آئکھاتنی تیزی سے گھومنے گلی کہ ہیری کواس کی طرف دیکھنے پر بھی دہشت کا احساس ہونے لگا۔ ''تو ..... کچھ سوچا کہتم ڈریگن کو مات کیسے دو گے؟'' پر وفیسر موڈی نے بوچھا۔

' دنہیں .....' ہیری نے دوٹوک انداز میں کہا۔

''دیکھو! میں تمہیں اس کا طریقے نہیں بتاؤں گا۔'' پروفیسرموڈی نے روکھے بن سے کہا۔''میں بےایمانی نہیں کرتا۔ میں تمہیں بس عام سی تمجھ بوجھ کامشورہ دیسکتا ہوں اور پہلی چیزیہ ہے کہاپنی زبر دست قو توں کالطف حاصل کرو۔''

'' مگرمیرے پاس کوئی ایسی قوت نہیں ہے جو ڈریگن کا مقابلہ کر سکے۔'' ہیری کے منہ سے بےساختہ نکل گیا۔وہ ایسی بات نہیں کہنا جا ہتا تھا۔

'' بیوقو فوں جیسی با تیں مت کرو!'' پروفیسر موڈی غرا کر بولے۔''اگر میں کہتا ہوں کہ تمارے پاس قوت ہے،تو تمہارے پاس ضرور ہوگی ۔اس بارے میں اچھی طرح سوچو!تم بھلاکون ساکا م آسانی اور مہارت کے ساتھ کر سکتے ہو؟''

ہیری نے سوچنے کی کوشش کی کہا بیا کون سا کا م تھا جووہ نہایت عمر گی ہے کرسکتا تھا؟اس کا جواب بے حدآ سان تھا.....

'' کیوڈچ ....''اس نے دھیمی آواز میں کہا۔''لیکن اس سے کیا مدد ....''

''بالکل سیح .....' پروفیسرموڈی نے اسیختی سے گھورتے ہوئے کہااوران کی جادوئی آنکھ نے گھومنا بند کر دیا۔وہ بالکل ساکت ہوگئ تھی۔''میں نے سناہے کہتم بہت عمدہ اُڑان بھرتے ہو۔''

'' ہاں لیکن .....' ہیری نے انہیں گھور کر دیکھا۔'' مجھے بہاری ڈنڈالے جانے کی اجازت نہیں ہے۔میرے پاس تو صرف میری جادوئی حپھڑی رہے گی .....''

''میری دوسری عام سی صلاح یہ ہے۔'' پروفیسر موڈی نے اس کی بات کاٹنے ہوئے زور دے کر کہا۔'' جس چیز کی تمہیں ضرورت ہے،اسے پانے کیلئے کسی آسان اور عمدہ جادوئی کلمے کا استعال کرو.....''

ہیری نے ہونقوں کی طرح ان کی طرف دیکھا،اسے س چیز کی ضرورت تھی؟

'' دیکھولڑ کے!..... دونوں چیزوں کو جوڑ دو..... بیرکرنا کوئی خاص مشکل کامنہیں ہے۔'' پروفیسرموڈی سرگوثی نما انداز میں اِئے۔

اگلے ہی لمحے ہیری کو سمجھ آگیا تھا۔ وہ اُڑنے میں مہارت یافتہ تھا، اسے ڈریگن کو مات دیناتھی۔اس کے لئے اسے اپنے فائر بولٹ کی ضرورت تھی اور اپنے فائر بولٹ کیلئے اسے ضرورت تھی ہر مائنی کی .....دس منٹ بعد ہیری گرین ہاؤس نمبرتین میں بھاگتے ہوئے پہنچا۔ ہیری نے پروفیسر اسپراؤٹ سے فوراً معذرت کی اور ان کے پاس سے نکلتے ہوئے ہر مائنی کے پاس بہنچ کر بولا۔ ''ہر مائنی! مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔''

'' جہیں کیا لگتاہے کہ میں کیا کرنے کی کوشش کررہی ہوں ، ہیری؟''اس نے سر گوشی کرتے ہوئے کہا۔جس پھڑ پھڑاتی جھاڑی

کووہ تراش رہے تھے اس کے اوپراس کی آنکھیں پریشانی ہے گول ہو گئیں۔ ''ہر مائنی! مجھے کل دو پہر سے پہلے سحرآ میزی کا سبق از بر کرنا ہے۔۔۔۔۔'

انہوں نے جم کرمشق کی ،انہوں نے دو پہر کے کھانے کو بھی چھوڑ دیا تھا۔وہ اس وقت بڑے ہال میں جانے کے بجائے ایک خالی کلاس روم میں چلے گئے۔ جہاں ہیری نے کئی چیزوں کو کمرے کی دوسری طرف سے اپنی طرف اُڑانے کی جان تو ڑکوشش کی۔ اسے اس کام میں کافی مشکل پیش آر ہی تھی۔ کتابیں اور قلم ہوا میں اُڑتے ہوئے کمرے میں نصف فاصلہ طے کرنے کے بعد دھڑام سے پھر کے فرش پر گرجاتے تھے۔

"ا بني توجه كويكسوكرو .....ا بني توجه كويكسوكرو، ميرى!"

''تہہیں کیا لگتا ہے؟ میں کیا کرنے کی کوشش کررہا ہوں؟''ہیری نے غصے سے کہا۔''لیکن نجانے کیوں میرے دماغ میں ایک گندی سی بڑی ڈریگن بار بارآ جاتی ہے۔۔۔۔۔ٹھیک ہے میں دوبارہ کوشش کرتا ہوں۔۔۔۔۔

مشق کرنے کیلئے وہ اپنی علم جوتش کی کلاس بھی چھوڑنا چا ہتا تھا لیکن ہر مائنی نے صاف انکار کردیا کہ وہ جادوئی علم الاعداد کا اہم پیریڈ کسی بھی صورت میں چھوڑ سکتی۔ ہر مائنی کے بغیر وہاں رُکنا ہے معنی تھا، اس لئے ہیری کو مجبوراً ایک گھٹے سے زیادہ وقت پر وفیسر ٹراؤلینی کو برداشت کرنا پڑا جو آ دھے گھٹے تک کلاس کو یہ بتاتی رہیں کہ اس وقت برج سرطان میں مرت کی تسدیس سے ایسی صورت حال پیدا ہوئی ہے کہ جولائی کی ایسی گھڑی میں پیدا ہونے والے لوگوں کو در دناک اورا چا تک موت کا صدمہ جھیلنے کا بہت زیادہ خطرہ ہوسکتا ہے۔

''اچھا! یہ تو بہت اچھی بات ہے۔''ہیری نے زور سے کہا کیونکہ اسے بہت زیادہ غصہ آگیا تھا۔''بشر طیکہ میں گھسٹ گسٹ کرنہ مروں ..... میں زیادہ دیر تک اذیت نہیں اُٹھا نانہیں جا ہتا۔''

ایک بل کیلئے رون نے سرگھما کراس کی طرف دیکھا۔ایبالگا جیسے وہ ہننے والا ہو۔اس نے کئی دنوں بعد ہیری سے نظریں ملائی تھیں لیکن ہیری اب رون سے اتنا چڑنے لگا تھا کہ اسے اس بات کی پرواہ نہیں تھی۔کلاس کے باقی وقت میں ہیری اپنی میز کے نیچے چھوٹی چھوٹی چیوٹی چیوٹی چیوٹی چیوٹی چیوٹی چیوٹی گھری کے مالانکہ ہیری کو پوری طرح بھروسہ نہیں تھا کہ بیجادوئی پرواز کا نتیجہ تھایا بھر .....وہ کھی احمق تھی۔

علم جوتش کی کلاس کے بعداس نے نہ جا ہے ہوئے بھی تھوڑا سا کھانا کھایا اور پھر ہر مائنی کے ساتھ خالی کلاس روم میں چلا گیا۔ اساتذہ کی نظروں سے بچنے کیلئے اس نے غیبی چوغہ پہن لیا۔ وہ نصف شب تک سحرآ میزی کی مشق کرتے رہے۔ وہ وہاں مزید وقت گزاریاتے مگروہاں پوس نامی بھوت آگیا تھا۔ اسے بیمحسوس ہوا کہ ہیری بیجا ہتا ہے کہ اس کی طرف چیزیں پھینکی جائیں اس لئے وہ ہیری کی طرف کرسیاں چینکنے لگا۔ ہیری اور ہر مائنی جلدی سے کمرے میں باہرنکل گئے۔وہ جانتے تھے کہآ وازس کر قلیج کسی بھی کہتے وہاں آ سکتا تھا۔وہ گری فنڈ رکے ہال میں آ گئے جواب بالکل خالی ہو چکا تھا۔

رات کودو بجے ہیری آتشدان کے پاس کھڑا ہوا تھا۔اس کے آس پاس بہت ساری چیزوں کا انبار لگا ہوا تھا۔جس میں کتابیں، قلمیں، کئی الٹی کرسیاں اور نیول کا مینڈکٹریورشامل تھے۔صرف آخری نصف گھنٹے میں ہی ہیری اشیاء کی جادوئی پرواز میں کا میاب ہویا یا تھا۔

''یوسب سے بہتر ہے، ہیری! ..... پہلے سے زیادہ بہتر ہے۔' ہر مائنی نے تھکے مگر مسرت آمیز لہجے میں کہا۔ ''ہاں اب پیتہ چل گیا کہ اگلی بار جب مجھے کسی کا میں مہارت حاصل کرنا ہوگی تو کیا کرنا ہے؟'' ہیری نے علم الرمل کی ڈ کشنری ہر مائنی کی طرف جینئتے ہوئے کہا تا کہ وہ دوبارہ کوشش کر سکے۔'' مجھے ڈریگن سے خوفز دہ ہونا چاہئے ..... ٹھیک ہے نا!''اس نے ایک بار پھراپنی چھڑی اُٹھائی .....'' یکوشیم ڈ کشنری ....''

بھاری بھرکم ڈکشنری ہر مائنی کے ہاتھ سے نکل کر ہیری کی طرف اُڑی اور ہیری نے اسے آسانی سے پکڑلیا۔ ''ہیری! مجھے لگتا ہے کہ ابتم سے فج اس کے ماہر بن چکے ہو۔''ہر مائنی نے اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ ''بس بیکل ساتھ دے جائے ۔۔۔۔۔!''ہیری فکر مندی سے بولا۔'' فائر بولٹ ان چیزوں کی بہنست بہت دور رہے گا۔۔۔۔۔وہسکول کے اندر ہوگا جبکہ میں باہر میدان میں رہوں گا۔۔۔۔''

''اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔''ہر مائنی نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔''اگرتم اس پر واقعی توجہ مرتکز کرنے میں کا میاب رہو گے تو وہ ضر ورآ جائے گی۔ہیری!ا چھارہے گا کہاب ہمیں تھوڑی در سولینا چاہئے۔۔۔۔۔تمہیں نیند کی ضرورت ہے۔''

#### \*\*\*

سحرآ میزی والے جادوئی کلے کوسیھنے کیلئے ہیری گذشتہ شام اتنازیادہ محنت کررہاتھا کہ اس کا خوف کافی حد تک مٹ گیاتھا۔لیکن اگلی ضبی بیدار ہوتے ہی وہ پوری شدت کے ساتھ واپس لوٹ آیاتھا۔سکول کا ماحول کافی جوشیلا اور تجسس بھراتھا۔کلاسیں دو پہرسے پہلے ہی ختم ہونے والی تھیں تا کہ بھی طلباء ڈریگن کا مقابلہ دیکھنے کیلئے باڑے تک پہنچ سکیس حالا نکہ وہ یہ بات نہیں جانتے تھے کہ میدان میں پہنچنے کے بعد انہیں ڈریگن دکھائی دینے والے تھے۔

ہیری خودا پنے گردونواح کے تمام لوگوں سے بالکل الگ تھلگ محسوس کر رہا تھا۔ بھلے ہی اس کے پاس سے گزرتے ہوئے وہ اس کی حوصلہ افزائی کیلئے گڈلک کہدر ہے ہوں یا پھر سرگوشیوں میں بیہ کہدرہے ہوں: 'ہم تمہارے لئے رومال تیار کھیں گے، پوٹر!'وہ اتنا زیادہ گھبرایا ہوا تھا کہ اس نے سوچا کہیں ڈریگن کوسامنے دیکھتے ہی وہ اپنے ہوش حواس نہ کھو بیٹھے اور بوکھلا کراپنے اردگردموجود دیکھنے والے لوگوں پر جادوئی وارکرنے لگے۔

وقت بڑے عجیب طریقے سے گزرنے لگا۔ یہ لمبے لمبے ڈگ بھر رہاتھا۔اسے لگا ایک بل وہ اپنی پہلی کلاس جادو کی تاریخ ایک مطالعہ، میں بیٹھا ہوا تھا اور دوسرے بل وہ دو پہر کے کھانے کیلئے بڑے ہال کی میز پر پہنچ گیا تھا۔ (صبح کہاں چلی گئ تھی؟ ڈریگن آخری گھنٹے میں کہاں چلے گئے تھے؟) اور پھر پروفیسر میک گوناگل بڑے ہال میں جلدی سے اس کی طرف آئیں۔ بہت سے طلباء کی نظریں ان برجمی ہوئی تھیں۔

''پوٹر! حمیبین کومیدان میں پہنچنا ہے۔۔۔۔ تمہیں پہلے مدف کیلئے تیاری کرنا ہے۔''

''ٹھیک ہے۔۔۔۔'' ہیری نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔اس کا کا نٹا چھن کی آ واز نکالتا ہوا پلیٹ میں گر گیا تھا۔

''گڈلک ہیری!''ہر مائنی نے اس کی طرف دیکھ کرکہا۔''سب کچھٹھیک ہوجائے گا۔''

''ہاں!''ہیری نے ایک ایسی آواز میں کہا جواس کی نہیں لگ رہی تھی۔

وہ پروفیسرمیک گوناگل کے ساتھ بڑے ہال سے باہر نکلا۔ یہاں تک کہوہ بھی آج کافی الگ دکھائی دے رہی تھیں۔ دراصل وہ بھی ہر مائنی جتنی ہی پریثان دکھائی دے رہی تھیں۔اب وہ اس کے ساتھ پتھر کی سیڑھیوں پرینچے اتریں اور نومبر کی سرد دوپہر میں باہر نکلیں تو انہوں نے ہیری کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔

''خوفز دہ مت ہونا۔بس اپنے دہاغ کو قابو میں رکھنا۔۔۔'' اگر حالات بگڑ ہے تو انہیں سنجالنے کیلئے جادوگر پاس ہی رہیں گے۔۔۔۔۔خاص بات یہ ہے کہتم اپنی بھر پورکوشش کرنا۔اگرتم ہار بھی گئے تب بھی کوئی تمہارے بارے میں بری رائے نہیں رکھے گا۔۔۔۔۔تم ٹھیک ہونا؟''

" ہاں!" ہیری نے خودکو کہتے ہوئے محسوس کیا۔ "ہاں میں بالکل ٹھیک ہوں۔"

وہ اسے جنگل کے کنارے پر گھوم کر ڈریگن کے احاطے کی طرف لے جارہی تھیں لیکن جب وہ درختوں کے جھرمٹ کے پاس پہنچیں ..... جہاں سے احاطہ نظر آتا تھا تو ہیری نے دیکھا کہ ڈریگن کے احاطے کو چھپانے کیلئے ایک بڑا شامیانہ لگادیا گیا تھا تا کہ چمپئن کوڈریگن نظرنہ آئیں۔

''تہہیں باقی جمیئن کے ہمراہ اس شامیانے میں جانا ہے۔'' پروفیسر میک گوناگل نے تھوڑی کا نیتی ہوئی آواز میں کہا۔''اپنی باری کا انتظار کرنا پوٹر!مسٹر بیگ مین اندر ہی ہیں .....وہتہ ہیں بتائیں گے کہ کب کیا کرنا ہے؟.....گڈ لک!''

''شکریہ پروفیس!''ہیری نے کہا۔اسے اپنی ہی آواز اجنبی لگ رہی تھی۔ پروفیسر میک گوناگل اسے شامیانے کے دروازے کے قریب چھوڑ کرواپس لوٹ گئیں۔ہیری شامیانے کے اندرداخل ہوگیا۔

فلیورڈ یلاکورایک کونے میں لکڑی کی تیائی پر بیٹھی ہوئی تھی۔ آج وہ ہمیشہ کی طرح پرسکون دکھائی نہیں دےرہی تھی۔اس کا چہرہ تھوڑا زردادر لیپنے سے شرابور دکھائی دے رہا تھا۔ وکٹر کیرم معمول سے زیادہ بدمزاج دکھائی دے رہا تھا۔ ہیری کولگا کہ ایسا شاید گھبراہٹ کے باعث ہوگا۔سیڈرک ڈیگوری ادھراادھرائہل کر وفت گزار رہا تھا۔ ہیری کے اندرآتے ہی سیڈرک دھیرے سے مسکرایا۔ہیری بھی مسکرایالیکن اسے احساس ہوا کہ اس کے چہرے کے چہرے عضلات سخت ہو گئے تھے، جیسے وہ یہ بھول گیا ہو کہ سکرایا کیسے جاتا ہے؟

''ہیری.....بہت اچھے!''مسٹر بیگ مین نے اسے دیکھ کرخوشی سے کہا۔'' اندر آجاؤ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ زرد چہروں والے جمیئی کے درمیان کھڑے ہوئے بیگ مین کسی حد تک کارٹون جیسے لگ رہے تھے۔انہوں نے آج پھر بھڑ کیلا طوطیائی چوغہ پہن رکھاتھا۔

ہیری نے باقی جمپئن کی طرف دیکھا۔سیڈرک نے یہ دکھانے کیلئے سر ہلایا کہ وہ بیگ مین کے الفاظ کا مطلب سمجھ گیا ہے۔اس کے بعد وہ ایک بار پھر شامیانے میں ادھرادھر ٹہلنے لگا۔اس کا چہرہ تھوڑ اسبر دکھائی دے رہا تھا۔فلیورڈ یلاکوراوروکٹر کیرم نے سی قتم کی پریشانی کا مظاہرہ نہیں کیا۔شایدانہیں بیلگ رہا ہوگا کہ اگرانہوں نے اپنا منہ کھولاتو انہیں تے ہوجائے گی۔غیر معمولی طور پر ہیری کوتو ایساہی لگا تھالیکن وہ لوگ تو اس خطرنا کے امتحان میں اپنی مرضی سے شامل ہوئے تھے۔

تھوڑی دیر بعدانہیں شائقین کے وہاں پہنچنے کی آوازیں سنائی دینا شروع ہو گئیں۔ سینکڑوں افراد جو شیے انداز میں باتیں کرتے اور ہنسی مٰداق کرتے ہوئے شامیانے کے قریب سے گزرتے ہوئے محسوس ہوئے۔ ہیری شائقین کی بھیڑ سے خود کواس طرح الگ محسوس کرنے لگا جیسے وہ کسی الگ سیارے کی مخلوق ہو۔ پھر ہیری کولگا کہ ایک سینڈ بعد ہی ..... بیگ مین ریشمی بینگنی رنگ کے تھیلے کو کھولتے ہوئے دکھائی دیئے۔

'' پہلے خاتون .....''انہوں نے فلیورڈ بلاکور کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔

فلیور نے تھلے کے قریب پہنچ کر کا بیتے ہوئے ہاتھ کو اس میں ڈالا اور ڈریگن کا چھوٹا ماڈل اس میں سے باہر نکالا۔ ویکس گرین ۔۔۔۔۔اس کی گردن میں لٹکتے ہوئے کارڈ پر دوکا ہندسہ چمک رہاتھا۔فلیور کے چہرے پر جیرانی کانہیں بلکہ اطمینان کا تاثر جھلک رہاتھا۔شرین سے ہیری سمجھ گیا کہ اس کا ندازہ چھے تھا۔ ٹریم میکسم نے فلیورکوڈریگن سے باخبر کر دیاتھا کہ پہلا ہدف کیا ہوسکتا ہے؟
یہی کیرم کے بارے میں بھی بھے تھا۔ اس نے سرخ چینی فائر بال کے ماڈل کو باہر نکالا۔ اس کی گردن میں لٹکتے ہوئے کارڈ پرتین

کا ہندسہ نمایاں تھا۔اس نے پلکیس تک نہیں جھیکا ئیں۔بس لگا تارز مین گھورتار ہا۔

پھرسیڈرک ڈیگوری نے بیگ میں ہاتھ ڈالا اور نیلے بھورے سویڈش شارٹ سناؤٹ کے ماڈل کو باہر نکالا،جس کی گردن میں لٹکتے ہوئے کارڈ پرایک کا ہندسہ موجود تھا۔ ہیری جانتا تھا کہ اب کیا باقی بچاہے؟ اس نے اپنا ہاتھ ریشی تھلے میں ڈالا اور خطرناک سینگوں والے ہارن ٹیل کے ماڈل کو باہر نکالا، جس کی گردن میں موجود کارڈ پر چار کا ہندسہ چبک رہا تھا۔ جب اس نے ڈریگن کی طرف دیکھاتو ڈریگن نے اپنے پنکھ پھیلائے اوراپنے چھوٹے دانت دکھانے لگا۔

''ار ..... ہاں!'' ہیری نے کھوکھلی آ واز میں کہااور بیگ مین کے ساتھ شامیانے سے باہر چلا گیا۔ بیگ مین اسے درختوں کے حجنٹہ کے قریب کچھ فاصلے پر لے گئے اور پھراپنے چہرے پر چھائی ہوئی فکر مندی کوشش کرتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ ''ہیری سب کچھٹھیک ہے نا،کیا میں تمہاری کوئی مدد کرسکتا ہوں؟''

''ار.....' ہیری شیٹا کر بولا۔ ''نہیں ..... مجھے کوئی مد نہیں چاہئے۔''

''تمہارے دماغ میں کچھ چل رہا ہے کیا؟''بیگ مین نے اپنی آ واز دھیمی کرتے ہوئے کہا جیسے وہ کوئی سازش کر رہے ہوں۔ ''اگرتم چاہو.....تو میں تمہیں کچھ ٹو ٹکے سکھا سکتا ہوں۔''انہوں نے اپنی آ واز مزید دھیمی کرلی۔''تم سب سے چھوٹے جمپئن ہو ہیری!.....اگرتمہیں کسی طرح کی مدد کی ضرورت ہوتوا شارہ کر دو....''

''نہیں'' ہیری نے حجٹ سے کہ تو دیا تھالیکن پھراسے لگا کہ بیگ مین کواتنے رو کھے انداز میں جواب دینابرا لگ سکتا ہے،اس لئے نے جلدی سے آگے کہا۔''نہیں! میں فیصلہ کر چکا ہوں کہ مجھے کیا کرنا جا ہئے ۔۔۔۔۔آپ کا بہت شکریہ!''

''کسی کوبھی پیتہیں چلے گا، ہیری!'' بیگ مین نے اسے آنکھ مارتے ہوئے کہا۔

''معاف بیجئے ..... مجھےکوئی پریشانی نہیں ہے۔''ہیری نے کہااور بیسو چنے لگا کہاسےلوگوں سے یہی بات کیوں کہنا پڑرہی ہے حالانکہ بچے توبیتھا کہوہ بہت گھبرایا ہوا تھا۔''میں نے ایک لائحۂ مل تر تیب دے دیا کہ میں .....''

اسی وقت دورسیٹی بیخے کی آواز سنائی دی۔

''اوہ خدایا!..... مجھے بھا گنا پڑے گا۔''بیک مین گھبراہٹ سے بولے اور پھرنہایت سرعت سے چلے گئے۔

ہیری واپس شامیانے میں لوٹ آیا۔اس نے دیکھا کہ سیڈرک شامیانے میں سے باہرنکل رہاتھا۔اس کا چہرہ پہلے سے زیادہ زرددکھائی دے رہاتھا جب وہ اس کے قریب پہنچا تو ہیری نے اسے 'گڈلک' کہالیکن اس کے منہ سے الفاظ کے بجائے صرف ایک ہنکار کی سی آوازنگی تھی۔

ہیری شامیانے میں فلیوراور کیرم کے پاس چلا آیا۔ کچھ سینڈ بعد انہیں شائفین کا شور سنائی دیا جس کا مطلب یہی ہوسکتا تھا کہ سیڈرک احاطے میں پہنچ چکا ہےاورڈریکن کے سامنے پہنچ چکا ہے .....

شامیانے میں بیٹھ کرشائفین کا شورسننا بہت ہی ڈراؤنا تھا۔ یہ تو ہیری کے خواب و خیال سے زیادہ براتھا۔ جب سیڈرک سویڈش کی شارٹ سیناؤٹ کو مات دینے کی کوشش کررہا تھا تو شائفین چیخ رہے تھے ..... چلارہے تھے .....اورآ ہیں بھررہے تھے۔ کیرم اب بھی زمین کو گھور ہے جارہا تھا۔ فلیوراب سیڈرک کی طرح شامیا نے میں ادھرادھر بے چینی سے ٹہلنے گئی تھی۔ادھر بیگ مین کی کمنٹری کی وجہ سے ہیری کا ڈرمزید بڑھتا جا رہا تھا۔ اس سے ہیری کے دماغ میں خوفناک مناظر گھوم رہے تھے۔ جب اس نے سا۔ 'اووووہ ..... بال بال بچا، بہت ہی قریبی حملہ تھا۔' .... 'وہ کتنا بڑا مشکل قدم اُٹھانے جارہا ہے۔' .... 'جالا کی کا مظاہرہ ..... افسوس سے کا منہیں آیایا۔'

اور پھرتقریباً پندرہ منٹ بعد ہیری کو کان پھاڑ شور شرابہ سنائی دیا، جس کا صرف ایک ہی مطلب ہوسکتا تھا کہ سیڈرک نے ڈریکن کو مات دے کراس کا سنہراانڈ ااُٹھالیا ہے۔

''بہت ہی عمدہ مظاہرہ!'' بیگ مین نے چلا کر کہا۔''اوراب جج حضرات اس کیلئے سکور دکھا ئیں گے۔'' بیگ مین نے سیڈرک کے سکورنمبرنہیں بتائے تھے۔ہیری کولگا کہ جج حضرات تختیوں پرنمبرلکھ کر دکھار ہے ہوں گے۔

''ایک ہوگیا ہےاوراب تین باقی بچے ہیں .....'' بیگ مین کی چلاتی ہوئی آ واز سنائی دی جب سیٹی دوبارہ بجی۔''مس فلیورآ پ کی باری ہے ....''

فلیورسرسے پیرتک کانپ رہی تھی۔ جب وہ اپنی سرتان کراور ہاتھ میں چھڑی پکڑ کر شامیانے سے باہر نکلی تو ہیری کے دماغ میں خوف کا غلبہ سیلاب کی مانند بہنے لگا۔اب شامیانے میں ہیری اور کیرم ہی باقی رہ گئے تھے۔وہ دونوں ایک دوسرے سے فاصلے پرالگ تھلگ کھڑے تھے اورایک دوسرے سے نظریں چرارہے تھے۔

وہی کمنٹری ایک بار پھر شروع ہوگئ ..... اوہ مجھے تو یقین ہی ہور ہاہے ..... بیکام کافی سمجھ داری کا ہے۔ انہوں نے بیگ مین کی خوشی بھری آ واز سنی نے اوہ!....خطرہ بس جچھوکر نکلا ہے ....اب ہوشیار رہنا پڑے گا .....اوہ خدایا! میں نے سوچا تھا کہ اس سے کام بن جائے گا۔'

دس منٹ بعد ہیری کوایک بار پھر شائقین کی تالیوں اور زور دار شور سنائی دیا۔ فلیور بھی کامیاب ہوئی ہوگی۔ پچھ دبررک خاموشی

چھائی رہی۔ ہیری نے سوچا، شاید جج حضرات ،فلیور کے سکورنمبر دکھار ہے ہوں گے۔ پھر تیز تالیاں نج اُٹھیں .....اور پھر تیسری بارسیٹی کی آواز سنائی دی۔

''ابآرہے ہیں مسٹر کیرم!''بیک مین خوشی سے چلائے اور کیرم کنگڑا تا ہوا شامیانے سے باہرنکل گیا۔اب ہیری وہاں اکیلارہ گیا تھا۔

اب اس کا دھیان اپنے بدن پر جا گھہرا جو عام حالات میں کبھی نہیں جاتا تھا۔اسے لگا کہ اس کا دل اب زیادہ تیز دھڑک رہا تھا اوراس کی انگلیاں ڈرکے مارے سن پڑنچکی تھی .....لیکن وہ اپنے پیر سے دھیان ہٹا کر شامیانے کی دیواروں کودیکھنے لگا اور شائقین کا شور سننے لگا،وہ بہت خوف اوراندیشوں کے بچ گھر اہوا تھا۔

تالیوں نے سر دہوا کونازک شیشے کی مانند توڑڈ الا۔ کیرم نے اپنامدف پورا کرلیا تھا۔۔۔۔۔اب کسی بھی بل ہیر کی باری تھی۔ ہیری اُٹھ کر کھڑا ہو گیا۔اس کے پاؤں کیکپار ہے تھے۔وہ انتظار کرنے لگا۔اور پھراسے سیٹی بجنے کی آواز سنائی دی۔وہ شامیانے سے دھیمے قدموں چلتا ہوا باہر نکلا۔وہ احاطے کی لگی ہوئی باڑھ کے قریب جار ہاتھا تو اس کے ذہن میں دہشت کے سوااور پچھ بھی باقی نہیں بچاتھا۔۔۔۔۔

اس نے اپنے سامنے کی ہر چیز کواس طرح دیکھا جیسے وہ کوئی بہت ہی انو کھا خواب دیکھ رہا ہو۔ سینکڑوں چہرے اثنیاق ہمرے جذبات اور جوشیلی نگا ہوں سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ وہ اس وقت وہیں موجود تھا جہاں کھڑے ہوکراس نے رات کوڈریگن کو دیکھا تھا۔ وہاں پر جادو سے ایک بڑا سٹیڈیم بنا دیا گیا تھا، جس میں شائقین بیٹھے یہ خطرناک مناظر دیکھ رہے تھے۔ احاطے کے دوسرے کنارے پر ہارن ٹیل موجود تھی۔ وہ اپنے انڈوں پر جھکی ہوئی تھی۔ اس کے لمجے چوڑے پر نصف کھلے ہوئے تھے اور اس کی شیطانی زرد آئکھیں ہیری پر جمی ہوئی تھیں۔ وہ اپنی سینگوں والی دُم کولہرا کر پٹنے رہی تھی جس کی وجہ سے سخت زمین پر ایک گز لمجنشان شیطانی زرد آئکھیں ہیری پر جمی ہوئی تھیں۔ وہ اپنی سینگوں والی دُم کولہرا کر پٹنے رہی تھی جس کی وجہ سے سخت زمین پر ایک گز لمجنشان بین رہے تھے۔ شائقین کا ہجوم اب بہت زیادہ شور مچار ہا تھا۔ ہیری کومعلوم نہیں تھا کہ شائقین کا شور اس کی حوصلہ افزائی کیلئے تھا یا پھر اس کا تمسخرا ڈرایا جار ہا تھا۔ دراصل اسے اس کی پر واہ ہی نہیں تھی۔ اب وہ کام کرنے کا وقت آگیا تھا جواسے انجام دینا تھا۔ سے فائر بولٹ یکمل ار تکازیکہ وکرنا تھا۔ صرف وہی اسے نجات دلاسکتا تھا۔ سے

اس نے اپنی حیصری اُٹھائی اورز ورسے جادوئی کلمہ پڑھا۔''ا یکوشیم فائر بولٹ .....''

اس نے انتظار کیا۔اس کا پور پورامیداورا نتظار کر رہاتھا۔۔۔۔۔اگریہ ترکیب کامیاب نہ ہوئی۔۔۔۔۔اگر فائر بولٹ نہیں پہنچ پایا۔۔۔۔تو کیا ہوگا؟ وہ ہر چیز کوجیسے دھند میں دیکھ رہاتھا۔اسے اعاطراورا پنے چاروں طرف کی تمام چیزیں دھند میں تیرتی ہوئی لگ رہی تھیں۔ اور پھراسے فائر بولٹ کی سرسراہٹ سنائی دی۔وہ اس کے پیچھے کی طرف تیزرفتاری سے اُڑتا ہوا آرہا تھا۔اس نے مڑکراسے دیکھا،اس کا فائر بولٹ بہاری ڈیڈا تاریک جنگل کے کنارے سے اُڑتا ہوا اس کی طرف آرہا تھا۔اگلے ہی کہے وہ احاطے میں پہنچ گیا اوراس کے پاس آکر ہوامیں تیرتا ہواٹھ ہر گیا تا کہ وہ اس پر سوار ہوجائے۔ ہجوم اب اور بھی زیادہ قوت سے چیخنے چلانے لگا۔ بیگ مین چلا کر کچھ بول رہے تھے....لین ہیری کے کان میچ طرح سے کام نہیں کر رہے تھے....اب کچھ بھی سننااس کیلئے اہم نہیں تھا....اس نے اپنا پیرفائر بولٹ پرڈالا اور زمین پریاؤں مارتے ہوئے ہوا میں اُٹھ گیا۔ایک بل بعدایک مججزہ ہوگیا.....

یہ آیک اور کیوڈچ نیچ تھا۔۔۔۔۔محض ایک کیوڈچ نیچ۔۔۔۔۔اور ہارنٹیل ایک مخالفٹیم تھی۔اس نے بینچ موجود انڈوں کی طرف دیکھا اسے ایک سنہری انڈادکھائی دیا جوسرمئی رنگ کے دوسرے انڈوں کے نیچ میں پڑا چبک رہا تھا۔ یہ بھی انڈے ڈریگن کےاگلے پیروں کے درمیان میں رکھے ہوئے تھے۔ہیری نے خود سے کہا۔''ٹھیک ہے، دھیان بھٹکانے کا حربہ آزمانا ہوگا۔۔۔۔چلو!''

اس نے غوطہ لگایا۔ ہارنٹیل کا سراس کی سمت میں گھوم گیا۔ ہیری سمجھ گیا کہ وہ کیا کرنے والی ہے۔اس لئے وہ پوری قوت کے ساتھ مڑ گیا۔ ڈریگن نے آگ کا لمباشعلہ ٹھیک اسی جگہ پراگل دیا جہاں ہیری مڑنے سے پہلے موجود تھا.....کن ہیری کو پرواہ نہیں تھی..... یو کیوڑچ میں بالجرجیسا تھا۔اس سے زیادہ کچھ نہیں تھا.....

''بہت عمدہ!وہ تو کمال کا اُڑ رہا ہے۔'' بیگ مین چلا کر بولے جب شائقین آ نکھیں پھاڑ کراس سنگین دفاع کو دیکھ کر چیخنے لگے تھے۔''مسٹر کیرم! کیا آپ دیکھر ہے ہیں؟''

ہیری اوراو نیجائی پر جاکرایک دائرے میں اُڑنے لگا۔ ہارنٹیل اب بھی اسی کی طرف دیکھے رہی تھی۔اس کا سراس کی کمبی گردن پر گھوم رہا تھا۔ ہیری نے سوچا،اگر ہارنٹیل کا سراسی طرح دائرے میں گھومتارہے گا تو وہ یقیناً چکرا جائے گی ....لین ہارنٹیل کو زیادہ ستانا ٹھیک نہیں ہوگا، ورنہ وہ پھرآگ برسانے لگے گی۔

جیسے ہی ہارن ٹیل نے اپنے پنکھ کھولا، ہیری نیچ آگیالیکن اس باراس کی قسمت اتنی اچھی نہیں تھی .....وہ آگ کے شعلے سے تو پنج گیا تھالیکن ہارن ٹیل کی دُم کی زدمیں آگیا جواو پر اُٹھ گئی اور جب ہیری بائیں طرف مڑا تو سینگ دارنو کیلی دُم اس کے کندھے کوچھو کرنکل گئی جس سے اس کا چوغہ بھٹ گیا .....اسے درد کی شدت کا احساس ہوا اور شائقین کی چینیں اور آ ہیں نکل گئیں لیکن زخم گہرانہیں لگر ہا تھا ....اب وہ ہارن ٹیل کے پیچھے کی طرف اُڑنے لگا اور اچا تک اسے ایک طل دکھائی دیا۔

اییا لگ رہاتھا کہ ہارنٹیل اُڑ نانہٰیں چاہتی تھی۔وہ اپنے انڈوں کی حفاظت کیلئے کافی فکرمندتھی حالانکہ وہ کسمسارہی تھی اور ہل جل رہی تھی۔اپنے پنکھ پھڑ پھڑا کر وہ غصے کا اظہار کر رہی تھی۔اس کی ڈراؤنی زرد آئکھیں بدستور ہیری پرجمی ہوئی تھیں۔وہ اپنے انڈوں سے زیادہ دورجانے سے کتر ارہی تھی .....گر ہیری کواسے ایسا کرنے کیلئے مجبور کرنا ہی تھا، ورنہ وہ بھی بھی انڈوں کے پاس نہیں پہنچ سکتا تھا۔ چالا کی اور ہوشیاری کا تقاضا یہ بھی تھا کہ وہ یہ کام پوری تبجھداری کے ساتھ احتیاط اورست رفتاری سے انجام دے۔
وہ اُڑنے لگا ..... پہلے ادھر پھر ادھر ..... بالکل ویسے ہی جیسے سنہری گیند کی تلاش میں کیوڈج میدان کے اوپر گھومتار ہتا تھا۔ وہ ہارن ٹیل کے زیادہ قریب نہیں آر ہاتھا کیونکہ اسے ڈرتھا کہ کہیں ہارن ٹیل پھرسے آگ نہ اُگل دے ۔لیکن پھر بھی وہ اتنا خطرہ ضرور مول لے رہاتھا تاکہ ہارن ٹیل کی آئکھیں ہیری پرجمی رہیں ۔ہارن ٹیل کا سرادھر سے ادھرڈ گمگا تار ہا۔ وہ اسے ایپ اوپر پتلیاں چڑھا کردیکھتی رہی ۔اب اس کے دانت صاف دکھائی دینے گئے۔

ہیریاوراو نچائی پر پہنچ کراُڑنے لگا۔ ہارنٹیل کا سربھی مزیداو پراُٹھ گیا۔اس کی گردن اب پوری طرح تن چکی تھی۔وہ اب اپناسراسی طرح ہلار ہی تھی جیسے کوئی سانپ سپیرے کی بین کے سامنے جھوم رہا ہو.....

ہیری کچھ فٹ اوراو پر ہوا۔ ہارنٹیل پریشان ہوکر گرجی۔ ہیری اس کے لئے ایک کھی کی طرح تھا جس کا وہ کچومر بنانا جاہتی تھی۔اس کی دُم ایک بار پھر ہوا میں لہرائی لیکن اب ہیری اتنی زیادہ او نچائی پرتھا کہ پینگوں والی دُم اس کا کچھ ہیں بگاڑ سکتی تھی۔۔۔۔۔اس نے ہوامیں آگ اُگل دی لیکن ہیری اس سے بآسانی چے گیا۔ ہارنٹیل کا جبڑا چوڑ اہو گیا۔۔۔۔۔

'' آ جاؤ.....آ جاؤ!'' ہیری بڑبڑایا اور اسے للچانے کیلئے اس کے بالکل اوپر دائرے میں اُڑنے لگا۔'' آ جاؤ.....شاباش آ جاؤ..... مجھے پکڑو.....آ جاؤ...... کاؤ....''

ڈریگن نے کئی قدم پیچھے ہٹ کراپنے سیاہ دیوہ یکل پنکھ پوری طرح کھول کر پھڑ پھڑائے جو کسی چھوٹے ہوائی جہاز جتنے چوڑے سے ۔۔۔۔۔۔۔اور پھر ہیری نے کیا کیا ہے یاوہ کہاں غائب ہو گیا ہے؟ سے ۔۔۔۔۔۔۔اور پھر ہیری نے کیا کیا ہے یاوہ کہاں غائب ہو گیا ہے؟ ہیری سرعت رفتاری سے زمین کی طرف آیا اور وہ ان انڈوں کی طرف بڑھر ہاتھا جن کی حفاظت اب ہارن ٹیل نہیں کر رہی تھی ۔ اس نے اپنے ہاتھ فائر بولٹ کے دستے سے ہٹا گئے اور اگلے ہی پل سنہری انڈے کو دبوج لیا ۔۔۔۔۔۔

پھروہ وقت گنوائے بغیر پوری رفتار کے ساتھ ہوا میں او پراُٹھا۔ وہ ایک بار پھراو پراُڑنے لگا۔ اب وہ ڈریگن سے ہٹ کرشائقین کے او پر منڈلا رہا تھا۔ بھاری سنہری انڈہ صحیح سلامت اس کے بازوں میں محفوظ دبا ہوا تھا۔ تبھی اسے ایسالگا جیسے کسی نے شائقین کے شور مچانے والا بٹن دبادیا ہو۔ چیخوں، زور دارنعروں اور تالیوں کا سیلاب اس کے کا نوں میں گھستا چلا گیا۔ اس کی ساعت میں پہلی بار شور فال کا احساس پوری طرح بیدار ہوا۔ وہ حلق بھاڑ بھاڑ کر چیخ رہے تھے اور زور زور سے تالیاں بجارہے تھے۔ وہ بالکل کیوڈ چورلڈ کی جیسیا ماحول بنار ہے تھے۔

''ذراد یکھوتو سہی .....' بیگ مین کی پر جوش آ واز اسے سنائی دی۔'' ذراد یکھوتو سہی ..... ہماراسب سے چھوٹا جمپئن اپنے انڈے تک سب سے جلدی پہنچے گیا ہے۔اب مسٹر پوٹر کے جیتنے کی امیداتنی کم نہیں لگ رہی ہے جتنی کہ میں پہلے محسوں ہور ہی تھی .....'

جیسے ہی وہ اپنے فائر بولٹ سے نیچ اتر ا۔ پروفیسر میک گوناگل بولیں۔''بہت اعلیٰ پوٹر!'' وہ کسی کی بھی تعریف کم ہی کرتی تھیں اس لئے ان کے منہ سے نکلے جملے ہیری کو کسی بڑے اعز از سے کم نہیں لگے تھے۔اس نے دیکھا کہ اس کے کندھے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ان کا ہاتھ کا نپ رہا تھا۔'' جول کے سکور نمبر تشکیل دینے سے پہلے تہ ہیں میڈم پامفری کے پاس پہنچنا ہوگا .....وہ ڈیگوری کا علاج کررہی ہیں ....'

''تم نے یہ کام کر دکھایا، ہیری!''ہیگر ڈ نے رندھے ہوئے لہجے میں کہا۔''تم نے پہلا ہدف پار کرلیا۔ وہ بھی ہارنٹیل کے مقابلے پر .....تم نے چارلی کی یہ بات تو سن ہی لی ہوگی کہ ہارنٹیل سب سے زیادہ خونخوار ہے .....'

''شکریہ میگر ڈ!'' ہیری نے جلدی سے اس کی بات کا ٹنے ہوئے زور سے کہا تا کہ میگر ڈ آ گے بول کریہ بھانڈانہ پھوڑ دے کہ اس نے ہیری کو پہلے ہی ڈریگن کے بارے میں بتادیا تھا۔

یروفیسرموڈی بھی بہت خوش دکھائی دےرہے تھے۔ان کی جادوئی آئکھ چاروں طرف ناچ رہی تھی۔

'' آسان راسته ہمیشه کارآ مد ثابت ہوتا ہے، پوٹر!'' وہ روکھی ہنسی مسکرا کر بولے۔

''پوٹر! چلوابتدائی طبی امداد کا انتظام شامیانے میں ہے۔'' پروفیسر میک گوناگل نے ہیری سے کہا۔ ہیری احاطے سے باہر چلا گیا۔ وہ ابھی بھی ہانپ رہاتھا۔اس نے دیکھا کہ میڈم پامفری دوسرے شامیانے کے دروازے پر کھڑی تھیں اور پریشان نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھیں۔

''ڈریگن!''انہوں نے تقارت بھرے لہجے میں کہتے ہوئے ہیری کواندر کھنچے لیا۔ شامیا نے کئی وارڈوں میں بٹا ہوا تھا۔ اسے ٹاٹ کے پارسیڈرک کی پرچھائی دکھائی دی لیکن ایسا لگ رہاتھا کہ سیڈرک کو زیادہ چوٹ نہیں لگی تھی۔ وہ اپنے بینگ پر بیٹھا ہوا تھا۔ میڈم پامفری نے ہیری کے کندھے کا معائنہ کیا۔ اس دوران وہ غصے سے لگا تاربولتی جارہی تھیں۔'' پچھلے سال روح کھچڑاوراس سال ڈریگن سنہ جانے اگلے سال اس سکول میں کیا آئے گا؟ تم بہت خوش قسمت ہو۔۔۔۔ زخم گہرانہیں ہے۔۔۔۔۔۔۔۔کین اسے بھرنے سے پہلے اس کی صفائی کرنا پڑے گی۔''

انہوں نے زخم کو پیلی دوامیں ڈوبے پھاہے سے صاف کیا۔ زخم میں سے دھواں اُٹھااور شدید در دہوالیکن پھر میڈم پامفری نے

اس کے کندھے پراپنی چھڑی رکھ دی جس سے اس کا زخم فوراً مندمل ہوگیا۔

''اب ایک منٹ تک سکون سے بیٹے رہو .....بیٹھو! جب میں کہوں گی تب سکور دیکھنے کیلئے باہر جانا۔ سمجھے!'' وہ جلدی سے شامیانے کی وارڈ سے باہر چلی گئی۔ ہیری کوسنائی دیا کہوہ اگلے وارڈ میں سیڈرک کے پاس جاکراس سے بوچھرہی تھیں۔''اب کیسالگ رہاہے ڈیگوری؟''

ہیری چپ چاپ بیٹھنانہیں چاہتا تھا۔وہ بہت زیادہ مجسس تھا۔وہ اُٹھ کر کھڑا ہو گیا۔وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ باہر کیا ہور ہاہے کیکن وہ شامیانے کے دروازے تک پہنچ پاتا،اس سے پہلے ہی دولوگ دھڑ دھڑاتے ہوئے اندرگھس آئے۔ہر مائنی اوراس کےٹھیک پیچھپے رون بھی تھا۔

''ہیری! بہت کمال کی کارکردگی دکھائی تم نے!''ہر مائنی نے چہکتی ہوئی آ واز میں کہا۔اس کے چہرے پر ناخنوں کی خراشوں کے نشان تھے کیونکہاس نے ڈرکے مارے اپنا چہرہ نوچ لیا تھا۔''بہت ہی لا جواب سبہت ہی لا جواب ہیری!'' لکین ہیری تورون کود کیے رہا تھا جس کا چہرہ برف کی ما نندسفید تھا اوروہ ہیری کی طرف ایسے دکیے رہا تھا جیسے وہ کوئی بھوت ہو۔ ''ہیری!''اس نے بہت گھمبیر لہجے میں کہا۔''جس نے بھی تمہارا نام شعلوں کے پیالے میں ڈالا تھا سسے مجھ سسے مجھ گلتا ہے کہ وہ تمہاری جان لینا جا ہتا ہے۔۔۔۔''

ایسا لگ رہاتھا جیسے بچھلے کچھ ہفتوں سے جاری ناراضگی کبھی ہوئی نہیں تھی۔ایسالگا جیسے ہیری شعلوں کے پیالے سے اپنانام نکالنے کے بعدرون سے پہلی بارمل رہا ہو۔

''اچھا! توبہ بات تہہیں سمجھ میں آہی گئی؟''ہیری نے ٹھنڈے لہجے میں کہا۔''لیکن سمجھنے میں تہہیں کافی وقت لگ گیا،رون!''
ہر مائنی ان دونوں کے درمیان گھبرائی ہوئی کھڑی تھی۔وہ بھی ہیری کوتو بھی رون کود کھر ہی تھی۔رون نے اپنا منہ کھولا اور سوچنے
لگا کہ کیا کہے؟ ہیری جانتا تھا کہرون معافی مانگنے والا ہے لیکن اچا نگ اس نے بیمحسوس کیا کہ وہ رون کے معافی مانگنے والے الفاظ سننا
نہیں جا ہتا۔۔۔۔۔

رون کے معافی مانگنے سے پہلے ہی ہیری نے کہا۔'' چلوٹھیک ہے!....اب برانی باتیں بھول جاؤ۔''

«نهیں..... مجھے ایبانہیں کرنا چاہئے تھا.....

"بس اب بھول جاؤ.....!" ہیری نے تنی سے کہا۔

رون اس کی طرف د مکھے کرمسکرایا اور ہیری بھی جواباً مسکرا دیا۔ ہر مائنی رونے لگی۔

''اس میں رونے والی کیابات ہے؟''ہیری نے پریشانی سے پوچھا۔

''تم دونوں بہت گدھے ہو ....،'وہ چیخ کر بولی۔اس نے اپنے پیرز مین پریٹنے اوراس کے آنسواس کے چونے پرٹیکنے لگے۔

پھراس سے پہلے کہان میں سے کوئی بھی اُسے روک پا تا۔ ہر مائنی نے ان دونوں کوجلدی سے گلے ملایااورز ورز ور سے سبکیاں بھرتے ہوئے بھاگ گئی۔

'' پاگل ہے .....'رون نے اپناسر ہلاتے ہوئے کہا۔'' ہیری! چلو، وہتمہاراسکوردکھانے والے ہوں گے۔'' اپنے سنہری انڈے اور فائر بولٹ کے ساتھ ہیری شامیانے سے باہر نکلا۔ ایک گھنٹہ پہلے وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اسے اتنی جلدی خوشی مل سکتی ہے۔ رون اس کی بغل میں تیزی سے باتیں کرتا جار ہاتھا.....

جبرون اور ہیری احاطے کے کنارے تک پنچ تورون نے گہراسانس لیا۔ اب ہارنٹیل کو لے جایا جاچا تھا۔ ہیری کو دکھائی
دیا کہ پانچ تج دوسرے کنارے پراونجی جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے اوران کے سونے سے مڑھی ہوئی کرسیوں ہوا میں او پراُٹھی ہوئی تھیں۔
''ہر جج دس میں سکور نمبر دے گا۔' رون نے کہا۔ ہیری نے او پر دیکھتے ہوئے پہلے جج کو دیکھا۔ میڈم میکسم ، انہوں نے اپنی چھڑی ہوا میں لہرائی ، اس سے ایک لمجر بن جیسی کوئی سفید چیزاڑی ، جس نے گھوم کرخود کوآٹھ کے بڑے ہندسے میں بدل ڈالا۔
''برانہیں ہے۔۔۔۔' رون نے کہا۔ جبشائقین نے تالیاں بجائیں۔'' مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے تمہارے کندھے کے زخم کے نمبر کاٹے لئے ہوں گے ۔۔۔۔'

اس کے بعد مسٹر کراؤچ کی باری آئی۔انہوں نے ہوامیں نو کا ہندسہ دکھایا۔ ''بہت عمدہ …..''رون خوشی سے چلایا اوراس نے ہیری کی پیٹھ کو تھپتھایا۔ کھرڈمبل ڈور کی باری آئی۔انہوں نے بھی نو کا ہندسہ سکور کیلئے منتخب کیا تھا۔تما شائی اب پہلے سے زیادہ زور سے تالیاں بجانے لگے۔

لیوڈ وبیگ مین نے پورے دس نمبر کا ہندسہ اہرایا۔

''دس ….؟''ہیری نے بیقینی کے عالم میں کہا۔''لیکن ….. مجھے تو چوٹ لگی تھی …..وہ یہ کیا کررہے ہیں؟''

''ہیری شکایت مت کرو .....!''رون نے پر جوش انداز میں کہا۔

اور پھر کارکروف کی باری آئی۔اس نے اپنی حچھڑی اُٹھائی اورایک بل کیلئے رُ کے اور پھرانہوں نے حچھڑی سے ایک ہندسہ برآ مد کیا۔۔۔۔۔۔چار!

'' کیا.....؟''رون غصے سے چیخا۔'' چار؟ گھٹیا آ دمی.....تم نے کیرم کوتو پورے دس نمبر دیئے تھے....!'' لیکن ہیری کو برواہ نہیں تھی۔اگر کارکروف نے اسے صفر بھی دیا ہوتا تب بھی اسے برواہ نہیں ہوتی۔اس کی طرف سے رون کا

غصہ ہی اس کیلئے سونمبروں کے برابر تھا۔ ظاہر ہے کہ اس نے رون کو بینیں بتایا تھا، کین جب وہ احاطے سے جانے کیلئے مڑا تو اس کا ول کا فی ہاکا ہو چکا تھا اور بیصرف رون کی بدولت ہی نہیں تھا..... تماشا ئیوں میں صرف گری فنڈر کے طلباء ہی تالیاں نہیں ہجا رہے تھے۔ جب انہوں نے بید یکھا کہ ہیری کس خطرناک چیز کا مقابلہ کر رہا ہے تو ..... زیادہ تر طلباء سیڈرک کے ساتھ ساتھ اس کا بھی حوصلہ بڑھانے گئے....اسے سلے درن کے طلباء کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اب وہ جیا ہے جو کہیں، وہ ان کے طعنوں کو تمل کے ساتھ

برداشت كرسكتا تھا۔

''تم پہلے درجے پرآ گئے ہو، ہیری! تمہارے اور کیرم دونوں کے نمبر برابر ہیں۔' چار لی ویز لی نے مسکرا کر بتایا جواس سے ملنے کسلئے تب تیزی سے قریب آیا جب وہ سکول کی طرف واپس جانے کا ارادہ کررہے تھے۔''سنو میں جلدی سے جاتا ہوں ، مجھے جا کرممی کوالو بھیجنا ہے۔ میں نے وعدہ کیا تھا کہ انہیں پہلے ہدف کے بارے میں تفصیل بتاؤں گا۔۔۔۔لیکن بیتو نا قابل یقین تھا۔۔۔۔اوہ ہاں! عہمیں بی چھ دیراور رُکنا پڑے گا۔۔۔۔مسٹر بیگ مین نے مجھے کہا تھا کہ میں تمہیں کہدوں کہ وہ تمہیں چمپئن کے شامیا نے میں طلب کررہے ہیں ۔۔۔۔'

رون نے کہا کہ وہ باہر رُک کر ہمیری کے لوٹے کا انتظار کرےگا۔ ہمیری دوبارہ شامیا نے میں داخل ہوگیا۔اب شامیا نے بالکل ہی الگ تھلگ دکھائی دے رہا تھا۔اب وہاں بڑا دوستانہ ماحول محسوس ہور ہاتھا۔کسی قسم کا ہیجان اور بے چینی باقی نہیں رہی تھی۔ایسا لگ رہا تھا وہ اس کا بر تپاک انداز میں استقبال کر رہا ہو۔وہ یا دکرنے لگا کہ ہارن ٹیل کو چکمہ دیتے ہوئے اسے کیسامحسوس ہور ہاتھا؟ پھراس نے اس کا موازنہ اپنی باری کے لمیے انتظار سے بھی کیا ۔۔۔۔دونوں کا کوئی مقابلہ نہیں کیا جاسکتا تھا۔انتظار کی گھڑیاں مقابلے سے زیادہ بری تھیں۔

اس نے دیکھا کہ فلیور، کیرم اور سیڈرک نتیوں ایک ساتھ شامیا نے میں داخل ہوئے۔سیڈرک کے چہرے کے ایک جھے پر نارنجی رنگ کی کریم کی موٹی پرت گلی ہوئی تھی تا کہ اس کی جلن ٹھیک ہوجائے۔ جیسے ہی اس کی نظر ہیری پر پڑی تو وہ مسکرایا۔''بہت اچھے، ہیری!''

ہیری شامیانے سے باہر نکلا اور ایک بار پھر رون کے پاس پہنچ گیا۔ وہ دونوں باڑھ کے کنارے سے گھوم کر جانے گے۔ چلتے ہوئے رون بہت تیزی سے باتیں بتار ہاتھا۔ ہیری ہے جانے کیلئے کافی بے چین تھا کہ باقی جمپئن لوگوں نے کیا کیا تھا؟ جب وہ ان درختوں کے پیچھے باہر درختوں کے چیچے باہر درختوں کے پیچھے باہر نکل ..... وہ ریٹا شیکر تھیں، آج وہ سبز رنگ کے لبارے میں ملبوس تھیں اور ان کی سرعت رفتا قلم ان کے ہاتھ میں پکڑی تھی۔ فکل ..... وہ ریٹا شیکر تھیں، آج وہ سبز رنگ کے لبارے میں ملبوس تھیں اور ان کی سرعت رفتا قلم ان کے ہاتھ میں پکڑی تھی۔ میں ملبوس نے اس کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا۔ 'دہمہیں اس ڈریکن کا مقابلہ کرتے وقت کیسامحسوں 'دبہت اعلیٰ ہیری!' انہوں نے اس کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا۔ 'دہمہیں اس ڈریکن کا مقابلہ کرتے وقت کیسامحسوں ہور ہاتھا؟ تمہیں سکور میں ناانصافی کئے جانے پر کیسالگا؟ زیادہ نہیں بتانا چاہتے تو بھی چلو ..... صرف دولفظ ہی کافی ہوں گے۔' ہور پاس ایس آپ سے دوہی لفظ کہنا چاہتا ہوں۔' ہیری نے غصے سے آگ بگولا ہوتے ہوئے کہا۔' خدا حافظ .....' ہور پھر وہ رون کے ساتھ سکول کی شاندار عمارت کی طرف چل دیا۔

\*\*\*

### ا كيسوال باب

## گھریلوخرس تجریک آزادی

اس شام کو ہیری، رون اور ہر مائنی الوگھر میں پگ وجیون کے پاس گئے تا کہ ہیری سیریس کو خط بھیج سکے۔ وہ سیریس کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ اس نے ڈریکن کو کیسے مات دی تھی؟ راستے میں ہیری نے رون کو بتایا کہ سیریس نے اس سے کارکروف کے بارے میں کیا کیا کہا تھا۔ حالانکہ پہلے تو رون کو بیتن کر گہرا صدمہ پہنچا کہ کارکروف ایک'مرگ خور' ہے لیکن جب تک وہ الوگھر پہنچ تب تک رون کہنے لگا کہ انہیں اس بارے میں پہلے ہی شک ہوجا ناچا ہے تھا۔

" یہ انجھی طرح سے میل کھا تا ہے، ہے نا؟" اس نے کہا۔" یاد ہے ملفوائے نےٹرین میں کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا، اس کے ڈیڈی کی کارکروف سے دوستی ہے؟ اب پہتہ چلا کہ ان کی دوستی کہاں ہوئی ہوگی؟ وہ شاید ورلڈ کپ میں بھی نقاب پہن کر ساتھ ساتھ ہی منڈ لار ہے ہوں گے ..... ویسے میں تہہیں ایک بات بتا دوں ہیری! اگر کارکروف نے تہہارا نام شعلوں کے بیالے میں ڈالا تھا تو اب وہ سے مجھ خود کو بیوتوف تسلیم کر رہا ہوگا، ہے نا؟ اس کی جال کا میاب نہیں ہوئی، ہے نا؟ تہہیں صرف کھڑو ج ہی گئی۔ ادھر آؤ .....اسے میں پکڑلیتا ہوں .....

گید وجیون خط پہنچانے کی بات سے اتنا جوشیلا دکھائی دینے لگا کہ وہ ہیری کے سرکے اوپر دائر وی انداز میں اُڑنے لگا۔ وہ خوشی سے کل کاریاں بھر رہاتھا۔رون نے اپناہاتھ بڑھا کر گیگ وجیون کو پکڑااوراس کی بے چینی پر قابو پانے کی کوشش کی ، تب جا کر ہیری اس کے پیر میں خط باندھ پایا۔

''باقی ہرف اتنے خطرناک نہیں ہوسکتے۔اس سے خطرناک ہدف بھلاکون سا ہوسکتا ہے؟''رون نے بات جاری رکھی جب وہ گیا وجیون کواُٹھا کر کھڑ کی تک لے گیا۔''تم جانتے ہو ..... مجھے لگتا ہے ہیری! تم یہ سه فریقی ٹورنا منٹ جیت سکتے ہو۔ مجھے پیج میجالیا ہی لگتا ہے۔''

ہیری جانتا تھا کہ رون ایساصرف اس لئے کہہ رہا تھا تا کہ وہ بچھلے کچھ ہفتوں کے اپنے سلوک کی تلافی کر سکےلیکن پھر بھی ہیری کو بیتن کراچھالگا۔ بہر حال ، ہر مائنی الّو گھر کی دیوار سے ٹیک لگائے رہی ،اس نے اپنے بندھے ہاتھ کے ساتھ رون کو گھور کر دیکھا۔ ''ہیری کو ابھی ان مقابلوں میں کافی لمبافاصلہ طے کرنا ہے۔اگریہ پہلا ہدف تھا تو مجھے تو یہی سوچ سوچ کرہی گھبراہٹ ہورہی ہے کہ باقی کے ہدف میں کون سے خطرات پوشیدہ ہول گے؟''اس نے شجیدہ لہجے میں درشتگی سے کہا۔ ''تم دھوپ کی چھوٹی سی کرن بھی نہیں ہو، ہے نا؟''رون نے کہا۔''تمہیں اور پروفیسرٹراؤلینی کوتوایک ساتھ ہونا چاہئے تھا، ہے نا؟''

اس نے یگ وجیون کو کھڑ کی سے باہرا چھال دیا۔ یگ وجیون پہلے تو بارہ فٹ تک نیچے گرتا چلا گیااور پھروہ سنجلااوراو پراُڑ نے لگا۔اس کی وجہ پیچی کہ کاس کے پیر میں بندھا ہوا خط عام حالات کی نسبت کچھزیا دہ ہی وزنی تھا۔ ہیری نے سیریس کو کھل کر حالات کی تفصیل کھی تھی۔اس نے ہیر کی کھا تھا کہ وہ کس طرح اپنی جادوئی بہاری ڈنڈے پرمڑ ااور غوطہ کھایا، پھر کیسے اس نے ہاران ٹیل کو چکمہ دے کراینا مدف حاصل کیا تھا۔۔۔۔؟

انہوں نے پگ وجیون کواندھیرے میں اوجھل ہوتے ہوئے دیکھا۔اس کے بعدرون بولا۔''چلو ہیری! گری فنڈر ہال میں تہماری جیت کی خوشی میں جشن کی تقریب ہونے والی ہے۔فریڈاور جارج اب تک باور چی خانے سے کھانے پینے کی ڈھیرسارا سامان لے آئے ہیں۔''

کچھالیاہی ہواتھا۔۔۔۔۔ جب وہ گری فنڈ رہال میں واپس پنچے تو وہ تالیوں اور خوشی سے لرزنے لگا۔ وہاں پر لذیذ کیکوں کا پہاڑ دکھائی دے رہاتھا۔ ہر میز پر کدو کے جوش کے جگ اور بٹر بیئر کی بوٹلیں رکھی ہوئی تھیں۔ لی جارڈن نے ڈاکٹر فیلب سٹر کی پھلجھڑیاں اور پٹانے (جن پر لکھاتھا کہ گرمی نہیں کریں گے اور گیلے ہوکر بھی چلیں گے ) پھوڑ دیئے۔ جس کی وجہ سے ہوا میں ستارے اور چنگاریاں تیر ہی تھیں۔ ڈین تھامس جواچھی ڈرائنگ کر لیتا تھا، اس نے پچھ نئے بہترین بینر بنادیئے تھے۔ ان میں سے زیادہ تر میں ہیری کو ہارن ٹیل کے سرکے اوپر فائر بولٹ پراڑتے ہوئے دکھایا گیا تھا حالانکہ ایک دوبینروں میں سیڈرک کے سرکوآگ میں جلتے ہوئے دکھایا گیا تھا حالانکہ ایک دوبینروں میں سیڈرک کے سرکوآگ میں جلتے ہوئے دکھایا گیا تھا حالانکہ ایک دوبینروں میں سیڈرک کے سرکوآگ میں جلتے ہوئے دکھایا گیا تھا حالانگہا گیا تھا۔

ہیری کھانا کھانے لگا۔ کافی عرصے بعداسے بیاحساس ہور ہاتھا کہ انچھی طرح بھوک لگنا کیسا ہوتا ہے؟ وہ رون اور ہر مائنی کے ساتھ بیٹھ گیا۔ اسے یقین نہیں ہور ہاتھا کہ وہ کتنا خوش تھا۔ رون اب پھر سے اس کے ساتھ تھا، اس نے پہلا مدف پالیا تھا اور اسے دوسرے مدف کو انجام دینے کیلئے تین مہینے کا وقت مل چکا تھا۔

''اوہ! یہ تو کافی وزنی ہے۔۔۔۔' کی جارڈن نے سنہری انڈے کو اُٹھاتے ہوئے کہا، جسے ہیری نے ایک وسطی میز پر رکھ دیا تھا۔اس نے انڈے کواپنے ہاتھوں پر تولا۔''اسے کھولو ہیری! چلود کیھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا چھپا ہوا ہے؟'' ''اُسے یہ سراغ خود ڈھونڈ ناہے!''ہر مائنی نے جلدی سے کہا۔'' یہ مقابلے کا قانون ہے، کہ وہ کسی سے مدنہیں لےسکتا۔' ''مجھے ڈریگن کو مات دینے کیلئے لائح ممل خود ہی تھکیل دینا تھا ہے، ہے نا؟'' ہیری نے اتنی دھیمی آواز میں سرگوشی کی کہ صرف

ہر مائنی ہی اس کی بات کوئن سکے، وہ تھوڑی خجالت سے سکرائی۔

''ہاں.....چلواسے کھول کر دکھاؤ، ہیری!''ایک ساتھ کئی طلباء نے اصرار کیا۔

لی جارڈن نے سنہری انڈہ اب ہیری کوتھا دیا تھا۔ ہیری نے اس کی درز میں اپنا ناخن ڈال کراسے کھول دیا۔ بیا ندر سے کھوکھلاتھا اور پوری طرح سے خالی تھا۔ سیری نے اسے کھولا اس میں سے ایک خوفناک آوازنگلی اور پورے ہال میں پھیلنے گئی۔ پورے ہال میں جیسے خوفناک چیخ گونج رہی تھی۔ ہیری کولگا، بیتو لگ بھگ سرکٹے نک کی جشن موت کی تقریب میں بھوتوں کے بھدی اور چیخ نی ہوئی موسیقی جیسی آوازتھی جو بھوتوں کا نغمہ نگارگر دپ کلہاڑیوں اور برچھیوں سے پیدا کررہا تھا۔

"اسے بند کرو، ہیری!" فریڈا پنے کانوں پر ہاتھ رکھ کر چیجا۔

'' یہ کیا تھا۔۔۔۔؟''سمیس فنی گن نے انڈے کی طرف گھور کر دیکھتے ہوئے کہا جب ہیری انڈے کو دوبارہ بند کر چکا تھا۔ ''خطرناک چڑیل جیسی آ وازلگ رہی تھی ۔۔۔۔۔شایداگلی مرتبہ مہیں چڑیلوں سے سابقہ پڑنے والا ہے، ہیری!''

''اییا لگ رہاتھا جیسے کسی پرخوفناک تشدد کیا جارہا ہو۔''نیول نے دھیمی خوفز دہ آواز میں کہا۔ جس کا چہرہ یکدم سفید پڑچکا تھا اور اس کے ہاتھ سے کھانے کا نوالہ چھوٹ کرفرش پرگر گیا تھا۔''تتہ ہیں شاید سفاک کٹ وار کا مقابلہ کرنا ہوگا۔۔۔۔؟''

''نیول! بیوقوفی کی باتیں مت کرو۔ سفاک کٹ جادوئی وارغیر قانونی ہے۔'' جارج نے کہا۔''وہ لوگ جیپئن پر سفاک کٹ جادوئی واراستعال نہیں کریں گے۔ مجھے تو بیآ واز الیں گئی ہے کہ جیسے پرسی کوئی سریلانغمہ گانے کی کوشش کرر ہا ہو.....شایداس کے نہاتے ہوئے وقت میں اُس پرحملہ کرنا ہوگا، ہیری!''

«بتمہیں کھٹی چٹنی جا ہے ہر مائنی؟ "فریڈنے کہا۔

ہر مائنی نے شک بھری نظروں سے اس پلیٹ کو دیکھا جو فریڈاس کی طرف بڑھا رہا تھا۔ فریڈمسکرایا۔''اس میں کوئی گڑ بڑنہیں ہے۔''اس نے کہا۔'' میں نے اس کے ساتھ کچھ نہیں کیا ہے ،تہ ہیں تو سٹرڈ کریم سے ہوشیار رہنا ہے۔۔۔۔''

نیول جوابھی ابھی کسٹرڈ کریم کھار ہاتھا، وہ اس کے حلق میں اٹک کررہ گئی اوراس نے اسے اگل کر باہر نکال دیا۔

''میں تو مذاق کرر ہاتھا نیول ....،' فریڈنے ہنس کرکہا۔

ہر مائنی نے کھٹی چٹنی کی پلیٹ لے لی۔

"كياتم بيساراسامان باورچى خانے سے لائے ہو؟" ہر مائنی نے يو چھا۔

''ہاں!''فریڈاس کی طرف مسکرا کر دیکھتے ہوئے بولا۔اس نے کا نیتی ہوئی آواز میں گھریلوخرس کی نقل اتاری۔''ہم آپ کیلئے کیالا سکتے ہیں سر؟'' پھروہ آگے بولا۔''وہ لوگ بہت دلچیپ ہیں .....اگر میں کہوں کہ مجھے بھنا ہواہاتھی چاہئے تو وہ میرے لئے وہ بھی تیار کر سکتے ہیں۔'' ''تم باور چی خانے میں جاتے کیسے ہو؟''ہر مائنی نے معصوماندا نداز سے سوال کیا۔

'' آسان ہے۔''فریڈ بولا۔'' پھولوں کی ٹو کری والی پینٹنگ کے پیچھے ایک چھپا ہوا دروازہ ہے۔بس ناشپاتی میں گدگدی کر دو۔ اس سے وہ مہننے گئی ہے اور پھر دروازہ .....' تبھی وہ رُک گیا اور ہر مائنی کی طرف شک بھری نظروں سے دیکھنے لگا۔''تم یہ کیوں پوچھ رہی ہو؟''

«بس علم میں اضافے کیلئے .....، ہر مائنی میں جلدی سے کہا۔

'' کہیں تبہاراارادہ وہاں جا کر گھریلوخرسوں کی ہڑتال کروانے کا تونہیں ہے۔''جارج نے کڑی نظروں سےاسے دیکھتے ہوئے کہا۔''تم کہیںا پنی تحریکی تنظیم کوچھوڑ کراب انہیں سید ھے ہی بغاوت کرنے کیلئے تواکسانانہیں جا ہتی ہو۔''

یہ ن کر کئی لوگ کھلکھلانے لگے۔ بہر حال ، ہر مائنی نے کوئی جواب نہیں دیا۔

''انہیں ننگ مت کرنااوران سے بیمت کہنا کہ انہیں آزاد ہوکر تنخواہ لینی چاہئے۔وہ لوگ کھانا بنانا چھوڑ دیں گے۔''فریڈ نے اسے خبر دارکرتے ہوئے کہا۔

تبھی سب لوگوں کا دھیان نیول کی طرف مبذول ہوکررہ گیا کیونکہ اب اس کے جسم پر پنگونکل آئے تھے۔ ''اوہ ……معاف کرنانیول!''فریڈ ہنسی کے قبیقیے کے درمیان میں چلا کر بولا۔''میں بھول گیا تھا ……ہم نے کسٹرڈ کریم پر ہی جا دو کیا تھا ……''

بہرحال،ایک ہی منٹ بعد نیول کے پنکہ جھڑ گئے۔ پنکہ جھڑنے کے بعدوہ بالکل صحیح سلامت دکھائی دینے لگا۔وہ بھی اب سب کے ساتھ **ل** کر مبننے لگا۔

''کنگنی کریم .....' فریڈ جو شلے انداز میں چلا کر بولا۔'' جارج اور میں نے بنائی ہے .....ایک کنگنی کریم کی قیمت سات سکل ہے کون خریدنا چاہتا ہے۔''

آخرکاررات کوایک بجے ہیری، رون، نیول ہمیس اور ڈین تھامس اپنے کمرے میں چلے گئے۔ اپنے پانگ کے پردے تھنچے کر بندکر نے سے پہلے ہیری نے ہنگری کی ہارنٹیل کے چھوٹے ماڈل کواپنے پانگ کے پاس والی میز پرد کھ دیا جو نہی اس نے جمائی لی اور اپنی آئکھیں بند کر لیں۔ ہیری نے اپنے پانگ کے پردے گراتے ہوئے سوچا۔ دراصل ہیگر ڈکی بات میں وزن ہے ..... ڈریگن استے بر نہیں ہوتے ہیں .....

### $^{\uparrow}$

دسمبر کا آغاز ہوگورٹس میں سر دہوااور برف کی سفیر تہوں سے ہوا۔ بلند وبالاسکول کی عمارت میں موسم سر مامیں کچھ ضرورت سے زیادہ ہی تیز اور ٹھنڈی ہوائیں آتی تھیں۔ بہر حال،اس کی موٹی ٹھوس دیواروں اور آگ سے دہکتی ہوئی انگیہ ٹھیوں سے بڑی راحت ملتی تھی۔ ہیری جب بھی جھیل میں کنگر انداز اور تیز ہواؤں سے ہی کو لے کھاتے ہوئے ڈرم سٹرانگ کے بادبانی جہاز کے قریب سے گزرتا تھا تو وہ بے ساختہ سکول کے اندرونی ماحول کی گرمائی اور سکون پر ہمیشہ شکرانے کے کلمات کہہ اُٹھتا تھا۔ اس نے سوچا کہ بیاو کس بیٹن سکول کا کارواں بھی شدید سردی سے نبٹ رہا ہوگا۔ اس کا دھیان اس طرف بھی گیا کہ میگر ڈ، میڈم میکسم کے اُڑنے والے دیوہی کی گھوڑ وں کوان کا پہندیدہ جو کے پانی والامشروب دے رہا تھا۔ جس کی ناگوار بد بواصطبل کے کونے میں بنے ہوئے گندے نالے سے ہمیشہ اُٹھتی رہتی تھی۔ اس بد بوسے جادوئی جانداروں کی دیکھ بھال کی پوری کلاس تھوڑی مدہوش ہوجاتی تھی۔ بیا تھی بات نہیں تھی گیونکہ وہ اب بھی بھیا نک سقر طوں کی دیکھ بھال کررہے تھے اور انہیں اپنے د ماغ کو ہوشیار رکھنے کی ضرورت تھی۔

''ہمیں معلوم نہیں ہے کہ وہ سر مائی نیند میں جاتے ہیں یا نہیں .....؟''ہیگر ڈنے اگلی کلاس میں کدوؤں کے ہوا دار باغیچے میں کا نپتے ہوئے طلباء کی طرف دیکھ کر کہا۔'' ہمیں یہ پتہ لگانا ہے کہ انہیں سر مائی نیند پسند ہے یا نہیں .....اس لئے ہم انہیں ان صندوقوں میں منتقل کر دیتے ہیں .....''

اب صرف دس ہی دھا کے دارسقرط باقی بچے تھے۔ ظاہر ہے کہ ان کی ایک دوسرے کو ہلاک کرنے کی خواہش کھلی فضا میں سیر وتفریج کے باوجود بھی ختم نہیں ہو پائی تھی۔اب وہ چھ فٹ تک لمبے ہو چکے تھے۔ان کی موٹی کھال،طاقتور پیر،آگ لگانے والاسر، ان کے ڈنک اوران کی چوسنی جسیا منہ سسان سب چیزوں کی وجہ سے سقرط بے حدخوفناک دکھائی دیتے تھے۔ہیری نے آج تک ان سے بدصورت اور ڈراؤنے جاندارا پنی زندگی میں نہیں دیکھے تھے۔سب طلباء نے ہیگر ڈکی بات سن کران بڑے صند وقوں کی طرف دیکھا جو ہمگر ڈ باہر نکال کرلایا تھا۔ان سب میں تکیے اور موٹے لحاف بچھے ہوئے تھے۔

'' ہم انہیں ان صندوقوں میں جانے کیلئے للچا ئیں گے۔''ہیگر ڈنے بتایا۔''اورڈھکن بند کر دیں گے۔ پھر ہم دیکھیں گے کہ کیا ہوتاہے؟''

کیکن جلدی ہی انہیں یہ معلوم ہو گیا کہ سقر طسر مائی نیند کو بالکل پیند نہیں کرتے تھے اور انہیں تکیے اور لحافوں والے صندوقوں میں بند ہوناقطعی پیند نہیں تھا۔

تفاجوآ زادتھا۔

''اسے مت ڈراؤ.....' ہمیگر ڈینج کر بولا۔ جب رون اور ہیری نے اپنی چھڑیوں سے آگ کی چنگاریاں سقرط کی طرف پھیٹییں۔وہ اب اپناڈ نک اُٹھا کران کی طرف خطرناک طریقے سے بڑھ رہاتھا۔''بس اس کے ڈنک کے اوپررسی ڈال دوتا کہوہ کسی اور کونقصان نہ پہنچایا ہے۔''

''ہاں! ہم یہ بھی نہیں چاہیں گے کہ وہ کسی اور کو نقصان پہنچائے۔'' رون نے غصے سے چلا کر کہا جب وہ اور ہیری ، ہیگر ڈ کے حجمو نپڑے کی دیوار سے چیکے کھڑے تھے۔ جھو نپڑے کی دیوار سے چیکے کھڑے تھے۔وہ اب بھی اپنی چنگاریوں سے سقر طاکو دوررو کنے کی کوشش کررہے تھے۔ ''واہ واہ …… بیتو بڑا دلچیسے دکھائی دے رہاہے ……''

ریٹاسٹیکر باغیچ کی باڑھ پر جھک کریہ تماشاد ککھ رہی تھیں، وہ ایک موٹا اونی چوند پہنے ہوئے تھیں جس پرفر کا بینگنی رنگ کا کالربھی لگا ہوا تھا۔ ان کا مگر مچھ کی کھال والا ہینڈ بیگ ان کے ہاتھ پر جھول رہا تھا۔ ہیگر ڈنے اس سقر طرپر کود گیا جو ہیر کی اور رون کو پریشان کر رہا تھا۔ اس نے اسے پوری طرح دبالیا۔ اس کے کنارے سے آگ کا دھا کہ ہوا جس سے پاس لگی کدو کی بیلوں میں آگ لگ گئ۔

''تم کون ہو؟''ہیگر ڈنے ریٹاسٹیکر کی طرف د کھے کر پوچھا۔ جب اس نے سقر ط کے ڈنگ کے جاروں طرف رسی کا پھندا ڈال کراسے کس دیا اور گرہ لگار ہاتھا۔

''ریٹاسٹیکر.....روزنامہ جادوگر کی خصوصی نامہ نگار!''اس نے ہیگر ڈ کی طرف مسکرا کردیکھتے ہوئے جواب دیا۔اس کے سونے کے دانت حمِکتے ہوئے دکھائی دیئے۔

'' ڈمبل ڈورنے کہاتھا کہاب آپ کو ہوگورٹس میں آنے کی اجازت نہیں ہے۔''ہیگر ڈنے تیوریاں چڑھا کر کہا،اب وہ سقر ط کےاوپر سےاُٹھ کھڑ اہوااوراسے کھینچ کراس کے ساتھیوں کی طرف لے جانے کی کوشش کرر ہاتھا۔

ریٹاسٹیکرنے بوں ادا کاری کی جیسے اس نے ہیگر ڈ کی بات سنی ہی نہ ہو۔

''ان مسحور کن جانداروں کا کیانام ہے؟''اس نے دلر بائی مسکراہٹ کے ساتھ بوچھا۔

''دھاکے دارسقرط!''ہیگر ڈنے جواب دیا۔

''اچھا؟'' ریٹاسٹیکرنے جھوم کر کہا جو بہت دلچیبی لینے کی ادا کاری کر رہی تھی۔''میں نے ان کے بارے میں پہلے بھی نہیں سنا۔۔۔۔۔وہ کہاں سے آئے ہیں؟''

ہیری نے دیکھا کہ ہیگر ڈکی کالی ڈاڑھی کے نیچاس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ ہیری گھبرا گیا۔ ہیگر ڈان سقرطوں کوکہاں سے لایا تھا؟اییا لگ رہاتھا، ہر مائنی بھی یہی سوچ رہی تھی۔

''وه بڑے دلچیپ جاندار ہیں، ہے ناہیری!''ہیگر ڈ جلدی سے بولا۔

'' کیا؟ .....اوه ہاں! .....اووچ .....دلجیپ؟'' ہیری نے کہاجب ہر مائنی نے اس کے پیر پراپنا پیرز ورسے ماراتھا۔ ''اوہ ..... بہت خوب! تم بھی یہیں ہو!'' ریٹاسٹیکر نے ہیری کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔'' توتمہیں جادوئی جاندار کی دیکھ بھال کرنا پسند ہے، ہےنا؟ یہ یقیناً تمہاری پسندیدہ کلاس ہوگی؟''

''ہاں!''ہیری نے زور سے کہا۔ ہیگر ڈاس کی طرف دیکھ کر مسکرایا۔

''بہت خوب!'' ریٹاسٹیکر نے مسکرا کر کہا۔'' واقعی بہت خوب!'' پھر وہ ہیگر ڈ کی طرف متوجہ ہوئیں اور پوچھا۔''یہاں کافی عرصے سے پڑھارہے ہو؟''

ہیری نے دیکھا کہ ریٹاسٹیکر کی آنکھیں ڈین تھامس (جس کے ایک رخسار پر چوڑا زخم ہو چکا تھا) لیونڈر براؤن (جس کا چوغہ بری طرح جبلس چکا تھا) سمیس فنی گن (جواپنی جلی ہوئی انگلیوں کوسہلار ہاتھا) سے ہوتے ہوئے اس کے جھونپر سے کی کھڑ کیوں پر پہنچ گئیں، جہاں کلاس کے زیادہ تر بچے خوف سے کا نیپتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ وہ کھڑ کیوں کے شیشوں سے ناک لگائے باہر د کیچر ہے تھے اور باہر کا خطرہ ٹل جانے کا انتظار کررہے تھے۔

'' بیمیرادوسراسال ہے ....،' بہیگر ڈنے اسے جواب دیا۔

''بہت اعلیٰ! ..... مجھے لگتا ہے کہ تمہاراتفصیلی انٹرویو لینا چاہئے۔ جادوئی جانداروں کے بارے میں تمہیں اپنے سابقہ تجربات سے لوگوں کوآگاہ کرنا چاہئے۔ جبیبا کہ تمہیں معلوم ہی ہوگا کہ روزنامہ جادوگر میں ہربدھ کو جادوئی جانداروں پرایک دلچیپ معلوماتی کالم چھپتا ہے۔ ہم اس میں دھھا کے دارسقوں کے بارے میں دلچیپ تفصیل شائع کر سکتے ہیں .....''

'' دھاکے دارسقرط!''ہیگر ڈنے اس کی تھیجے کی۔'' ہاں ہاں.....کیوں نہیں.....''

یہ ن کر ہیری کو بے حد پریشانی لاحق ہوئی کیکن وہ ہمگر ڈ تک اپنی بات نہیں پہنچاسکتا تھا کیونکہ ریٹاسٹیکراسے اشارہ کرتے ہوئے دکھے لیتیں۔اس لئے وہ خاموثی سے وہاں کھڑاد کھتا اور پہلو بدلتارہا۔ جب ہمگر ڈ اور ریٹاسٹیکر نے ایک لمبے انٹر ویو کیلئے اسی ہفتے تھری بروسٹکس کیفے میں ملاقات طے کرلی،اسی لمبح سکول سے گھنٹی بجنے کی آ واز سنائی دی جواس بات کی علامت تھی کہ یہ کلاس ختم ہوگئی ہے۔

'' گڈ بائے ہیری!''ریٹاسٹیکر نے اس سے خوش ہوتے ہوئے کہا جب وہ رون اور ہر مائنی کے ساتھ وہاں سے واپس چل دیا تھا۔''ہمگر ڈ! جمعہ کی رات کو ملاقات ہوگی۔'

''وہ اس کی کہی ہربات کوتوڑ مروڑ کر چھاپ دے گی۔''ہیری نے دھیمی آواز میں کہا۔

''جب تک وہ ان سقرطوں کوغیر قانو نی طریقے سے یہاں لایا ہو، تب تک کوئی مشکل نہیں ہے۔' ہر مائنی نے بدحواسی کے عالم میں کہا۔انہوں نے ایک دوسرے کی طرف پریشانی سے دیکھا کیونکہ ہیگر ڈاس طرح کی غیر قانونی حرکت ضرور کرسکتا تھا۔ ''ہیگر ڈیہلے بھی کئی بارسکین مشکلات میں پھنس چکا ہے لیکن ڈمبل ڈور نے اسے بھی نہیں نکالا۔'' رون نے تسلی دیتے ہوئے کہا۔''برے سے برایہ ہوسکتا ہے کہ ہیگر ڈکوسقرطوں سے بیچھا چھڑا ناپڑے گا .....معاف کرنا! کیامیں نے بیکہا کہ برے سے برا؟ میرا مطلب تھا،ا چھے سےاچھا یہی ہوسکتا ہے ....''

ہیری اور ہر مائنی اس کی بات پر ہنس پڑے اور پھر جوش وخروش سے دو پہر کا کھانا کھانے گئے۔ ہیری نے اس دو پہر کو کم دو کلاسوں کا لطف اُٹھایا۔ وہ اب بھی ستاروں کے چارٹ بنار ہے تھے اور پیش گوئیوں پڑھ رہے تھے کیکن اب اس کی رون سے ایک بار پھر دوستی ہوگئ تھی ، اس لئے اب اسے ہر چیز دلچسپ لگنے گئی تھی۔ جب ہیری اور رون اپنی خوفنا ک اموات کی پیش گوئیاں کر رہے تھے تب پر وفیسرٹراؤلینی ان دونوں سے بہت خوش دکھائی دے رہی تھیں۔ بہر حال، جب وہ کلاس میں یہ بتار ہیں تھیں کہ پلوٹو دنیاوی زندگی میں کس طرح مشکلات بیدا کرسکتا ہے تو وہ دونوں تھی تھی کرنے گئے۔ اس سے پر وفیسرٹراؤلینی بری طرح چڑ گئی تھیں۔

'' مجھے لگتا ہے کہ ہم میں سے بچھ لوگ .....' انہوں نے پراسرارا نداز سے بڑبڑا تے ہوئے کہا جس میں ان کا چڑ چڑا بن صاف جھلک رہا تھا۔ انہوں نے ہیری کو معنی خیز نظروں سے دیکھتے اپنی بات آ گے بڑھائی۔'' تھوڑ نے زیادہ شجیدہ ہوتے ،اگروہ بید کھے لیتے جو میں نے کل رات کو بلوری گولے میں دیکھا تھا۔ جب میں بنائی کررہی تھی تو میرے من میں بلوری گولے میں حجھا نکنے کی خواہش مجلی ۔ میں اُٹھ کراس کے سامنے بیٹھ گئی اور اس میں دیکھنے گئی .....اور تم جانتے نہیں ہو کہ اس میں مجھے کیا دکھائی دیا؟''

''ایک بدصورت چپگادڑ جو بڑی عینک لگائے ہوئے تھی۔''رون آ ہستگی سے بولا۔ ہیری کواپنی ہنسی رو کنے کیلئے کافی جدوجہد کرنا پڑی تھی۔

''موت....میرے پیارے بچ.....موت!''

پاروتی پاٹیل اور لیونڈر براؤن نے دہشت کے مارےاپنے ہاتھ منہ پرر کھ لئے۔

'' ہاں!'' پروفیسرٹرا وَلینی نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔'' وہ قریب آ رہی تھی ، بہت قریب آ رہی تھی۔وہ ایک گدھ کی طرح آسان میں منڈ لار ہی تھی .....سکول کےاوپر چاروں طرف منڈ لار ہی تھی .....اوروہ نیچے آتی جار ہی تھی .....''

انہوں نے ہیری کی طرف گھور کر دیکھا جس نے زور سے جمائی لی اورا سے چھپانے کی کوئی کوشش نہیں کی تھی۔ جب وہ بالآخر سٹر ھیاں اتر کر پروفیسرٹراؤلینی کے کمرے سے تیز ہوامیں پہنچے تو ہیری مسکرا کر بولا۔''اس بات کا تھوڑ ازیادہ اثر ہوتاا گرانہوں نے بیہ بات ستر مرتبہ پہلے نہیں کہی ہوتی اگران کی موت کی ہر پیش گوئی پر میں مرچکا ہوتا تو میں دُنیا کا سب سے بڑا مجوبہ ہوتا۔''

''ہاں بالکُل!تم ستر مرتبہ مرنے والے ایک ہی مجوبہ بھوت ہوتے۔' رون نے کھلکھلاتے ہوئے کہا۔ جب وہ خونی نواب کے پاس سے گزرے جودوسری طرف جارہا تھا اوراپنی زہریلی نظروں سے آنہیں گھوررہا تھا۔''چلواچھا ہوا، کم از کم ہمیں ہوم ورک تو نہیں ملا۔ کاش پروفیسر وکٹر ہرمائنی کوڈھیرسارا ہوم ورک دے دیں، جب ہمیں ہوم ورک نہیں کرنا پڑتا ہے تواسے ہوم ورک کرتا دیکھ کر ہڑا مزوآتا ہے ۔۔۔۔۔''

''معلوم نہیں ہر مائنی کہاں دفع ہوگئ ہے۔۔۔۔۔''رون نے اکتا کر کہاجب وہ ہیری کے ساتھ گری فنڈ رکے ہال میں لوٹ رہاتھا۔ ''معلوم نہیں ۔۔۔۔۔ بکواس!''

فربہ عورت نے ابھی دروازہ کھولنا ہی شروع کیا تھا کہ اسی وقت انہیں عقب میں بھا گتے قدموں کی آ واز سنائی دی۔ ہر مائنی دھڑ دھڑاتے ہوئے ان کی طرف آ رہی تھی۔

''ہیری!''اس نے ہانیتے ہوئے کہااوران کے پاس پہنچ کررُک گئی۔(موٹی عورت نے اپنی بھنوئیں اُٹھا کراہے گھور کر دیکھا) ''ہیری!تم میرےساتھ چلو.....تہہیں چلناہی پڑے گا بہت تعجب انگیز بات ہوئی ہے.....چلو!''

وہ ہیری کا باز و پکڑ کراسے راہداری کی طرف تھینچنے گی۔

''کیا ہوا؟''ہیری نے حیرانگی سے پوچھا۔

''میں تہہیں سب کچھ بتادوں گی مگروہاں پہنچنے کے بعد .....آؤ .....چلوبھی جلدی .....''

ہیری نے رون کی طرف دیکھا۔رون بھی پریشان ہوکر ہیری کی طرف دیکھنے لگا۔

''ٹھیک ہے۔۔۔۔''رون بولا۔وہ دونوں ہر مائنی کے بیچھے بیچھے راہداری میں چلنے لگے۔

''اوہ!میری پرواہ مت کرو۔۔۔۔'' فربہ عورت بیچھے سے چڑ کرچیخی۔'' مجھے پریشان کرنے کیلئے معافی مت مانگو۔تمہارے لوٹنے تک میں یونہی جھکی رہوں گی اور درواز ہ کھلار کھوگی۔۔۔۔ٹھیک ہے نا؟''

'' ہاں! ٹھیک ہے ....شکر بیا''رون نے مڑے بغیر چلا کر کہا۔

''ہر مائنی!تم ہمیں کہاں لے جارہی ہو؟''ہیری نے دریافت کیا جب وہ چھ منزلیں پنچ آئی تھی اور بڑے ہال تک جانے والی سنگ مرمر کی سٹر ھیوں پر پنچے اترتی جارہی تھی۔

د جمہیں ایک منٹ بعدسب کچھ پیتہ چل جائے گا .....، مر مائنی نے جوشیلی آ واز میں کہا۔

وہ سٹر ھیوں سے نیچ بہنچ کر بائیں طرف مڑی اور جلدی سے اس دروازے کی طرف گئی جہاں سے سٹررک ڈیگوری اس رات کو گیا تھا، جب شعلوں کے پیالے نے اس کا ہیری کا نام اگلاتھا۔ ہیری یہاں پہلے بھی نہیں آیا تھا۔ وہ اور رون ہر مائنی کے پیچھے پیچھے پتھرکی سٹر ھیاں اتر لے لیکن وہ سنیپ کے تہہ خانے تک جانے والے گھپ اندھیرے والی راہداری جیسی جگہ پرنہیں پہنچے تھے۔اس کے بجائے وہ پقرسے بنی ایک چوڑی راہداری میں آ چکے تھے جومشعلوں سے روثن تھی اور جس کی دیواروں پر کھانے پینے کے سامان کی تصویریں آ ویزاں تھیں۔

''میں تہہیں ایسا کرنے کیلئے کب کہہ رہی ہوں؟''ہر مائنی نے سنجیدگی سے کہا۔''میں تو ابھی ابھی گھریلوخرس سے بات کرنے کیلئے یہاں آئی تھی کیکن اسی وقت مجھے ایک عجیب وغریب چیز دکھائی دی .....اوہ چلوبھی .....ہیری! میں تہہیں دکھانا چا ہتی ہوں .....'
اس نے ہیری کا ہاتھ ایک بار پھر پکڑ لیا اور اسے پھلوں کی بڑی پینٹنگ والی تصویر کے سامنے کھینچنے گئی۔ ہر مائنی نے اپنی انگلی سے بڑی سبز ناشیاتی پر گدگدی کی ۔ ناشیاتی اپنی جگہ پر ملنے اور ہننے گئی اور پھرا چا تک وہ ایک بڑے سبز دروازے کے دستے میں بدل گئی۔ ہر مائنی نے دستے کو پکڑ کر دروازہ کھولا اور ہیری کو بیچھے سے دھکا دیا جس سے وہ دروازے سے اندر چلا گیا۔

اسے ایک بلندو بالاحیت والے بڑے کمرے کی جھلک دکھائی دی۔ یہ کمرہ بھی اوپر والے بڑے ہال جیسا ہی تھا۔اس میں پھر کی دیوارین تھیں۔ چاروں طرف حیکتے برتن موجود تھے اوراس کے دوسرے کنارے پراینٹوں سے بنی ہوئی بڑی بڑی انگیٹھیاں تھیں۔ اسی وقت کمرے کے وسط میں ایک جیھوٹی سی چیز دھڑ دھڑ اتی ہوئی اس کی طرف بڑھی اور پھر چیخ چیخ کرشور مچانے لگی۔

''ہیری پوٹر.....ہیری پوٹر.....''

ا گلے ہی بل ہیری کی ہوانکل گئی کیونکہ چیختے ہوئے گھریلوخرس کا سربری طرح سے اس کے پیٹ سے ٹکرا گیا۔ گھریلوخرس نے اسے اتنی بری طرح جکڑ لیاتھا کہ ہیری کولگا کہ اس کی ہڈیاں یقیناً ٹوٹ جائیں گی۔

'' ڈوو..... ڈونی .....' ہیری بمشکل بول پایا۔

'' یے ڈوبی ہی ہے سر! ..... ڈوبی ہی ہے!'' ہیری کواپنی ناف کے قریب سے سی کے بولنے کی آواز سنائی دی۔'' ڈوبی امید کررہا

تھا کہ وہ ہیری پوٹر سے ملنے جائے گالیکن ہیری پوٹرخود ہی اس سے ملنے آ گئے سر!"

ڈونی نے ہیری کوچھوڑ دیااور پھر پچھ قدم پیچھے ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔وہ ہیری کی طرف دیکھ کرمسکرایا۔اس کی بڑی بڑی سنراور ٹینس کی گیند جیسی آنکھیں میں خوشی کے آنسو جھلک رہے تھے۔وہ ٹھیک ویسا ہی دکھائی دے رہاتھا جیسا ہیری کویا دتھا.....پنسل کی نوک جیسی نوکیلی ناک، چیگا دڑ جیسے اُٹھے کان، لمبی لمبی انگلیاں اور پیر....سب کچھ پہلے جیسا ہی تھا،صرف اس کے کپڑے بدل گئے تھے۔

جب ڈوبی ملفوائے گھرانے میں کام کرتا تھا تو وہ ہمیشہ پھٹا پرانا گنداسا تکے کے غلاف جیسالباس پہنتا تھا۔ ہہر حال اس وقت وہ بڑے بجیب کپڑ نے ہیں دیکھے تھے۔ ڈوبی تو ورلڈ کپ کے جادوگروں سے بھی زیادہ بری پوشاک میں تھا۔ اس نے ہیٹ کی جگہ جائے کی کیتنی والی ٹی کوزی پہن رکھی تھی جس پراس نے بن کی مدد سے گئی چیکتے ہوئے بیجز لگار کھے تھے۔ اس نے اپنے کھلے ہوئے سینے پرایک ٹائی لڑکائی تھی جس پر گھوڑے کے کھروں کا نشان بنا ہوا تھا۔ اس کا صاف پیٹ بچوں کے فیٹے بال شرٹ جیسا تھا اور اس نے اپنے دونوں پیروں میں الگ الگ رنگ کے موزے بہن رکھے تھے۔ ہیری نے دیکھا کہ ان میں ایک تو وہی سیاہ جراب تھی جو اس نے اپنے پیرسے اتار کر مسٹر ملفوائے کودی تھی تا کہ وہ اسے ڈوبی کودے کراسے آزاد کر دیں۔ دوسری جراب میں گلا بی اور نارنجی دھاریاں بنی ہوئی تھیں۔

"و وبی اتم یہاں کیا کررہے ہو؟" ہیری نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھ کر بوچھا۔

''ڈوبی ہوگورٹس میں کام کرنے کیلئے آگیا ہے سر!''ڈوبی جو شلے انداز میں چلایا۔''پروفیسر ڈمبل ڈورنے ڈوبی اورونکی کو کام دے دیا ہے سر!''

' ونکی ....کیاوہ بھی یہیں ہے؟''ہیری نے چونک کرکہا۔

''ہاں سر سسہاں!'' ڈوبی نے کہا پھراس نے ہیری کا ہاتھ پکڑااور اسے باور چی خانے میں گی لکڑی کی چار کمی میزوں کے درمیان سے لے گیا۔ ہیری نے ان کے پاس سے گزرتے ہوئے دیکھا کہ بیچاروں میزیں اوپر بڑے ہال میں موجود میزوں کے عین نیچ گی ہوئی تھیں۔اس وفت وہ بالکل خالی تھیں،ان پر کھانے پینے کا کوئی سامان موجود نہیں تھا۔لیکن اسے محسوس ہوا کہ ایک گھنٹہ پہلے ان پر کھانے پینے کا سامان ضرور رکھا گیا ہوگا جوچیت پر موجودان جیسی ہم شکل میزوں پر کسی خفیدراستے سے بھیجا جاتا ہوگا۔

م از کم سوچھوٹے گھر بلوخرس باور چی خانے میں چاروں طرف کھڑے تھے جب ڈوبی ہیری کوان کے پاس لے گیا تو وہ مسرانے لگے اور سرجھا کراس کا استقبال کرنے گے۔ وہ سب ایک جیسا یو نیفارم پہنے ہوئے تھے۔ ڈوبی نے اینٹوں کی بنی ایک ہوگورٹس کی مہر گی ہوئی تھی۔ یہ نیکین تو لئے کسی چو نے کی طرح ان کے بدن پر بند ھے ہوئے تھے۔ ڈوبی نے اینٹوں کی بنی ایک ہوگورٹس کی مہر گی ہوئی تھی۔ یہ نیکین تو لئے کسی چو نے کی طرح ان کے بدن پر بند ھے ہوئے تھے۔ ڈوبی نے اینٹوں کی بنی ایک ہوگورٹس کی مہر گی موئی تھی۔ یہ نیکین تو لئے کسی چو نے کی طرح ان کے بدن پر بند ھے ہوئے تھے۔ ڈوبی نے اینٹوں کی بنی ایک ہوگورٹس کی مہر گی موئی تھی۔ یہ نے اینٹوں کی بنی ایک ہوگورٹس کی مہر گی موئی تھی۔ یہ نے اینٹوں کی بنی ایک ہوئی کے سامنے رُک کراشارہ کیا۔

''ونکی سر…''اس نے کہا۔

وکل آگ کے پاس ایک سٹول پربیٹھی ہوئی تھی۔ صاف دکھائی دے رہاتھا کہ اسے ڈوبی کی طرح کیڑوں کا شوق نہیں تھا۔ وہ ایک صاف چھوٹی سکرٹ اور فراک پہنے ہوئی تھی۔ اس نے فراک سے میل کھا تا ہوا ایک نٹھا نیلے رنگ کا ہیٹ بھی پہن رکھا تھا جس میں اس کے لمبے کا نول کیلئے چوڑ سے سوراخ بنے ہوئے تھے۔ ڈوبی کے کیڑے بجیب وغریب ہونے کے باوجود صاف ستھرے تھے لیکن اس کے لمبے کا نول کیلئے چوڑ وں کی ذرا بھی پرواہ نہیں معلوم ہوتی تھی۔ اس کے فراک پر چاروں طرف سوپ کے گندے داغ گئے ہوئے تھے اوراس کی سکرٹ برایک دوجگہ جلنے کے نشان بھی تھے۔

' کیسی ہو .....ونکی؟''ہیری نے اس سے پوچھا۔

ونکی کے ہونٹ تھرتھرانے لگے اور پھروہ پھوٹ پھوٹ کررونے گئی۔اس کی بڑی بڑی بھوری آنکھوں سے آنسوٹیکنے لگے اوراس کے کیڑوں کو بھگونے لگے۔ یہ منظر بالکل و بیاہی تھا جیساانہوں نے کیوڈچ ورلڈ کپ پردیکھا تھا۔

''اوہو .....ونکی!''ہر مائنی بولی۔وہ اور رون بھی ہیری اور ڈو بی کے پیچھے بیچھے باور چی خانے کے اس کنارے تک آچکے تھے۔ ''ونکی رونا بند کرو .....مت روؤ .....''

لیکن ونکی اورزیادہ زورسے رونے گئی۔ دوسری طرف ڈوبی نے ہیری کومسکرا کردیکھا۔

'' کیا ہیری پوٹر جائے پینا پیند کریں گے؟''اس نے بلند آواز میں کہا تا کہ وکل کے سبکیاں بھرنے کے باجوداس کی آواز ہیری تک پہنچ سکے۔

''ار ..... ہاں .... ٹھیک ہے۔'' ہیری بو کھلا کر بولا۔

فوراً چھ گھر بلوخرس بیچھے سے آئے اوران کے ہاتھوں میں جا ندی کی ایک بڑا ساتھال بکڑا ہوا تھا جس پرایک سیتلی اور ہیری، رون اور ہر مائنی کیلئے تین کپ، دودھ کا جگ اوربسکٹوں کی بڑی پلیٹ رکھی ہوئی تھی۔

''بہت ہی اعلیٰ خاطر تواضح ہے۔' رون نے للچائی ہوئی نظروں سے تھال کود کیھتے ہوئے کہا۔ ہر مائنی نے اس کی طرف تیوریاں چڑھا کر دیکھا۔لیکن گھریلوخرس رون کی بات س کر بے حدمسرور دکھائی دیئے۔انہوں نے بہت نیچے تک جھک کر نظیمی سلام پیش کیا اور پیچھے ہٹ کر کھڑے ہوگئے۔

"تم يهال كب سے مو، دُوني؟" ميرى نے يو جھاجب ده سب كوچائے بيش كرر ہاتھا۔

''ابھی ایک ہی ہفتہ ہوا ہے ہیری پوٹر سر!''ڈونی نے خوشی خوشی کہا۔''ڈونی پروفیسر ڈمبل ڈورسے ملنے آیا تھا سر! و کیھئے سر،جس گھریلوخرس کواس کے مالک نے ملازمت سے نکال دیا ہوا سے ٹک جگہ پر کام ملنے میں بہت مشکل پیش آتی ہے سر۔ بہت ہی زیادہ مشکل ہوتی ہے سر!''

اس پرونکی اورز ورز ورسے ہچکیاں بھر کررونے لگی۔ پیچکے ہوئے ٹماٹر جیسی اس کی ناک اب اس کے کپڑوں کے سامنے والے

ھے کو گندا کررہی تھی لیکن وہ اسے رو کنے کی کوئی کوشش نہیں کررہی تھی۔

''ڈوبی نئی ملازمت کی تلاش میں پورے دوسال تک ملک بھر میں ادھرادھر دھکے کھا تار ہاہے سر!'' ڈوبی نے چیخ کر بلندآ واز میں کہا۔''لیکن ڈوبی کوکامنہیں ملاسر کیونکہ ڈوبی اب نخواہ لینا جا ہتا ہے۔''

باور چی خانے میں چاروں طرف کھڑے گھریلوخرس جواب تک ساری باتیں دلچیبی سے سن رہے تھے،ان الفاظ کوس کر دوسری طرف دیکھنے لگے جیسے ڈونی نے کوئی ناپیندیدہ اور شرمناک بات کہہ دی ہو۔

'' يتواجيمي بات ہے ڈونی!''ہر مائنی فوراً اس کا ساتھ دیتے ہوئے بول پڑی۔

'' آپ کاشکریمس!'' ڈوبی نے اس کی طرف دیکھ کردانت نکالتے ہوئے کہا۔''لیکن زیادہ تر جادوگر تنخواہ ما نگنے والے گھریلو خرس کو پسندنہیں کرتے ہیں۔انہوں نے ڈوبی سے کہا کہ ایسے گھریلوخرس کا کیا فائدہ؟ اور پھرانہوں نے ڈوبی کودھ نکار کر دروازہ بند کر دیا۔ڈوبی کوکام پسندہے کیکن وہ کپڑے پہننا جا ہتا ہے اوروہ تنخواہ لینا جا ہتا ہے ہیری پوٹر.....ڈوبی آزادر ہنا جا ہتا ہے۔''

ہوگورٹس کے گھریلوخرس اب ڈونی سے دھیرے دھیرے دور ہٹنے گئے تھے جیسے اسے کوئی موذی بیاری ہوگئی ہو۔ بہر حال، ونکی جہاں تھی و ہیں رہی لیکن بین کراس کے رونے کی آواز غیر معمولی طور پر مزید بلند ہوگئی تھی۔

''ہیری پوٹر!اس کے بعد ڈونی وئی سے ملنے گیااوراسے میہ پیۃ چلا کہ وئی بھی آزاد ہوگئ ہے سر!''ڈونی نے خوش ہوکر کہا۔ میس کرونکی نے اپنے سٹول سے چھلا نگ لگادی اور منہ چھپا کر پھر کے فرش پرلیٹ گئ۔وہ فرش پر مکے مارنے گئی تھی اوڑ مگین ہو کر چیخنے لگی۔ ہر مائنی جلدی سے اس کے پاس جا کر گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی اوراُس نے اُسے سلی دینے کوشش کی کمیکن اس کی باتوں سے وئی کوکوئی فرق نہیں پڑا۔ڈونی آ گے بھی اپنی کہانی سنا تار ہااور وئی کوسکیاں بھرنے کی آواز سے زیادہ تیکھی آواز میں چلا کر بولتار ہا۔

''اور پھر ڈوبی کے دماغ میں ایک خیال آیا ہیری پوٹر سر! .....۔ ڈوبی نے سوچا کہ کیوں نہ ڈوبی اور ونکی ایک ساتھ کام تلاش کریں،
اس پرونکی بولی کہ دوگھر بلوخرسوں کیلئے بھلاکسی جگہ ڈھیر سارا کام کہاں ہوسکتا ہے؟ اس پر ڈوبی نے پھرغور کیا اور تب اس کے دماغ میں آ
گیا سر ...... ہوگورٹس .....اس کئے ڈوبی اور ونکی پروفیسر ڈمبل ڈور سے ملئے آگئے سر۔اور انہوں نے ہمیں کام پررکھ لیا ..... 'ڈوبی بہت خوش ہوکرمسکرانے لگا اور اس کی آنکھوں میں ایک بار پھرخوش کے آنسو جھلکنے لگے۔

'' پروفیسر ڈمبل ڈورنے کہا کہا گرڈونی نخواہ چاہتا ہے تووہ ڈونی کو نخواہ دیں گے۔اس طرح ڈونی آج ایک آزاد گھریلوخرس ہے سر!اور ڈونی کوہر ماہ ایک گیلن نخواہ ملتی ہےاورایک مہینے میں ایک دن کی رخصت بھی ملتی ہے....''

'' بیتو بہت ہی کم تخواہ ہے۔۔۔۔'' فرش پربیٹھی ہوئی ہر مائنی غصے سے چلائی۔ونکی کے جیخنے اور مکے برسانے کی رفتاراور تیز ہوگئی تھی۔

'' پروفیسر ڈمبل ڈورنے تو ڈونی کودس گیلن فی ہفتہ کی پیش کش کی تھی اور ہر ہفتے دو چھٹیوں کی بھی بات کی تھی۔'' ڈونی نے اچا نک

دھیماسا کا بیتے ہوئے کہا جیسےا تنے آ رام اورامیری کا خیال بہت ڈراؤ نا ہو۔''لیکن ڈوبی نے ان کی بات نہیں مانی مس!.....ڈو بی کو آ زادی پیند ہے مس کیکن وہ بہت زیادہ آ زادی نہیں جا ہتامس!اسے کام کرنازیادہ پیند ہے۔''

''اور پروفیسر ڈمبل ڈورتمہیں کتنی تخواہ دےرہے ہیں ونکی؟''ہر مائنی نے نرم لہجے میں اس سے پوچھا۔

اگراس نے یہ سوچا تھا کہ اس سوال سے ونکی خوش ہوجائے گی تو اس نے بالکُل غلط سوچا تھا کیونکہ ونکی نے رونا بند کر دیا تھالیکن جب وہ اُٹھ کر بیٹھی تو اس کی بڑی بڑی بھوری آئکھیں ہر مائنی کو غصے سے گھور رہی تھیں۔اس کا پورا چہرہ گلا بی ہو گیا اوراچا نک تمتمانے لگا۔

''ونکی کوگھرسے نکال دیا گیا ہے کیکن ونکی اب بھی تنخواہ نہیں لے رہی ہے۔''وہ چیختے ہوئے غرائی۔''ونکی ابھی اتنی نیچنہیں گری ہے۔ونکی کوتواسی بات پر بہت نثرم آ رہی ہے کہ وہ اب آ زاد ہے۔۔۔۔''

'' شرم آ رہی ہے؟'' ہر مائنی نے سپاٹ لہجے میں کہا۔''لیکن .....ونکی حجور وبھی ،شرم تمہیں نہیں بلکہ مسٹر کراؤچ کوآنی جا ہئے۔ تمہارا کوئی قصورنہیں تھاساری غلطی توانہی کی تھی .....''

لیکن یہ جملے س کرونکی نے اپنے ہاتھ ہیٹ کے سوراخوں پر رکھ لئے تا کہ وہ ہر مائنی کی کہی بات کا ایک بھی لفظ نہ س پائے۔وہ چیخے گئی۔'' آپ میرے مالک کی بے عزتی نہ کریں مس! مسٹر کراؤچ کو ہری ونکی کو ملازمت سے نکالنے کا پورااختیار حاصل ہے۔۔۔۔'' ونکی کو یہاں کی زندگی سے گزربسر کرنے میں مشکل پیش آرہی ہے ہیری پوٹر!''ڈوبی نے راز دارانہ انداز میں بتاتے ہوئے کہا۔''ونکی یہ بھول جاتی ہے کہ وہ اب مسٹر کراؤچ کی غلام نہیں ہے،اسے اب اپنے دل کی بات کہنے کی چھوٹ حاصل ہے لیکن وہ ایسا مہیں جا ہتی ہے۔''

'' کیا گھریلوخرس اپنے مالکوں کے بارے میں اپنی سابقہ رائے بدل نہیں سکتے ہیں؟''ہیری نے بوچھا۔

''اوہ نہیں سر سسنہیں!''ڈونی نے اچا نک سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا۔''یہ گھر بلوخرس کی غلامی کا حصہ ہے سر! ہم اپنے مالکوں کے راز چھپا کرر کھتے ہیں اور اپنا منہ ہمیشہ بندر کھتے ہیں سر۔ہم ان کے گھر انے کے افراداورعزت کوقائم رکھتے ہیں اور بھی ان کے بارے میں بری بات نہیں بولتے ہیں حالانکہ پروفیسر ڈمبل ڈورنے ڈونی سے کہا کہا گرہم ان کی برائی کریں گے تو وہ برانہیں منائیں گے۔ پروفیسر ڈمبل ڈورنے کہا کہ ہم انہیں ۔۔۔''

ڈونی ا چانک گھبرایا ہوا دکھائی دینے لگا اور اس نے ہیری کو اشارہ کر کے اپنے قریب بلالیا۔ ہیری آگے کی طرف جھک گیا۔ ڈونی نے سرگوشی نمالیجے میں کہا۔''وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم چاہیں تو انہیں شکی اور سٹھیایا ہوابڈ ھابھی کہہ سکتے ہیں سر!'' ڈونی دہشت بھری ہنسی مہننے لگا۔

''لکین ڈونی ایسانہیں کہنا جا ہتا ہیری پوٹر!''اس نے دوبارہ معمول کے مطابق بلند آواز میں کہااورا پناسرنفی میں ہلانے لگا جس

سےاس کے کان پھڑ پھڑانے گئے۔''ڈونی پروفیسر ڈمبل ڈورکو بہت پسند کرتا ہے سر!اوراسےان کے راز چھپانے میں فخر کااحساس ہوتا ہے۔''

''لیکن تم اب ملفوائے گھرانے کے بارے میں توجو چاہو، وہ بول سکتے ہو، ہے نا؟''ہیری نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ ڈونی کی بڑی بڑی آئکھوں میں ہلکاسا خوف لرزنے لگا۔

'' ڈوبی .....۔ ڈوبی ایسا کرسکتا ہے۔' اس نے خود پر زبردتی کرتے ہوئے کہااورا پنے چھوٹے چھوٹے کندھوں کواچکایا۔'' ڈوبی ، ہمیری پوٹر سے کہ سکتا ہے کہاس کے پرانے مالک برے شیطان جادوگر تھے۔''

ڈوبی ایک بل کیلئے کا نیتا ہوا کھڑار ہااورا پنی ہمت پرداد دینے کی کوشش کرنے لگا....لیکن اگلے ہی کمیحے وہ بھاگ کرپاس والی میز تک پہنچااوراس پراپناسرز ورز ورسے پٹنے پٹنے کرچینے لگا۔

''گندا ڈونی ..... بے حد گندا ڈونی .....'

ہیری نے جلدی سے اس کی ٹائی کا بچھلا حصہ پکڑ کراسے کھینچااور میز سے دور ہٹایا۔

''تمہاری پیعادت ابھی تک نہیں گئی ....،' ہیری نے کہا۔

''عادت……؟''وَکَی غصے سے تلملاتی ہوئی بولی۔''تہہیں خود پر شرم آنی حالیے ڈوبی! تم اپنے مالکوں کے بارے میں ایسی بات کررہے ہو۔''

''وہ اب میرے مالک نہیں ہیں وکی!'' ڈوبی نے جلدی سے اس کی بات رد کرتے ہوئے کہا۔'' ڈوبی کو پرواہ نہیں ہے کہ اب وہ کیا سوچتے ہیں؟''

''ونکی!''ہر مائنی نے درشتگی ہے کہا۔'' مجھے پورایقین ہے کہ مسٹر کراؤج کا کام تمہارے بغیر بھی اچھی طرح سے چل رہا ہے۔ تمہیں معلوم ہے کہ ہم نے انہیں دیکھاہے۔۔۔۔''

'' آپ نے میرے مالک کو دیکھا ہے؟'' ونکی زور سے چیخ کر بولی اوراس نے اپنا چہرہ سکرٹ سے دور ہٹالیا۔ وہ ہر مائنی پر نظریں جما کر دوبارہ بولی۔'' آپ نے انہیں یہاں ہوگورٹس میں دیکھا ہے۔۔۔۔۔؟'' ''ہاں!''ہر مائنی بولی۔''وہ اور مسٹر بیگ مین جادوگری کے سے فریقی مقابلوں کے بچے کے فرائض سرانجام دے رہے ہیں۔''
''مسٹر بیگ مین بھی یہاں آئے تھے؟''وئی زور سے چیخی اور ہیری کو بید دیھے کر بہت جیرت ہوئی (رون اور ہر مائنی کے چہروں پر
بھی جیرانگی کے جذبات تھے ) کہ وئی کا فی ناراض دکھائی دینے لگی تھی۔''مسٹر بیگ مین بہت برے جادوگر ہیں ..... بہت ہی برے!
میرے مالک انہیں پسند نہیں کرتے ہیں۔اوہ نہیں! بالکل بھی پسند نہیں کرتے ہیں .....''

''بیگ مین اور برے جادوگر؟''ہیری نے تعجب سے کہا۔

''اوہ ہاں!''ونکی نے اپناسر تیزی سے ہلاتے ہوئے کہا۔''میرے مالک نے ونکی کو پچھ باتیں بتائی ہیں کیکن ونکی وہ باتیں کسی کو نہیں بتائے گی .....ونکی اپنے مالک کے راز کوراز ہی رکھے گی۔''

وہ ایک بار پھر آنسوؤں میں ڈوب گئی۔ انہیں سکرٹ کے نیچے سے اس کے سبکنے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔'' بیچارے مالک..... بیچارے مالک!ابان کی مدد کیلئے وکی بھی نہیں ہے۔''

اس کے بعدوہ ونکی سے ایک بھی مجھداری کی لفظ بھی نہیں بلوا پائے۔انہوں نے اسے روتے چھوڑ دیا اوراپنی چائے ختم کی۔اس دوران ڈوبی خوش ہوکرانہیں آزادی اوراپنی شخواہ کوخرج کرنے کی منصوبوں سے آگاہ کرنے لگا۔

'' ڈونی اب ایک سوئیٹرخریدنے والاہے ہیری پوٹر!''اس نے خوش سے کہااوراپنے سینے کی طرف اشارہ کیا۔

''میں تمہیں ایک بات کہوں ڈونی!''رون نے کہا جواجا نک اسے بہت زیادہ پبند کرنے لگاتھا۔''میں تمہیں وہ سوئیٹر دے دوں گا جومیری ممی کرسمس پرمیرے لئے بھیجیں گی۔ مجھے ہمیشہ کرسمس پر ایک سوئیٹر ملتا ہے۔ تمہیں کیلجی رنگ کے سوئیٹر سے کوئی پریشانی تو نہیں ہے نا؟''

ڈوبیاس کی بات س کرخوش سے جھوم اُٹھا تھا۔

''نہم اسے تھوڑا جچھوٹا کردیں گے تا کہ وہ تمہارے ناپ کا ہوجائے۔''رون نے اس سے کہا۔'' وہ تمہاری ٹی کوزی کے ساتھ اچھا جچے گا۔''

جب وہ واپس جانے کی تیاری کرنے لگے تو کئی گھریلوخرسوں نے ان سے ناشتہ ساتھ لے جانے کی پیشکش کی۔ ہر مائنی نے تو صاف انکار کر دیا اور اس نے دُ کھ بھری نظروں سے ان کی طرف دیکھا جوان تینوں کے سامنے سر بچھائے جارہے تھے اور گھنٹوں تک جھکے ہوئے تھے، البتہ ہیری اور رون نے ان کی پیشکش قبول کر لی تھی۔ انہوں نے ڈھیر سارے کریم کیک اورایپل پائی اپنی جیبوں میں ٹھونس لی۔

> ''ہیری پوٹر!....کیا ڈونی کھی کھارآ کرآپ سے السکتا ہے سر؟''اس نے پوچھا۔ ''ہاں ہاں کیوں نہیں ....،''ہیری نے جواب دیا۔ بین کر ڈونی کا چبرہ کھل اُٹھا۔

''تم جانتے ہو؟''رون نے کہا جب وہ ہر مائنی اور ہیری کے ساتھ باور چی خانے سے نکل کر باہر آ چکے تھے اور بڑے ہال کی طرف جانے والی سیڑھیاں چڑھ رہے تھے۔''اتنے سالوں سے میں فریڈ اور جارج سے بہت متاثر تھا کہ وہ باور چی خانے سے کھانا لے آتے ہیں سساب جا کر مجھے پتہ چلا کہ یہ کام تو ذرا بھی مشکل نہیں ہے، ہے نا؟ گھریلوخرس تو کھانا دینے کے لئے بہت بے قرار رہتے ہیں ۔۔۔۔'

''دیکھو مجھے لگتا ہے کہ ڈونی کا آنااس گھریلوخرسوں کیلئے سب سے اچھی بات ہے۔''ہر مائنی نے سنگ مرمر کی سیڑھیوں پرسب سے آگے چلتے ہوئے کہا۔''میرامطلب ہے کہ بیاحچھار ہا کہ ڈونی یہاں کام کرنے آگیا ہے، جب باقی گھریلوخرس دیکھیں گے کہوہ آزاد ہوکر کتنا خوش ہے تو انہیں بھی دھیرے دھیرے جھآ جائے گی کہ انہیں ایسا ہی کرنا چاہئے۔''

''امیدہے کہ وہ ونکی کی طرف زیادہ غور سے نہیں دیکھیں گے!''ہیری بولا۔

''دوہ ٹھیک ہوجائے گی۔''ہر مائنی نے جلدی سے کہا حالانکہ اس کی آواز سے لگ رہاتھا کہ اس بارے میں اسے کسی قدر تحفظات ہیں۔''جب اس کا صدمہ کم ہوجائے گا اور اسے ہو گورٹس میں رہنے کی عادت پڑجائے گی تواسے بیں بھھ میں آجائے گا کہ کراؤچ کے گھر کی بہ نسبت یہاں کا ماحول زیادہ اچھاہے۔''

''وہ کراؤچ گھرانے سے محبت کرتی ہے۔''رون نے رندھی ہوئی آواز میں کہا۔ (اس نے ابھی ابھی کریم کیک کھانا شروع کیا تھا)

'' بیگ مین کے بارے میں اس کے خیالات اچھے نہیں ہیں ، ہے نا؟'' ہیری نے کہا۔'' کیا پیۃ مسٹر کراؤچ ان کے بارے میں اپنے گھر میں کیابا تیں کرتے رہتے ہوں گے؟''

''شایدوہ یہ کہتے ہوں گے کہ وہ اپنے شعبے کے اچھے نتظم نہیں ہیں۔'' ہر مائنی بولی۔'' اورا گرہم سے مج کی دیکھیں۔۔۔ بات میں وزن ہے، ہےنا؟''

''میں تو مسٹرکرا ؤچ کے بجائے بیگ مین کے ساتھ کام کرنا پسند کروں گا۔''رون نے کندھےاچکا کرکہا۔'' کم از کم بیگ مین ہنس مکھاورخوش اخلاق تو ہیں۔۔۔۔''

'' کہیں برسی تمہیں ایسا کہتے ہوئے نہ س لے۔''ہر مائنی نے تھوڑ امسکراتے ہوئے کہا۔

''ہاں سیجے ہے۔ پرسی کسی بھی ہنس مکھ شخص کے ساتھ کام کرنا کبھی پیند نہیں کرے گا۔''رون اب چاکلیٹ کا گودا کھانے لگا تھا۔ ''پرسی کوتو مذاق سمجھ میں نہیں آئے گا، بھلےوہ اس کے سامنے نگا ناچ ہی کیوں نہر ہا ہواوراس نے صرف ڈوبی کی ٹی کوزی ہی پہن رکھی ''

بائيسواں باب

# غيرمتوقع مدف

''بوپر .....ویزلی!اس طرف دهیان دو۔''

جمعرات کوتبدیلی ہیئت کی کلاس میں پروفیسر میک گوناگل کی چڑ چڑی آ واز کوڑے کی طرح کلاس میں گونخ اُٹھی۔ ہیری اوررون دونوں ہی چونک کران کی طرف دیکھنے لگے۔

کلاس ختم ہونے والی تھی۔انہوں نے اپنا کام پورا کرلیا تھا۔وہ جن چتکبرے مرغوں کو چتکبرے خرگوشوں میں بدل رہے تھے،
وہ اب پروفیسر میک گوناگل کی میز پرایک بڑے پنجرے میں بندہو چکے تھے (نیول کے چتکبرے خرگوش میں ابھی تک پر گئے ہوئے دکھائی دے رہے تھے) انہوں نے تختہ سیاہ سے اپنا ہوم ورک بھی اتارلیا تھا (مثالوں کے ذریعے وضاحت سیجئے کہ اشیاء کو الگ انواع میں تبدیلی ہیئت کرتے ہوئے جادوئی کلمات کو کتنے طریقوں سے ڈھالا جانا چاہئے؟) گھنٹی کسی بھی بل نج سکتی تھی۔ہیری اور رون جو کلاس میں بیچھے بیٹھ کر فریڈ اور جارج کی نقتی جھڑیوں سے تلوار بازی کر رہے تھے،اب سرا ٹھا کراو پر دیکھنے لگے۔رون کے ہاتھ میں ابٹن کا طوطا تھا اور ہیری کے ہاتھ میں ربڑی مچھل تھی۔

''اب پوٹراورویز لیا پنی عمر کےلڑکوں جیسی حرکت کررہے ہیں۔'' پروفیسر میک گوناگل نے کہا جوانہیں غصے سے دیکھنے کیس جب ہیری کی مجھلی کا سرفرش پر گر گیا۔رون کے طوطے کی چونچ نے اسے پچھ بل پہلے ہی دھڑ سے الگ کردیا تھا۔'' مجھے تم لوگوں سے پچھ کہنا ہے۔''

سراسرناانصافی تھی کیونکہ انہوں نے اسے اور رون کوتو ذراسی بات بت ڈانٹ بلا دی تھی۔

''اس خصوصی رقص تقریب میں تمام لوگ اپنے ساتھ لائی گئی خاص تقریباتی پوشاک پہنیں گے۔''پروفیسر میک گوناگل نے آگے بات بڑھائی۔''بیرقص کرسمس کی شب بڑے ہال میں آٹھ بجے شروع ہوگا اور نصب شب تک جاری رہےگا۔اب……'' پروفیسر میک گوناگل نے پوری کلاس کی طرف گھور کردیکھا۔

'' ظاہر ہے کہ ژلبال ہم سب کیلئے دوسروں سے میل ملاپ میں اپنی جھجک دور کرنے کا .....ار ..... بال کھولنے کا سنہرا موقع ہے۔''انہوں نے کسی قدرنارضامندی بھرے لہجے میں کہا۔

لیونڈر براؤن اب جم کرکھلکھلائی اوراس نے اپنی آواز دبانے کیلئے منہ پرکس کر ہاتھ رکھ لئے تھے۔ ہیری کواس بارفوراً سمجھآ گیا کہ وہ کس بات پرکھلکھلار ہی تھی۔ پروفیسر میک گوناگل کے بال جوڑے میں کس کر بندھے ہوئے تھے اور ایسا لگ رہا تھا کہ وہ اپنے بال بھی نہیں کھولیں گی۔

''لیکناس کامطلب بیہ ہرگزنہیں ہے کہ ہوگورٹس کے طلباء وطالبات بجپکا نہ رویوں کا اظہار کرنے لگیں ،اگرگری فنڈ رکے سی بھی فرد نے سکول کی ناک کٹوائی تووہ جان لے کہ مجھ سے براکوئی نہیں ہوگا۔۔۔۔۔''

تھنٹی بچ گئی اور طلباء میں جیسے بھگڈ رمچ گئی، وہ اپنے اپنے بستوں میں سامان بھر کراسے کندھوں پرٹا نگنے لگے تھے۔

''پوٹر!ایک منٹ بات سنو!''پروفیسر میک گوناگل نے شور نثرا ہے کے بچ میں بلندآ واز میں کہا۔ ہمیری نے سوچا کہ وہ ربڑ کی سرکٹی محصلی کے بارے میں اس سے کچھ کہنا جا ہتی ہوں گی ،اس لئے وہ سر جھکائے ان کی میز کی طرف بڑھ گیا۔ پروفیسر میک گوناگل نے طلباء کے جانے کا انتظار کیا پھروہ اس کی طرف د کھے کر بولیں۔''پوٹر! جمیئن اوران کے ساتھی .....''

'' کیسے ساتھی ..... پروفیسر؟''ہیری نے چونک کر بوجھا۔

پروفیسرمیک گوناگل نے اسے شک بھری نظروں سے گھورا، انہیں لگا کہوہ شایدان کے ساتھ سخری کررہاہے۔

'' ژلبال میں رقص کیلئے ساتھی پوٹر!''وہ سرد کہجے میں بولیں۔''تمہاری ڈانس پارٹنر!''

ہیری کو بوں لگا جیسے اس کا دل سکڑ گیا ہو۔

'' ڈانس پارٹنر؟''اس کا چېره سرخ ہوگيا اوروہ جلدي ہے بولا۔''ميں ڈانسنہيں کرتا.....''

''لیکن تمہیں کرنا پڑے گا۔۔۔۔'' پر وفیسر میک گوناگل نے چڑتے ہوئے کہا۔'' یہی تو میں تم سے کہہ رہی ہوں۔قدیمی روایت کےمطابق ٹچپپئن اپنی اپنی ساتھی رقاصا وَں کے ساتھ رقص کرتے ہوئے ژلبال کی تقریب کا آغاز کرتے ہیں۔۔۔۔''

ہیری کے ذہن میں اچا نک ایک تصویر نمودار ہوئی کہ وہ ایک ہیٹ پہنے ہوئے ہے اور اس کے ساتھ ایک لڑکی ڈوریوں والی پوشاک پہن کرقص کررہی ہے۔ پتونیہ آنٹی، ورنن انکل کی دفتری تقریبات میں ہمیشہ ایسی ہی پوشاک پہن کر جاتی تھیں۔ "معاف سيجيئ پروفيسر! مين ڈانسنہيں کرون گا۔"اس نے جلدی سے کہا۔

''یہ قدیمی رواج ہے پوٹر!'' پروفیسر میک گوناگل نے کرخت لہجے میں کہا۔''تم ہوگورٹس کے جمپیئن ہواورتم وہی کرو گے جوسکول کے عزت افزائی کے طور پڑتہیں کرنا چاہئے۔اس لئے تم اپنی ساتھی رقاصہ ڈھونڈ لینا پوٹر!''

«دلیکن میں.....اییا کیسے کرسکتا ہوں.....؟"

"تتم نے میری بات س کی ہے بوٹر!" پروفیسر میک گونا گل نے اس طرح کہا جیسے بیان کا آخری فیصلہ ہو .....

#### \*\*\*

ایک ہفتے پہلے ہیری یہی کہتا کہ ڈریگن سے مقابلہ کرنے کے بجائے بجائے ساتھی رقاصہ کو تلاش کرنا بہت آسان کام ہے کین اب چونکہ وہ ڈریگن کو مات دے چکا تھا اور اسے کسی لڑکی کورقص کیلئے ساتھی بنانے کا کام سرانجام دینا تھا، اس لئے اس نے سوچا کہ اس کے بجائے تو وہ ڈریگن سے دوبارہ مقابلہ کرنا زیادہ پیند کرے گا۔

کرسمس کے دوران ہوگورٹس میں رُکنے کیلئے اسے زیادہ طلباء نے اپنے نام کھوائے، جتنے انہوں نے پہلے بھی نہیں کھوائے سے ہیری ہمیشہ ہوگورٹس میں ہی رُکتا تھا کیونکہ وہ پرائیویٹ ڈرائیونہیں جانا جا ہتا تھا۔لیکن اس سے پہلے وہ ہمیشہ گومگو کیفیت ضرور گزرتا تھا۔بہر حال،اس سال چوشے سال اوران سے اونچی کلاسوں کے تمام طلباء وہاں رُکنے کا فیصلہ کرلیا تھا۔ہیری کولگ رہا تھا کہ وہ سب ژلبال کے دیوانے ہوگئے ہیں یا کم از کم لڑکیاں تو ضرور پاگل ہوئے جارہی تھیں ۔وہ متعجب تھا کہ ہوگورٹس میں کتنی ساری لڑکیاں تھیں؟ اس نے اس بارے میں پہلے تو بھی دھیان نہیں دیا تھا۔لڑکیاں راہداریوں میں کھی کر رہی تھیں اور بڑبڑا کر ژلبال کے بارے میں گفتگو کرتی رہتی تھیں ۔لڑکوں کے پاس سے مسکراتے ہوئے لڑکیاں باہداریوں میں کھی کھی کر رہی تھیں اور بڑبڑا کر ژلبال کے بارے میں گفتگو کرتی رہتی تھیں ۔لڑکوں کے پاس سے مسکراتے ہوئے لڑکیاں باہدو کے لگارہی تھیں اور بیجان خیزی میں مبتلا ہو کر با تیں کر بھی کی رہتی تھیں کہ کرسمس کی رات وہ کونسی یوشاک پہنیں گی۔

'' پیاڑ کیاں ہمیشہ جھرمٹ میں کیوں رہتی ہیں؟'' ہیری نے رون سے پوچھا جبایک درجن لڑ کیاں ان کے پاس سے گزر گئیں اور ہیری کود مکھ کرکھی تھی کرنے لگیں۔'' ہم ان سے کسی ایک سے کیسے یوچھ سکتے ہیں .....؟''

''کسی کورس سے باندھ کر تھنچ کر تنہائی میں لے جاتے ہیں۔''رون نے مشورہ دیتے ہوئے کہا۔''تم نے سوچا کہ تم کسے ساتھی چنو گے؟''

ہیری نے جوابنہیں دیا۔وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ وہ کس کا انتخاب کرنا جا ہتا تھالیکن وہ بری طرح گھبرار ہا تھا..... اس سے ایک سال بڑی تھی اور بہت خوبصورت تھی۔وہ بہت اچھی کیوڈچ کھلاڑی تھی اور کافی ہر دلعزیز بھی.....

رون سمجھ گیا کہ ہیری کے د ماغ میں کیا چل رہاتھا۔

''سنو! تمہیں کوئی مشکل نہیں ہوگی ہے جم جمپیئن ہو،تم نے ابھی ابھی ڈریگن کو مات دی ہے۔ میں شرط لگا سکتا ہوں کہ لڑکیاں تمہاری

ساتھی رقاصہ بننے کیلئے قطارلگادیں گی۔''ان کی حال ہی میں ہوئی دوستی کودھیان میں رکھتے ہوئے رون نے اپنی آ واز میں اپنے حسد کو ظاہر نہیں ہونے دیا تھا۔ ہیری کو بید مکھ کر بے حد حیرت ہوئی کہرون نے بالکل صحیح کہا تھا۔۔۔۔۔

گھنگھریالے بالوں والی تیسرے سال میں پڑھنے والی ہفل بیف فریق کی ایک لڑی اگلے ہی دن ہیری کے پاس آگئی اوراس نے اس کے سامنے ساتھی رقاصہ بننے کی پیشکش رکھی۔ ہیری نے اس سے پہلے بھی بھی بات نہیں کی تھی۔ وہ اس پیشکش کوئن کراتنا دم بخو دہوا کہ اس نے بناسو چے سمجھے ہی انکار کر دیا۔ وہ لڑکی تھوڑی مایوس ہو کر وہاں سے چلی گئی۔ اس پر ہیری کو جادو کی تاریخ ایک مطالعہ والی پوری کلاس میں ڈین سمیس اور رون کے طز بھر نے نشر سہنے پڑے تھے۔ اگلے دن دواور لڑکیوں نے اس سے ساتھی رقاصہ بننے کیلئے بو چھا۔ ان میں سے ایک دوسر سے سال میں پڑھتی تھی اور دوسری (جسے دیکھتے ہی اسے دہشت ہونے گئی) چو تھے سال کی طالبہ تھی جوالی دکھائی دے رہی تھی کہ آگر ہیری نے انکار کیا تو وہ اسے اُٹھا کرز مین پر پٹنے دے گ

''وہ بہت اچھی لڑکی لگ رہی تھی .....'رون نے کہاجب انہوں نے ہنسنا بند کر دیا تھا۔

''وہ مجھ سے ایک فٹ لمبی تھی۔''ہیری نے گھبرا کر کہا۔'' ذراتصورتو کرو کہاس کے ساتھ میں قص کرتا ہوا کیسالگتا....؟''

ہر مائنی نے کیرم کے بارے میں جو کہا تھاوہ اسے بار باریاد آتار ہا۔''وہ اسے صرف اس لئے بیند کرتی ہے کیونکہ وہ شہور ہے۔'' ہیری کولگ رہاتھا کہا گروہ سکول جیبئن نہ ہوتا تو بیاڑ کیاں اس کی ساتھی رقاصہ بننے کیلئے اتنی دیوانی نہ ہوتیں بلکہ وہ اسے گھاس ڈالنا بھی بیند نہیں کرتیں۔ پھراس نے سوچا کہا گرچو چینگ اس سے یہی سوال پو چھے تو اسے کوئی مشکل تو نہیں ہوگی۔

سب حالات کو مدنظرر کھتے ہوئے ہیری کو یہ تعلیم کرنا پڑا کہ رقص کی اُلجھن کے باوجود پہلے ہدف کے بعداس کی زندگی غیر معمولی طور پر بدل چک تھی۔اب راہدار یوں میں اسے ناپیند یدگی کا اتناسا منانہیں کرنا پڑتا تھا۔اسے لگا کہ یہ سیڈرک کی مہر بانی ہوگی۔اسے لگا کہ سیڈرک نے ہفل بیف کے طلباء سے اسے نگ نہ کرنے کا کہا ہوگا کیونکہ ہیری نے اسے ڈریگن کے بارے میں خبر دارکیا تھا۔اب ہیری پوٹر زیرو ہے والے بیجز بھی کم دکھائی دینے گئے تھے۔ ظاہر ہے کہ ڈریکو ملفوائے اب بھی ہر موقع پر ریٹا سٹیکر کے اداریئے کی سطور سنا کراس پر طنز کرنے کی کوشش کرتا تھا لیکن اب اس کی بات پر لوگوں نے ہنسنا کم کردیا تھا۔۔۔۔۔۔اور ہیری کو یہ دیکھ کراور بھی اچھالگا کہ ہیگر ڈے بارے میں روز نامہ جادوگر میں کوئی خبر نہیں شائع ہوئی تھی۔

'' سے کہوں تو وہ جادوئی جانداروں کی حیات میں ذراسی بھی دلچین نہیں لے رہی تھی۔'ہیگر ڈنے انہیں بتایا جب ہیری، رون اور ہرمائنی نے جادوئی جانوروں کی دیکھ بھال والی کلاس کا آخری نصافی دن اس کے ساتھ گز ارااورانہوں نے سوال کیا کہ ریٹاسٹیکر کے ساتھ اس کا انٹرویو کیسار ہا؟ انہیں بیجان کر بڑی خوثی ہوئی کہ ہیگر ڈنے اب دھا کے دارسقر طوں کے نصافی سبق کے خاشے کا اعلان کر دیا تھا اور آج اس کے جھونیڑے میں میز کے پاس بیٹھ کران کیلئے آخری کھانا تیار کرر ہے تھے تا کہ انہیں للچایا جا سکے۔
دیا تھا اور آج اس کے جھونیڑے میں میز کے پاس بیٹھ کرنا چا ہتی تھی ہیری!' بھیگر ڈنے دھیمی آواز میں کہا۔'' ہم نے اسے بتا دیا کہ ہم تب ''دوہ ہم سے بس تنہارے بارے میں بات کرنا چا ہتی تھی ہیری!' بھیگر ڈنے دھیمی آواز میں کہا۔'' ہم نے اسے بتا دیا کہ ہم تب

سے دوست ہیں، جب سے ہم تہہیں ڈرسلی گھرانے کے یہاں لینے کیلئے گئے تھے۔اس نے پوچھا کہ ان چارسالوں میں بھی ڈانٹنا تو نہیں پڑا؟'.....' بھی کلاس میں اس نے کوئی مشکل تو کھڑی نہیں کی؟'ہمارےا نکار کرنے پروہ ذرا بھی خوش نہیں دکھائی دی۔ایسالگتا تھاوہ ہم سے یہ کہلوانا چاہتی تھی کہتم نہایت خوفنا ک شم کی چیز ہو، ہیری!''

'' مجھے یقین ہے کہ ان کے دماغ میں کچھالیہ ہی چل رہا ہوگا۔'' ہیری نے ڈریگن کی کلیجی کے ٹکڑے کولو ہے کے ایک بڑے تھال میں ڈالتے ہوئے کہااورتھوڑی اورکلیجی کاٹنے کیلئے اپنا چاقو اُٹھالیا۔'' وہ ہمیشہ یہی تونہیں لکھ سکتی کہ میں کتنا دکھائی دیتا ہوں۔وہ ایسی باتیں بار بارلکھ کر مکسانیت ہرگز پیدانہیں کرنا چاہیں گی۔''

''وہ اب کوئی نیا پہلو چاہتی ہے ہیگر ڈ!''رون نے سلے منڈر کی آنتوں کی جلد کھولتے ہوئے بمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔'' شایدوہ تم سے بیکہلوا نا جا ہتی ہوگی کہ ہیری تھوڑ ا پاگل ہے۔۔۔۔۔''

''لیکن وہ پاگل ہر گزنہیں ہے۔' بہیگر ڈاس کی سنجید گی سے بہت زیادہ گڑ بڑاسا گیا۔

''ریٹا کوسنیپ کاانٹرویولینا جاہئے تھا۔'' ہیری نے گھمبیر لہجے میں کہا۔''وہ کافی اچھی باتیں فراہم کر سکتے تھے کہ پوٹر جب سے سکول میں آیا ہے، تب سے وہسکول کیلئے گھمبیر مسائل کھڑا کرر ہاہے۔۔۔۔۔!''

''واقعی!سنیپ نے ایسا کہا؟''ہیگر ڈنےصدے کی کیفیت میں پوچھاجب رون اور ہر مائنی مہننے لگے۔''ہیری! ہوسکتا ہے کہ تم نے پچھ تو انین توڑے ہوں لیکن تم اسے دل پیمت لینا۔''

، شکریہ میگر ڈ! "ہیری نے مسکراتے ہوئے کہا۔

'' کرسمس والے رقص میں تم آ وَ گے ہمگر ڈ؟''رون نے اشتیاق بھرے لہجے میں یو چھا۔

''ہاں ہم آسکتے ہیں!''ہیگر ڈنے روکھے بین سے کہا۔''ہمیں لگتاہے کہ بیا چھارہے گا ہیری!تم رقص شروع کروگے، ہے نا؟ تمہاری ساتھی کون ہے؟''

''اب تک کوئی نہیں ہے۔' ہمیری نے کہااوراس کا چہرہ سرخ ہوگیا۔ ہمیگر ڈنے اس بارے میں مزید کوئی بات نہیں چھیڑی۔
پہلے نصابی سلسلے کے آخری ہفتے میں شور شرابہ اور بھی ہڑھ گیا۔ ژلبال کے بارے میں ہر طرف چہ میگوئیاں ہونے لگیں۔ گئ افواہوں نے بھی سراُٹھایا۔ ہمیری کوان میں سے آ دھی باتوں پر ذرا بھی یفتین نہیں تھا۔ تقریب کورکگین بنانے کیلئے ڈمبل ڈور نے میڈم روز مرتا کو آٹھ سو بیرل بٹر بیئر کا آرڈر دیا تھا۔ بہر حال یہ بھے تھا کہ انہوں نے 'وریڈسٹرز' کوہوگورٹس میں آنے کی دعوت دی تھی۔ ہمیری بہت تی مقدر کے دیوت دی تھی۔ ہمیری نشریات سنتے سنتے جوان ہوئے تھان کی ہمجان انگیزی سے اسے معلوم ہوگیا کہ بیا کیہ جادوگروں کی بہت ہی مشہور گیت گانے والی گلوکارا کیں تھی جنہوں نے اپناایک گروپ تشکیل دے رکھا تھا۔ پیتہ قامت پروفیسرفلنگ وک جیسے کچھاسا تذہ نے جب پیددیکھا کہ طلباء کا دھیان کہیں اور ہے تو انہوں نے پڑھانا بند کر دیا۔
پروفیسرفلنگ وک نے طلباء کو بدھوالے دن اپنی کلاس میں ہننے کھیلنے کی اجازت دے دی۔ انہوں نے اپنے پیریڈ کازیادہ وقت ہیری
سے گفتگو میں گزارا۔ وہ اس سے جادوئی پرواز کے ان جادوئی کلمات کے بارے میں بات چیت کرتے رہے جس کا استعال ہیری نے
سہ فریقی ٹورنامنٹ کے پہلے ہدف میں کیا تھا۔ خصوصا جادوئی چھڑی کے ساتھ فائر بولٹ کے تعلق کو جوڑ نا یعنی تھرآ میزی ان کا پہندیدہ
موضوع رہا۔ باقی اسا تذہ اتنے مہر بان ثابت نہیں ہوئے تھے۔ ژلبال جیسی رواتی تقریب کیلئے کوئی بھی چیز پروفیسر بینز کو متاثر نہیں کر
یائی ، انہوں نے کسی بھی رومل کا اظہار کئے بغیرغو بلن کی بغاوت کے بارے میں اپنے نوٹس کا پوراسبق انہیں پڑھایا ۔ سے چھوڑ سکتے تھے۔ یہ
پائی ، انہوں نے کسی بھی رومل کا اظہار کئے بغیرغو بلن کی بغاوت کے بارے میں اپنے نوٹس کا پوراسبق انہیں پڑھایا سے چھوڑ سکتے تھے۔ یہ
پری تجب اپنی موت کو بھی پڑھانے کے بی میں نہیں آنے دیا تھا تو وہ کر مس جیسی چھوٹی چیز کی وجہ سے پڑھانا کیسے چھوڑ سکتے تھے۔ یہ بڑی تجب الگیز بات تھی کہ وہ فول کی بغاوت اور اس کے سرتا بی کی تاریخ کو پری کی کڑا نہی کی سطی موٹائی جتنی طوالت دے سکتے تھے۔
پروفیسر میک گوناگل اور پروفیسر موڈی نے انہیں کلاس کے آخری بل تک پڑھایا۔ ظاہر ہے کہ سنیپ نے انہیں کلاس میں کھیلنے کی ہو وہ میری کو گود میں لے لیں۔ انہوں نے بھی طلباء کو درشت آواز میں گھورتے ہوئے آگاہ کیا کہ وہ نصابی سلسلے کی آخری کلاس میں ان پرتریاق سیال کی جانچ کر یں گے۔
درشت آواز میں گھورتے ہوئے آگاہ کیا کہ وہ نصابی سلسلے کی آخری کلاس میں ان پرتریاق سیال کی جانچ کر یں گے۔

''وہ بہت کینہ پرور ہیں!''رون نے جل بھن کراس رات کوگری فنڈ رکے ہال میں کہا۔'' آخرسب ہماراامتحان لےرہے ہیں۔ دہرائی کا بوجھ لا دکرنصا بی سلسلے کی آخری سہ ماہی کو ہر با دکررہے ہیں۔''

''ہونہہ۔…. ویسےتم زیادہ محنت تو کرنہیں رہے ہو۔' ہر مائنی نے اپنے جادوئی مرکبات کے نوٹس کے اوپر سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ رون دھا کے دار تاش کی گڈی سے پتے نکال نکال کرا یک عمارت بنانے کی کوشش کرر ہاتھا جو ما گلوؤں کے تاش کے پتوں سے زیادہ مشکل کام تھا کیونکہ اس بات کا قوی امکان تھا کہ سی بھی بل دھا کے کے ساتھ پوری عمارت بکھر جائے گی۔

''ہر مائنی کرسمس پاس آ رہی ہے، ہے نا؟''ہیری نے امید بھری آ واز میں کہا۔وہ آگ کے پاس کرسی پر بیٹھ کردسویں مرتبہ' تو پوں پراُڑان' نامی کتاب پڑھ رہائقا۔ ہر مائنی نے اس کی طرف کڑی نظروں سے دیکھا۔

'' مجھے لگتا تھا کہتم کوئی ڈھنگ کا کام کروگے ہیری! بھلے ہی تم اس وقت تیریاق سیال کے بارے میں پڑھنا نہ چاہ رہے ہو۔۔۔۔۔'' ''مثلاً۔۔۔۔'' ہیری نے کہا جب اس نے دیکھا کہ توپ کے ایک اُڑانچی جوئے جونکنس نے ایک بالجرکورقص کرتی جچگا ڈروں والے کل کی طرف ماردیا تھا۔

''سنہری انڈہ ۔۔۔۔''ہر مائنی نے آ ہشکی سے کہا۔

''حچوڑ وبھی ہر مائنی!میرے پاس چوہیں فروری تک کا وقت ہے۔''ہیری نے کہا۔

اس نے سنہری انڈے کو بالائی منزل پراپنے صندوق میں بند کر دیا تھا اور اسے پہلے ہدف کے جشن کے بعد اب تک نہیں کھولا

تھا۔ابھی بھی اس کے پاس ڈھائی مہینے کا وقت باقی تھا۔ تب تک وہ بمجھ ہی لے گا کہ اس روتی ہوئی چیخ کا آخر کیا مطلب ہوسکتا تھا؟ ''لیکن اس کاحل تلاش کئی ہفتے لگ سکتے ہیں۔''ہر مائنی نے کہا۔''اگر باقی جمپیئن کومعلوم ہو گیا کہ اگلا مدف کیا ہے اور تمہیں یہ معلوم نہ ہو پایا تو تم بڑی مشکل میں پھنس جاؤگے۔۔۔۔''

''اسے پریشان مت کروہر مائنی! .....اسے تھوڑے آرام کی ضرورت ہے۔' رون نے کہااوراس نے آخری دو پتے اپنی عمارت کی چوٹی پرر کھ دیئے۔اجپا نک سبھی پتے ایک زور دار دھا کے کے ساتھ بکھر گئے اور انہوں نے اس کی بھنوئیں جلاڈ الی تھیں۔ ''بہت اچھے نشان بنے ہیں ..... ہی تہمارے رقص کی تقریباتی پوشک کے ساتھ خوب میل کھائیں گے۔' بیفریڈاور جارج تھے۔ وہ بھی ہیری ، رون اور ہر مائنی کے ساتھ وہاں بیٹھ گئے جب رون بیہ معائنہ کرنے لگا کہ کتنا نقصان ہوا تھا۔

''رون! کیاہم یک وجیون کا استعال کر سکتے ہیں؟'' جارج نے بوچھا۔

''نہیں!وہ پہلے ہی ایک خط پہنچانے کیلئے گیا ہواہے۔''رون نے کہا۔'' کیوں……؟''

"كيونكه جارج اسے اپناساتھى رقاصه بنانا جا ہتا ہے!" فریڈنے طزکرتے ہوئے كہا۔

'' کیونکہ ہم اس سے خط پہنچوا نا چاہتے ہیں، احمق کہیں کے ....، 'جارج نے کہا۔

''اوہ!تم دونوں کسے خط لکھ رہے ہو؟''رون نے تجسس سے بوچھا۔

''اپنی ٹانگ بلاوجہ نیج میں مت اڑاؤورنہ ….. میں تمہاری ٹانگ بھی جلا دوں گا۔''فریڈ نے اپنی نقلی حچٹری دھا کے دارآواز میں لہراتے ہوئے کہا۔'' تو ….تم لوگوں نے ساتھی رقاصہ کا ہندوبست کرلیا ہے ……؟''

« نہیں ..... 'رون نے ڈھیلے لہجے میں کہا۔

'' دیکھو! جلدی کروورنه تمام اچھی لڑکیاں ہاتھ سے پھسل جائیں گی اور جو بچیں گی.....''

"تمہارے ساتھ کون جارہی ہے؟" رون نے سوال کیا۔

''اینجلینا!''فریڈنے بناجھجکےزورسے جواب دیا۔

"كيا؟....تم نے اس سے يو چھ ليا؟"رون نے جیرت بھری آواز میں کہا۔

''اوہ اچھایا دولایا .....ابھی پوچھ لیتا ہوں۔''فریڈنے کہا۔اس نے اپناسر گھمایا اور ہال میں زورسے چلایا۔'' بات سنوا پنجلینا!'' وہ آگ کے پاس بیٹھ کرمس سپن نٹ سے باتیں کر رہی تھی۔اس نے بلیٹ کرفریڈ کی دیکھا۔'' کیا بات ہے....؟''اس نے

وہیں سے پوچھا۔

''میرے ساتھ رقص کروگی؟''

النجلينانے فريد كي طرف غورسے ديكھا۔

''ٹھیک ہے۔''اس نے کہااور دوبارہ ایلسیا سے باتیں کرنے میں مصروف ہوگئی۔اس کے چہرے پراب مسکراہٹ تیرنے لگی تھی۔

''دیکھا؟'' فریڈنے ہیری اور رون کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔'' کتنا آسان کام ہے؟''وہ کھڑا ہوا جمائی لیتا ہوا بولا۔''جارج چلو! ہم سکول کے الّو کا استعال کر لیتے ہیں۔''

وہ دونوں چلے گئے۔رون نے اپنی ٹھوڑی مسلتے ہوئے اورا پنی جادوئی تاش کے جلے ہوئے پتوں کے اوپر سے ہیری کی طرف دیکھنے لگا۔

''ہمیں اب جلدی ہی کچھ کرنا ہوگا۔۔۔۔کسی لڑکی سے پوچھنا ہی ہوگا۔فریڈ صحیح کہدر ہاہے۔ہم یہ بھی نہیں چاہیں گے کہ ہمیں چڑیلوں کے ساتھ رقص کرنا پڑے۔''

'' کیا کہا....کس کے ساتھ؟''ہر مائنی نے غصے سے چیخ کرکہا۔

'' دیکھو!ایلاؤزے میجان کے ساتھ رقص کرنے سے بہتریہی ہوگا کہ میں اکیلا ہی رقص کرلوں۔'' رون نے کندھےاچکاتے ہوئے کہا۔

''اس کے مہاسے پہلے کی بہنسبت کافی ٹھیک ہو چکے ہیں .....اور وہ دل کی بہت اچھی ہے۔'' ہر مائنی نے اس کی طرفداری کرتے ہوئے کہا۔

''لکین اس کی ناک تو تھوڑی ٹیڑھی ہی ہے نا!''رون نے جلدی سے کہا۔

''اچھااب مجھی!''ہر مائنی نے چیخ کرکہا۔''توبات ہے ہے کہتم لوگ سب سےخوبصورت دکھائی دینے والیاڑ کی کواپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہو، بھلے ہی اس کارویہ کتنا ہی برا کیوں نہ ہو؟''

''ہاں یہی بات ہے!''رون نے دوٹوک انداز میں کہا۔

''میں سونے جارہی ہوں۔''ہر مائنی نے غصے سے کہااورآ گے مزید کچھ کہے بغیر دندناتی ہوئی لڑکیوں کے کمرے کی طرف چلی نگی۔

## $\Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond$

ہوگورٹس کے اساتذہ اور دیگرعملہ بیاوکس بیٹن اور ڈرم سٹرانگ سکولوں کے مہمانوں کو متاثر کرنے کی پوری کوشش کررہے تھے۔ کرسمس پرسکول کی بہترین تزئین و آرائش کی جارہی تھی۔ سجاوٹ پوری ہونے کے بعد ہیری نے دیکھا کہ اس بارسکول جتناشاندار دکھائی دے رہاتھا اتنا پہلے بھی نہیں دکھائی دیا تھا۔ سنگ مرمر کی سیڑھیوں کے جنگے پر برف سے بینے ٹھوس تھمبے لگے ہوئے تھے۔ بڑے ہال میں لگے بارہ کرسمس کے درخت چمکدارگل ذخیرہ کی تاباں روشنی میں دمک رہے تھے اور ان پراصلی سنہرے الّو وَں کو بھی بٹھایا گیا تھا۔ قدیمی جنگجوؤں کے ہمنی لباس پرانیا جادوکر دیا گیاتھا کہ جب بھی کوئی ان کے پاس سے گزرتا تھا، وہ کرسمس کے گیت گانے لگتے سے ۔ یہ بڑادلچسپ لگتاتھا کہ خالی آئنی وڈوگیت گائیں۔ اوہ آؤہمارے وفا دارو! مل کرخوشیاں بانٹیں۔ جبکہ اسے صرف نصف ہی الفاظ معلوم ہوں۔ کئی بارچوکیدار مسٹر نجے نے شرارتی پوس کوان آئنی لباسوں میں سے باہر نکالاتھا جو وہاں حجب کر گیتوں میں اپنی بھدی آواز کو بے سرے انداز میں ملادیتا تھا۔

اب بھی ہیری نے چوسے قص کا ساتھی بننے کا فیصلہ نہیں کیا تھا۔ وہ اور رون بہت گھبرا رہے تھے حالانکہ جیسا ہیری نے کہا، رقاصہ ساتھی نہ ملنے پر رون، ہیری جتنااحمق نہیں دکھائی دےگا۔ ہیری کوتو دوسرے چینئن کے ساتھ مل کر قص کی شروعات کرناتھیں۔ ''مجھے لگتا ہے، مایوس مائرٹل سے ہی کام چلانا پڑے گا۔' اس نے آ ہستگی سے کہا۔ مایوس مائرٹل اس چڑیل کا نام تھا جو دوسری منزل پرلڑ کیوں کے باتھ روم میں منڈلاتی رہتی تھی۔

''ہیری....ہمیں اس کام کیلئے اپنی کمر کس لینی چاہئے۔''رون نے جمعہ کی شبح کہا۔اس نے یہ بات اس انداز میں کہی تھی جیسے انہیں کسی وشمن قلعے کو فتح کرنا ہو۔''جب ہم آج رات کو ہال میں واپس آئیں گے تو ہم دونوں کے ہی پاس اپنی اپنی ساتھی ہونا چاہئے۔ٹھیک ہے!''

''میک ہے ....،' ہیری نے جواب دیا۔

لیکن اس دن جب بھی اسے چو چینگ دکھائی دی ......پیریٹر کے دوران کے اوقات میں، دو پہر کے کھانے کی میز پر اور جادو کی تاریخ ایک مطالعہ کی کلاس میں جاتے ہوئے .....تو ہر باراس کی سہلیاں اسے گھیرے ہوئے تھیں۔کیا وہ کہیں بھی تنہا نہیں جاتی ہے؟ کیا وہ اسے باتھ روم جاتے ہوئے روک کربات کرسکتا تھا؟ لیکن نہیں! وہ تو وہاں بھی جار پانچ سہیلیوں کے ساتھ جاتی تھی۔بہر حال، اگراس نے جلدی ہی ایسانہیں کیا تو کوئی دوسراچو چینگ کے سامنے ساتھی رقاصہ بننے کی فر مائش کرڈالے گا۔

سنیپ کے تریاق سیال والے پیریڈ میں توجہ کو یکسور کھنا اس کیلئے کافی مشکل ہو گیا تھا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ وہ سب سے خاص چیز یعنی زہر مہرہ ڈالنا ہی بھول گیا۔ اس کی وجہ سے اسے سنیپ کی کڑوی باتوں کے ساتھ ساتھ بہت ہی کم نمبر مل پائے۔ ویسے اسے اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ تو اس کا م کوکرنے کی ہمت باندھ رہا جواسے انجام دینا تھا اور ہر حال میں کرنا ہی تھا۔ گھنٹی بجتے ہی اس نے جھپٹ کر اپنابستہ اُٹھایا اور تہہ خانے کے دروازے کی طرف لیکا .....

''میں تم سے کھانے کی میز پر ملتا ہوں۔''اس نے رون اور ہر مائنی سے کہا اور بالائی منزل کی طرف دوڑ لگا دی۔اسے چو چینگ کو تنہائی میں بلا کر بات کرنا ہوگی۔بس اتنی ہی بات تھی ..... وہ بھری ہوئی راہداری میں اس کی تلاش کرنے لگا اور اسے جلدی ہی وہ تاریک جادو سے تحفظ کے فن کے کلاس سے باہر نکلتی ہوئی دکھائی دے گئی۔

"سنو..... چو! كيامينتم سے ايك من بات كرسكتا ہوں؟"

چو کے آس پاس کھڑی سبھی لڑکیاں کھی کھی کرنے لگیں۔ ہیری نے غصے سے سوچا کہ کھی کھی' کوغیر قانونی قرار دے کراس پر پابندی عائد کر دینا چاہئے لیکن چوچینگ نے کھی کھی نہیں کی۔اس کے بجائے اس نے کہا۔''ٹھیک ہے۔۔۔۔''اور پھروہ اپنی سہیلیوں سے ہٹ کراس کے پاس آگئی۔ ہیری نے جیسے ہی اس کی طرف غور سے دیکھا تواس کے پیٹے میں کھلبلی سی مچھ گئی۔ایسا لگ رہاتھا کہ جیسے وہ کسی کھائی میں گررہا ہو۔

"ار…"وه بمكلايا\_

وہ اس سے نہیں پوچھا پار ہاتھا۔وہ ایسا کبھی نہیں کرسکتا تھالیکن اسے ایسا کرنا ہی تھا۔ چوجیران ہوکراسے دیکھتی رہی۔ہیری اپنی زبان کوچیح طریقے سے گھما پائے اس سے پہلے ہی الفاظ اس کے منہ سے نکلتے چلے گئے۔

''میرساقص ارچل گائی؟''وہ ہکلا کرلفظوں کو بے معنی بنار ہاتھا۔

'' کیا کہا....میں کچھمجھی نہیں؟''چوچینگ نے پوچھا۔

'' کیاتم .....کیاتم میرے ساتھ رقص کرنا پیند کروگی؟''ہیری نے خودکوسنجالتے ہوئے دھیمے لہجے میں کہا۔اس کا چہرہ یکدم سرخ کیوں پڑ گیاتھا کیوں.....؟

''اوہ .....' چو چینگ نے گہری سانس لے کر کہا۔اس کا چہرہ بھی سرخ ہو گیا تھا۔''اوہ! ہیری ..... مجھے پچے کچے افسوس ہے....' اوراس کے چہرے پر تاسف بھرے جذبات مجلنے لگے۔''میں نے پہلے ہی کسی اور سے وعدہ کرلیا ہے کہ میں اس کے ساتھ رقص میں شامل ہوں گی .....''

''اوہ....''ہیری کے منہ سے بےساختہ لکلا۔

یے عجیب تھا۔ایک بلِ پہلے اسے لگ رہا تھا کہ جیسے اس کے سینے پرسانپ رینگ رہا ہولیکن اب تو ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اس کا سینہ ہی نہیں تھا۔

''اوه ٹھیک ہے۔۔۔۔''اس نے کہا۔''کوئی پریشانی نہیں۔۔۔۔''

'' مجھے سے مچ افسوس ہے ....'' چو چینگ نے دوبارہ کہا۔

''کوئی بات نہیں ....،' ہیری نے خود پر قابور کھتے ہوئے کہا۔

وہ دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہوئے وہیں کھڑے رہے پھر چو بولی۔''اچھا!''

''ہاں!''ہیری نے مسحور کن لہجے میں کہا۔

''اچھا چلتی ہوں.....' چو چینگ نے کہا۔اس کا چہرہ اب بھی بہت لال تھا۔وہ دور جانے گئی۔ ہیری خودکوروک پا تا اس سے پہلے ہی اس کےمنہ سےالفاظ خود بخو دنکل گئے۔

''ویسےتم کس کے ساتھ جارہی ہو؟''

''اوہ .....سیڈرک کے ساتھ ....سیڈرک ڈیگوری کے ساتھ۔''چونے مڑ کرکہا۔

''اوہ اچھا.....ٹھیک ہے!'' ہیری نے جلدی سے کہا۔اس کے سینہ دوبارہ لوٹ آیا تھااب ایسا لگ رہاتھا کہ جیسے کسی نے اس پر بہت وزنی پتھرر کھ دیا ہو۔

رات کے کھانے کے بارے میں بھول کروہ گم صم دھیرے دھیرے گری فنڈ رمینار کی بل دارسٹر ھیوں کی طرف چلنے لگا۔ ہر قدم یر چوکی آوازاس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔''سیڈرک!''

کچھ عرصہ پہلے سے وہ سیڈرک کو پبند کرنے لگا تھا، وہ اس بات کوبھی نظرا نداز کرنے کیلئے تیار ہو گیا تھا کہ سیڈرک نے ایک بار اسے کیوڈچ میں ہرایا تھا۔وہ وجیہہ جوان اور ہر دلعزیز بھی تھا اورلگ بھگ بھی کا پبندیدہ جمپیئن بھی تھا۔اب اسے اچانک لگا کہ سیڈرک دراصل ایک بیکاراورنکمالڑ کا تھاجس میں رتی بھر بھی عقل نہیں تھی۔

''پریوں کا اجالا .....'اس نے دھیرے سے فربہ عورت کونخاطب کر کے کہا۔ شناخت پیچیلے ہی دن بدل گئ تھی۔ ''ہاں سچے مچے!'' فربہ عورت نے خوشی سے کہااور جب وہ اسے راستہ دینے کیلئے جھکی تو اس نے اپنانیا بھڑ کیلا بالوں کا پراندہ اچھال کہ سجہ میں س

ہال میں داخل ہونے کے بعد ہیری نے جاروں طرف دیکھا۔اسے یہ دیکھ کر جیرانی ہوئی کہرون دور والے ایک کونے میں اداس بیٹھا ہوا تھا۔جینی بھی اس کے پاس بیٹھی تھی اوراس سے دھیرے دھیرے باتیں کررہی تھی۔

'' کیا ہوا ....رون؟''ہیری نے ان کے پاس پہنچتے ہی بوچھا۔

رون نے ہیری کی طرف دیکھا،اس کے چہرے پر دہشت کے آثار تھیلے ہوئے تھے۔

''میں نے ایسا کیوں کیا؟''اس نے ہڑ بڑائی ہوئی آواز میں کہا۔''مین نہیں جانتا کہ میں نے آخرایسا کیوں کیا؟''

"ہوا کیا ....کیا ہو گیا؟" ہیری نے جلدی سے بوچھا۔

''اس نے .....آہ .....فلیورڈ یلاکورکوساتھی رقاصہ بننے پیشکش کر دی تھی ....،' جینی نے ہیری کی حیرت کم کرتے ہوئے کہا۔ایسا لگ رہاتھا کہاسے اپنی مسکراہٹ کورو کنے میں بہت مشکل ہور ہی تھی لیکن وہ ہمدر دی سے رون کا ہاتھ تھیتھیار ہی تھی۔

"تم نے ایسا کیوں کیا؟" ہیری نے تعجب سے بوچھا۔

'' میں نہیں جانتا کہ میں نے ایسا کیوں کیا؟''رون نے دوبارہ ہانپتے ہوئے جواب دیا۔'' میرا دماغ جانے کہاں چلا گیا تھا؟ وہاں پرلوگ تھے۔۔۔۔۔چاروں طرف۔۔۔۔ میں دیوانہ سا ہو گیا۔ بھی لوگ دیکھر ہے تھے۔ میں بیرونی ہال میں اس کے پاس سے گزرر ہا تھا۔۔۔۔۔وہ وہاں پرڈیگوری سے باتیں کررہی تھی۔۔۔۔اوراچا نک بیربات میرے منہ سے نکل گئی۔۔۔۔اور میں نے اس سے یو چھلیا۔۔۔۔'' رون نے ندامت سے اپنا چہرہ اپنے ہاتھوں میں چھپالیالیکن اس نے بات جاری رکھی حالانکہ اس کے الفاظ بمشکل سنائی دے رہے تھے۔''اس نے میری طرف دیکھا جیسے میں کوئی سمندری گھونگھا یا کوئی مکڑی ہوں .....اس نے جواب تک نہیں دیا اور پھر ..... مجھےتھوڑ اہوش آگیا اور میں وہاں سے بھاگ کھڑ اہوا .....''

''میں نے چو چینگ سے ابھی ابھی رقص میں ساتھی بننے کیلئے بو چھاتھا،اس نے مجھے بتایا۔''ہیری نے دھیمی آواز میں کہا۔ جینی نے اچا نک مسکرانا بند کر دیا۔

'' بیتو دیوانگی ہے.....'رون بولا۔''ابصرف ہم بیچے ہیں جن کی کوئی ساتھی رقاصہ ہیں ہے.....اور نیول بھی.....ذراسو چورو سہی،اس نے کس سے یو چھاتھا..... ہر مائنی سے؟''

"كيا.....؟" بهرى يه چيرت انگيز خبرس كر پورى طرح ششدرره گيا تها ـ

"ہاں! میں جانتا ہوں۔"رون نے کہا۔ بیننے کی وجہ سے اس کے چہرے کی اُڑی رنگت کچھ بھی بھا ہونے لگی تھی۔"نیول نے مجھے جادوئی مرکبات کی کلاس کے بعد بتایا تھا۔اس نے کہا کہ ہر مائنی اس کے لئے ہمیشہ اچھے روید کھتی ہے اور پڑھائی میں بھی اس کی معاونت کرتی ہے۔ ہاں! جیسے یہ بچ ہوسکتا ہے۔ میرا مطلب ہے کہ اس نے بہانہ بازی سے کام لیا ہوگا۔وہ نیول کے ساتھ نہیں رقص نہیں کرنا چا ہتی ہوگی؟"

''اییامت کہو....' جینی نے منہ بنا کرکہا۔' ہنسومت ....'

اسی وقت ہر مائنی تصویر کے راستے سے اندر داخل ہو گی۔

"تم دونوں کھانے کی میزیر کیوں نہیں آئے؟"اس نے قریب آ کر دریافت کیا۔

'' کیونکہ.....اوہ!''جینی نے کہا۔''تم دونوں ہنسنا بند کرو..... کیونکہ بید دونوں جن لڑ کیوں کواپنی ساتھی بنا نا چاہتے تھے انہوں نے ان کی پیشکش ٹھکرادی.....''

یین کر ہیری اوررون دونوں کی ہنسی رُک گئی۔

''بہت بہت شکریہ بینی!''رون نے چڑ چڑے انداز میں کہا۔

'' کیاسب چھیلڑ کیاں ہاتھ سے نکل گئی رون؟''ہر مائنی نے فخر کے ساتھ یو چھا۔'' کیااب ایلاؤزے میجان خوبصورت لگنے

گی ہے؟ مجھے یقین ہے کہ کہیں نہ کہیں تہ ہیں کوئی نا کوئی مل ہی جائے گی جوتمہاری رقاصہ ساتھی بننے کیلئے تیار ہوجائے گی۔'' لیکن رون ہر مائنی کی طرف ایسے گھور رہا تھا جیسے اچا تک وہ اسے مؤخی دکھائی دینے لگی ہو۔

" ہر مائنی! نیول نے ٹھیک ہی کہا....تم بھی تو لڑکی ہو.....

''اوہ! کیاخوب بیجانا!''ہر مائنی زہریلی آ واز میں بولی۔

''تم ہم میں کسی کے ساتھ چل سکتی ہو؟''

' دنہیں ..... میں نہیں چل سکتی!''ہر مائنی نے سیاٹ کہجے میں جواب دیا۔

''اوہ چھوڑ وبھی!''رون نے بے چینی سے کہا۔''ہمیں ساتھی کی ضرورت ہے،اگر ہمارے پاس کوئی ساتھی نہیں ہوگی اور باقی سب کے پاس ہوگی تو ہم سچے مچے گدھے لکیں گے۔۔۔۔۔''

''میں تمہارے ساتھ نہیں جاسکتی ہوں۔''ہر مائنی نے دوبارہ کہا جواب شر مار ہی تھی۔''کیونکہ میں پہلے ہی کسی کے ساتھ جانے کیلئے ہاں کہہ دی ہے۔۔۔۔''

''نہیں اییانہیں ہوسکتا۔۔۔۔''رون نے جلدی سے کہا۔''تم نے توابیا صرف نیول سے چھٹکارا پانے کیلئے کہا ہوگا۔'' ''اوہ اچھا!۔۔۔۔؟''ہر مائنی نے کہا اور اس کی آنکھیں خطرنا ک طریقے سے حپکنے لگیں۔''رون! میں لڑکی ہوں۔ یہ پہچانے میں تمہیں تین سال لگ گئے۔اس کا پیمطلب نہیں ہے کہ کوئی اور یہ بات نہیں پہچان یائے گا۔''

رون نے اس کی طرف گھور کر دیکھا پھروہ دوبارہ مسکرانے لگا۔

''ٹھیک ہے۔۔۔۔ٹھیک ہے! ہم جانتے ہیں کتم لڑکی ہو۔'اس نے کہا۔''اب تو ٹھیک ہے؟ کیاابتم ہمارےساتھ چلوگی؟'' ''میں نے تمہیں پہلے ہی بتا دیا ہے۔''ہر مائنی غصے سے بچر کرغرائی۔''میں کسی اور کے ساتھ جا رہی ہوں۔''اس کے بعدوہ دھڑ دھڑاتی ہوئی لڑکیوں کے کمرے کی طرف چلی گئی۔

''وہ یقیناً جھوٹ بول رہی ہے؟''رون نے اسے جاتے ہوئے دیکھ کر کہا۔

« ننہیں ....، ' جینی نے فوراً کہا۔

'' توتم جانتی ہوکہ وہ کس کے ساتھ جارہی ہے؟''رون نے تیکھی نظروں سے اسے گھور کر د یکھتے ہوئے پوچھا۔

''ہاں! مگر میں پنہیں ہتاؤں گی کیونکہ اس کا نجی معاملہ ہے ....،' جینی نے جواب دیا۔

''ٹھیک ہے۔' رون نے بہت اُداسی سے کہا۔''معاملہ اب احتقانہ ہوتا جار ہاہے۔جینی!تم ہیری کے ساتھ چلی جا وَاور میں بس ''میں نہیں جاسکتی۔'' جینی بولی اور اس کا چہرہ سرخ بڑ گیا تھا۔''میں تو نیول کے ساتھ جار ہی ہوں۔ جب ہر مائنی نے اسے منع کر دیا تھا تو اس نے مجھے پیشکش کر دی تھی اور نے سوچا۔۔۔۔۔ دیکھو۔۔۔۔۔ میں ویسے تو رقص تقریب میں جا ہی نہیں سکتی۔۔۔۔ میں ابھی چو تھے سال میں نہیں ہوں۔' اس نے دُکھی لہجے میں کہا۔'' میں سوچتی ہوں کہ میں نیچے جا کر پچھ کھانا کھالوں۔'' وہ اُٹھ کر کھڑی ہوئی اور سر جھکا کرتصوبر کی طرف بڑھی اور پھر با ہرنکل گئی۔

رون نے ہیری کی طرف اور ہیری نے رون کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔

''ان لڑ کیوں کو ہو کیا گیاہے؟''رون برٹر ہڑایا۔

کیکناس وفت ہیری کو پاروتی پاٹیل تصویر کے راستے اندرآتی ہوئی دکھائی دی۔اس کے پیچھے لیونڈر براؤن بھی تھی۔اب فیصلہ کن قدم اُٹھانے کا وقت آچکا تھا۔

''یہیں رکو!''ہیری نے رون سے کہا پھروہ سیدھا پاروتی کے پاس چلاآ یا اور بولا۔

'' پاروتی .....کیاتم میری ساتھی رقاصہ بننا پسند کروگی؟'' پاروتی کھی کھی کرنے گئی۔ ہیری نے بمشکل اس کے سنجیدہ ہونے کا انتظار کیا حالانکہ اس دوران اس کی انگلیاں چوغے کی جیب میں جھنچے گئی تھیں۔

''میں تیار ہوں!''پاروتی نے آخر کارسرخ چہرے کے ساتھ جواب دیا۔

''شکریہ!''ہیری نے اطمینان کی سانس لیتے ہوئے کہا۔''لیونڈر! کیاتم رون کی ساتھی بننا پیند کروگی؟''

''وہ سمیس کے ساتھ جارہی ہے ہیری!'' پاروتی پاٹیل نے بتایا اور پھروہ دونوں تھی تھی کرنے لگیں۔ہیری نے آہ بھری۔

'' کوئی اورلڑ کی نہیں ہے جورون کے ساتھ جاسکے؟''اس نے دھیمی آواز میں کہا تا کہ رون اس کی بات نہ ن سکے۔

''ہر مائنی گرینجرکوکیا ہوا؟''پاروتی نے حیرت سے پوچھا۔

''وه کسی اور کے ساتھ جارہی ہے .....''

پاروتی اور لیونڈر دونوں یہ بات پردم بخو ددکھائی دیے لگیں۔

''اوووه ....کس کے ساتھے؟''

''معلوم نہیں!''ہیری نے کندھے اچکا کرجواب دیا۔''تو تمہارے خیال میں رون کی ساتھی کون بن سکتی ہے؟''

'' دیکھو.....' پاروتی دھیمی آواز میں بولی۔'' مجھے گلتا ہے کہ میری بہن پد ما شاید تیار ہوجائے.....وہ ریون کلامیں پڑھتی ہے۔ اگرتم چا ہوتو میں اسے بات کرسکتی ہوں؟''

'' ہاں! یہ بہت اچھار ہے گا۔'' ہیری نے کہا۔''اس نے یو چھ کر مجھے جلدی بتادینا۔''

اوروہ رون کے پاس لوٹ آیا تھا۔اسے محسوس ہور ہاتھا کہ بیرقص تقریب دلچیپ کم اور دشوار زیادہ تھی اور وہ امید بھی کرر ہاتھا کہ پد مایا ٹیل کی ناک بالکل سیدھی ہوگی اور رون کو پیند آئے گی۔

تنيئسوال بإب

## ژلبال قص تقریب

میدان اور سکول پراب موٹی برف کے گئی تھی۔ ہیگر ڈی برف سے ڈھی ہوئی زنگر بریڈ جیسی جھونپرٹی کے پاس کھڑی بیاوس بیٹن کی نیلی بھی اب برف سے جے ہوئے کسی بڑے کدو کی مانند دکھائی ویتی تھی۔ ادھر ڈرم سٹرانگ کے بادبانی جہاز پر بھی برف کی تہہ جم چکی تھی اور وہ بالکل سفید ہو چکا تھا۔ باور چی خانے میں گھریلوخرس بڑی محنت سے طرح طرح کے بہترین گرم سوپ اور ذاکتے داریڈ نگ بنانے میں مصروف رہتے تھے۔ کھانے میں صرف فلیور ڈیلاکورکو ہی شکایت کرنے کیلئے کئی خامیاں نظر آپائیں۔

''ہوگورٹس کا کھانا بہت فیل ہوتا ہے۔'' انہوں نے فلیور کی شکایت بھری آ واز سی۔ جب وہ ایک شام بڑے ہال سے باہر نکلے (رون ہیری کے پیچے جھپ کرچل رہا تھا اور اس بات کی پوری کوشش کررہا تھا کہ فلیوراسے نہ د کھے پائے )''اگر یہی سلسلہ چلتا رہا تو میں بقیناً اپنی پوشاک نہیں پہن یاؤں گی؟''

''اوہ یہ کتنے افسوس کی بات ہوگی؟''ہر مائنی نے اس کی بات پر طنز کرتے ہوئے کہا۔ جب فلیور بیرونی ہال سے باہرنکل گئی۔''وہ

اپنے بارے میں بہت زیادہ فکر مندر ہتی ہے، ہے نا!''

''ہر مائنی!''رون نے پوچھا۔''تم رقص میں کس کے ساتھ جارہی ہو؟''

وہ اس سے بار باریہی سوال پوچھتار ہتا تھا۔اسے لگتا تھا کہ اگروہ ہر مائنی سے ایسے وقت میں بیسوال پوچھے گا جب اسے اس کی بالکل امیرنہیں ہوگی تو ہوسکتا ہے کہ بے دھیانی میں وہ اسے بتاد ہے کین ہر مائنی نے منہ پھولا کر کہا۔'' میں تہمیں نہیں بتاؤں گی ہتم میرا مذاق اُڑاؤگے۔''

''تم مٰداق کررہے ہو، ویزلی!''ملفوائے نے ان کے پیچھے سے کہا۔'' کہیں تم یہ تو نہیں کہدرہے ہو کہ کسی نے اسے اپنے ساتھ رقص کرنے کی پیشکش کی ہے؟ اس لمبے دانتوں والی بدذات ما گلو کے ساتھ بھلاکون رقص کرنا جاہے گا؟''

ہیریاوررون تیزی سے بلیٹ گئےلیکن ہر مائنی فوراً ملفوائے کے کندھے کے پیچھےاشارہ کرتے ہوئے زورسے بولی۔''پروفیسر موڈی.....!''

ملفوائے کا چېرہ لیکاخت پیلا پڑ گیا اوروہ تیزی سے بلیٹ کر بوکھلائے ہوئے انداز میں پروفیسرموڈی کو جپاروں طرف تلاش کرنے لگا۔لیکن وہ اب بھی بڑے ہال میں اساتذہ والی میز پر بیٹھے گر ماگرم سوپ کالطف اُٹھار ہے تھے۔

''تم چھوٹے نیولے ہو، ہے نا۔۔۔۔۔ملفوائے!''ہر مائنی نے تیکھی آ واز میں کہااور پھروہ ہیری اوررون کے ساتھ زورز ورسے مہننے لگےاور سنگ مرمر کی سیڑھیوں پر چڑھنے لگے۔

''ہر مائنی!''رون نے اس کی طرف تعکھیوں سے دیکھااورا جا تک حیرا نگی سے بولا۔''تمہارے دانت.....؟''

''انہیں کیا ہوا؟'' پر مائنی نے پوچھا۔

''وہ پہلے کی بنسبت آ گے دکھائی دے رہے ہیں ....اس طرف میرادھیان ابھی ابھی گیاہے.....'

'' ظاہر ہے، وہ آگے ہی دکھائی دے رہے ہوں گے.....کیاتم بیامید کر رہے تھے کہ میں ملفوائے کے دیئے بڑے دانتوں کو سنجال کررکھوں گی؟''ہر مائنی نے مسکرا کرکہا۔ ہیری کووہ وقت یادآ گیا، جب سنیپ کے تہہ خانے میں ملفوائے سے مڈبھیڑ میں اس کا جادوئی حملہ ہر مائنی کے چہرے پر جالگا تھااوراس کے دانت گردن تک لمبے ہوئے گئے تھے۔

''نہیں میرامطلب ہے کہ ملفوائے کے جادوئی حملے سے پہلے تمہارے دانت جیسے تھے،اب ویسے نہیں ہیں، بلکہ بہت مختلف ہو گئے ہیں .....وہ سب اب سید ھے ہیں اور ....ان کی ترتیب بھی بالکل درست ہو چکی ہے؟''

ہر مائنیا جانک بہت ہی شرارتی انداز میں مسکرائی۔ ہیری کا دھیان بھی اس طرف مبذول ہوکررہ گیا۔واقعی ہر مائنی کی مسکرا ہٹ اب پہلے کی بہنسبت کافی الگ ہی دکھائی دے رہی تھی۔

''دریکھو!''ہر مائنی نے کہا۔''جب میں میڈم پامفری کے پاس اپنے دانت صحیح کروانے کیلئے گئی توانہوں نے مجھے ایک آئینہ دے

کرکہا کہ جب میرے دانت پہلے جتنی جسامت کے ہوجا ئیں گے تو میں انہیں روک دول کین میں نے انہیں .....رو کئے میں تھوڑی دیرلگادی۔' وہ ایک بار پھرکھل کرمسکرائی۔''ممی ڈیڈی اس بات سے یقیناً خوش نہیں ہوں گے۔ میں انہیں کب سے منانے کی کوشش کر رہی تھی کہ وہ مجھے اپنے دانت جادو سے چھوٹے کرنے دیں لیکن وہ انہیں نار سے بندھوانے کی ضد کرتے تھے۔تم تو جانے ہی ہو کہ وہ دونوں دانتوں کے ڈاکٹر ہیں اور ان کے لحاظ سے دانتوں جادو کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہونا چا ہے .....دیھو! پگ وجیون لوٹ کر آگیا ہے۔''

رون کا چھوٹا الّو برف سےلد ھے جنگل کے اوپر تیزی سے منڈ لا تا ہوا دکھائی دیا۔اس کے پیر میں چرمئی کاغذ کا بڑا ٹکڑا دور سے ہی بندھا ہوا دکھائی دیے۔اس کے پیر میں رہے تھے اور تیسر سے سال میں بندھا ہوا دکھائی دیے رہا۔ان کے قریب سے گزرنے والے طلباء پک وجیون کو دیکھ کھولاکر ہنس رہے تھے اور تیسر سے سال میں بڑھنے والی کچھڑ کیاں رُک کر بولنے گئیں۔''اوہ!اس چھوٹے الّو کوتو دیکھو! وہ کتنا پیاراہے، ہے نا!''

''احمق کہیں کا .....' رون برٹرایا۔اس نے تیزی سے سیڑھیوں پر چڑھ کر یگ وجیون کو پکڑلیااوراسے پھڑ پھڑاتے ہوئے دیکھ کرغرایا۔''تم خط لے کرسیدھےاس کے پاس نہیں آسکتے جس کے نام خطآیا ہوتا ہے۔ نمودونمائش کرنے کیلئے ادھرادھر بھٹکنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے سمجھے!''

یگ وجیون نے چہکتی ہوئی کلکاری بھری اور یوں ظاہر کیا جیسے اس نے رون کی ڈانٹ کو ہوا میں اُڑا کرر کھ دیا ہو۔اس کا سررون کی مٹھی کے اوپر سے ڈھک رہاتھا۔اب تیسر سے سال والی لڑ کیاں بہت صد مے میں دکھائی دے رہی تھیں۔

''یہاں سے دفع ہو جاؤ۔۔۔۔۔''رون نے لڑکیوں سے غرا کر کہااوراس مٹھی کو ہوا میں لہرایا جس میں پگ وجیون پکڑا ہوا تھا۔ پگ وجیون ہوا میں اُڑنے لگا اورخوشی سے چیخے لگا۔''لو ہیری بیلو!''رون نے دھیرے سے کہا۔ جب تیسرے سال والی لڑکیاں بہت پریشان دکھائی دیتی ہوئی باہر جانے لگیں تو اس نے پگ وجیون کے پیرسے سیرلیس کا جوانی خط تھینچ کرالگ کیااور ہیری نے خط لے کر فوراً اپنے چونے کی جیب میں محفوظ کیااور پھروہ اسے جلدی سے پڑھنے کیلئے گری فنڈر ہال کی طرف چل دیئے۔

ہال میں بیٹے اہوا ہر فر داس وقت چھٹیوں کی مستی میں اتنامشغول تھا کہ سی کوید دیکھنے کی فرصت ہی نہیں ملی تھی کہ باقی لوگ کیا کر رہے ہیں۔ ہیری، رون اور ہر مائنی سب لوگوں سے دور ہٹ کرایک اندھیری کھڑکی کے پاس بیٹھ گئے۔ اس کھڑکی پر دھیرے دھیرے برف گررہی تھی۔ ہیری نے دھیمی آ واز میں خطر پڑھ کر دونوں کو سنایا۔

ہیارے ہیری!

ہارن ٹیل کو مات رینے پر بے مر مبارک ہو۔ مِس نے بھی تمارا نام شعلوں کے پیالے میں ڈالا تھا، وہ اس وقت زیارہ خوش نہیں ہوا ہوگا۔ میں چشم آلورہ ماروئی کلمے کا مشورہ رینے والا تھا کیونکہ ڈریکن کی آنکھ اس کے برن کا سب سے کمزور مصہ ہوتی ہے۔ ''اوہ کیرم نے اسی کا استعمال کیا تھا .....' ہر مائنی نے سر گوشی کرتے ہوئے کہا۔

لیکن تمہارا طریقہ کار زیارہ عمرہ تھا۔ میں اسے جان کر بڑی سنسنی ممسوس کر رہا ہوں۔ لیکن اس پر
کو منڈ میں مت آنا۔ ہیری! ابوی تع نے صرف ایک ہی ہرف پار کیا ہے۔ جس نے تمہارا نام مقابلوں میں
ڈالا ہے، وہ اگر تمہیں نقصان پہنھانا چاہتا ہے تو اسے ابوی مزیر مواقع ملیں کے۔ اپنی آنکویں کولی رکونا۔۔۔۔۔
خاص طور پر جب وہ افرار تمہارے ارد کرد ہوں، جن کے بارے میں میں نے تمہیں خبردار کیا ہے اور خود کو
مشکلات سے بھانا۔ پوری طرح سے ہوشیار رہنا۔

فط بھیمتے رہنا۔ میں اب بھی ہر غیرمعمولی واقعے کے بارے میں ماننا ماہتا ہوں۔

سيريس

''وہ تو بالکل موڈی جیسی باتیں کررہا ہے۔'' ہیری نے خط کو چونعے میں رکھتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا۔'' کھلی بصارت! جیسے میں اپنی آئکھیں بند کرکے چلتا پھرتا ہوں اور دیواروں سے ٹکراتار ہتا ہوں .....''

''لیکن اس نے صحیح کہا ہے ہیری!'' ہر مائنی نے جلدی سے کہا۔'' ابھی تمہیں دواہداف اور بھی پورا کرنا ہیں۔تمہیں سچ مچ اس انڈے کے سراغ کا پیۃ لگانا چاہئے اوراس کا مطلب سمجھنے کی کوشش میں جت جانا چاہئے۔۔۔۔۔''

''ہر مائنی! ابھی اس کے پاس بہت وقت ہے۔' رون نے اسے جھڑ کتے ہوئے کہا۔'' شطرنج کھیانا پیند کرو گے ہیری .....؟'
''ہاں ٹھیک ہے .....' ہیری نے جواب دیا پھر وہ ہر مائنی کے چہرے پر پھیلے تاثرات کود کیچ کر بولا۔'' دیکھو! میں اسنے شور وغل کے درمیان یکسوئی سے ہیکسے سوچ سکتا ہوں؟ اسنے شور میں تو مجھے انڈے میں سے آنے والی آ واز بھی سنائی نہیں دے گی۔'
''ہاں! یہ بات تو ہے۔'' ہر مائنی نے آہ بھرتے ہوئے ان کے شطرنج کا کھیل دیکھنے کیلئے بیٹھ گئی۔جس میں رون نے ہیری کو جیرت انگیز شہ مات دے دی،جس میں اس کے دو بہادر پیادوں اورا یک خونخو ارتشد د پیند گھوڑے نے نہایت عمدہ طریقے سے ہیری کے پیادوں کی غفلت سے بورایورا فائدہ اُٹھایا تھا۔

## \*\*\*

کرسمس کے دن ہیری اچا تک بیدار ہو گیا۔وہ اس بات پر حیران تھا کہ آخراس کی نیندا چا تک کیسے غائب ہو گئی؟ اس نے جیسے ہی اپنی آئکھیں کھولیں تو دیکھا کہ اندھیرے میں دو ہڑی ہڑی سبز آئکھیں اسے گھورر ہی ہیں۔وہ آئکھیں اس قدر نز دیکے تھیں کہ اس کی ناک ہیری کی ناک سے بس ٹکرانے ہی والی تھی۔

'' ڈو بی .....!''ہیری زور سے چیخااور گھر بلوخرس کواتنی تیزی سے دور ہٹایا کہ وہ اپنے بلنگ پر گرتے گرتے بچا۔''ایسامت کیا کرو.....تمجھے!'' ''ڈوبی کوافسوں ہے سر!''ڈوبی پریشانی سے بولا اوراس نے اپنے چہرے پر کمبی انگلیاں رکھ کر پیچھے کی طرف اچھل گیا۔''ڈوبی تو ہیری پوٹر کوبس کرسمس کی مبار کہا دویئے کیلئے آیا تھا سر .....ہیری پوٹر نے کہا تھا کہ ڈوبی بھی کبھارا سے ملنے آسکتا ہے سر!'' ''ٹھیک ہے ....۔''ہیری نے کہا۔اس کے دل کی دھڑکن اب معمول پر آرہی تھی لیکن اس کی سانسیں اب بھی تیز چل رہی تھیں۔ ''آئندہ مجھے بس دھیرے سے ہلا کر جگادینا۔ مجھ پر اس طرح کودنے کی ضرورت نہیں ہے ....۔''

ہیری نے اپنے پلنگ کے جاروں طرف پر دوں کو تھینچا اور بستر کے پاس پڑی تپائی سے اپنی عینک اُٹھا کر لگائی۔اس کی چیخ کی آواز سن کر رون "میس ، ڈین اور نیول بھی بیدار ہو گئے تھے۔انہوں نے بھی اپنے پر دے تھینچ کر باہر جھا نکنے کی کوشش کی۔ان کی آئامیس منیند کے خمار میں ڈونی ہوئی تھیں اور انہیں کھولنے میں دشواری ہور ہی تھی اس کے علاوہ ان کے بال بری طرح بکھرے ہوئے تھے۔

· كسى نے تم پرحمله كيا هيرى؟ "سميس نے خوابيدہ لہج ميں بوچھا۔

''نہیں یہ تو صرف ڈونی ہے ....،'ہیری نے جواب دیا۔''ابتم لوگ سوجاؤ۔''

''نہیں ....۔ تنفے دیکھیں گے۔' سمیس نے اپنے بستر کے پائیدانوں پرر کھے ہوئے بڑے ڈھیرکود کھے لیا تھا۔رون، ڈین اور نیول نے بھی یہی فیصلہ کیا کہ اب وہ بیدارتو ہو ہی چکے ہیں اس لئے اپنے تحفوں کود کھنا زیادہ اچھار ہے گا۔ ہیری ڈوبی کی طرف مڑا جو اب گھبرایا ہوااس کے بلنگ کے پاس کھڑا تھا۔وہ اب بھی اس بات پر نہایت پریثان تھا کہ اس نے ہیری کی نیندا چاٹ کردی تھی۔اس کی ٹی کوزی کے اویر پھندنے میں ایک کرسمس والا بھڑ کیلا سجاوٹی موتی بندھا تھا۔

> '' کیا ڈونی ہیری پوٹرکوکرسمس کا تحفہ دےسکتا ہے؟''اس نے گھبرائے ہوئے انداز میں پوچھا۔ دن سے بنی مند '' میں دند نہیں دند کے ایک انداز میں اور کے انداز میں اور کے انداز میں کوچھا۔

''ہاں ہاں! کیوں نہیں .....'' ہیری نے کہا۔'' میں نے بھی تمہارے لئے بچھ خریداہے۔'' بیسراسر جھوٹ تھا۔اس نے ڈونی کیلئے بچھ نہیں خریدا تھالیکن اس نے جلدی سے اپنا صندوق کھولا اوراس میں سے دوموز ہے

نکالے جوکافی بڑی جسامت کے اور مڑے ہوئے تھے۔ سرسوں جیسے زر درنگت کے موزے اس کے سب سے پرانے اور گندے موزے تھے۔ ان موزوں کو بھی ورنن انکل پہنا کرتے تھے، ان کے تھوڑے زیادہ بڑے ہونے کی وجہ سے تھی کہ ہیری نے ان میں ایک سال سے زیادہ عرصے تک اپنا مخرلئو چھپار کھا تھا۔ (یہ سنزویز لی کی مہر بانی تھی کہ انہوں نے ان موزوں کو طویل عرصے کے بعد دھو کرصاف سقراکر دیا تھا) اس نے اپنے مخبرلٹو کو باہر نکالا اور ڈو بی کوموزے دیتے ہوئے کہا۔ ''معاف کرنا! میں انہیں گفٹ بیپر میں سجانا محول گیا۔...'

لىكن ڈونى بہت خوش تھا۔

''موزے ڈوبی کےسب سے بیندیدہ کپڑے ہیں سر! ڈوبی کے پاس اب سات موزے ہو گئے ہیں سر.....' اس نے آنکھیں

چوڑی کرتے ہوئے کہااوراپنے پرانی جرابیں اتار کرورنن انکل کی جرابیں پہننے لگا۔اس نے دونوں جرابوں کو پوری اونچائی تک اوپر کھینچاجس سے وہ اس کی رانوں کے اوپر چڑھ گئے اس کا نصف پا جامہ موزے کے نیچ جھپ گیاتھا۔ پھراس نے اپنی چوڑی آئکھیں پھاڑ کر جیرانگی سے کہا۔''لیکن سر!……دکان والے سے شاید کوئی فلطی ہوگئی ہے ہیری پوڑ!……اس نے آپ کو دونوں ایک جیسے ہی موزے دے دیئے ہیں۔''

''اوہ ہیری! تمہیں یہ بات کیوں نہیں نظر آئی؟'' رون اپنے پانگ سے نیچا ترتے ہوئے مسکرا کر بولا۔ جس کے بستر پراب تخفے پر لیٹے ہوئے جیکیلے اور زنگین کا غذوں کا پھٹا ہوا ڈھیرلگ چکا تھا۔'' میں تمہیں ایک بات بتاؤں ڈونی! ...... مجھے سے یہ دوموزے لے لو۔ ابتم انہیں اور ہیری کے دیئے موزوں کے ساتھ بدل کران کی صحیح طریقے سے دوجوڑیاں بناسکتے ہواور پہن سکتے ہو۔ اور بیر ہاتمہارا سوئیٹر .....''

اس نے ابھی ابھی جوتخفہ کھولے تھے، ان میں مسز ویزلی کے بھیجے گئے بینگنی سجاوٹ والے پارسل میں سے بینگنی رنگ کے موزےاور ہاتھ سے بنا ہواسوئیٹر فکلاتھا۔اس نے دونوں چیزیں ڈوبی کی طرف اچھال دیں۔

ڈوبی انہیں پاکر بے حدخوش دکھائی دینے لگا۔اس کی آنکھوں میں ایک بار پھرخوشی کے آنسو تیرنے لگے۔اس نے رون کے سامنے بہت زیادہ نیچے جھکتے ہوئے نظیمی سلام کرتے ہوئے اس کاشکر بیادا کیا۔پھروہ اپنی کا نیتی ہوئی آ واز میں بولا۔''سر! آپ بہت رحم دل ہیں۔ ڈوبی تو پہلے صرف یہی جانتا تھا کہ سربہت بڑے جادوگر ہوں گے کیونکہ ہیری پوٹر کے سب سے اچھے دوست ہیں لیکن ڈوبی کو بیہ معلوم نہیں تھا کہ آپ بہت نیک،صلد حم، شریف الطبع، بےلوث، تخی اور مہر بان بھی ہیں۔...،'

''یہ موزے ہی تو ہیں .....'رون نے جیرت سے کہا۔ جس کے کان تھوڑے گلا بی ہو گئے تھے حالانکہ اسے یہ بات سن کر بڑی مسرت ہوئی تھی ۔''واہ ہیری .....''اس نے ابھی ابھی ہیری کا دیا ہوا تھنہ کھولا تھا جس میں سے ریشمی فروالا ہیٹ نکلاتھا۔'' شاندار .....'' اس نے ہیٹ اپنے سر پر رکھا۔ ہیٹ کا رنگ اس کے بالوں کے رنگ سے میل کھانے لگا۔

ڈونی نے ہیری کوایک چھوٹا پیکٹ تھایا اس میں بھی موزے ہی تھے مگر دور نگوں کے!

'' ڈوبی نے انہیں خودا پنے ہاتھوں سے بنایا ہے سر!'' گھریلوخرس نے خوشی سے کہا۔'' ڈوبی نے اپنی تخواہ کے پییوں سےاون خریدی تھی سر.....!''

بایاں موزہ چمکیلا سرخ تھا اور اس پر جھالریں اور ڈوریاں گی ہوئی تھیں جبکہ دایاں موزہ طوطے جیسا سبز تھا اور اس پر سنہری گیندوں کی تصویرینی ہوئی تھی۔

'' بیتو..... بیتو..... پیچ میچ بهت اچھے ہیں!....شکر بید و بی!'' ہیری نے کہااوران جرابوں کو پہننے لگا۔ بید مکھ کر ڈو بی کی آنکھوں سے ایک بار پھرخوشی کے آنسو چھلک پڑے۔ ''ڈو بی کواب جانا ہوگا سر! ہم لوگوں کوابھی باور چی خانے میں کرسمس کے بہت سارے پکوان تیار کرنا ہیں۔' ڈو بی نے کہااور جلدی سے کمرے سے باہرنکل گیا۔جاتے جاتے وہ رون اور باقی سب کوکرسمس کی مبار کباددینانہیں بھولاتھا۔

ہیری کے باقی تخفے ڈوبی کے دیئے ہوئے جمیب موزوں سے زیادہ شانداراوراطمینان بخش تھے۔ صرف ڈرسلی گھرانے کا دیا ہوا تخفہ ہی ان میں سے واضح طور پرمشنی تھا۔ انہوں نے اسے ایک ٹشو پیپر بھیجا تھا۔ بیاب تک کاسب سے چھوٹا تخفہ تھا۔ ہیری کولگا کہ وہ بھی لوزہ ٹافی کو ابھی تک بھلانہیں پائے ہوں گے۔ ہر مائنی نے اسے ایک کتاب دی تھی جس کا عنوان تھا۔ 'برطانیہ اور آئر لینڈ کی کیوڈ ج شیمیں'۔ رون نے اسے گوبر پٹاخوں کا ایک بڑا پیٹ دیا تھا۔ سیر ایس نے اسے ایک قلم چپاتھا۔ جود کیھنے میں تو قلم جیسا ہی تھا گر اس کے بالائی دستے میں گئی اوز ارچھے ہوئے تھے، جن میں چپاقو، سوئیاں اور طرح طرح کی چیزیں تھیں۔ اس نے بتایا تھا کہ ان کی مدد سے وہ کوئی تالا، گا ٹھا اور دوسری چیزوں کو کھول سکتا تھا۔ ہیگر ڈنے اسے چاکلیٹ سے بھرا ہوا بڑا ڈبہ بھیجا تھا۔ جس میں ہیری کی لیند یدہ ٹافیاں تھا کہ ان کی مدن ہوئی اور کا نوں سے دھواں نکا لئے والی جادوئی ٹافیاں۔ ظاہر ہے کہ مسزویز لی نے ہمیشہ کی طرح اسے تخفے میں ایک نیا سوئیٹر ہی بھیجا تھا۔ بیسبز رنگ کا تھا اور اس پر گئی کی تھوری بی ہوئی ہوئی ہوئی ہوگا۔ مسزویز لی نے ہمیشہ کی طرح اسے تخفے میں ایک نیا سوئیٹر ہی بھیجا تھا۔ بیسبز رنگ کا تھا اور اس پر گئے میں گھریر تیار کی ہوئیں بہت ساری فیم کی کچوریاں بھی تھیجی تھیں۔ گھریر تیار کی ہوئیں بہت ساری فیم کی کچوریاں بھی تھیجی تھیں۔

ہیری اور رون جا کر ہر مائنی سے بھی ہال میں ملے اور وہ ایک ساتھ ناشتہ کرنے گئے۔انہوں نے شبح کا زیادہ تر وفت گری فنڈر ہال میں ہی گزارا۔ جہاں بھی لوگ اپنے آخنوں کودیکھ دیکھ کرخوشی سے پھولے نہ سار ہے تھے۔ پھرانہوں نے بڑے ہال میں جا کر شاندار پکوانوں کا لطف اُٹھایا۔جس میں کم از کم سوبھنی ہوئی ٹرکیاں اور کرسمس پڑنگ شامل تھیں۔ وہاں پر جادوئی پٹاخوں کا بڑا انبار موجود تھا۔

وہ دو پہر کو باہر کھلے میدان میں گھو منے گئے۔ برف میں صرف ڈرم سٹرا نگ اور بیاوکس بیٹن کے طلباء کے قدموں کے نشانات دکھائی دے رہے تھے۔ بینشان تبھی ہنے ہوں گے جب وہ کھانا کھانے کے بعد سکول سے واپس اپنے اپنے راستوں پر گئے تھے۔ ہیری، رون اور ویزلی جڑواں بھائی برف کے گولے بنا کرایک دوسرے کو مارتے رہے جبکہ ہر مائنی اس کھیل میں شامل ہونے کے بجائے ایک طرف بیٹھ کرتما شادیکھتی رہی۔ شام کے پانچ بجے اس نے کہا کہ وہ اب سکول میں واپس لوٹ رہی ہے کیونکہ اسے قص کی تقریب کیلئے تیار ہونا ہے۔

'' کیاتمہیں تیار ہونے کیلئے تین گھنٹے جا ہمکیں؟''رون نے اس کی طرف جیرا نگی سے دیکھتے ہوئے کہا۔اس کا دھیان کھیل سے ہٹ گیا تھااوراسےاس کی سزافوراً ہی مل گئی۔ جارج کا پھینکا ہوا برف کا ایک بڑا گوالا آ کراس کے سرپرزور سے ٹکرایا۔اس نے ہر مائنی کو جاتے جاتے بیچھے سے بوچھا۔''تم جاکس کے ساتھ رہی ہو؟''لیکن ہر مائنی نے صرف ہاتھ ہلا دیا اور پتھرکی سٹرھیوں پر چڑھ کر

سکول میں داخل ہوگئی۔

آج شام کو ہلکا پھلکا کھانااور چائے نہیں ملی تھی کیونکہ قص تقریب میں شاندار ضیافت کا بندوبست تھا۔ سات بجے اتنااند ھیرا ہو گیا کہ صحیح طریقے سے نشانہ لگانا بھی دو بھر ہو گیا۔ یہ دیکھ کر ہیری اور ویزلی بھائیوں نے اپنے برف کے گولوں کا کھیل ختم کر دیااور ہال میں لوٹ آئے۔ فربہ عورت اپنے فریم میں نچلی منزل کی سہیلی وائلٹ کے ہمراہ بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ دونوں بہت مدہوش لگ رہی تھیں۔ اس کی تصویر کے نیچے والے جھے میں جاکلیٹی شربت کے خالی پیکٹوں کا کافی ڈھیر دکھائی دے رہا تھا۔

جب انہوں نے شاخت 'پریوں کا اجالا' بتائی تو وہ مسکرا کر بولی۔''پوری روشنی! نئی شناخت اب یہ ہے۔'' پھروہ انہیں راستہ دینے کیلئے آگے جھک گئی۔

ہیری،رون ہمیس، ڈین اور نیول نے اپنے کمرے میں جاکراپنی اپنی پوشاکیں زیب تن کیں۔وہ سب اپنے حلیوں کود کھے دکھے دکھ کر اندیشوں میں مبتلا تھے کین سب سے زیادہ پریشانی رون کو ہور ہی تھی جس نے کونے میں لگے لمبے آئینے میں خود کود کھتے ہی دہشت بھری کراہ ذکالی تھی۔اس بات سے انکار نہیں کیا جاسکتا تھا کہ اس کی پوشاک لگ بھگ لڑکیوں کے کپڑوں جیسی لگ رہی تھی۔ اپنی پوشاک کولڑکوں جیسا بنانے کیلئے اس نے گول گھیرے اور کلائی کی ڈوریوں پرخود کا رسحر کا استعمال کیا۔سحر ٹھیک ٹھاک ہوا۔اس کے لپادے کی ڈوریاں غائب ہوگئیں حالانکہ بیکام بہت زیادہ صفائی سے نہیں ہوا تھا اور جب وہ زیریں منزل کی طرف جارہے تھے تو تب بھی اس کی پوشاک کے کنارے تھوڑے اُدھڑے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔

''میں پنہیں تبھی پار ہاہوں کہتم دونوں نے چوتھے سال کی سب سے خوبصورت دکھائی دینے والی لڑ کیوں کواپنی ساتھی رقاصہ کیسے بنالیا؟''ڈین تھامس نے حیرانگی سے یو چھا۔

''مقناطیسی شش!.....'رون نے اُداسی سے کہااوراینی پوشاک کی کلائی پر بچی کھجی اکا د کا ڈوریوں کو کھینچنے لگا۔

ہال کا ماحول کافی الگ محسوس ہور ہاتھا۔ عام طور پریہاں کالے چوغوں کی بہتات دکھائی دیتی تھی لیکن آب ہال میں مختلف رنگوں کے پہڑے بہتری کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ تھے بے حدخوبصورت کے پیڑے بہری کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ تھے بے حدخوبصورت دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے کھلتے گلابی رنگ کا لباس پہن رکھا تھا۔ اس کے لمیے سیاہ بالوں کے جوڑے پر سنہری کنگھی لگار کھی تھی اور اس کی کلائیوں میں سونے کی کھنکتی ہوئی چوڑیاں چک رہی تھیں۔ ہیری کو بید کھے کراطمینان ہوا کہ وہ کھی کھی نہیں کر رہی تھی۔

"تم .....تم بے حدخوبصورت دکھائی دے رہی ہو۔"ہیری اسے دیکھ کرجھجکتا ہوا بولا۔

''شکریہ!''پاروتی نے جواب دیا پھراس نے رون سے کہا۔'' پد ماتمہیں بڑے ہال میں ملے گی۔''

''ٹھیک ہے۔''رون نے چاروں طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔''ہر مائنی کہاں ہے؟''

'' نیچ چلیں، ہیری؟'' پاروتی نے اپنے کندھے اچکا کرکہا۔

''ٹھیک ہے۔''ہیری نے کہا حالانکہ اس کا دل کر رہاتھا کہ وہ گری فنڈ رہال میں ہی رہے۔ جب وہ لوگ تصویر کے راستے باہر نکل رہے تھے تبھی فریڈاندرآیااوراس نے ہیری کی طرف دیکھ کرآنکھ ماری۔

بیرونی ہال میں بھی طلباء وطالبات کارنگارنگ جھرمٹ لگا ہوا تھا۔ بھی آٹھ بجنے کاانتظار کرر ہے تھے۔ جب بڑے ہال کا دروازہ کھلا کھلنے والا تھا جن لوگوں کے ساتھی رقاصا ئیں دوسر نے ریق سے تھیں، وہ ہجوم کے کنارے پر کھڑے ہوکرایک دوسرے کو تلاش کرنے کی کوشش کرر ہے تھے۔ پاروتی پاٹیل کواس کی بہن پد مامل گئی اوروہ اسے ہیری اوررون کے پاس لے آئی۔

'' کیسے ہو؟'' پدمانے کہا۔وہ بھی اپنے نیلی پوشاک میں پاروتی جتنی ہی خوبصورت دکھائی دےرہی تھی۔حالانکہوہ اس بات سے بہت زیادہ مطمئن نہیں دکھائی دےرہی تھی کہرون کا اس کا ساتھی رقاص بنے۔اس نے اپنی سیاہ آنکھوں سے رون کواو پر سے نیچ تک دیکھا۔اس کی نگاہ رون کی تقریباتی پوشاک کے ادھڑے ہوئی گردن اور آستین پرتھوڑی دیر تک تھہری رہی۔

''میں اچھا ہوں ہتم کیسی ہو؟''رون نے پد ماسے کہالیکن وہ پد ما کی طرف نہیں بلکہ بھیڑ کی طرف د کیھر ہاتھا۔''اوہ نہیں .....'

اس نے اپنے گھٹے تھوڑ ہے خم کر لئے تا کہ وہ ہیری کے پیچھے جھپ جائے۔اس کی اس عجیب وغریب حرکت کی وجہ فلیور تھی۔فلیور ڈیلاکوران کے پاس سے گزرر ہی تھی۔وہ سفید ساٹن کی پوشاک میں کمال کی خوبصورت دکھائی دے رہی تھی۔اس کے ساتھ ریون کلا کی ڈوبھورت دکھائی دے رہی تھی۔اس کے ساتھ ریون کلا کی ڈیھار ہا۔

کی کیوڈ جے ٹیم کا کپتان رو جرڈ یوس تھا۔ جب وہ نظروں سے او جھل ہو گئے تو رون دوبارہ سیدھا ہو گیا اور طلباء کے سرے او پر سے گھور کر دیجار ہا۔

''ہر مائنی کہاں ہے۔۔۔۔؟''اس نے دوبارہ پوچھا۔

تبھی سلے درن کے طلباء کا گروہ تہہ خانے کی سیر ھیوں سے اوپر آیا۔ ملفوائے سب سے آگے تھا۔ اس نے او نچے کالروالانخمل کا کالالباس پہن رکھا تھا۔ ہیری کی رائے میں وہ کسی گرجے کا یا دری جسیا دکھائی دے رہا تھا۔ پینسی پارکنسن ، ملفوائے کا ہاتھ تھا ہے ہوئے تھی۔ اس نے بہت ساری ڈوریوں والی پوشک پہن رکھی تھی۔ کریب اور گؤل دونوں ہی سبزرنگ کے چوغوں میں ملبوس تھے۔ وہ کائی سے ڈھکی چٹانوں جیسے دکھائی دیتے تھے اور ہیری کو بید کیھے کرخوشی ہوئی کہ وہ کسی کو بھی ساتھی رقاصہ بننے کیلئے راضی کرنے میں کامیاب نہیں ہویائے تھے۔

بلوط کی لکڑی کا سامنے والا دروازہ کھل گیا۔ بھی نے مڑکر دیکھا۔ ڈرم سٹرانگ کے طلباء اپنے پروفیسر کارکروف کے ہمراہ ہیرونی ہال میں داخل ہوتے ہوئے دکھائی دیئے۔ کیرم سب سے آگے تھا اوراس کے ساتھ نیلی کمبی فراک میں ایک خوبصورت لڑکی تھی جسے ہیری بے پہان نہیں پایا تھا۔ ان کے سرکے اوپر سے ہیری نے دیکھا کہ سکول کے سامنے والی قطار کو ایک طرح کے غار کی شکل میں بدل دیا گیا تھا۔ جس میں پریوں کے پنکھوں کی تیز روشنیاں ہورہی تھیں۔ اس کا مطلب میتھا کہ وہاں پر سینکڑ وں اصلی پریاں جادو سے بنی گلاب کی جھاڑیوں میں موجود تھیں، کچھ پریاں کر مس فا دراوران کے طبی ہرن کے آس پاس اُڑرہی تھیں۔

''سبجیبیُن یہاں آئیں۔''پروفیسرمیک گوناگل کی ٹیکھی آواز سنائی دی۔

پاروتی نے مسکراتے ہوئے اپنی چوڑیاں درست کیں اور پھراس نے اور ہیری نے رون اور پدما سے کہا۔ 'آلیک منٹ بعد ملیں گے۔۔۔۔' یہ کہ کر وہ اگلی طرف بڑھ گئی۔ باتیں کرنے والے طلباء کی بھیٹر نے ہٹ کر انہیں اپنے بچے میں سے جانے کا راستہ دیا۔ پر وفیسر میک گونا گل سرخ اونی کیڑے کا چوخانہ چوخہ پہنے ہوئے تھیں اور انہوں نے اپنے ہیٹ کے کنارے کے چاروں طرف اونٹ کٹارے کی تھوڑی بھدی مالا بنا رکھی تھی۔ انہوں نے ان سے کہا کہ باتی طلباء کے اندر جاتے وقت وہ دروازے کے ایک جانب کٹارے کی تھوڑی بھدی مالا بنا رکھی تھی۔ انہوں نے ان سے کہا کہ باتی طلباء کے اندر بیٹھ جانے کے بعد ہی جیپئن کوساتھیوں کے ساتھ اندر داخل ہونا تھا۔ فلیورڈ یلاکوراور روجرڈ یوں دروازے کے بالکل نزدیک کھڑے ہوگئے۔ فلیور کا ساتھی رقاص بننے کی خوش قسمتی پرڈیویں اتنا جیران تھا کہ وہ اس کے روجرڈ یوں دروازے کے بالکل نزدیک کھڑے سیڈرک اور چو چینگ بھی ہیری کے قریب کھڑے ہوگئے۔ لیکن ہیری دوسری طرف دیکھنے لگا رہ کیونکہ وہ ان سے بات نہیں کرنا چا ہتا تھا۔ اس کے بجائے اس نے کیرم کے پاس والی لڑی کوغور سے دیکھا۔ اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔

وه هر مائنی همی.....

لیکن وہ ہرمائن جیسی بالکل بھی نہیں دکھائی دے رہی تھی۔اس نے اپنے بالوں میں کچھ کیا تھا۔اب بیہ الجھے یا بکھرے ہوئے بالکل نہیں تھے بلکہ چکنے اور چمکداردکھائی دے رہے تھے۔ یہی نہیں اس نے اپنے سر کے بیچھے بالوں کا جوڑا بھی بنارکھا تھا۔وہ نیلی لمبی فراک پہنے تھی اوراس کی چال بھی الگ لگ رہی تھی۔یاوہ اس لئے الگ دکھائی دے رہی تھی کہ اس کی بیثت پر بیس کتا بوں کا بو جھنہیں لدا ہوا تھا جو عام طور پرلدار ہتا تھا۔وہ مسکرا بھی رہی تھی۔ شاید تھوڑا شرما بھی رہی تھی۔سیکن اب بیصاف نظر آرہا تھا کہ اس کے سامنے والے دانت چھوٹے ہوگئے تھے۔ ہیری کو یہ بچھ میں نہیں آیا کہ وہ اسے پہلے کیوں نہیں پہچان پایا۔۔۔۔؟

" ہائے ہیری ..... ہائے یاروتی!" ہر مائنی نے چہک کرکہا۔

پاروتی مبہوت نظروں سے ہر مائنی کو گھورے جا رہی تھی۔اییا کرنے والی وہ اکیلی نہیں تھی، جب بڑے ہال کا دروازہ کھلاتو لائبریری میں منڈلانے والی کیرم پرمر مٹنے والی لڑکیاں نزدیک سے گزریں توان کی آئکھوں میں ہر مائنی کیلئے بے حدنفرت جھلکنے لگی۔ وہ کھا جانے والی نظروں سے اسے گھورتی ہوئی گزرگئیں۔ پینسی پارکنسن جب ملفوائے کے ساتھ پاس سے گزری تواس نے ہر مائنی کی طرف آئکھیں بھاڑ کردیکھا بنااس کے پاس سے گزرگیا۔

طرف آئکھیں بھاڑ کردیکھالیکن وہ اسے طنز کرنے کیلئے کوئی بات سوچ نہ پائی۔ بہر حال، رون ہر مائنی کی طرف دیکھے بنااس کے پاس سے گزرگیا۔

جب باقی تمام لوگ بڑے ہال میں جا کر بیٹھ گئے تو پروفیسر میک گوناگل نے ٹیمیئن کواپنی اپنی جوڑی بنا کراپنے پیچھے آنے کی ہدایت کی حیمیئن کے اندر داخل ہونے پر بڑے ہال میں بیٹھے بھی لوگوں نے زور دار تالیوں کے ساتھ ان کا استقبال کیا ہے بیئن ہال کے اوپر بنے ہوئے بڑے چبوترے کی طرف جانے لگے جہاں معزز ججوں کا پینل بیٹھا ہوا تھا۔

ہال کی دیواریں چبکدارسفید منجمد برف سے ڈھئی ہوئی تھیں۔ستاروں سے بھری سیاہ جھت پرامر بیل اور عشق پیچاں کے سینکڑوں گجرے فریقوں کی میزیں غائب ہو چکی تھیں۔ان کی جگہ پرلگ بھگ سوچھوٹی میزیں لگی ہوئی تھیں،ان میزوں پرلالٹینوں کی روشنی اور ہرمیزیرلگ بھگ بارہ کرسیاں لگائی گئی تھیں جن پرلوگ بیٹھے تھے۔

ہیری کا پورادھیان اس بات پرمر تکزتھا کہ وہ گرنہ جائے۔ پاروتی کو بہت مزہ آرہا تھا۔وہ سب کی طرف دیکھ کرمسکرار ہی تھی اور ہیری کواتنا کس کر تھینچ رہی تھی کہ اسے ایسالگا کہ جیسے وہ کوئی کتا ہو۔ جسے پاروتی گھمار ہی تھی۔ جب ہیری اوپروالی میز کے پاس پہنچا تو اسے رون اور پدما کی جھلک دکھائی دی۔رون آئکھیں سکوڑ کر قریب سے گزرتی ہوئی ہر مائنی کو دیکھ رہا تھا۔ پد مااس کی عدم توجہ سے چڑ چڑی ہور ہی تھی۔

اب تمام تی پئن چبوترے کی میز کے قریب پنچے تو ڈمبل ڈورخوشی سے مسکرائے کیکن جب کارکروف نے کیرم اور ہرمائی کو پاس
آتے دیکھا توان کے چہرے پر بھی رون جیسا ہی تاثر جھلکنے لگا۔ لیوڈ وبیگ مین آجی رات کو چمکیلا بینگنی چونئہ پہنے ہوئے تھے جس پر
بڑے بڑے زردستارے کڑھے ہوئے تھے۔ وہ بھی طلباء جتنی خوشی اور جوش سے تالیاں بجار ہے تھے۔ میڈم میکسم ہمیشہ کی طرح
کالے رکیشی لباس کے بجائے آج ملکے پیلے رکیشم کے لہراتے گاؤن میں ملبوس تھیں۔ وہ دھیرے دھیرے تالیاں بجارہی تھیں۔ لیکن
ہیری کو اچا نگ احساس ہوا کہ آج وہاں پر مسٹر کراؤچ موجو دنہیں تھے۔ ان کی جگہ میز کی پانچویں کرسی پر پرسی ویز لی براجمان تھا۔
جب چمپئن اوران کی ساتھی رقاصا کیس میز کے نزد میک پنچے تو پرسی نے اپنے پاس رکھی خالی کرسی باہر بھینچی اور ہمیری کی طرف گھور
کرد یکھا۔ ہمیری اس کا اشارہ سمجھ گیا تھا اور پرسی کے پاس جا کر بیٹھ گیا جو بالکل نئے گہرے نیلے رنگ کا چوغے پہنے ہوئے تھا اور اس

اس سے پہلے کہ ہیری اس سے کچھ پوچھ پاتا، پرسی نے خود ہی بول دیا۔''میری ترقی ہوگئی ہے۔'اس کی آواز سے ایسا لگ رہاتھا کہ جیسے اسے پوری دنیا کا سب سے بڑا حکمران چن لیا گیا ہو۔'' میں اب مسٹر کراؤچ کا خصوصی مشیر بن گیا ہوں اور میں یہاں پران کے خصوصی نمائندے کے طور پرآیا ہوں۔''

''وہ خود کیوں نہیں آئے؟'' ہیری نے پوچھا۔وہ یہ بیں چاہتا تھا کہ پوری دعوت کے دوران اسے کڑا ہی کی موٹائی پر بیزار کن لیکچرسننا پڑے۔

''مسٹر کراؤچ کی طبیعت کچھٹھیکنہیں ہے، بالکل بھی ٹھیکنہیں ہے۔ورلڈ کپ کے بعد سے ان کی حالت خراب ہی ہے۔اس میں حیرانی کی کوئی بات نہیں ہے۔۔۔۔۔ان کی عمر ڈھل رہی ہے۔وہ اب پہلے جتنے جوان نہیں رہے۔۔۔۔۔۔الانکہ ان کی بینائی اب بھی اتنی ہی تیز ہے اوران کا دماغ پہلے جتنا ہی تندرست ہے لیکن کیوڈچ ورلڈ کپ پورے جادوئی محکمے کیلئے نہایت شکین حادثہ ثابت ہوا تھا۔ اس کے علاوہ مسٹر کراؤچ کواپنی گھریلوخرس کی حرکت سے بھی بھاری صدمہ پہنچا تھا۔اس کا نام وکلی یا چاہے جو بھی ہو۔ ظاہر ہے اور مجھے گئتا ہے کہ گھریلوخرس کے جانے کے بعد سے ان کے گھریلوسکون میں کافی کمی واقع ہوئی ہے۔اس کے علاوہ ،ہمیں ان مقابلوں کا انعقاد بھی کرنا پڑا اور ورلڈ کپ کے بعد کے مسائل سے بھی نٹٹنا پڑا ۔۔۔۔۔وہ خبیث سکیٹر عورت ہروقت آس پاس ہی منڈ لاتی رہتی تھی ۔۔۔۔۔۔ مسٹر کراؤچ تو کرسمس پر گھر پر آرام کررہے ہیں۔ مجھے خوش ہے کہ انہوں نے مجھ پر بھروسہ کیا اور اپنی جگہ پر یہاں بھیجا ہے ۔۔۔۔۔۔ ، ہمیری کا یہ پوچھے کو بڑا دل چاہ رہا تھا کہ مسٹر کراؤچ نے پرسی کواب نہونہا کہنا چھوڑ دیا ہے کیکن اس نے یہ بات اپنے دل میں دبائی تھی۔ دبائی تھی۔

چیکتی سنہری پلیٹوں پر کھانے پینے کا سامان ابھی تک نہیں آیا تھالیکن ان میں سے ہرایک کے سامنے چھوٹے مینوکارڈ رکھے ہوئے بیٹے کا سامان ابھی تک نہیں آیا تھالیکن ان میں سے ہرایک کے سامنے چھوٹے مینوکارڈ کو اُٹھایا اور چاروں طرف دیکھا..... آس پاس کوئی بیرا موجو دنہیں دکھائی دے رہاتھا۔ بہر حال، ڈمبل ڈورنے بہت دھیان سے اپنے مینوکارڈ کودیکھا اور پھراپنی پلیٹ سے بہت سپاٹ آواز سے بولے۔'' آلو کے چیس!''

اگلے ہی کہے ان کی پلیٹ میں گرم آلو کے چیس بھر گئے۔ یہ دیکھ کر میز کے باقی لوگوں نے بھی اپنی پلیٹوں کو اپنی پسندیدہ چیزوں کا آرڈر دینا شروع کر دیا۔ ہیری نے یہ دیکھے کیلئے ہر مائنی پر نگاہ ڈالی کہ وہ کھانے کے اس نئے اور کسی قدر جدید طریقے کے بارے میں کیا سوچ رہی ہوگی؟ .....غیر معمولی طور پر اس کی وجہ سے گھر بلوخرس کا کام اور بھی بڑھ گیا ہوگا۔ بہر حال ،اس وقت ہر مائنی کو ایس پی ای ڈبلیو کے بارے میں سوچنے کی فرصت ہی نہیں تھی۔ وہ تو وکٹر کیرم کے ساتھ گہری گفتگو میں مصروف تھی اور اس کا دھیان اس طرف تھا ہی نہیں کہ وہ کیا کھا رہی ہے؟

ہیری کواجا نک بیاحساس ہوا کہاس نے کیرم کواس طرح دلچیبی کے ساتھ پہلے تو بھی با تیں کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھالیکن اس وقت وہ کافی با تونی دکھائی دے رہا تھااور بڑے ہی جو شلےانداز میں محو گفتگو تھا۔

''ہاں ہمارے یہاں بھی ایک بلندوبالا قلع جیسی عمارت ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ ہوگورٹس جتنی بڑی تو نہیں ہے۔' اس نے ہر مائنی کو بتایا۔''اوراتنی آ رام دہ بھی نہیں ہے، ہمارے یہاں صرف چارمنزلیں ہیں اور آگ صرف جادوئی کا موں کیلئے ہی جلائی جاتی ہے۔
لیکن ہمارے میدان یہاں کے میدان سے زیادہ کھلے اور بڑے ہیں۔ سردی میں ہمارے یہاں سورج کی روشنی بہت کم رہتی ہے۔
اس لئے ہم دھوپ کا مزہ نہیں لے پاتے ہیں۔ لیکن گرمیوں میں ہم ہردن اپنے بہاری ڈنڈوں پر سوار ہوکر جھیلوں اور پہاڑوں کے اوپر یہواز کرتے رہتے ہیں۔…''

''ارےارے وکٹر!'' کارکروف نے ہنتے ہوئے کہا حالانکہان کی آنکھیں ہمیشہ کی طرح سر داور زہریلی ہی تھیں۔'' آگے کچھ مت کہنا، ورنہ تمہاری خوبصورت دوست کو بیمعلوم ہوجائے گا کہ ہم کہاں رہتے ہیں.....؟''

ڈمبل ڈورمسکرائے اوران کی آنکھیں حیکنے گیس۔

''ا يگور! په پوشيدگي كيونكر؟ ....تم په كيون چاہتے ہوككسي كو پية نه چل جائے؟''

'' ڈمبل ڈور!'' کارکروف نے اپنے پورے کے پورے پیلے دانت نکالتے ہوئے کہا۔'' ہم سب اپنے اپنے علاقوں کے پہرے دار ہیں، ہے نا؟ کیا ہم ان علوم کی حفاظت نہیں کرتے ہیں جنہیں ہمارے سپر دکیا گیا ہے؟ کیا ہمیں اس بات پر فخر نہیں ہونا چاہئے کہ صرف ہمیں ہی اپنے سکول کے بھی خفیہ راز معلوم ہیں اور ہمیں ان کی حفاظت بھی کرنا جاہے؟''

"اوہ! میں تو بیخواب میں بھی نہیں سوچ سکتا کہ مجھے ہو گورٹس کے بھی خفیہ راز معلوم ہیں کارکروف!" ڈمبل ڈورنے کہا۔" رفع حاجت کیلئے میں آج صبح ہی باتھ روم جارہا تھا۔ میں ایک غلط موڑ مڑ گیا اور میں نے خود کوایک بہت شاندار کمرے کے سامنے پایا جسے میں نے پہلے بھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کمرے میں بہت ہی شاندار پیشاب دان گئے ہوئے تھے۔ جب میں زیادہ توجہ سے معائنہ کرنے کے لئے بعد میں دوبارہ وہاں گیا تو میں نے پایا کہ وہ کمرہ ہی غائب ہو چکا تھا۔ لیکن مجھے اس پرنظر رکھنا ہوگی، شایدوہ کمرہ صرف صبح ساڑھے پانچ ہی دکھائی دیتا ہوگا یا شایدوہ صرف تبھی دکھائی دیتا ہوگا جب چاندا یک چوتھائی منزل پر ہویا پھر تبھی دکھائی دیتا ہوگا جب اندا کی چوتھائی منزل پر ہویا پھر تبھی دکھائی دیتا ہوگا جب آپ کو بیٹ میں بہت زیادہ مروڑ اُٹھ رہے ہوں ……"

روجرڈیوس جباسے باتیں کرتا ہوا دیکھ رہاتھا تو بہت بھونچکا ہوا لگ رہاتھااوراس کا چمچپاس کے منہ کے بجائے ادھرادھڑگرارہا تھا۔ ہیری نے سوچا کہ شاید ڈیوس فلیور گوئٹکی باندھے تکنے میں اتنامحو ہوگا کہاس نے اس کا کہاایک بھی لفظ سنا ہی نہیں ہوگا.....

''بالکلٹھیک کہا۔۔۔۔'' اس نے خوابیدہ لہجے میں جلدی سے کہا اور فلیور کی طرح اپنا ہاتھ بھی میز پر زور سے دے مارا۔'' اس طرح۔۔۔۔۔ہاں!''

ہیری نے ہال میں چاروں طرف دیکھا۔ ہیگر ڈاسا تذہ کی دوسری میز پر بیٹےا ہوا تھا۔اس نے آج پھراپنا بالوں والاخوفناک بھورا لباس پہن رکھا تھااوروہ اوپر میز کی طرف دیکھے کرمسکرار ہاتھا۔ ہیری نے دیکھا کہاس نے ہاتھ ہلا کر ملکےانداز میں میڈم سیکسم کواشارہ کیا۔ ہیری نے بلیٹ کردیکھا کہ میڈم سیکسم نے بھی اپناہاتھ جواباً ہلایا تھا اور موم بتیوں کی تیز روشنی میں ان کے دودھیا تکینے حیکتے ہوئے دکھائی دیئے۔ ہر مائنی اب کیرم کواپنے نام کا تلفظ سکھار ہی تھی۔وہ اسے بار بار 'ہرمئی اون' کہہ کر پکارر ہاتھا۔

'' ہر..... ما .... ننی!'' ہر مائنی نے دھیرے دھیرے سے سمجھانے والے انداز میں کہا۔

" هر ..... ما .... ننی!"

''ہاں!ابتھوڑاقریب ہے۔''ہر مائنی بولی اور ہیری کی طرف دیکھ کرمسکرائی۔

کھاناختم ہونے کے بعد ڈمبل ڈوراُ ٹھ کر کھڑے ہوئے اورانہوں نے طلباء سے کھڑے ہونے کیلئے کہا۔ پھرانہوں نے اپنی چھڑی گھمائی۔میزیں خود بخو دحرکت میں آئیں اور جاکر دیوار کے ساتھ لگ گئی، ہال کا وسطی فرش پوری طرح خالی ہو گیا۔اس کے بعد انہوں نے چھڑی گھا کر دائیں جامن کی دیوار کے پاس ایک اونچا چبوتر انمودار کیا۔اس چبوتر سے پر ڈرم، کئی گٹار،ایک بربط اورایک سائیکلوفن با جااور پچھ شہنائیاں پڑی ہوئی تھیں۔

اس کے بعد وریڈسٹرز چبوترے پر چڑھیں اور ہال کے لوگوں کے بھر پور تالیوں سے ان کا استقبال کیا۔ وریڈسٹر اپنے بالوں سے بھرے بدن پر سیاہ چوغے پہنے ہوئی تھیں جوغیر معمولی طور پر جگہ جگہ سے بھٹے ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنے آلات سنجالے۔ ہیری انہیں و کیھنے میں اس قدرمگن تھا کہ وہ یہ بھول ہی گیا کہ اس کے بعد کیا ہونے والا تھا؟ اچا تک اسے احساس ہوا کہ میزوں پر لہرانے والی لالٹینیں اب بجھ گئی تھیں اور باقی جمیئن اور ان کے ساتھی اُٹھ کر کھڑے ہوگئے تھے۔

''چلو! ہمیں قص کرناہے ....'' یاروتی یاٹیل غصے سے کسمساتی ہوئی غرائی۔

کھڑے ہوتے وقت ہیری بوکھلا ہٹ کے باعث اپنی ہی پوشاک میں الجھ گیا اور گرتے گرتے بچا۔ وریڈسٹرز نے ایک دھیمے سروں کا نغمہ چھٹر دیا تھا۔ ہیری روشی بھرے ڈ انس فلور پر پہنچ گیا۔ وہ اس بات کا بہت دھیان رکھر ہاتھا کہ کسی سے نظریں نہل پائیں (اس نے سمیس اور ڈین کو اپنی طرف ہاتھ ہلاتے اور دانت نکالتے ہوئے دیکھ لیاتھا) اگلے ہی لمحے پاروتی نے اس کے ہاتھ کھنچ کر ایک ہاتھ اپنی کمر پراور دوسراہا تھا ہے ہاتھ میں کس کر پکڑلیا۔

ہیری نے اپنی جگہ پر دھیرے دھیرے سے ملتے ہوئے سوچا کہ قص اتنا بھی برانہیں تھا، جتنا اسے فکر کھائے ہوئے تھی (پاروتی اسے گھمارہی تھی) ہیری نے تماشائیوں کے سرکے اوپر کی خالی جگہ پر اپنی نظریں جمار کھی تھیں۔ جلدی ہی گئی اور لوگ بھی قص میں شامل ہو گئے، اس لئے اب سب کا دھیان صرف جمیئن کی طرف مرتکز نہیں رہا۔ نیول اور جینی قریب ہی قص کر رہے تھے۔ وہ مسکرا کر ہیری کی طرف دیکھ رہے تھے۔ جینی بار بار اچھل رہی تھی کیونکہ نیول کا پیراس کے پیروں پر چڑھ جاتا تھا۔ ادھر ڈمبل ڈورمیڈم سیسم ہیری کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ان کی لمبائی میڈم سیسم سے اتن کم تھی کہ ان کی نوکیل ٹوپی بمشکل میڈم سیسم کی ٹھوڑی تک بہنچ پار ہی تھی۔ بہر حال ، اتنا لمباقد ہونے کے باوجود وہ کافی عمر گی سے قص کر رہی تھیں۔ پروفیسر میڈ آئی موڈی ، پروفیسر سین سٹرا کے ہمراہ بڑے

خوفناک طریقے سے قص کررہے تھے۔ پروفیسرسین سٹراان کے لکڑی کے پاؤں سے گھبرار ہی تھیں۔

'' تمہارے موزے کمال کے ہیں پوٹر!'' پروفیسر موڈی نے اس کے قریب سے گزرتے ہوئے کہا۔ ہیری سمجھ گیا کہ ان کی جادوئی آئکھ لباس کے اندر بھی جھا نک سکتی ہے۔

''اوہ!......ہاں! یہ مجھے ڈونی نامی گھریلوخرس نے تخفے میں دیئے ہیں،انہیں اس نے خودا پنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔''ہیری نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔

''وہ کتنے ڈراؤنے ہیں؟ان کی جادوئی آنکھ کوتو تفریح کر لینا جا ہئے تھی!'' پاروتی نے دھیمی آواز میں سرگوثی کی جب پروفیسر موڈی ٹھکٹھک کرتے ہوئے وہاں سے چلے گئے تھے۔

جب ہیری نے موسیقی کے آلات کی آخری تھرتھراتی ہوئی پیکی سنی تواس نے سکون کی سانس لی۔وریڈسٹر کا نغمہ ختم ہو گیا تھااور ایک بار پھر ہال میں تالیوں کی گونج سنائی دی۔ ہیری نے پاروتی کوفوراً چھوڑ دیا۔

" جم تھوڑی دریبیٹھ کرسانس لے لیں؟"

''اوہ.....کین ..... یہ گیت تو رقص کالطف اُٹھانے کیلئے نہایت شاندار ہے۔'' پاروتی نے کہا۔ جب وریڈ سسٹر نے ایک نیا نغمہ شروع کر دیا تھا جس کی دھن کافی زیادہ تیز اور کھڑ کیلی تھی۔

''نہیں! یہ مجھے پیندنہیں ہے۔'' ہیری نے بہانہ تراشااور پاروتی کوڈانس فلور سے دور لے گیا۔ راستے میں وہ فریڈاورا پنجلینا کے پاس سے گزرے جواتنے جوش میں رقص کرر ہے تھے کہان کےاردگر دوالےلوگ چوٹ لگنے کےاندیشے سے بار بار پیچھے ہٹ رہے تھے پھروہ پاروتی کواس میزیر لے گیاجہاں رون اور پد ما بیٹھے ہوئے تھے۔

''کیسا چل رہاہے؟''ہیری نے بیٹھتے ہوئے اور بٹر بیئر کی بوتل اپنی طرف کھینچتے ہوئے رون سے پوچھا۔

رون نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ ہر مائنی اور کیرم کو غصے بھری نظروں سے گھور رہاتھا جوقریب ہی رقص کر رہے تھے۔ پد مانے اپنے ہاتھ پیرا پنے سامنے باندھ رکھے تھے اور وہ بھڑ کیلے نغمے کی دھن پراپنے پیروں کو جنبش دے رہی تھی۔ وہ رہ کر رون کی طرف ناراضگی سے دیکھتی جار ہی تھی کیونکہ رون نے اسے پوری طرح نظرانداز کر دیا تھا۔ پاروتی ہیری کی دوسری طرف بیٹھ گئی۔اس نے بھی ارتھ پیرا پنے سامنے باندھ لئے۔ کچھ منٹ بعد بیاوکس بیٹن کا ایک لڑے نے اس سے اپنے ساتھ رقص کی دعوت دی۔

''تمہیں کوئی اعتراض تونہیں ہے، ہیری؟'' پاروتی نے پوچھا۔

''ہونہہ.....کیا؟''ہیری نے گڑ بڑا کر کہاوہ سیڈرک اور چو چینگ کے رقص میں محوتھا۔

'' پچھنہیں ....'' پاروتی نے غصے سے کہااور بیاوکس بیٹن کے اس لڑکے کے ہمراہ رقص کیلئے چلی گئی۔ گیت ختم ہونے کے بعد بھی وہ واپس نہیں لوٹی تھی۔ کچھ دیر بعد ہر مائنی ان کے پاس چلی آئی اور آکر پاروتی کی خالی کرسی پر بیٹھ گئی۔ قص کی وجہ سے اس کا چہرہ تھوڑا گلا بی ہور ہاتھا۔ ''کیسار ہا؟'' ہیری نے مسکرا کر پوچھا۔ رون خاموش بیٹھا گھور تار ہا۔

''اف! کافی گرمی ہوگئی ہے ہے نا؟''ہر مائنی نے اپنے ہاتھ سے اپنے چہرے پر ہوا دینے کی کوشش کی۔'' وکٹر!مشر و بات لینے گیا ہے .....''

رون نے غصے سے گھور کراسے دیکھا۔

''وکٹر .....؟''وہ بولا۔'' کیااس نے تم سے بنہیں کہا کہ تم اسے وکی کہہ کر بلایا کرو۔'' ہر مائنی حیرانگی سے اسے گھورنے گئی۔

«جمهیں کیا ہو گیا ہے؟ "ہر مائنی نے شک بھری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے یو چھا۔

''اگرتم پیخودنہیں سمجھ سکتی تو میں تتہمیں بتانے والانہیں ہوں!''رون نے زہر بچھےانداز میں غرا کر کہا۔

ہر مائنی نے اسے گھور کر دیکھا اور پھراس کی نظریں ہیری کے چہرے پر پڑیں۔ ہیری نے فوراً اپنے اچکائے۔''رون! آخر ہوا با.....؟''

''اس کاتعلق ڈرم سٹرانگ سے ہے۔''رون نے تھوک اُڑاتے ہوئے کہا۔''وہ ہیری کےخلاف مقابلہ کرر ہاہے۔ہوگورٹس کے خلاف سے ہے۔''رون پیدا کرنے کیلئے موزوں الفاظ کی تلاش کرر ہاتھا۔''دشمن کے ساتھ میل جول بڑھارہی ہو۔'' ہوتم یہی کررہی ہو۔''

ہر مائنی کا منہ کھلے کا کھلارہ گیا۔

''بیوقوفی کی با تیں مت کرو۔ دشمن .....اچھا! .....وہ کون تھا جواس کے آنے پرخوشی سے پاگل ہوا جار ہا تھا؟ .....وہ کون تھا جو اس کے آٹے پرخوشی سے پاگل ہوا جار ہا تھا؟ .....وہ کون تھا جو اس کے آٹوگراف لینے کا فر مائشیں کرتار ہا؟ .....وہ کون ہے جس نے اپنے کمرے میں اس کا نتھا ماڈل سنجال کررکھا ہوا ہے؟''
''مجھے گلتا ہے کہ اس نے یقیناً لائبر ریم میں تم سے اپنے ساتھ رقص کرنے کی پیشکش کی ہوگی؟''رون نے اس کی بات سنی ان سنی کرتے ہوئے کہا۔

''ہاں!''ہر مائنی کے رخسارایک بار پھر گلا بی ہو گئے ۔''اس سے کیا.....؟''

''کہیںتم اسے اپنے سیپومیں شامل کرنے کی کوشش تو کررہی تھی؟''

''نہیں! میں ایسا کچھنہیں کررہی تھی اگرتم تھے کچ جانناہی جاہتے ہوتو سنو!اس نے .....اس نے کہا کہ وہ ہردن لا ئبر بری اس لئے آتا تھا کیونکہ وہ مجھ سے بات کرنا جاہتا تھالیکن وہ اس کیلئے ہمت اکٹھی نہیں کر پار ہاتھا....' ہر مائنی نے یہ بات بہت جلدی جلدی کہی اوراس کے بعدوہ اتنی بری طرح شر ماگئی کہ اس کے چہرے کا رنگ پاروتی کے لباس جیسا ہوگیا۔ ''اچھا۔۔۔۔کین بیمن گھڑت ہے۔۔۔۔' رون نے کڑھتے ہوئے کہا۔

"اوراس کا کیامطلب ہے....؟"

'' ظاہر ہے، ہے نا؟ وہ کارکروف کا طالبعلم ہے، ہے نا؟ وہ جانتا ہے کہ تم ہیری کے ساتھ رہتی ہو.....وہ صرف ہیری کے قریب آنے کی کوشش کرر ہاہے....اس کے بارے میں معلومات لینے کی کوشش کرر ہاہے..... یا پھراس کے اتنے قریب آنے کی کوشش کررہا ہے کہ وہ اس پرکوئی نقصان دہ جادوکر سکے.....''

ہر مائنی نے اسے ایسے دیکھا جیسے استے تھیٹر ماردیا گیا ہو۔ جب وہ بولی تواس کی آ واز کانپ رہی تھی۔'' تمہاری معلومات کیلئے میں یہ بتا دوں کہاس نے ہیری کے بارے میں مجھ سے ایک بھی بات نہیں یوچھی ہے، ایک بھی نہیں .....''

رون نے فوراً اپنا پینترابدل لیا۔'' تب تو وہ یہ امید کررہا ہوگا کہتم انڈے کا مطلب سمجھانے میں اس کی مدد کروگی۔ مجھے لگتا ہے کہتم دونوں آ رام دہ لائبر بری میں اپنے سرجوڑ کراس اسرار کو سمجھنے کی کوشش کررہے ہوگے۔۔۔۔۔''

'''میں اس اُنڈے کا راز سمجھنے میں اس کی کوئی مدنہیں کروگی؟''ہر مائنی غصے سے چیخی۔''کبھی بھی نہیں!تم الیی بات سوچ بھی کیسے سکتے ہو؟…… میں چاہتی ہوں کہ ہیری ہی ان مقابلوں میں فاتح قرار پائے اور ہیری بیہ بات اچھی طرح جانتا ہے، ہے نا ہیری؟''

''لیکن تمہارے رنگ ڈھنگ تو کوئی اور ہی کہانی سنارہے ہیں!''رون نے کہا۔

''ان سہ فریقی ٹورنامنٹ کا مقصد جادوگروں سے جان پہچان بڑھانااوران سے باہمی تعلقات استوار کرتے ہوئے انہیں مضبوط بنانا ہے۔''ہر مائنی نے تیکھی آواز میں کہا۔

''نہیں!اس کا مقصد نہیں ہے۔''رون چلا کر بولا۔''اس کا مقصد تو صرف جیتنا ہے۔''

شورشرابے ہونے پر قص کرتے ہوئے کئی لوگ ان کی طرف گھور کر دیکھنے لگے۔

''رون!'' ہیری دھیمی آواز میں بولا۔''اگر ہر مائنی، کیرم کے ساتھ دوستی کرنا چاہتی ہے تو اس میں مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے.....''

رون نے ہیری کی بات کو بالکل نظرا نداز کر دیا۔''تم جا کراپنے وکی کو تلاش کیوں نہیں کرتی ورنہ وہ پریشان ہوگا کہتم نجانے کہاں چلی گئی ؟''وہ طنزیہ لہجے میں بولا۔

''اسے وکی مت کہو۔۔۔۔''ہر مائنی اچھل کر کھڑی ہوگئی اور تیزی سے ڈانس فلور کے پارجا کرنظروں کے سامنے سے اوجھل ہوگئ۔ رون غصے اور حسد کے ملے جلے جذبات سے اسے جاتے ہوئے دیکھار ہا۔

''تم میرے ساتھ رقص کیلئے چل رہے ہویانہیں ....؟'' پد مانے نا گواری سے پوچھا۔

' ' نہیں!'' رون نے غصے سے کہا۔ وہ اب بھی اسی سمت گھور کر دیکھ رہا جہاں سے ہر مائنی اوجھل ہو چکی تھی۔

" ٹھیک ہے!" پد ماغرائی اوروہ ایک جھنگے سے اُٹھی اور پھر پاروتی کی طرف چلی گئی جو بیاوکس بیٹن کے طالبعلم کے ساتھ رقص کررہی تھی۔اس لڑکے نے اپنے ایک دوست کووہاں اتن جلدی بلالیا کہ ہیری کویقین ہونے لگا کہ اسے ضرور جادوئی کلمے کا استعمال کر کے ایسا کیا ہوگا۔

''ہر.....ما...نی کہاں ہے؟'' قریب سے ایک آواز سنائی دی۔

وکٹر کیرم بٹر بیئر کی دو بوتلیں ہاتھ میں پکڑے ہوئے ابھی ابھی وہاں پہنچاتھا۔

''معلوم نہیں!''رون نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے دهیرے سے کہا۔''وہ کھو گئی ہے ہے نا؟''

کیرم وکٹرایک بار پھر چڑ چڑا دکھائی دینے لگا۔

''اگروہ دکھائی دے تواہے کہنا کہ میں اس کیلئے مشروب لے آیا ہوں۔'' کیرم نے کہااورلنگڑ اتا ہواو ہاں سے دور چلا گیا۔

شاندار! تمہیں معلوم ہے کہ یہی توان مقابلوں کےانعقاد کا بنیا دی مقصد ہے..... بین الاقوامی جادوگروں کے مابین باہمی تعلقات!''

ہیری کو بیدد کی کربڑی کوفت ہوئی جب پرسی پدما کی خالی کرسی پر براجمان ہوگیا۔ بالائی چبوترے والی جحوں کی میز بالکل خالی دکھائی دے رہی تھی۔ پر وفیسر میک ٹوناگل کے دکھائی دے رہی تھی۔ پر وفیسر میک ٹوناگل کے ساتھ قصرک رہے تھے جبکہ لیوڈ وبیگ مین پر وفیسر میک ٹوناگل کے ساتھ قصرک رہا تھا۔ میڈ میسم اور ہمیگر ڈ ڈانس فلور پر کافی جگہ گھیر کر قص کر رہے تھے، ان کی وجہ سے دوسر لوگوں کو ادھرادھر کھسکنا پڑ رہا تھا۔ پر وفیسر کارکروف پورے ہال میں کہیں بھی دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ ایک اور گیت ختم ہونے پر ہال میں ایک بار پھر زور دار تالیوں کی گونج سائی دی۔ ہیری نے دیکھا کہ لیوڈ وبیگ مین نے پر وفیسر میک گوناگل کو خیر باد کہا اور جلدی سے بھیڑ میں سے نکلنے کی کوشش کرنے گئے۔ اسی کمے فریڈ اور جارج نے انہیں گھیر لیا اور ان سے کوئی بات کرنے گئے۔

''یہ دونوں محکمے کے ایک معزز سربراہ کواس طرح کیسے روک سکتے ہیں؟'' پرسی نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے نا گواری کے ساتھ کہا۔''حد ہوتی ہے،ادب واحترام کا توانہیں کوئی پاس رہاہی نہیں .....''

لیوڈ و بیگ مین نے فریڈاور جارج سے کافی جلدی پیچھا چھڑالیا۔ ہیری کود کھے کربیگ مین اس کی طرف ہاتھ ہلایااور پھر لمبے لمبے ڈگ بھرتے ہوئے وہاں پہنچ گئے۔

''مسٹر بیگ مین! مجھےامید ہے کہ میرے بھائی آپ کو پریشان نہیں کررہے ہوں گے؟'' پرسی نے لمحہ بھر دیر نہ کرتے ہوئے فوراً کہا۔

''اوہ نہیں!…… بالکل بھی نہیں!''مسٹر بیگ مین نے مسکراتے ہوئے کہا۔'' وہ توبس مجھےاپنی نفلی حیٹریوں کے بارے میں بتا

رہے تھے۔وہ انہیں فروخت کرنے کے بارے میں مجھ سے مدد ما نگ رہے تھے۔ میں نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ میں انہیں زونکو ک جوک شاپ میں اپنے دووا قف کاروں سے ملوادوں گا.....''

پرسی بین کر ذراسا بھی خوش نہیں ہوا تھا۔ ہیری بیہ بات پورے وثوق کے ساتھ کہہسکتا تھا کہ گھر پہنچتے ہی وہ یہ خبرمسز ویزلی کوفوراً سنائے گا۔اگر فریڈاور جارج اپنی بنایا ہوا سامان جادوگروں کوفروخت کرنا چاہتے ہوں تو اب بیواضح تھا کہان کے تمام منصوبے اب کامیا بی سے ہمکنار نہیں ہو سکتے تھے۔

مسٹر بیگ مین نے ہیری سے پچھ پوچھے کیلئے منہ کھولا ہی تھا کہ پرسی نے پچ میں ٹا نگ اڑاتے ہوئے دوسرا موضوع چھیڑلیا۔ ''آپ کوکیا لگتا ہے کہ مسٹر بیگ مین، مقابلے کیسے چل رہے ہیں؟ ہمارا شعبہ تو کافی پھنسا ہوا ہے۔ ظاہر ہے، شعلوں کے پیالے کے ساتھ کی گئی گڑ بڑ ہمارے لئے نہایت بدمزگی کا باعث بنی ہوئی ہے۔''اس نے ہیری کی طرف نظر ڈالی۔''لیکن اس کے بعدسب کچھ شاندار چل رہا ہے۔ کیا آپ کوایسا ہی لگتا ہے؟''

''اوہ ہاں!'' بیگ مین نے مسرت بھری آ واز میں کہا۔'' یہ بہت دلچیپ ہے، بارٹی اب کیسا ہے؟ افسوس کہ وہ یہاں نہیں آ پایا.....''

'' مجھے یقین ہے کہ مسٹر کراؤچ جلد ہی تندرست ہوجا ئیں گے۔'' پرسی نے پرامید لہجے میں کہا۔''لیکن اس دوران میں ان کا بوجھا تھانے کیلئے پوری طرح تیار ہوں۔ ظاہر ہے کہ میری ذمہ داری صرف رقص تقریبات میں شامل ہونے تک محدود نہیں ہے۔۔۔۔۔'' وہ نخر یہا نداز میں مسکراتے ہوئے بولا۔''اوہ نہیں! مجھے اان کی غیر حاضری میں بہت سارے کام سنجالنا پڑتے ہیں۔۔۔۔آپ نے سنا ہی ہوگا کہ علی بشیر ہمارے ملک میں اڑنے والے غالیجوں کی غیر قانونی برآ مدکرتے ہوئے پیڑا گیا ہے۔ہم ترنسیلو نیہ والوں کو قائل کر رہے ہیں کہ وہ بین الاقوامی پابندی کے معیار کے معاہدے پر دستخط کردیں۔ خیسال کے آغاز میں ان کے جادوئی تعلقات کے شعبے کے سربراہ کے ساتھ میری ملاقات ہونے والی ہے۔۔۔۔''

'' چِلوگھو منے چلیں ''رون نے ہیری سے سرگوشی کرتے ہوئے کہا۔'' پرسی سے پیچیا حچٹرا کیں۔''

ہیری اور رون نے اُٹھتے ہوئے ایسی ادا کاری کی جیسے وہ مشروبات لینے جارہے ہیں۔ وہ میز سے اُٹھ کر ڈانس فلور کے کنارے کنارے حیلتے ہوئے ہیرونی ہال کی طرف بڑھ گئے۔ سامنے والا دروازہ کھلا ہوا ملا۔ جب وہ سیڑھیوں سے اتر بے تو انہوں نے دیکھا کہ گلابوں کے باغیچے میں پریوں کی پھڑ پھڑاتی ہوئی روشنی چک رہی تھی۔ چاروں طرف جادوئی جھاڑیوں سے ہے بل دارراستے اور پھڑ کے بڑے بڑے بڑے نہیے نصب تھے۔ ہیری کو کہیں پانی گرنے کی آواز سنائی دے رہی تھی جو کسی پھوار جیسالگ رہا تھا۔ ادھرادھر لوگ منقش بنچوں پر بیٹھے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ وہ اور رون گلاب کی جھاڑیوں کے راستے پر چلنے لگے۔ ابھی وہ تھوڑی ہی دور پہنچے تھے کہ انہیں ایک پریشان لہجے والی اجنبی آواز سنائی دی۔

''....اس میں فکر کرنے والی کون ہی بات ہے ایگور!''

''سیورس!تم اس بات سے انکارنہیں کر سکتے کہ پنہیں ہور ہاہے۔'' پر وفیسر کارکروف کی سردآ واز میں تنا ؤجھلک رہا تھا اور کافی د بے انداز میں بول رہے تھے۔ایسا لگتا تھا کہ ثنا یدوہ پنہیں چاہتے کہ ان کی بات کوئی دوسراسن پائے۔'' بیکئ مہینوں سے لگا تارصاف ہوتا جار ہاہے۔میں سچ مجے سخت پریشان ہوں۔۔۔۔''

'' تو کپھر بھاگ جاؤ۔'' پروفیسرسنیپ کی سپاٹ لہجے والی آ واز سنائی دی۔'' بھاگ جاؤ! میں تمہاری طرف سے بہانہ بنا دوں گا۔ دراصل میں تو ہوگورٹس میں ہی رہوں گا۔''

سنیپ اور کارکروف موڑ مڑکران کے سامنے آگئے۔سنیپ کی چیٹری باہر ہی تھی اور وہ اس سے دھاکے کرتے ہوئے جھاڑیوں کو دور پچینک رہے تھے۔ان کے چہرے نہایت بے زاری پھیلی ہوئی دکھائی دی۔ کئی جھاڑیوں سے چیخوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں اور پھران کے مٹتے ہی سیاہ ہیولے نکل کر بھاگتے ہوئے دکھائی دیتے۔

''فاؤسٹ! ہفل بیف کے دس پوائنٹ کم کئے جاتے ہیں۔'سنیپ کی غراتی ہوئی آ واز سنائی دی۔اسی لمحےایک لڑکی بھاگتی ہوئی ان کے قریب سے گزری۔'' سٹے بینز! ریون کلا کے بھی دس پوائنٹ کم کئے جاتے ہیں۔''جب ایک لڑکا ایک لڑکی کے بیچھے بیچھے بھا گتا ہواد کھائی دیا۔

''اورتم دونوں یہاں کیا کر رہے ہو؟''انہوں نے ہیری اور رون کی طرف دیکھتے ہوئے غرا کر پوچھا۔ ہیری نے دیکھا کہ کارکروف انہیں وہاں کھڑے دیکھ کربل بھر کیلئے پریثان ہو گیا تھا۔ گھبرا ہٹ کے عالم میں ان کا ہاتھ بکری جیسی ڈاڑھی میں گھستا چلا گیا اوروہ اسے اپنی انگلیوں سے الٹنے بلٹنے لگے۔

''ہم ٹہل رہے ہیں .....'رون نے سپاٹ لہجے میں کہا۔'' بیتو قوا نین کی خلاف وزری نہیں ہے، ہے نا؟'' ''تو پھر ٹہلتے رہو....''سنیپ پھنکارتی ہوئی آواز میں غرائے اوران کے پاس سے دھڑ دھڑ اتے ہوئے آ گے نکل گئے۔ان کا

یں۔ لمباسیاہ چوغدان کے پیچھے بری طرح لہرار ہاتھا۔رون گردن جھٹکتے ہوئے آ گے چل دیا۔

'' بیکارکروف اتنے گھبرائے ہوئے کیوں دکھائی دےرہے ہیں؟''رون نے پوچھا۔

''معلومٰ ہیں!''ہیری نے گھور کر پیچھے دیکھتے ہوئے کہا۔'' مجھے بچھ میں آپایا کہ سنیپ اوران میں کب سے اتنی کمی دوسی ہوگئ کہ وہ ایک دوسرے کوناموں سے بلارہے ہیں؟''

وہ قطبی ہرن کے پھر سے بنے ہوئے مجسمے کے قریب پہنچ گئے،جس کے اوپر سے انہیں ایک اونچا فوارہ دکھائی دیا جس سے پانی کی پھواریں ہوا میں اچھل کرچکتی ہوئی دکھائی دے رہی تھیں۔انہیں تھوڑی دورایک پھر ملیے پنچ پر دولوگوں کے سیاہ ہیولے دکھائی دیئے جوساتھ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔وہ چاندنی رات میں پانی کے پاس بیٹھ کربات چیت کررہے تھے اور پھر ہیری کوہیگرڈکی جانی

یجانی آ واز سنائی دی۔

''جس بلی ہم نے تنہیں دیکھا ہے، ہم سمجھ گئے تھے۔۔۔۔۔'ہیگر ڈ نے تھوڑ ہے بجب سے انداز میں بھرائی ہوئی آ واز میں کہا۔

ہیری اور رون وہیں ہم کر گھڑے ہوگئے۔ یہ تواس طرح کی جگہ نہیں تھی جہاں انہیں اس وقت موجود ہونا چاہئے تھا۔۔۔۔۔ ہیری نے چاروں طرف دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ قریب ہی گلاب کی جھاڑی میں فلیورڈ بلاکوراور رو ہرڈ یوس آ منے سامنے بیٹھے ہوئے باتیں کرر ہے تھے۔ رو ہرکا آ دھا دھر مجھاڑیوں کے اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا اور چاندنی کی روشنی میں ان کے چہرے ہی واضح دکھائی دے رہے تھے۔ ہیری نے رون کے کندھے کو تھی تی کر سر ہلاتے ہوئے ان کی طرف اشارہ کیا۔ جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ باسانی اس رہے تھے۔ ہیری نے رون کے کندھے کو تھی تی اگر سر ہلاتے ہوئے ان کی طرف اشارہ کیا۔ جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ باسانی اس رہے تھے۔ ہیری نے رون کے کندھے کو تھی تھی اگر اس ان کے دیر جیسے زمین سے چیک گئے تھے۔ اس نے اپناسر تیزی سے ہلایا اور ہیری کوجلدی سے جسے کے پیچھے گھپ اندھیرے میں تھنے کیا اور اس رہ تھی تھی دوسرے میں تھنے کیا۔ اس کے بیری تھی تھی کہ تھی ہیں دوسرے لوگ اس ہیں ہیں تھنے کہ اس کے بیری تھی کور پر اس گھنگو کو منتانہیں جا ہتا تھا۔ وہ جا نتا تھا کہ ہمگر ڈاسے پہند نہیں کر سے گا کہ ایسے ماحول میں دوسرے لوگ اس کی تجی بیری تھینی طور پر اس گھنگو کو منتانہیں جا ہتا تھا۔ وہ جا تا تھا کہ ہمگر ڈاسے پہند نہیں کر سکا تھا۔ اس کے بجائے اس نے اپنا دھیا اس کی تجائے اس نے اپنا دھیان کی تھی ہون سے بھونرے پر مرتوز کرنے کی کوشش کی جو پھر پر رینگتا ہواقطبی ہرن کے بدن پر چڑھنے کی کوشش کر رہا تھا گین بھونرا اس تا انگیاں تھا گیاں تھی جونرے پر مرتوز کرنے کی کوشش کی جو پھر پر رینگتا ہواقطبی ہرن کے بدن پر چڑھنے کی کوشش کر رہا تھا گین بھونرا اتنا ویک کور کیا۔ جس نہیں تھا کہ دو اس کی توجہ بھر کر کے کی کوشش کر رہا تھا گین بھونرا اتنا وی کہ بیس کی تو بھر پر رینگتا ہواقطبی ہرن کے بدن پر چڑھنے کی کوشش کر رہا تھا گین بھونرا اتنا وی کی کوشش کی جو پھر پر رینگتا ہواقطبی ہرن کے بدن پر چڑھنے کی کوشش کر رہا تھا گین بھونرا اتنا ایک دو ہو بھی جملا ہو اس کی تو بھر اس کی تو بھر اس کی توجہ بھر اس کی تو بھر اس کی توجہ بھر اس کی توجہ بھر پر دینے کی کوشش کر رہا تھا گین کی ہو تھر اس کی توجہ بھر اس کی تو بھر اس کی توجہ بھر اس کی تو بھر پر دو ہو تھا کی کو تھر کی کو تھر پر دیں کو تھر کی کو تھر کی

''ہم سمجھ گئے .... سمجھ گئے کہتم بھی ہمارے ہی جیسی ہو..... تمہاری ممی یا ڈیڈی؟'' ''میں تمہاری بات کا مطلب نہیں سمجھی ہیگر ڈ؟''

میڈم سیسم پچھنیں بولیں اور ہیری نے نہ چاہتے ہوئے اپنی آنگھیں بھونرے سے ہٹالیں اور قطبی ہرن کے جسمے کے اوپر سے حھا نک کران کی باتیں سننے لگا۔۔۔۔ ہیری نے پہلے ہیگر ڈکواپنے مال باپ کی باتیں کرتے ہوئے بھی نہیں سناتھا۔
''جبوہ چلی گئیں تو ہمارے ڈیڈی کا دل ٹوٹ گیا۔ ہمارے ڈیڈی پستہ قدے تھے۔ پچھسال کا ہونے کے بعد جب ہمیں ان

جب وہ پی یں وہ مارے دیدی ہوت ہیا۔ ہمارے دیدی پستہ ملاحے سے۔ پھٹماں ہ ہونے سے بعد بہب یں ان پرغصہ آتا تو ہم انہیں اُٹھا کرالماری کے اوپر بٹھا دیتے تھے۔اس پروہ خوب بنتے تھے....، 'ہیگر ڈکی بھرائی ہوئی آواز میں گہرے دُکھکا احساس ہوتا تھا۔میڈم سیسم خاموثی سے دودھیا فوارے کی طرف دیکھتی رہیں۔وہ ہیگر ڈکی باتیں سن رہی تھیں۔'' ڈیڈی نے ہمیں پال پوس کر بڑا کیا۔۔۔۔لیکن ہمارے سکول میں آنے کے کچھ ہی عرصے بعدان کا انقال ہو گیا۔اس کے بعد ہمیں تنہا ہی سب کچھ کرنا پڑا۔ ڈمبل ڈورنے سچے مچے ہماری کافی مدد کی۔وہ ہمارے لئے بہت بڑے محسن ثابت ہوئے۔۔۔۔۔''

ميدم ميسم اچانك أمُر كر كر مرسى موكني \_

'' کافی ٹھنڈک ہے یہاں!'' بہرحال، باہر کا موسم ان کی آ واز جتنا سر ذہیں ہوا تھا۔'' مجھے لگتا ہے کہ اب اندر کی گر مائی میں جانا چاہئے۔''

۔ ''نہیں ابھی مت جاؤ۔''ہیگر ڈبچوں کی طرح ضد کرتا ہوا ممیایا۔''ہم نے بھی .....ہم نے پہلے بھی اپنے جبیبا کوئی نہیں دیکھا ہے۔''

''اپنے جیسا کیا؟ ہیگر ڈ صاف صاف بتاؤ.....' میڈم میکسم نے بر فیلے لہجے میں کہا۔

ہیری ہیگر ڈکو بتانا جا ہتا تھا کہ وہ اس سوال کا جواب نہ دیتو ہی زیادہ بہتر ہوگا۔ وہ اب سائے میں کھڑا اپنے دانت جھینچ رہا تھا اورامید کرتار ہا کہ میگر ڈ جواب نہیں دے گا۔لیکن اس سے کوئی فائد نہیں ہوا۔

'' ظاہرہے، ایک اور نصف دیؤ ....، 'ہمگر ڈہمکلایا۔

''تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟''میڈم سیسم چیخی ہوئی بولیں۔رات کی پرسکون خاموشی میں ان کی آواز کسی بم کے گولے کی مانند گونجی۔ ہیری نے دیکھا کہ پیچھے موجودفلیورڈ یلاکوراورروجرڈیوس بوکھلا کرجھاڑی سے باہرنکل آئے۔''پوری زندگی میں میری اتن بے عزتی کبھی نہیں ہوئی۔نصف دیواور میں؟ ۔۔۔۔میری تو ہدیاں ضرورت سے زیادہ بڑی ہوگئ تھیں بس!''

وہ دھڑ دھڑ اتی ہوئی دور چلی گئیں۔ جب وہ غصے میں جھاڑیوں سے دور ہٹتی چلی گئیں تو ان میں سے بہت ہی رنگ برنگی پریاں تکلیں اور ہوا میں اُڑتی ہوئی ان کے پیچھے چل پڑیں۔ ہمگر ڈ اب بھی پنچ پر بیٹھاانہیں دور جاتے ہوئے گھور رہا تھا۔اندھیراا تنا زیادہ تھا کہاس کے چہرے کے تاثر ات کود کھنا بے حدمشکل تھا پھرا کیک منٹ بعدوہ اپنی جگہ سے اُٹھا چل دیا۔لیکن وہ سکول کے بجائے اپنے جھونپڑے کی طرف جارہا تھا۔

'' چلو!''ہیری نے رون سے دھیمی آواز میں کہا۔''ہم بھی چلتے ہیں.....''

کیکن رون اپنی جگہ سے ہلا تک نہیں۔

'' کیا ہوا؟''ہیری نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے یو چھا۔

رون نے مڑکر ہیری کودیکھااوراس کے چہرے کے تاثرات سچے کچے گھمبیر تھے۔

'' کیاتمہیں یہ علوم تھا کہ ہیگر ڈ'نصف دیؤ ہے؟''اس نے خوفز دہ لہجے میں پوچھا۔

''نہیں!''ہیری نے کندھے اچکا کرکہا۔''لیکن اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟''

رون نے اسے بڑے بچیب انداز سے دیکھا۔ ہیری فوراً سمجھ گیا کہ ایک بار پھروہ لاشعوری طور جادوگروں کی دنیا کے بارے میں اپنی لاعلمی کا اظہار کر بیٹا تھا۔ ڈرسلی جیسے ما گلوگھر انے میں پرورش پانے کی وجہ سے ہیری کو بہت ہی چیزوں کے بارے میں صحیح آگا ہی نہیں تھی جو جادوگروں کے ہاں پرورش پانے والے بچوں کو معلوم ہوتی تھیں لیکن جیسے جیسے وہ سکول کی پڑھائی میں آگے کا سفر طے کرتا جارہا تھا اس کی لاعلمی کی دھند آ ہستہ آ ہستہ صاف ہوتی جارہی تھی۔ بہر حال ، اب وہ جان گیا تھا کہ اگر کسی جادوگر کو یہ معلوم ہوجا تا ہے کہ اس کا کوئی دوست ایک دیونی کا بیٹا ہے تو زیادہ تر جادوگر میہیں کہتے کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟'

''میں اندرچل کربتا تا ہوں .....چلو!''رون نے دھیرے سے کہا۔

فلیوراورروجراب وہان ہیں تھے یقیناً وہ میڈم سیسم کی آواز سنتے ہی بھاگ نکلے ہوں گے۔ ہیری اوررون بڑے ہال میں واپس لوٹ آئے۔ پاروتی اور پد مااب دوروالی میز پر بیاوکس بیٹن کےلڑکوں سے گھری بیٹی تھیں اور ہر مائنی ایک بار پھر کیرم کے ساتھ رقص کررہی تھی۔ ہیری اوررون ایک خالی میز دیکھ کربیٹھ گئے جوقص کرتی ہوئی فلیورسے کافی دورتھی۔

''نو .....دیونی کے ساتھ کیا مسکلہ ہے؟''ہیری نے دھیمی آواز میں پوچھا۔

'' دیکھووہ .....وہ ...''رون کو دھا کہ خیز الفاظ نہیں مل رہے تھے۔''اچھانہیں ہوتا ہے۔''اس نے کمزور کہجے میں بات مکمل کی۔ '' کسے پرواہ ہے؟''ہیری نے کہا۔''ہیگر ڈ کے ساتھ تو کوئی گڑ برنہیں ہے۔''

''میں جانتا ہوں کہ میگر ڈ کے ساتھ کوئی گڑ بر نہیں ہے لیکن .....کوئی جیرانگی کی بات نہیں کہ اس نے یہ بات سب سے چھپا کر رکھی تھی۔''رون نے اپناسر ہلاتے ہوئے کہا۔''میں ہمیشہ یہی سو چتا تھا کہ اس پر بچیپن میں موٹا پے کا جادوئی کلمہ کا استعال آزمایا گیا ہوگا تا کہ وہ موٹا اور جلدی جلدی بڑا ہوجائے۔میں نے اس بات کا ذکر اس لئے پہلے ہیں کیا کہ ہیں وہ اس پر چڑنہ جائے۔''

''لیکن اگراس کی ماں دیونی تھی تواس سے کیا فرق بڑتا ہے؟''ہیری نے کہا۔

''دیکھو! …… جواسے جانتا ہے، اسے تو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہوگا کیونکہ اسے یہ معلوم ہوگا کہ ہیگر ڈ خطرناک نہیں ہے۔' رون نے دھیمی آ واز میں بتایا۔''لیکن ہیری! یہ حقیقت ہے کہ دیوواقعی بے حد خطرناک اور ظالم ہوتے ہیں۔ جبیباہیگر ڈ نے خود اقرار کیا تھا کہ رحم دلی اور محبت ان کی فطرت میں ہی شامل نہیں ہوتی ہے۔ وہ سب عفریتوں جیسے ہی ہوتے ہیں۔ عقل سے پیدل اور انسانی محسوسات سے فارغ ……کسی کی جان نکالنا اور اسے تڑیا تڑایا کر ہلاک کرنا ان کا پہندیدہ مشغلہ ہوتا ہے۔ جادونگری کے سب لوگ بیہ بات اچھی طرح جانے ہیں۔ ویسے برطانیہ میں دیوؤں کی تعدا داب نہ ہونے کے برابر ہے۔'

"جوتھان کا کیا ہوا؟"

''ان کی نسل پہلے ہی اختیام پذیر تھی اور پھر محکمے کے ایر ورز نے ان کی بڑی تعداد کو ہلاک کر ڈالا۔ جادوگروں کا کہنا ہے کہاس

ملک سے باہراب بھی دیویائے جاتے ہیں .....زیادہ تربلندوبالا پہاڑوں کی غاروں میں چھپ کرزندگی گزار نے پرمجبور ہیں .....'
''میں نہیں جانتا کہ میڈم سیسم کسے دھوکا دینا جا ہتی تھیں ۔'' ہیری نے میڈم سیسم کو جحوں کی میز پر تنہا بیٹا دیکھ کر کہا جو بہت نہایت شجیدہ دکھائی دے رہی تھیں ۔''اگر ہیگر ڈ نصف دیو ہے تو وہ تو یقینی طور پر دیونی ہی ہوں گی۔ بڑی ہڈیاں .....ان سے زیادہ بڑی ہڑیاں تو صرف ڈائنوسار کی ہی ہوں گی؟''

ہیری اور رون باقی رقص تقریب میں کونے میں بیڑ کر دیوؤں کے بارے میں باتیں کرتے رہے۔ان دونوں کورقص کرنے یا اس میں شامل ہونے سے کوئی دلچیپی نہیں دکھائی دیتی تھی۔ ہیری نے بھر پورکوشش کی کہوہ چو چینگ اور سیڈرک کی طرف بالکل نہ دیکھے کیونکہ اس سے اس کے دل میں کسی کولات مارنے کی خواہش سراُٹھار ہی تھی۔

جب وریڈسٹرز نے نصف شب کونغموں کو خیر باد کہا تو سجی نے آخری بارتالیاں بجا کران کا شکر بیادا کیا اور بیرونی ہال کی طرف جانے گئے۔ گئی لوگ تو اس خواہش کا اظہار کر رہے تھے کہ قص تقریب کا دورا بھی مزید چلنا چاہئے ، بیزیادہ اچھار ہے گا۔لیکن ہیری بستر پرجانے میں زیادہ خوشی محسوس کر رہا تھا۔ جہاں تک اس کی دلچین کا سوال تھا تو اس کی بیشام بہت زیادہ مزے دار نہیں گزری تھی۔ بیرونی ہال میں پہنچ کر ہیری اور رون نے دیکھا کہ کیرم ڈرم سٹرانگ کے بحری جہاز کی طرف لوٹے والا تھا اور ہر مائنی اس سے شب بخیر کہدرہی تھی۔ ہر مائنی نے رون کو بہت ٹھنڈے بن سے دیکھا اور بنا کچھ کے سنگ مرمر کی سٹر حیاں چڑھنے گئی۔ ہیری اور رون اس کے بیچھے چلی دیے لیکن ابھی وہ نصف سٹر حیاں ہی چڑھ یائے تھے کہ ہیری نے سنا، کوئی اسے آ واز دے رہا تھا۔ اس کے بیچھے چلی دیے لیکن ابھی وہ نصف سٹر حیاں ہی چڑھ یائے تھے کہ ہیری نے سنا، کوئی اسے آ واز دے رہا تھا۔ (' کسے ہو ہیری؟''

یہ سیڈرک ڈیگوری تھا۔ ہیری نے دیکھ لیا کہ نیچے ہیرونی ہال میں چو چینگ،سیڈرک کا انتظار کررہی تھی۔سیڈرک تیزی سے سیڑھیاں پھلانگتا ہوااس کے پاس پہنچا۔

''خیریت ……؟''ہیری نے ٹھنڈے لہج میں کہا۔

سیڈرک کچھ پچکچار ہاتھاالیالگا کہ جیسے وہ رون کے سامنے کوئی بات نہ کرنا چاہتا ہواس لئے رون نے اپنے کندھےاچکائے اور اگلی سیڑھیوں کوعبور کرتا ہوااویر چلا گیا۔

''سنو!''رون کے جانے کے بعدسیڈرک سرگوثی کرتے ہوئے بولا۔''تم نے مجھے ڈریگن کے بارے میں بتا کراحسان کیا تھا۔ میں اس کا بدلہ چکا ناچا ہتا ہوں نے نہاراسنہری انڈہ جب کھلتا ہے تو کیا اس میں سے چیننے کی آ واز سنائی دیتی ہے؟''

" إن بيرى نے سياك لہج ميں كها۔

"تو پھرنہانے جاؤ.....ٹھیک ہے؟"

د میں سمجھانہیں .....<sup>،</sup>

''نہانے جاؤاورا پنے انڈے کوبھی ساتھ لے جانا۔۔۔۔۔اورگرم پانی میں بیٹھ کرسو چنا۔اس سے تہہیں سمجھ میں آ جائے گا۔۔۔ بھروسہ کرو''سیڈرک نے جلدی سے کہا۔ میں نہ سال کے سات

ہیری نے اسے گھور کر دیکھا۔

''میری بات مانو .....تو پانچویں منزل پر بنے مانیٹروں کے باتھ روم میں جانا۔ بوکھلائے بورس کے مجسمے کے بائیں طرف کا چوتھا درواز ہ ہے۔اس کی شناخت' تاز ہ رنج' ہے .....اچھامیں اب چلتا ہوں ..... چوچینگ کوشب بخیر کہنا ہے .....''

وہ ایک بار پھر ہیری کی طرف دیکھ کر مسکرایا اور جلدی سے سیڑھیاں اتر کرچوکے پاس جانے لگا۔ ہیری اکیلا ہی گری فنڈر کی طرف چل دیا۔ یہ بڑی جیتے انڈے کی بات کیسے ہجھ آسکتی تھی؟ کیا سیڈرک اس کی ٹا نگ تھینچ رہا تھا؟ کیا وہ یہ چاہتا تھا کہ ہیری بے وقوف بن جائے تا کہ چو چینگ ان دونوں میں موازنہ کرتے ہوئے اپنی ساری توجہ سیڈرک کی طرف مائل کرلے۔

تصویر میں فربہ تورت اوراس کی ہمیلی سورہی تھیں۔ ہمیری کو چیخ کر شناخت 'پوری روشیٰ' کہنا پڑی۔ تب جا کراس کی آنکھ کھلی اوروہ اسے دیکھ کرنہایت چڑچڑی سی دکھائی دی جیسے ہی وہ ہال میں پہنچا تواس نے دیکھا کہ رون اور ہر مائنی کے درمیان گھسان کارن جاری تھا۔ دونوں لفظوں کے تا بڑتو ڑھلے کررہے تھے۔ دس فٹ دور کھڑے ہوکروہ ایک دوسرے پر گرج رہے تھے اور دونوں کا ہی چہرہ سرخ ہور ہاتھا۔

''ٹھیک ہے۔اگرتہ ہیں بیندنہیں آیا تو تم جانتے ہو کہ اس کاحل کیا ہے، ہے نا؟''ہر مائنی چیخی۔اس کے بال اب اس کے شاندار جوڑے سے کھل کرینچ آ چکے تھے اور اس کا چہرہ غصے کی حدت سے تپ رہاتھا۔

'' بتاؤتو سہی .....وہ حل کیا ہے؟''رون نے چلا کر کہا۔

''اگلی بار جب کوئی رقص تقریب ہوتو کسی اور کے پوچھنے سے پہلے ہی مجھ سے پوچھ لینا۔ مجھ سے سب سے آخر میں نہیں بلکہ سب سے پہلے پوچھنا،ٹھیک ہے؟''

ہر مائنی مڑی اور دھڑ دھڑ اتی ہوئی لڑکیوں کے کمرے کی طرف جانے والی سیڑھیوں پر چڑھنے گئی۔رون نے بغیر آ واز کئے اس طرف منہ بسور کر چڑ ایا۔ بالکل اسی طرح جیسے مجھلی پانی سے باہر نکالے جانے پر بناتی ہے۔رون، ہیری کی طرف مڑا۔ ''اس سے بی ثابت ہوتا ہے۔۔۔۔۔وہ میری بات سمجھتی ہی نہیں!''رون نے دکھی لہجے میں کہا۔

ہیری کچھنیں بولا۔اسےرون کی دوستی عزیز تھی اس لئے اس نے اپنے دل کی بات نہیں کہی ۔لیکن وہ سوچ رہا تھا کہ ہر مائنی کی بات میں زیادہ دم تھا۔

چوبیسواں باب

## ريٹاسٹيكركاانكشاف

ا گلے دن تمام لوگ مجے دیر تک سوتے رہے۔ گری فنڈر کا ہال آج پچھلے دنوں کے مقابلے میں کافی پرسکون تھا۔ ست دکھائی دینے والے طلباء کی گفتگو میں جمائیاں لینے کی آوازیں سنائی دیتی رہیں۔ ہر مائنی کے بال ایک بار پھر الجھے اور بکھرے ہوئے دکھائی دیئے۔ اس نے ہیری کو بتایا کہ اس نے رقص تقریب کی تیاری کیلئے بڑی مقدار میں ریشمی احساس نامی جادوئی تیل بالوں میں لگایا تھا۔ جس سے اس کے بال خوبصورت اور ملائم دکھائی دینے گئے تھے۔

''روزانہاسےلگانا بہت پریشان کن ممل تھا۔''اس نے کہااوراینی بلی کروک شانکس کے کان کے پیچھے کھجانے لگی۔

ایسالگتا تھا کہرون اور ہر مائنی کے درمیان ایک ان کہا سمجھوتہ ہوگیا تھا کہ وہ اپنی جھڑپ کے معاملے برکوئی بات چیت نہیں کریں گے۔ان کے درمیان دوستانہ ماحول تو دکھائی دیتا تھا مگر وہ بھی بھی عجیب رسی سابھی محسوس ہوتا تھا۔رون اور ہیری نے فوراً ہر مائنی کو میڈم سیسم اور ہیگر ڈکے درمیان ہوئی گفتگو کے بارے میں بتا دیا۔ ہیگر ڈکے نصف دیو ہونے کی خبرس کر ہر مائنی کورون جتنا صدمہ نہیں ہوا تھا۔

'' مجھے اندازہ ہور ہاتھا کہ وہ نصف دیوہی ہوگا۔'اس نے اپنے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔'' میں جانی تھی کہ وہ کمل طور پر دیوتو ہوہی نہیں سکتا کیونکہ وہ بیس فٹ لمبے ہوتے ہیں کیکن لوگوں نے دیوؤں کے بارے میں کتنے غلط اور فضول تصورات بنار کھے ہیں؟ سب دیوتو خطرنا کنہیں ہو سکے سس بیتو اسی طرح کی تو ہمات ہیں جیسی لوگ بھیڑیا کی انسانوں کے بارے میں رکھتے ہیں سس بیتو سراسرنا سمجھی والی بات ہے ہے نا؟''

اییا لگتا تھا کہ جیسے رون کوئی چھتا ہوا جواب دینا چاہتا تھالیکن شایدوہ دوبارہ بحث میں الجھنانہیں چاہتا تھااسی لئے اس نے ہر مائنی کی نظروں سے بچا کراپناسر بیقینی سے ہلا دیا۔

اب ہوم ورک کی بارے میں سوچنے کا وقت آگیا تھا جسے انہوں نے چھٹیوں کے پہلے ہفتے میں پوری طرح نظرانداز کر دیا تھا۔ تمام طلباء وطالبات تھوڑے اُداس تھے کیونکہ اب کرسمس گزر چکا تھالیکن ہیری صرف اُداس ہی نہیں تھا بلکہ وہ توایک بار پھر گھبرانے لگا تھا۔ پریشانی کی بات میتھی کہ کرسمس کے بعد چوہیں فروری زیادہ قریب دکھائی دیے گی تھی اوراس نے ابھی تک سنہری انڈے میں چھپا سراغ سمجھنے میں ذراسی بھی کوشش نہیں کی تھی۔ اس لئے وہ جب بھی اپنے کمرے میں جاتا تو وہ سنہری انڈ کے کوصندوق سے باہر نکا لٹا اور اسے تھے میں ذراسی بھی کوشش نہیں کی تھی کوشش کرتا تھا۔ وہ ہمیشہ بیامبید کرتا تھا کہ شایداس باراسے پھی ہمچھ میں آ ہی جائے گا۔ اس نے بیسوچنے کی کوشش کی کیاان عجیب چیخوں سے اسے بچھ یاد آتا تھا مگر اسے جشن موت کی تمیں کلہاڑیوں کی نا گوار موسیقی کے علاوہ اور پچھ بھی یادنہیں آیا۔ اسے پورالیقین تھا کہ اس نے اس طرح کی چیخی آواز بدل بھی نہیں سنی تھی۔ اس نے انڈ کے کودوبارہ بند کردیا، اسے مضبوطی سے بکڑ کرخوب ہلایا اور دوبارہ اس امید سے کھول کردیکھا کہ شاید آواز بدل گئی ہوگی لیکن ایسا کچھنہیں ہوا تھا۔ اس نے انڈ ب سے چلا کرسوال پوچھنے کی کوشش بھی کی تھی لیکن کوئی فائدہ نہ حاصل ہو پایا۔ یہاں تک کہ اس نے انڈ کے کو کمرے کے دوسرے کونے میں اُٹھا کر پھینک ڈالا۔ حالانکہ وہ بیہ بات اچھی طرح جانتا تھا کہ اس طرح کی جمافت سے اسے کوئی مدنہیں مل سکتی۔

ہیری کوسیڈرک کی تجویز ابھی تک نہیں بھولی تھی لیکن سیڈرک کے لئے اس کے دل میں ہلکی ہی ہمر دی باتی نہیں رہی تھی۔ شاید یہی وجتی کہ وہ اس کی مدد کرنا چا ہتا تھا تواسے انڈے کے بارے میں گول مول ہی بات کرنے کے بجائے وضاحت کے ساتھ بتانا چا ہے تھا۔ ہیری نے سیڈرک کو پہلے ہوف کے بارے میں واضح طور پر بتا دیا تھا کہ است ڈر مین کو مات دینا ہوگی جبہ سیڈرک ہے بتا کر اس کا احسان اتار رہا تھا کہ ہیری کونہا نے کیلئے باز چا ہے ہیں واضح طور پر بتا دیا تھا کہ است ڈر مین کو مات دینا ہوگی جبہ سیڈرک ہے بتا کر اس کا احسان اتار رہا تھا کہ ہیری کونہا نے کیلئے باز چا ہے ہیں۔ اسے اس طرح کی ہے ہودہ مدد کی ضرورت ہرگر نہیں تھی۔ کم از کم اس شخص سے تو نہیں جو چو چینگ کا ہاتھ پکڑ کر اہدار یوں میں گھو ما کرتا تھا۔ پھرنگ سے ماہی شروع ہوگئی اور ہیری کلاسوں میں جانے لگا۔ وہ کتابوں ، چرمئی کا غذوں کے بوجو سے ہمیشہ کی طرح د بنے لگا۔ اس کے ملاوہ اس کے سینے پرانڈ کے ابھاری ہو جو بھی تھا جسے وہ است بھی اپنے ساتھ ساتھ اٹھا کر گھمار ہا تھا۔ اب میدان میں برف کی کافی موٹی پرت جم چکی تھی۔ گرین ہو سی کی گھڑکیوں پر برف اتن زیادہ جم چکی تھی کہ جڑی ہی ہوئیوں کے ماہ میں ہوئی ہی ساتھ انسان کی کا بی میں میں میں باہر کا منظر صاف دکھائی نہیں دیتا تھا۔ ایسے موسم میں کوئی جو کر کے سے طول کی کاس میں باہر کا منظر صاف دکھائی ہوئے کی دیتے ہوئے کہا کہ شاید سقر طوانہیں اچھے طریقے سے گرم کر دیں گے۔ سقر طول تو آئیس خوب جانا چا بتا تھا۔ حالانکہ رون نے تیز دھا کے کریں گے کہ جگر ڈر کے جھونیز ٹے میں ہی آگ لگ جائے گی۔

وہ جب وہ ہمیگر ڈکے پاس پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ چھوٹے تھچڑی بالوں ، بہت ہی نو کیلی ٹھوڑی والی اور جھریوں سے بھرے چہرے والی ایک بہت ہی بڑھیا جادوگر نی سامنے والے دروازے پربیٹھی ہوئی تھی۔

''اب جلدی کرو۔گھنٹی پانچ منٹ پہلے ہی بج چک ہے۔''انہوں نے طلباء کی طرف دیکھتے ہوئے چیخ کرکہا جو برف سے الجھتے ہوئے ان کی طرف آ رہے تھے۔

'' آپ کون ہیں؟ ..... ہیگر ڈ کہاں ہے؟''رون نے انہیں گھور کرد یکھتے ہوئے کہا۔

''میرانام پروفیسرغروبلی پلانک ہے۔''انہوں نے کہا۔''میں جادوئی جانداروں کی دیکھے بھال کی کلاس کی ٹکران استادہوں۔' ''ہیگر ڈ کہاں ہے؟''ہیری نے تیز آ واز میں سوال کیا۔

''اس کی حالت ٹھیکنہیں ہے۔'' پروفیسرغروبلی پلانک نے روکھے بن سے جواب دیا۔

اسی لمحے ہیری کے کانوں میں طنزیہ نسی کی دھیمی ہی آواز پڑی۔اس نے مڑکر دیکھا۔ ڈریکوملفوائے اور سلے درن کے باقی طلباء بھی وہاں پہنچ چکے تھے۔وہ سب بہت خوش دکھائی دے رہے تھے،ان میں سے کوئی بھی پروفیسر غروبلی پلانک کو وہاں دیکھ کر حیران نہیں ہوا۔
''اس راستے سے چلو……' پروفیسر غروبلی پلانک نے کہا اور وہ اس باڑ کے پار چلنے لگی جہاں بیاو کس بیٹن کے دیوبیکل گھوڑوں کا اصطبل موجود تھا۔ ہیری، رون اور ہر مائنی بھی ان کے تعاقب میں چل دیئے۔وہ چلتے ہوئے مڑمڑ کر ہیگر ڈکے جھونپڑے کی طرف دیکھتے جارہے تھے۔کھڑکیوں کے تمام پردے گرے ہوئے تھے۔کیا اندر ہیگر ڈ تنہا اور بیار پڑاتھا؟

''ہیگر ڈکوکیا ہوا ہے پروفیسر؟''ہیری نے جلدی سے پروفیسرغرو بلی پلانک کے قریب پہنچ کر ہانیتے ہوئے دوبارہ پو چھا۔ ''تہہیں پریثان ہونے کی ضرورت نہیں۔''انہوں نے رو کھے لہجے میں جواب دیا۔ان کے چہرے سے لگا کہ وہ ہیری کی بات پرناراض تھی جیسے انہیں یہ محسوس ہوا ہو کہ وہ دوسروں کے معاملے میں ٹانگ اڑار ہا ہو۔

''لیکن مجھاس کیلئے پریشانی ہورہی ہے!''ہیری نے جذبات کی رومیں بہتے ہوئے تیز آواز میں کہا۔''اسے کیا ہو گیا ہے؟'' پروفیسرغروبلی پلانک نے ایسا تاثر دیا جیسے انہوں نے اس کی بات سنی ہی نہ ہو۔وہ انہیں اس بڑے اصطبل سے زکالتی ہوئی آگ کی طرف لے گئیں، جہاں بیاوکس بیٹن کے گھوڑے سردی کے مارے ایک دوسرے سے چپک کر کھڑے تھے۔وہ چلتی ہوئی جنگل کے کنارے پر پہنچیں جہاں ایک درخت کے نیچا یک یک سنگھا بندھا ہواد کھائی دے رہاتھا۔

یک سنگھے کود مکھ کرلڑ کیوں کے منہ سے اوہ کی آوازیں نکل گئیں۔

''اُف کتناخوبصورت ہے، ہے نا؟''لیونڈر براؤن پیار بھرے لہجے میں بولی۔''وہ اسے کہاں سے لے آئیں؟ یک شکھے کو پکڑنا تو بہت ہی مشکل کام ہوتا ہے۔''

یک سنگھاا تناسفیدتھا کہاس کے جاروں طرف کی برف میلی دکھائی دے رہی تھی۔وہ گھبراہٹ میں اپنے سنہرے کھر زمین پر مار رہاتھااورا پنااکلوتا سینگ والاسر پیچھے کی طرف جھٹک رہاتھا۔

''لڑکو!تم لوگ چیچےہی رہنا۔۔۔۔''پروفیسرغروبلی پلانک نے چلاتے ہوئے کہا۔انہوں نے ایک ہاتھ باہر نکالا جو ہیری کے سینے پرکسی چھڑی کی زوردار چوٹ کی طرح لگا۔''انہیں عورتیں کی قربت زیادہ پسند ہوتی ہے۔لڑکیاں سامنے آئیں اور ہوشیاری سے اس کے پاس جائیں۔چلوخمل سے ہرکام عمدہ ہوتا ہے۔۔۔۔''

وہ لڑکیوں کے جھرمٹ کے ساتھ دھیرے دھیرے یک سنگھے کی طرف بڑھنے لگیں۔لڑکے کچھ فاصلے پراصطبل کے باڑے کے

جنگے سے ٹیک لگا کرانہیں دیکھنے لگے۔جونہی پروفیسرغروبلی پلانک دور پہنچیں تو ہیری نے مڑ کررون کی طرف دیکھا۔ ''تنہمیں کیا لگتا ہے،ہیگر ڈکوکیا ہوا ہوگا؟ تتہہیں بہتو نہیں لگتا کہسی سقر ط نے .....؟''

'' دیکھو پوٹر! اگرتم بیسوچ رہے ہوتو میں تمہیں بتا تا ہوں کہ میگر ڈپر کوئی حملہ نہیں ہوا ہے۔'' ملفوائے نے دھیمی آ واز میں کہا۔

''اسے تواپنابڑااور بدصورت چہرہ دکھانے میں شرم آرہی ہے۔''

''تمہارا کیامطلب ہے؟''ہیری نے تیوری چڑھا کرتیکھی آواز میں کہا۔

ملفوائے نے اپنے چونعے کے جیب میں ہاتھ ڈالا اورا خبار کا تہہ کیا ہواصفحہ باہر نکالا۔

''یددیکھو!''اس نے رعونت بھرے لہجے میں کہا۔''پوٹر! تہہیں بیادار بید یتے ہوئے مجھے بڑاافسوں ہور ہا ہے۔۔۔۔۔''
وہ زہر یلی ہنسی بہننے لگا جب ہیری نے اس کے ہاتھ سے اخبار کاصفحہ جھپٹ کر پکڑااوراسے کھول کر پڑھنے لگا۔رون ہمیس،
ڈین اور نیول اس کے کندھے کے پیچھے سے جھا نک کر پڑھ رہے تھے۔ بیا یک ادار بیتھا جس کے اوپر ہمیگر ڈکی تصویر چھپی ہوئی تھی۔
اس تصویر میں ہمیگر ڈبہت مکارد کھائی دے رہاتھا۔

## دِّمبل دِّورکی فاش غلطی ریٹاسٹیکر،خصوصی نامہ نگار

ہوگورٹس سکول برائے جادوگری و پراسرار علوم، کے سنگی ہیڈ ماسٹر ایلبس ڈمبل ڈور ہمیشہ سے متناز عدلوگوں کواپنے ہاں تعینات کرتے رہے ہیں۔اس سال سمبر میں انہوں نے سابقہ ابرور میڈ آئی موڈی کوتاریک جادو سے تحفظ کے فن کی کلاس کا استاد مقرر کیا تھا۔موڈی ہمیشہ ناخوش اور غیر مطمئن ایرور رہا ہے جو معمولی سے معمولی بات پر بھی خطرناک جادوئی واروں کا استعمال کرنے کا قائل رہا ہے۔ ڈمبل ڈور کے اس فیصلے سے جادوئی محکھے کے گئی لوگوں کے کان کھڑے ہوگئے ہیں کیونکہ بھی موڈی کی بیعادت اچھی طرح جانتے ہیں کہ اگر کوئی ان کے سامنے اچپا نک ہاتھ بھی ہلا دیتا ہے تو وہ اس پر فوراً حملہ کر دیتے ہیں۔ بہر حال، میڈ آئی موڈی بہت ذمہ دار اور رحم دل لگتے ہیں جب ہم ان کا مواز نہ اس نصف انسان سے کرتے ہیں جسے ڈمبل ڈور نے جادوئی جانداروں کی دیکھ بھال کی کلاس کسلئے بطور استاد کی ذمہ داری سونی رکھی ہے۔

روبیئس ہیگر ڈ، یےخود تنلیم کرتا ہے کہ جب وہ تیسر ہسال کی پڑھائی کرر ہاتھا تواسے ہوگورٹس سکول سے زکال دیا گیاتھا، تب سے وہ اسی سکول میں میدانوں کی چاپیوں کے چوکیدار کی حیثیت سے نوکری کرر ہاتھا۔ اسے بینوکری ڈمبل ڈور کی مہر بانی سے ملی تھی۔ بہر حال، بچھلے سال ہیگر ڈنے ہیڈ ماسٹر پراپنی پراسرار قوتوں کا بھر پوراستعال کر کے جادوئی جانداروں کی دیکھ بھال کے استاد کی خالی ہونے والی اسامی کا بوجھ بھی ہتھیا لیا جبکہ اس عہدے کیلئے

اس سے بہتر، تجربہ کاراور تعلیم یافتہ کئی امید وارموجود تھے۔

ہیگر ڈیے حدلمباچوڑ ااورخونخو اردکھائی دیتا ہے۔ یہی نہیں، وہ بھیا نگ قتم کے جادوئی جانوروں سے اپنے طلباء کو ہر وقت ہراساں کرتار ہتا ہے۔اس کی کلاس میں پڑھنے والے کئی طلباء خطرناک جانوروں کے حملوں کی زدمیں آکر زخمی بھی ہو چکے ہیں اور طلباء کی اکثریت اس کی کلاس کو نہایت 'ڈراؤنا' کہتی ہے لیکن ڈمبل ڈوراس طرف سے کممل طور برچشم یوشی سے کام لے رہے ہیں۔

چوتھ سال میں پڑھنے والے ایک طالبعلم ڈریکوملفوائے کا کہنا ہے کہ'مجھا یک قشنگر نے حملہ کر دیا تھا اور میرے دوست ونسنٹ کریب کوایک فل بر کروم نے بری طرح کاٹ لیا تھا۔ ہم سب ہیگر ڈے نفرت کرتے ہیں لیکن کچھ کھی نہیں کہنے سے ڈرتے ہیں۔

بہرحال ہیگر ڈکا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ وہ طلباء کو ڈرانے والے اس سلسلے کو بند کرے۔ روز نامہ جادوگر کی اس نامہ نگار کے ساتھ پچھلے مہینے میں ہونے والی گفتگو میں اس نے خود بیشلیم کیا کہ وہ ایسے جانوروں کی نشوونما کررہا ہے جن کا خودساختہ نام اس نے دھا کے دارسقر طرکھا ہوا ہے۔ وہ انتہائی درجے کے خطرناک اسد عقرب یعنی سینگ دار ڈریگن کی مانند آگ اگلنے والے بچھو ہیں، جن کی جسامت خطرناک حد تک بڑی ہے۔ جادوئی دنیا کی نئی نسلوں کے تحفظ کیلئے محکمہ اتلاف خطرناک درندہ کمیٹی اور محکمہ قاعدہ عمل در آمداس مہلک خرابی کو کیسے نظرانداز کرسکتا ہے؟ ایسے لگتا ہے کہ میگر ڈخودکوا یسے تمام قوانین سے بالاتر سمجھتا ہے۔

'میں تو یہ کام بس اپنی طبیعت کی دلچہی کیلئے انجام دیتا ہوں۔'اس نے یہ کہتے ہوئے جلدی سے بات ہی پلٹ دی تھی۔

یہی نہیں ، روز نامہ جادوگر نے اب یہ سپائی بھی کھوج کی ہے کہ ہمگر ڈ خالص خون والا جادوگر ہی نہیں ہے، جبیبا کہ وہ

ادا کاری کرتا ہے۔ وہ دراصل خالص انسانی نسل کا بھی نہیں ہے بلکہ اس دیونی کی نسل سے تعلق رکھتا ہے جے نفر انڈ وولفا'
کے نام سے جانا جاتا ہے جس کا حقیقی پی ٹھ کھا نہ بالکل پوشیدہ ہے اور اس بارے میں کوئی حقیقت نہیں جانتا۔

خون کے پیاسے اور سفا کا نہ دیوائلی کے شکار دیووں نے باہمی خانہ جنگی کے باعث اپنی نسلیں اتنی کم کرلی ہیں کہ
کچیلی صدی میں وہ ناپید ہونے کی سطح پر پہنی گئے تھے۔ جو گئے چنے دیو باقی بچ تھے، وہ تو 'تم جانتے ہوکون؟' کے

ساتھ مل گئے اور اُس کے دہشت بھرے دور میں سب سے افسونا کی اگلو ہلاکتوں کیلئے حقیقی ذمہ دار تھے۔

عالانکہ 'تم جانتے ہوکون؟' کیلئے کام کرنے والے گئی دیووں کو شیطانی قو توں سے مقابلہ کرنے والے ایرورز نے

ہلاک کر ڈ الالیکن 'فرائڈ وولفا' کا نام اس میں شامل نہیں تھا۔ یہ ممکن ہے کہ وہ بھاگ کر دیووں کے ایسے گروہ کے

یاس پہنچ گئی ہو جواب بھی غیر ملکی پہاڑوں میں رہ رہے ہوں۔ بہر حال ، اگر جادوئی جانداروں کی دیکھ بھال کی کلاس

میں ہیگر ڈکی حرکتوں کو دیکھا جائے تو یہ کہنا ہوگا کہ فرائیڈ وولفا کے بیٹے کو بھی اپنی ماں کے وحشیانہ جذبات وراثت میں ملے ہیں۔

یہ بھی عجیب بات ہے کہ ہمگر ڈنے اس لڑکے سے قریبی دوستی کر لی ہے جو'تم جانتے ہوکون؟' کے عبرتنا ک انجام کا حقیقی ذمہ دارتھا.....جس کی وجہ سے ہمگر ڈکی ماں اور ثم جانتے ہوکون؟' کے باقی سب چیلوں کو جان بچانے کیلئے حجیب کر فرار ہونا پڑا۔ شاید ہمیری پوٹرا پنے دیو ہمیکل دوست کے بارے میں یہ پوشیدہ سچائی نہ جانتا ہولیکن غیر معمولی طور پر ایلبس ڈمبل ڈور کی یہ گہری ذمہ داری ہے کہ وہ صحتمند ماحول کو یقینی بنا ئیں تا کہ ہمیری پوٹر اور اس کے ساتھی طلباء اس خطرنا کے نصف دیو کے پوشیدہ نایا ک ارادوں سے ہمیشہ کیلئے محفوظ رہ سکیل ۔

ہیری نے پڑھناختم کیااوررون کی طرف دیکھاجس کامنہ کھلا ہواتھا۔

''ریٹا کو بیسب کیسے پتہ چلا؟''رون نے سرگوشی کرتے ہوئے کہا۔

لیکن ہیری اس بات سے طعی پریشان نہیں تھا۔

''تم نے یہ کیوں کہا کہ ہم سب ہیگر ڈ سے نفرت کرتے ہیں؟'' ہیری نے تھوک اُڑاتے ہوئے ملفوائے کی طرف دیکھااور غصے بھری آواز میں کہااور پھراس نے کریب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔''اور یہ کیا بکواس ہے،فل برکروم نے اسے بری طرح کاٹ لیا تھا؟اس کے تو دانت ہی نہیں ہوتے .....''

کریب مٰداق اُڑاتے ہوئے ہنس رہاتھااور بہت زیادہ خوش دکھائی دے رہاتھا۔

'' مجھے گتا ہے کہ اس سے اس احمق کا استاد بننے والاخواب ہمیشہ کیلئے تاریکیوں میں فن ہوجائے گا۔' ملفوائے نے زہر یلے لہجے میں کہا۔ اس کی آئکھیں انتہائی چیک رہی تھیں۔'' نصف دیو ..... جبکہ میں سوچتا تھا کہ شایداس نے بچپن میں غلطی سے قد بڑھانے والی دواکی پوری بوتل ایک ہی سانس میں پی لی ہوگی ..... طلباء کے ماں باپ کواس کے نصف دیو ہونے کا انکشاف ذرا بھی پسند نہیں آئے گا ۔.... انہیں یہ پریشانی کھائے جارہی ہوگی کہ وہ ان کے معصوم بچوں کو کہیں کھانہ جائے ..... ہاہاہا .....'

ر تم ......<sup>۲</sup>

'' کیاتم لوگ یک سنگھے کی طرف دھیان دو گے؟''

پروفیسرغروبلی پلانک کی آوازلڑکوں کی طرف آئی۔ابلڑ کیاں یک سنگھے کے چاروں طرف کھڑی ہوکراسے تھیتھیارہی تھیں۔ ہیری فرطیش سے اس قدر کانپ رہا تھا کہ جب اس نے یک سنگھے کی طرف دیکھا تو روزنامہ جادوگر کا ورق اس کے ہاتھ میں تھرتھرانے لگا۔ پروفیسرغروبلی پلانک اب بلندآواز میں یک سنگھے کے جادوئی خوبیاں بیان کررہی تھیں تا کہ لڑکوں کو بھی آج کا سبق سمجھ میں آجائے۔ ''میں چاہتی ہوں کہابہمیں ہے ہی پڑھا 'میں۔''پاروتی پاٹیل نے کلاس ختم ہونے کے بعد کہا جب وہ دو پہر کے کھانے کیلئے سکول میں واپس لوٹ رہے تھے۔'' جادوئی جانداروں کی دیکھے بھال کے بارے میں میری رائے ایسی ہی تھی..... یک سنگھے جیسے پیارے جانورنا کہ ڈنک مارنے والےخوفناک جانور.....''

''اورہیگر ڈ کا کیا ہوگا؟''ہیری نے سٹرھیاں چڑھتے ہوئے غصے سے کہا۔

''اس کا کیا ہونا ہے؟'' پاروتی نے سخت آواز میں کہا۔''وہ چاپیوں کا چوکیدارتو تھا ہی..... وہی کام اب بھی جاری رکھ سکتا ہے....ہےنا؟''

پاروتی رقص تقریب کے بعد سے ہیری سے کسی قدرا کھڑی ہوئی تھی۔ ہیری کولگا کہ اسے رقص تقریب میں پاروتی کی طرف تھوڑی توجہ دینا چاہئے تھی لیکن اس کے باوجود تقریب میں پاروتی کو بہت مزہ آیا تھا۔ وہ سب کو یہی بتاتی رہی تھی کہ اگلے ہفتے کے اختتا م پروہ ہاگس میڈ کی سیر میں بیاوکس بیٹن والے لڑکے کے ساتھ ملنے والی ہے۔

اب وہ بڑے ہال میں داخل ہوئے تو ہر مائنی بولی۔''بہت اچھی کلاس تھی ، پروفیسر غروبلی پلانک نے یک سنگھے کے بارے میں جو باتیں بتا ئیں ،ان میں سے آدھی تو مجھے بھی معلوم نہیں تھیں۔''

''اس کی طرف دیکھو....'' ہیری نے غراتے ہوئے کہااورروز نامہ جادوگر کاصفحہ ہر مائنی کی طرف بڑھادیا۔اسے پڑھتے ہوئے ہر مائنی کا منہ کھلے کا کھلارہ گیا۔اس کے منہ سے نکلنے والی بالکل رون جیسی ہی تھی۔

''اس خبیث عورت سٹیکر کواس بات کا پیتہ کیسے چل گیا؟ تمہیں یہ تو نہیں لگتا ہے کہ ہیگر ڈنے انہیں بتایا ہو .....'ہر مائنی نے دھیمی آواز میں کہا۔

''نہیں!''ہیری نے گری فنڈر کی میز کی طرف جانتے ہوئے اورا یک کرسی پر غصے سے بیٹھتے ہوئے کہا۔''اس نے جب ہمیں کبھی نہیں بتایا توریٹا کو کیا بتائے گا؟ مجھے لگتا ہے کہ وہ ہمیگر ڈپر آگ بگولا ہوگئی ہوگی کیونکہ ہمیگر ڈنے ان کے سامنے میری کوئی برائی نہیں کی تھی،اس لئے وہ اس سے بدلہ لے کراپنی بھڑ اس نکال رہی ہوگی۔''

'' یہ بھی ہوسکتا ہے کہ رقص تقریب میں ریٹانے حصب کر ہیگر ڈاور لیڈی میکسم کی باتیں سی لی ہوں۔' ہر مائنی نے دھیرے سے بولی۔

''اگراییا ہوتا تو وہ باغیچ میں ہمیں دکھائی دے جاتیں۔''رون نے کہا۔'' ویسے بھی انہیں ابسکول میں آنے کی اجازت نہیں ہے،ہیگر ڈنے کہاتھا کہ ڈمبل ڈورنے ان پریابندی عائد کررکھی ہے۔''

'' شایدان کے پاس بھی غیبی چوغہ ہوگا۔'' ہیری نے اپنی پلیٹ میں مرغی کا قورمہ ڈالتے ہوئے کہالیکن وہ اس قدر غصے میں تپ رہاتھا کہ قور مے کا شور بہ پلیٹ میں چھلک کرمیز پیش پر جاگرا۔'' وہ ایسا ضرور کرسکتی ہیں، وہ جھاڑیوں میں حچیب کر دوسروں کی باتیں

بھی س سکتی ہیں۔''

"جبیباتم نے اور رون نے کیا تھا!" ہر مائنی نے ناپبندیدگی ہے کہا۔

''ہماس کی بات سننے کی کوشش نہیں کررہے تھے۔''رون نے غصے سے کہا۔''ہمارے پاس کوئی دوسراراستہٰ ہیں تھا۔ گدھا آ دمی، اپنی دیونی ماں کے بارے میں ایسی جگہ پر بیٹھ کر باتیں کرر ہاتھا جہاں ساری دنیااس کی باتیں آ سانی سے س سکتی تھی۔۔۔۔''

'' ہمیں اس سے ملنے کیلئے جانا چاہئے ۔۔۔۔'' ہمیری نے تبحویز پیش کی۔'' شام کوملم جوتش کی کلاس کے بعد چلتے ہیں۔اسے بتادیتے ہیں کہ ہم اسے واپس بلانا چاہتے ہیں ۔۔۔۔تم بھی اسے واپس بلانا چاہتی ہو، ہے نا؟'' ہمیری نے ہر مائنی سے بوچھا۔

'' دیکھومیں .....میں بیج کہوں تو آج پہلی بارجادوئی جانداروں کی حقیقی کلاس ہوئی ہےاوراس سے مجھےلگا....لیکن ظاہر ہے کہ میں ہیگر ڈکوواپس بلانا جا ہتی ہوں۔''ہر مائنی نے جلدی سے بات بنا کرکہا کیونکہاب ہیری اسے غصے سے گھورنے لگا تھا۔

اس شام کوشام کے بعدوہ نتیوں ایک بار پھرسکول سے باہر نکلے اور برف سے جمے ہوئے میدان سے ہوتے ہوئے ہیگر ڈ کے حجھو نپرڑے تک پہنچے۔انہوں نے درواز ہ کھٹکھٹایا۔فینگ کے بھو نکنے کی آ واز سنائی دی۔

''ہیگر ڈ! ہم ہیں .....' ہیری نے چلا کر دروازہ جھنجوڑ ڈالا۔'' دروازہ کھولو....''

ہیگر ڈنے کوئی جواب نہیں دیا۔ انہیں فینگ کی کیوں کیوں کرتی ہوئی آ واز سنائی دی جواب دروازے پر پنجوں کے ناخن مارکر اسے کھرچ رہا تھالیکن درواز ہنمیں کھلا۔وہ دس منٹ تک دروازے بجاتے رہے،رون نے توایک کھڑکی کے کا پنج کوبھی زورزورسے ٹھونکا تھالیکن کوئی جواب نہیں ملا۔

'' وہ ہم سے منہ کیوں چھپار ہا ہے؟''ہر مائنی نے پوچھا جب انہوں نے بالآخر ہار مان لی اور واپس سکول کی طرف لوٹ رہے تھے۔'' اسے کہیں بیتو نہیں لگ رہا ہے کہ اس کے نصف دیو ہونے سے ہمیں کوئی فرق پڑے گا؟''

لیکن ایبا لگ رہاتھا کہ اس سے ہیگر ڈکو واقعی فرق پڑ رہاتھا۔انہوں نے پورے بیفتے میں ایک باربھی اس کی صورت نہیں دیکھی۔ وہ کھانے کے اوقات میں بھی اساتذہ والی میز پرنظر نہیں آیا۔وہ میدان میں چاہیوں کی چوکیداری کا کام بھی نہیں انجام دے رہاتھا۔ پروفیسر غروبلی پلانک ہی جادوئی جانداروں کی دیکھ والی کلاس کولگاتار پڑھاتی رہیں۔ملفوائے اپنی خوشی کا اظہار کرنے کا کوئی موقعہ بھی ہاتھ سے نکلنے نہیں دیتاتھا۔

 '' میں توسوچ رہی تھی کہتم ہال کے پرسکون ماحول کا بھر پور فائدہ اُٹھانے کی کوشش کرو گے؟ تہمیں اس سنہری انڈے کے سراغ تک پہنچنا ہے ہیری!''ہر مائنی نے کہا۔

''اوہ .....اوہ مجھے لگتا ہے .....کہ میں اس کے بارے میں کافی کچھ بچھ چکا ہوں .....' ہیری نے جھوٹ کا سہارا لیتے ہوئے کہا۔ ''کیا واقعی .....؟''ہر مائنی نے جو شلے انداز میں خوشی کا اظاہر کرتے ہوئے کہا۔'' شانداز'

ہیری کواپنے اندر جرم کا احساس ہونے لگا اور پیٹ میں شدید مروڑ بھی اُٹھا مگر اس نے جان بوجھ کراسے نظرانداز کرنے کی کوشش کی۔انڈے کے سراغ کوسلجھانے کیلئے اس کے پاس ابھی پانچ ہفتے کا وقت باقی پڑا تھا اور بیکا فی لمباعرصہ تھا....اس کے علاوہ اگروہ ہاگس میڈگیا تووہ ہیگر ڈسے ٹکراسکتا ہے اوراسے واپس لوٹنے کیلئے مجبور کرسکتا ہے۔

ہفتے کے دن ہیری، رون اور ہر مائنی نتیوں ایک ساتھ سکول سے باہر نکلے اور سر د، نم آلود اور برف کے ڈھکے ہوئے میدان سے ہوتے ہوئے قصبے کی طرف بڑھنے لگے۔ جب وہ جھیل میں کھڑے ڈرم سٹرانگ کے بادبانی جہاز کے پاس پہنچے توانہوں نے دیکھا کہ وکٹر کیرم اس کے عرشے پر کھڑا تھا اور اس نے تیراکی والالباس پہن رکھا تھا۔وہ کافی دُبلالیکن مضبوط بدن کا مالک دکھائی دے رہا تھا۔وہ جہاز کے سرے پر پہنچا اور اس نے اپنے بازوسید ھے پھیلا لئے،اگلے، ی کمچے وہ جھیل میں کودگیا۔

''وہ پاگل ہو گیا ہے کیا؟'' ہیری نے کیرم کے سیاہ بالوں کو پانی میں ڈ بکیاں لیتے ہوئے دیکھ کر حیرت سے کہا۔وہ جھیل کے پانی کی گہرائی سے واپس اُویر آچکا تھا۔'' جنوری کام ہینہ ہے یانی یقیناً بہت زیادہ ٹھنڈا ہوگا۔''

''وہ جہاں سے آیا ہے، وہاں کا موسم تو اس سے بھی زیادہ سردر ہتا ہے۔'' ہر مائنی نے مسکرا کرکہا۔'' مجھے لگتا ہے کہ وہاں کے مقابلے میں یہ پانی تواسے گرم ہی لگ رہا ہوگا۔''

'' ہاں!لیکن جھیل میں دیوہیکل خونخوارا 'حبو طبھی تورہتے ہیں۔''رون نے کہا۔اس کی آ واز میں کوئی پریشانی نہیں تھی بلکہ امید کی جھلک ضرورتھی۔ہر مائنی نے اس کے پوشیدہ تاثر کوتاڑ لیااوراس کی تیوریاں خود بخو دتن گئی تھیں۔

'' دیکھووہ برانہیں ہے۔'اس نے کہا۔''ڈرم سٹرانگ سے تعلق رکھنے کے باوجودوہ وییانہیں ہے جیاتم لوگ سوچتے ہو،اس نے مجھے بتایا تھا کہا سے یہاں کاموسم زیادہ اچھالگتا ہے۔''

رون نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ رقص تقریب کے بعد سے اس نے وکٹر کیرم کا ذکر تک نہیں کیا تھالیکن تقریب کے اللے ہی دن ہیری کواس کے بینگ کے نیچا کی جھوٹا سا ہاتھ دکھائی دیا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس چھوٹے متحرک ماڈل کے بدن سے اسے توڑدیا گیا ہوجو بلغاریہ کی کیوڈچ ٹیم والا چونے پہنے ہوئے تھا۔

مرکزی سڑک پر چلتے ہوئے ہیری کی نگاہ پورے راستے ہیگر ڈ کی تلاش کرتی رہی۔اس نے جب یہ دیکھ لیا کہ ہیگر ڈکسی دوکان میں نہیں ہے تواس نے تھری بروم شکس کیفے میں چلنے کی تجویز پیش کی۔ وہاں پر ہمیشہ کی طرح ہی بھیڑگی ہوئی تھی۔ تمام میزوں پرنظر ڈالتے ہوئے ہیری کو بیہ معلوم ہو چکاتھا کہ ہمیگر ڈیہاں بھی نہیں آیا تھا۔ ڈو بتے ہوئے دل کے ساتھ وہ رون اور ہر مائنی کے ساتھ کیفے میں چلا گیا اور میڈم روز مرتا کوتین بٹر بیئر بنانے کی ہدایت کی۔ اس نے اُداسی سے سوچا کہ اگر وہ ہوگورٹس میں ہی رہتا اور اپنے انڈے کی چیخوں میں چھپا سراغ کو سبھنے کی کوشش کرتا تو زیادہ اچھا رہتا.....

'' کیا وہ بھی اپنے دفتر میں نہیں جاتے ہیں؟''ہر مائنی نے اچا نک سرگوشی کرتے ہوئے کہا۔''وہ دیکھو۔۔۔۔''اس نے کیفے میں گئے ہوئے تھی آئینے کی طرف اشارہ کیا۔ ہیری نے دیکھا کہ وہاں پر لیوڈ و بیگ مین کاعکس دکھائی دے رہا تھا۔ وہ غوبلن کے گروہ کے ساتھ ایک اندھیرے کو نے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ بیگ مین دھیمی آ واز میں ان کے ساتھ بہت جلدی جلدی بول رہے تھے۔ تمام غوبلنوں نے اپنے ہاتھ باندھ رکھے تھے اور وہ تھوڑے خطرناک دکھائی دے رہے تھے۔

ہیری نے سوچا کہ یہ بہت عجیب بات تھی کہ بیگ مین ہفتے کے اختتام پر تھری بروم سکس میں سے جبکہ سہ فریقی مقابلے کا کوئی سلسلہ نہیں چل رہا تھا اور جوں کی وہاں کوئی ضرورت باقی نہیں تھی۔ اس نے آئینے میں بیگ میں کودیکھا، وہ کافی مضطرب دکھائی دے رہے تھے۔ دراصل وہ اتنے ہی مضطرب دکھائی دے رہے تھے جتنا کہ وہ تاریکی کا نشان دیکھنے سے پہلے اس رات کو جنگل میں دکھائی دیئے تھے کیا سال وہ اتنے میں نے کیفے کے آئینے میں اپنی نظر دوڑ ائی اور انہیں ہیری دکھائی دے گیا۔ وہ اچا نک اُٹھ کر کھڑے ہوگئے۔

''ایک منٹ میں ابھی آتا ہوں۔بس ایک منٹ میں .....' ہیری نے انہیں اونجی آواز میں یہ کہتے ہوئے سا۔ بیگ مین لمبے لمبے لمبے ڈگ بھرتے ہوئے ہیری کی طرف بڑھے۔اب ان کے چہرے پرایک بار پھرلڑکوں جیسی شوخ مسکرا ہٹ دورر ہی تھی۔ ''اوہ ہیری! کیسے ہو؟''انہوں نے چہکتے ہوئے کہا۔''تم سے ملنے کی امید ہی کرر ہاتھا۔سب کچھٹھیک ہے نا؟'' ''جی ہاں!'' ہیری نے کہا۔

''میں تم سے تنہائی میں کچھ بات کرسکتا ہوں؟'' بیگ مین نے امید بھرے لہجے میں کہا۔''اوہ! تم دونوں کو یہ برا تو نہیں گھ گا.....؟''

> ''بالکل نہیں .....'رون نے جلدی سے کہا پھروہ اور ہر مائنی دوسری میز کی تلاش میں ان سے دور چلے گئے۔ بیگ مین، ہیری کومیڈم روز مرتا کی نظروں سے دورا یک کونے میں لے گئے۔

''میں توسوچ رہاتھا کہ ایک بار پھرتمہیں ہارنٹیل کے خلاف بہترین کارکردگی کیلئے مبار کباد پیش کروں ہیری!'' بیگ مین نے کہا۔''انتہائی شاندار.....''

''شکریہ!''ہیری نے کہالیکن وہ جانتا تھا کہ بیگ مین صرف یہی کہنانہیں جا ہتے ہوں گے کیونکہ وہ مبار کباد کی بات تو رون اور

ہر مائنی کے سامنے بھی کر سکتے تھے۔ بہر حال، بیگ میں اپنی راز دار نہ بات کہنے میں کی کوئی خاص جلدی میں نہیں لگ رہے تھے۔ ہیری نے دیکھا کہ بار میں گئے آئینے میں غوبلن گروہ ان کی ہی طرف متوجہ تھا جواپنی سیاہ اور ٹیکھی آئکھوں سے انہیں اور ہیری کو خاموثی سے دیکھ رہے تھے۔

جب بیگ مین نے دیکھا کہ ہمری بھی غوبلنوں کی طرف دیکھ رہا ہے تو دھیمی آ واز میں بولے۔'' یہ برے خواب کی طرح لگتا ہے،
انہیں انگریزی نہیں آتی ہے۔۔۔۔۔وہی کیوڈچ ورلڈ کپ میں بلغاریہ کے وزیراعظم جیسا حال ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ من اور مجھے غوبلنی زبان کا
تواستعال کررہے تھے۔۔۔۔۔جیسے کوئی بھی ہمجھ سکتا تھا۔ یہ لوگ تو غوبلنی زبان میں اناپ شناپ کہتے رہتے ہیں۔۔۔۔۔اور مجھے غوبلنی زبان کا
صرف ایک ہی لفظ آتا ہے۔۔۔۔۔والدک جس کے معنی ہیں کلہاڑی۔۔۔۔ میں اسے بولنا نہیں چا ہتا کیونکہ کہیں انہیں یہ نہ لگے کہ میں انہیں وصرف ایک ہی آ واز میں بولے۔

'' مگروہ چاہتے کیا ہیں؟''ہیری نے پوچھا۔اس کا دھیان اس طرف گیا تھا کہ غوبلن اب بھی بیگ مین کو بڑے غور سے دیکھر ہے تھے۔

''ار۔۔۔۔۔دیکھو!''بیگ مین اچا نک گھبراتے ہوئے بولے۔''وہ لوگ بارٹی کراؤج کوتلاش کررہے ہیں۔۔۔۔''
''دہ انہیں یہاں کیوں ڈھونڈرہے ہیں؟۔۔۔۔وہ تو لندن میں محکمے کے دفتر میں ہوں گے۔''ہیری نے جیرائلی سے کہا۔
''معلوم نہیں، وہ کہاں ہوں گے؟'' بیگ مین نے دھیمی آ واز میں آ ہ بھر کر کہا۔''انہوں نے دفتر آ نا چھوڑ دیا ہے، وہ گذشتہ دو
''معلوم نہیں، وہ کہاں ہوں گے؟'' بیگ مین نے دھیمی آ واز میں آ ہ بھر کر کہا۔''انہوں نے دفتر آ نا چھوڑ دیا ہے، وہ گذشتہ دو
''معلوں سے غائب ہیں۔ان کے نائب پرسی کا کہنا ہے کہ وہ بھار ہیں۔اس نے بیبھی بتایا ہے کہ وہ اللّٰے کہ دہ بیا میں بھٹک بیغامات بھیج دیتے ہیں لیکن دھیاں رہے ہیری! تم اس کا ذکر کسی سے بھی مت کرنا کیونکہ ریٹا سٹیکرا ہبھی ہر جگہ خبر کی تلاش میں بھٹک رہی ہے اور میں پورے وثوق سے کہتا ہوں کہ وہ بارٹی کی بیاری کو کسی بھیا نک واردات میں بدل دے گی۔شاید وہ یہ کے گی کہ برتھا جورکنس کی طرح وہ بھی غائب ہو بچے ہیں۔۔۔۔''

'' آپ کو برتھا جورکنس کے بارے میں کچھ سراغ ملا؟''ہیری نے بوچھا۔

''نہیں .....' بیگ مین نے دوبارہ مضطرب ہوتے ہوئے کہا۔''میں نے اس کی تلاش میں آ دمی لگار کھے ہیں .....(ہیری نے سوچا کہ کافی دیر بعد بیہ خیال آیا) اور وہ معاملہ بہت الجھ گیا ہے۔ وہ یقینی طور پر البانیہ تو پینچی تھی کیونکہ وہاں پر وہ اپنی خالہ زاد سے ملی سے ملئے سے ملئے کیائے نگلی .....لیکن وہ راستے میں ہی تھی .....اور پھر وہ اپنی خالہ زاد کے گھر سے نکل کر شال کی طرف مقیم اپنی خالہ سے ملئے سے ملئے کیائے نگلی .....لیکن وہ راستے میں ہی کہیں غائب ہوگئی۔ اس کا کوئی سراغ نہیں مل رہا ہے ..... مجھے ذرا بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ وہ کہاں جاسمتی ہے؟ .....اس کے بارے میں بینہیں کہا جاسکتا کہ وہ کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہوگی۔ وہ اس طرح کی لڑکی نہیں گئی تھی ....لیکن پھر بھی ..... اور ہم بھی کن باتوں میں مصروف ہوکر رہ گئے؟ .....غوبلن اور برتھا جور کنس کی؟ ..... میں تو دراصل تم یہ یو چھنا چاہ رہا تھا .....' انہوں نے اپنی آ واز

مزید دهیمی کرلی تھی۔''تم اپنے سنہری انڈے کے معاملے میں کہاں تک پہنچے ہو؟''

"ار..... تھیک تھاک ہے۔ "ہیری نے جلدی سے جھوٹ بولا۔

بیگ مین نے اس کے چہرے کی طرف غور سے دیکھا۔ وہ ہمجھ گئے تھے کہ ہیری جھوٹ بول رہا ہے۔ انہوں نے اب اور دھیمی آواز میں کہا۔ ''سنو ہیری! مجھے اس کے بارے میں بہت برا لگتا ہے .....تہہیں زبردتی ان مقابلوں میں حصہ لینا پڑر ہا ہے۔ تم اپنی مرضی سے اس میں شامل نہیں ہوئے ہو.....اورا گر .....'ان کی آواز مزید دھیمی ہوگئی، ہیری کوان کی بات کو سننے کیلئے آ گے جھک کران کے منہ کے قریب آنا پڑا۔ ''اگر میں تمہاری مدد کرسکوں .....جس طرح تم نے اس ڈریگن کو مات دی تھی، وہ طریقہ مجھے بہت شاندارلگا ....بس مجھے ذراساا شارہ کرنے دو .....'

ہیری نے بیگ مین کے گول اور گلا بی چہرے کودیکھا اور ان کی بڑی بڑی نیلی آئکھوں میں جھا نکنے لگا۔

''د یکھئے! ہمیں اپنے اپنے سراغوں کو تنہا ہی کھو جنا کیلئے کہا گیا تھا، ہے نا؟''اس نے الفاظ سنجال سنجال کرادا کئے۔وہ کوشش کرر ہاتھا کہ بیگ مین کہیں برانہ منا جائیں۔وہ بات بھی قطعی نہیں چاہتا تھا کہ سہ فریقی ٹورنا منٹ کے اس معزز جج پر جو کہ ایک انتہائی ذمہ دار شعبے کے سربراہ بھی تھے،کسی الزام کی زدمیں نہ آجائیں۔

''ہاں.....ہاں! بیہ بات تو ہے۔'' بیگ مین نے خجالت بھرے انداز میں کہا۔''لیکن دیکھو ہیری!.....ہم سب ہو گورٹس کی جیت حاہتے ہیں ہےنا؟''

"كياآپ نے سيررك ڈيگورى كے سامنے مددكى پيشكش ركھى ہے؟" ہيرى نے يو جھا۔

بیگ مین کے چہرے پر تیوریاں ملکی سی متحرک دکھائی دیں۔

'دنہیں! میں نے ابیانہیں کیا ہے کیکن میں نے کہا ہے کہ میں تمہیں پیند کرتا ہوں اس لئے میں نے سوچا کہ تمہاری تھوڑی ہی مدد کر دوں .....''

'' آپ کاشکریہ!''ہیری نے سپاٹ لہجے میں کہا۔''لیکن مجھےلگتا ہے کہ میں انڈے کےمسئلےکوسلجھانے میں کافی قریب پہنچ چکا ہوں۔۔۔۔۔ایک دودن میں ہی میںاس کی نة تک پہنچ جاؤں گا۔''

اسے پکایفین نہیں تھا کہ وہ بیگ مین کی مدد لینے سے انکار کیوں کررہا تھا۔اییا شایداس لئے تھا کیونکہ بیگ مین لگ بھگ اجنبی تھے اوران کی مددلینا دھوکے بازی ہوتی جبکہ رون اور ہر مائنی پاسیرلیس سے مشورہ لینے میں اسے ایسانہیں لگتا تھا۔

بیگ مین کود مکھ کرلگا کہ انہیں کسی قدر برا لگ چکا تھالیکن وہ آ گے کچھ نہیں کہہ پائے کیونکہ اسی وفت فریڈ اور جارج آ ان کے پاس دھمکے تھے۔

''ہیاومسٹریگ مین!''فریڈ چہکتے ہوئے بولا۔'' کیا ہم آپ کے لئے بٹر ہیئرخرید سکتے ہیں؟''

''ار .....نہیں!''بیگ مین نے جلدی سے کہااور آخری بار ہیری کو مایوس نظروں سے دیکھا۔'' پیشکش کاشکر بیاڑ کو .....!'' فریڈ اور جارج بھی بیگ مین جتنے مایوس دکھائی دینے لگے۔ بیگ مین ہیری کواس انداز سے دیکھ رہے تھے جیسے اس نے ان کی خواہش پوری نہیں کی ہو۔

''اچھاتواب مجھےنکلنا ہوگا۔''انہوں نے اُٹھتے ہوئے کہا۔''تم سب سے ل کراچھالگا۔تمہارے لئے نیک تمنا کیں ہیری!'' وہ جلدی سے تھری بروم سکس کے باہرنکل گئے۔غوبلن بھی اپنی اپنی کرسیوں سے اترے اوران کے تعاقب میں چل دیئے۔ ہیری ایک بار پھررون اور ہر مائنی کے یاس لوٹ آیا۔

''وہ کیا کہہرہے تھے؟''رون نے جلدی سے پوچھاجب ہیریان کے سامنے کرسی تھنچ کر بیڑھ رہاتھا۔

''وہ سنہری انڈے کے معاملے میں میری مدد کرنا چاہتے تھے۔''ہیری نے بتایا۔

''انہیں ایسانہیں کرنا چاہئے۔''ہر مائنی نے متوحش کہجے میں بولی۔وہ صدے کی سی کیفیت میں مبتلا دکھائی دیے لگی۔''وہ ان مقابلوں کے منصف ہیں اور ویسے بھی ہتم نے اس کی تھی تو پہلے ہی سلجھالی ہے، ہے نا؟''

''ہاں .....لگ بھگ!''ہیری نے دھیمی آواز میں کہا۔

''دیکھو..... مجھے لگتا ہے کہ اگر ڈمبل ڈورکو بیمعلوم ہو گیا کہ بیگ مین تنہارے سامنے دھوکے بازی کی تجویز رکھ رہے ہیں تو انہیں یہ بات بالکل بھی پیندنہیں آئے گی۔''ہر مائنی نے کہا جواب بھی بہت مضطرب دکھائی دے رہی تھی۔'' کاش وہ سیڈرک کی مدد کرنے کیلئے بھی اتنی ہی کوشش کرتے ؟''

''وہ ایسا کچھ ہیں کررہے ہیں؟ میں نے ان سے پوچھاتھا....،'ہیری نے بتایا۔

'' کسے پرواہ ہے کہ سیڈرک کوکہیں سے مددملتی بھی ہے یانہیں؟''رون نے منہ بنا کر کہا۔ ہیری دل ہیں دل میں اس کی بات سے سوفیصد متفق تھا۔

'' اُن غوبلن لوگوں کے اراد ہے کچھا چھے نہیں دکھائی دے رہے تھے ہے نا؟''ہر مائنی نے بٹر بیئر پیتے ہوئے کہا۔''وہ یہاں کیا کررہے تھے ہیری؟''

'' بیگ مین کےمطابق وہ لوگ مسٹر کراؤچ کی تلاش کررہے ہیں؟'' ہیری نے دھیمی آ واز میں بتایا۔'' کراؤچ اب بھی بیار ہیں، وہ دفتر میں بھی نہیں جارہے ہیں.....''

''شاید پرسی نے ان کے کھانے میں زہر ملا دیا ہوگا۔''رون نے کہا۔''شاید وہ سوچ رہا ہوگا کہ اگر کراؤچ کا پیۃ صاف ہوگیا تو اسے بین الاقوامی تعلقات عامہ ومفاہمت والے شعبے کا سربراہ بنادیا جائے گا۔۔۔۔''

ہر مائنی نے رون کی ایسی کٹیلی نظروں سے دیکھا جیسے وہ کہہ رہی ہو کہ ایسی چیزوں کے متعلق مذاق مت کرو، پھروہ بولی۔''عجیب

بات ہے کہ غوبلن مسٹر کراؤچ کوڈھونڈ رہے ہیں؟ .....غوبلن تو عام طور پر محکمے کے شعبہ قاعدہ عملدرآ مداور شعبہ جادوئی جانداروں کے قابو سے منسلک رہتے ہیں؟''

'' کراؤچ سینکڑوں زبانیں بول اور مجھ سکتے ہیں۔''ہیری نے کہا۔''شایدغوبلن کومتر جم کی ضرورت درپیش ہے۔''

'' کیاابتم ان بیچارےغوبلنوں کیلئے پریشان ہورہی ہو؟''رون نے ہر مائنی سے پوچھا۔'' شایدسیپو کے ساتھ ساتھ ایس پی یو جی شروع کرنے کے بارے میں تو نہیں سوچ رہی ہو؟ بدصورت غوبلن کے تحفظ کی تنظیم .....''

''ہاہاہا....''ہر مائنی نے لطف اندوز ہوکر قہقہہ لگایا۔''غوبلن کو کسی تحفظ کی ضرورت نہیں ہے۔جب پروفیسر بینز ہمیں غوبلن گروہ کی بغاوت کے بارے میں پڑھارہے تھے تو کیاتم نے کچھ ہیں سنا .....؟''

''ہم نے بچھ ہیں سنا …''ہیری اور رون ایک ساتھ بولے۔

''وہ لوگ جادوگروں سے نمٹنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔' ہر مائنی نے جلدی سے کہااور اپنی بٹر بیئر کا ایک اور گھونٹ حلق سے نیچے اتارا۔''وہ نہایت مکاراورعیار ہوتے ہیں، وہ گھریلوخرس کی طرح نہیں ہوتے ہیں جوخود کے لئے انصاف مانگنے کی آواز تک بلندنہیں کریاتے ہیں۔''

''اوہ .....اوہ!''رون نے دروازے کی طرف یکا یک د کھتے ہوئے لب کھولے۔

ریٹاسٹیکرابھی ابھی اندرآئی تھیں۔وہ آج کیا ہوئے کیا ہے رنگ کا پیلا چوغہ پہنے ہوئے تھیں۔ان کے لمبے ناخن گلابی رنگ کے سے اور پاستھ موٹی تو ندوالا فوٹو گرافر بھی تھا۔انہوں نے مشروبات خریدے اور پھروہ فوٹو گرافر کے ساتھ بھیڑ سے راستہ بناتی ہوئی ان کے قریب والی میز پر آ کر بیٹھ گئیں۔ان کے پاس پہنچنے پر ہیری،رون اور ہر مائنی نے ان کی طرف غصہ بھری نظروں سے دیکھا۔وہ تیزی سے بول رہی تھیں اور کسی چیز کے بارے میں بہت ہمس دکھائی دے رہی تھیں۔

''……وہ ہم سے بات کرنے کیلئے آ مادہ دکھائی نہیں دیتا تھا ہے نا بوز و؟ تمہیں کیا لگتا ہے کہ اس کی کیا وجہ ہوسکتی ہے؟ اور ویسے بھی وہ غوبلن کے جھرمٹ میں کیا کررہا ہے؟ انہیں یہاں کی سیر کروارہا ہے؟ لگتا ہے کہ ہمیں تھوڑی ہوشیاری سے کام لینا ہوگا جادوئی کھیاوں کے شعبے کے پرانے سربراہ لیوڈ و بیگ مین کی ذلت ……اوہ بیٹ ہرخی کیسی رہے گی بوز و؟ ……ہمیں بس اس کے ساتھ والی خبر کی ضرورت ہے ۔….''

''کسی اورزندگی بر بادکرنے کے بارے میں سوچ رہی ہیں نا؟''ہیری گرجتی ہوئی آ واز کے ساتھ غرا کر دھاڑا۔ کچھلوگوں نے بلیٹ کر دیکھا۔ ریٹاسٹیکر کی آنکھیں ان کے دکش چشمے کے پیچھے پھیل گئیں جب انہوں نے دیکھا کہ بیہ بات کس نے کہی تھی۔

''اوہ ہیری!''انہوں نےمسکراتے ہوئے کہا۔' دہمہیں دیکھ کر بہت اچھالگا۔تم ہمارے پاس آ کر کیوں نہیں بیٹھتے ہو؟''

''میں دس فٹ کی جھاڑو لے کربھی آپ کے پاس نہیں آؤں گا۔'' ہیری نے غصے سے کہا۔'' آپ نے ہیگر ڈ کے ساتھ ایسا کیوں کیا؟''

ریٹاسٹیکرنے پنسل سے تراشی ہوئی اپنی بھنوئیں اُٹھا ئیں۔

''ہمارے قارئین کوسچائی جاننے کی پوراپوراحق حاصل ہے ہیری! میں تو صرف اپنی ذمہ داری کونبھارہی تھی .....''

'' کسے پرواہ ہے کہ وہ نصف دیو ہے؟''ہیری چیخ کر بولا۔''اس میں تو کوئی خرابی نہیں ہے۔''

تھری بروم سکس میں اب مکمل خاموثی چھا گئی تھی۔میڈم روز مرتا کیفے کے استقبالیہ ڈیسک کے پیچھے سے اس کی طرف گھور کر دیکھے رہی تھیں اور اس بات کا بھی احساس تک نہیں رہاتھا کہ وہ جس گلاس میں بٹر بیئر انڈیل رہی تھیں، وہ کب کا بھر چکا تھا اور بہنے لگا تھا۔

ریٹاسٹیکر کی مسکراہٹ تھوڑی دیر کیلئے غائب ہوگئی لیکن جلد ہی انہوں نے خودکوسنجال لیااور دھیمے انداز میں مسکرا ئیں۔انہوں نے مگر مچھ کی کھال والاا پناہیٹڈ بگ کھولااوراس میں سرعت رفتار قلم باہر نکال لیا۔

''تو پھر ہیری!....اییا کروکہتم مجھےاپنے دوست ہیگر ڈکی خوبیوں اورا چھے پہلوؤں کے بارے میں تفصیل سے بتاؤ۔ دیوہیکل جنگلی جسم کے پیچھے چھپا ہوامعصوم دل؟ تمہاری بے مثال دوستی اوراس کے پیچھے چھپی ہوئی سچائی .....کیا وہتہ ہیں اپنے باپ کانعم البدل لگتاہے؟''

ہر مائنی اچا نک اُٹھ کر کھڑی ہوگئی۔اس نے اپنے ہاتھ میں بٹر بیئر کی بوتل اس طرح پکڑی ہوئی تھی جیسے وہ کوئی بم ہو۔ ''خبیث چڑیل!''اس نے بھنچے ہوئے دانتوں کو کٹکٹاتے ہوئے کہا۔''تمہیں کسی بھی بات کی پرواہ نہیں ہے، ہے نا؟تم دھاکے دارخبر کے لئے کچھ بھی کرسکتی ہو۔کسی کی جان بھی لے سکتی ہو۔ یہاں تک کہتم تولیوڈ و بیگ مین کوبھی نہیں بخش رہی ہو۔...''

''برتمیزلڑ کی ..... بیٹھ جاؤاوران چیزوں کے بارے میں اپنا منہ بندر کھوجن کے بارے میں تمہیں کچھ بھی نہیں جانتی ہو۔' ریٹا سٹیکر نے سرد لہجے میں کہااور ہر مائنی کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔'' میں لیوڈ و بیگ مین کے بارے میں الیی باتیں جانتی ہوں جنہیں سن کرتمہارے رونگئے کھڑے ہوجا کیں گے ..... حالانکہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ تمہارے بال تو پہلے ہی الجھے اور کھٹے ہوئے کہا۔

''چلوچلتے ہیں .....چلو ہیری ....رون!''ہر مائنی غصے سےغراتی ہوئی بولی۔

وہ باہرنکل گئے۔کئی لوگ انہیں باہر نکلتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ دروازے تک پہنچ کر ہیری نے بلیٹ کر دیکھا۔ ریٹاسٹیکر کی سرعت رفتارقلم باہرتھی اوران کےسامنے میز پر پڑےایک چرمئی کاغذ پر سرعت رفتار سے پچھلکھ رہی تھی۔

جب وہ واپس سڑک پر آ کر تیزی سے چلنے لگے تو رون دھیمی آ واز میں پریشان ہوتے ہوئے بولا۔''اب وہ تبہارے پیچھے پڑ

جائے گی ہر مائنی!''

''اسے کوشش تو کرنے دو۔''ہر مائنی نے غصے سے کا نیپتے ہوئے نیکھی آ واز میں کہا۔''میں اسے ایباسبق سکھاؤں گی کہ وہ جان جائے گی کہ میں بدتمیزلڑ کی ہوں۔اوہ! میں اس بات کیلئے اس سے بدلہ ضرورلوں گی ، پہلے ہیری.....پھر ہمیگر ڈ.....''

''تم ریٹاسٹیکر ہےمت الجھو!''رون نے گھبراتے ہوئے کہا۔''میں سچ کہہر ہاہوں ہر مائنی! دہ تبہارے بارے میں کوئی بھی من گھڑت خبر چھاپ سکتی ہے۔۔۔۔''

''میرے می ڈیڈی روز نامہ جادوگرا خبار نہیں پڑھتے ہیں اس لئے وہ مجھے منہ چھپانے کیلئے مجبور نہیں کر سکتے ہیں۔'ہر مائنی جلدی سے بولی۔ وہ اب اتنی تیزی سے چل رہی تھی کہ ہیری اور رون کو اس کے ساتھ چلنے میں دشواری پیش آرہی تھی۔ پچھلی بار ہیری نے ہر مائنی کو استے غصے میں تب دیکھا تھا جب اس نے ڈر یکوملفوائے کو زور دار تھیٹر مارا تھا۔''اور ہمیگر ڈبھی اب منہ ہیں چھپائے گا۔ اسے اس گھٹیا عورت کی وجہ سے بھی شرمند گی نہیں ہونا جا ہے۔ ۔۔۔۔۔ چلو!''

آ گےآ گے بھا گتے ہوئے وہ ان دنوں کوسڑک پرتیزی سے لے گئی۔ وہ پنکھ والے بارہ جسموں کے درمیان سنے ہوئے اس گیٹ سے نکلے اور ہمگر ڈ کے جھونپڑے کی طرف جانے گلے۔جھونپڑے کے پر دے اب بھی بند تھے۔قریب پہنچنے پر انہیں فینگ کے بھو نکنے کی آ واز سنائی دی۔

''ہمیگر ڈ!''ہر مائنی سامنے والے دروازے کو بری طرح کھٹکھٹاتے ہوئے زورسے گرجی۔''ہمیگر ڈ!بہت ہو گیا۔ہم جانتے ہیں کہتم اندر ہی ہو۔کسی کو پرواہ نہیں ہے کہ تمہاری ماں دیونی تھی۔ہمیگر ڈ! تم اس گھٹیا عورت ٹٹیکر کی وجہ سے ایسامت کرو۔ہمیگر ڈ باہر آ جاؤ۔۔۔۔تم بھی کمال کرتے ہو۔۔۔۔''

اچا نک دروازه کھل گیا۔

''تم بھی نا....،'ہر مائنی بولتے بولتے اچا نک خاموش ہوگئ تھی کیونکہ ان کے سامنے ہیگر ڈنہیں تھا بلکہ پروفیسر ڈمبل ڈور کھڑے

'' خوبصورت دو پېر.....' د مبل د ورنے ان کی طرف د کیھتے ہوئے مسکرا کرکہا۔

'' ہہ۔....ہم ہمیگر ڈسے ملنا جا ہتے ہیں ....،' ہر مائنی نے تھوڑ ا پیکیاتے ہوئے کہا۔

''ہاں! میں اتنا توسمجھ ہی گیا تھا....'' ڈمبل ڈورنے کہااوران کی آنکھیں حمیکنے گئیں۔''تم باہر کیوں کھڑے ہو؟ اندرآ جاؤ۔'' ..

''اوه ..... ہاں!''ہر مائنی نے جلدی سے کہا۔

بھروہ نتیوں اندر داخل ہو گئے۔جیسے ہی ہیری نے اندرقدم رکھا تو فینگ نے اس پر چھلانگ لگا دی۔وہ پا گلوں کی طرح بھو نکتے ہوئے اس کے کان چاٹنے کی کوشش کررہا تھا۔ ہیری نے فینگ کو پرے ہٹایا اور جیاروں طرف نظر دوڑائی۔ہیگرڈ اپنی بڑی میز کے پاس بیٹا ہوا تھا جس پر چائے کے دوبڑے مگ رکھے ہوئے تھے۔اس کی حالت پنج مجج بہت خراب دکھائی دے رہی تھی۔اس کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھااوراس کی آنکھیں کافی سوجی ہوئی دکھائی دے رہی تھیں۔جہاں اس کے بالوں کا سوال تھااب وہ الجھی ہوئی بجلی کی تاروں جیسے لگ رہے تھے۔

''ہیگر ڈ!"ہیری نے اس کی طرف دیکھ کرکہا۔

ہیگر ڈنے آنکھیں اُٹھا کراس کی طرف دیکھا۔

''اوہ ہیری!''اس نے کمز ورمگر بھرائی ہوئی آ واز میں کہا۔

'' مجھے لگتا ہے کہ اب ہمیں مزید چائے کی ضرورت پڑے گی۔' ڈمبل ڈورنے ہیری، رون اور ہر مائنی کے اندرآ جانے کے بعد دروازہ بند کرتے ہوئے کہا۔انہوں نے اپنی چھڑی باہر نکال کر ہلائی۔ چائے کی گھومتا ہوا تھال ہوا میں نمودار ہوا جس میں چائے کی گومتا ہوا تھال ہوا میں نمودار ہوا جس میں چائے کی کیتنی اور کپ کے ساتھ ساتھ کیک کی ایک بڑی پلیٹ بھی موجود تھی۔ ڈمبل ڈور نے جادو سے تھال کومیز پر رکھا اور پھر سب لوگ میز کے چاروں طرف بیٹھ گئے۔تھوڑی دیر خاموثنی چھائی رہی اور پھر ڈمبل ڈور بولے۔''ہیگر ڈ! تم نے سنا کہ س گرینجر چلا چلا کر کیا کہہ رہی تھیں؟''ہر مائنی کا چہرہ تھوڑا گلائی بڑگیا لیکن ڈمبل ڈوراس کی طرف دیکھ کرمسکرائے اور پھر بولے۔

''ہر مائنی، ہیری اور رون اب بھی تم سے دوستی رکھنا جا ہتے ہیں جیسا کہان کے درواز ہ تو ڑنے کی کوشش سے صاف عیاں ہوتا ہے.....''

''اورکیا؟ ہم اب بھی تم سے دوستی رکھنا جا ہتے ہیں۔''ہیری نے ہیگر ڈ کی طرف ٹکٹکی باندھ کر دیکھتے ہوئے کہا۔''تہہیں ینہیں لگتا کہ وہ شکیر کتیا۔۔۔۔۔معاف سیجئے پروفیسر!''اس نے جلدی سے اپنی غلطی کا احساس ہونے پر ڈمبل ڈور کی طرف دیکھتے ہوئے خجالت بھرے لہجے میں کہا۔

'' مجھےافسوں ہے ہیری! میں کچھ دیر کیلئے بہرا ہو گیا تھا،اس لئے تمہاری بات بالکل نہیں سن پایا۔'' ڈمبل ڈورنے اس کی طرف دیکھ کر کہا۔انہوں نے اپنے انگو تھے چٹخنے کی کوشش کی اور حجیت کی طرف دیکھنے لگے۔

''ار..... ہاں!'' ہیری نے دھیرے سے کہا۔''میرا مطلب تھا.....ہیگر ڈ! تم نے سوچ کیسے لیا کہ اس عورت نے تمہارے بارے میں کولکھاہے،اس سے ہمیں کوئی فرق پڑے گا؟''

ہیگر ڈکی گونی جیسی آنکھوں سے دوموٹے موٹے آنسو چیکے اوراس کی کھچڑی ڈاڑھی پر دھیرے دھیرے رینکنے گئے۔
''ہیگر ڈ! میں تم سے جو کہہ رہاتھا، یہ اس بات کا ثبوت ہے۔' ڈمبل ڈور نے کہا۔ وہ اب بھی مختاط نظر ل سے حجت کو گھور رہے سے جیسے اس میں کوئی سوراخ ہو چکا ہو۔'' میں تہہیں ان گنت والدین کے خطوط دکھا دیئے ہیں جو ہو گورٹس میں پڑھتے وقت تہہیں جانتے تھے، انہوں نے نہایت سخت الفاظ میں مجھے خبر دار کیا ہے کہ اگر میں نے تہہیں ملازمت سے برخاست کیا تو وہ خاموش نہیں

بیٹھیں گے....،

''لیکن سب لوگ تو ایسانہیں کہدرہے ہیں نا؟''ہیگر ڈ نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔''سبھی تو یہ نہیں چاہتے کہ ہم یہاں پر رکیں.....''

''دیکھوہ بگر ڈ!اگرتم پوری کا ئنات سے بے گناہی کی قبولیت پانے کے چکر میں ہوتو مجھے لگتا ہے کہ تہمیں اس جھونپرڑے میں کافی طویل عرصے تک بندر ہنا پڑے گا۔' ڈمبل ڈور بولے جواپنے نصف چاند کی شکل والے جشمے کے اوپر سے اب اسے گھور رہے تھے۔ ''اس سکول کا ہیڈ ماسٹر بننے کے بعد ہے بھی ایک ہفتہ ایسانہیں گزرا، جب کم از کم ایک الویہ شکایت لے کرمیرے پاس نہیں آیا کہ میں سکول ٹھیک طریقے سے نہیں چلا رہا ہوں۔ اب بتاؤ، مجھے کیا کرنا چاہئے؟ خود کو اپنے دفتر میں بند کر لوں اور کسی سے بات بھی نہ کروں ....'

' دلیکن آپنصف د یو بھی تونہیں ہیں....،'ہیگر ڈنے شکستہ آ واز میں کہا۔

' ' ہمگر ڈ!میرے رشتے داروں کودیکھو!'' ہیری نے آہ بھرتے ہوئے کہا۔'' ڈرسلی گھرانے کوتم جانتے ہی ہو....''

''بالکل صحیح بات کہی ۔۔۔۔'' پروفیسر ڈمبل ڈورنے کہا۔''میرے سکے بھائی ابرفورتھ پربکری کے اوپر ناموزوں جادوئی کلمے کے استعال کرنے کیلئے مقدمہ چلایا گیا تھا۔اس کے بارے میں اخباروں میں کافی کچھ چھپاتھالیکن کیا ابرفورتھ نے منہ چھپالیا؟ نہیں اس نے ایسا کچھ بیں کیا۔وہ اپناسرتان کر ہمیشہ کی طرح اپنے کاموں میں جتار ہا۔ویسے مجھے پورایقین نہیں ہے کہ وہ اخبار پڑھ سکتا تھا،اس لئے ہوسکتا ہے کہ اس میں بہادری کی کوئی بات نہ ہو۔۔۔''

''تم پھر سے ہمیں پڑھانا شروع کر وہ یگر ڈ!''ہر مائنی نے اصرار کرتے ہوئے کہا۔''واپس آ جاؤ……ہمیں تبہاری بہت یا دستاتی ہے……''

ہیگر ڈنے بمشکل تھوک نگلا۔اس کے رخساروں پراورآ نسو بہنے لگے اوراس کی کھچڑی ڈاڑھی کو بھگونے لگے۔ڈمبل ڈوراُٹھ کر کھڑے ہوگئے۔

''ہیگر ڈ!میں تمہارااستعفیٰ مستر دکرتا ہوں۔ مجھے امید ہے کہتم پیرکواپنے کام پرلوٹ آؤگے۔تم صبح ساڑھے آٹھ بجے بڑے ہال میں میرے ساتھ ناشتہ کروگے۔کوئی بہانہ بیں چلے گا۔۔۔۔۔اچھااس خوبصورت دو پہر میں سب لوگوں کومیراسلام!''

ڈمبل ڈورجھونپرٹ سے باہر چلے گئے اور وہ صرف فینگ کے کان کھجانے کیلئے وہ کچھ بل کیلئے تھہرے تھے۔ جب دروازہ ان کے پیچھے بند ہو گیا تو ہمگر ڈاپنے کوڑے دان کے ڈھکن جتنے بڑے ہاتھوں میں چہرہ چھپا کرسکیاں لینے لگا۔ ہر مائنی نے اس کا بازو تھپتھیاتی رہی۔ بالآخر ہمگر ڈنے اوپردیکھا۔اس کی آئکھیں واقعی بے حدسرخ ہورہی تھیں۔

'' ڈمبل ڈوربہت عظیم ہیں ..... سچ مجے بہت با کر دار ہیں .....' اس نے کہا۔

ہیگر ڈاپنی جگہ سے اُٹھااورالماری کی طرف بڑھا۔اس نے الماری کا کواڑ کھولا اوراس میں ہاتھ ڈال کر پچھ تلاش کرنے لگا۔ پھر جب وہ بیچھے ہٹا تواس کے ہاتھ میں ایک تصویر تھی۔تصویر میں ایک بستہ قامت جاد دوگر دکھائی دے رہا تھا،اس کی آئھیں بھی کافی حد تک ہمگر ڈ جیسی ہی دکھائی دے رہی تھیں اور وہ ہمگر ڈ کے کندھے پر بیٹھا ہوا تھا۔ ہمگر ڈ کی لمبائی سات آٹھ فٹ ہوگی۔ یہ بات اس کے ہار کے پاس گلے سیب کے درخت کو دیکھ کر سمجھ میں آرہی تھی۔لین اس کے چہرے پر ڈاڑھی اور مونچھیں بالکل نہیں تھیں۔اس کا چہرہ کم سن بے جہیںا گول اور چکنا دکھائی دے رہا تھا۔وہ بمشکل تیرہ سال کالگ رہا تھا۔

''بی تصویراس وقت کی ہے جب ہمیں ہوگورٹس میں داخلہ ملاتھا۔''ہیگر ڈنے شکستہ آواز میں بتایا۔''ڈیڈی کو ہماری بے حدفکر تھی۔۔۔۔۔انہیں لگ رہاتھا کہ ہوسکتا ہے کہ ہم جادوگر ہی نہ ہوں۔۔۔۔۔ ہماری ماں کی وجہ سے۔۔۔۔۔انہیں اندیشہ تھا۔۔۔۔ چاہے جو بھی ہو، ظاہر ہے کہ ہم آنے والے وقت میں کبھی جادو میں بہت زیادہ مہارت حاصل نہ کر پائے۔۔۔۔۔۔کین کم از کم ڈیڈی کو ہمارے ہوگورٹس سے نکالے جانے کا صدمہ نہیں جھیلنا پڑا۔ جب ہم دوسرے سال کی پڑھائی کررہے تھاسی وقت وہ چل بسے۔۔۔۔۔''

ہیری،رون اور ہر مائنی نے ایک دوسرے کی طرف گھور کر دیکھا۔ ہیری ہیگر ڈکو پنہیں بتانا چا ہتا تھا کہ اس نے میڈم سیکسم کے

ساتھاس کی ہونے والی گفتگوس لی تھی۔اس کے بجائے تو وہ بیچاس دھا کے دارسقر طوں کو گھمانے لے جانا زیادہ پیند کرتا لیکن ہیگر ڈ اب بھی بولے جار ہاتھااوراسے بیانداز نہیں تھا کہاس کے منہ سے کوئی عجیب بات نکل گئی تھی۔

اس نے ہیری کوایک کمھے کیلئے دیکھااور بہت گھمبیر لہجے میں بولا۔ ''تم جانے ہو، ہمیں کس بات میں مزہ آئے گا ہیری؟ ہمیں تمہاری جیت دیکھنے میں مزہ آئے گا۔اس سے سب لوگوں کو بیہ معلوم ہوجائے گا کہ خالص خون ہونا ہی کافی نہیں ہوتا۔ کسی کوخود پر شرم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہم جو ہیں، وہ ہیں۔ اس سے انہیں یہ پہتہ چل جائے گا کہ ڈمبل ڈورشچے ہیں جو جادوئی صلاحیت کے حامل کسی بھی بچے کو ہوگورٹس میں پڑھنے کیلئے داخلہ دیتے ہیں .....اس انڈے کا حال اب کیسا ہے ہیری؟''

''شاندار.....' ہیری نے کہا۔''بہت شاندار.....'

میگر ڈ نے ممگین چہرے پرایک چوڑی سی مسکان دکھائی دینے گی۔

'' پیهوئی نابات .....تههیں انہیں بتادو، ہیری!تم انہیں بتادو،تم ان سب کو ہرادو....!''

ہیگر ڈسے جھوٹ بولنا باقی لوگوں سے جھوٹ سے کافی الگ تھا۔اس دو پہر کو ہیری جب رون اور ہر مائنی کے ساتھ واپس سکول لوٹا تو اس کے د ماغ میں اتھل پچل مجی ہوئی تھی۔اسے اب بھی ہیگر ڈکا خوش سے چمکتا ہوا چہرہ دکھائی دے رہا تھا، جب وہ ہیری کے مقابلہ جیتنے کا تصور کر رہا تھا۔ اس شام ہیری کو اپنے سینے پر سنہرے انڈے کا بوجھ جتنا بھاری محسوس ہور ہا تھا اتنا پہلے نہیں ہوا تھا۔ اپنے پنگ پرسونے کیلئے جاتے وقت تک ہیری فیصلہ کر چکا تھا۔۔۔۔۔ اب اپنے گھمنڈ کو خیر باد کہنے کا وقت آگیا تھا۔ اب بید کیھنے کا وقت آچکا تھا کہ کیا سیڈرک کا سراغ سے فیج کا رآ مدتھا۔۔۔۔۔



یجیسواں باب

## سنهرى انڈ ااور آنکھ

چونکہ ہیری پنہیں جانتا تھا کہ سنہری انڈے کے اسرار کو جاننے کیلئے اسے کتنی دیر تک نہانا پڑے گااس لئے اس نے یہ کام رات میں کرنے کا فیصلہ کیا تا کہ وہ جتنی دیر تک چاہے نہا تا رہے۔ وہ سیڈرک کا مزیدا حسان نہیں لینا چاہتا تھااس لئے اس نے مانیٹرز کے باتھ روم کا استعمال ہی کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ وہاں پر بہت کم لوگوں کو جانے کی اجازت تھی۔ اس لئے اس بات کی توقع بہت کم تھی کہ کوئی وہاں پر آکراس کے کام میں دخل اندازی کرے گا۔

ہیری نے اپنے اس منصوبے کی کڑیاں نہایت احتیاط سے ترتیب دیں ، ایک بار پہلے بھی چوکیدار فیج اسے آدھی رات کو گھو متے ہوئے پکڑ چکا تھا اور ہیری نہیں چاہتا تھا کہ ایساد و بارہ ہو۔ ظاہر ہے کہ اسے غیبی چو نے کا استعال کرنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ اس نے فیصلہ بھی کیا تھا کہ وہ احتیاط کے طور پر ہمو گورش کا نقشہ بھی ساتھ لے جائے گا۔ قانون توڑتے ہوئے جو نے جو بعد پینششہ ہیری کی سب سے زیادہ مدد کرتا تھا۔ اس نقشے میں پورا ہمو گورش دکھائی دیتا تھا۔ اس میں اس کی سبی مختصر اور خفیہ راہداریاں دکھائی دیتی تھیں۔ سب سے زیادہ دکرتا تھا۔ اس نقشے میں پورا ہمو گورش دکھائی دیتا تھا۔ اس میں اس کی سبی مختصر اور خفیہ راہداریوں میں چلتے ہوئے سب سے زیادہ دلچسپ بات بیتی کہ ان راہداریوں میں گھو منے پھر نے والے بھی لوگ نقطوں کی شکل میں راہداریوں میں چلتے ہوئے دکھائی دیتے تھے، ان نقطوں پر ان کے اصلی نام کا فیتے بھی موجود ہوتا تھا جس نے دیکھنے والے کومعلوم ہوجاتا تھا کہ اس کون کس راہداری میں چل رہا ہے؟ ہمیری نے سوچا کہ اگر کوئی اس باتھ روم کے آس پاس آیا تو متحرک نقطا سے پہلے ہی خبر وارکر دیں گے۔ جمعرات کی رات کو ہمیری اپنے پانگ سے دھیرے سے انترا۔ اس نے اپنا غیبی چوغہ پہنا ، میٹر صیاں نینچا تر ااور تصویر کے قریب جمعرات کی رات کو ہمیری اپنے پانگ سے دھیرے سے انزاد۔ اس نیا غیبی خوبہ پہنا ، میٹر صیاں نے گار اور تھا۔ کہ با کی دیسائی طریقہ تھا جیسے اس نے اس رات کو اختیار کیا ہو جی گھر رہ ہو گورت کو شاخت ہو لئے کا انتظار کر رہا تھا۔ یہ بیلی ویس 'رون کی آواز آئی اور پھر تصویر کے وار تھا۔ یہ ہیری کے قریب سے گزر نے کی سرسراہٹ سنائی دی تواس نے واس کی اور نیلی 'گورن کی آواز آئی اور پھر تصویر کے وارات تھا در داخل ہوگیا۔ سے ہمیری کے قریب سے گزر نے کی سرسراہٹ سنائی دی تواس نے دھیں آواز میں 'گورن کی آواز سائی دی تواس نے در ان کی آواز سنائی دی۔ '' سیلے کی چیس' 'رون کی آواز آئی اور پھر تصویر کے واستے اندر واخل ہوگیا۔

آج رات چوغے کے پنچ چلنا کافی دشوارمحسوس ہور ہاتھا کیونکہ ہیری کے ایک باز و کے پنچاس کاوزنی سنہری انڈا دبا ہواتھا اور دوسرے باز و پرنقشہ پھیلا ہواتھا جواس نے اپنی آنکھ کے بہت قریب کررکھا تھا۔ بہرحال، چاندنی کی روشن نہائی ہوئی راہداریاں بالکل خالی اور خاموش تھیں۔ باربار نقشے کو دیکھنے کی وجہ سے ہیری کوراستے میں کوئی نہیں ملا۔ وہ بوکھلائے ہوئے بورس کے جسمے کے پاس پہنچا۔ جسمے والا جادوگر بہت حیران اور پریشان دکھائی دے رہا تھا اور اس نے اپنے دستانے غلط ہاتھوں میں پہن رکھے تھے۔ ہیری نے سیڈرک کے کہنے کے مطابق مانیٹرز کے باتھ روم کا دروازہ تلاش کیا اور اس کے سامنے کھڑے ہوکر شناخت دہرائی۔" تازہ ہیری نے سیڈرک کے کہنے کے مطابق مانیٹرز کے باتھ روم کا دروازہ تلاش کیا اور اس کے سامنے کھڑے ہوکر شناخت دہرائی۔" تازہ رخے ....'

دروازہ کھل گیا۔ ہیری خاموثی سے اندرداخل ہوا۔ اس نے اندر پہنچ کر دروازہ کی کنڈی لگا کی اور غیبی چوغہ اتار کرچاروں طرف دکھنے لگا۔ اس کے دماغ میں پہلا خیال یہ ہی آیا کہ اسے مانیٹر بن جانا چاہے تاکہ وہ استے بہترین باتھروم کا استعال کر سکے۔ باتھ روم موم بتیوں سے بھر سے ہوئے بہترین فانوس کی روشن میں چیک رہا تھا۔ ہر چیز سفید سنگ مرمر سے بنی ہوئی تھی۔ وہاں ایک بڑا، خالی اور ملائم نہانے کا بیب بھی تھا جوفرش کے اندر کافی گہرائی تک دھنسا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ اس نہانے والے بیب کے کناروں پر چاروں تقریباً سوسنہری تل گے ہوئے تھے اور ہرتل کے دی پر الگ الگ رنگ نگینے جڑے ہوئے تھے۔ ایک چھلا نگ لگانے والا تحتہ بھی تھا۔ کھڑکیوں پر سفیدلیلین کے لیے چمکدار پر دے گئے ہوئے تھے۔ ایک کونے میں میں ملائم سفید تولیوں کا ڈھیر رکھا ہوا تھا۔ دیوار پر شخیے ہوئے سنہری فریم میں ایک سنہری جل پری کی تصویر دکھائی دے رہی تھی جو ایک بڑی چٹان پر گہری نیندسور ہی تھی جب وہ خرائے بھرتی تھا۔ کھرتی تو اس کے لمیے شہری بال اُڑکراس کے چرے پر آجاتے تھے۔

ہیری نے اپنا چوغہ انڈہ اورنقشہ نیچے رکھ دیا۔وہ چاروں طرف دیکھتے ہوئے آگے بڑھا۔خالی دیواروں کی وجہ سے باتھ روم میں اس کے قدموں کی آ ہٹ گو نجنے لگی۔ باتھ روم بے حد شاندارتھا اور باتھ ٹب کے گر دیکے ہوئے نلوں نے ہیری کے تجسس کو ہوا دے دی تھی، وہ انہیں کھو لنے کیلئے بے قرارتھا۔ یہاں آنے کے بعد ایک بارپھر اس کے دل میں وسوسہ اُٹھا کہ یقیناً سیڈرک اس کا مذاق اُڑوانے کا خواہش مند ہوگا۔ نہانے سے اسے انڈے کا راز سمجھنے میں کیسے مدد ملی گی؟ بہر حال اس نے ایک موٹا تولیہ باندھا۔ چوغہ، نقشہ اور انڈے کا خواہش مند ہوگا۔ نہائے کے کنارے پر کھا اور پھر گھنٹوں کے بل بیٹھ کر اس کے پچھل کھول دیئے۔

ہیری نے بھی اس طرح کے بلبلوں کے بچی میں نہانے کالطف نہیں اُٹھایاتھا۔اس نے دیکھا کہ الگ الگ نلوں سے پانی کے ساتھ
الگ الگ طرح کے بلبلے نکل رہے تھے۔ایک تل سے گلا بی اور نیلے بلبلے نکلنے گئے جوفٹ بال جتنے بڑے ہو گئے تھے۔ دوسرے سے
برف جیسا سفید جھاگ نکلنے لگا جوا تناموٹا تھا کہ ہیری کولگا کہ اگروہ اس پر بیٹھ جائے تو وہ اس کا وزن کا بآسانی سنجال لے گا۔تیسر نے ل
سے تیزی سے خوشبو بینگنی بادل نکل کر پانی کی سطح پر منڈ لانے گئے۔ ہیری کافی دیر تک نلوں کو کھو لنے اور بند کرنے مشغلے میں مگن رہا،اس
میں اسے کافی مزہ آ رہا تھا۔اسے خاص طور پر اس نل کو کھو لنے اور بند کرنے میں بڑا لطف آیا جس کی دھار پانی کی سطح سے ٹکرا کر بڑی سی

قوس وقزح بنادیتی تھی۔ جب گہراباتھ ٹب گرم پانی،بلبلوں اور ڈھیرساری جھاگ سے بھر گیا (اس کے حسن کودیکھتے ہوئے بہت کم وقت لگا) تو ہیری نے تمام نلوں کو بند کر دیا اور پھراس نے پا جامہ، چیل اور سونے والا گاؤن اتار دیا اور گرم پانی میں گھس گیا۔

پانی اتنا گہراتھا کہ اس کے پیر بمشکل نجل سطح تک پہنچ پائے۔وہ انڈے کو گھورنے ہوئے دوبارا یک سرے سے دوسرے سرتک تیرتا رہا۔ حالانکہ جھاگ بھرے گرم پانی میں تیرتے ہوئے اسے اور زیادہ مزہ آ رہاتھا۔ حالانکہ اس کے جپاروں طرف الگ الگ رنگوں کے بادل اُٹھ رہے تھے لیکن اس کے دماغ میں کوئی زبر دست خیال پیدانہیں ہو پایا۔اسے اب بھی انڈے کا سراغ سمجھ میں نہیں آرہاتھا۔

ہیری نے اپنے ہاتھ پھیلائے اور انڈے کو اپنے گیلے ہاتھوں سے اُٹھا کر کھولا۔ باتھ روم میں رونے جیسی چیخوں کی بلندآ واز گونجنے لگی، وہ سنگ مرمر کی دیواروں سے ٹکرا کر اور زیادہ شور پیدا کر رہی تھی۔ ہیری کو اب بھی کچھ بھی میں نہیں آیا۔ اس نے انڈے کو دوبارہ بند کر دیا کیونکہ اسے یہ پریشانی ہونے گئی تھی کہ کہیں شور شرابہ س کر فلیج نے وہاں پہنچ جائے۔ اس نے سوچا کہ کہیں سیڈرک کا ارادہ ایسا ہی تو نہیں تھا؟ اسی وفت کسی کی آواز باتھ روم میں سنائی دی۔وہ اتنی زورسے انجھل بڑا کہ اس کے ہاتھ انڈہ چھوٹ کرٹب کے کوش پراڑھکتا ہوادور چلاگیا۔

''اگر میں تہهاری جگہ ہوتی تواہے پانی کے اندر کھولتی!''

ہیری اس قدر بری طرح جھٹا کھا گیا تھا کہ وہ کئی کمحوں تک گنگ رہ گیا۔گھبراہٹ کے مارے وہ کافی سارے بلبلے لاشعوری پر نگل گیا تھا۔وہ جھٹ پٹ اُٹھ کر کھڑا ہو گیا۔اس نے دیکھا کہ ایک نل کے اوپر منڈلا نے والے بادل پر مایوس مائز ٹل ٹانگ پرٹانگ رکھ کر بیٹھی ہوئی تھی۔وہ ایک معصوم بھوتی تھی جس کی سسکیاں عام طور پر تین منزل نیچے والے لڑکیوں کے باتھ روم میں سنائی دیتی تھیں۔

'' مائرنل!.....' ہیری غصے سے چلایا۔'' میں .... میں کچھ بھی نہیں پہنے ہوئے ہوں۔''

جھاگ اتنی گھنی تھی کہاس بات پر کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ بہر حال ، ہیری کواجا نک بیخوفناک احساس ہوا کہ جب وہ اندر داخل ہوا تھاسی وقت مائرٹل کسی نل سے جھا نک کر سے دیکھر ہی ہوگی۔

'' تمہارےاندرآتے ہی میں نے اپنی آئکھیں بند کر لی تھیں۔تم مجھ سے کافی لمبے عرصے سے ملنے ہیں آئے ہو ہیری!'' مائرل نے اپنے موٹے چشمے کے پیچھے چمکتی ہوئی آئکھوں سےاسے دیکھتے ہوئے کہا۔

''ہاں!''ہیری نے کہااوراپنے گھٹنے تھوڑ ہے سکیڑ لئے تا کہ مائرٹل اس کے سر کے علاوہ اور پچھ نہ دیکھ پائے۔'' مجھے تمہارے باتھ روم میں آنے کی اجازت نہیں ہے۔وہ تولڑ کیوں کا باتھ روم ہے، ہے نا؟''

'' پہلے تو تنہیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں رہتی تھی ۔'' مائرٹل نے عملین کہجے میں کہا۔'' تب تو تم سارا وقت وہیں گزارتے

" "

یہ پنچ تھا حالانکہ ایباصرف اس لئے تھا کہ اس وقت ہیری، رون اور ہر مائنی بھیس بدل سیال بنانے کی کوشش کررہے تھے اور اس کام کیلئے مائرٹل کے بند باتھ روم سے زیادہ محفوظ جگہ اور کوئی نہیں تھی ۔ کڑ و ہے بھیس بدل سیال کو پینے کے بعد ہیری اور رون ایک گھنٹے کیلئے ہو بہوکریب اور گؤل جیسے بن گئے تھے اور ملفوائے سے بات اگلوانے کیلئے سلے درن کے ہال میں جا پہنچے تھے۔

'' مجھے وہاں پر جانے کیلئے منع کر دیا گیا تھا۔'' ہیری نے جلدی سے کہا۔اس کی بات سے تھی۔ پرسی نے ایک باراسے مائڑل کے باتھ روم سے باہر نکلتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔''اس کے بعد میں نے سوجا کہ وہاں نہیں جانا ہی بہتر رہے گا۔''

''اوہ .....ٹھیک ہے....'' مائرٹل نے اپنی ٹھوڑی کے مہاسوں کوا کھاڑتے ہوئے کہا۔'' کوئی بات نہیں .....اگر میں تمہاری جگہ ہوتی توانڈے کو یانی کےاندر کھولتی ۔سیڈرک ڈیگوری نے ایساہی کیا تھا.....''

''تم اسے بھی چوروں کی طرح دیکھ رہی تھی؟'' ہیری نے آئکھیں نکالتے ہوئے کہا۔''تم کیا ہر شام یہاں پر چھپ حجےپ کر مانیٹروں کونہاتے ہوئے دیکھتی ہو۔۔۔۔۔؟''

'' بھی بھی ۔۔۔۔'' مائرٹل نے شرماتے ہوئے کہا۔'' لیکن میں نے آج تک باہر آ کر بھی کسی سے بات نہیں گی؟'' '' مجھے اس بات پرخوش ہے کہتم نے مجھے بیعزت بخشی ہے لیکن اب تم اپنی آنکھیں بند کرلو۔'' ہیری نے بھرائی ہوئی آواز میں اسے کہا۔

اس نے تب تک انتظار کیا جب تک مائرٹل نے اپنے چشمے کو دونوں ہاتھوں سےٹھیک طرح ڈھک نہیں لیا تھا۔ پھروہ باتھ ٹب سے باہر نکلا اور اپنے جسم پر تولیا باندھ کرانڈے کی طرف بڑھا۔وہ انڈہ اُٹھا کرواپس ٹب کی طرف لوٹ آیا۔ جب وہ پانی کی گہری سطح میں اتر گیا تو مائرٹل نے اپنی انگلیوں کے بچے سے جھا نکتے ہوئے کہا۔

''چلو....اب انٹر ے کو پانی کے نیچ کھولو.....

ہیری نے انڈے کوجھا گ بھری سطح کے بنچے کیا اور اسے کھول دیا .....اس باراسے رونے والی چیخ سنائی نہیں دی۔اس کے باوجود انڈے سے میں سے ایک بلبلے بھرا گیت باہر نکلالیکن اسے گیت کے بول پانی کے بارہ بالکل سمجھ میں نہیں آ رہے تھے۔

''تہہیں اپنا سربھی پانی کے اندر گھسانا پڑے گا ہیری!'' مائٹل نے جلدی سے بولی۔ سے ہیری پر حکم چلانے میں بڑا مزہ آرہا تھا۔''چلوجلدی کرو.....''

ہیری نے گہری سانس بھری اور اپنا سرپانی کے اندرڈال دیا۔ اب وہ بلبلوں سے بھرے باتھ ٹب کی سنگ مرمر کی نجل سطح پر بیٹھ گیا تھا۔اس کے ہاتھ میں کھلا ہواانڈ ہتھا جس میں سے اسے عجیب ہی آوازیں سنائی دے رہی تھیں جوشاید گارہی تھیں .....

ہمیں آ کر تلاش کرو..... پر

جهال سنائی دیتی ہیں ہماری آوازیں .....

ہم زمین کے اوپر گانہیں سکتے .....

اور تلاش کرتے ہوئے بیرخیال رکھو .....

ہم تمہاری سب سے قیمتی چیز چرالائے ہیں .....

تہمارے پاس صرف ایک گھنٹے کا وقت ہے .....

تم آ کراینی قیمتی چیز ہم سے واپس لے سکتے ہو .....

ليكن ايك گھنٹے بعد ..... بہت براہو گا.....

بہت در ہوجائے گی،وہ چیزتم سے دور چلی جائے گی .....

اور پھر کبھی لوٹ کرنہیں آئے گی .....

ہیری اُٹھ کریانی کی جھاگ والی سطح کے اوپر آیا اور اپنی آنکھوں پر بھرے ہوئے بال ہٹا کر گہری سانسیں لینے لگا۔

''سن لیا....''مائرٹل نے یو چھا۔

''ہاں! .....ہمیں آکر وہاں تلاش کرو جہاں ہماری آوازیں سنائی دیتی ہیں .....اس ہدف کو پورا کرنے کیلئے انہوں نے مجھے اشارہ بھی دیا ہے .....ذراکٹہرو! مجھے دوبارہ سنناپڑے گا .....'وہ ایک بار پھریانی کے نیچے چلا گیا۔

ہیری نے اس کے بعدانڈے کے گیت کو پانی کے نیچ تین بارسنا تب جا کر کہیں اسے بیر گیت یا دہو پایا۔ پھروہ کچھ دریسو چتے ہوئے پانی میں ہی بیٹھار ہلاور وہیں بیٹھ کراہے گھور تار ہا۔

'' مجھے جا کرایسےلوگوں کو تلاش کرنا ہے جس کی آ واز زمین کےاوپر سنائی نہیں دیتی .....''اس نے دھیمی آ واز میں کہا۔''ار ..... ایسےکون لوگ ہو سکتے ہیں؟''

"تہماراد ماغ کتنی ست رفتار سے کام کرتا ہے، ہے نا؟"

اس نے پہلے کبھی مایوس مائرٹل کوا تناخوش نہیں دیکھا تھا۔ آخری باروہ اتنی خوش تب دکھائی دی تھی جب بھیس بدل سیال پینے کی وجہ سے ہر مائنی کے چہرے پر بلی کے بال نکل آئے تھے اور اس کی دم بھی بیچھے نکل کر لٹکنے گئی تھی۔

ہیری نے باتھ روم میں چاروں طرف گھور کر دیکھااور سوچنے لگا۔اگر آوازیں صرف پانی کے اندر ہی سنی جاسکتی ہیں تو شایدوہ پانی کے اندر رہنے والے لوگ ہوں گے جب اس نے بیربات مائڑل سے کہا تووہ زور سے ہنس پڑی۔

''بالکل یہی ..... یہی بات ڈیگوری نے بھی سوچی تھی۔''اس نے کہا۔''وہ وہاں لیٹالیٹا خود سے اس بارے میں کافی دیر تک باتیں کرتار ہا۔۔۔۔اتنی دیر تک کہ یانی کے سارے بلیاختم ہو گئے تھے۔''

'' پانی کے اندر …'' ہیری نے دھیمی آواز میں کہا۔'' مائرٹل …جھیل میں دیوہیکل سمندری اُحبوط کے علاوہ اور کون سے جاندار

رہتے ہیں؟''

''اوہ ..... بہت سارے جاندار رہتے ہیں۔' وہ جلدی سے بولی۔''میں کئی بار وہاں جا چکی ہوں ....کئی بار تو میرے پاس کوئی اور جارہ ہی نہیں ہوتا ..... جب کوئی اچا تک میرے ٹو ائلٹ کافلش چلا دیتو مجھے وہاں جانا ہی پڑتا ہے .....''

ہیری پنہیں سوچنا چاہتا تھا کہ مایوس مائرٹل فلش کی گندگی کے ساتھ پائپ کے راستے سے ہوتی ہوئی جھیل میں جارہی تھی،اس لئے اس نے کہا۔'' کیاوہاں پرایسے جاندار رہتے ہیں جن کی آواز انسانوں جیسی ہوں .....اوہ ذرائٹہرو.....'

ہیری کی نگاہ اچا نک دیوار پڑنگی ہوئی تصویر پر جاپڑی جس میں جل پری ابھی خرائے بھرر ہی تھی۔اس کی آنکھوں میں چیک پیدا ہوئی۔'' وہاں پر جل مانس یعنی نرمچھ تو نہیں رہتے ہیں؟''

''اوہ ..... بہت ثنا ندار!''اس نے کہااوراس کے موٹے چشمے کے نیچاس کی آنکھیں جیکنے لگیں۔''ڈی یگوری کو یہ سوچنے میں اس سے کہیں زیادہ دیر لگی تھی اور وہ بھی تب جب وہ جاگ رہی تھی .....''مائرٹؒ نے جل پری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔''ہروقت کھی کھی کرتی رہتی ہے،اتر اتی رہتی ہے اوراپنے پنکھ ہلاتی رہتی ہے .....''

'' تو یہ بات ہے ۔۔۔۔۔ ہے نا؟'' ہیری نے پر جوش کہجے میں کہا۔'' دوسرا مدف جھیل کے گہرے پانی میں جل مانسوں کو تلاش کرنا ہےاور۔۔۔۔۔''

لیکن ااسی وقت اسے اچا نک ایک احساس ہوا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے؟ اس کا سارا جوش ایک جھٹکے سے ٹھنڈ اپڑ گیا جیسے کسی نے اس کے پیٹ کا بلگ کھنچ لیا ہو۔ وہ ایک اچھا تیراک نہیں تھا۔ اس نے کبھی تیر نے کی مشق ہی نہیں کی تھی۔ ڈ ڈ لی کو تیر ناسکھایا گیا تھا لیکن پتونیہ آئی اور ورنن انکل کو بیا میدتھی کہ ہیری ایک دن ڈ وب کر مرجائے گا، اسی لئے انہوں نے اسے تیرنانہیں سکھایا تھا۔ اس باتھ ٹب کے دو چکر لگانے میں تو ہیری کو کئی مشکل نہیں پیش آئی تھی لیکن وہ جمیل بہت بڑی اور گہری تھی .....اور جل مانس یقنی طور اس کی تہہ میں ہی کہیں رہتے ہوں گے۔

'' مائرٹل ....،' ہیری نے آ ہستگی سے کہا۔''لیکن میں سانس کیسے لول گا؟''

اس پر مائرٹل کی آنکھوں میں اچا نک آنسو بھر آئے۔

''تم میں ذرابھی بات کرنے کی تک نہیں ہے۔''وہ بڑ بڑائی اوراپنے چونعے میں رومال ڈھونڈنے لگی۔

''میں اسی کون الیی غلط بات کہدی؟''ہیری نے حیرت بھرے لہجے میں یو چھا۔

''میرے سامنے سانس لینے کی بات کررہے تھے۔' اس نے تیکھی آواز میں اسے گھورتے ہوئے کہا۔اس کی آواز باتھ روم میں چاروں طرف گونج رہی تھی۔'' جبکہ میں سانس نہیں لے سکتی ..... جبکہ میں نے برسوں سے سانس نہیں لی ہے ....' اس نے اپنا چہرہ رومال میں چھیا کرزور سے ناک سڑکی۔

ہیری کو یاد آیا کہ مائرٹل اپنی موت کے معاملے میں کتنی حساس واقع ہوئی تھی حالانکہ اس کی جان پہچان والے تمام بھوتوں اس بارے میں بالکل بھول چکے تھے۔اس نے دھیمی آ واز میں کہا۔

''معاف كرنا....ميرايه مطلب نهين تها.....مين بعول گياتها.....'

''اوہ ہاں! یہ بھولنا بہت آسان کام ہے کہ مائرٹل مرچکی ہے۔''اس نے اپنی سوجی ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ ''جب میں زندہ تھی تب بھی کوئی مجھے یا ذہیں رکھتا تھا۔ انہیں میری لاش کا پیتہ بھی کئی گھنٹوں بعد چلاتھا۔ میں جانتی ہوں ۔۔۔۔ میں وہاں بیٹھی بیٹھی ان کا انتظار کر رہی تھی۔ اولیو ہارنی ہاتھ روم میں آئی اور بولی۔' کیا تم اب بھی یہیں بیٹھ کر رور ہی ہو مائرٹل؟ پروفیسر ڈپٹ نے مجھے تہماری تلاش میں بھیجا ہے۔۔۔۔۔'اور پھر اسے میری لاش دکھائی دی۔۔۔۔۔اوووہ وہ مجھے مرتے دم تک نہیں بھولی۔ میں نے اسے بھولنے ہی نہیں دیا۔۔۔۔۔۔۔۔'اس کے بھائی کی شاوی ۔۔۔۔۔۔۔' بھولنے ہی نہیں دیا۔۔۔۔۔ میں اس کے بیچھے گلی رہی اور اسے بار باریا دولاتی رہی۔ مجھے یا دہے کہ اس کے بھائی کی شاوی۔۔۔۔' کین ہیری مائرٹل کی بات نہیں میں رہا تھا۔ وہ تو پھر سے جل مانس کے گیت کے بارے میں سوچنے لگا۔'ہم تمہاری سب سے فیتی چیز لے آئے ہیں۔' جیسے وہ اس کا کوئی سامان چرانے والے ہیں کوئی ایبا سامان جواسے واپس لینا ہوگا۔ وہ کون ساسامان چرائیں

''……اور پھراس نے جادوئی محکمے میں میری شکایت کر دی للہذا مجھے یہاں واپس لوٹنا پڑااورا پنے باتھ روم کا ٹوائلٹ ہی میرے مقدر میں ککھ دیا گیا۔۔۔۔۔''

''اچھا.....''ہیری نے بنادھیان دیئے کہا۔'' دیکھواب میں کافی کچھ بچھ گیا ہوں.....ابتم دوبارہ اپنی آٹکھیں بند کرلوتا کہ میں باہرنکل کراپنے کپڑے پہن سکوں!''

اس نے انڈے کو ہاتھ ٹب کی نجلی تہہ ہے اُٹھا کر ہاہر نکالا اور کنارے پرٹکا دیا۔اس کے بعدوہ پانی سے ہاہر نکلا اورتو لئے سے جلدی جلدی بدن خشک کرنے لگا۔ پھراس نے اپنا پاجامہ اور گاؤن پہن لیا۔ جب ہیری نے اپناغیبی چوغہ اُٹھایا تو مایوس مائزل ممگین دکھائی دینے لگی۔

'' کیا مجھ سے ملنے کیلئے میرے باتھ روم میں آؤگے..... آؤگے نا؟''

''ار.....میں کوشش کروں گا۔'' ہمیری نے جلدی سے کہا حالانکہ وہ دل ہی دل میں سوچ رہاتھا کہ وہ مائرٹل کے باتھ روم میں جھی جائے گاجب سکول کے سارے باتھ روم بند ہوجا 'میں گے۔''اچھا پھر ملاقات ہوگی مائرٹل!.....مدد کیلئے شکرییا''

''بائے ہیری!''مائرٹل نے اُداسی سے کہا۔ اپناغیبی چوغہ پہنتے ہوئے ہیری نے دیکھا کہ مائرٹل دوبارہ ایک ٹل کے اندرگھس گئی ۔۔

باہراندھیری راہداری میں آگر ہیری نے نقشے کی طرف دھیان ہے دیکھا۔وہ یہ جاننے کی کوشش کررہاتھا کہاس کے آس پاس

کوئی ہے تو نہیں۔ ہاں! فلیج اورمسزنورس اپنے دفتر میں موجود تھے..... پیوس کوچھوڑ کرکوئی نہیں ہل رہاتھا جواو پر کی منزل پرٹرافی روم میں ادھرادھر بھٹک رہاتھا۔ ہیری نے گری فنڈ رکے ہال کی طرف اپنا پہلا قدم بڑھایا....لیکن اسی وقت نقشے میں اس کی نگاہ کسی چیز پر پڑی جو بہت عجیب تھی.....

صرف پیوس ہی نہیں متحرک تھا، بائیں طرف کے کونے میں موجودا یک کمرے میں .....یعنی پروفیسر سنیپ کے دفتر میں .....ایک اور نقطہ تحرک تھالیکن اس نقطے پر'سیورس سنیپ' کا فیتہ نہیں چبک رہا تھا .....اس پرتوبار ٹی میوس کراؤج کا نام لکھا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔

ہیری نے اس نقطے کو گھور کر دیکھا۔ مسٹر کراؤچ تواتنے بیار تھے کہ اپنے دفتر تک نہیں جارہے تھے اور ژلبال رقص تقریب میں بھی شامل نہیں ہوئے تھے..... پھروہ ہو گورٹس میں چوری چھپے پروفیسر سنیپ کے دفتر میں رات کے ایک بجے کیا کررہے تھے؟ ہیری نے غور سے اس نقطے کود کیچر ہاتھا کمرے میں ادھرادھر گھوم رہاتھا.....

ہیری ٹھٹک کر رُک گیا اورسوچنے لگا.....اور پھراس کی متجسس طبیعت جیت گئی۔وہ مڑا اور بائیں جانب کی سب سے نز دیکی سٹرھیوں کی طرف چل دیا۔وہ یہ دیکھنے کیلئے جار ہاتھا کہ آخر وہاں کراؤج کیا کررہے ہیں؟

وہ بنادھیان دیئے چل رہاتھا۔وہ مسٹر کراؤچ کے بجیب رویئے سے ہٹ کرکسی اور چیز کے بارے میں سوچ ہی نہیں رہاتھا۔ کا نتیجہ یہ ہوا کہ نصف سٹر ھیاں اتر نے کے بعد ہیری کا پیرا چا تک کھو کھی سٹر ھی میں دھنس کررہ گیا جسے پھلانگنا نیول ہمیشہ بھول جا تا تھا۔ ہیری لڑ کھڑ ایا اور اس کا سنہری انڈہ جو ابھی تک گیلا ہی تھا، اس کے بازو سے پھسل کر نیچ گرتا چلا گیا۔ ہیری اسے پھسلنے سے بچانے کیلئے آگے کی طرف جھالیکن تب تک بہت در ہو چی تھی۔ انڈہ سٹر ھی پردھم سے گرااور پھر ہر سٹر ھی پراتی تیز آ واز کرتا ہوا نیچے گیا جیسے کوئی ڈھول کو ڈنڈے سے پیٹ رہا ہو۔ انڈے کو پکڑنے کی کوشش میں ہیری کا نیبی چوغہ بھی جسم سے پسل گیا۔ ہیری نے چو نے کوتو لیک کر بکڑلیا تھا لیکن اس چکر میں اس کے ہاتھ سے نقشہ نکل گیا اور ہوا میں تیرتا ہوا چے سٹر ھیاں نیچے بہتے گیا۔ ہیری سٹر ھی میں گھٹوں لیک کر بکڑلیا تھا لیکن اس کے وہ اسے واپس اُٹھ انہیں سکتا تھا۔

سنہری انڈہ بنچے والے پردوں سے زور سے ٹکرایا اور پھر ٹھاہ کی تیز آ واز کے ساتھ فرش پر جا گرا اور پھرا گلے ہی لیمے وہ کھل گیا

تھا..... ینچے والی راہداری میں رونے والی چیخوں کی کان پھاڑ آ واز گو نجنے گئی۔ ہیری نے آ گے جھکتے ہوئے اپنی چھڑی باہر نکال کر نقشے کی طرف بڑھائی۔ وہ اسے ٹھونک کراس کی عبارت کومٹا دینا جا ہتا تھالیکن وہ اتنی دور پہنچ چکا تھا کہ ہیری کی بیہ کوشش بری طرح سے نا کام ثابت ہوئی۔

نیبی چوغے کوا چھی طرح اپنے گرد لیٹیتے ہوئے ہیری سیدھا کھڑا ہو گیااور کان لگا کر سننے لگا۔اس کی آنکھیں دہشت کے مارے پھٹی پڑی تھیں اور پھر کچھ بلوں بعد.....

"پيوس!"

یہ چوکیدار فلیج کی چیختی ہوئی آ وازتھی۔ہیری کو سنائی دےرہاتھا کہ لیج تیزی سے چلتا ہوااسی طرف آ رہاتھا۔اس کی دھڑ دھڑ اتی ہوئی آ واز غصے کی وجہ سے کافی تیکھی ہوگئی تھی۔

'' کیا ہنگامہ مچارکھا ہے؟…… پورےسکول کو جگاؤ گے کیا؟ میں تمہیں ابھی مزہ چکھا تا ہوں پیوں! میں تمہیں ابھی سبق سکھا تا ہوں……ارے پیرکیا ہے؟''

فلیے کے قدموں کی آ ہٹ رُک گئی۔ کسی دھات کے ٹکرانے کیآ واز سنائی دی اور پھر چیخ کی آ واز یکا بیک رُک گئی۔۔۔۔۔فلیج نے انڈہ اُٹھا کراسے بند کر دیا تھا۔ ہیری بہت خاموثی سے اپنی جگہ پر کھڑار ہا۔ اس کا ایک پیراب بھی کھوکھلی سیڑھی کے اندر بری طرح پھنسا ہوا تھا اور وہ سن رہا تھا۔ اب کسی بھی بل فلیج پر دوں کو ہٹا کر پیوس کو تلاش کرنے کی کوشش کرے گا۔۔۔۔۔ کا اور اگر وہ سیڑھیوں کے اوپر آیا تو اسے نقشہ دکھائی دے جائے گا۔۔۔۔۔ بنیبی چونے بھی ہیری کونہیں بچا پائے گا کیونکہ نقشے بتا دے گا کہ وہاں بر ہیری کھڑا ہے۔۔

''انڈہ؟'' فلیج نے نیچے کھڑے ہوکراطمینان بھری آواز میں کہا۔''میری پیاری....'' ظاہر ہے کہ مسزنورس اس کے ساتھ ہی تھیں۔'' یہ توسہ فریقی ٹورنامنٹ کا سراغ والاانڈہ ہے، یہ توسکول کے سی جمیئن کا ہے....''

ہیری دہشت میں لرزنے لگا۔اس کا دل بہت تیز تیز دھڑک رہاتھا۔

'' پیوس ....، 'فلیچ خوشی سے دھاڑا۔''تم اب چوری بھی کرنے لگے ہو....،'

اس نے پنچے لگے پردے کو یکدم کھول دیا۔ ہیری نے دیکھا کہاس کا بھیا نک بھدا چہرہ سٹر ھیوں پر جھا نک رہا تھااوراس کی باہر نکلی ہوئی پیلی آئکھیں اندھیری اور ویران سٹر ھیوں کو گھورر ہی تھیں۔

ما لک سے ملتی جلتی تھی، سید ھے ہیری پر آ کر جم گئیں۔ ہیری پہلے ہی یہ سوچ چکا تھا کہ کیا غیبی چوغہ بلیوں پر بھی کام کرتا ہے نہیں ..... دہشت میں اس نے فلالین کا گاؤن پہنے ہوئے گئی کواپنے قریب آتے ہوئے دیکھا۔اس نے بدحواسی میں اپنے بھینسے ہوئے پاؤں کو آزاد کرانے کی بھر پورکوشش کی لیکن اس کوشش میں وہ کچھانچ مزید اندر دھنس گیا تھا۔اب کسی بھی بل فلیج نقشے کود کھے لے گایا سید ھے ہیری سے ٹکرا جائے گا۔

> ', فلیے '' کی .....کیا ہور ہاہے؟''

فلیچ کچھ ہی سٹر ھیاں نیچے رُک گیا اور مڑکر نیچے کی طرف دیکھا۔ سٹرھیوں پرسب سے فرش پروہ خطرناک شخص کھڑا تھا جس کی وجہ سے ہیری کی حالت اور بگڑ سکتی تھی ..... پروفیسر سنیپ!وہ ایک لمبا بھورا سونے والالبادہ پہنے ہوئے تھے اور خاصے آگ بگولا دکھائی دے رہے تھے۔

''پیوس ہے پروفیسر!''فیچ نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔''اس نے اس انڈے کوسٹر ھیوں کے نیچے پھینک دیا ہے۔'' سنیپ سٹر ھیوں پر تیزی سے چڑ ھے اور فیچ کے پاس آ کر رُک گئے۔ ہیری نے اپنے دانت سختی سے بھینچے لئے۔اسے پورایقین تھا کہ اس کا تیزی سے دھڑ کتا ہوادل کسی بھی بل اس کا بھانڈ ا پھوڑ دے گا .....

''بیوں؟''سنیپ نے فلیج کے ہاتھوں میں بکڑے ہوئے انڈے کی طرف گھورتے ہوئے دیکھ کرکہا۔''لیکن پیوس میرے دفتر میں نہیں گھس سکتا.....؟''

''کیایہانڈہ آپ کے دفتر میں تھاپر وفیسر؟''

'د نہیں تو ....''سنیپ نے جلدی سے کہا۔'' میں نے تو دھا کے اور چیخوں کی آواز سن تھی۔''

''ہاں پروفیسر!وہ اسی انڈے کی آوازیں تھیں .....میں تحقیق کرنے کیلئے آر ہاتھا..... پیوس نے اسے پھینکا تھا پروفیسر!.....اور جب میں آپ کے دفتر کے پاس سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ وہاں پر شعل جل رہی تھی اورایک الماری کا دروازہ تھوڑا کھلا ہوا تھا جیسے کوئی اس کی تلاثتی لے رہاتھا....''

'' مگر پیوس اییانہیں کرسکتا ..... میں اچھی طرح جانتا ہوں فلیج! وہ اییانہیں کرسکتا۔'سنیپ نے گھورتے ہوئے کہا۔'' میں اپنے دفتر کو ایک ایسے جادوئی کلمے سے بند کرتا ہوں جسے جادوگر کے سواکوئی دوسرانہیں کھول سکتا۔'سنیپ نے سیڑھیوں پراوپر کی طرف سیدھے ہیری کے پاردیکھتے ہوئے کہا پھران کی نظریں نیچرامداری میں دیکھنے گئی۔''فلیج! میں چاہتا ہوں کہتم چل کر پراسراراجنبی کی تلاش میں میری مدد کرو۔''

‹‹مین......مان پروفیسر.....<sup>لی</sup>کن.....،'

فلیج نے حسرت بھری نظروں سے سٹرھیوں کے اوپر کی طرف سیدھے ہیری کے یارد یکھا۔ ہیری کوسمجھ میں آگیا کہ بھے پیوس کو

پھنسانے کےاس سنہری موقع کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا جا ہتا تھا۔ ہیری نے خاموثی سے دل میں دُعا کی۔'جاؤ.....سنیپ کےساتھ جاؤ.....جاوچ !'

مسزنورس نلیج کے پیروں کے پاس گھوم رہی تھی ..... ہیری کولگ رہا تھا کہ مسزنورس کواس کی خوشبومحسوس ہورہی تھی۔اس نے باتھ ٹب میں اتناسارا خوشبودار جھاگ کیوں بھرلیا تھا؟

''بات بیہ ہے پروفیسر!''فلیج نے شکایت کرتے ہوئے کہا۔'' ہیڈ ماسٹر کواس بار میری بات سننا ہی پڑے گی۔ پیوس کسی طالبعلم کا سامان چرار ہاہے۔ بیاچھاموقع ہے جب میں اسے سکول سے ہمیشہ کیلئے باہر نکلواسکتا ہوں .....''

''فیچ! مجھے تبہارے اس بیہودہ بھوت کی قطعی پرواہ نہیں ہے۔ مجھے تواپنے دفتر کی فکر ہے۔۔۔۔''اچا نک سنیپٹھٹک گئے۔ ٹھکٹھکٹھک ٹھک۔۔۔۔۔۔

سنیپ نے بولنا بند کر دیا۔انہوں نے اور نیچ نے سٹر ھیوں کے نیچ دیکھا۔ان کے سروں کے بیچ میں ننگ جگہ سے ہمیری کو دکھائی دیا کہ وہاں پروفیسر موڈی آرہے تھے۔موڈی نے اپنا سونے والا لباس پہن رکھا تھا جس کے اوپر انہوں نے اپنا پرانا سفری چوغہ چڑھایا ہوا تھا اور وہ ہمیشہ کی طرح اپنے عصا پر ٹیک لگائے کھڑے تھے۔

'' پاجامہ پارٹی چل رہی ہے کیا؟''انہوں نے غراتے ہوئے بوچھا۔

''پُروفیسرسنیپ اور میں نے آ وازیں سی تھیں پروفیسر!''فلیج نے فوراً جواب دیا۔''پیوس نامی بھوت ہمیشہ کی طرح سامان بھینک رہاتھا.....اور پھر پروفیسرسنیپ کو بہ بہتہ چلا کہ کوئی ان کے دفتر میں گھس گیا تھا.....''

''حي رہو....''سنڀ نے پينکارتے ہوئے کی سے کہا۔

پروفیسرموڈی نے سیڑھی پرایک قدم آگے بڑھایا۔ ہیری نے دیکھا کہان کی جادوئی آنکھسنیپ پر پڑی اور پھر گھوتی ہوئی اس پر آکھ کھھوتی ہوئی اس پر آکھ کھھوتی ہوئی اس پر آگھھ کے اندر بھی جھانک لیتے تھے.....صرف انہیں یہ حالات بہت عجیب دکھائی دے رہے ہول گے....سنیپ اپنے سونے والے لبادے میں کھڑے ہوئے تھے، آپھے انڈے کو پکڑے ہوئے تھا اور ان کے پیچھے ہیری سیڑھی میں پھنسا ہوا تھا۔ پروفیسرموڈی کا منہ جیرت سے کھل گیا۔ پچھ سینڈ تک وہ اور ہیری ایک دوسرے کود کھتے رہے، پھر پروفیسرموڈی نے اپنامنہ بند کرلیا اور اپنی نیلی آئکھ دوبارہ سنیپ پر جمادی۔

'' کیامیں نے شیح سنا ہے سنیپ؟''انہوں نے آ ہسگی سے یو چھا۔'' کوئی تمہارے دفتر میں گھس گیا تھا....''

''یا تناا ہم نہیں ہے .....''سنیپ نے ٹھنڈے لہجے میں کہا۔

''نہیں....نہیں! یہتو بہت اہم ہے،تمہارے دفتر میں کون گھنے کی کوشش کرسکتا ہے؟'' پر وفیسرموڈ ی غرا کر بولے۔ '' مجھے لگتا ہے کہ کوئی طالبعلم گھسا ہوگا....''سنیپ نے جلدی سے کہا۔ ہیری کو دکھائی دیا کہ سنیپ کے چیچیے ماتھے پرایک رگ پھڑ کنے گئی تھی۔'' یہ پہلے بھی ہو چکا ہے،میری نجلی الماری سے مرکب بنانے کا سامان غائب ہو چکا ہے۔۔۔۔۔اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کوئی طالبعلم غیر قانو نی طورکر کوئی مرکب بنانے کی کوشش کرر ہا ہوگا۔۔۔۔''

''تہہیں بیگتا ہے کہ کوئی طالبعلم مرکب بنانے کا سامان چرانے آیا ہوگا ہے نا؟''پروفیسرموڈی نے کہا۔''کہیں تم نے اپنے دفتر میں کوئی اور چیز تو چھپانہیں رکھی ہے؟''

ہیری نے دیکھا کہ سنیپ کا پتلا چہرہ اچا نک اونٹ جیسے رنگ کا ہو گیا تھا اور ان کے ماتھے کی رگ اور زیادہ تیزی سے پھڑ کنے گی تھی۔

'' مجھےتم جانتے ہو کہ میں نے اپنے دفتر میں کوئی چیز نہیں چھپائی ہے کیونکہ تم میرے دفتر میں آ چکے ہواوراس کی اچھی طرح تلاشی لے چکے ہو۔''انہوں نے دھیمی اورخونخوار آ واز میں کہا۔

'' یہ تو ایرور کی تربیت میں شامل ہوتا ہے اور اب تو یہ میری عادت ہو چکی ہے ، ویسے بھی ڈمبل ڈور نے مجھے کہا تھا کہ میں نظر رکھوں.....''

'' ڈمبل ڈورمجھ پر بھروسہ کرتے ہیں۔''سنپ نے بھنچے ہوئے دانتوں سے ختی سے کہا۔'' مجھے یقین نہیں ہے کہ انہوں نے تہیں میرے دفتر کی تلاشی لینے کے لئے کہا ہوگا۔۔۔۔''

'' ظاہر ہے، ڈمبل ڈورکوتم پر بھروسہ ہے۔'پروفیسرموڈی غرائے۔''وہ لوگوں پرضرورت سے زیادہ بھروسہ کرتے ہیں۔وہ دوسرا موقع دینے پریقین رکھتے ہیں لیکن جہاں تک میراسوال ہے۔۔۔۔۔میں جانتا ہوں کہ کئی نشان ایسے ہوتے ہیں جو بھی نہیں مٹتے نہیں ہیں، سنپ! تم میری بات کا مطلب تو سمجھ ہی گئے ہوگے۔۔۔۔۔ ہے نا؟''

سنیپ نے اچا نک ایک بہت عجیب سی حرکت کی۔انہوں نے اپنی بائیں کلائی کواپنے دائیں ہاتھ سے کس کر پکڑ لیا جیسے اس پر گلی کسی چیز سے انہیں چوٹ پہنچ رہی ہو۔

''اپنے بستر پر جاؤسنیپ!'' پروفیسر موڈی مہنتے ہوئے بولے۔

''تہہیں مجھے کہیں بھیجنے کا اختیار نہیں ہے۔۔۔۔''سنیپ نے پھنکارتے ہوئے کہااوراپی کلائی کوچھوڑ دیا جیسے انہیں خود پرغصہ آرہا ہو۔'' مجھے بھی رات کواس سکول میں گھو منے کا اتنا ہی اختیار حاصل ہے جتنا کتہہیں ہے۔۔۔۔''

'' تو پھر شوق سے گھومو .....'' پروفیسر موڈی نے کہا، لیکن ان کی آواز دھمکی محسوس بھری ہورہی تھی۔'' میں کسی بھی وقت کسی اندھیری راہداری میں تم سے ٹکرانا چا ہوں گا .....ویسے تمہارے ہاتھ سے کوئی چیز گر گئی ہے .....'

ہیری نے دہشت سے دیکھا کہ پروفیسرموڈی نقشے کی طرف اشارہ کررہے تھے جواب بھی اس سے کچھ سیڑھیاں نیچے پڑتھا۔ جب سنیپ اور بھے دونوں نقشے کود کیھنے کیلئے مڑے تو ہیری نے احتیاط ترک کر دی۔اس نے چوغے کے نیچے سےاپنے ہاتھ اُٹھا کر پروفیسرموڈی کی طرف لہرائے تا کہان کا دھیان اس کی طرف ہوجائے ، وہ لب کھول کراس طرح کے الفاط بولنے کا اشارہ کرنے لگا۔ 'وہ میراہے۔۔۔۔۔'

سنپ نقشے کے قریب بھنے چکے تھے اور ان کے چہرے پر ایک خوفناک تاثر ابھر چکا تھا جیسے وہ سب کچھ بجھ گئے ہوں۔ ''ایکوشیم چرمئی کاغذ……''

نقشہ ہوا میں بلند ہوااور سنیپ کے بڑھے ہوئے ہاتھ کو چکمہ دے کر سیدھاپر وفیسر موڈی کے ہاتھ میں پہنچ گیا۔ ''مجھ سے شاید لطلی ہوگئ۔' پر وفیسر موڈی نے آ ہسگی سے کہا۔''یہ تو میرا ہے۔۔۔۔۔شاید پہلے مجھ سے گر گیا ہو۔۔۔'' لیکن سنیپ کی سیاہ آ ٹکھیں بھی فلیج کے ہاتھ میں پکڑے ہوئے انڈے کواور بھی پر وفیسر موڈی کے ہاتھ میں دبے ہوئے نقشے کو ٹول رہی تھیں۔ ہیری سمجھ گیا کہ وہ دواور دوکو جوڑ کر جا رکر رہے ہوں گے جبیبا کہ صرف سنیپ ہی کر سکتے تھے۔۔۔۔۔

''پوٹر....!''ان کے لبوں سے دھیمی آواز میں نکلا۔

'' کیا؟'' پروفیسرموڈی نے اظمینان سے نقشے کوموڑ ااور پھراپنی جیب میں ڈال لیا۔

''پوٹر!''سنیپغرائے اورانہوں نے اپناسراس طرف گھما دیا جہاں ہیری کھڑا تھا۔اییا لگ رہاتھا جیسے ہیری انہیں اچا نک نظر آنے لگا ہو۔'' بیانڈ ہ پوٹر کا ہے،اور بیچرمئی کاغذ بھی پوٹر کا ہے، میں اس نقشے کو پہلے بھی دیکھے چکا ہوں۔ میں اسےخوب پہچانتا ہوں۔ پوٹریہیں ہے،اس نے یقیناً اپناغیبی چوغہ پہن رکھا ہوگا۔۔۔۔''

سنیپ اندھے آ دمی کی طرح اپنی بانہیں پھیلا کرسٹرھیوں پر چڑھنے لگا۔ ہیری کا ان کے بڑے نتھنے پھولتے ہوئے نظر آ رہے تھے جیسے وہ ہیری کی خوشبوسونگھنے کی کوشش کر رہے ہوں۔ پھنسا ہوا ہیری پیچھے کی طرف جھک گیا تا کہ سنیپ کی انگلیاں اسے چھونہ یا ئیں لیکن اب سی بھی پل .....

'' وہاں کوئی نہیں ہے سنیپ!'' پروفیسر موڈی نے تیزی سے کہا۔''لیکن مجھے ہیڈ ماسٹر کو بتا کرخوشی ہوگی کہ تمہارے دماغ میں ہیری پوٹر کا خیال کتنی جلدی آگیا.....''

'' کیامطلب؟''سنیپ و ہیںٹھٹک کرڑک گئے اور گردن گھما کرموڈی کی طرف دیکھنے لگے۔ان کے ہاتھ ابھی تک ہیری کی طرف ہی تھیلے ہوئے تتھاوراس کے سینے سے چندانچ ہی دور تھے۔

''اس کا مطلب ہے ہے کہ ڈمبل ڈورکو ہے جانے میں بہت دلچیں ہے کہ اس لڑ کے کوکس نے بھنسایا ہے؟'' پروفیسرموڈی نے لنگڑاتے اس کے قریب آتے ہوئے کہا۔''اور سنیپ میری بھی ..... بہت دلچیبی ہے ....'مشعل کی روشنی اب ان کے بھیا نک چہرے پر پڑرہی تھی جس سے ان کی ناک کا زخم اور ان کے چہرے کے نشانات پہلے سے زیادہ گہرے اور سیاہ دکھائی دیئے کئے۔ سنیپ چونکہ موڈی کی طرف دیکھر ہے تھے اس لئے ہیری کوان کے تا ثرات دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ایک بل کیلئے کوئی بھی

کچھنہیں بولا۔ نہ ہی کوئی اپنی جگہ سے ہلا اور پھرسنیپ نے اپنے ہاتھ دھیرے سے جھکا گئے۔

''میں تو صرف یہی سوچ رہاتھا کہا گر پوٹررات کو بھٹک رہاہے ۔۔۔۔۔ بیاس کی بہت بری عادت ہے ۔۔۔۔۔تو اسے رو کا جانا چاہئے ، اس کی بھلائی کیلئے ۔۔۔۔''سنیپ نے مجبوراً دھیمی آواز میں کہا۔

''اوہ اچھا!''پروفیسرموڈی نے ہستگی سے کہا۔''تم دل سے پوٹری بھلائی چاہتے ہو، ہے نا؟''

ایک بل تک پھرخاموشی چھا گئی۔سنیپ اورموڈی اب بھی ایک دوسرے کی طرف غصے بھری نگا ہوں سے گھور رہے تھے۔مسز نورس نے زور سے میاؤں کی آواز نکالی۔وہ اب بھی تیچ کے پیروں کے اردگر د گھوم رہی تھی اورخوشبود ارجھا گ کی مہک کاسراغ لگانے کی کوشش کررہی تھی۔

" مجھے لگتا ہے کہ مجھے سونے کیلئے جانا چاہئے۔"سنیپ نے دھیرے سے کہا۔

'' آج رات میں تنہارے دماغ میں آنے والا بیسب سے احپھا خیال ہے۔'' پر وفیسر موڈینے کہا۔''اور پی تم مجھے وہ انڈہ دے و.....''

''نہیں!''فلیج نےا نکارکرتے ہوئے کسمسا کر کہااورانڈے پراپنے ہاتھوں کی جکڑ اس طرح مضبوط کر لی جیسےانڈ ہ نہ ہو بلکہاس کا پلوٹھی کا بچے ہو'' پروفیسرموڈی! یہ پیوس کو چور ثابت کرنے واحد ثبوت ہے۔۔۔۔۔''

'' یہاس جمیئن کی امانت ہے جس سے اس نے چرایا ہے۔' پر وفیسر موڈی نے کہا۔'' اسے مجھے دواسی وقت .....'

کسی دروازے کے بند ہونے کی آ واز سنائی دی۔ ہیری پروفیسرموڈی کوٹکٹی باندھ کردیکھر ہاتھا جنہوں نے اپنی لاٹھی سب سے نیچے والی سٹرھی پررکھااور پوری محنت سے سٹرھیاں چڑھ کراس کی طرف آنے لگے۔ ہرسٹرھی پرٹھک کی آ واز گونجی رہی۔

''بال بال بچے بوٹر .....''انہوں نے آ ہستگی سے کہا۔

'' ہاں.....میں....شکری<sub>د</sub>....''ہیری ہکلا کر بولا۔

'' پیکیاہے؟'' پروفیسرموڈی نے نقشہ اپنی جیب سے دوبارہ نکالتے ہوئے کہا۔

''ہوگورٹس کا نقشہ ہے۔''ہیری نے دھیمی آواز میں کہا۔وہ سوچ رہاتھا کہ کاش پروفیسرموڈیا سے کھوکھلی سٹرھی سے جلدی باہر تھینچ

لیں۔اس کے یا وٰں میں بہت ٹیسیں اُٹھ رہی تھیں۔

''اچھا!'' پروفیسرموڈی نے نقشے کوگھورتے ہوئے کہااوران کی جادوئی آنکھاس پرسر پٹ دوڑنے لگی۔'' بیتو کمال کانقشہ ہے، پوٹر!''

''ہاں .....کافی کارآ مدہے۔''ہیری نے کہااس کی آنکھوں میں اب در دکی وجہ سے آنسوآ گئے تھے۔''ار ..... پروفیسرموڈی کیا آپ میری مدد کر سکتے ہیں؟''

'' کیا؟.....اوه ہاں..... کیون نہیں؟''

پروفیسرموڈی نے ہیری کا باز و پکڑ کراسے او پر کھینچا۔ ہیری کا پاؤں دھنسے والی سیڑھی سے بالآخرآ زاد ہو گیا اور وہ اس کے او پر والی سیڑھی پر پہنچے گیا۔

پروفیسرموڈی اب بھی نقشے کو گھورر ہے تھے۔

''پوٹر!.....کہیں تمہیں یہ تو نہیں دکھائی دیا کہ سنیپ کے دفتر میں کون گھسا ہوا تھا؟ میرا مطلب ہے کہ اس نقشے میں .....' پروفیسرموڈی نے دھیمے لہجے میں یو چھا۔

''اوہ ہاں! ۔۔۔۔۔ ہاں میں نے دیکھاتھا۔۔۔۔'' ہیری نے تسلیم کرتے ہوئے کہا۔''وہ مسٹر کراؤج تھے۔'' پروفیسرموڈی کی جادوئی آئکھ پورے نقشے پرتیزی سے بھا گئے گئی۔اچانک ان کے چہرے پر عجیب میں دہشت کی جھلک بھرگئی

'' کراؤچ؟''انہوں نے پوچھا۔''تہہیں....تہہیں پورایقین ہے پوٹر؟''

''سوفيصد!''ہيري نے جواب ديا۔

''لیکن اب تو وہ اس نقشے میں کہیں دکھائی نہیں دے رہے ہیں؟'' پر وفیسرموڈی نے کہاان کی آنکھاب بھی نقشے پر سریٹ دوڑ رہی تھی۔'' کراؤچ!..... بیتو بہت .....بہت ہی دلچیپ ہے .....'

وہ ایک بل تک کچھ میں آیا تھا اور نقشے کو گھورتے رہے۔ ہیری کولگا کہ اس خبر سے موڈی کو کچھ میں آیا تھا اور وہ بیجا نئے کیلئے کے تاب تھا کہ وہ کیا سوچا کہ کیا وہ کچھ بوچھنے کی ہمت کرسکتا ہے؟ پروفیسر موڈی سے اسے تھوڑا ڈرلگتا تھا.....کین موڈی نے ابھی ابھی اسے بہت بڑی مشکل سے بچایا تھا.....

''ار.....پروفیسرموڈی!.....آپکوکیالگتاہے؟ مسٹر کراؤچ اس وقت سنیپ کے دفتر میں کیا کررہے ہوں گے؟'' پروفیسرموڈی کی جادوئی آنکھ نقشے سے ہٹ کر ہیری پرآٹکی ۔ان کی باریک بین نگاہ سے ہیری کولگ رہاتھا کہ وہ اسے ٹٹول رہے ہیں اور بیسوچ رہے ہیں کہاس کا جواب دینا چاہئے یانہیں اوراگر دینا چاہئے تواسے کتنا بتانا صحیح رہے گا.....؟ ''اسے اس طرح سے دیکھو پوٹر!'' پروفیسرموڈی نے بالآخر دھیمے لہجے میں کہا۔''لوگ کہتے ہیں کہ میڈآئی موڈی شیطانی جادوگروں کو پکڑنے کے پیچھے پاگل ہے۔۔۔۔لیکن بارٹی کراؤچ کے مقابلے میں تو میڈآئی موڈی کچھ بیں ہے۔۔۔۔۔۔پھر بھی نہیں۔'' وہ نقشے کودوبارہ گھورنے لگے۔ہیری اورزیادہ جانے کیلئے بے تاب تھا۔

''پروفیسرموڈی؟''اس نے دوبارہ کہا۔'' آپ کوکیا لگتا ہے.....کیااس کا کوئی گہرامطلب ہے.....ثایدمسٹرکراؤچ کواندیشہ ہو گیا ہوکہ کچھ ہور ہاہے....''

''جیسے....،'پروفیسرموڈی نے تیزی سے پوچھا۔

ہیری نے سوچا کہ وہ کتنی بات بتائے ، وہ پروفیسر موڈی کو بیشک نہیں ہونے دینا چا ہتا تھا کہ اس کے پاس ہوگورٹس کے باہر کی بھی خبرین تھیں۔اس سے سیریس کے بارے میں مشکل سوال یو چھے جا سکتے تھے۔

''میں نہیں جانتا۔'' ہیری نے آ ہتگی سے کہا۔'' کیچھ عرصے سے عجیب چیزوں کے ہونے کی خبریں پھیل رہی ہیں .....روز نامہ جادوگر میں چھپی خبر .....ورلڈ کپِ میں دکھائی دینے والا تاریکی کا نشان اور مرگ خور .....اور کافی چیزیں .....''

پروفیسرموڈی کی دونوں آئکھیں پھیل کر چوڑی ہو گئیں۔

ہیری نے انہیں گھور کر دیکھا۔ کیا پروفیسر موڈی کی بات وہی مطلب تھا جو ہیری سمجھر ہاتھا؟

''اوراب میں تم سے ایک سوال پو چھنا چاہتا ہوں پوٹر؟''پروفیسر موڈی نے مشتبہ انداز میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔
ہیری ایک بار پھر دہشت زدہ دکھائی دینے لگا۔اسے لگا کہ موڈی اس سے یہ پو چھنے والے ہیں کہ اسے یہ نقشہ کہاں سے ملا؟ جو
ایک بہت ہی خطرناک جادوئی چیزتھی .....اوریہ اس کے ہاتھوں میں کیسے پہنچا؟ اسے احساس تھا کہ اگر وہ اس کی پوری کہانی سے سے تا استاد
دے تو اس سے نہ صرف وہ بلکہ اس کا باپ ،فریڈ اور جارج ویزلی اور ساتھ ہی اس کا پیندیدہ تاریک جادو سے تحفظ کے فن والا استاد
پروفیسر لو پن بھی خطرے میں پڑ جائیں گے۔ پروفیسر موڈی نے نقشہ ہیری کے سامنے لہرایا اور ہیری نے خودکو تیار کر لیا تھا ......
''کیا اسے میں بچھ عرصے کیلئے اپنے یاس رکھ سکتا ہوں؟''

''اوہ!''ہیری نے سکون کا سانس لیتے ہوئے کہا۔ ویسے تواسے یہ نقشہ بہت زیادہ عزیز تھالیکن دوسری طرف راحت کا احساس بھی تھا کہ موڈی نے بیٹیں پوچھالیا تھا کہا سے بینقشہ کہاں سے ملاتھا۔ ویسے بھی اسے ان کے احسان کا بدلہ بھی اتارنا ہی تھا۔''ہاں! ٹھیک ہے۔''

''بہت شاندار!'' پروفیسرموڈی غرا کر بولے۔''میں اس کاعمدہ استعال کرسکتا ہوں .....شاید مجھے اسی کی ہی ضرورت تھی ..... ٹھیک ہے پوٹر!تم اباسپنے بستر پر جاؤ۔''

وہ ساتھ ساتھ سٹر ھیاں چڑھتے چلے گئے۔موڈی اب بھی نقتے کواس طرح دیکھ رہاتھا جیسے یہ کوئی ایساخزانہ ہو جسے انہوں نے پہلے بھی نہیں دیکھا تھا۔وہ موڈی کے ساتھ دفتر کے دروازہ تک پہنچا۔اس دوران دونوں میں کوئی بات چیت نہیں ہوئی۔دروازے کے سامنے موڈی رُکے اور انہوں نے ہیری کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔

'' تمہارے د ماغ میں بھی ایر ور بننے کا خیال آیا ہے پوٹر؟''

''نہیں!''ہیری نے ان کی طرف حیرانگی سے دیکھ کر کہا۔

''تم اس بارے میں سوچنا۔۔۔۔''موڈی نے پچھ سوچتے ہوئے کہا۔'' ہاں سچ مچے۔۔۔۔۔اور مجھے لگتا ہے کہ تم آج رات صرف اپنے انڈے کوسیر کروانے نہیں لے جارہے تھے؟''

''ار .....نہیں!''ہیری نے مسکراتے ہوئے کہا۔''میں تواس کا سراغ سمجھنے کی کوشش کرر ہاتھا۔''

پروفیسرموڈی نے اس کی طرف دیکھ کرآنکھ ماری۔ان کی جادوئی آنکھ بہت تیزی سے گھو منے گئی تھی۔''تہہیں رات کو گھو متے ہوئے ہی خیالات آتے ہیں پوٹر سست ملاقات ہوگی۔''وہ نقشے کو گھورتے ہوئے اپنے دفتر میں داخل ہو گئے اور دروازہ بند کرلیا۔
ہیری دھیرے دھیرے گری فنڈ رہال کی طرف چلنے لگا۔وہ کراؤچ اور سنیپ کی تھی سلجھانے اور اس کا صحیح نتیجہ نکا لئے کی کوشش کررہا تھا۔۔۔۔۔اگر کراؤچ اپنی مرضی سے آدھی رات کو ہو گورٹس میں آسکتے ہیں تو وہ بیار ہونے کی ڈرامہ بازی کیوں کررہ ہیں؟ انہیں کیا ایسالگتاہے کہ سنیپ نے اپنے دفتر کے اندرکوئی غیرقانونی چیز چھیار کھی ہے۔۔۔۔۔آخروہ کیا چیز ہوگی؟

چھبیسواں باب

## د وسرابدف

''تم نے تو کہاتھا کہتم اس انڈے کے سراغ کوکافی پہلے ہی سمجھ چکے تھے۔''ہر مائنی غصے سے بولی۔ '' ذرا آ ہستہ بولو!''ہیری نے چڑ کر کہا۔'' مجھے تو بس اسے .....اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت تھی۔''

جب پروفیسرفلنٹ وک ان کے پاس سے اُڑتے ہوئے گئے اور ایک بڑی الماری کے اوپر پہنچ کر بیٹھ گئے تو ہیری جلدی سے بولا۔''ایک منٹ کیلئے انڈے کوبھول جاؤ۔ میں تہہیں سنیپ اور موڈی کے بارے میں کچھ بتانا چا ہتا ہوں .....''

یه کلاس نجی گفتگو کیلئے کافی موزوں ثابت ہوئی۔ باقی تمام طلباء کواس کام میں اتنامزہ آرہاتھا کہ کوئی بھی ان کی طرف بالکل توجہ نہ دےرہاتھا۔ ہیری دھیمے لہجے میں آ دھ گھنٹے تک گذشتہ رات کی دہشت ناک حادثاتی روداد سنا تارہا۔

''سنیپ نے کہا کہ موڈی نے اس کے دفتر کی تلاشی لی تھی؟''رون نے سر گوشی کی۔اس کی آنکھوں میں دلچیپی کی چمک عود کرآئی تھی اوراس نے ایک کشن کواپنی چھڑی سے دوراُڑایا (وہ ہوا میں اُڑالیکن تھچے جگہ پر پہنچنے کے بجائے سیدھے پاروتی کے ہیٹ سے جا گرایا)''تہہیں کیا لگتا ہے،موڈی یہاں کارکروف کے ساتھ ساتھ سنیپ پر بھی نظرر کھے ہوئے ہیں؟''

''معلوم نہیں ..... پروفیسر ڈمبل ڈورنے ان سے ایسا کرنے کیلئے کہا ہے یانہیں لیکن وہ بینی طور پر ایسا کچھ ضرور کررہے ہیں۔ ''اس نے اپنی چھڑی لا پروائی سے لہرائی جس کی وجہ سے اس کاکشن ڈیسک پر عجیب طریقے سے بنچے گر گیا۔''موڈی نے کہا تھا کہ ڈمبل ڈورسنیپ کو یہاں اس لئے رُکنے دیا ہے کیونکہ وہ انہیں دوسراموقع دے رہے ہیں۔'' '' کیا؟'' رون نے تیزی سے کہا۔اس کی آنکھیں جیرت سے پھیل گئیں۔اس کا اگلاکشن ہوا میں اڑ کر فانوس سے ٹکرایا اور پروفیسر فلنٹ وک کی میز پردھم کی آواز نکالتا ہوا جا گرا۔'' ہیری! شایدموڈی کوشک ہور ہاہے کہ سنیپ نے ہی تمہارا نام شعلوں کے پیالے میں ڈالا ہوگا۔۔۔۔''

''اوہ رون!''ہر مائنی نے بے بقینی میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔''ہم نے پہلے بھی تو سوچا تھا کہ سنیپ ہیری کو مارنے کی کوشش کر رہے ہیں کین بعد میں ہمیں یہ پیتہ چلا کہ وہ تو ہیری کی جان بچانے کی کوشش کررہے تھے، یا دہے نا؟''

اس نے اپنی چیڑی لہرا کرکشن کودورا ڑایا۔کشن کمرے کے دوسرے کونے میں اُڑتا ہوااس صندوق میں جاگرا جس میں بھی طلبہ
کواپنے اپنے کشن پہنچانے تھے۔ ہیری نے ہر مائنی کی طرف د کیکھتے ہوئے سوچا..... یہ بچے ہی تھا کہ سنیپ نے ایک باراس کی جان
بچائی تھی لیکن عجیب بات بیتھی کہ سنیپ اس سے بہت نفرت کرتے تھے اور اس نفرت کی وجہ صرف اتی تھی کہ سنیپ اس کے باپ جیمس
پوٹر کو سخت نا لیسند کرتے تھے جو ہوگورٹس میں ان کے ساتھ پڑھتے تھے۔ سنیپ ہیری کے پوائنٹس کم کرنے یا اسے سزا دینے کا ایک بھی
موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے۔ یہی نہیں وہ ایک دو بار تو یہ تجویز بھی دے چکے تھے کہ ہیری کو سکول سے نکال دینا زیادہ اچھا
رے گا۔

'' مجھے پرواہ نہیں ہے کہ موڈی کیا کہتے ہیں؟' ہر مائنی نے اپنی بات آگے بڑھائی۔'' ڈمبل ڈورا نے نادان نہیں ہیں،انہوں نے ہیگر ڈاور پروفیسرلوپن پرضیح بھروسہ کیا تھا حالانکہ زیادہ تر لوگ انہیں ملازمت پر بالکل نہیں رکھتے .....تو پھرسنیپ کے بارے میں ان کا بھروسے چھے کیوں نہیں ہوسکتا؟ حالانکہ سنیپ تھوڑ ہے.....'

''برے ہیں .....''رون نے جلدی سے ہر مائنی کی بات ا چِک کر پوری کی۔''حچھوڑ و ہر مائنی!ا گراییا ہے تو شیطانی جادوگروں کو کپڑنے والے بھی لوگ ان کے دفتر کی تلاشی کیوں لے رہے ہیں؟''

''مسٹر کراؤچ بیمار ہونے کی ڈرامہ بازی کیوں کررہے ہیں؟'' ہر مائنی نے رون کی بات کونظرا نداز کرتے ہوئے کہا۔'' بڑی عجیب بات ہے، ہے نا؟ کہوہ ژلبال رقص تقریب میں تو آنہیں سکتے لیکن وہ آدھی رات کو یہاں اچا نک آ سکتے ہیں؟''

''تم تو صرف کراؤچ کی گھریلوخرس ونکی کو گھر سے نکالے جانے کی وجہ سے انہیں ناپسند کرتی ہو۔'' رون نے ایک کشن اُڑا کر کھڑ کی کے باہر پھینک دیا تھا۔

''اورتم توسنیپ کے بارے میں صرف منفی ہی سوچتے ہو۔'' ہر مائنی نے کہااورا پنے ایک اورکشن کواڑا کر سید ھے صندوق میں بھیج دیا تھا۔

''میں تو صرف بیرجاننا چاہتا ہوں کہا گرسنیپ کو بید وسراموقع ملاہے توانہوں نے پہلے موقع پراییا کیا کیا تھا؟''ہیری نے سنجیدگ سے کہا اور اسے بیدد کھے کر بے حد حیرت ہوئی کہاس کاکشن کمرے کے بیچ میں سے اُڑتا ہوا سیدھا صندوق کی طرف بڑھا اور ہر مائنی

کے کشن کے بالکل اوپر جاگرا.....

#### ☆☆☆☆

سیرلیں، ہوگورٹس میں ہونے والی ہرنگ تبدیلی اورانوکھی بات کے بارے میں پوری طرح باخبرر ہنا چا ہتا تھا، اس لئے اس کی بات کو دھیان میں رکھتے ہوئے ہیری نے اسے اُسی رات بھورے الّو کے ذریعے تفصیلی خطالکھ کر بھیج دیا۔ اس خط میں اس نے واشگاف الفاظ میں لکھ دیا کہ مسٹر کراؤچ سنیپ کے دفتر میں گھسے ہوئے تھے، یہی نہیں اس نے موڈی اور سنیپ کے درمیان ہونے والی تندو تلخ جملوں کی جھڑپ کو بھی لکھ ڈالا تھا۔ اس کام سے فارغ ہونے کے بعد ہمیری نے اپنی توجہ اپنے سامنے کھڑے سب سے ضروری مسئلے کی طرف میذول کی ۔ چوبیس فروری کو پانی کی تہہ میں ایک گھنٹے تک زندہ رہنا ۔۔۔۔۔۔ یہ یہمکن ہوسکتا تھا؟'

رون چاہتا تھا کہ ہیری ایک بار پھر جادوئی پرواز کے اسی جادوئی کلے کا استعال کر ہے جس کے ذریعے اس نے ڈریگن سے مقابلے کرتے ہوئے جادوئی چھڑی کو اپنے فائر بولٹ جوڑ لیا تھا۔ ہیری نے اسے آبشش (مچھلی کے مصنوئی گل پھڑے) کے بارے بتادیا تھا جسے پہن کرغوط خور پانی کے اندر بھی سائس لے سکتے تھے۔ رون کا خیال تھا کہ ہیری کو جادوئی کلے کی مدد سے سب سے قریبی ما گلوشہر کے کسی بھی سٹور سے آبشش منگوالینا چاہئے۔ بہر حال، ہر مائنی نے ان کے ارادوں کو یہ بتا کرچو پٹ کر دیا تھا کہ یہ فائل کام ہے، اگر ہیری ایک گھٹے کی مختصر مدت میں آبشش کو پہننے کی تربیت حاصل کربھی لے، تب بھی وہ جادوگروں کے ضابطہ برائے پوشیدگی کے دفعات کی خلاف ورزی کام تکب ہوجائے گا اور اسے قانون توڑنے کی وجہ سے ان مقابلوں سے نکال دیا جائے گا۔ اس نے کہا کہ یہ سوچنا ہی جمافت ہے کہ کوئی ما گلو ہوا میں آبشش کو یوں خوبخو دائر تا ہوا دیکھ کرنہیں چو نکے گا اور ان کے بچھے بچھے بھاگ کھڑانہیں ہوگا۔ اس طرح تو ہوگورٹس کی پیشیدگی بھی خطرے میں پڑھکتی ہے۔

'' ظاہر ہے کہاس سے زیادہ بہتر تو یہی رہے گا کہتم تبدیلی ہیئت کے علم کاعمدہ استعال کر کے خود کو آبدوزیا اس جیسی کسی چیز کے بھیس میں بدل لو۔''اس نے کہا۔'' کاش ہم اتنی حد تک تبدیلی ہیئت کافن سیکھ چکے ہوتے لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ ہم چھٹے سال سے پہلے شروع نہیں کریں گے اوراگرا سے کرنے کا صحیح طریقہ معلوم نہ ہوتو یہ بہت گڑ بڑبھی کرسکتا ہے۔۔۔۔''

''ہاں! مجھے یہ بالکل اچھانہیں گے گا کہ میرے سرپر آبدوز کی حول بین جیسی کوئی چیزنکل آئے اور مجھے اسے ہروقت ساتھ لے کر گھومنا پڑے۔''ہیری نے بیزاری سے کہا۔''ویسے مجھے لگتا ہے کہ اگر میں پروفیسر موڈی کے سامنے کسی پرحملہ کر دوں تو وہ میراروپ بدل کر مجھے مجھلی ضرور بنا سکتے ہیں۔۔۔۔''

''لیکن مجھے نہیں گلتا کہ وہ تمہیں تنہاری پیندیدہ چیز میں ہی بدلیں گے!''ہر مائنی نے سنجیدگی سے کہا۔''نہیں! مجھےاب بھی یہی گلتا ہے کہ سی جادوئی کلمے کااستعال کرنا ہی تنہارے لئے سب سے سیح رہے گا۔۔۔۔''

ہیری نے سوچا کہ اب اسے لائبر ریی میں اتنی ساری کتابیں پڑھنا ہوں گی کہ اس کی زندگی بھر کا کوٹہ بورا ہوجائے گا۔اس نے

خود کوایک بار پھردھول سے اٹی ہوئی کتابوں کے ڈھیر میں فن کرلیا جن میں وہ ایک ایسے جادوئی کلمے کی تلاش کررہا تھا جس کی بدولت آبشش کے بغیر ہی پانی کے اندرزندہ رہا جاسکے۔ ہیری، رون اور ہر مائنی دو پہر کے کھانے کے وقت، شام کواور ہفتے کے اختتام بمعہ اتوار کولا بہریں کی کتابوں کو چھانے میں جتے ہوئے تھے۔ ہیری نے پروفیسر میک گوناگل سے لا بہریں کے ممنوعہ حصے میں جانے کی اجازت نامہ بھی حاصل کرلیا تھا تا کہ وہ ممنوعہ علوم کی کتابوں کو بھی دیکھ سکے۔ اس کے علاوہ اس نے گدھ جیسی چڑ چڑی بدمزاج لا بہریرین مسزیپنس سے بھی مدد ما نگی لیکن انہیں ایسا کوئی جادوئی کلمہ نہیں مل پایا جس سے ہیری پانی کے اندرایک گھنٹہ تک رہ سکے اور اس کے بعدا پنا حال جال سنانے کیلئے زندہ والیس لوٹ سکے۔

دہشت کی جانی پہچانی اہریں اب ہیری کو ایک بار پھر پریشان کرنے گئی تھیں۔اسے کلاسوں میں اپنادھیان مرتکزر کھنے میں ایک بار پھر دشواری پیش آرہی تھی۔ ہیری اب تک جھیل کو میدان کا صرف ایک عام ساحصہ ہی ہمجھتار ہا تھا اوراس کی طرف کوئی خاص توجہ نہیں دیتا تھا لیکن آج کل وہ جب بھی کسی کلاس روم کی کھڑکی کے پاس ہوتا تھا تو اس کی نظریں خود بخو دجھیل کی طرف مڑ جاتی تھیں۔ حجیل میں بہت زیادہ پانی تھا جو بہت ٹھٹڈ ااور گہرا تھا۔ ہیری کو اب اس کی اندھیری گہرائیاں چاند جتنی دور دکھائی دینے گئی تھیں۔ جیسے ہارن ٹیل کا سامنا کرنے سے پہلے ہوا تھا بالکل ویسے ہی وقت کو ایک بار پھر پہنے لگ گئے تھے، وہ اتنی تیزی سے بھا گئے لگا جیسے کسی نے گھڑیوں پر سرعت رفتاری کا جادوئی کلمہ پڑھ دیا ہو۔ چوہیس فروری میں صرف ایک ہی ہفتہ باقی رہ گیا تھا (اب بھی اس کے جیسے کسی نے گھڑیوں پر سرعت رفتاری کا جادوئی کلمہ ل بی جائے گا) .....تین دن باقی تھے (اوہ خدایا! جھے کوئی جادوئی کلمہ ل بی جائے گا) .....تین دن باقی تھے (اوہ خدایا! جھے کوئی جادوئی کلمہ ل بی جائے گا) .....تین دن باقی تھے (اوہ خدایا! جھے کوئی جادوئی کلمہ ل کی جائے گا) .....تین دن باقی تھے (اوہ خدایا! جھے کوئی جادوئی کلمہ ل جائے گا) .....تین دن باقی تھے (اوہ خدایا! جھے کوئی جادوئی کلمہ ل جائے گا) .....تین دن باقی تھے (اوہ خدایا! جھے کوئی جادوئی کلمہ ل جائے گا) .....تین دن باقی تھے (اوہ خدایا! جھے کوئی جادوئی کلمہ کی جائے گا) .....تین دن باقی جے ان باقی تھے (اوہ خدایا! بھے کوئی جادوئی کلمہ کی جائے گا) .....

جب آخری دودن باقی رہ گئے تو ہیری نے ایک بار پھر کھانا پینا چھوڑ دیا۔ پیر کی صبح ناشتے کی میز پرایک ہی اچھی بات رونما ہوئی۔ وہ بھور اللّو واپس لوٹ آیا تھا جسے ہیری نے سیر لیس کے پاس بھیجا تھا۔اس نے چرمئی کاغذ کھول کر دیکھا۔جس پرسیر لیس نے اب تک کی سب سے چھوٹی تحریر کھی تھی۔

اسی الّو کے زریعے فوراً ہاکس میڈکی اکلی سیرکی تاریخ بھیمو!

ہیری نے چرمئی کا غذکوالٹ بلیٹ کردیکھا کہ شایداس کے بیچھے کچھاور بھی لکھا ہومگروہ بالکل کوراتھا۔

'' آئندہ ہفتے کے بعد والے ہفتے کے آخر میں ہاگس میڈ جانا ہوگا۔''ہر مائنی نے سرگوثی کرتے ہوئے کہا جس نے ہیری کے کندھے کے بیچھے سے جھک کرخط کامضمون پڑھ لیا تھا۔''بیاومیر اقلم .....اوراس الّو کوفوراً واپس بھیجے دو۔''

ہیری نے سیریس کے خط کی پشت پر تاریخ لکھی اوراسے بھورے الّو کے پیر میں واپس باندھ دیا پھراس نے بھورے الّو کو دوبارہ باہراُڑتے ہوئے دیکھا۔اسے کیاامیرتھی؟ پانی کے نیچزندہ رہنے کیلئے مشورہ؟ ....لیکن وہ توسیریس کواپنے خط میں سنیپ اورموڈی کے بارے میں بتانے کیلئے اس قدر کھو گیا تھا کہ اس کے دماغ سے ہی نکل گیا تھا کہ وہ اپنے انڈے کے سراغ کا بھی اس سے ذکر كرتا.....شايدوه اسے يانى كے اندرر ہنے كيلئے كوئى صلاح ہى دے ديتا.....

''وہ ہا گس میڈ میں ہماری اگلی سیر کی تاریخ کیوں جاننا چا ہتا ہے؟''رون نے یو چھا۔

''معلوم نہیں!'' ہیری نے مایوس سے کہا۔الّو کو دیکھ کراس کے اندر جو مختصر سی خوشی پیدا ہو کی تھی وہ اب کا فور ہو چکی تھی۔'' چلو! جادوئی جانداروں کی دیکھ بھال کی کلاس کاوفت ہو گیا ہے۔''

ہیگر ڈشایداب دھاکے دارسقرطوں کے پہنچائے گئے نقصان کی تلافی کررہاتھا۔اس کی وجہ یہ بھی ہوسکتی تھی کہ اب صرف دوہی سقرط زندہ بچے تھے یا پھروہ یہ ثابت کرنا چا ہتا تھا کہ پروفیسرغروبلی پلانک جوکام کرسکتی ہیں، وہ بھی وہی کرسکتا ہے۔ چا ہے وجہ کوئی بھی ہو،ہیگر ڈ جب سے دوبارہ اپنی ملازمت پرواپس لوٹا تھا تب سے ہی وہ یک سنگھے کے بارے میں پڑھارہا تھا سب کو یہ پتہ چل گیا کہ ہمیگر ڈ کو یک سنگھوں کے بارے میں تھا حالانکہ اسے اس بات پر مایوسی ہوتی تھی کہ ان کے دانت زہر لیے کیوں نہیں ہیں۔

آج وہ یک سنگھے کے دو نتھے بچھیروں کو پکڑلانے میں کامیاب ہو گیاتھا۔وہ عام یک سنگھے کے مقابلے میں بالکل مختلف دکھائی دے رہے تھے،ان کی رنگت دودھیا سفید کے بجائے سونے جیسی سنہری تھی۔ پاروتی اور لیونڈ رانہیں دیکھتے ہی خوشی سے پاگل ہوگئ تھیں اور پینسی پارکنسن کوبھی اپنی خوشی چھیانے کیلئے کافی کوشش کرنا پڑی تھی۔

''تم ٹھیک تو ہو ہیری؟''ہیگر ڈتھوڑ اقریب آتے ہوئے بولا۔ جب زیادہ تر طلبہ یک سنگھوں کے پچھیروں کے چپاروں طرف جمع ہوکر دلچیبی سے انہیں چھور ہے تھے۔

"بان"، ہیری نے کہا۔

''تھوڑی گھبراہٹ ہورہی ہوگی؟''ہیگر ڈنےمسکرا کرکہا۔

"بان" ہیری نے جواب دیا۔

ہیگر ڈنے اپنابڑ ہاتھ اس کے کندھے پر مارا جس سے ہیری کو گھٹنوں تک جھکنا پڑ گیا۔''ہیری! ہم نے تہہیں ہارن ٹیل سے مقابلہ کرتے ہوئے دیکھا ہے۔اگرتم اس سے پہلے بیکام کررہے ہوتے تو ہمیں یقیناً فکر لاحق رہتی کیکن اب ہم جانتے ہیں کہتم کوئی بھی کام کر سکتے ہو۔ بشرطیکہ تم کرنے کی ٹھان لو۔اب ہمیں ذرابھی فکرنہیں ہورہی ہے۔تم بالکل ٹھیک ٹھاک رہوگے۔تم نے سراغ کا مطلب سمجھ لیاہے، ہے نا؟''

ہیری نے اثبات میں سر ہلایالیکن اس کے دل میں آیا کہ وہ ہیگر ڈکو بتا دے کہ اسے ذرااندازہ نہیں ہے کہ جھیل کی تہہ میں ایک گفٹے تک زندہ کیسے رہا جاسکتا ہے؟ اس نے ہیگر ڈکی طرف دیکھا .....شاید جھیل میں رہنے والی مخلوق کی دیکھ بھال کے سلسلے میں وہ بھی کبھار جھیل میں گیا ہو۔وہ ضرور گیا ہوگا ..... آخروہ میدان کے بھی جانداروں کی دیکھ بھال کرتا تھا۔

''تم ضرورجیتو گے۔''ہیگر ڈنے ایک بار پھر ہیری کا کندھا تھپتھیاتے ہوئے کہا جس سے ہیری گیلی زمین میں دوا پنج پنچوشس گیا۔''ہم جانتے ہیں،ہمیں اپنے اندر سے بیسنائی دے رہاہے کہتم ضرورجیتو گے۔۔۔۔۔ہیری!''

ہیگر ڈکے چہرے پرخوشی اوریقین کی جومسکرا ہٹ پھیلی ہوئی تھی ، ہیری اسے مٹانا نہیں چاہتا تھا۔اس نے بین طاہر کیا کہوہ بھی یک سنگھے کے پچھیروں کے پاس جانا جاہتا ہے۔ پھروہ زبرد تی مسکرایا اور ہیگر ڈسے دور جا کرباقی طلبہ کے ساتھ بچھیروں کو خیبتھیانے لگا۔

### 

دوسرے مدف سے پہلی شام ہیری کومسوں ہوا جیسے وہ کسی برے خواب میں پھنس گیا ہو۔ وہ اچھی طرح سے جانتا تھا کہ اگراب
کوئی معجز ہ ہوجائے اور اسے کوئی کارآ مدجادوئی کلمہ ل جائے تو بھی وہ ایک ہی رات میں اس میں مہارت حاصل نہیں کرسکتا۔ اس نے
یہ نوبت کیوں آنے دی؟ اس نے انڈے کے سراغ کوجلدی کیوں نہیں تلاش کیا؟ اس نے کلاس میں اپنے اسا تذہ کی باتیں دھیان
سے کیوں نہیں سنیں؟ ہوسکتا ہے کہ کسی استاد نے بھی یہ بتایا ہو کہ یانی کے اندر سانس کیسے لی جاسکتی ہے؟

اس دن شام کوسورج غروب ہونے کے وقت ہیری، رون اور ہر مائنی لائبریری میں بیٹھے تھے اور تیزی سے جادوئی کلمات کی کتابوں کتابوں کے صفحات الٹ بلیٹ رہے تھے۔ انہیں ایک دوسرے کی شکل بھی دکھائی نہیں دے رہی تھی کیونکہ ان بھی کے سامنے کتابوں کے اونچے اونچے انبار لگے ہوئے تھے۔ کسی بھی صفحے پر پانی کا لفظ دیکھ کر ہیری کا دل زور سے دھڑ کتا تھالیکن اکثر ان صفحات پر پچھ یوں عبارت کھی ہوئی ملتی تھی۔ آ دھالیٹر پانی لیں، مردم گیاہ کی ڈھائی سوگرام کتری ہوئی بیتیاں لیں اور ایک چھٹا نک .....

'' مجھے گتا ہے کہ یہ ہدف پورا کیا ہی نہیں جاسکتا ہے۔''میز کی دوسری طرف سے رون کی آ واز سنائی دی۔'' کچھ بھی نہیں ملا۔۔۔۔ کچھ بھی نہیں! سب سے قریب تو خشک سالی والا جادوئی کلمہ ہی ہے۔جس سے گڑھوں اور تالا بوں کا پانی سکھایا جاسکتا ہے کیکن بیا تنا طاقتو زہیں ہوتا کہ اس سے پوری جھیل کا یانی ہی خشک کرلیا جائے۔''

'' کچھ نہ کچھ تو ہوگا ہی .....'ہر مائنی نے برٹر بڑاتے ہوئے کہا۔اس نے ایک موم بتی کواپنے اور نز دیک تھنچے لیا تھا۔اس کی آنکھیں اتنی تھک چکی تھیں کہ وہ' قدیمی اور کمشدہ جادوئی کلمات، پاگل چڑیاوں کی حقیقی طاقت کے راز' نامی کتاب کے باریک سطور کو پڑھنے کی تھک چکی تھی۔'' وہ چمپئن کواپیا کچھکام ہر گزنہیں دیں گے جوحقیقت کیلئے بہت آگے جھک گئی تھی۔اس کی ناک صفحے سے ایک اپنچ ہی دوررہ گئی تھی۔'' وہ چمپئن کواپیا کچھکام ہر گزنہیں دیں گے جوحقیقت

میں کیا ہی نہ جا سکتا ہو۔''

''انہوں نے اس مدف کے بارے میں کچھالیا ہی سوچاہے۔''رون نے کہا۔''ہیری! کل تم جھیل کے اندرا پنا سرڈال کرجل مانسوں سے کہنا کہ انہوں نے جوبھی چیز چرائی ہو، وہ تہہیں واپس کر دیں اور پھر دیکھنا کیا ہوتا ہے؟ اس سے زیادہ تو اور پچھ کیانہیں جا سکتا۔۔۔۔۔دوست!''

''اسے کرنے کا کوئی نہ کوئی طریقہ تو ہوگاہی .....'ہر مائنی نے چڑ چڑ ہے انداز میں کہا۔'' کوئی نہ کوئی طریقہ ضرور ہوگا .....' لائبریری کی کتابوں سے مدد نہل پانے کووہ بہت ہتک سمجھ رہی تھی۔ آج تک لائبریری نے اسے بھی سرنگوں نہیں ہونے دیا تھا۔ ''میں جانتا ہوں کہ مجھے کیا کرنا چاہئے تھا؟'' ہیری نے اپنا چہرہ' گستاخ جادوگروں کیلئے گستاخ جادوئی کلمات 'نامی کتاب پر جماتے ہوئے کہا۔'' مجھے سیریس کی طرح بھیس بدل چو پائی جادوگر بننا سیکھ لینا چاہئے تھا۔۔۔۔''

''ہاں! پھرتم جب جاہتے مجھلی بن سکتے تھے۔''رون نے جو شلے انداز میں کہا۔

'' یا پھر مینڈک ....،' ہیری نے جمائی لیتے ہوئے کہا۔وہ بے حدتھک چکا تھا۔

''ہر مائنی! میں تو صرف مٰداق کرر ہاتھا۔''ہیری نے تھکے ہوئے انداز میں کہا۔'' میں جانتا ہوں کہ کل صبح تک میں مینڈک میں بدلنا کبھی نہیں سیکھ سکتا۔۔۔۔''

''اوہ!اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔''ہر مائنی نے پریشان جادوگروں کے بجیب غریب مسائل اوران کے حل نامی کتاب کوایک طرف پٹنتے ہوئے کہا۔''اس میں بتائے گئے عجیب ٹو شکے بھلا کسے پیند آئیں گے جس سے اس کی ناک کے بال گھنگھریا لے بن کر باہر لٹکنے گئیں .....؟''

'' مجھے تو کوئی پریشانی نہیں ہوگی!''فریڈویزلی کی آواز سنائی دی۔''اس سے میں لوگوں میں خاصامقبول ہوجاؤں گا، ہےنا؟'' ہیری،رون اور ہر مائنی نے اپنے سراو پراُٹھا کر دیکھا۔فریڈاور جارج کتابوں کی الماریوں کے عقب سے نکل کران کے سامنے آئے تھے۔

''تم دونوں یہاں کیا کررہے ہو؟''رون نے تنک کر پوچھا۔

'' تمہاری تلاش میں آئے ہیں۔''جارج بولا۔''رون! پروفیسر میک گونا گل تمہیں بلارہی ہیں اور تمہیں بھی ہر مائنی .....'

''کیوں؟''ہر مائنی نے حیرانگی سے بوچھا۔

''معلوم نہیں .....وہ کچھ نجیدہ دکھائی دےرہی تھیں۔'' فریڈنے جواب دیا۔

''ہمیں کہا گیاہے کہ م دونوں کو لے کرفوراً ان کے دفتر میں پہنچیں۔'' جارج نے کہا۔

رون اور ہر مائنی نے گھورکر ہیری کی طرف دیکھا جس کا پیٹ ہچکو لے کھار ہاتھا۔ کیا پروفیسر میک گونا گل رون اور ہر مائنی کوڑا نٹنے کیلئے بلار ہی تھیں؟ شایدان کا دھیان اس طرف چلا گیا تھا کہ وہ دونوں اس کی کتنی زیادہ مدد کررہے تھے جبکہ اسے اسکیے ہی اپنی گھی سلجھانا چاہئے تھی۔

ہر مائنی اور رون بھی خاصے پریشان دکھائی دے رہے تھے جب ہر مائنی رون کے ساتھ جانے کیلئے اُٹھی تو اس نے ہیری سے کہا۔''ہم واپس لوٹ کرتم سے گری فنڈ ر کے ہال میں ملیں گے۔تم ان میں جتنی کتابیں ساتھ لے جا سکتے ہو، لے جانا۔۔۔۔ٹھیک ہے؟''

"اوه ہاں! .... ٹھیک ہے۔ "ہیری نے پریشانی کے عالم میں کہا۔

آٹھ ہے میڈم پینس نے ساری بتیاں گل کردیں اور ہیری کولا بمریری سے بھگانے کیلئے اس کے قریب پنچیں۔ ہیری جتنی کتابیں اُٹھاسکتا تھااس نے اُٹھالیں اور پھران کے بوجھ سے لڑکھڑا تا ہوا گری فنڈر کے ہال میں آگیا۔اس نے ایک کونے کی میز منتخب کی اور پھر جادوئی کلمات کی تلاش میں ایک بار پھر جت گیا۔ 'شکی جادوگروں کیلئے جذباتی جادوئی کلمات نامی کتاب کوایک طرف سیخت ہوئے خرایا۔ 'اس میں پھھی پھھی نہیں ہے۔ ' ۔۔۔۔ 'اٹھار ہویں صدی کے جادو کا بیاض ' ۔۔۔ 'اس میں پھھی کھے ہیں ہے۔ ' ۔۔۔ 'اٹھار ہویں صدی کے جادو کا بیاض ' ۔۔۔ 'اٹھاہ گہرائیوں میں رہنے والے جادوئی باسی ' ۔۔۔ 'الیی طاقتیں جو آپ نہیں جانتے تھے کہ آپ میں ہیں اور اب جبکہ آپ جان چکے ہیں تو ان کا کیا کیا جائے ؟' نامی کتابوں کے ہزاروں صفحات میں پانی کے اندرزندہ رہنے کا رتی بھر بھی ذکر موجود نہیں تھا۔

کروک شانکس ہیری کی گود میں چڑھ کر بیٹے گئی اورانگڑائی لیتے ہوئے میاؤں کررہی تھی۔ ہال دھیرے دھیرے خالی ہوتا گیا۔
طلباء ہیگر ڈجیسی خوشی اور یقین بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے جو شلے انداز میں اگلی صبح کیلئے اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے جاتے رہے۔ ان سب کو یقین تھا کہ وہ ایک بار پھراسی طرح کا شاندار مظاہرہ پیش کرے گا، جیسا کہ اس نے پہلے مدف کو کممل کرتے ہوئے کیا تھا۔ ہیری ان سے پچھ بھی نہیں کہ سکتا تھا۔ اس نے بس اپنا سر ہلا دیا تھا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اس کے گلے میں گولف کی گیندا ٹک کررہ گئی ہو۔ رات کے بارہ بجنے میں دس منٹ باقی تھے۔ وہ اب کروک شانکس کے ہمراہ ہال میں تنہا بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے بچی پچھی تمام کتا ہیں چوان لی تھیں اوررون یا ہر مائنی ابھی تک واپس نہیں لوٹے تھے۔

اس نے سوچا،اب کھیل ختم ہو گیا ہے، تہہیں کل صبح جھیل کے پاس بیٹھے ہوئے جوں کو بتانا ہوگا کہتم یہ ہدف کسی بھی صورت پورا نہیں کر سکتے .....

اس نے تخیل کی آئھ سے اگلی صبح کا منظر دیکھا جب وہ جوں کو یہ حقیقت بتار ہاتھا کہ وہ اس ہدف کو عبور نہیں کرسکتا۔ اس کے سامنے تصویرا بھر آئی کہ بیگ مین کی گول آئکھوں میں حیرانی کے جذبات ٹیک رہے تھے، کارکروف کے چہرے پرزرددانتوں والی طنزیہ سکرا ہے تھی اوراسے فلیور کی آواز سنائی دینے گئی جو کہہ رہی تھی۔' میں یہ بات پہلے ہی جانتی تھی .....وہ بہت چھوٹا ہے، وہ تو ابھی حچوٹا بچہ ہے۔' اس نے دیکھا کہ ملفوائے ہجوم کے سامنے' ہیری پوٹر زیرو ہے۔' والا نیج جیکا رہا ہے اوراسے یہ بھی دکھائی دیا کہ ہیگر ڈکا چہرہ اتر ساگیا ہے اوروہ حیرت ویریشانی سے اس کی طرف دیکھ رہا ہے .....

ہیری یہ بھول گیا کہ کروک شانکس اس کی گود میں بیٹھی تھی اوروہ اچا نک اُٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ کروک شانکس جھٹکے سے فرش پر جاگری اور غصے سے پھنکار نے لگی۔ اس نے ہیری کی طرف حقارت بھری نظروں سے دیکھا اور اپنی بوتل صاف کرنے والے برش جیسی دُم ہلاتے ہوئے دور چلی گئی لیکن ہیری اسے دیکھنے کے بجائے اپنے کمرے کی طرف جانے والی سیڑھیاں چڑھ رہا تھا..... وہ اپنا غیبی چوغہ ذکالے گا اور لا بھریری میں ہی رہے گا۔ اگر ضرورت بڑی تو وہ ساری رات لا بھریری میں ہی رہے گا.....

رات کا ایک نئے چکا تھا۔۔۔۔۔دون کے تھے۔۔۔۔۔ جاگتے رہنے کی بس ایک ہی ترکیب تھی کہ وہ خود کو بارباریا د دلا تارہے،اگلی کتاب میں۔۔۔۔۔اگلی کتاب میں۔۔۔۔۔اگلی کتاب میں۔۔۔۔۔

## $\Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond$

مانیٹرز کے باتھ روم میں گی تصویر میں جل پری اب ہنس رہی تھی۔ ہیری اس کی چٹان کے پاس کے بلیلے دار پانی میں بوتل کے کارک کی طرح لڑھکنیاں کھار ہاتھا۔ جل پری اس کا فائر بولٹ اس کے سرکے اوپر ہلار ہی تھی۔ '' آؤ! آگر کراسے لے جاؤ .....' وہ تضحیک آمیز انداز میں ہنس رہی تھی۔ '' آؤ! آگر کراسے لے جاؤ .....' وہ تضحیک آمیز انداز میں ہنس رہی تھی۔ '' آؤ ....۔کودو!''

' 'نہیں میں ایسانہیں کرسکتا۔''ہیری نے ہانیتے ہوئے کہااور فائر بولٹ کو چھیننے کی کوشش کرتے ہوئے پانی میں ڈو بنے کیلئے قدم

آ گے بڑھایا۔' یہ مجھے واپس دے دو۔''

لیکن جل پری نے بہاری ڈنڈے کا سرااس کی کمر میں چھودیااور پھروہ مننے گئی۔

'' آه در د هوتا ہے....اسے دور ہٹاؤ.....اووچ!''

"ميري پوٹر کوجا گنا ہوگا.....سر!"

" مجھےمت مارو.....'

'' ڈونی کو ہیری پوٹر کواپنی کہنی مارنا ہی پڑے گی ،سر! ہیری پوٹر کواب بیدار ہوجانا چاہئے۔''

ہیری نے اپنی آنکھیں کھول لیں۔وہ اب بھی لائبر ریی میں ہی تھا۔ غیبی چونے نیند میں اس کے جسم سے پھسل چکا تھا۔اس کا چہرہ حچٹری کے بالکل اوپر،کھلی ہوئی کتاب کے صفحات میں دھنسا ہوا تھا۔وہ اُٹھ کر سیدھا ہوا اور کرسی پرسنجل کربیٹھ گیا۔اس نے اپنی آنکھوں پرعینک لگائی اوراردگر دکے ماحول کود کیھنے کی کوشش کی ۔دن کی چیکدارروشنی میں اس کی آنکھیں چندھیا سی گئیں۔

''ہیری پوٹرکوجلدی کرنا ہوگا.....سر'' ڈونی نے تیزی سے کہا۔'' دوسرے مدف کا وقت ٹھیک دس منٹ بعد شروع ہونے والا ہے

سر!"

'' دس منٹ میں .....؟''ہیری نے بوکھلائی ہوئی آ واز میں کیا۔'' دس.....دس منٹ میں؟''

اس نے جلدی سے اپنی گھڑی کی طرف دیکھا۔ ڈونی پچ کہہر ہاتھا۔ نونج کر بیس منٹ ہو چکے تھے۔ ہیری کے سینے میں ایک بڑا بوجھ چسل کراس کے پیٹ میں پہنچ گیا۔

''جلدی کرو..... ہیری پوٹرسر!'' ڈوبی چیخااوراس نے ہیری کی آستین پکڑ کرکھینچی۔'' آپ کواس وقت باقی سب جمپیئن کے ساتھ حجیل کے کنارے پر ہونا چاہئے سر!''

''اب بہت دیر ہو چکی ہے ڈوبی!'' ہیری مایوسا نہا نداز میں تھکے ہوئے کہجے میں بولا۔''میں وہ مدف نہیں پورا کریا وَں گا..... مجھےاسے کرنے کا طریقہ ہی معلوم نہیں ہے.....''

''ہیری پوٹر یہ ہدف ضرور پورا کرے گا سر!'' ڈونی چیختا ہوا بولا۔'' ڈونی جانتا تھا کہ ہیری پوٹر کو سیج کتاب ہمیں ملی ہے،اس کئے یہ کام ڈونی نے کردیا ہے۔''

'' کیا؟''ہیری حیرانگی سے بولا۔'لیکن تمہیں تو یہ بھی پہتہیں ہے کہ دوسرا ہدف کیا ہے؟''

'' ڈونی کوسب کچھ پتہ ہے سر۔ ہیری پوٹر کوجھیل میں جا کراپنے لال بال کو تلاش کرنا ہے۔''

" کیا تلاش کرناہے.....؟"

''اینے لال بال کوجل مانسوں سے داپس لے کرآنا ہے۔''

"يولال بال كيابي"

'' آپ کالال بال سر ..... آپ کالال بال ..... وه لال بال، جس نے ڈوبی کوییسوئیٹر دیا تھا۔''اس نے اپنے سکڑے ہوئے کیجی رنگ کے سوئیٹر کی طرف اشارہ کیا جووہ اپنی نیکر کے اوپر پہنے ہوئے تھا۔

> '' کک .....کیا؟''ہیری بوکھلا ہٹ میں ہکلایا۔''انہوں نے .....انہوں نے رون کو پکڑلیا ہے؟'' اس کارنگ یکلخت فق پڑ گیا تھا۔

> > ''ہیری پوٹر کی سب سے قیمتی چیز سر!'' ڈونی چیخا۔''اورایک گھنٹے میں .....''

''……بہت براہوگا۔''ہیری دہشت کے مارے دہرانے لگا اور گھر بلوخرس کو گھور کر دیکھنے لگا۔''بہت دیر ہوجائے گی۔وہ چیز چلی جائے گی اور پھر بھی لوٹ کرنہیں آئے گی ……''ہیری نے ڈوبی سے یو چھا۔''اب میں کیا کروں ……؟''

'' آپاسے کھالیں سر!'' ڈونی چیخااوراس نے اپنی نیکر کی جیب میں ہاتھ ڈال کرایک چیز نکالی۔ بیسنر چوہے کی گندی دُموں کے ڈھیر جیسی دکھائی دے رہی تھی جس پر سبز کائی کی موٹی تہہ جمی ہوئی تھی۔'' جھیل میں جانے سے ٹھیک پہلے اسے کھالینا سر.....گل پھڑ یودا!''

> ''اس سے کیا ہوگا۔۔۔۔؟'' ہیری نے اس کے نتھے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے گل پھڑ پودے کو گھورتے ہوئے کہا۔ ''اس سے ہیری پوٹریانی کے اندر بھی سانس لے یائے گا۔سر!''

''ڈوبی!'' ہیری نے دہشت بھرے لہجے میں کہا۔''سنو! کیاتمہیں اس کے بارے میں اچھی طرح سے پورایقین ہے؟''وہ یہ نہیں بھلا پایا تھا کہ آخری بارڈوبی نے اس کی مدد کرنے کی کوشش کی تھی تو کیا ہوا تھا؟ تب اس کے دائیں ہاتھ کی ساری ہڈیاں غائب ہوگئے تھیں۔

''ڈونی کو پورا بھروسہ ہے سر!''گھریلوخرس نے سنجیدگی سے جواب دیا۔''ڈونی لوگوں کی باتیں سنتا ہے سر! وہ گھریلوخرس ہے۔وہ پورے سکول میں گھومتا ہے۔آ گ جلاتا ہے اور فرش صاف کرتا ہے۔ ڈونی نے سٹاف روم میں پروفیسر میک گونا گل اور پروفیسر موڈی کی باتیں سنی تھیں۔ وہ اگلے ہدف کے بارے میں بات چیت کررہے تھے..... ڈونی نہیں چاہتا کہ ہیری پوٹراپنے لال بال کو کھو دے.....'

ہیری کا اندیشہ کا فور ہونے لگا۔اس نے کھڑے ہو کراپنا غیبی چوغہ اتارااوراسے لپیٹ کر بستے میں ڈال دیا۔گل پھڑ پودا ڈو بی کے ہاتھ سے لیااوراپنی جیب میں ٹھونس لیااور پھر لائبریری سے باہر دوڑ لگادی۔ڈو بی اس کےٹھیک پیچھےتھا۔

'' ڈوبی کو باور چی خانے میں جانا ہوگا سر!'' ڈوبی چیخ کر بولا جب ہیری باہر والی راہداری میں پہنچے گیا تھا۔'' ڈوبی کی وہاں ضرورت ہے۔۔۔۔۔گڈ لک، ہیری پوٹرسر۔۔۔۔گڈ لک!'' ''ٹھیک ہے، بعد میں ملاقات ہوگی ڈوبی .....''ہیری نے چلا کر جواب دیا اور راہداری میں پوری رفتار سے بھا گئے لگا۔وہ ایک بار پھرتین تین سٹرھیاں ایک جست میں پھلا نگ رہاتھا۔

بیرونی ہال میں اب بھی کچھست طلباء موجود تھے جو بڑے ہال میں ناشتہ کرنے کے بعد دوسرے مدف کا کھیل دیکھنے کیلئے باہر کی طرف جارہے تھے۔ جب ہیری ان کے قریب سے دوڑتا ہوا گزرا تو انہوں نے اسے گھور کر تعجب بھری نظروں سے دیکھا۔ جب وہ پھر کی سٹر ھیاں اتر ااور سر دمیدان میں بہنچ گیا تو سامنے موجود کون اورڈینس کریوی نے گھبرا کراس کاراستہ چھوڑ دیا۔

صحن میں بھا گتے ہوئے اس نے دیکھا کہ نومبر میں ڈریگن کے احاطے کے چاروں طرف موجود وسیع وعریض سٹیڈیم اب جھیل کے دوسرے کنارے پر بہنچ گیا تھا۔ سٹیڈیم تماشائیوں سے تھچا تھج بھرا پڑا تھا اور جھیل کے پانی میں ان کی پر چھائیاں دکھائی دے رہی تھیں ۔ جھیل کے دوسری طرف سے تماشائیوں کی جوشیلی آوازیں سنائی دے رہی تھیں جونعرہ بازی، قبیقیے اور شور مچار ہے تھے۔ ہیری پوری رفتار سے بھا گتا ہوا جوں کے چبوترے کے پاس پہنچا۔ جج او نچے چبوترے پر ایک بڑی میز کے گرد بیٹھے ہوئے تھے۔ سیڈرک، فلیوراور کیرم جھیل کے کنارے پر لگے عرشے پر کھڑے تھے اور ان کی نگاہیں ہیری کی طرف تھیں جو اسے دوڑتے ہوئے قریب آتے فلیوراور کیرم جھیل کے کنارے پر لگے عرشے پر کھڑے تھے اور ان کی نگاہیں ہیری کی طرف تھیں جو اسے دوڑتے ہوئے قریب آتے ہوئے د کھورہی تھیں۔

''مم.....میں آگیا.....''ہیری نے ہانیتے ہوئے کہا۔اس نے کیچڑ میں ایک دم رُکنے کی کوشش کی جس سے کیچڑ کے چھنٹے اُڑ کر فلیور کے لبادے پریڑ گئے۔

''تم نے اتنی دیر کیوں لگادی؟''ایک تنکیھی اور رعب دارآ واز سنائی دی۔''مقابلہ بس نثر وع ہونے والا ہے۔'' ہیری نے بلٹ کردیکھا۔ پرسی ویز لی ججوں کی میز پر ببیٹا ہوااس کی طرف غصے بھری نظروں سے دیکھ رہاتھا۔مسٹر کراؤچ ایک بار پھرنہیں آئے تھے۔

''کٹھروپرسی!''لیوڈ و بیگ مین نے جلدی سے کہا جو ہیری کو د مکھ کر بہت مسرت محسوس کررہے تھے۔''اسے اپنی سانس تو درست کر لینے دو.....''

ڈمبل ڈور ہیری کی طرف دیکھ کرمسکرائے کیکن کارکروف اورمیڈم نیسم اسے دیکھ کرذرا بھی خوش نہیں تھے۔ان کے چہروں سے عیاں تھا کہانہیں اس کے آنے کی ذراامیزنہیں تھی۔

ہیری آگے جھکا اور اپنے ہاتھ گھٹنوں پرر کھ کر ہانپنے لگا۔اس کے پیٹ کے دونوں کناروں پرالیں اینٹھن ہورہی تھی جیسے کسی نے اس کی پسلیوں میں چاقو گھونپ دیا ہولیکن اس کے پاس اس چاقو کو نکا لئے کا بالکل وقت نہیں تھا۔ لیوڈ و بیگ مین اترے اور سبھی جمپیئن کو کنارے پرایک دوسرے سے دس فٹ کے فاصلے پر کھڑ اکرنے لگے۔ ہیری قطار میں وکٹر کیرم کے بعد بالکل آخری سرے پر کھڑ اتھا۔ کیرم تیرنے والا چرمئی لباس پہنے ہوئے تھا اور اس نے اپنی چھڑی تیار کر رکھی تھی۔ ''ٹھیک ہو ہیری؟'' بیگ مین نے سرگوثی کرتے ہوئے کہا۔ جب انہوں نے ہیری کو کیرم سے پچھ فٹ دور سرکایا تھا۔''تم جانتے ہوکتہ ہیں کیا کرناہے؟''

'' ہاں!''ہیری نے ہانیتے ہوئے اور اپنی پسلیاں مسلتے ہوئے کہا۔

بیگ مین نے اس کے کندھےکو ہاکا سا دبایا اور پھر بلیٹ کر ججوں کی میز کی طرف چلے گئے۔انہوں نے اپنی حجیڑی اپنے حلق کی طرف کر لی جیسا کہ انہوں نے کیوڑ چے ورلڈ کپ میں کیا تھا پھروہ بولے۔''فلسم والسم .....!''ان کی آواز بلند ہوکر جھیل کے گہرے پانی کی سطح کے اوپر دوڑتی ہوئی سٹیڈیم میں بیٹھے ہوئے تماشائیوں تک پہنچ گئی۔

''ہمارے بھی جمپئن دوسرے مدف کو پورا کرنے کیلئے تیار ہیں۔مقابلہ میری سیٹی کے بیخے کی آ واز کے ساتھ نثر وع ہوجائے گا۔ ان کے پاس ایک گھنٹے کا وقت ہے،جس میں انہیں اپنی سب سے قیمتی چیز واپس لا ناہوگی جواس جھیل کی تہہ میں کہیں پڑی ہوئی ہے۔تو پھر تین کی گنتی نثر وع ہوتی ہے۔ایک .....دو....تین!''

سرد پرسکون ہوا میں ان کی سیٹی کی آواز گونجی۔ تماشائیوں کی طرف سے بھر پور تالیوں کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔دوسرے جیپئن کیا کررہے تھے، بیدد کیھے بغیر ہیری نیچے جھکااورائیے جوتے اور جرابیں اتارنے لگا۔اس نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اورگل پھڑ پودے کو باہر نکالا اور جلدی سے منہ میں ٹھونس لیا۔وہ آ ہستگی کے ساتھ جھیل کے پانی میں اتر نے لگا۔جھیل کا پانی اتنا سردتھا کہ اس کے پیروں کی کھال اس طرح جلنے گئی جیسے یہ برفیلا پانی نہ ہو بلکہ دہمتی ہوئی آگ ہو۔۔۔۔۔

جیسے جیسے وہ آگے بڑھا۔اس کابدن پانی میں اتر نے لگا۔اس کے گیلے کپڑے وزنی ہوکراسے اب ینچے کی طرف تھینچ رہے تھے۔
وہ پانی میں اتنااتر گیاتھا کہ پانی اس کے گھٹنوں سے اوپر رانوں کوچھور ہاتھا۔اس کے تیزی سے سن ہوتے ہوئے پاؤں اب تلجھٹ تہہ
میں پھڑوں بھری ریت کے اوپر پھسلنے لگے تھے۔وہ گل پھڑی پودے کوجلدی جلدی چبار ہاتھا جس کا ذا کقہ بہت گندا اور کسیلاسا تھا اور
ریٹ کی طرح منہ میں ادھرادھ پھسل رہاتھا۔اسے ایسا لگ رہاتھا جیسے وہ نتھے انجو ط کے ہشت پائی بازو چبار ہا ہو۔ برفیلے پانی میں کمر کی
گھرائی تک بہنچنے کے بعدوہ رُک گیا اور اس نے گل پھڑی پودے کو چبانے کی بجائے اب جلدی جلدی جلدی سے نگل لیا۔اس کے بعدوہ
کی جہونے کا انتظار کرنے لگا۔

اسے ہجوم کے بہننے اور قہقہوں کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ وہ جانتا تھا کہ یوں جھیل میں کھڑا کھڑاوہ سب تماشائیوں کواحمق ہی دکھائی دے رہا ہوگا کیونکہ اس نے جادوئی صلاحیت کا کسی فتم کا کوئی مظاہرہ ابھی تک نہیں پیش کیا تھا۔ اس کے بدن کا جو حصہ ابھی تک نہیں پیش کیا تھا۔ اس کے بدن کا جو حصہ ابھی تک پانی سے باہر موجود تھا اس کے رونگئے کھڑے ہو تھے۔ اس کا نصف دھڑ پانی میں ڈوبا ہوا تھا۔ ہوا بے رحمی سے اس کے بال اُڑار ہی تھی ۔ ہیری بری برح کا پنے لگا۔ وہ تماشائیوں کی طرف دیکھنے سے کتر ارہا تھا۔ ہنسی کی آوازیں اب اور زیادہ تیز ہوگئیں اور سلے درن کے طلباء سیٹیاں بجا بجا کر اور طعنہ ذنی کرتے ہوئے اس کا مذاق اُڑار ہے تھے۔

پھراچا نک ہیری کوابیامحسوں ہوا کہ جیسے کسی نے اس کے منداور ناک پرایک نادیدہ تکیدر کھ دیا ہو۔اس نے سانس لینے کی کوشش کی کیکن اس سے اس کا سرچکرا گیا۔اس کے چھپچوٹ بے بالکل خالی تھے اور اسے اچا نک اپنی گردن کے دونوں سروں پرتیز درد کا احساس ہونے لگا۔

ہیری نے اپنے ہاتھوں سے اپنا گلا جکڑ لیا اور اسے دبانے لگا۔ اسے فوراً پیہ چل گیا کہ اس کے کا نوں کے نیچے دو بڑے بڑے درز پیدا ہو گئے تھے جو ٹھنڈی ہوا میں پھڑ پھڑ ارہے تھے۔ مجھلیوں کی طرح اس کے بھی گل پھڑ نے نکل آئے تھے۔ سوچنے کے کیلئے رکے بنااس نے وہ اکلوتا کا مسرانجام دیا جس میں بمجھداری دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے اپنی میں آگے کی طرف چھلانگ لگا دی تھی۔ حجسیل کے برفیل کے برفیل کے برفیل کے کہ خونے جیسالگا۔ اس کا سرچکرانا بند ہو گیا۔ اس نے پانی کا ایک اور گھونے اسے زندگی کے گھونے جیسیالگا۔ اس کا سرچکرانا بند ہو گیا۔ اس نے پانی کا ایک اور گھونے لیا۔ پانی اس کے حلق تک پہنچا اور آسیجن کا جھون کا اس کے دماغ میں جیجتے ہوئے آ ہستگی کے ساتھ اس کے گل پھڑ وں سے باہر نکل گیا۔ اس نے اپنے ہاتھ آگے کی طرف پھیلائے اور انہیں دیکھا۔ اس کے ہاتھ پانی کے نیچے سبز اور بھوتوں جیسے دکھائی دے رہے تھے لیکن اس نے بیروں کی انگلیوں بھی اب وہ جھی دار ہو چکے تھے۔ اس نے بیٹ کر اپنے نئلے پیروں کی طرف دیکھا۔ وہ لمبے ہو گئے تھے اور اس کے بیروں کی انگلیوں بھی رہے دار ہو گئے تھے اور اس کے بیروں کی انگلیوں بھی رہے دار ہوگئے تھے۔ اس نے بیٹ کر اپنے نئلے پیروں کی طرف دیکھا۔ وہ لمبے ہو گئے تھے اور اس کے بیروں کی انگلیوں بھی رہیے دار ہوگئے تھے۔ اس نے بیٹ کر اپنے نئلے بیروں کی طرف دیکھا۔ وہ لمبے ہوگئے تھے اور اس کے بیروں کی انگلیوں بھی دار ہوگئے تھے۔ اس نے بیٹ کر اپنے نئلے بیروں کی طرف دیکھا۔ وہ لمبے ہوگئے تھے۔

پانی اب برف جیسا ٹھنڈ انہیں لگ رہاتھا۔اس کے برعکس اب یہ متعدل اور ہاکا لگ رہاتھا۔ ہیری نے ایک بار پھر پیروں کو حرکت دی۔ اسے بید کی کے کرجیرانگی ہوئی کہ اس کے مجھلی جیسے چپووالے پیراسے کتنی تیزی سے دورتک دھکیلتے ہوئے لے گئے تھے۔اس کا دھیان اس طرف بھی گیا کہ اسے پانی کے اندر بالکل صاف دکھائی دے رہاتھا اور اسے پلکیس جھپکانے کی ضرورت نہیں تھی۔جلدہی وہ جھیل میں اتنی دورنکل آیا کہ گہرے میلے یانی کے باعث اسے دھوپ کی روشنی دکھائی دینا بند ہوگئی۔اس نے اچھل کر گہرائی میں غوطہ لگا دیا۔

گہری خاموثی اس کے کانوں پر دباؤ ڈال رہی تھی جب وہ ایک عجیب اور دھند لی جگہہ کے اوپر سے تیرتا ہوا آ گے بڑھا۔ اب اسے اپنے چاروں طرف صرف دس فٹ کی دوری تک ہی دکھائی دے رہاتھا جس کی وجہ سے آ گے تیرتے ہوئے اسے بٹے ہیو لے دکھائی دے رہے تھے۔ ہمچکو لے کھاتے ہوئے سیاہ پودے سیاہ پودے سیسکیچڑ میں لت بت جمکیلے بھر۔ وہ جھیل کے وسطی حصے کی طرف تیرنے لگا۔ اس کی آنکھیں پوری طرح کھلی ہوئی تھیں اور وہ اپنے چاروں طرف عجیب روشنی والے پانی میں دور پر چھائیوں کود کیھنے لگا جہاں یانی غیر شفاف نہیں تھا۔

چھوٹی چھوٹی مجھولی محھلیاں اس کے قریب سے چاندی جیسے ستاروں کی مانندگزریں۔ایک دوبارتواس نے سوچا کہ اسے سامنے کوئی بڑی چیز حرکت کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے لیکن پاس جانے پراسے معلوم ہوا کہ وہ اور پچھنہیں بلکہ بڑے آبی پودے کالٹھ یا پھر پھر پراگے ہوئے سیاہ پودوں کا کمنج تھا۔اس کے اردگردکسی دوسر حجمیئن، جل مانس یارون کی ہلکی سی شبیہ تک موجود نہیں تھی اور نہ ہی دیوہ یکل ہشت یائی احوطوں کا کوئی نشان تھا جنہیں عام حالات میں طلباء کناروں پر کھڑے ہوکر طرح کرح کی چیزیں کھلایا کرتے تھے۔

'' خلاصتم شوم .....' ہیری نے جادوئی کلمہ پڑھ کر چلانے کی کوشش کی ۔لین اس کے منہ سے کوئی آواز نہیں نکلی ۔اس کے بھس اس کے منہ سے ایک بڑا بلبلہ نکلا ۔اس کی چھڑی سے چنگاری کے بجائے ابلتے پانی کی تیز دھار نکل کران جل مانسوں سے ٹکرائی ۔جل مانسوں کے بدن پرا بلتے ہوئے پانی کی گرم دھار جہاں جہاں بڑی، وہاں ان کی کھال پرسرخ دھیے ابھر آئے تھے۔ ہیری نے ذورلگا کرجل مانسوں سے اپناٹخنہ اور چونہ چھڑا بیا اور تیزی سے آگے کی طرف تیر نے لگا۔وہ پیچھود کیھے بغیرا پنے عقب میں ابلتے پانی کی گرم دھاریں چھوڑتا ہوا آگے بڑھتا چلا گیا۔ بھی کبھارا سے جب بیمسوس ہوتا کہ جل مانس اس کے پیردوبارہ دبو چنا چاہتے ہوں تو وہ کس کرلات بھی ماردیتا تھا۔ آخرکاراس نے محسوس کیا کہ اس کے پیرکسی سینگ دار کھو پڑی سے ٹکرایا۔اس نے مڑکر دیکھا تو دکھائی دیا کہ اب جالی مانس پانی میں غوط کھا ایک طرف دور جارہ جتھے۔وہ ہیری کی طرف د کیھر کریں طرح مٹھیاں بھینچ کرتان رہے تھے کہ پھر سہی ....۔چھوڑیں گے نہیں!

جل مانس پودوں کے تنج میں جا کرکہیں گم ہو گئے تھے۔ ہیری تھوڑا دھیما ہوااوراس نے اپنی چھڑی دوبارہ چو نے کے اندرر کھ لی۔اس نے جاروں طرف دیکھااور کچھ سننے کی کوشش کی۔اس نے پانی میں دائروی انداز میں چکر کاٹا۔خاموثی اس کی ساعت پربری طرح سے حاوی ہورہی تھی۔وہ جانتا تھا کہ وہ اب جھیل میں بہت دور پہنچ چکا ہوگالیکن پودوں کے سواکوئی اور چیز ہلتی ہوئی دکھائی نہیں دےرہی تھی .....

"تمہارا کیا حال ہے ہیری؟"

ہیری کولگا سے دل کا دورہ پڑجائے گا۔اس نے دیکھا کہ مایوس مائڑل پانی میں اس کے سامنے تیررہی تھی اوراپنے موٹے چشم سے اسے گھور کر دیکھے رہی تھی۔ '' مائڑل.....'' ہیری نے چلانے کی کوشش کی لیکن ایک بار پھراس کے منہ سے آواز کی جگہ صرف ایک بڑا بلبلہ خارج ہوا۔ مایوس مائڑل اس کی حالت دیکھے کرتھی کھی کرنے گئی۔

''تہہیں وہاں جانے کی کوشش کرنا چاہئے ہیری!'' مائرٹل نے ایک سمت میں اشارہ کرتے ہوئے کہا۔''میں تمہارے ساتھ بالکل نہیں جاؤں گی۔۔۔۔۔ میں ان لوگوں کوزیادہ پینز نہیں کرتی ہوں جب میں زیادہ قریب جاتی ہوں تو وہ لوگ مجھے وہاں سے بھا دیتے ہیں۔' ہیری نے اپناانگوٹھا اُٹھا کراس کاشکر بیادا کیا اور ایک بار پھراس کی بتائی ہوئی سمت کی طرف چل پڑا۔وہ پودوں سے کافی او پرتیر رہاتھا تا کہ وہاں پر چھپے ہوئے جل مانسوں کے حملے کی زدسے بچارہے۔وہ کم از کم ہیں منٹ تک تیرتار ہا۔اب وہ کا لے کیچڑ کے او پر تیرر ہاتھا جواس کی ہاچل کی وجہ سے انتھاں پچھل ہور ہاتھا۔ آخر کاراسے مانوس ہی آواز سنائی دی۔

" تنمهارے پاس ایک گھنٹہ ہے،اس میں تم وہ چیز تلاش کرلواور لے جاؤجوہم نے چرالی ہے.....

ہیری اور تیز تیر نے لگا۔ جلدی ہی اسے میٹا کے پانی میں ایک بڑی چٹان دکھائی دی۔اس پرجل مانسوں کی تصویریں منقش تھیں ۔تصویروں میں بھالے پکڑے جل مانس ایک دیوہ بیکل ہشت پائی انحو طاکا تعاقب کررہے تھے۔ ہیری جل مانسوں کے گیت کی آواز کا پیچھا کرتے ہوئے چٹان کے پاس سے تیرتا ہوا آ گے بڑھ گیا۔

''.....تمهاراوفت نصف سے زیادہ ختم ہو چکا ہے اس لئے اب دیر مت کرو۔ورنہ تم جسے تلاش کررہے ہووہ یہیں پڑا پڑاسڑ جائے گا.....''

ا جا نک مٹیالے پانی میں کھر در سے پتھر کے غار دکھائی دینے لگے جن پر کائی کی پرت جمی ہوئی تھی۔غاروں کے قریب سیاہ کھڑ کیوں جیسے طاق دکھائی دے رہے تھے جن پر ہیری کو کچھ چہرے بھی دکھائی دیئے .....ایسے چہرے جو مانیٹرز کے باتھ روم میں موجودتصور یوالی جل بری سے بالکل مختلف اور ڈراؤنے تھے۔

جل مانسوں کی کھال بھوری تھی اوران کے بال لمبے، سبز اورا کجھے ہوئے تھے۔ان کی آٹکھیں اور دانت زرد تھے۔وہ اپنی گردن کے جاروں طرف بچھروں کی موٹی رسیاں پہنے ہوئے تھے۔ جب ہیری ان کے قریب سے گزرا تو انہوں نے اسے گھور کر للچائی ہوئی نظروں سے دیکھا۔ان میں سے ایک دوتو اسے زیادہ اچھی طرح سے دیکھنے کیلئے اپنے غاروں سے باہرنکل آئے تھے۔ان کی مضبوط اور طاقتور دُم یانی کو بری طرح کا ہے رہی تھی اوران کے ہاتھوں میں بھالے اور نیزے پکڑے ہوئے تھے۔

ہیری چاروں طرف دیکھتے ہوئے تیزی سے تیرتا ہوا آگے بڑھا۔ جلد ہی اسے متعدد غار دکھائی دینے لگے۔ ان میں سے پچھ کے چاروں طرف کئی باغیچ بھی تھے۔ جل مانس اب چاروں طرف سے آرہے تھے اور اسے تعجب بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ وہ اپنے جھلی دار ہاتھوں اور گل پھڑوں سے اس کی طرف اشارہ کر رہے تھے اور ایک دوسرے سے چہ میگوئیاں کرتے ہوئے دکھائی دیئے۔ ہیری جب ایک موڑ پر مڑا تو اسے ایک بہت عجیب منظرد کھائی دیا۔

جل مانس کا ہجوم ان کے گھر کے جاروں طرف ادھرادھر تیرر ہاتھا۔ یہ جگہ کسی گاؤں کے چورا ہے جیسی دکھائی دے رہی تھی۔ جل مانسوں کا ایک طا کفدان کے درمیان میں زورزور سے گار ہاتھا اور جمپیئن کواپنی طرف بلار ہاتھا۔ ان کے پیچھے ایک عجیب قسم کا مجسمہ تھا۔ ایک بڑی چٹان سے ایک دیوہ یکل جل مانس کا مجسمہ تر اشاگیا تھا اس پتھر لیے جسمے کی دُم میں جارلوگ بندھے ہوئے تھے۔

رون، ہر مائن اور چوچینگ کے درمیان میں بندھا ہوا تھا۔ وہاں پرایک اوراڑ کی بھی بندھی ہوئی تھی جس کی عمر آٹھ سال سے کم ہی لگ رہی تھی۔ اس کے چاندی جیسے بال اور نین نقش دیھے کر ہیری کو اندازہ ہوگیا کہ وہ فلیورڈ یلاکور کی بہن ہی ہوگی۔ وہ چاروں بہت گہری نیند میں سوئے ہوئے لگ رہے تھے۔ ان کے سران کے کندھوں پرڈھلکے ہوئے تھے اوران کے منہ سے بلبلے نکل رہے تھے۔ ہیری پوری رفتار سے ان برغمالیوں کی طرف بڑھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ جل مانس اپنے بھالے تان کر اس پر جملہ کر دیں گے لیکن انہوں نے ایسا کچھ ہیں کیا۔ پوروں کی جن رسیوں سے برغمالیوں کو جسمے کے ساتھ باندھا گیا تھا، وہ کافی موٹی اور سخت تھیں۔ ہیری نے انہوں نے ایسا کچھ ہیں کیا۔ پوروں کی جن رسیوں سے برغمالیوں کو جسمے کے ساتھ باندھا گیا تھا، وہ کافی موٹی اور سخت تھیں۔ ہیری نے اس قلم چاقو کے متعلق سوچا جواسے انہیں تھینچنے کی کوشش کی مگر وہ جیچپائی تھیں، ہیری کے ہاتھان پر پھسلنے لگے۔ ایک لمچے کیلئے ہیری نے اس قلم چاقو کے متعلق سوچا جواسے سیرلیں نے کرسمس کے موقع پر تھنے میں دیا تھا۔ لیکن وہ قلم چاقو تو ایک چوتھائی میل دور گری فنڈ رہال کے بالائی کمرے میں اس کے سی کا منہیں آسکتا تھا۔

اس نے چاروں طرف دیکھا۔ ہر طرف جل مانس اپنے اپنے بھالے اور نیزے تھا مے ہوئے تیررہے تھے اوراس کی طرف استفامیہ نظروں سے دیکھر ہے تھے۔ ہیری تیزی سے ایک سات فٹ لمبے جل مانس کی طرف بڑھا جس کی لمبی سبز ڈاڑھی اور شارک مجھلی جیسے دانت دکھائی دے رہے تھے۔ اس نے اشارہ کر کے اس سے بھالا دینے کیلئے کہا۔ جل مانس زور سے بہنے لگا اوراس نے اپنا سرفی میں ہلایا۔

"هم مد دنهیں کریں گے!" اس نے رو کھے لہجے سے بےسری آواز میں کہا۔

''مان بھی جاؤ .....'' ہیری نے خونخوار انداز میں کہا (لیکن اس کے منہ سے صرف بلبلہ ہی نکلا) اس نے جل مانس سے بھالا چھیننے کی کوشش کی لیکن جل مانس نے سے پیچھے دھکیلِ دیااورا پناسرنفی میں سر کر ہنستار ہا۔

هیری گھو مااور حیاروں طرف د کیھنے لگا ۔ کوئی نو کیلی چیز .....کوئی بھی چیز .....

حجیل کی تلجھٹ تہہ میں کئی پھر پڑے ہوئے تھے،اس نے غوطہ لگایا اورایک نوکیلا پھر تلاش کرلیا۔وہ اسے اُٹھا کر جسمے کے پاس
واپس لوٹا۔وہ اب رون کی رسیوں پر پھر رگڑنے لگا۔ بیخاصامشکل کام تھالیکن چندمنٹ کی محنت کے بعد رسیاں ٹوٹ گئیں۔رون
رسیوں کی گرفت سے آزاد ہوکر پانی میں ڈولنے لگا۔ ہیری نے اپنے چاروں طرف نظر دوڑ ائی۔ باقی جمیئن کا دوردور تک نام ونشان
نہیں تھا۔وہ لوگ کیا کررہے ہیں؟وہ اب تک کیوں نہیں آئے؟اس نے ہرمائنی کی طرف دیکھا، اپنا نوکیلا پھر دوبارہ اُٹھایا اوراس کی
رسیاں کا شنے لگا۔۔۔۔۔

اسی وفت کئی مضبوط ہاتھوں نے اسے پکڑ لیا۔تقریباً نصف درجن جل مانسوں نے اسے ہر مائنی سے دور تھینج لیا۔ وہ اپنے سبز بالوں والے سر ہلاتے ہوئے ہنس رہے تھے۔

''تم اپناریغمالی لے جاؤ .....'ان میں ایک غراتے ہوئے بے سری آ واز میں بولا۔'' باقی برغمالیوں کو یہیں چھوڑ دو....' ''کھی نہیں۔''ہیری نے غصے سے کہالیکن اس کے منہ سے صرف دوبڑے بلبلے ہی نکلے۔

''تمهارامدف صرف بیہ ہے کہتم اینے دوست کولے جاؤ۔ باقی برغمالیوں کو یہیں چھوڑ جاؤ!''

''وہ بھی میری دوست ہے۔'' ہیری نے ہر مائنی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جیخ کر کہا۔ایک بہت بڑا سفید بلبلہاس کے ہونٹوں سے باہر نکلا۔''اور میں نہیں جا ہتا کہان میں سے کوئی بھی پہیں مرجائے .....''

چو چینگ کا سر ہر مائنی کے کندھے پر پڑا تھا۔ چھوٹی سفید بالوں والی بڑی سبز رنگ کے پانی میں بہتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ ہیری نے جل مانسوں سے بھڑ نے کی کوشش کی مگر وہ پہلے سے زیادہ زور سے بہننے گے اور اس کی ہر کوشش کو ناکام بنار ہے تھے۔ ہیری نے پر بیثان ہوکر چاروں طرف دیکھا۔ باتی جیپئن کہاں رہ گئے؟ کیا اس کے پاس اتنا وقت تھا کہ وہ رون کو او پر چھوڑ کر دوبارہ نیچ آپاتا اور ہر مائنی کے ساتھ دوسر بے لوگوں کو بھی ساتھ لے جاپاتا؟ کیا وہ دوبارہ تیچ راستہ تلاش کرنے میں کا میاب ہوسکتا تھا؟ اس نے یہ دیکھنے کیلئے اپنی کلائی کی گھڑی کی طرف دیکھا کہ کتنا وقت باتی رہ گیا ہے مگر ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ بیری نظروں سے او پر کی طرف دیکھنے گئے اور اشارہ کرنے گئے۔ میری نظروں سے او پر کی طرف دیکھنے گئے اور اشارہ کرنے گے۔ ہیری نے او پر کی طرف دیکھنے گئے اور اشارہ کرنے گے۔ ہیری نے او پر کی طرف دیکھنے گئے اور اشارہ کرنے گے۔ ہیری نے او پر کی طرف دیکھنے گئے اور اشارہ کرنے گے۔ ہیری نے او پر کی طرف دیکھنے گئے اور اشارہ کرنے گئے۔ ہیری کے باروں طرف ایک بڑا بلبلہ تھا جس کی جسے سے دوڑ ااور کھنے گئے اور اگا وکھائی دے رہا تھا۔ اس کے سرکے چاروں طرف ایک بڑا بلبلہ تھا جس کی وجہ سے اس کا چہرہ عجیب طریقے سے چوڑ ااور کھنے کھنے اوکھائی دے رہا تھا۔

''راستہ بھٹک گیاتھا....'اس نے اشارہ کرتے ہوئے کہا۔''فلیوراور کیرم بھی بیچھے بیچھے آرہے ہیں۔''

ہیری کواپنے اندراطمینان کی لہر دوڑتی ہوئی محسوس ہوئی۔اس نے دیکھا کہ سیڈرک نے اپنی جیب سے ایک تیز دھار والا جاقو نکالا اوررسی کاٹ کرچو چینگ کوآ زاد کر وایا اور اوپر کی طرف کھینچا۔اس نے اپنے باز و کے حلقے میں دیوجا اور پھرتیزی سے اوپر اُٹھتا ہوا نظروں کے سامنے سے اوجھل ہوگیا۔

ہیری ایک بار پھر چاروں طرف دیکھنے لگا اورا نتظار کرنے لگا۔فلیوراور کیرم کہاں اٹک کررہ گئے ہیں؟ وقت ختم ہوتا جار ہاتھا اور گیت کےمطابق برغمالی ایک گھنٹے بعد مرجائیں گے۔

جل مانس ایک بار پھر جو شلے انداز میں چیخے گئے۔ جن جل مانسوں نے ہیری کو جکڑ رکھا تھا انہوں نے اپنی گرفت ڈھیلی کر دی تھی اور پیچھے مڑکر دیکھنے لگے۔ ہیری بھی مڑ گیا۔اس نے دیکھا کہ پانی میں کوئی خوفناک چیز آرہی تھی۔ایک انسانی جسم جس پرشارک کا سر لگا ہوا تھا۔ یہ کیرم ہی تھا۔اس نے خود پر تبدیلی ہیئت کے جادو کا استعمال کیا تھالیکن وہ یہ کام شایدا بچھے انداز سے نہیں کر پایا تھا۔ شارک نصف انسان، کیرم سیدها ہر مائنی کے پاس پہنچا اور اس کی رسیاں کو اپنے نو کیلے دانتوں سے کاٹنے کی کوشش کرنے لگا۔
پریشانی پیتھی کہ کیرم کے نئے دانت اتنی عجیب جگہوں پرنصب تھے کہ وہ ڈولفن سے چھوٹی کسی بھی چیز کوئیس کاٹ سکتے تھے۔ ہمیری نے کو
پورایقین تھا کہا گر کیرم نے احتیاط نہ کی تو ہر مائنی کے دوٹکڑ بے ضرور ہوجا ئیں گے۔ آگے بڑھ کر ہمیری نے کیرم کا کندھا تھپتھپایا اور
اس کی طرف نوکیلا پیتر بڑھا دیا۔ کیرم پھر لے کر ہر مائنی کی رسیاں کاٹنے لگا۔ پھے ہی پلوں بعد اس نے یہ کام کرلیا۔ اس نے ہر مائنی کی
کمر میں ہاتھ ڈال کرمضبوطی سے پکڑ ااور پیجھے دیکھے بغیر تیزی سے اوپر اُٹھنے لگا۔

اب کیا ہوگا؟ ہیری نے متوحش انداز میں سوچا۔ کاش اسے پکا پیتہ چل جائے کہ فلیور بھی آ رہی ہے کیکن اب بھی اس کا کوئی اقہ پیتہ نہیں تھا۔اب توایک ہی راستہ بچاتھا.....

اس نے وہ پتھراُ ٹھایا جسے کیرم نیچے بھینک گیا تھا۔ بید کھے کرجل مانسوں نے رون اور چھوٹی اٹر کی کو گھیرے میں لےلیا۔انہوں نے اس کی طرف دیکھے کرسر ہلایا۔ہیری نے اپنی چھڑی باہر نکال لی اور چلا کر کہا۔'' راستے سے ہٹ جاؤ۔۔۔۔''

اس کے منہ سے بلبلے ہی خارج ہوئے لیکن اسے لگا کہ جل مانس اس کی بات سمجھ گئے تھے کیونکہ انہوں نے اجپا نک ہنسنا بند کر دیا تھا۔ان کی زردآئکھوں اب ہیری کی چھڑی پرجمی ہوئی تھیں اور وہ عجیب پریشان دکھائی دے رہے تھے۔اس کے آس پاس سینکڑوں جل مانس موجود تھے لیکن ہیری ان کے چہروں کے تاثر ات دیکھ کرسمجھ گیا کہ انہیں دیوہ یکل آبی ہشت پائی انھوط جتنا ہی جادو آتا ہوگا.....

''میں تین تک گنوں گا، تب تک بیچھے ہٹ جانا۔''ہیری نے چیخ کرکہا۔اس کے منہ سے بہت سارے بلبلے نکلے۔اس نے انہیں اپنی بات کا مطلب سمجھانے کیلئے اپنی تین انگلیاں اُٹھالیں تھی۔''ایک .....(اس نے ایک انگلی پنچ کرلی) دوسسر(اس نے دوسری انگلی بھی پنچ کرلی)۔''

جل مانس پیچھے ہٹنے گلے اور راستہ چھوڑنے گئے۔ ہیری سرعت کے ساتھ آگے لیکا اور تھی لڑکی کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے تیزی سے اس کی رسیاں کا ٹمانشروع کر دیں۔ بالآخراس نے تھی لڑکی کو بھی مجسمے کی جکڑ سے آزاد کرالیا تھا۔ اس نے لڑکی کی کمر میں ہاتھ ڈال کراسے مضبوطی سے پکڑا اور تیجھٹ تہہ میں زور سے پاؤں مار کراوپر اُٹھنے لگا۔ اس نے ڈولتے ہوئے رون کا چو نے کندھے سے پکڑا اور جیمی رفتار سے اوپر اُٹھنے لگا۔

اس کی رفتار بے حدست تھی۔اب وہ آگے بڑھنے کیلئے اپنے جھلی دار ہاتھوں کا استعمال بالکل نہیں کرسکتا تھا کیونکہ دونوں ہاتھوں میں اس نے ایک ایک نہیں کرسکتا تھا کیونکہ دونوں ہاتھوں میں اس نے ایک ایک فر دکود بوچ رکھا تھا۔اس نے اپنی مجھلی جیسے چپووالے پاؤں کو پوری قوت سے حرکت دینے کی کوشش کی .....گر رون اور فلیور کی بہن آلوؤں کی بور یوں جتنے بھاری لگ رہے تھے جنہیں او پر کھینچنا کافی دشوار تھا۔اس نے اپنی آئکھیں آسان کی طرف اُٹھا کیں حالانکہ وہ جانتا تھا کہ وہ بھی بہت گہرائی میں ہوگا کیونکہ او پر کے پانی میں گہرااند ھیرا چھایا ہوا تھا۔

جل مانس بھی اس کے ساتھ ساتھ اوپراُ ٹھ رہے تھے۔ وہ کچھ فاصلے پراظمینان کے ساتھ اس کے جاروں طرف تیررہے تھے۔

وہ اسے پانی کے ساتھ بھڑتے ہوئے دیکھ رہے تھے..... ہیری نے سوچا کہ جب وقت ختم ہوجائے گا تو کیا وہ ان نتیوں کو پانیوں ک گہرائیوں میں دوبارہ تھنچے لے جائیں گے؟ کیاوہ انسانوں کوزندہ کھا جاتے ہوں گے؟ ہیری کے پاؤں تیرنے کی کوشش میں اکھڑنے لگے تھے۔اس کے کندھے رون اورلڑکی کو کھنچنے کی وجہ سے بری طرح شل ہورہے تھے۔

اباسے سانس لینے میں بھی بہت دشواری پیش آنے لگی تھی۔اس کی گردن کے سرے پرایک بار پھر شدید در دہونے لگا۔اسے اپنے منہ میں پانی بھی گیلا لگنے لگا۔۔۔۔ بہر حال،اندھیرااب چھٹنے لگا تھا اور جرت انگیز طور پراسے اوپر دھوپ کی روشنی دکھائی دینے لگی تھی۔اس نے اپنے مجھلی جیسے چپووالے پیروں کو پوری قوت سے حرکت دی تھی اسے احساس ہوا کہ اس کے پیروں کی ہیئت بدل چکی تھی۔اس نے اپنے مجھلی جیسے نہیں رہے تھے۔ پانی اس کے منہ سے ہوکر چھپھڑوں میں جانے لگا۔گل پھڑ پودے کا جادوئی اثر ختم ہو چکا تھا۔
اس کا دماغ چکرانے لگالیکن وہ جانتا تھا کہ روشنی اور ہوا صرف دس فٹ کے فاصلے پر موجود ہے۔اسے وہاں پہنچنا تھا۔۔۔۔۔ اسے وہاں پہنچنا تھا۔۔۔۔۔ بیروں کو اتنی تیزی سے چلایا کہ اسے لگا جیسے اس کی ہڈیاں اس سے چیخ چیخ کرا حتجاج کر رہی ہوں۔وہ پانی میں گھرا ہوا تھا۔ وہ سانس نہیں لے سکتا تھالیکن اسے آئیسین کی سخت ضرورت تھی۔اسے چلتے رہنا ہوگا۔اب ایک ہل کیلئے رُکنا

اور پھراس کا سرجھیل کی سطح پر باہرنگل آیا۔ سرداور تازہ ہوا کا جھونگااس کے چہرے پرکسی زہر میلے ڈنک کی طرح چجھا۔اس نے بھر پور گہری سانس لے کرتازہ ہوا اپنے بھیپھڑوں میں بھر لی۔اسے لگا جیسے وہ زندگی میں پہلی بار ڈھنگ سے سانس لے رہا ہو۔ پھر ہانیتے ہوئے اس نے رون اور چھوٹی لڑکی کواو پر کی طرف کھینچا۔اس کے چاروں طرف سے بھالے اور سبز بالوں والے سرنمودار ہو رہے تھے۔

''فلیورنہیں آئی تھی، میں اسے وہاں چھوڑ کر کیسے آسکتا تھا؟''ہیری نے ہانیتے ہوئے کہا۔

''ہیری!تم بھی بالکل گدھے ہو۔۔۔۔''رون چڑ کر بولا۔'' کہیںتم نے اس گیت کو پچے تو نہیں مان لیا تھا؟ ڈمبل ڈورہم میں سے کسی کوبھی وہاں مرنے کیلئے نہیں چھوڑ سکتے تھے۔''

''ليكن اس گيت مين تو كها تها سن''

'' ہاں! وہ تو صرف اس لئے کہا کہتم مقررہ وفت میں واپس لوٹ آؤ۔''رون نے کہا۔'' مجھےامید ہے کہتم نے ہیرو بننے کے چکر میں ایناوقت بر باذنہیں کیا ہوگا؟''

ہیری کودل میں اپنی حماقت اور چڑچڑے پن کا ملاجلاا حساس ہوا۔ رون کو بیسب سمجھ میں کیسے آپائے گاوہ تو سویا ہوا تھا۔ رون کو یمحسوس بھی نہیں ہوسکتا کہ جیل میں نیچے کتنا عجیب اور ڈراؤنا ماحول تھا۔ جب بھالے تانے جل مانس اسے نیکھی نظروں سے گھور رہے تھے اور اس کی جان لینے کے دریے دکھائی دیتے تھے۔

''چپو۔۔۔۔''ہیری نے آ ہستگی سے کہا۔''اسے نکالنے میں میری مدد کرو۔ مجھے نہیں لگتا کہ وہ اچھی طرح سے تیرسکتی ہے۔' وہ فلیور کی بہن کواس کنارے کی طرف کھینچنے لگے جہاں جج کھڑے ہو کران کی طرف دیکھر ہے تھے۔ ہیں جل مانس اب بھی سیا ہیوں کی مانندان کے ساتھ ساتھ یانی میں چل رہے تھے اور اپنا گھم ہیر چیخوں والا گیت گارہے تھے۔

ہیری نے دیکھا کہ میڈم پامفری کیرم، ہر مائنی اور چوچینگ کے طبی معائنے میں مصروف تھیں۔ وہ بھی موٹے کمبلوں میں لیٹے ہوئے تھے۔ ڈمبل ڈوراورلیوڈو بیگ مین کنارے پر کھڑے ہوکر ہیری اور رون کی طرف دیکھ کرمسکرار ہے تھے لیکن پرسی کا چہرہ کافی سفید اور پہلے سے چھوٹا دکھائی دے رہا تھا۔ وہ پانی میں گھس کران کے پاس پہنچ گیا۔اس دوران میڈم سیسم، فلیورڈ یلاکورکورو کنے کی کوشش کررہی تھی۔ وہ اپنی بہن کوجلد از جلد پانی سے باہر نکا لنے کی لئے بقرار دکھائی دے رہی تھی اور پانی میں اتر نے کیلئے میڈم سیسم سے الجھرہی تھی۔

''گبرئیل....گبرئیل!وہ زندہ توہے؟ اسے چوٹ تو نہیں گلی....؟''

''وہٹھیک ہے۔۔۔۔''ہیری نے اسے بتانے کی کوشش کی کیکن وہ اتنا تھک گیا تھا کہ چلانے کی بات توایک طرف رہی ،اس سے سیح طرح سے بولا تک نہیں جار ہاتھا۔

پرتی نے رون کو پکڑ لیا اور اسے تھینچ کر کنارے کی طرف لے جانے لگا۔ (چھوڑ و پرتی! میں بالکل ٹھیک ہوں) ڈمبل ڈوراور بیگ مین ہیری کوسیدھا کھڑا کر کے تھینچ رہے تھے۔ آخر کارفلیور،میڈم میسم کی گرفت سے نکل کران کی طرف بھاگی اور اس نے اپنی بہن کو گلے سے لگا کر پاگلوں کی طرح چومنا شروع کر دیا۔''جل مانسوں نے مجھے بیچ میں پکڑ لیا تھا۔۔۔۔۔انہوں نے مجھ پرحملہ کر دیا تھا۔۔۔۔۔اوہ گبرئیل! مجھےلگ رہا تھا۔۔۔۔' مجھےلگ رہا تھا۔۔۔۔''

''تم یہاں آؤ۔۔۔۔''میڈم پامفری کی تیکھی آواز آئی۔انہوں نے ہیری کو پکڑ کر ہر مائنی اور باقی لوگوں کے پاس کھنچ لیااوراسے ایک کمبل میں کس کر لپیٹ دیا۔اسے لگا جیسے اسے کوئی شکنجہ پہنا دیا ہو۔اس کے بعد انہوں نے ایک لبالب بھرا ہوا گرم مرکب دوا کا گلاس اس کے منہ سے لگا دیا۔مرکب دوا کے حلق سے اترتے ہی اس کے کا نول میں سے دُھواں نکلنا شروع ہوگیا۔ ''شاباش ہیری!''ہر مائنی نے چیخ کر کہا۔''تم نے یہ ہدف پورا کر ہی لیا۔تم نے خود ہی اس کا طریقہ تلاش کر ہی لیا۔۔۔' ''دیکھو!'' ہیری نے دھیے انداز میں کہا۔ وہ اسے ڈونی کے بارے میں بتانے ہی والا تھالیکن اسی وقت اس کی نظر پروفیسر کارکروف کے چہرے پر جاپڑی جواس کی طرف شعلہ بارنگا ہوں سے گھور رہے تھے۔وہ اکلوتے جج تھے جواپی نشست پر ابھی تک جے ہوئے تھے۔ وہ واحد جج تھے جن کے چہرے پرخوشی اور اطمینان کی ذراسی جھلک موجود نہیں تھی کہ ہیری، رون اور گہرئیل کو سیح سلامت جھیل کی گہرائیوں میں باہر نکال لایا تھا۔

> '' ہاں ٹھیک ہے۔''ہیری نے کہااوراپی آ وازتھوڑی بلند کرلی تا کہ کار کروف بھی اس کی بات س لے۔ '' تمہارے بالوں میں ایک بھونرا بچنسا ہواہے ہر ۔۔۔۔۔ ما۔۔۔۔نی!'' کیرم نے کہا۔

ہیری کولگا کہ کیرم ہر مائنی کا دھیان اپنی طرف مبذول کرنا چاہتا تھا شاید وہ اسے یا د دلانا چاہتا تھا کہ وہ ابھی اسے جھیل کے ینچے سے بچا کرلایا ہے لیکن ہر مائنی نے لاپروائی سے بھونرا بالوں سے تھینچ کر پانی میں بھینک دیا اور بولی۔"تم وقت کی مقررہ حدکے بعد پہنچنے ہو ہیری ……کیا تمہیں ہمیں تلاش کرنے میں بہت زیادہ دیرگی تھی؟"

'دنہیں ....تم لوگ تو مجھے جلدی مل گئے تھے....''

اب ہیری کواپی جمافت کا احساس شدت سے ہور ہاتھا۔ پانی سے باہر آنے کے بعداب اسے بیصاف دکھائی دے رہاتھا کہ ڈمبل ڈورکا حفاظتی انتظام تو کسی بھی فردی موت واقع نہ ہونے دیتا۔ بھلے ہی اس کا تمپیئن اسے لینے کیلئے وہاں نہ بھنج پاتا۔ وہ رون کو پکڑ کرسیدھاوالیس کیوں نہیں لوٹ آیا؟ وہ تو سب سے پہلے ان کے پاس بھنج گیا تھا....سیڈرک اور کیرم نے تو کسی اور کے بارے میں نہیں سوچا تھا۔ انہوں نے تو وہاں ایک بل بھی نہیں گنوایا تھا۔ انہوں نے تو جل مانس کے گیت کو اتی شخیدگی سے بالکل نہیں لیا تھا..... ڈمبل ڈور پانی کے کنارے پر جھکے ہوئے تھے۔ وہ جل مانسوں کی سردار سے باتیں کررہے تھے جو نہایت خونخوار دکھائی دینے والی ایک بڑھیا جل چڑیل تھی۔ ڈمبل ڈور کے منہ سے بھی اسی طرح کی چیخ بھری آوازیں نکل رہی تھیں جیسی جل مانس پانی سے باہر نکل کر نکا لئے تھے۔ یہ عیاں تھا کہ ڈمبل ڈور بھی جل مانسوں کی بولی بول سکتے تھے۔ آخرکاروہ اُٹھ کر کھڑے ہوگئے اور پھروہ اپنی ساتھی ججوں کے پاس بھنچ گئے اور تماشائیوں کی طرف مڑکر بلند آواز میں بولے۔ ''دسکور نمبردینے سے پہلے ہمیں ایک مشاور تی ملاقات کرنا ہوگی۔''

تمام بچے مشاوری اجلاس کیلئے وہاں سے چلے گئے۔ میڈم پامفری رون کو پرسی کے چنگل سے چھڑانے کیلئے گئیں۔ وہ اسے ہیری اور باقی لوگوں کے پاس لے آئیں پھرانہوں نے اسے ایک کمبل میں لبیٹ دیا اور بودینے کا گرم گرم قہوہ اس کے حلق میں اتار دیا۔ اس کے بعد وہ فلیور کی چرے اور بازووں پر کئی زخموں کے اس کے بعد وہ فلیور کی طرف بڑھیں تا کہ اس کی تنھی بہن کو بھی طبی سہولت دی جا سکے ۔ فلیور کے چہرے اور بازووں پر کئی زخموں کے نشان دکھائی دے رہے تھے اور اس کا چوغہ بھی ہوا تھا لیکن اسے ان سب چیزوں کی قطعی پرواہ نہیں تھی۔ نہی اس نے میڈم یا مفری

کواینے زخم صاف کرنے دیئے تھے۔

'' آپ صرف گبرئیل کا دھیان رکھئے۔'' فلیور نے میڈم پامفری سے کہااور پھروہ ہیری کی طرف گھومی۔''تم نے اسے بچایا۔'' اس نے ہانیتے ہوئے کہا۔'' حالانکہ وہ تمہاری ذمہ داری نہیں تھی۔''

''ہاں!''ہیری نے کہا جواب دل ہیں دل میں بیسوچ رہاتھا کہ کاش وہ تینوں لڑکیوں کو جسمے سے بندھا ہوا ہی چھوڑ کرلوٹ آیا ہوتا۔فلیور نے جھک کر ہیری کے دونوں رخساروں کو دوبار چو ہا (اسے محسوس ہوا کہ اس کا چہرہ جل رہا ہے اورا گراس کے کا نوں سے دوبارہ دھواں باہر نکلنے گتا ہے تواسے بالکل حیرانگی نہیں ہوگی) پھروہ رون کی طرف مڑی اور بولی۔''اورتم نے بھی …..تم نے بھی مدد کی تھی …..''

'' ہاں .....' رون نے فلیور کی طرف بہت امید بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔'' ہاں! .....تھوڑی سی .....''

، فلیور نے اسے بھی چوم لیا۔ ہر مائنی بہت غصے میں دکھائی دینے لگی لیکن اسی وقت لیوڈ و بیگ مین کی بلندآ واز فضامیں گونجی جسے س کروہ بھی چونک پڑے تھے۔سٹیڈیم کاشورشرا با یکدم تھم سا گیا۔ ہرکسی نظر بیگ مین پرجمی ہوئی تھی۔

'' بیارے بچواور بچیو! ہم باہمی مشاورت کے بعدا پنے فیصلے پر پہنچ چکے ہیں۔جل مانسوں کی ملکہ مورکوس نے ہمیں بتادیا کے جیل کی گہرائیوں میں کیا ہواتھا،اس لئے ہم نے ہر چمپئن کو بچاس میں سے نمبر دینے کا فیصلہ کیا ہے .....''

''مس فیلورڈ یلاکور۔۔۔۔۔ نے بلبلہ آبشش جادو کا بہت اچھااستعال کیالیکن جب وہ اپنے ہدف کے قریب پہنچے رہی تھی تو ان پر جل مانسوں نے حملہ کر دیا اور وہ اپنے برغمالی کو بچانے میں کا میاب نہیں ہوسکی اور اپنے ہدف کو ادھورا چھوڑ کرواپس لوٹ آئی۔لہذا اسے بچاس میں پچیس نمبر دیئے جاتے ہیں۔۔۔۔''

تماشائیوں نے تالیاں بجا کراسے مبارک باددی۔

'' مجھے تو صفر ملنا چاہئے تھا۔''فلیورڈ بلا کوررند ھے ہوئے لہجے میں بولی اورا پنا خوبصورت چہرہ نفی میں ہلانے لگی۔

''مسٹرسیڈرک ڈیگوری نے بھی بلبلہ آبشش جادو کا استعال کیا اور وہ اپنے برغمالی کے ساتھ سب سے پہلے لوٹے۔حالا نکہ وہ مقررہ وقت کی حدود بعنی ایک گھنٹے کے بعدایک منٹ کی تاخیر سے پہنچے تھے۔''تما شائیوں میں مفل بپ کے طلباء نے زور دار تالیاں بجا کراپنی خوشی کا اظہار کیا۔ ہیری نے دیکھا کہ چوچینگ سیڈرک کی طرف محبت بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔''اس لئے ہم انہیں سینیالیس نمبر دیتے ہیں .....'

ہیری کا دل ڈوب سا گیاا گرسیڈرک مقررہ وقت کے بعدآ یا تھا تو وہ توسب سے آخر میں پہنچا تھا۔

''مسٹر وکٹر کیرم نے تبدیلی ہیئت کا استعال کیالیکن وہ پوری طرح اس جادوئی صلاحیت کا مظاہرہ کرنے میں نا کام رہے۔وہ اپنے برغمالی کولے کردوسرے نمبر پرلوٹے۔ہم انہیں جالیس نمبردیتے ہیں .....'' کارکروف نے بہت تیز تالیاں بجائیں اور بہت رعب دارد کھائی دینے لگا۔

''اورمسٹر ہیری پوٹر۔۔۔۔۔ نے گل پھڑ پودے کا بہت ہی عمدہ استعال کیا۔'' بیگ مین نے مسکرا کرآ گے بات بڑھائی۔''وہ سب سے آخر میں لوٹے اور ایک گھنٹے کی مقررہ حدسے کافی زیادہ تاخیر کی۔ بہر حال، جل مانسوں کی رانی نے ہمیں بتایا ہے کہ مسٹر پوٹرسب سے پہلے اپنے مدف پر پہنچ گئے تھے اور انہوں نے لوٹے میں تاخیر کا سبب صرف بدر ہا کہ وہ اپنے برغمالی کو ہی نہیں بلکہ تمام برغمالیوں کو ساتھ لا ناچا ہے تھے۔ انہوں نے وہیں رُک کر برغمالیوں کے حفاظت کا فیصلہ کر لیا اور آنے والے چیپئن کی مدد بھی کی۔۔۔۔''

رون اور ہر مائنی دونوں نے عصیلی نظروں سے ہیری کی طرف گھورا۔

'' ججوں کی اکثریت .....' بیگ مین نے کارکروف کی طرف حقارت بھری نگا ہیں ڈالتے ہوئے آگے کہا۔'' محسوں کرتی ہے کہ یہ یہا خلاقی کر داراورا حساس ذمہ داری قابل تعریف ہے اور تقاضا تو یہی ہے کہ اسے پورے پورے نمبر ملنا چاہئیں۔ بہر حال ،مسٹر پوٹر کو پینتالیس نمبر دیئے جاتے ہیں .....''

ہیری کا دل خوشی وسرشاری سے جھوم اُٹھا۔اب وہ سیڈرک کے ساتھ پہلے نمبر پرآ گیا تھااور ہر مائنی حیرت بھری نظروں سےا گھورنے لگی اور پھروہ ہنس پڑی اور باقی تماشائیوں کے ساتھ مل کرزورزور سے تالیاں بجانے لگی۔

''د یکھا ہیری!''رون نے اس شوروغل کے نیچ میں کہا۔''تم حماقت نہیں دکھار ہے تھے۔تم تو اپناا خلاقی کر داراوراحساس ذمہ داری کامظاہرہ کرر ہے تھے....''

فلیوربھی بہت زورزور سے تالیاں بجارہی تھی لیکن کیرم ذرا بھی خوش نہیں دکھائی دےرہا تھا،اس نے ہر مائنی سے دوبارہ بات چیت کرنے کی کوشش کی لیکن وہ ہیری کے لئے تالیاں بجانے میں اتنی مگن تھی کہاس نے اس کی طرف ذرا بھی توجہ نہیں دی۔

'' تیسرااور آخری ہدف۔…. چوہیں جون کی شام کو پورا کیا جائے گا۔'' بیگ مین کی آواز تماشائیوں کے شوروغل کے نیچ میں بلند ہوئی۔'' تمام چیپئن کواس کے بارے میں ٹھیک ایک ماہ پہلے آگا ہی دی جائے گی۔ تمام چیپئن کی حوصلہ افزائی کیلئے آپ سب کا بے حد شکر ہے!''

اسی کے ساتھ آج بیہ مقابلہ اپنے اختتا م کو بہنچ گیا تھا۔ جب میڈم پامفری چمپئوں اور برغمالیوں کو ساتھ لے کر سکول کی طرف جا رہی تھیں تا کہ انہیں خشک کیڑے بہنائے جاسکیں تو ہیری نے پر سکون انداز میں سوچا کہ شکر ہے دوسرا مدف بھی پورا ہوگیا..... بیٹتم ہو گیا اوروہ اس میں کا میاب رہا.....اب اسے چوہیں جون تک کسی قشم کی کوئی فکرنہیں ستائے گی۔

سکول کی پتھر کی سیرھیاں چڑھتے ہوئے اس نے یہ فیصلہ کرلیا تھا کہاگلی مرتبہ جب وہ ہاگس میڈ جائے گا تو ڈوبی کیلئے ڈھیر سارےموزے ضرورخرید کرلائے گا۔وہ بھی پورے تین سوپینیٹھ۔۔۔۔۔تا کہ ڈوبی روزانہایک نیاموزہ پہن سکے۔۔۔۔!

# ستائيسوال باب

# بیڈ فٹ کی واپسی

دوسرے ہدف کی تکمیل کے بعدا کی اچھی بات بیہوئی تھی کہ ہر طالبعلم بیجانے کیلئے بہت بے تاب تھا کہ جیل کے بینچ کیا ہوا تھا؟ اس کا سیدھا مطلب بیتھا کہ رون بھی ہیری کی طرح مشہور ہو گیا تھا۔ ہیری نے دیکھا کہ رون کی کہانی ہر دفعہ تھوڑی بدل جاتی تھی۔ پہلے پہل تو اس نے سچائی تک ہی قناعت کی تھی۔ کم از کم اس کی کہانی ہر مائنی کی کہانی سے میل کھاتی تھی ..... ڈمبل ڈور نے بھی سینمالیوں کو پروفیسر میک گوناگل کے دفتر میں جادو سے گہری نیند میں سلا دیالیکن اس سے پہلے انہیں پوری یقین دہانی کرادی گئی تھی کہ وہ مکمل طور پرضیح سلامت رہیں گے اور پانی سے او پر پہنچنے ہی اس نیند سے بیدار ہوجا ئیں گے۔ بہر حال، ایک ہفتے بعدرون انحوا کی ایک سنسنی خیز کہانی سنانے لگا، جس میں وہ اکیلا ہی پچاس جل مانسوں سے بھڑا ہوا تھا۔ طویل جدوجہد کے بعد جمل مانس اس پر قابو اینے میں کا میاب ہو گئے ایکن بند صنے سے پہلے اس نے جمل مانسوں کوخوب مزہ چکھادیا تھا۔....

''لیکن میں نے اپنی چھڑی اپنی آستین میں چھپار کھی تھی۔' اس نے پد ما پاٹیل کو قائل کرتے ہوئے کہا جواب رون میں زیادہ دلچیں لینے گئی تھی کیونکہ وہ لوگوں کی آنکھوں کا تارہ بن چکا تھا۔ جب بھی راہدار یوں میں ان کا آ مناسا منا ہوتا تو پد ما پاٹیل رون سے ہر بارکسی نہ کسی بہانے سے بات کرنے کی کوشش کرتی تھی۔رون نے اس سے آگے کہا۔'' میں ان جل مانسوں کو جب چا ہتا ، شکست دے سکتا تھا۔۔''،'

''اورتم کیا کرتے ،ان پر ناخنوں سے جملہ کرتے ؟'' ہر مائنی نے تیکھی آ واز میں کہا۔ان دنوں وہ چڑ چڑی ہوگئی تھی۔وہ وکٹر کیرم کی سب سے قیمتی چیز تھی ، یہ کہہ کہ کرلوگوں نے اس کا جینا حرام کر رکھا تھا۔ ہر مائنی کی بات س کررون کے کان سرخ ہو گئے اوروہ ایک بار پھر جادوئی نیندوالی کہانی برلوٹ آیا۔

مارچ آنے پرموسم تھوڑا خشک ہو گیالیکن وہ جب بھی میدان میں جاتے تھے، ہوا کے بےرحم تھیٹر ہےان کے ہاتھوں اور چہروں کوجھنجوڑ دیتے تھے۔ڈاک بھی تاخیر سے آرہی تھی کیونکہ ہوا کے تھیٹر وں کی وجہ سے الّو غلط راستے میں نکل جاتے تھے۔جس بھورے الّو کو ہیری نے سیریس کے پاس ہا گس میڈ کی سیر والی تاریخ کے خط کے ساتھ بھیجا تھا، وہ جمعہ کی صبح ناشتے کی میز پرلوٹ آیا تھا۔اس کے آ دھے پنکھالٹی سمت میں مڑے ہوئے تھے۔ جیسے ہی ہیری نے اس کے پیر سے سیرلیس کا خطرالگ کیا، وہ فوراً اُڑ گیا۔ ظاہر ہے کہ وہ ڈرر ہاتھا کہ کہیں اسے پھرسے نئے سفر پر نہ روانہ کر دیا جائے۔ سیرلیس کا خطراس باربھی بچھلی مرتبہ جتنا ہی مختصرتھا۔

ہفتے کی دوپہر دو بھے ہاکس میڈ کے باہر والی سڑک پر (درویش اینڈ بنکش نامی دکان کے پار) آنا اور سڑک کے افتتام پر بنی سیڑھیوں کے پاس انتظار کرنا۔ کھانے پینے کا جتنا سامان ہو سکے ساتھ لے آنا۔
''وہ ہا سُس میڈتو نہیں آگیا۔۔۔۔۔؟''رون نے چرت سے یو چھا۔

'' لگنا تواپیاہی ہے ....،'ہر مائنی نے سوچتے ہوئے کہا۔

''میں اس کی بات بالکلنہیں مانوگا۔'' ہیری نے غصے میں آتے ہوئے کہا۔''اگروہ پکڑا گیا تو....؟''

''دیکھو!وہ یہاں تک آگیا ہے، ہے نا؟''رون نے دھیرے سے کہا۔''اوراب توروح کھچڑ بھی نہیں منڈ لارہے ہیں .....' ہیری نے کچھ سوچتے ہوئے خط کونتہ کیا۔ حقیقت تو پیھی کہوہ سیریس سے دوبارہ ملنا چاہتا تھا۔اس لئے وہ دوپہر کی آخری کلاس لیعنی جادوئی مرکبات کی کلاس میں تھوڑ ازیادہ خوشی سے گیا۔

کلاس کے درواز ہے کے باہر ملفوائے، کریب اور گوئل کھڑے تھے۔ان کے آس پاس پینسی پارکنسن کے گینگ کی سلے درن کی لڑکیاں بھی جھرمٹ بنا کر کھڑی ہوئی تھیں۔وہ بھی کسی چیز کو د کھے رہی تھیں جو ہیری کو دکھائی نہیں دے رہی تھی۔وہ زورزور سے ہنس رہی تھیں۔ جب ہیری، رون اور ہر مائنی وہاں پہنچے تو پینسی کے بدصورت چہرہ جوشیلا دکھائی دینے لگا۔وہ گوئل کی چوڑی پشت کے عقب میں سے جھانک کر بیننے لگی۔

''وہ لوگ آگئے ہیں ۔۔۔۔''وہ کھی کھی کرتی ہوئی بولی۔ سلے درن کے طلباء کا جھرمٹ فوراً بکھر گیا۔ ہیری نے دیکھا کہ پینسی کے ہاتھ میں ایک رسالہ تھا ہوا تھا۔۔''ہفت روزہ جادوگر نیال'۔۔۔۔سرورق پرایک متحرک تصویر میں گھنگھریا لیے بالوں والی ایک جادوگر نی دکھائی دے رہی تھی جودانت نکال کرہنس رہی تھی اورا پنی چھڑی سے ایک بڑے آئنج کیک کی طرف اشارہ کررہی تھی۔

''گرینجر سیتمہیں اس میں ایک دلچیپ مضمون پڑھنے کو ملے گا!' پینسی نے زورسے کہااور رسالہ ہر مائنی کی طرف اچھال دیا۔ ہر مائنی نے حیرت بھری نظروں سے رسالے کو پکڑااوراس کے سرورق کو گھورنے گئی۔اسی لمحے تہہ خانے کا دروازہ کھل گیااور سنیپ نے اشارہ کر کے انہیں اندرآنے کی ہدایت کی۔

ہر مائنی، ہیری اور رون ہمیشہ کی طرح تہہ خانے والی کلاس میں سب سے پیچھے والی نشستوں کی طرف چل دیئے۔ جب سنیپ نے ان کی طرف پشت موڑی اور تختہ سیاہ پر آج کے جادوئی مرکب میں ڈالنے والی اشیاء کی فہرست لکھنے میں مصروف ہو گئے تو ہر مائنی نے جلدی سے ڈیسک کے بنچے رسالہ کھول لیا۔ ہیری اور رون بھی اس کے تھوڑ بے نز دیک ہو گئے اور جھک کراسے دیکھنے لگے۔ چند ہی صفحے پلٹنے کے بعدانہیں ایک چونکا دینے والامضمون دکھائی دیا۔ ہیری کی ایک بڑی رنگین تصویر وہاں چھپی ہوئی تھی اوراس کے نیچے شہ سرخی میں لکھا ہوا تھا۔

# 'ہیری پوٹر کی چھپی محبت!'

مس گرینجرسادہ مگرالولعزم شم کی لڑکی ہے۔ ایبا لگتا ہے کہ مشہور جادوگروں میں اس کی دلچیبی صرف ہیری پوٹر تک ہی محدود نہیں رہ سکتی تھی۔ جب سے بلغاریہ کا متلاش اور گذشتہ کیوڈ چے ورلڈ کپ کا ہیرو وکٹر کیرم ہو گورٹس آیا ہے، مس گرینجران دنوں لڑکوں کے دلوں سے خوب کھیل رہی ہیں۔ کیرم چالاک مس گرینجر کے دام الفت میں اس قدر گرفتار ہو چکا ہے کہ اس نے اسے گرمیوں کی تعطیلات میں بلغاریہ میں اپنے یہاں آنے کی باقاعدہ دعوت بھی دے دی ہے۔ کیرم کا کہنا ہے کہ اس نے کسی اورلڑکی کے بارے میں ایسا بھی محسوس نہیں کیا ہے۔

بہرحال، ہوسکتا ہے کہ مس گرینجران بدنصیب لڑکوں کو اپنی محبت کے جال میں پھنسانے کیلئے صرف اپنے روپ رنگ ہی کا سہارانہ لے رہی ہو، جو کہ مض واجبی ساہے۔ چوشے سال کی خوبصورت اور ذبین طالبہ پینسی پارکنسن کا کہنا ہے کہ ہر مائنی دراصل بدصورت لڑکی ہے کیکن اس کا دماغ بہت تیز ہے۔ اس نے یقیناً عشقال تیار کرلیا ہوگا۔ مجھے لگتا ہے کہ عشقال سے وہ ان لڑکوں کا دل جیت رہی ہے۔'

ظاہر ہے کہ ہوگورٹس میں جادوئی مرکب'عشقال' تیار کرنے پرممانعت ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ایلبس ڈمبل ڈوراس جرم کی تحقیقات کرنا جا ہیں گے۔اس دوران ہیری پوٹر کے پرستار بیامید کریں گے کہ اگلی مرتبہ جب وہ کسی کومجت کیلئے منتخب کرے تو کوئی زیادہ نیک دل اور نیک سیرت لڑکی ہی اس کے حصے میں آئے۔

''میں نےتم سے کہاتھا۔''رون نے ہر مائنی سے کہاجب وہ مضمون کو گھور دیکھ رہاتھا۔''میں نےتم سے کہاتھا نا کہ ریٹاسٹیکر سے پنگامت لو۔اس کی باتوں سے توابیا ہی لگتاتھا جیسے تم چالبازلڑ کی ہو۔۔۔۔''

ہر مائنی ہنس پڑی .....' حیالباز .....؟''اس نے دہرایااورا پنی ہنسی رو کنے کی کوشش کی۔

''میری ممی ایسی لڑکیوں کے بارے میں یہی کہتی ہیں۔''رون نے سرگوشی کرتے ہوئے کہااوراس کے کان سرخ ہوگئے۔

''اگرریٹا یہی کچھسب سے براہمجھتی ہے تواس کے ہتھیار بہت کمزور ہیں۔''ہر مائنی اب بھی ہنتے ہوئے بول رہی تھی اوراس نے 'ہفت روزہ جادوگر نیاں' کو پہلووالی خالی کرسی پر پٹنے دیا۔''برانے کچرے کا ڈھیر۔۔۔۔''

اس نے سلے درن کے طلباء وطالبات کی طرف دیکھا۔ وہ سب اسے اور ہیری کے چہروں کوغور سے دیکھ رہے تھے۔ وہ یہ جاننے کی کوشش میں بے قرار دکھائی دے رہے تھے کہ یہ مضمون پڑھ کروہ دونوں کس قدر کوفت کا شکار ہوئے ہیں؟ ہر مائنی نے ان کی طرف جو شلے انداز میں مسکرا کر دیکھا اور ہاتھ لہرایا۔ پھر ہر مائنی، ہیری اور رون ان اجز اُ کو نکا لنے لگے جن سے انہیں' تیز حافظ'نامی مرکب تیار کرنا تھا۔

''ایسےاس مضمون میں ایک چیز عجیب ہے۔'' ہر مائنی نے دس منٹ بعد کہا۔ جب وہ پتھر کے کٹورے میں بھونروں کے مردہ جسموں کے اجز اُ کوڈ ال کر ہاتھ میں ہاون دستے پکڑر ہی تھی۔

''وہ کیا ....؟''رون نے جلدی سے بوچھا۔''تم کہیں واقعی عشقال تونہیں بنارہی ہو؟''

''گرھوں جیسی بانتیں مت کرو .....'ہر مائنی نے اسے جھڑ کتے ہوئے کہااورا پنے بھونروں کو پینے گی۔''نہیں! .....اسے یہ کیسے پتہ چلا کہ وکٹر نے مجھے گرمیوں میں بلغاریہ آنے کی دعوت دی تھی؟'' یہ کہتے ہوئے اس کا چہرہ گلا بی ہو گیا تھااوراس نے رون سے جان بوجھ کرنظر نہیں ملائی۔

'' کیامطلب....؟''رون کے ہاتھ سے ہاون دستہ اچا نک جھوٹ گیااور تیز آ واز کے ساتھ زمین پر جا گرا۔

''جھیل سے باہر نکلنے کے فوراً بعداس نے مجھے یہ کہا تھا۔''ہر مائنی نے سرگوشی کرتے ہوئے کہا۔'' جب اس نے اپنے شارک جیسے سر سے چھٹکارا پالیااور میڈم پامفری نے ہم دونوں کودو کمبل دیئے تواس نے مجھے ججوں سے دورا یک جانب کھینچا تا کہ کہیں وہ اس کی بات سن نہ لیں۔اس کے بعداس نے مجھ سے کہا کہ اگر میں گرمیوں میں کسی دوسری مصروفیت میں مشغول نہیں ہوں تو کیا میں بلغاریہ آسکتی ہوں؟''

''اورتم نے کیا جواب دیا؟''رون نے پوچھاجس نے اپناہاون دستہ اُٹھالیا تھا اوراب خالی ڈیسک کو کچل رہا تھا۔ ہاون دستہ اس کے پتھر کے کٹورے سے چھانچ دورتھا کیونکہ اس کی آئکھیں توہر مائنی پرجمی ہوئی تھیں۔

''اس نے یہ بھی کہاتھا کہاس نے کسی اورلڑ کی کے بارے میں ایسا بھی محسوس نہیں کیا۔' ہر مائنی نے مزید کہا۔اب اس کا چہرہ اتنا گلا بی ہو گیا تھا کہ اس کے پاس سے حرارت بھوٹتی ہوئی محسوس ہور ہی تھی۔''لیکن ریٹاسٹیکر اس کی بات کیسے سن سکتی ہے؟ وہ تو وہاں بالکل نہیں تھی .....شایدوہ دوسرے مدف کا کھیل دیکھنے کیلئے میدان میں گھس آئی ہو۔''

''اورتم نے اسے کیا جواب دیا؟''رون نے اپناسوال دہرایا اور اپنے ہاون دستے سے ڈیسک کو اتنی بری طرح سے کچلا کہ اس میں نشان پڑ گیا۔ ''میں تو صرف بید کھنے میں مگن رہی کہتم اور ہیری ٹھیک ہو یانہیں .....''

''بلاشبہآپ کی ساجی زندگی کافی مسحور کن ہے مس گرینجر!''ان کےٹھیک عقب میں ایک کرخت اور سردآ واز سنائی دی۔''کیکن میں بیچا ہوں گا کہآپاس کے بارے میں میری کلاس میں گفتگونہ کریں .....گری فنڈ رکے دس پوائنٹس کم کئے جاتے ہیں۔''

ان سے بات کرتے ہوئے سنیپ ان کے ڈیسک کے قریب آ کر کھڑے ہو گئے تھے۔اب پوری کلاس ان کی طرف دیکھر ہی تھی۔ملفوائے نے موقع یاتے ہی ہیری کی طرف ہیری پوٹرز ریو ہے۔'والا نیج جیکا دیا۔

''اوہ .....۔ ڈیسک کے بنیچے رسالہ بھی پڑھا جارہا ہے؟''سنیپ نے ہفت روزہ جادوگر نیاں اُٹھاتے ہوئے کہا۔'' گری فنڈ رکے دس پوائنٹس اور کم کئے جاتے ہیں .....اوہ شاید .....'سنیپ کی سیاہ آنکھیں ریٹاسٹیکر کے مضمون کود کھے کر چپکنے گیس۔'' پوٹر کواپنا محبت بھرا تراشہ رکھنا پڑتا ہوگا.....''

تہہ خانہ سلے درن کے طلباء کی ہنسی اور قبقہوں کے شور سے گونج اُٹھا۔ سنیپ کے زرد چہرے پرایک زہر یلی مسکرا ہے پھیل گئی۔ ہیری کو دہشت ہونے گئی جب وہ مضمون کو بلند آ واز میں پڑھنے لگے۔

''ہیری پوٹر کی چھپی ہوئی محبت!.....اوہ ،اوہو..... پوٹرابتم حچیپ حچیپ کر محبت بھی کرنے لگے ہو؟ شاید سب سے انوکھی لڑکی .....''

ہیری کا چہرہ جلنے لگا۔سنپ ہر جملے کے بعدتھوڑا تو قف برت رہے تھے تا کہ سلے درن کے طلباءا چھی طرح ہنس سکیس۔سنیپ کے پڑھتے ہوئے مضمون پہلے کی بہنسبت دس گنازیا دہ شکین اور برامحسوس ہور ہاتھا۔

''……ہیری پوٹر کے پرستار یہ امید کریں گے کہ اگلی مرتبہ جب وہ کسی کو مجت کیلئے منتخب کرے تو کوئی زیادہ نیک دل اور نیک سیرت لڑکی ہی اس کے حصے میں آئے ۔…۔ کتنا عمدہ مضمون ہے۔' سنیپ نے ہونٹ سکوڑ کر کہا اور سلے درن کے طلباء کے محصصوں کے درمیان رسالے کو بند کر دیا۔''میرا خیال ہے کہ اچھا یہی رہے گا کہ میں تم نتیوں کو الگ کر دوں تا کہ تم لوگ اپنے اُلجھی ہوئی محبت کو سلجھانے کے بجائے اپنے مرکب کو بنانے پر زیادہ دھیان دے سکو۔ ویزلی تم یہیں بیٹے رہو۔ مس گر ینجر تم پنیسی پارکنسن کے ساتھ جا کر بیٹے جاؤ ۔…۔ اور تم پوڑ! میری میز کے سامنے والی ڈیسک پر جاکر بیٹے جاؤ ۔…۔ چلوجلدی کرو۔''

''اخبار میں ملی شہرت سے تمہارا پہلے سے بڑا سراورزیادہ پھول گیا ہوگا۔''سنیپ نے دھیمی آ واز میں کہا، جب باقی کلاس ایک بار پھراپنے اپنے کا موں میں مشغول ہو چکی تھی۔

ہیری نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ جانتا تھا کہ سنیپ اسے اکسانے کی کوشش کررہے ہیں۔ وہ بیکام پہلے بھی کر چکے تھے۔اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ وہ کلاس ختم ہونے سے پہلے گری فنڈ رکے بچاس بوائنٹس کم کرنے کا بہانہ تلاش کررہے تھے۔

''تم اس غلط نہی میں مت رہنا کہ پوری جادوئی دُنیاتم سے متاثر ہے۔'سنیپ نے بات آگے بڑھائی۔وہ اتنی دھیمی آواز میں بول رہے تھے کہ کسی اورکوان کی بات سنائی نہیں دے سکتی تھی (ہیری اپنے بھونروں کو کچلتار ہا حالانکہ وہ پہلے ہی بہت باریک سفوف بن چکے تھے )''لیکن مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ تمہاری تصویرا خباروں اور رسالوں میں کتنی بارچھیتی ہے، پوٹر! میرے لئے تم اور کچھ بھی نہیں بلکہ ایک ضدی اورخود مرلڑ کے ہوجوخود کو قوانین سے بالاتر چیز سمجھتا ہے۔''

ہیری نے بھونروں کے سفوف کواپنی کڑاہی میں انڈیلا اور پھرادرک کی جڑیں صاف کرنے لگا۔اس کے ہاتھ غصے کے مارے تھوڑا کا نپ رہے تھے کیکن اس نے اپنی آئکھیں نیچے ہی رکھیں جیسے سنیپ کی باتیں اسے سنائی ہی نہ دےرہی ہوں۔

''میں تمہیں خبر دار کرر ہا ہوں پوٹر!''سنیپ نے تھوڑی دھیمی کیکن زیادہ خطرناک آواز میں بات جاری رکھتے ہوئے کہا۔'' چاہے تم مشہور ہو گئے ہولیکن اگر میں نے تمہیں ایک بار دوبارہ اپنے دفتر میں چوری کرتے ہوئے پکڑلیا.....''

''میں آپ کے دفتر کے آس پاس بھی نہیں گیا تھا....'' ہیری نے بھرتے ہوئے کہا۔وہ اپنی بہرے بن کی ادا کاری کوفراموش کر چکا تھا۔

''مجھ سے جھوٹ مت بولو، پوٹر!''سنیپ نے بھنکارتے ہوئے کہا۔ان کی گہری سیاہ آنکھیں ہیری کوٹٹول رہی تھیں۔'' کجلے سانپ کی کینچلی .....گل پھڑ پودا.....دونوں ہی میری المماری سے چرائے گئے ہیں اور میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ انہیں کس نے چرایا ہے؟''

''میں نہیں جانتا کہ آپ کس بارے میں بات کررہے ہیں؟''ہیری نے ٹھنڈے بن سے جھوٹ بول دیا۔

''جس رات میرے دفتر میں چوری ہوئی تھی ،تم اپنے کمرے سے باہر گھوم رہے تھے۔''سنیپ پھنکارتے ہوئے بولے۔''میں یہ بات جانتا ہوں پوٹر!.....ہوسکتا ہے کہ میڈآئی موڈی تمہارے پرستاروں کی جماعت میں شامل ہوگئے ہوں لیکن میں تمہاری حرکتوں کو بر داشت نہیں کروں گا پوٹر!اگر پھر بھی رات کومیرے دفتر میں گھسے تو تتمہیں اس کی بہت بھاری قیمت چکا ناپڑے گی .....ہمجھے!'' ''ٹھیک ہے۔''ہیری نے پرسکون لہجے میں کہااوراپنی ادرک کی جڑوں کی طرف واپس متوجہ ہو گیا۔''اگر میرا کبھی وہاں جانے کا ارا دہ ہوا تو میں یہ بات یا در کھوں گا۔''

سنیپ کی آنکھوں سے چنگاریاں نکلنے کئیں۔انہوں نے اپنے کالے چوغے کے اندر ہاتھ ڈالا۔ایک کیمے کیلئے تو ہیری کولگا کہ شاید سنیپ اپنی چھڑی نکال کراس پر جادوئی وار کرنے والے ہیں ...... پھراس نے دیکھا کہ سنیپ نے ایک شیشے کی چھوٹی بول نکالی جس میں شفاف سیال بھراہوا دکھائی دے رہاتھا۔ہیری نے اسے گھور کردیکھا۔

> ''پوٹر!تم جانتے ہو کہ یہ کیا ہے؟''سنیپ نے پوچھااوران کی آئکھیں ایک بار پھر خطرنا ک انداز میں حپکنے کگیں۔ ''نہیں .....''ہیری نے اس باریوری ایمانداری ہے کہا۔

"بیسچائی اگلوانے کی دواہے ……صدقیال!…… بیمر کب اتناطاقتورہے کہ اس کی تین بوندوں سے ہی تم اپنے سب سے گہرے راز کوسب کے سامنے اگلنے پرمجبور ہوجاؤگے اور پوری کلاس تمہاری حقیقتوں سے اچھی طرح آگاہ ہوجائے گی۔'سنیپ نے کٹیلے لہج میں لفظ چباتے ہوئے کہا۔"ویسے اس دوا کے استعمال کے بارے میں محکھے کی طرف سے کڑی ممانعت کی ہدایات ہیں گر……اگر تم نے اپنی عاد تیں نہیں سدھاریں تو ہوسکتا ہے کہ میرا ہاتھ بہک جائے۔"انہوں نے کانچ کی بوتل کو تھوڑ اہلایا۔"اور تم شام کو جو کدو کا جوس پیتے ہوئے اس میں میصد قبال شامل ہوجائے اور پھر پوڑ ……ہم سجی کو بیمعلوم ہوجائے گا کہتم میرے دفتر میں گھسے تھیا نہیں ……؛

اسی کمحتہدخانے کے دروازے پر دستک ہوئی۔

''اندرآ جاؤ.....''سنیپ نے اپنی معمول کی آ واز میں درواز ہے کود کیکھتے ہوئے کہا۔

جب دروازہ کھلاتو کلاس کے تمام بچوں نے مڑ کر دیکھا۔ پروفیسر کارکروف اندرآ گئے تھے۔ جب وہ لمبےڈگ بھرتے ہوئے

سنیپ کی میز کی طرف بڑھے تو سبھی انہیں غور سے دیکھنے لگے۔وہ اپنی بکری جیسی ڈاڑھی میں انگلیاں گھما رہے تھے اور کافی پریشان دکھائی دے رہے تھے۔

'' مجھے کچھ بات کرنا ہے سیورس!'' کارکروف، سنیپ کے پاس پہنچنے کے بعدرُک رُک کر بولے۔وہ کوشش کررہے تھے کہ کوئی تیسراان کی بات نہیں پائے۔اس لئے انہوں نے اپنے ہونٹ بس معمولی سے ہی کھولے تھے۔ابیالگتا تھا کہ جیسے وہ ہونٹوں کی زبان بولنے میں کچھزیادہ مہارت نہیں رکھتے تھے۔ ہیری نے اپنی نظریں تو ادرک کی جڑوں پر ہی رہنے دیں لیکن پورادھیان کارکروف کی طرف مبذول رکھا۔وہ کان لگا کر سننے کی کوشش کررہا تھا۔

'' کارکروف! میں تم سے اس کلاس کے بعد بات کروں گا .....' سنیپ نے سرگوثی کرتے ہوئے کہالیکن کارکروف بے صبری سے بچے میں ہی بول پڑے۔

''سیورس! میں تم سے ابھی بات کرنا چاہتا ہوں تا کہتم کہیں مجھے چکمہ دے کر بھاگ نہ جاؤ۔ میں دیکھر ہاہوں کہان دنوں تم ملنے سے کتر ارہے ہو.....''

'' کلاس کے بعد....،'سنیپ نے جھلا کر کہا۔

ہیری نے ماپ والے کپ کواو پراُٹھا کرید دیکھنے کی ادا کاری کی کہ کیا اس نے بکتر بند چکوندر کا صفرائی تیل پیائش کے خط کے مطابق صحیح ڈالا ہے۔اس بہانے سے اس نے ان دونوں کوئنکھیوں سے دیکھا۔ پروفیسر کارکروف بہت زیادہ پریثان اور سنیپ بہت ناراض دکھائی دے رہے تھے۔

کارکروف باقی تمام وقت پروفیسرسنیپ کی میز کے عقبی خلامیں ٹہلتے رہے۔لگتاتھا کہ وہ اس بات پرآ مادہ ہیں کہ کلاس ختم ہونے کے بعد سنیپ کو بھا گئے نہیں دیں گے۔ ہیری یہ سننے کیلئے بہت بے چین تھا کہ کارکروف آخر سنیپ سے کیا کہنا چاہتے ہیں؟اس لئے جب گھنٹی بجنے میں صرف دومنٹ باقی رہ گئے تو ہیری نے جان بوجھ کراپنی صفرائی تیل کی بوتل فرش پر گرادی جس سے تیل فرش پر پھیل گیا۔اس طرح ہیری کواپنے ڈیسک کے نیچ جھک کر پھیلے ہوئے صفرائی تیل کوصاف کرنے کا بہانہ ل گیا تھا جبکہ باقی طلبہ شور مجاتے ہوئے دروازے کی طرف جارہے تھے۔

''اتی ضروری کیابات ہے کارکروف؟''اس نے سنیپ کی آواز سنی جواب بھی دھیمے لہجے میں بات کررہے تھے۔ ''یید کیھو۔۔۔۔'' کارکروف نے کہا۔ ہیری نے اپنی کڑا ہی کے کونے سے جھا نکتے ہوئے دیکھا کہ کارکروف نے اپنے چونعے کی بائیں آستین اوپر چڑھالی اور سنیپ کو کچھ دکھایا۔

'' دیکھو۔۔۔۔۔!'' کارکروف نے اب بھی ہونٹ نہ ہلانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔''تم نے دیکھا۔۔۔۔؟ بیدا تناصاف کبھی نہیں تھاجب سے۔۔۔۔۔'' ''اسے ڈھانپ لو، کارکروف!''سنیپ نے غراتے ہوئے کہا۔ان کی سیاہ آنکھوں کلاس روم کے چاروں طرف گھوم رہی تھیں۔ ''لیکن تمہارا بھی اس طرف دھیان گیا ہوگا؟'' کارکروف نے پریشانی بھری آواز میں کہا۔

'' کارکروف! ہم اس موضوع پر بعد میں بھی بات کر سکتے ہیں۔''سنیپ نے تھوک اُڑاتے ہوئے کہا۔''پوڑ! .....تم کیا کررہے '''

''اوہ!ا پناصفرائی تیل صاف کرر ہا ہوں پروفیسر!''ہیری نے معصومیت بھرے لہجے میں کہااور کھڑے ہوکرسنیپ کوگیلا کپڑالہرا کردکھایا۔

کارکروف ایر ایوں کے بل گھو مے اور دھڑ دھڑ اتے ہوئے تہہ خانے والی کلاس سے باہر نکل گئے۔وہ پریشان اور ناراض دکھائی
دےرہے تھے۔ہیری آگ بگولاسنیپ کے ساتھ تنہانہیں رہنا چاہتا تھا۔اس لئے اس نے جلدی سے اپنی کتابیں اور کڑاہی کا سانا بستے
میں گھسایا اور پوری رفتار سے دروازے کی طرف دوڑ لگادی۔وہ ران اور ہر مائنی کو یہ بتانے جار ہاتھا کہ اس نے ابھی ابھی کیاد یکھا اور
سنا تھا۔۔۔۔۔

وہ اگلے دن دو پہر کے وقت ہوگورٹس کے بیرونی میدان میں پہنچ۔میدان میں بہت ہلکی دھوپ پھیلی ہوئی تھی۔موسم پورے سال جتنا ٹھنڈار ہا تھا، آج اس سے کم ہی ٹھنڈا تھا۔ہا ٹس میڈ پہنچنے تک وہ تینوں اپنے اپنے چوغے اتار کراپنے کندھوں پر ڈال چکے تھے۔سیریس نے انہیں کھانے پینے کی جو چیزیں لانے کی ہدایت کی تھی،وہ ہیری کے بستے میں بھری ہوئی تھیں،انہوں نے دو پہر کے کھانے کی میزسے چکن کی ایک درجن ٹانگیں،ڈ بل روٹی کے کثیر ٹکڑے اور کدو کے رس کی بڑی بوتل چرالی تھی۔

ڈوبی کے کیلئے موزوں کا تخفہ خرید نے کیلئے وہ گلڈریگز جادوئی ٹیلرز پر گئے، جہاں انہوں نے سب سے بھڑ کیلے موزے چننے میں بڑالطف آیا۔ایک موزے میں سنہرے اور چاندی کے جمکیلے ستارے چمک رہے تھے۔ایک اور موزہ زیادہ گندا ہونے پرزورزور سے چیخے لگتا تھا۔ پھرڈیڑھ بجے وہ مرکزی سڑک کی طرف نکل آئے۔وہ درویش اینڈ بنگش نامی دکان کے قریب سے گزرتے ہوئے قصبے کے باہر جانے والی سمت میں جانے لگے۔

'' کیسے ہوسیریس؟ .....' ہیری نے پاس پہنچ کر یو چھا۔

کالے کتے نے لگاوٹ کے ساتھ ہیری کے بستے کوسؤنگھا اور ایک مرتبہ اپنی دُم ہلائی۔ پھروہ مڑ کران سے دور جانے لگا۔وہ میدان کے اس جھے کے پار جار ہاتھا جو پہاڑ کی چٹانی تلچھٹ سے ملنے کیلئے او پراُٹھ رہاتھا۔ ہیری،رون اور ہر مائنی سیڑھیوں سے اتر کراس کے پیچھے چینے لگے۔

سیرلیں انہیں پہاڑی بگڈنڈی پر لے گیا جہاں چٹا نیں اور ہڑے ہڑے بھر پڑے تھے۔ چار پیرہونے کی وجہ سے سرلیں کیلئے سیکام آسان تھالیکن جلدہ بھری، رون اور ہر مائنی کا دم بھو لنے لگا۔ وہ سیرلیں کے پیچھے پیچھے بہاڑ پر چڑھنے گئے۔ لگ بھگ نصف گھٹے تک وہ سیرلیں کی پیچھے بیچھے بہاڑ پر چڑھنے گئے۔ لگ بھگ نصف چڑھائی پڑھے تار اس کی ہتا ہے ہوئی، بھر استے پر گرتے بڑتے پڑھائی پڑھے اس کے کندھے بیں بری طرح چھنے لگا تھا۔ چڑھائی پڑھے اس کے کندھے بیں بری طرح چھنے لگا تھا۔ پڑھائی پڑھائی ہیں ایک تگ اس کے کندھے بیں بری طرح چھنے لگا تھا۔ آخرکار سیرلیں نگا ہوں سے او جھل ہوگیا اور جب وہ اس جگہ کے پاس پنچ جہاں وہ او بھل ہوگیا تھا تو آئیس چٹان میں ایک تگ دراڑ دکھائی دی۔ وہ جیسے تیے سکڑ کر اس کے اندر داخل ہوگئے اور ہوں نے دیکھا کہ وہ ایک ٹھنڈی اور کم روشی والی غار میں بہنی گئے گئے دانہوں نے دیکھا کہ وہ ایک ٹھنڈی اور کم روشی والی غار میں بہنی گئے گئے سے۔ اس کے سرے پرائی جٹان تھی جس سے بک بیک نامی فشکر رہی سے بندھا ہوا تھا۔ آ دھے عقاب اور آ دھا گھوڑ ہے جیسا وہ کھائی دینے والا بک بیک کی خونخو ار نافروں سے دیکھئے کہ بیا ہی کھی کر جیکئے گئیں۔ ان بینوں نے اس کی طرف دیکھ کھر کر جھکایا۔ ایک بل کیلئے انہیں خونخو ار نظروں سے دیکھئے کے بعد بی بیک نے اپنے سامنے والے پرائی وار گھٹے موڑ سے اور ہر مائنی کو اپنے پکھ بھری گردن سہلانے دی۔ بہرحال، بہری اس طرف دیکھر کھی ہوئے جا سے میاں کالا کہا ابھی ابھی اس کے قانونی سر پرست کی صورت میں تبدیل وہ چکا تھا۔ سیرلیں پھٹے ہوئے بھورے بھورے بھی میں مبلوں تھا۔ وہ ایک بار پھرگندے، بڑے اور الجھے دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے سیاہ بال کھرائی دے رہا تھا۔

سیرلیں بلیک نے'روز نامہ جادوگر'کے پرانے اخبار منہ سے نکال کر زمین پر پھینک دیئے جنہیں اس نے کتے کی شکل میں اپنے منہ میں دبار کھاتھا پھروہ بھرائے ہوئے حلق سے بولا۔''مرغی دو۔۔۔۔۔!''

ہیری نے اپنابستہ کھول کر مرغی کی ٹانگیں اور ڈبل روٹی کے ٹکڑے اس کی طرف بڑھائے۔

''شکریہ!''سیرلیس نے پیک کھولتے ہوئے کہا۔ وہ غار کے فرش پر بیٹھ کراپنے دانتوں سے ایک ٹکڑا کاٹنے لگا۔''میں زیادہ تر پیٹے کا آگ بجھانے کیلئے چوہے کھاتا ہوں۔ ہا گس میڈ سے کھانے پینے کا زیادہ سامان نہیں چرایا جا سکتا۔ اس سے لوگوں کا دھیان میری طرف ہوجائے گا۔''وہ ہیری کی طرف دیکھ کرمسکرایا لیکن ہیری اس کے بدلے میں بڑی بے چینی سے سکرایا تھا۔ ''تم یہاں کیا کررہے ہوسیرلیس؟'' ہیری نے سوال کیا۔ '' قانونی سر پرست ہونے کا فرض نبھا رہا ہوں۔''سیریس نے کتے کی طرح بوٹی کو بھنجوڑتے ہوئے کہا۔''میری فکر بالکل نہ کرو۔میں بہت احیصا آوارہ کتا ہونے کی ادا کاری احیجی طرح کررہا ہوں .....''

وہ اب بھی مسکرا رہا تھالیکن ہیری کے نظرات میں ڈوبے چہرے کود کی کراس نے نہایت سنجیدگی سے کہا۔'' میں خطرے کے قریب رہنا چاہتا ہوں،تمہارا آخری خط ..... دیکھو! حادثات اور عجیب واقعات میں تیزی واقع ہونے لگی ہے۔ جب بھی کوئی پرانا اخبار پھینکتا ہے تو میں اسے چرالیتا ہوں۔خبروں کے پڑھنے کے بعد مجھے ایسا لگتا ہے کہ صرف میں ہی تنہا فکر مندنہیں ہوں.....'

اس نے غار کے فرش پر پڑے ہوئے روز نامہ جادوگرا خباروں کی طرف سر ہلا کرا شارہ کیا۔رون نے انہیں اُٹھا کر کھول لیا۔ بہرحال، ہیری سیرلیس کو بدستورگھور تارہا۔

‹‹ کہیں وہ تہہیں دوبارہ پکڑنہ لیں ،کوئی تہہیں دیکھنہ لے.....'

''صرفتم نتیوں اور ڈمبل ڈورہی جانتے ہیں کہ میں بھیس بدل چو پائی جادوگر ہوں۔''سیریس نے کندھےاچکاتے ہوئے کہا اور مرغی کی ٹانگ کوجھنجوڑنے لگا۔

رون نے ہیری کوکہنی ماری اور اس کی طرف روز نامہ جادوگر کے دو پرانے اخبار بڑھا دیئے۔ پہلے میں بیشہ سرخی تھی،'بار ٹی میوس کراؤچ کی پراسرار بیاری' ……اور دوسرے اخبار کی شہ سرخی تھی،'محکمے کی جادوگر نی اب بھی لا پتہ ہے ……جادوئی وزیراعظم اب خود دلچیسی لے رہے ہیں۔'

ہیری نے کراؤچ والی خبر پڑھی۔اس کا دھیان کچھ واقعات کی طرف بٹ گیا۔'وہ نومبر سے حیرت انگیز طور پر دکھائی نہیں دیئے ہیں .....مکان بالکل خالی ہے ..... سینٹ مونگوز ہیبتال برائے جادوئی عوارض اور حادثات نے کسی بھی قتم کے بیان دینے سے انکار کر دیا ہے ..... محکمہ جادوان کی گھمبیر بیاری سے متعلق من گھڑت افوا ہوں کو بری طرح مستر دکرر ہاہے .....'

''وہلوگ توابیا ظاہر کررہے ہیں جیسے کراؤچ مررہے ہیں؟''ہیری نے دھیمی آ واز میں کہا۔''لیکن اگروہ آ دھی رات کوہوگورٹس میں آ سکتے ہیں تووہ اسنے بیار تونہیں ہو سکے.....؟''

''میرا بھائی کراؤچ کامثیرخاص ہے۔''رون نے سیریس کو بتایا۔''اس کا کہنا ہے کہ کراؤچ زیادہ کام کرنے کی وجہ سے بیار ہو گئے ہیں۔''

'' دیکھو! ا آخری بار جب میں نے انہیں قریب سے دیکھا تھا تو وہ واقعی بیار دکھائی دےرہے تھے۔'' ہیری نے دھیرے سے کہا اوراب بھی خبریر ٔ ھتار ہا۔'' جس رات میرانام شعلوں کے پیالے میں نکلاتھا۔۔۔۔''

''وہ بے گناہ ونکی کو گھر بدر کرنے سزا بھگت رہے ہیں،اور کیا؟''ہر مائنی نے رو کھے پن سے کہا۔وہ بک بیک کو تھپتھپارہی تھی جو سیریس کی بھینکی ہوئی مرغی کی ہڈیاں چبار ہاتھا۔'' مجھے یقین ہے کہاب وہ سوچ رہے ہوں کہ کاش انہوں نے اسے نہ نکالا ہوتا..... مجھے یقین ہے کہاب جب وہان کی دیکھ بھال کیلئے موجود نہیں ہے توانہیں اس کی کمی محسوس ہورہی ہوگی۔''

''ہر مائنی تو گھر بلوخرسوں کےمعاملے میں بالکل پاگل ہے۔'' رون نے سیریس سے بڑ بڑا کر کہااور ہر مائنی کو گھور کر دیکھنے لگا۔ بہر حال سیریس کی دلچیبی بڑھ گئی۔

'' كراؤچ نے اپني گھر بلوخرس كونكال ديا....؟''اس نے دريافت كيا۔

'' ہاں! کیوڈج ورلڈ کپ کے دوران .....''ہیری نے کہااوروہ تاریکی کے نشان کے نمودار ہونے کی کہانی سنانے لگا۔اس نے بیہ بھی بتایا کہ ونکی کے ہاتھ میں اس کی چھڑی ملی تھی اور مسٹر کراؤج بیدد کیھ کرآگ بگولا ہوگئے تھے۔

جب ہیری نے اپنی بات ختم کی تو سیریس ایک بار پھراُٹھ کر کھڑا ہوا اور غار میں ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک ٹہلنے لگا۔اس نے کچھ دیر بعد مرغی کی ایک اورٹا نگ لہراتے ہوئے کہا۔'' پہلے میں اس بات کواچھی طرح سمجھ لوں تم نے سب سے پہلے اس گھر بلوخرس کومہمانوں کے بالائی کیبن میں دیکھا۔۔۔۔۔وہ کراؤچ کیلئے نشست رو کے ہوئے تھی ،ٹھیک ہے؟''

" ہاں!"ان تینوں نے ایک ساتھ کہا۔

‹ ليكن كراؤج كهيل ديكھنے كيليخ ہيں آيا؟''

' دنہیں!''ہیری نے کہا۔''ان کا کہنا تھا کہوہ نہایت مصروف تھے۔''

سیرلیس خاموثی سے غارمیں چاروں طرف ٹہلتار ہا پھروہ بولا۔''ہیری! جبتم مہمانوں کے کیبن سے اترے، تب کیاتم نے اپنی چو نے میں چیٹری کوٹٹولاتھا؟''

''اوں ……'' ہیری نے اپنے دماغ پر زور دالتے ہوئے کہا۔''نہیں! جنگل میں جانے سے پہلے مجھے اس کے استعال کی ضرورت ہی نہیں پڑی تھی۔ جنگل میں پہنچ کر جب میں نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا تو اس میں مجھے اپنی مناظر پکڑ دور بین ہی ملی تھی۔…'' اس نے سیریس کو گھور کر دیکھا۔'' کہیں تم بیتو کہنا نہیں جاہ دہے ہو کہ جس نے بھی تاریکی کا نشان بنایا تھا، اس نے میری چھڑی مہمانوں کے کیبن میں ہی چرالی تھی۔…''

"ابیاہوسکتاہے!"سیریس نے سر ہلا کرکہا۔

'' ونکی نے وہ چھڑی نہیں چرائی تھی۔' ہر مائنی نے تیکھی آواز میں کہا۔

''اس کیبن میں گھریلوخرس تنہا تو نہیں تھی؟''سیریس نے کہااور چلتے چلتے اپناباز واُٹھالیا۔''تمہارے بیچھےکون ببیٹا تھا؟''

'' کافی سارے لوگ تھے''ہیری نے کہا۔'' کارنیلوس فج ، بلغاریہ کے جادوئی وزیر.....ملفوائے گھرانے کے افراد....''

'' ملفوائے گھر انا۔۔۔۔'' رون نے اچا نک اتنی زور سے کہا کہ اس کی آ واز پورے غار میں گونج اُٹھی اُور بک بیک گھبرا کرا پنا سر ہلانے لگا۔'' میں شرط لگا سکتا ہوں کہ لومیس ملفوائے نے تمہاری چھڑی چرائی ہوگی ۔۔۔۔''

```
'' کوئی اور ....؟''سیریس نے یو چھا۔
```

'' کوئی اورنہیں ....،' ہیری نے سرنفی میں ہلایا۔

'' وہاں پر ..... وہاں لیوڈ و بیگ مین بھی تو تھا۔''ہر مائنی نے اسے یا دولایا۔

"اوه بال

'' میں بیگ مین کے بارے سوائے اس کے اور کچھ بھی نہیں جانتا کہ وہ ویمبورن وییس کی کیوڈچ ٹیم کا نقاش تھا۔''سیرلیس نے اب بھی ٹہلتے ہوئے کہا۔'' تم اس کے بارے میں کچھ جانتے ہو کہ وہ کیسا ہے؟''

''ٹھیک ہے۔۔۔۔'' ہیری نے جواب دیا۔''وہ بار بارسہ فریقی ٹورنا منٹ میں میری مدد کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔''

''اچھا۔۔۔۔ابیاہے۔''سیریس کی تیوریاں تفکر سے گہری ہوگئیں۔'' کیاتہہیں معلوم ہے کہ وہ ابیا کیوں کرتاہے؟''

"ان کا کہناہے کہوہ مجھے بیند کرتے ہیں۔"ہیری نے بتایا۔

'' ہونہہ۔ '''سیرلیں گردن جھکا کر پچھسو چنے لگا۔

'' تاریکی کے نشان کے نمودار ہونے کچھ دریر پہلے وہ ہمیں جنگل میں ملے تھے'' ہرمائنی نے سیریس کو بتایا۔''یاد ہے نا؟''اس نے ہیری اور رون کی طرف دیکھے کرکہا۔

''ہاں!لیکن وہ جنگل میں بالکلنہیں رُکے تھے، ہے نا؟''رون نے وضاحت کی۔''جس بلِ ہم نے انہیں بتایا کہ وہاں دنگا فساد بریا ہے تو وہ فوراً خیمہ ستی کی طرف چلے گئے تھے۔''

' دختہ ہیں کیسے معلوم؟''ہر مائنی نے تیا ک انداز میں کہا۔' دختہ ہیں کیا معلوم کہ وہ خیمہ ستی کی طرف ہی گئے تھے؟''

'' حچوڑ وبھی .....' رون نے حیرانگی ہے کہا۔'' کہیںتم بیتو کہنانہیں جا ہتی کہ لیوڈ و بیگ مین نے تاریکی کا نشان بنایا ہوگا؟''

''ونکی کی بنسبت توانہیں کے ایسا کرنے کے امکانات زیادہ ہیں۔'ہر مائنی نے کہا۔

''تم سے کہا تھانا!''رون نے تمسخرانہ انداز میں مسکراتے ہوئے سیریس سے کہا۔''میں نے تم سے کہا تھانا کہ وہ تو گھریلوخرسوں کے پیچھے دیوانی ہوگئی ہے۔۔۔۔''

لیکن سیریس نے ہاتھا ُٹھا کررون کوخاموش ہونے کا اشارہ کیا۔

''جب تاریکی کانشان نمودار ہوااور گھریلوخرس ہیری کی چھڑی کے ساتھ پکڑی گئی تو کراؤچ نے کیا کیا؟''

''وہ جھاڑیوں کی تلاشی لینے گئے۔'' ہیری نے بتایا۔''لیکن انہیں وہاں پراورکوئی نہیں ملا۔''

'' ظاہر ہے۔۔۔۔''سیرلیس نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔'' ظاہر ہے کہ وہ چاہتے ہوں گے کہاس کی گھریلوخرس پرالزام نہ ہی آئے اور دوسرے کو پھنسایا جاسکے۔۔۔۔۔اور پھراس نے گھریلوخرس کواپنے گھرسے نکال دیا۔۔۔۔۔'' '' ہاں!''ہر مائنی نے کئی سے جواب دیا۔''انہوں نے اسے نکال دیا،صرف اس لئے کہ وہ ہجوم کی بھگڈر میں پیروں کے نیچے کیلنے جانے کےخوف کے باعث اپنے خیمے میں نہیں رُکی تھی۔''

''ہر مائنی! کیاتم اس گھریلوخرس کی طرفداری کرنا بند کروگی؟''رون نے چڑ کرکہا۔

''رون! تمہاری بنسبت وہ کراؤچ کواچھی طرح بمجھتی ہے۔' سیریس نے اپناسر ہلاتے ہوئے کہا۔''اگرتم جاننا چاہتے ہو کہ کوئی انسان کیا ہے تو بیمت دیکھو کہ وہ اپنے برابری کے لوگوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کرتا ہے بلکہ بیدد یکھنے کی کوشش کرو کہ وہ اپنے سے پنچے چھوٹے لوگوں کے ساتھ کیسابرتاؤ کررہا ہے؟''اس نے اپنی ڈاڑھی بھرے چہرے پر ہاتھ پھیرااورسوچتے ہوئے بولا۔

''بارٹی کراؤچ کی لگا تارغیر حاضری .....وہ اپنی گھریلوخرس کو کیوڈچ ورلڈ کپ میں بھیج کراپنے لئے نشست رکوا تا ہے کین وہاں آ کر کھیل دیکھنے کی زحمت گوارانہیں کرتا ہے۔ وہ سے فریق ٹورنا منٹ کواز سرنو شروع کروانے کیلئے بہت محنت کرتا ہے، دن رات باگ دوڑ کے بعداس میں شمولیت ترک کر دیتا ہے ....اییا تو کراؤچ کی فطرت میں شامل نہیں ہے۔ اگر اس نے پہلے بھی بیاری کی وجہ سے ایک دن کی بھی رخصت کی ہوتو میں بک بیک کو کیا کھا جاؤل گا۔''

''تو کیاتم کراؤچ کوپہلے جانتے ہو؟''ہیری نے حیرانگی سے پوچھا۔

سیرلیس کا چہرہ یکدم سیاہ پڑ گیا۔ وہ اچا نک اتنا ہی خطرناک دکھائی دینے لگا جتنا اس رات کو دکھائی دیا تھا جب ہیری نے اسے پہلی باردیکھا تھا۔اس رات کو جب ہیری کو یقین تھا کہ سیرلیس اس کے ماں باپ کا قاتل ہے۔

'' ہاں! میں کراؤج کو پہلے سے جانتا ہوں۔''اس نے دهیرے سے کہا۔''اسی نے تو مجھے اثر قبان جھیجنے کا حکم جاری کیا.....وہ بھی بغیر کسی مقدمے کے .....''

"تم مذاق كررہے ہو ..... 'ہيرى نے بيقينى كے عالم ميں كہا۔

''نہیں .....میں مٰداق نہیں کررہا ہوں۔''سیرلیس نے مرغی کی ٹانگ کا بڑا ٹکڑا توڑتے ہوئے کہا۔'' کراؤچ جادوئی تحفظ قانون کی عدالت کا سربراہ جج ہوا کرتا تھا۔ کیاتمہیں یہ بات معلوم نہیں ہے؟''

ہیری،رون اور ہر مائنی نے اپنے سرا نکار میں ہلا دیئے۔

''یہی میرے ڈیڈی نے کیوڈچ ورلڈ کپ میں کہا تھا۔''رون نے تھوڑ اچڑ چڑے بن میں کہا۔''ہمیں سمجھنے کا موقع دو.....ہم سمجھ

جائیں گے۔''

سیرلیس غارک دوسر کے کنار ہے تک گیا اور پھرلوٹا تو اس نے ان تینوں کی طرف گہری نظروں سے دیکھا اور گویا ہوا۔ ' تصور کرو

کہ والڈی مورٹ ابھی طاقتور اور چھایا ہوا ہے۔ تم نہیں جانتے کہ کون اس کا چیلا ہے اور کون نہیں ہے؟ ......تم نہیں جانتے کہ کون اس

کیلئے کام کرر ہا ہے اور کون نہیں کرر ہا؟ ..... بہر حال ، تم جانتے ہو کہ وہ لوگوں کو سخر کر کے ان سے بھیا نک کام کر واسکتا ہے۔ تم اپنے اپنے گھر انے کیلئے ، اپنے دوستوں کیلئے ڈرے ہوئے ہو۔ ہر ہفتہ خبر آتی ہے کہ کئی لوگ مارے گئے ہیں ، کئی لوگ لا پہتہ ہو چکے ہیں ، کئی لوگ لا پہتہ ہو چکے ہیں ، کئی لوگ الا پہتہ ہو چکے ہیں ، کئی لوگ الا پہتہ ہو جکے ہیں ، کئی لوگ الا پہتہ ہو جکے ہیں ، کئی لوگ الا پہتہ ہو کہ وہ اس کی لوگوں کو دھمکیاں دی گئی ہیں ۔ محکمہ جادوا فر اتفری اور اہتری کا شکار ہو چکا ہے۔ اسے بچھ میں نہیں آر ہا ہے کہ وہ نخون خرابہ ..... نہرے؟ وہ ما گلووں سے ہر چیز کو چھپانے کی کوشش کر رہا ہے لیکن اس دوران ما گلوبھی مارے جارہے ہیں ، ہر جگہ خون خرابہ ...... دہشت گردی ..... متشددگری ..... نفرت وخوف .....اندیشوں بھراماحول طاری ہے۔ ایسا ہی ماحول ہوا کرتا تھا ...... '

''ایسے وقت میں کچھ لوگوں کا مثبت روپ ظاہر ہوتا ہے اور کچھ لوگوں کا بدترین روپ۔ ہوسکتا ہے کہ آغاز میں کراؤچ کے خیالات صحیح ڈگر پر ہی چلتے رہے ہوں ..... مجھے معلوم نہیں ، چاہے جو بھی ہو۔اس نے محکمہ میں بہت تیزی سے اثر ورسوخ بنالیااورترقی پا فاور والڈی مورٹ کے چیلوں اور کارندوں کے خلاف بہت شخت اقدام اُٹھائے۔اریورزکوئی طاقتیں اور اختیارات دیۓ گئے ،موقع پر جان سے مار دیئے کے اختیارات ،گرفتارکرنے کے بجائے ہلاک کر دیئے کے اختیارات ۔اور میں بھی اکیانہیں تھا جسے لے گناہی کا موقع دیئے بغیر ،مقدمہ چلائے بغیر سید ھے روح کچڑوں کے جوالے کر دیا گیا تھا۔کراؤچ نے تشدد کے خاتمے کیلئے متشد درویہ اپنایہ موقع دیئے بغیر ،مقدمہ چلائے بغیر سید ھے روح کچڑوں کے استعال کی بھی اجازت دے دی۔ میں تو بیکوں گا کہ وہ شیطانی جادوگروں اس نے مشکوک لوگوں کے خلاف ممنوعہ جادوئی واروں کے استعال کی بھی اجازت دے دی۔ میں تو بیکوں گا کہ وہ شیطانی جادوگروں مجتسلات ہو جادوگر نیاں اسے جادوگر وزیراعظم بنانے کے حق میں شور مجانے گائین اسی وقت ایک برقسمت حادث درونما کرنے گئے تھے۔اییا محسوس ہور ہا تھا کہ کراؤچ جلد یا بدیر جادوئی وزیراعظم بن ہی جائے گائین اسی وقت ایک برقسمت حادث درونما ہوگیا۔''سیریس شجیدگی سے مسکر ایا۔

'' کراؤچ کاحقیقی بیٹا مرگ خوروں کے گروہ کے ساتھ گرفتار ہو گیا جواژ قبان سے پچ نکلنے میں کا میاب ہو گیا تھا۔اییا لگ رہا تھا کہ وہ والڈی مورٹ کو تلاش کر کے اسے دوبارہ طاقتور بنانے کی کوششوں میں مصروف تھا.....''

''ایسا کرتے ہوئے کراؤچ کا بیٹا پکڑا گیا؟''ہر مائنی نے حیرانگی سے پوچھا۔

''ہاں!''سیریس نے نوچی ہوئی ہڈی بک بیک کی طرف بھینکتے ہوئے کہا۔ پھروہ خود ہی زمین پر بیٹھ گیااور ڈبل روٹی کے ٹکڑے کوآ دھا کاٹ کر کھانے لگا۔'' مجھے لگتا ہے کہ بارٹی کو زبر دست صدمہ پہنچا ہوگا۔اسے اپنے گھرانے کے ساتھ ہر فر دپر زیادہ وقت صرف کرنے کی ضرورت تھی ۔۔۔۔۔بھی کبھار دفتر سے جلد گھر لوٹ آنا چاہئے تھا۔۔۔۔۔اپنے بیٹے کے بارے میں زیادہ معلومات رکھنا

جا ہے تھیں۔' وہ ڈبل روٹی کے بڑے بڑے ٹرے کٹرے نگلنے لگا۔

'' کیااس کابیٹا بھی مرگ خورتھا....؟''ہیری نے آ ہستگی سے پوچھا۔

''معلوم نہیں!''سیرلیں نے کہااور ڈبل روٹی کے نوالے کونگل لیا۔''جب وہ اڑ قبان آیا تو میں خود و ہیں تھا۔ زیادہ ترباتیں تو مجھے وہاں سے باہر نکلنے پر ہی معلوم ہوئی تھیں۔ لڑکا جیرت انگیز طور پر ایسے لوگوں کے ساتھ پکڑا گیا تھا جومیرے حساب سے مرگ خور ہی تھے۔۔۔۔۔لیکن ہوسکتا ہے کہاس گھریلوخرس کی طرح وہ بھی غلط موقع پر غلط جگہ پر موجود ہو۔۔۔۔۔''

> '' کیا کراؤچ نے اپنے بیٹے کوچھڑوانے کی کوشش نہیں کی؟''ہر مائنی نے پوچھا۔ سیریس کے منہ سے ایسی ہنسی نکلی جو بھو نکنے جیسی ہی تھی۔

'' کراؤی اورا پنے بیٹے کوچھڑ واتا؟ مجھے لگاتھا کہتم اسے خاصا سمجھ چکی ہو، ہر مائنی! وہ ہراس چیز کونیست و نابود کر دیتا ہے جواس کی ساکھ کو آلودہ کرنے کی دھمکی دے سکتی ہو۔ اس نے جادوئی وزیراعظم بننے کیلئے اپنی پوری زندگی داؤپرلگا دی تھی۔ تم نے خود دیکھا کہ اس نے اپنی وفا دارگھریلوخرس کو تھی اس لئے اپنی زندگی سے باہر نکال دیا کیونکہ وہ اس کی وجہ سے دوسری بارتار کی کے نشان سے اس کا تعلق جڑتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ کیا اس سے تمہیں یہ پہنیں چلا کہ وہ کیسا ہے؟ کراؤچ میں باپ کی شفقت اتنی ہی تھی کہ اس نے دوسر سے مجرموں کی بنسبت اپنے بیٹے کو بے گناہی کا موقع فراہم کیا تھا۔ ویسے یہ بھی صرف ایک بہانہ ہی تھا کیونکہ کراؤچ نے اس دوران سب کے سامنے یہ عیاں کر دیا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کو بے گناہی کا موقع فراہم کیا تھا۔ سی پھراس نے اپنے بیٹے کوسید ھے اثر قبان بھیج دیا۔'' اس نے اپنے بیٹے کوروح کھجڑوں کے حوالے کر دیا؟''ہیری نے آہتگی سے یوچھا۔

ایک بل کیلئے سیریس کی آنکھوں کے مردہ جذبات پہلے سے زیادہ واضح دکھائی دینے لگے، جیسےان کے پیچھے پتلیاں ساکت کر دی گئی ہوں۔

''تو کیاوہ اب بھی اڑ قبان میں ہی موجود ہے؟''ہیری نے پوچھا۔

''نہیں.....''سیریس نے آہشگی سے کہا۔''نہیں!وہ اب وہانہیں ہے،وہ تو وہاں اپنے آنے کے ایک ہی سال بعد مرگیا تھا۔'' ''وہ مرگیا......؟''

''صرف وہ ہی نہیں مرا۔۔۔۔'' سیریس نے تلخ کہجے میں کہا۔'' زیادہ تر لوگ وہاں پاگل ہوجاتے ہیں اور بہت سے لوگ تھوڑے

ہی عرصے بعد کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ ان کی جینے کی خواہش ختم ہوجاتی ہے۔ یہ آسانی سے پیہ چل جاتا ہے کہ کون مرے گا؟

کیونکہ روح کھیڑ آنے والی موت کوفوراً بھانپ لیتے ہیں اور خاصے پر جوش دکھائی دینے لگتے ہیں۔ وہ لڑکا جب آیا تھا تبھی بیار دکھائی دیر باتھا۔ چونکہ کراؤچ محکے کا ایک معزز اور قابل ذکر فرد تھا اس لئے اسے اور اس کی بیوی کو اپنے بیٹے سے ملنے کی اجازت دی گئی۔ تب میں نے آخری بار بارٹی کراؤچ کو دیکھا تھا۔ وہ اپنی بیوی کے ساتھ میری کوٹھڑی کے سامنے سے جار ہاتھا۔ ظاہر ہے اس کی بیوی بھی پھھ ہی عرصے بعد مرگئ تھی۔ اپنے کی جدائی کے دُکھی وجہ سے میں انہیں کا انجام بھی بر اہی ہوا۔ کراؤچ اپنے بیٹے کی لاش لینے کیلئے بھی نہیں آیا۔ روح کھیڑوں نے اسے زمین میں دفن کر دیا تھا۔ میں انہیں ایسا کرتے ہوئے دیکھا تھا۔''سیرلیس نے اس ڈبل روٹی کو ایک طرف رکھ دیا جسے اس نے ابھی ابھی اپنی منہ تک اُٹھایا تھا۔ اس کا ہاتھ بوتل کی طرف بڑھ گیا اور اس نے اس کہ دوکا جوس ایک ہی سانس میں حلق سے نیچے اتارلیا۔

کدوکا جوس ایک ہی سانس میں حلق سے نیچے اتارلیا۔

ا کیے طویل خاموثی چھا گئی۔ ہیری یاد کرریا تھا کہ کیوڈچ ورلڈ کپ کے دوران جنگل میں اپنی وفادار گھریلوخرس کی طرف د کیھتے ہوئے کراؤچ کی آنکھیں کس طرح باہرنگلی پڑئ تھیں؟ تو کراؤچ نے وکلی کوتار کی کے نشان کے نیچے پائے جانے پرمحض اس وجہ سے شدیدر دعمل کا اظہار کیا تھا کہ اس سے ان کے بیٹے کی یادیں تازہ ہوگئی ہول گی اور پرانی بدنا می کی بھی اور محکمے کی اعلیٰ حیثیت سے گراوٹ کی بھی۔

''موڈی کا کہنا ہے کہ کراؤچ شیطانی جادوگروں کو پکڑنے کے پیچھے دیوائلی کی حد تک پاگل ہیں؟''ہیری نے سیریس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔

''ہاں میں نے ایسا ہی سنا ہے کہ کرا ؤج شیطانی جادوگروں کی سرکو بی کیلئے پاگل بن کی انتہا تک پہنچ چکے ہیں۔''سیرلیس نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔'' مجھےلگتا ہے کہ وہ اب بیسوچ رہا ہوگا کہ اگروہ اور مرگ خور کو پکڑنے میں کا میاب ہوجائے تو پہلے کی طرح لوگوں کے دلوں میں ہر دلعزیز ہوجائے گا۔'' ''اوروہ چوری سے ہوگورٹس میں سنیپ کے دفتر کی تلاثی لینے آئے تھے؟''رون نے تعجب بھری نظروں سے ہر مائنی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔

''ہاں!لیکناس سے کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے۔'سیریس نے آہستگی سے کہا۔

' دلکین مجھے سمجھ میں آتا ہے۔''رون نے پر جوش کہجے میں کہا۔

لیکن سیرلیس نے اپناسر ہلایا۔''سنوا گرواقعی کراؤچ سنیپ کی نگرانی اور تفتیش کرنا چاہتا تھا تواس نے مقابلے کے جج کے طور پر ہوگورٹس آنا کیوں موقوف کر دیا؟ بیتو یقینی طور پر ہوگورٹس میں آنے اوراس پر گہری نظرر کھنے کا بہترین بہانہ تھا....''

' د تمہیں گتاہے کہ سنیپ بچھ کر سکتے ہیں؟''ہیری نے تعجب سے یو چھالیکن ہر مائنی بیچ میں کو دیڑی۔

'' دیکھو! مجھے پر واہٰ ہیں ہے کہتم کیا کہتے ہو؟ ڈمبل ڈورکوسنیپ پر پورا بھروسہ ہے.....''

''اور چھوڑ بھی ہر مائنی .....''رون نے اکتا ہٹ بھرےانداز میں کہا۔'' میں جانتا ہوں کہ ڈمبل ڈور بہت بہترین جادوگر ہیں لیکن اس کا بیم طلب نہیں ہے کہ کوئی جالاک شیطانی جادوگرانہیں بیوقوف نہیں بناسکتا.....''

''تو پہلے سال میں ہی سنیپ نے ہیری کی جان کیوں بچائی تھی؟انہوں نے اسے مرجانے کیوں نہیں دیا؟''

'' بید میں نہیں جانتا.....شایدانہوں نے بیسو چاہو کہ ڈمبل ڈورانہیں لات مارکر باہر نکال دیں گے۔''رون نے کندھےاچکاتے ہوئے کہا۔

''تم کیاسوچے ہوسیرلیس؟' ہیری نے زوردیے ہوئے کہا۔ رون اور ہر مائنی اپنی بحث چھوڑ کرسیرلیس کی بات سننے گا۔
''جھے لگتا ہے کہ بید دونوں اپنی اپنی جگہ پڑھیک ہیں۔' سیرلیس نے دھیان سے رون اور ہر مائنی کود کیھتے ہوئے کہا۔''جب سے مجھے پہتہ چلا ہے کہ سنیپ ہوگورٹس میں پڑھا رہا ہے جھی سے میں میسوچ رہا ہوں کہ ڈمبل ڈور نے اسے میہ موقع کیوں دیا؟ سنیپ کی شروع سے ہی تاریک جادو کے فنون میں گہری دلچیسی رہی ہے۔ وہ سکول میں اس کے لئے خاصامشہور بھی تھا۔ وہ چھچے، تیل سے لت پت، کچھڑ جیسے بالوں والالڑ کا تھا۔' سیرلیس نے کہا۔ ہیری اور رون ایک دوسر سے کی طرف دیکھر کمسکرا دیئے۔' سنیپ جب سکول میں پڑ جیسے بالوں والالڑ کا تھا۔' سیرلیس نے کہا۔ ہیری اور رون ایک دوسر سے کی طرف دیکھر کمسکرا دیئے۔' سنیپ جب سکول میں آیا تھا اسی وقت وہ اسے زیادہ تاریک جادوئی واروں سے باخبر تھا جتنا کہ چھٹے سال میں پڑھنے والے آدھے سے زیادہ طلباء بھی ان کے بارے میں نہیں جانتے ہوں گے۔اس کے علاوہ وہ سلے درن کے طلباء کے ایسے گینگ میں رہتا تھا جو بھی بعد میں مرگ خور بن گئے۔''

سیریس نے اپنی انگلیاں اُٹھا ئیں اوران پر نام گنے لگا۔

روزیئر اور وکس ....ان دونوں کو والڈی مورٹ کی شکست سے ایک سال پہلے ایر ورز نے مارڈ الاتھا۔ لیسٹر نئے گھرانہ ....ان دونوں نے شادی کرلی تھی اور وہ اس وقت اڑ قبان میں قید ہیں۔ آپوری ..... جہاں تک میں نے سنا ہے، اس نے خود کویہ کہہ کرمشکل سے بچالیاتھا کہ وہ جادوئی اثر کے تحت بیسب کام کررہاتھا.....وہ اب بھی آزادگھوم رہا ہے لیکن جہاں تک میں جانتا ہوں سنیپ پر بھی مرگ خور ہونے کا الزام نہیں لگا۔ ویسے اس سے زیادہ فرق نہیں پڑتا ہے۔ بہت سے مرگ خور بھی بھی پکڑ نے بیس گئے۔اس کے علاوہ سنیپ اتنا چالاک اور مکارہے وہ خودکومشکل سے ہمیشہ بچا کرہی رکھے گا.....

''سنپ کارکروف کواچھی طرح سے جانتے ہیں لیکن وہ اپنے تعلق کو پوشیدہ رکھنا چاہتے ہیں۔''رون نے کہا۔ ''ہاں! جب کل کارکروف جادوئی مرکبات کی کلاس میں گھس آئے تھے تو تہ ہیں سنیپ کا چہرہ دیکھنا چاہے تھا۔''ہیری نے جلدی سے کہا۔'' کارکروف سنیپ سے گفتگو کرنا چاہتے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ سنیپ ان سے ملنے سے کتر ارہا ہے۔کارکروف تھے مجئ خاصے پریشان دکھائی دے رہے تھے۔انہوں نے سنیپ کواپنے باز و پر پچھ دکھایا تھا گئن میں بنہیں دیکھ پایا کہوہ کیا دکھار ہے تھے؟'' ''اس نے سنیپ کواپنے باز و پر پچھ دکھایا تھا؟''سیریس نے واضح طور پر چکراتے ہوئے پوچھا۔اس نے اپنی انگلیاں اپنے گندے بالوں میں پھیریں اور پھر کندھے اچکا دیئے۔'' مجھے ذرا بھی معلوم نہیں ہے کہ یہ کیا ہوسکتا ہے۔۔۔۔۔کین اگر کارکروف تھے مجھے کریشان ہے اوروہ جواب کیلئے سنیپ کے یاس جارہا ہے۔۔۔''

سیریس نے غارکوگھورااور پھراس کے چہرے پر ہراساں سااضطراب پھیل گیا۔

'' ہمیں یہ بات نہیں بھولنا چاہئے کہ ڈمبل ڈورکوسنیپ پر بھروسہ ہے۔ میں جانتا ہوں کہ ڈمبل ڈورایسے لوگوں پر بھی بھروسہ کر لیتے ہیں جن پرزیادہ تر لوگ بھی بھروسہ نہیں کریں گے۔لیکن اگرسنیپ نے ماضی میں بھی بھی والڈی مورٹ کیلئے کام کیا ہوتا تو شایدوہ اسے ہوگورٹس میں بھی پڑھانے کی اجازت نہ دیتے۔''

'' تو پھرموڈی اور کراؤچ دونوں ہی سنیپ کے دفتر کی تلاثی لینے کیلئے اسنے بے قرار کیوں دکھائی دےرہے ہیں؟''رون نے تنک کرچھنویں تھنیختے ہوئے کہا۔

''درکیھو!''سیرلیس نے دھیمے لیچے میں کہا۔'' جھے لگتا ہے کہ ہوگورٹس میں آنے کے بعد میڈ آئی موڈی نے تو ہراستاد کے دفتر کی تلاثی کی ہوگی۔وہ تاریک جادو سے حفاظت کے معاملے میں اپنی ذمہ داری کونہایت شجیدگی سے لیتے ہیں۔ جھے لگتا ہے کہ وہ کسی پھی بھروسے نہیں کرتے ہیں۔انہوں نے زندگی میں جتنا کچھ دیکھا ہے،اس کے بعد اس میں جیرائی والی کوئی بات نہیں ہے۔اس لئے میں موڈی کے لئے بیضر درکھوں گا انہوں نے شیطانی جادوگروں کو تب ہی ہلاک کیا جب اورکوئی چارہ باقی نہیں بچاتھا۔ جب بھی ممکن ہوا، وہ انہیں زندہ گرفتار کر کے ہی لائے تھے۔وہ تخت گیرضرور تھے لیکن وہ بھی مرگ خوروں کی سطح تک نہیں گرے تھے۔کراؤج۔۔۔۔۔کا معاملہ الگ ہے۔۔۔۔کیاوہ بچ کی بیار ہے؟اگروہ ہے تو پھراس نے سنیپ کے دفتر میں آنے کی تکلیف کیوں کی؟ورلڈ کپ میں وہ ایسے معاملہ الگ ہے۔۔۔۔کراؤ تھا جو سے فریقی مقابلوں میں بچ کے داکش نبھا نے بھی نہیں آیا؟ وہ ایسا کیا کر رہا تھا جو سے فریقی مقابلوں میں بچ کے ذرائض نبھا نے بھی نہیں آ سے؟'

سیرلیس خاموش ہوگیا۔وہ اب بھی غار کی دیوار کو گھورے جارہا تھا۔ بک بیک چٹانی فرش اب مزید ہڈیاں تلاش کررہا تھا۔ ''تم نے مجھے بتایا تھا کہ تمہارا بھائی کراؤچ کامشیر خاص ہے؟ تم اس سے یہ کیوں نہیں پوچھتے کہ کیااس نے کراؤچ کو حال ہی میں دیکھاہے؟''سیرلیس نے نظراُٹھا کررون کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔

''میں کوشش کر کے دیکھنا ہوں۔''رون نے کہا۔''اییانہیں لگنا چاہئے کہ مجھے کراؤچ پرکسی غلط کا م کا شک ہے۔ پرسی دیوانگی کی حد تک کراؤچ سے حدعقیدت رکھتا ہے۔''

''اگرتم یہ بھی پتہ لگانے کی کوشش کر سکتے ہو کہ کیا انہیں برتھا جورکنس کے بارے میں کوئی سراغ ملا ہے۔'' سیرلیس'روز نامہ جاد وگز'کےاس صفحےکوالٹتے پلٹتے ہوئے کہاجس پر برتھا جورکنس کی شہ سرخی چھپی ہوئی تھی۔

''بیگ مین نے مجھے اس بارے میں بتایا تھا کہ انہیں اب تک کوئی سراغ نہیں مل پایا۔''ہیری نے سیریس کی طرف دیکھتے ہوئے با۔

سیرلیں نے ایک زوردارآ ہ بھری اورا پنی بوجھل آنکھوں کومسلا۔'' کیاوفت ہو گیاہے؟'' ہیری نے اپنی گھڑی دیکھی لیکن بھی اسے یادآ یا کہ جھیل میں ایک گھنٹہ گز ارنے کے بعد سے ہی اس کی گھڑی بند ہو چکی تھی۔ ''ساڑ ھے تین نج گئے ہیں۔۔۔۔''ہر مائنی نے وقت بتایا۔

''ایک ڈریگن اور کچھ جل مانسوں کےعلاوہ کسی نے بھی اب تک مجھ پر جملہ کرنے کی کوشش نہیں کی ہے۔''ہیری نے جواب دیا۔ ''مجھے پرواہ نہیں ہے۔۔۔'' سیریس کی تیوریاں چڑھ گئیں۔''مجھے تب تک چین نہیں ملے گا جب تک ان مقابلوں کا سلسلہ ختم نہیں ہوجائے گااورابیاجون میں ہی ہوگااور یادرکھنا.....تم لوگ آپس میں میرے بارے میں گفتگوکرتے ہوئے مجھےسنوفلس کے نام سے بلانا.....ٹھیک ہے؟''

اس نے ہیری کوخالی نیپکن اور بوتل واپس دے دی۔ پھروہ لوگ بک بیک کو خپتھیا کرالوداع کرنے لگے۔

''میں ہا گس میڈ قصبے کی سرحد تک تم لوگوں کے ساتھ چلتا ہوں۔ دیکھتا ہوں شاید کہیں سے کوئی اورا خبار کوڑ ہے کی ٹوکری میں پڑا مل جائے۔''سیرلیس بولا۔غارسے نکلنے سے پہلے ہی وہ بڑے کا لے کتے میں روپ میں بدل گیا۔ پھروہ اس کے ساتھ پہاڑ سے ینچ اتر سے اور پھر یکی زمین پر چلنے لگے۔ بالآخروہ قصبے کی سٹر ھیوں تک پہنچ گئے۔ یہاں سیرلیس نے ان سب کو اپنا سر تھیتھیا نے دیا اور پھر وہ قصبے کی بیرونی سرحد کی طرف مڑکر دوڑ تا ہوا ان کے نظروں کے سامنے سے اوجھل ہو گیا۔ ہیری، رون اور ہر مائنی ہا گس میڈکی ذیلی سڑک پر چلنے لگے اور پھر مرکزی سڑک سے مڑکر ہو گورٹس کی طرف بڑھ گئے۔

'' کیا معلوم! پرِی کوکراؤچ کے بارے میں بیسب معلوم ہے یانہیں؟'' رون نے کہا جب وہ سکول کے پاس پہنچ گئے تھے۔ ''لیکن شایداسے پرواہ نہیں ہوگی ……شایداس وجہ سے وہ کراؤچ کواور زیادہ پسند کرنے لگےگا۔ ہاں! پرِسی کوقوانین سے محبت ہے۔وہ تو یہی کہے گا کہ کراؤچ نے اپنے بیٹے کیلئے بھی قوانین سے انحراف نہیں کیا۔''

''پری کبھی بھی اپنے گھر اُنے کے فر دکوروح کھچڑوں کے حوالے نہیں کرے گا۔''ہر مائنی نے سنجید گی سے جواب دیا۔ '' کیا معلوم؟''رون نے کندھےا چکا کر کہا۔''اگراہے بھی لگا کہ ہم اس کے ستقبل کی راہ میں رکاوٹ بن گئے ہیں .....دیکھو وہ امنگوں کے بیچھے بہت پر جوش ہے۔''

وہ پچھر کی سٹر ھیاں چڑھ کر بیرونی ہال میں پہنچ جہاں رات کے کھانے کی مہک بڑے ہال سے تیرتی ہوئی ان کی طرف آ رہی تھی۔

'' بیچارہ سنوفلس!''رون نے تیز تیز سانسیں لیتے ہوئے کہا۔'' ہیری! وہتم سے پیچ مچے بہت پیار کرتا ہے ..... ذرا سوچوتو سہی، وہ چوہے کھا کراپنا پیٹ بھرر ہاہے ....''



اٹھائیسواں باپ

# مسٹرکراؤچ کی دیوانگی

اتوار کی صبح ناشتے کے بعد ہیری، رون اور ہر مائنی الّو گھر پہنچ۔ وہ سیر لیس کی تجویز کے مطابق پرسی کوخط بھی کریہ پوچھنا چاہ رہے سے کوئی سے کہ کیااس نے مسٹر کرا وُج کو حال ہی میں دیکھا ہے۔ انہوں نے ہیڈوگ کا انتخاب کیا کیونکہ انہوں نے اسے کافی عرصے سے کوئی کا منہیں دیا تھا۔ جب وہ الّو گھر کی کھڑکی سے اُڑ کران کی نظروں سے اوجھل ہو گئی تو اس کے بعدوہ ڈوبی کواس کے نئے موزے دیئے کا منہیں دیا تھا۔ جب وہ الّو گھر کی کھڑکی سے اُڑ کران کی نظروں سے اوجھل ہو گئی تو اس کے بعدوہ ڈوبی کواس کے نئے موزے دیئے کے باور چی خانے میں جا پہنچے۔

گھر بلوخرسوں نے بہت خوش ہوکران کا استقبال کیا۔انہوں نے سرخم کرکےانہیں تنظیمی سلام پیش کیا اور پھران کیلئے جائے بنانے کیلئے بھاگ کھڑے ہوئے۔ڈو دبی ہیری کے دیئے ہوئے تخفے کود کیھر کچھولے نہ سمایا۔

''ہیری پوٹر نے ڈونی پرکتنا بڑااحسان کیا ہے۔'' دوہ چیخ کر بولا اورا پنی بڑی بڑی آنکھوں سے نکلنے والےموٹے موٹے آنسو پونچھنے لگا۔

"تم نے گل پھڑ بودے سے میری جان بچائی ہے ڈونی!" ہیری نے کہا۔

'' کیا بیر چاکلیٹی پیسٹری مل سکتی ہے؟''رون نے مسکراتے اور سر جھکاتے ہوئے کہا۔وہ ان گھر بلوخرسوں کی طرف دیکھر ہاتھا جو ان کے گر دحلقہ بنائے کھڑے تھے۔

''تم نے ابھی ابھی ناشتہ کیا ہے رون!''ہر مائنی نے آئکھیں نکالتے ہوئے کہالیکن جپارگھریلوخرس جپاکلیٹی پیسٹری سے بھری ہوئی بڑی سفید پلیٹ بل بھر میں وہاں لے آئے۔

‹‹ ہمیں سنوفلس کو جھیجے کیلئے بھی کچھ سامان چاہئے؟'' ہیری بڑ بڑایا۔

''یا چھاخیال ہے۔۔۔۔''رون نے مسکرا کرکہا۔'' پگ کوکرنے کیلئے کوئی کام تو دینا ہی چاہئے۔تم لوگ ہمیں کھانے پینے کا تھوڑا اضافی سامان بھی دے سکتے ہو کیا؟''اس نے اپنے گرد کھڑے گھر بلوخرسوں سے مخاطب ہوکر کہا۔انہوں نے خوشی سے سر ہلایا اور کھانے پینے کاسامان لینے کیلئے چل دیئے۔ ''ڈوبی!ونکی کہاں ہے؟''ہر مائنی نے جاروں طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔

'' ونکی و ہیںا پنے آتشدان کے پاس ہی ہے س!''ڈوبی نے آہشگی سے کہااوراس کے کان تھوڑے لٹک گئے۔

''اوہ خدایا۔۔۔۔''ہر مائنی نے ونکی پرنظرڈ التے ہوئے کہا۔

ہیری نے بھی آتشدان کی طرف دیکھا۔ونکی اسی سٹول پر بیٹھی ہوئی تھی جس پروہ بچھلی مرتبہ بیٹھی ہوئی دکھائی دی تھی کیان اس کے کیڑے اسنے گئرے اسنے گئرے اسنے کے تھے کہ وہ اپنے بیچھے دھوئیں سے سیاہ ہوئی اینٹوں کے بیچے آسانی سے دکھائی نہیں دے رہی تھی۔اس کے کپڑے بھٹے ہوئے تھے گئا تھا کہ انہیں دھونے کی نوبت ہی نہیں آپائی تھی۔اس کے ہاتھ میں بٹر بیئر کی بول تھی اور وہ اپنے سٹول پر بیٹھی ہوئی آگے بیچھے بچکو لے کھار ہی تھی۔انہیں دیکھتے ہی اس نے بہت تیز بھکی لی۔

'' ونکی آج کل دن میں چھے بونلیں چڑھارہی ہے۔''ڈوبی نے ہیری سےسر گوثی کرتے ہوئے کہا۔

''لیکن بٹر بیئر .....میں تو نشہیں ہوتا ہے۔'' ہیری نے جیرا نگی سے کہا۔

''سر! گھریلوخرسوں کیلئے یہ بہت بڑانشہ ہوتا ہے۔''ڈونی نے اپناسر ہلا کر بتایا۔

و نکی نے ایک بار پھر پیکی لی، جو گھریلوخرس رون کیلئے جاکلیٹی پیسٹریاں لائے تھے،انہوں نے ونکی پڑھیلی نظریں ڈالیس اور پھروہ اپنے اپنے کاموں میںمصروف ہوگئے۔

''ونکی بے حد مایوں ہے سر۔ وہ مسٹر کراؤچ کی جدائی میں ہر دم تڑپتی رہتی ہے، ہیری پوٹر!'' ڈونی نے دُ کھ بھری آواز میں پھسپھساتے ہوئے کہا۔''ونکی اپنے گھرواپس جانا چاہتی ہے۔وہ ابھی تک مسٹر کراؤچ کوہی اپناما لک تصور کرتی ہے سر۔اوروہ ڈونی کی یہ بات ماننے کو تیار ہی نہیں ہے کہ اب پروفیسر ڈمبل ڈوراس کے مالک ہیں .....''

''سنوونگی!''ہیری نے کہااس کے دماغ میں اچا نک ایک بات آئی تھی اوروہ ونگی سے بات کرنے کیلئے آگے جھک گیا۔''سنو! تہہیں پتہ ہے کہ مسٹر کراؤچ کیا کررہے ہیں؟انہوں نے سەفریقی مقابلوں میں آنا چھوڑ دیا ہے....''

ونکی نے آئکھیں جھپکیں ،اس کی بڑی بڑی پتلیاں ہیری کے چہرے پرجم گئ تھیں پھروہ تھوڑا سالہرائی اورخوابیدہ آواز میں بولی۔ ''ما…… مالک نے آنا…… چھوڑ دیا ہے؟''

''ہاں!''ہیری نے جلدی سے کہا۔''ہم نے انہیں مقابلوں کے پہلے مدف کے بعد سے نہیں دیکھا ہے۔روز نامہ جادوگر میں بیہ خبر چھپی ہے کہوہ بیار ہیں۔''

'' ما لک ..... بیج ..... بیمار ہیں؟'' ونکی پھر سے تھوڑ الہرائی اور ہیری کو گھور نے گئی ۔ان کے نچلے ہونٹ کیکیا نے لگے۔

''لیکن ہمیں اس بات پر یقین نہیں ہے۔''ہر مائنی نے جلدی سے کہا۔

'' ما لک کواپنی .....ونکی ..... نکی کی ضرورت ہے۔'' ونکی سسک کر بولی۔'' ما لک ..... ہیچ .....ا کیلے سب کیجھ ..... ہیچ .....

نہیں سنجال سکتے .....'

''باقی لوگ بھی توان کے گھر میں کام کرتے ہیں .....!''ہر مائنی نے چڑتے ہوئے کہا۔

''ونکی ..... پیج .....مسٹر کراؤچ کے لئے صرف گھر کا کام ہی نہیں کرتی تھی .....'ونکی نے غصے سے کہا۔وہ اب پہلے سے بھی زیادہ پنچکو لے کھانے لگی تھی جس وجہ سے اس کے داغ دار چولی پر بٹر بیئر چھلک گئی۔'' مالک ..... پیچ .....ونکی پراپنے سب سے اہم ترین .....

''کیسے راز....؟''ہیری نے بوجھا۔

کیکن ونکی نے بہت تیزی سے اپناسر ہلایا جس سے اسے پراور بٹر بیئر چھلک گئی۔

''ونکی اپنے مالک۔۔۔۔۔ بیج۔۔۔۔ کے راز چھپا کر رکھتی ہے۔''اس نے جھومتے ہوئے سر ہلا کرکہا۔وہ اب بہت بری طرح سے لہرا رہی تھی اورا پنی آنکھیں چڑھا کر ہیری کو گھور رہی تھی۔'' آپ۔۔۔۔ بیج۔۔۔۔جاسوسی کررہے ہیں۔۔۔۔۔ہےنا؟''

'' ونکی کو ہیری پوٹر کے بارے میں اس طرح نہیں کہنا جا ہئے۔'' ڈو بی نے غصے سے جیننے ہوئے کہا۔'' ہیری پوٹر بہا در ہیں ، نیک دل انسان ہیں اور ہیری پوٹر جاسوس نہیں ہیں .....''

''وہ جاسوسی کررہے ہیں ۔۔۔۔۔ بیچے۔۔۔۔۔ میرے مالک کی نجی اورخفیہ رازوں کو۔۔۔۔ بیچے۔۔۔۔۔ جاننا چاہتے ہیں۔۔۔۔ بیچ اچھی گھر بلوخرس ہے۔۔۔۔ بیچے۔۔۔۔۔ ونکی اپنا منہ بندر کھ سکتی ہے۔۔۔۔۔ بیچے۔۔۔۔۔ لوگ اس کے راز جاننا چاہتے ہیں۔۔۔ ہو گئیں اور پھروہ اچا نک کچھ کے بغیرا پنے سٹول سے نیچے لڑھک گئی اور فرش پر گر کر بے ہوش ہوگئی۔اس کے حلق سے تیز تیز خرا ٹوں کی ہی آوازیں نکانے کئیں۔ بٹر بیئر کی خالی بوتل بیتر کے فرش پر لڑھک ان سے دور چلی گئی تھی۔

نصف درجن کے قریب گھریلوخرس جلدی سے وہاں آ گئے اور انہوں نے ونکی پر حقارت سے نظریں ڈالتے ہوئے اسے سیدھا کر کے لٹایا۔ایک گھریلوخرس نے لڑھکی ہوئی بوتل اُٹھالی۔ باقی گھریلوخرسوں نے چوڑے خانوں والے چھاپے کے ایک میز پوش سے ونکی کوڈھانپ دیا اور اس کے سروں کواس کے بدن کے پنچے پھنسادیا تا کہوہ پوری طرح سے چھپ جائے۔

''سراورمس! آپ نے جوسب دیکھااس کیلئے ہمیں بے حدافسوں ہے۔''پاس کھڑے ایک گھریلوخرس نے اپناسر ہلاتے ہوئے اور بہت شرمند گی محسوں کرتے ہوئے کہا۔''ہمیں امید ہے کہ آپ وئلی کی اس حالت کودیکھتے ہوئے ہمیں مورودالزام نہیں کٹہرائیں گے اور نہ ہی ہمیں ایساسمجھیں گے ۔۔۔۔''

'' وہ مگین ہے۔''ہر مائنی نے چڑتے ہوئے کہا۔'' تم لوگ اسے ڈھانپنے کے بجائے اس کی دلجوئی کی کوشش کیوں نہیں کرتے۔'' ''معاف سیجئے مس!'' گھریلوخرس نے ایک بار پھر سر جھکاتے ہوئے کہا۔'' جب کا م ادھورے پڑے ہوں اور مالکوں کی خدمت کرنامقصود ہوتو گھریلوخرس کوممگین ہونے کا کوئی حق نہیں ہے۔'' ''اُف خدا کیلئے .....'ہر مائنی غصے ہے چیخی۔''تم سبھی میری بات سنو! تمہیں بھی عملین ہونے کا اتنا ہی حق حاصل ہے جتنا کہ جادوگروں کو ہے۔ تمہیں تنخواہ، چھٹیاں اور عمدہ کپڑے پہننے کا پورا پورا جق ہے۔ تمہیں ہروقت دوسروں کی غلامی میں ہی نہیں جتے رہنا چاہئے .....ڈونی کی طرف دیکھو!''

'' مس! آپ مہر بانی کر کے ڈونی کواس معاملے کے بچے میں مت تھسیٹیں۔' ڈونی نے جلدی سے کہا۔اچا نک اس کارنگ اُڑا ہوا دکھائی دینے لگا تھا۔ باور چی خانے میں موجود بھی گھریلوخرسوں کے چہروں سے مسکرا مہٹ لکاخت غائب ہوگئ۔وہ سب اچا نک ہر مائنی کی طرف ایسے دیکھنے لگے جیسے وہ کوئی پاگل اور خطرنا ک لڑکی ہو۔

''ہم آپ کا مطلوبہ کھانے پینے کا سامان لے آئے ہیں۔'' ہیری کے پہلو میں کھڑے ایک گھر بلوخرس نے جلدی سے کہا اور ہیری کی طرف روسٹ ران کا بڑا پیکٹ، ایک درجن کیک اور پچھ پچلوں سے بھرا ہوا تھیلا بڑھا دیا اور سپاٹ آواز میں بولا۔ ''الوداع.....''

گھریلوخرس ہیری،رون اور ہر مائنی کو گھیر کر کھڑے ہو گئے اور اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے انہیں باور چی خانے سے باہر دھکیلنے گئے۔

''موزوں کیلئے بہت بہت شکریہ ہیری پوٹر!'' ڈونی نے آنگیٹھی کے پاس سے کسی قدر پریثان ہوتے ہوئے چلا کر کہا۔وہ اب وکل پر ڈھکے ہوئے میز پوش کے قریب ہی کھڑا تھا۔

''تم نے اپنامنہ بند کیوں نہیں رکھا ہر مائنی؟'' رون نے غصیلے لہجے میں کہا۔ جب ان کے پیچھے سے باور چی خانے کا دروازہ زور دارآ واز میں بند ہو گیا تھا۔''وہ ابہمیں باور چی خانے میں نہیں گھنے دیں گے۔ہم ونکی سے کراؤچ کے بارے میں اور معلومات اگلوا سکتے تھے۔''

''اوہ! جیسے مہمیں اس کی بڑی پر واہ تھی!''ہر مائنی نے طنزیہ لہجے میں طعنہ مارا۔''تم تو وہاں صرف کھانے پینے کا سامان لینے کیلئے جاتے ہو.....''

اس کے بعد پورادن ماحول چڑ چڑا ہی رہا۔ رون اور ہر مائنی ہال میں اپنا ہوم ورک کرتے ہوئے ایک دوسرے پرطنزوں کے استے نشتر چلاتے رہے کہ ہیری کوکوفت ہونے گئی۔ اس شام وہ اکیلا ہی سیریس کیلئے کھانے پینے کا سامان لے کراتو گھر پہنچا۔

پی وجیون اس قدر چھوٹا تھا کہ وہ روسٹ ران کو تنہا پہاڑ پر لے جانے کی بات تو دور رہی وہ اسے کسی بھی صورت اُٹھا بھی نہیں سکتا تھا۔ اس لئے ہیری کوسکول کے دو کٹیلی آوازوں سے شور مجاتے ہوئے اتو وَں کی مد لینا پڑی۔ شام کے دھند لکے میں اُڑتے ہوئے وہ بہت عجیب دکھائی دے رہے کیونکہ ان متیوں نے مل کرایک بڑا پیکٹ اُٹھار کھا تھا۔ ہیری کھڑکی کی چوکھٹ پر جھک گیا۔ اس نے باہر میدان کی طرف دیکھا بھر اس نے تاریک جنگل میں سرسراتے درختوں کے نیچے بیاوکس بیٹن کی بڑی بھی اور جھیل میں میں انہر میدان کی طرف دیکھا بھر اس نے تاریک جنگل میں سرسراتے درختوں کے نیچے بیاوکس بیٹن کی بڑی بھی اور جھیل میں

پچکو کے جرتے ہوئے ڈرم سٹرانگ کے جہاز کے پال کی طرف دیکھا۔ ہمگر ڈکے جھونپڑے کی چمنی سے اُڑتے دھوئیں کے درمیان اسے ایک شکر ہے جیساالو دکھائی دیا۔ وہ پھڑ پھڑا تا ہوا سکول کی طرف آیا اور الوگھر کے چاروں طرف چکر کاٹ کرآنکھوں سے اوجھل ہوگیا۔ ہمیری کی نگاہ ہمگر ڈکے جھونپڑے سے ہوتی ہوئی آگے پڑی تواسے ہمگر ڈدکھائی دینے لگا جواپنے جھونپڑے سے بچھ فاصلے پر پھاؤڑے کی مدد سے زمین کی کھدائی کر رہا تھا۔ ہمیری نے سوچا کہ وہ جانے کیا کر رہا ہوگا۔ ایسالگ رہا تھا جیسے وہ سبزیوں کا کوئی نیا باغیچہ بنانے کا سوچ رہا ہوگا۔ اس کے دکھتے ہی دیکھتے ہیاوس بیٹن کی بھی کا دروازہ کھلا اور میڈم میسم اس میں سے باہر نگاتی ہوئی دکھائی دیں۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی حالات کے ساتھ گفتگو کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ ہمگر ڈاپنے کام میں مشغول رہا اور سر جھکائے ان کے سوالوں کا جواب دیتارہا۔ ایسالگ رہا تھا کہ وہ میڈم کیسم کے ساتھ گفتگو کرنے میں کوئی خاص دلچین نہیں لے رہا تھا اس لئے میڈم کیسم عملہ ہی اپنی بھی کی طرف لوٹ گئے تھیں۔

ہیری گری فنڈر ہال میں جا کررون اور ہر مائنی کی جھک جھک نہیں سننا چاہتا تھا اس لئے وہ ہیگر ڈ کو کھدائی کرتے ہوئے دیکھتا رہا۔ جب تک کہاندھیرااس قدرنہیں پھیل گیا کہا سے ہیگر ڈ کا ہیولا بھی دکھائی دینا بند ہو گیا۔الّو گھر میں سوئے ہوئے الّو اب بیدار ہو گئے اور چیخ کرکلکاریاں بھرتے ہوئے تاریک جنگل کی طرف جانے لگے۔

اگلے دن کی صبح ناشتے کے وقت تک رون اور ہر مائنی کے رویئے میں خاصا فرق پڑ چکا تھا۔ ہیری کو بید کیھ کر اطمینان نصیب ہوا۔ اسے بید کیھ کر بھی خوشی ہوئی کہ دون کے گھر بلوخرسوں کا دل دُکھا کہ ہر مائنی نے گھر بلوخرسوں کا دل دُکھا کرناراض کر دیا ہے، اس لئے وہ گری فنڈ رکی میز پرخراب کھانے ہی جیجیں گے۔ بہر حال، ڈبل روٹی، انڈے اور مجھلی کے قتلے ہمیشہ کی طرح لذیذ اور مزیدار ہی تھے۔

جب الو ڈاک لے کرآئے تو ہر مائنی نے اشتیاق سے سراُٹھا کران کی طرف دیکھا۔ایسے لگ رہاتھا کہاسے کسی چیز کی آمد کی امیرتھی۔

''پرِسی کا جواب اتنی جلدی کیسے آسکتا ہے؟''رون نے بھنویں تان کر کہا۔''ہم نے ہیڈوگ کوکل ہی تو بھیجا ہے۔۔۔۔'' ''نہیں یہ بات نہیں ہے۔''ہر مائنی نے ہنس کر کہا۔''میں نے روز نامہ جادوگرلگوالیا ہے۔ مجھے یہ بالکل اچھانہیں لگ رہاتھا کہ ہمیں ہرخبر سلے درن والوں سے ہی ملے۔''

'' بیاچھاسوچاتم نے ……'' ہیری نے بھی او پراُڑتے ہوئے الّو وَں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔''سنو ہر مائنی! مجھےلگتا ہے کہ تمہاری قسمت اچھی ہے ……''

کیکن اسی وفت ایک بڑا بھوراالّو ہر مائنی کی طرف اُڑ کرآتا دکھائی دیا۔ ہر مائنی نے مایویی سےاس کی طرف دیکھے کرکہا۔''وہ اخبار

كے كرنہيں آياہے.....

لیکن اسے حیرانی ہوئی جب بھوراالّو اسی کی پلیٹ کے سامنے اتر گیا۔اس کےٹھیک بیٹھپے چارکڑیل الّو ،ایک بھوراالّو ،ایک دھاری دارالّو بھی ہر مائنی کے سامنےاتر نے لگے۔

''تم نے کتنے اخبارلگوائے ہیں ہر مائنی .....؟''ہیری نے ہر مائنی کی پلیٹ کواُٹھاتے ہوئے کہا جوالّوں کے جھرمٹ کی وجہ سے کسی بھی وفت گرسکتی تھی کیونکہ وہ بھی الّو ہر مائنی کے پاس بہنچ کراسے سب سے پہلے اپنا خط دینے کی کوشش کررہے تھے اور آپس میں دھم پیل مچارہے تھے۔

'' آخرمعاملہ کیا ہے؟''ہر مائنی نے بھورےالّو کا خط کھول کراسے پڑھتے ہوئے کہا۔''اوہ!.....' وہ چونکی اور پھراس کا چپرہ سرخ پڑنے لگا۔

'' کیا ہوا....؟''رون نے جلدی سے یو چھا۔

'' بیتو .....اوہ! بیتو بہت حمافت والی بات ہے .....''اس نے خط ہیری کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ ہیری نے دیکھا کہاس خط کو ہاتھ سے نہیں لکھا گیاتھا بلکہ روز نامہ جادوگر کے چھپے حرفوں سے کاٹ کر بنایا گیاتھا۔

'تم بری لڑ کی ہو۔ ہیری پوٹر کوتم سے اچھی لڑ کی مل جائے گی ۔ ما گلو! تم جہاں سے آئی ہوو ہیں واپس چلی جاؤ۔'

''سارے خطایسے ہی ہیں۔' ہر مائنی متوحش لہجے میں بولی۔وہ ایک کے بعدایک خط کھول رہی تھی۔ ہیسے ہی پوٹے کو تع سے اچھی لیڑکی میں دائن میں اندے میں ڈال کر ابالنا چاہیے' سسن میرے سامنے ہوتی تو تمہارا چہرہ ڈائن میسا بنا ریتی' سسن' اووچ سسن'

اس نے جیسے ہی آخری لفافہ کھولا۔ پیڑول جیسی بد بووالا زردی مائل سبز مائع اس کے ہاتھوں پر گر گیا اورا گلے ہی کہتے بڑے بڑے سرخ پھوڑےاس کے ہاتھوں سے ابھرآئے۔

''املبوند کاعرق.....' رون نے لفافے کو بڑی احتیاط سے اُٹھا کرسو نگھتے ہوئے کہا۔

''اوہ!''ہر مائنی کے منہ سے سکی نگلی۔اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔اس نے جلدی سے اپنے نیں بنت ہاتھ پونچھنے کی کوشش کی لیکن اب تک اس کی انگلیاں سوج گئی تھیں اوران پر بڑے بڑے پھوڑے ابجرتے جارہے تھے۔ابیا لگ رہاتھا کہ جیسے اس نے موٹے دستانے پہن رکھے ہوں۔

''بہتریہی ہوگا کہتم فوراً ہیبتال چلی جاؤ۔'' ہیری نے جلدی سے کہا، جب ہر مائنی کے جاروں طرف سے الّو واپس اُڑ گئے تھے۔''ہم پروفیسر سپراؤٹ کو بتادیں گے کہتم ہیبتال میں ہو.....''

''میں نے اسے خبر دار کیا تھا۔''رون نے کہا جب ہر مائنی اپنے ہاتھوں کو چھپاتے ہوئے تیزی سے بڑے ہال سے باہر نکل گئ

تھی۔" میں نے اسے خبر دار کیا تھا کہ وہ ریٹا سٹیکر کے ساتھ مت الجھے۔۔۔۔۔اس کی طرف دیکھو!" اس نے خطوط میں سے ایک خط کو پڑھا جنہیں ہر مائنی اپنے پیچھے چھوڑ گئی تھی۔ "میں نے ' ہو فد مت روزہ جارو کر نیاں' میں پرٹھا ہے کہ تع کس طرح ہیں ہو ٹر کو رھوک دے رہی ہو۔ اس لڑکے نے پہلے ہی بہت مصیبتیں جویلی ہیں۔ جیسے ہی مجھے کوئی بڑا لفافہ ملے کا تو میں جلد ہی تم ہیں سبق سکھانے کیلئے ایک بویانک جاروئی لعنت بویبوں کی ، انتظار کرنا۔۔۔۔ اسے اب ان چیز ول سے نج کر رہنا پڑے گا۔'' ہر مائنی جڑی بوٹیوں کے علوم کی کلاس میں نہیں آئی۔ جب ہیری اور رون گرین ہاؤس سے نکل کر جادوئی جانداروں کی دیکھے ہمالی والی کلاس کی طرف جانے لگے تو انہوں نے دیکھا کہ ملفوائے ، کریب اور گؤل سکول کی پھر یکی سٹرھیاں نیچ اتر رہے تھے۔ بھال والی کلاس کی طرف جانے لگے تو انہوں نے دیکھا کہ ملفوائے ، کریب اور گؤل سکول کی پھر یکی سٹرھیاں انہوں کے گئیگ کے ساتھ ان کے پیچھے تیجھے کھسر پھسر کرنے میں مصروف تھی اور نیچ نیچ میں کھلکھالا کر ہنس بھی رہی تھی۔ ہیری کود کھتے ہی پینسی چلائی۔

'' پوٹر! کیاتمہاری محبت سے تمہارا جھگڑا ہو گیا ہے؟ وہ ناشتے کی میزیراتنی پریشان کیوں تھی؟''

ہیری نے اس کی بات پرتوجہ دینا ضروری نہیں سمجھا۔وہ اسے بیہ جاننے کا موقعہ بالکل نہیں دینا چا ہتا تھا کۂفت روزہ جادوگر نیاں کےاس اداریئے نے ان کیلئے کتنی تھمبیرمشکل کھڑی کر دی تھی۔

ہیگر ڈنے انہیں گذشتہ کلاس میں بتادیا تھا کہ یک سنگھے کا سبق اب ختم ہو گیا ہے۔وہ اپنے جھونپرڑے سے باہرنکل کران کا انتظار کرر ہاتھا۔ اس کے پیروں کے پاس نئے صندوق کھلے رکھے تھے۔صندوق دیکھے کر ہیری کا دل ڈوب گیا.....کہیں پھر سے انہیں دھاکے دارسقر طوں سے یالاتو نہیں پڑنے والا ہے۔کہیں انہیں دوبارہ گھمانا اورنگہداشت کرنے کا کام تو نہیں سونیا جائے گا؟

لیکن جب وہ اتنی نزدیک پہنچ گیا کہ وہ صندوقوں کے اندرجھا نک سکے تو اس نے دیکھا کہ اس میں کمبی تھوتھنی والے روئیں دار جانور تھے، جن کا رنگ کالا تھا اور ان کے اگلے پنج بھاؤڑے کی طرح چوڑے اور گہرے تھے۔ وہ طلباء کی طرف پلکیں جھپکا کر دیکھ رہے تھے اور اتنے ساروں لوگوں کواپنے سروں پر دیکھ کرکسی قدر پریشان بھی دکھائی دے رہے تھے۔

'' پیطلاشر فی ہیں۔'ہیگر ڈنے جوشیلی آواز میں انہیں بتایا جبوہ سب اس کے قریب بہنچ کر کھڑے ہوگئے تھے۔'' پیٹموماً زمین کے اندر گہرائی میں رہتے ہیں اور فن خزانوں کے آس پاس پائے جاتے ہیں۔انہیں چکیلی چیزیں نہایت پیند ہیں .....دیھو!''
اسی کمچایک طلاشر فی نے صندوق سے انچیل کر پینسی پارکنسن کی کلائی پکڑنے کی کوشش کی جس پرچمکتی ہوئی نقرئی گھڑی بندھی ہوئی تھی ہوئی قدم بیچھے ہے گئی۔

'' پیخزانہ ڈھونڈنے میں بہترین معاُون ثابت ہوتے ہیں۔' ہیگر ڈنے مسکرا کر بتایا۔'' ہم نے سوچا کہ آج ہم تہہیں ان کے ساتھ کچھ کھیل کود کا سامان فراہم کریں۔اُدھر دیکھو؟''اس نے حال ہی میں کھدی ہوئی خستہ زمین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ یہ بالکل وہی جگہ تھی جسے ہیری نے الوگھر سے کل شام کوہیگر ڈکووہاں کی کھدائی کرتے ہوئے دیکھا تھالیکن اب یہ بالکل ہموار دکھائی دے رہی تھی۔''ہم وہاں سونے کے پچھ سکوں کو فن کر دیا ہے جس کا طلاشر فی سب سے زیادہ سکے تلاش کر کے لائے گا،ہم اسے انعام دیں گے۔بس اپنی تمام قیمتی چیزوں کوجسم سے الگ کر کے اپنے اپنے بستوں میں ڈال دواور انہیں ایک طرف رکھ دو۔ پھر اس صندوق سے ایک ایک طلاشر فی پکڑواور اسے اپنے جسم کی مہک سونگھا کر چھوڑ دو۔''

ہیری نے اپنی گھڑی اتار لی جووہ صرف عادت کے باعث اس کی کلائی پر بندھی ہوئی تھی کیونکہ وہ تو کافی عرصے سے بند پڑی ہوئی تھی۔اس نے گھڑی اپنی جیب میں رکھ لی اور پھرایک طلاشر فی کوصندوق میں سے اُٹھالیا۔وہ مرغی جتنا بڑا تھا اور دیکھنے میں کیوی جیسا ہی لگتا تھا۔طلاشر فی نے اپنی لمبی تھوتھنی سے ہیری کے کان چبانے کی کوشش کی اور پھر تجسس ہوکرا سے سونگھا۔اس کاجسم سے میچ کی ہے حدملائم اور نرم تھا۔

''''ابھی رُکو.....ہیگر ڈنےصندوق کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔''یہاں توایک طلاشر فی باقی بچاہے....کون آج کلاس میں نہیں آیاہے؟..... ہر مائنی کہاں ہے؟''

''وہ ہسپتال میں ہے....'رون نے جلدی سے بتایا۔

''ہم بعد میں اس بارے میں تم سے بات کریں گے۔''ہیری نے سرگوثی کرتے ہوئے کہا کیونکہ پینسی پارکنسن دلچیبی سے ان کی بات سن رہی تھی۔

جادوئی جانداروں کی دیچے بھال کی کلاس میں پہلے انہیں کبھی اتنا مزہ نہیں آیا تھا۔ طلاشر فی واقعی دلچسپ اورشرار تی تھے۔ وہ زمین کی میں اتنی آسانی سے اوپر پنچے بھور ہے تھے جیسے وہ مٹی نہ ہو بلکہ پانی ہو۔ ہر طلاشر فی لوٹ کراسی طالبعلم کے پاس ہی آتا تھا جس نے اسے چھوڑ اتھا۔ طلاشر فی ہر مرتبہ لوٹے پراپنے مالک کوایک ایک سونے کا سکہ تھا دیتا تھا اور پھر دوبارہ اپنے کام کیلئے روانہ ہوجاتا تھا۔ رون کا طلاشر فی تو ان سے سب سے زیادہ پھر تیلا اور ہوشیار نکلا۔ وہ نے جلد ہی رون کی گودسونے کے سکوں سے بھرڈ الی تھی۔ ''کیا انہیں پالا جا سکتا ہے ہمگر ڈ ؟''رون نے اشتیات بھرے میں کہا۔ وہ ان سے کافی متاثر دکھائی دے رہا تھا۔ اس کا طلاشر فی ایک بار پھر سکہ تھا کرز مین میں خوطہ لگاتے ہوئے گھس گیا تھا اور اس نے اپنے پیچھے کافی دھول اُڑ ائی تھی جورون کے چو نے پر تیزی سے گرنے گی۔

'' تمہاری ممی اس سے قطعی خوش نہیں ہوں گی رون!' ہیگر ڈنے مہنتے ہوئے کہا۔'' طلاشر فی پورے گھر کولمحوں میں برباد کر دیتے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ انہوں نے اب تک سارے سکے نکال لئے ہوں گے۔' اس نے طلاشر فیوں کو زمین میں غوطے کھاتے ہوئے دیکھ کر کہا۔'' ہم نے صرف یانچے سو سکے ہی دفن کئے تھے.....اوہ لو! ہر مائنی بھی آگئی.....'

ہر مائنی گھاس کے میڈان کوعبور کرتی ہوئی ان کی طرف آ رہی تھی۔اس کے ہاتھوں پرموٹی موٹی پٹیاں بندھی ہوئی تھیں۔وہ کافی رنجیدہ دکھائی دے رہی تھی۔ پینسی پارکنسن اسے کافی غور سے دیکھر ہی تھی ،شایدوہ اصل بات جاننے کیلئے بے چین تھی۔ ''چلوابتم سب ایک جگه اکٹے ہو جاؤ۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تم نے کیسی کارکردگی دکھائی ہے؟''ہیگر ڈنے کہا۔'' اپنے اپنے سکوں کی گنتی کرواور سکے چرانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا گؤل!''اس کی بلی جیسی آنکھیں سکڑ گئیں اور وہ گؤل کودیکھنے گئیں۔'' یہ سب مایا سکے ہیں،ایک گھنٹے بعد بیخود بخو دغائب ہوجائیں گے۔''

گؤل نے خجالت بھرے انداز میں اپنی جیبیں خالی کر دیں اور کافی چڑ چڑا دکھائی دینے لگا۔ گئتی کرنے پر پتہ چلا کہ رون کا طلاشر فی سب پر سبقت لے گیاتھا، اس لئے ہیگر ڈ نے اسے وعدے کے مطابق انعام کے طور پر بنی ڈیوکس کی بہت بڑی چاکلیٹ تھا دی۔ میدان کے پار دو پہر کے کھانے کیلئے گھٹی نج اُٹھی۔ کلاس کے باقی طلباء جو شلے انداز میں سکول کی طرف بھا گئے لگے۔ لیکن ہیری، رون اور ہر مائنی و ہیں رُک کر طلاشر فیوں کو صند وقوں میں ڈالنے کیلئے ہیگر ڈکی مدد کرنے لگے۔ ہیری کا دھیان اس طرف بھی گیا کہ میڈم سماینی بھی کی کھڑکی سے جھا نک کرانہیں دیکھر ہی تھیں۔

" تمہارے ہاتھوں کو کیا ہوا ہر مائنی؟ " ہیگر ڈنے پریشانی کے عالم میں دریافت کیا۔

ہر مائنی نے ہیگر ڈکو بتایا کہاسے صبح ڈھیر ساری نفرت بھرے خطوط ملے تھےان میں ایک لفافے میں املبوند کاعرق بھرا ہوا تھا جو اس کے ہاتھوں پرگر گیااور وہ گھائل ہوگئی۔

''اوہ ہو۔۔۔۔۔فکرمت کرو ہر مائن!' ، ہیگر ڈنے دھیمی آواز میں کہااوراس کی طرف دیکھا۔''جب ریٹاسٹیکرنے ہماری مال کے بارے میں لکھاتھا۔۔۔' ہمیں بھی ایسے ہی خطوط آئے تھے۔ جن میں لکھاتھا۔۔۔۔' ہم ایک دیو ہواور تمہیں تو موت کے گھاٹ اتار دینا چاہئے' ۔۔۔۔۔۔ تہماری مال نے کئی معصوم لوگوں کو ہلاک کیا ہے اوراگر تم میں ذراسی بھی شرم ہوتو تم کسی ندی میں کودکراب تک ڈوب گئے ہوتے ۔۔۔۔۔اور بھی اسی طرح کی کا بیجہنو چلینے والی باتیں بھری ہوتی تھیں۔''

‹ دنېيں.....، 'ہر مائنی سکتے میں آگئ تھی۔

''ہاں!''ہیگر ڈبولا اوراس نے طلاشر فیوں کے صندوقوں کواپنے جھونپڑے کی بیرونی دیوار پررکھ دیا۔''لوگ ایسی ہی بکواس کھتے ہیں ہر مائنی!اب اگرایسے خطوط آئیں تو انہیں کھولنا ہی مت۔سیدھے آتشدان میں جھونک دینا۔میں بھی ایسا ہی کرتا تھا۔۔۔۔'' ''تم سے آج سے گئے ایک اچھی کلاس چھوٹ گئی ہر مائنی!'' ہیری نے ہر مائنی سے کہا جب وہ سکول کی طرف واپس لوٹ رہے تھے۔''طلاشر فی خاصے دلچیسے اور شرارتی ہوتے ہیں۔''

بہر حال، رون ابھی تک ہیگر ڈکی دی ہوئی چاکلیٹ کو گھورے جار ہاتھا جیسےاس میں کوئی عجیب چیز نکلنے والی ہو۔وہ کسی وجہ سے پریشان دکھائی دے رہاتھا۔

> '' جمہیں کیا ہوا؟'' ہیری نے بوچھا۔''اس کے ذائقے میں کوئی گڑ بڑ ہے کیا؟'' دینر سے میں میں است دورت کے میں کوئی گڑ بڑ ہے کیا؟''

''نہیں!''رون سپاٹ کہجے میں بولا۔''تم نے مجھے سونے کے سکوں کے بارے میں پہلے کیوں نہیں بتایا؟''

''کون سے سکے ....؟''ہیری متحیر ہوکراس کی صورت دیکھنے لگا۔

''وہ سکے جومیں نے تمہیں کیوڈچ ورلڈ کپ کے دوران دیئے تھے۔''رون نے جلدی سے کہا۔''اپی جادوئی پیتل کی دور بین کے بدلے میں بتمہیں مہمانوں کے کیبن میں دیئے تھے جنہیں آئرشی بونے ہوا میں لوگوں کی طرف اچھال رہے تھے۔تم نے مجھےان کے بارے بتایا کیوں نہیں؟ تم نے مجھے یہ کیوں نہیں بتایا کہ وہ سب غائب ہو گئے تھے۔۔۔۔۔''

ہیری کوایک کمھے کیلئے رُک کرسوچنا پڑا تب جا کراہے یادآ یا کہرون کن سکوں کے بارے میں بات کرر ہاتھا۔

''اوہ!''اس نے اچا نک کہااوراس رات کے شکین حادثہ اسے یاد آگیا۔'' مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ سکے غائب ہو گئے تھے۔ میں اپنی چھڑی کی گمشدگی کے بارے میں اتنا پریشان تھا کہ سکوں کا ذرا بھی خیال نہیں آپایا.....'' وہ سٹر ھیاں چڑھ کربیرونی ہال میں پنچے اور دو پہر کے کھانے کیلئے بڑے ہال میں چلے گئے۔

''کتنی عمدہ بات ہے۔' رون نے اچا نک کہا جب وہ بیٹھ گئے اور انہوں نے اپنی پلیٹ میں بھنا ہوئی مرغی کے ٹکڑے اور دہی کا مسالے دار رائنۃ ڈالا۔'' اتنے زیادہ پیسے کے مالک ہونے میں کتنی عمدہ خصوصیت ہے کہ ٹھی بھرسونے کے سکوں کے غائب ہونے کا پیۃ ہی نہیں چلتا۔۔۔۔''

''سنو!میرے دماغ میں اُس رات بہت می پریشان کرنے والی دوسری با تیں بھری پڑی تھیں۔''ہیری نے نا گواری سے منہ بنا کرکہا۔''ہم سب ہی پریشان تھے، یاد ہے نا؟''

''میں نہیں جانتا کہ طلانثر فی کے سونے کے سکے غائب ہو جاتے ہیں۔'' رون بڑبڑایا۔'' مجھے لگا تھا کہ میں نے تمہارا حساب کتاب بچکتا کردیا ہے۔تمہیں کرسمس پر مجھے ہیٹ کا تخذ نہیں دینا جا ہے تھا۔''

"اس بات کو بھول جاؤ .....ٹھیک ہے!" ہیری نے سرد کہجے میں کہا۔

رون نے بھنےآلوکوا پنے کانٹے سے کچل دیا تھااور وہ غصے بھری نظروں سے ہیری کو گھور رہا تھا۔ پھروہ بولا۔'' مجھےغربت سے سخت نفرت ہے۔''

ہیری اور ہر مائنی نے ایک دوسر ہے کی طرف دیکھا۔ دونوں کوہی سمجھ میں نہیں آر ہاتھا کہ اس موقع پر کیا جواب دیں؟

'' یہ بکواس ہے۔''رون نے کہا جواب بھی بھنے ہوئے آلوکو کا نئے سے ملیدہ بنار ہاتھا اوراس کو گھور کر دیکھ رہاتھا۔'' میں فریڈ اور جارج کو غلط نہیں ما نتا ہوں کہ وہ پیسے کمانے کی کوشش کررہے ہیں۔ کاش میں بھی کمایا تا۔ کاش میر ہے پاس بھی ایک طلاشر فی ہوتا ۔۔۔''

'' اب بس کرو۔۔۔۔ ہمیں معلوم ہوگیا ہے کہ تہہیں اگلی کرسمس پر کیا تحفہ دینا چاہئے؟'' ہر مائنی نے بہنتے ہوئے کہالیکن جب اس کے بعد بھی رون کی اُداسی دور نہیں ہو پائی تو وہ مزید ہولی۔'' جھوڑ و بھی رون! تہہاری حالت اور خراب ہو سکتی تھی۔ کم از کم تہہاری انگلیوں پر املبوند کا عرق تو نہیں گرا ہے۔'' ہر مائنی کو اپنے جھری کا نئے کو استعال کرنے میں بہت تکلیف ہور ہی تھی۔ اس کی انگلیاں

بہت سوج چکی تھیں اور شدید در دکر رہی تھیں۔''میں اس خبیث سٹیکر سے نفرت کرتی ہوں'' وہ نیکھی آ واز میں غراتی ہوئی بولی۔''میں اس سے بدلہ لے کر ہی دم لوں ، بھلے ہی بیمیری زندگی کا آخری کام کیوں نہ ثابت ہو.....''

### 

اگلے ہفتے بھی ہر مائنی کیلئے نفرت بھرے خطوط آنے کا سلسلہ جاری رہا۔ حالانکہ اس نے ہیگر ڈ کے مشورے کے مطابق انہیں بالکل نہیں کھولا تھا اور سیدھا آتشدان کے حوالے کر دیا تھالیکن اس کے بعد ہیری کے کی پرستاروں نے خطوط پرتو قف نہیں کیا بلکہ اسے غلی غیاڑ ہے بھی بھیجے نے نی غیارہ گری فنڈر کی میز پر آکر بھٹ جاتے اور پھر اس پر نفرت بھرے ہتک آمیز جملوں کی بوچھاڑ کر دیتے تھے، جنہیں پورے ہال میں بیٹھے ہوئے لوگ سنتے تھے۔ جولوگ ہفت روزہ جادوگر نیاں نہیں پڑھتے تھے، اب تک انہیں بھی پہتہ چل گیا تھا کہ ہیری ، کیرم اور ہر مائنی کے مابین محبت بھری کہانی کیا ہے؟ ہیری کولوگوں کو یہ بتا بتا کر تھک چکا تھا کہ ہر مائنی اس کی محبوبہ نہیں بلکہ صرف اچھی دوست ہے۔

''اگرہم بیسب مل کراسے نظرانداز کردیں گے تو بی خبرخود بخو د ٹھنڈی پڑجائے گی۔'' ہیری نے ہر مائنی کو سمجھاتے ہوئے کہا۔''تم نے دیکھاتھا کہ پچپلی باراس نے میرے بارے میں جومن گھڑت کہانی لکھی تھی ،اس سے لوگ جلد ہی بیزار ہو گئے تھے....۔'' ''میں تو صرف بیہ جاننا چاہتی ہوں کہ اس نے ہماری نجی گفتگو کیسے سن لی جبکہ اسے میدان میں آنے کی کڑی مما نعت تھی؟....۔'' ہر مائنی غصے سے آگ بگولا ہوتی ہوئی بولی۔

ہرمائنی تاریک جادو سے تحفظ کے نن کی کلاس میں چھٹی کے بعد بھی تھوڑی دیر تک اندر ہی رُکی رہی۔وہ پروفیسرموڈی سے پچھ پوچھنا جا ہتی تھی، جب باقی کے طلباء باہر نکلنے کیلئے بہت ہے تاب تھے۔ آج پروفیسرموڈی نے سفاک کٹ وار سے بچاؤ کی سخت تکلیف دہ ریاضت کروائی تھی، جس سے کئی طلبہ اپنے جسم پر لگی اندرونی چوٹوں کو ابھی تک سہلا رہے تھے۔ ہیری کو کان اینے تھے کا اتنا برا دورہ پڑا تھا کہ کلاس سے باہر نکلتے ہوئے وہ اپنے کان پر ہاتھ رکھے ہوئے تھا۔

''' دیکھوریٹاسٹیکرنے بیٹنی طور پر نیبی چوغہ بالکل نہیں بہنا ہوا تھا۔''ہر مائنی پانچ منٹ بعد ہانیتی ہوئی باہرآئی۔وہ ہیری اوررون سے بیرونی ہال میں آملی تھی۔''موڈی کا ہتا ہے بیرونی ہال میں آملی تھی۔''موڈی کا کہنا ہے کہ بیرونی ہال میں آملی تھی۔ اس نے ہیری کا ہاتھ اس کے اینٹھتے کان سے دور ہٹا دیا تا کہوہ اس کی بات س سکے۔''موڈی کا کہنا ہے کہ انہوں نے اسے دوسرے مدف کے دوران جول کی میزیریا جھیل کے آس پاس منڈلاتے بالکل نہیں دیکھا تھا۔۔۔''

'' ہر مائنی!اس معاملے کواب جھوڑ دوبس!''رون نے جھنجلائے ہوئے انداز میں کہا۔

''کبھی نہیں!'' ہر مائنی ضد کرتے ہوئے غرائی۔''میں بہ جاننا جا ہتی ہوں کہاس نے میری اور وکٹر کی باتیں کیسے نیں اور اسے ہیگر ڈکی ماں کے بارے میں کیسے پیۃ چلا؟''

''شایداس نے مائیکر وفون کااستعال کیا ہو ہر مائنی!''ہیری آ ہشگی سے بولا۔

'' مائنكروفون ....؟''رون كويه بات بالكل سمجه مين نهيس آئي تقى \_' ..... بيكيا موتا ہے؟''

ہیری اسے چھپائے گئے مائیکروفون اور ریکارڈ نگٹیپ کے بارے میں بتانے لگا، جسے س کررون کی آنکھیں جیرت سے چوڑی ہوتی چلی گئیں۔

'' کیاتم دونوں ہوگورٹس ایک مطالعہ نامی کتاب بھی نہیں پڑھو گے؟''ہر مائنی نے ہیری کی بات کاٹے ہوئے نیچ میں کہا۔ ''اس سے کیا فائدہ ہوگا؟''رون نے منہ بنا کر کہا۔''تم نے پوری کتاب جاٹ رکھی ہے، جب ضرورت پڑے گی تو ہم تم سے پوچھ لیں گے۔''

''ما گلوؤں کے ہاں جادو سے ہٹ کرجتنی بھی چیزیں استعال ہوتی ہیں یعنی بجلی ، کمپیوٹر ، ریڈار ، مائیکرونون اوران جیسی تمام چیزیں .....وہ سب ہوگورٹس کی حدود میں پہنچتے ہی خراب ہوجاتی ہیں۔ یہاں کی ہوامیں گہراجادو بھرا ہوا ہے، یعنی ایک مضبوط جادوئی حصار نے اس تمام علاقے کواپنی لیبیٹ میں لےرکھا ہے۔ایسا بالکل نہیں ہوسکتا کہ ریٹائٹیکر نے کسی مائیکرونون کا استعال کیا ہویقیناً اس نے کسی پوشیدہ جادو کا ہی استعال کیا ہوگا.....وہ ایسا ہی کر رہی ہوگی .....کاش مجھے پیتدلگ جائے کہ وہ کیا کر رہی تھی .....اوہ!اگر بیغیرقانونی ہواتو میں اسے ایسا مزہ چکھاؤں گی کہ وہ زندگی بھریا در کھی گی۔''

''ہمارے پاس پریشان ہونے کیلئے پہلے ہی بہت ساری باتیں ہیں ہر مائنی!''رون نے اکتابٹ بھرے لہجے میں کہا۔''ہم ریٹا سٹیکر کےخلاف ایک نیامحاذ کھول کراپنی پریشانیوں میں مزیداضا فہ کیوں کریں؟''

''میں تم سے مدذ ہیں ما نگ رہی ہوں!''ہر مائنی تمتماتے ہوئے غرائی۔''میں بیکام تہا ہی کرلوں گی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ بغیر دھڑ دھڑ اتی ہوئی سنگ مرمر کی سٹر ھیوں پر چڑھتی چلی گئی۔ ہیری کو پورایقین تھا کہ وہ اب یقیناً لائبر بری جارہی ہوگی۔ ''اب کہیں وہ۔۔۔۔۔' مجھے ریٹاسٹیکر سے نفرت ہے'۔۔۔۔۔ والے بیجز سے بھرا ہوا ڈبہاُٹھا کرنہ لے کرآئے۔'' رون نے اس کے عقب میں دیکھتے ہوئے کہا۔۔

بہرحال، ریٹا سٹیکر کے راز کا پیۃ لگانے کیلئے ہر مائن نے ہیری اور رون سے بالکل مدذہیں مائگی تھی۔اس کیلئے وہ دونوں ہی اس کے بہت شکر گزار دکھائی دیئے۔ایسٹر کی چھٹیوں سے پہلے ہی ہوم ورک کا بوجھ کافی بڑھتا جار ہا تھا۔ ہیری اس بات پر بہت جیران تھا کہ ہر مائنی اپنے ہوم ورک کے ساتھ ساتھ چوری چھپے سننے والے جادوئی طریقوں کی تلاش کیلئے اتنی ہمت کہاں سے بیدا کر رہی تھی ؟ ہیری تو دن رات اپنا ہوم ورک مکمل کرنے میں ہی مصروف رہتا تھا حالانکہ وہ جیرت انگیز طور پر سیریس کیلئے پہاڑ کے غارتک کھانے پینے کا سامان بھی روز انہ تھی کہ ہاتھ ساتھ حظوط جینے کا سلسلہ بھی طرح جان چکا تھا کہ لگا تار بھوکار ہنا کیسا ہوتا ہے؟ اس نے سیریس کو کھانے پینے کے سامان کے ساتھ ساتھ حظوط جینے کا سلسلہ بھی جاری رکھا۔ان خطوط میں اس نے اُسے بتایا کہ سب بھی معمول کے مطابق ہی چل رہا ہے اور پرسی کا جواب ابھی تک نہیں مل پایا ہے۔

ہیڈوگ ایسٹر کی چھٹیاں ختم ہونے پر ہی لوٹی تھی۔ پر ہی کا خط مسزویز لی کے بھیجے ہوئے ایسٹر کے انڈوں کے بیکٹ کے ساتھ آیا تھا۔ ہیری اور رون کے انڈے ڈریگن کے انڈوں کی طرح بڑے تھے اور ان میں گھر میں تیار کیا گیا میٹھا چاکلیٹ بھرا ہوا تھا بہر حال، ہر مائنی کا انڈہ مرغی کے انڈے سے بھی کہیں چھوٹا تھا۔اسے دیکھتے ہی ہر مائنی کا چپرہ اتر گیا۔

''رون! کہیں تمہاری ممی ہفت روزہ جادوگر نیاں تو نہیں پڑھتی ہیں؟''اس نے آ ہسگی سے پوچھا۔

''بالکل.....''رون نے ہنس کر بتایا جس کے منہ میں جا کلیٹ بھری ہوئی تھی۔''انہوں نے بیرسالہ تو بڑے عرصے سےلگوارکھا ہے،اس میں گھریلوخانہ داری کی بڑی اچھی اچھی باتیں ہوتی ہیں۔''

ہر مائنی نے اپنے جیموٹے سے انڈے کی طرف رنجیدہ نظروں سے دیکھا۔

'' کیاتم ینہیں جاننا چا ہوگی کہ پرسی کے خط میں کیا لکھا ہے؟'' ہیری نے اس سے جلدی سے پوچھا۔ پرسی کا خط مختصر مگر چڑچڑے ین سے بھرا ہوا تھا۔

میسا کہ میں روزنامہ ماروکر کو لگاتار بتا رہا ہوں کہ مسٹر کراؤچ ابھی چھٹیاں منا رہے ہیں، من کا انہیں پورا مق ماصل ہے۔ وہ الوؤں کے ذریعے بلاتعطل اپنی ہرایات مبھے بھیج رہے ہیں۔ میں نے نہیں ،،،،انہیں کافی عرصے سے ریکھا تو نہیں ہے لیکن مبھے لگتا ہے کہ میں اپنے باس کی لکھائی کو موب اچھی طرح پہان سکتا ہوں۔ میرے پاس ان من کھڑت افواہوں کو مستر رکرنے کے علاوہ بھی ڈھیر سارا کام ہوتا ہے۔ مب تک کوئی بہت زیارہ اہم بات نہ ہو تب تک مہربانی کرکے مبھے دوبارہ پریشان مت کرنا۔ پرسی ویزلی

گرمیوں کی نئی نصابی سے ماہی کے شروع ہونے کاعموماً یہی مطلب ہوتا ہے کہ ہیری اس موسم کے آخری کیوڈ چ میچ کیلئے جم کر مشقیں کرر ہاہوتا۔ بہر حال ،اس سال اسے سے فریقی ٹورنامنٹ کے تیسر ہے اور آخری ہدف کی تیاری کرناتھی لیکن اسے اب تک معلوم نہیں ہوا تھا کہ اسے کیا کرنا ہوگا؟ بہر حال ،مئی کے آخری ہفتے میں پروفیسر میک گوناگل نے اسے تبدیلی ہیئت کی کلاس کے بعدروک لیا۔

'' تہمیں آج رات نو بجے کیوڈ چ کے میدان پر جانا ہوگا پوٹر! مسٹر بیگ مین وہاں پرسب جیبینک کوتیسرے ہدف کے بارے میں بتا کیں گے۔''انہوں نے اپنی عینک کے اوپر سے اسے گھورتے ہوئے بتایا۔

اسی لئے اس رات کوساڑھے آٹھ ہجے ہیری نے گری فنڈ رہال میں رون اور ہر مائنی سے جلدی رخصت لی اور سیڑھیاں اتر کر نیچے چلا آیا۔ جبوہ ہیرونی ہال تک پہنچا تو اسی وقت سیڈرک ہفل بیف کی راہدار یوں سے نکل کراسے آملا۔

''تمہیں کیا لگتاہے کہ تیسرامدف کیا ہوسکتاہے؟''اس نے ہیری سے بوچھاجب وہ ساتھ ساتھ بیھریلی سیرھیاں اتر کر بادلوں

سے بھری رات میں باہر نکلے۔'' فلیور کا کہنا ہے کہ زمین دوز سرنگوں جسیا کوئی چکر چل رہا ہے۔اسے گلتا ہے کہ ہمیں سرنگوں میں جا کر کوئی خزانہ تلاش کرنا ہوگا۔''

''یہ تو کچھ زیادہ مشکل کام نہیں ہوگا۔'' ہیری نے کہا اور سوچا کہ اس مدف کو پورا کرنے کیلئے وہ ہیگر ڈ سے ایک طلاشر فی ادھار لے لے گا۔

وہ اندھیرے صحن سے ہوتے ہوئے کیوڈچ سٹیڈیم کی طرف بڑھنے لگے۔ تماشائیوں کے جانے والے راستے سے ہوکر وہ اندرونی دروازے کی طرف بڑھنے اور پھروہ کیوڈچ کے میدان میں آگئے۔ کیوڈچ میدان کا ماحول اب بالکل پہلے جیسانہیں تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ پورے میدان میں کسی نے دوفٹ اونچی طویل دیواریں بنادی ہوں جو ہرسمت میں گھوم رہی تھیں اورایک دوسرے کو کاٹ رہی تھیں، ان کے بچ تنگ ہی راہداریاں تھیں جن سے گزراجا سکتا تھا۔

'' يتوباڙه کي ديوارين بين '' هيري نے سب سے قريب والي ديوار کوغور سے ديکھتے ہوئے کہا۔

''اوه خوش آمدید....''ایک مسکراتی ہوئی آواز سنائی دی۔

مسٹر لیوڈ و بیگ مین میدان کے وسط میں کیرم اورفلیور کے ساتھ کھڑے تھے۔ ہیری اورسیڈرک باڑھ کی دیواریں بھلا نگتے ہوئے ان کی طرف بڑھے۔ جب ہیری پاس پہنچا تو فلیور نے اسے مسکرا کر دیکھا۔ جب سے ہیری نے اس کی بہن کوجھیل سے باہر نکالاتھا تب سے ہی اس کے حوالے سے فلیور کا برتا و بالکل بدل ساگیا تھا۔

''تو تمہیں کیا لگتا ہے؟'' مسٹر بیگ مین نے کہا جب ہیری اور سیڈرک نے آخری باڑھ کو پھلانگ کران کی طرف قدم بڑھائے۔''پودوں کی بید دیواریں اچھی طرح بڑھر ہی ہیں ہے نا؟ ایک مہینے بعد دیکھنا، تب تک ہیگر ڈانہیں ہیں فٹ او نچا کردے گا۔''پھران کی نگاہ ہیری اور سیڈرک کے اُداس چہروں کی طرف پڑی اور وہ مسکراتے ہوئے بولے۔''پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جب بیٹورنا منٹ ختم ہوجائے گا تو تمہارا کیوڈچ میدان بالکل پہلے جیسا ہوجائے گا۔ مجھے لگتا ہے کہتم لوگوں نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ ہم یہاں کیا بنارہ ہیں؟''

كوئى بھى ايك بل كچھنہيں بولا..... پھر

'' بھول بھلیاں .....'' کیرم نے برٹر بڑاتے ہوئے کہا۔

''بالکل شیح کہا....'' بیگ مین بولے۔'' بھول بھلیاں! تیسرا ہدف دراصل بالکل سیدھا سادا ہے۔ سہ فریقی مقابلوں کا انعامی کپان بھول بھلیوں کے درمیان میں کہیں رکھ دیا جائے گا جوجمیئن اسے سب سے پہلے چھولے گا،اسے پورے نمبرملیں گے۔'' ''ہمیں صرف بھول بھلیوں کوہی عبور کرنا ہوگا؟''فلیورنے یوجھا۔

' د نہیں ....اس میں رکاوٹیں بھی حائل ہوں گی .....' بیگ مین نے خوشی سے اچھلتے ہوئے کہا۔' ہیگر ڈ ان میں کئی درندے

چھپانے والا ہے۔اس کے علاوہ بہت سارے جادوئی کلمات کے رکاوٹی دروازے ہوں گے جنہیں تم لوگوں نے توڑنا ہوگا۔۔۔۔اس طرح کی کئی چیزیں ہوں گی۔۔۔۔ جو چمپئن اب تک سب سے آگے ہیں، انہیں بھول بھیوں میں سب سے پہلے جانے کا موقع دیا جائے گا۔'' بیگ مین نے ہیری اور سیڈرک کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔'' پھر مسٹر کیرم جائیں گے اور پھر۔۔۔۔ مس ڈیلاکور۔لیکن تم سب کے پاس جیتنے کا موقع رہے گا۔ سب کچھاس بات پر مخصر ہے کہ تم لوگ ان حائل رکاوٹوں سے کتنی عمد گی سے نمٹ سکتے ہو۔ اس میں بھیناً مزہ آئے گا ہے نا؟''

ہیری اچھی طرح جانتا تھا کہ ہیگر ڈاس طرح کے مقابلوں کیلئے کیسے جانوروں کا انتخاب کرسکتا ہے؟ اسے قطعی امید نہیں تھی کہ اس میں ذرا بھی مزہ آئے گا۔ بہر حال ،اس نے بھی باقی چمپئوں کی طرح اپناسر ہلا دیا تھا۔

''بہت اعلیٰ .....اب اگرتم میں سے کسی کو کوئی سوال نہ پوچھنا ہوتو ہم سکول کی طرف لوٹ چلتے ہیں .....ٹھیک ہے، باہر تھوڑی خنگی ہے.....''

جب سب جمینی بھول بھیوں کی دیواریں بھلانگ کر باہر جانے گئے تو بیگ مین جلدی سے ہیری کے ساتھ ساتھ چل دیئے۔ ہیری کولگ رہاتھا کہ بیگ مین ایک بار پھراس کی مدد کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں لیکن اسی وقت کیرم نے ہیری کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر ہلکا سا دبایا۔

''کیا ہم بات کر سکتے ہیں؟''

'' ہاں ..... ہاں! کیوں نہیں؟'' ہیری تھوڑ اسا حیران بھی ہوا تھا۔

'' کیاتم میرے ساتھ کچھ دور پیدل چلوگے؟''

''ٹھیک ہے۔''ہیری نے فیصلہ کرتے ہوئے کہا۔

''ہیری!میں یہیں تمہاراانظار کرتا ہوں،ٹھیک ہے!''بیگ مین نے کسی قدر پریشان دکھائی دیتے ہوئے کہا۔

''اوہ نہیں! پریثانی کی کوئی بات نہیں ہے مسٹر بیگ مین!'' ہیری نے اپنی مسکرا ہے کورو کنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔''مجھے سکول کاراستہا چھی طرح معلوم ہے۔ میں خود بخو دو ہاں پہنچ سکتا ہوں .....شکریہ!''

ہیری اور کیرم ایک ساتھ سٹیڈیم سے باہر نکلے۔لیکن کیرم اسے ڈرم سٹرانگ کے جہازی طرف نہیں لے کر گیا،اس کے برعکس وہ اسے جنگل کی طرف لے کر چلنے لگا۔ہیگر ڈ کے جھونپرڑے اور بیاوکس بیٹن کی بھی کے پاس سے گزرتے ہوئے ہیری نے اس سے پوچھا۔

" جم اس طرف کیوں جارہے ہیں؟"

''میں نہیں جا ہتا ہوں کہ کوئی بھی ہماری بات جیت س پائے۔'' کیرم نے جواب دیا۔

جب آخر کاروہ بیاو کس بیٹن کے گھوڑوں کے اصطبل سے تھوڑے فاصلے پر تاریک جنگل کے اندر پہنچ گئے تو کیرم درختوں کے سائے میں رُک گیااور ہیری کی طرف مڑگیا۔

''میں صرف بیہ جاننا چاہتا ہوں کہ تمہارے اور ہر۔ ماننی کے پچ کیا چکر چل رہا ہے؟'' کیرم خصلے لہجے میں غرایا۔ ہیری کو کیرم کے پراسرارا نداز سے ایبالگا کہ معاملہ اس سے زیادہ گھمبیر ہوگا۔ اس نے کیرم کی طرف جیرت زدہ نظروں سے گھور کردیکھا۔ '' کچھ نہیں!' اس نے دوٹوک انداز میں کہا لیکن کیرم اب بھی اس کی طرف غصے سے گھور رہا تھا۔ ہیری کواچا نک ایک بار پھر بیہ احساس ہوا کہ کیرم کتنا لمبااور بڑا ہے، اس لئے اس نے اپنی بات کو واضح کرتے ہوئے کہا۔'' ہم لوگ بس دوست ہیں۔ وہ میری محبوبہ وغیرہ بالکل نہیں۔ بیسب افواہیں ہیں اور وہ الیبی بالکل نہیں ہے۔ اسٹیکر عورت نے تو من گھڑت با تیں کہ ھی ہیں۔'' میر۔ ما۔ نتی تمہارے بارے میں اکثر باتیں کرتی رہتی ہے۔'' کیرم نے ہیری کوشک بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ '' ہیر۔ ما۔ نتی تمہارے بارے میں کہا۔'' کیونکہ ہم اچھے دوست ہیں۔''

اسے بالکل یفین نہیں ہور ہاتھا کہ وہ وکٹر کیرم کے ساتھ بیہ بات چیت کرر ہاتھا جومشہور بین الاقوامی کیوڈچ کھلاڑی بھی تھا۔ایسا لگ رہاتھا کہ جیسےاٹھارہ برس کامنچلا کیرم اسےاپنی برابری کااصلی حریف سمجھ رہا ہو.....

> ''تم نے بھی .....تم نے اسے بھی ٰ.....'' ''

''بالکلنہیں ....،''ہیری بہت سخت لہجے میں بولا۔

کیرم تھوڑا خوش دکھائی دینے لگا۔اس نے ہیری کو پچھ بل تک ٹٹولا پھر بولا۔''تم جادوئی بہاری ڈنڈے پرعمدہ اُڑ لیتے ہو۔ میں نے تمہارا پہلامقابلہ دیکھاتھا.....''

''شکریہ!'' ہیری نے کھل کرمسکراتے ہوئے کہا اورا چانک خود کو زیادہ لمبامحسوں کرنے لگا۔''میں نے بھی تمہیں کیوڈج ورلڈ کپ میں دیکھا تھا۔۔۔۔۔ چھلاوہ اچھال!تم غضب کے۔۔۔۔۔''

لیکن عین اسی وقت کیرم کے بیچھے کوئی چیز ہلی۔ ہیری کو جنگل میں منڈ لانے والی چیز وں کا احساس تھااس لئے اس نے فوراً کیرم کاباز و پکڑ کراسے اپنی طرف تھینچ لیا۔

« کیا ہوا.....؟"

ہیری نے اپناسر ہلایا اور اس طرف دیکھا جہاں اس نے ہلچل دیکھی تھی۔ اس نے اپناہاتھ اپنے چوغے کے اندر ڈال کر چھڑی نکال لی۔ اگلے ہی بل بلوط کے اونچے درخت کے پیچھے سے ایک آ دمی لڑ کھڑا تا ہوا باہر نکلا۔ ایک بل کیلئے تو ہیری اسے پہچان نہیں پایا......پھراسے احساس ہوا کہ بیتو مسٹر کراؤچ تھے.....

ابیا لگ رہاتھا کہ جیسے مسٹر کراؤچ کئی دنوں سے سفر کر رہے ہوں۔ان کے چوغے کے گھٹنے پھٹے اور خون سے بھرے ہوئے

تھے۔ان کے چہرے پر کھر ونچیں پڑی ہوئی تھیں۔ان کی ڈاڑھی کافی بڑھی ہوئی تھی۔ان کے بالوں اور مونچھیں کو دھونے اور تراشنے کی کڑی ضرورت تھی۔ بہر حال ،ان کی حرکتوں ان کیلئے زیادہ عجیب تھیں۔ بڑبڑاتے ہوئے اور اشارہ کرتے ہوئے مسٹر کراؤج کسی ایسے آدمی سے باتیں کرتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے جو آنہیں بالکل دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ انہیں دیکھر ہمری کو اس آوارہ بوڑھے کی یاد آگئی جسے اس نے ایک بارڈ رسل گھر انے کے ساتھ خریداری کرتے ہوئے دیکھا تھا۔وہ آدمی بھی ہواسے باتیں کر رہا تھا اور اس سے بچنے کیلئے پتونی آئی نے ڈ ڈ لی کا ہاتھ پکڑ کر سڑک پارکر لی تھی جس کی انہیں بالکل ضرورت نہیں تھی۔اس کے بعدور نن انکل نے پورے گھر انے کوایک کہی تقریر سنائی تھی کہاں بھکاریوں اور آوارہ لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا جا ہے؟

''وہ تو بچے ہیں شاید …… ہےنا؟'' کیرم نے مسٹر کراؤچ کو گھورتے ہوئے کہا۔''وہ تو شاید تمہارے محکمہ جادومیں ہیں ……' ہیری نے سر ہلایا، ایک بل جھج کا اور پھر دھیرے دھیرے مسٹر کراؤچ کی طرف بڑھا۔انہوں نے ہیری نہیں دیکھا اور پاس والے درخت سے باتیں کرنے میں مگن رہے ……''ہونہار!اور جبتم بیکا م کرلوتو ڈمبل ڈورکوایک الو بھیج کریہ بتادینا کہ ڈرم سٹرانگ کے کتنے طلباءان مقابلوں میں حصہ لیں گے۔کارکروف نے حال ہی میں خبر بھیجوائی ہے کہ وہ بارہ طلباء کولیکر آرہے ہیں ……'

''مسٹر کراؤچ....''ہیری نے مختاط انداز میں کہا۔

''اور پھرمیڈم سیسم کوبھی ایک الوبھیج دینا۔ جب انہیں یہ پتہ چلے گا کہ کارکروف بارہ طلباء کو لے کرآ رہا ہے تو شایدوہ بھی اپنے طلباء کی تعداد بڑھادینا جاہئیں سیدیام کردو، ہونہار! ٹھیک ہے؟ ۔۔۔۔۔''مسٹر کراؤچ کی آئکھیں باہر نگلی پڑی تھیں اور وہ درخت کو گھور کردیکھتے رہے اور بڑبڑا تے رہے پھروہ کڑکھڑائے اور گھٹنول کے بل بیٹھ گئے۔

''مسٹر کراؤچ .....آپٹھیک توہیں؟''ہیری نے زورسے کہا۔

کراؤچ کی آنکھیں اوپر چڑھی ہوئی تھیں۔ ہیری نے بلیٹ کر کیرم کی طرف دیکھا جواس کے پیچھے بلوط کے درخت کے پچھ نزدیک چلاآیا تھااورزمین پر بیٹھے کراؤچ کوخوفز دہ نظروں سے دیکھ رہاتھا۔''ان کے ساتھ کیا گڑ بڑ ہوگئ؟''

«معلوم نہیں ....، 'ہیری نے آ ہستگی سے جواب دیا۔ 'سنوتم جا کرکسی کو بلالا ؤ ......''

'' دُمبل دُور!''مسٹر کراؤچ نے سانس تھنچتے ہوئے کہا۔انہوں نے ہاتھ بڑھا کر ہیری کا چوند دبوچ لیااوراسے اپنی طرف کھنچا حالانکہ ان کی آنکھیں ہیری کونہیں بلکہ اس کے سرسے اوپرکسی دوسری سمت میں دیکھر ہی تھیں۔'' مجھے ضرورت ہے۔۔۔۔۔مانا ہے۔۔۔۔۔ دُمبل دُور سے۔۔۔۔۔''

''ٹھیک ہے۔۔۔۔''ہیری بولا۔'' اُٹھیے توسہی ۔۔۔۔مسٹر کراؤچ!ہم سید ھے ڈمبل ڈور کے پاس ۔۔۔۔'' ''میں نے ۔۔۔۔۔احتقانہ۔۔۔۔کام کیا ہے۔۔۔۔''مسٹر کراؤچ سانس کھینچتے ہوئے بولے۔وہ پچ کچ پاگل دکھائی دے رہے تھے۔ان کی آئکھیں گول گول گھوم رہی تھیں اور باہر نکلی پڑی تھیں۔ان کی رال اب ان کی ٹھوڑی پر بہنے لگی تھی۔ایسا لگ رہاتھا کہ ہر جملہ بولنے کیلئے انہیں خود سے جدو جہد کرنے کی کوشش کرنا پڑ رہی تھی۔''ڈمبل ڈورکو..... بتانا ہی ہوگا.....''

''اُٹھئے مسٹر کراؤچ!''ہیری نے زیادہ زور سے اور انہیں سمجھاتے ہوئے کہا۔''اُٹھئے! میں آپ کوڈمبل ڈور کے پاس لے چلتا ''

مسٹر کراؤچ کی آئکھیں اچا نک ٹھم گئیں اور ہیری کے چہرے کو گھورنے لگیں۔

''تم کون ……؟''انہوں نے رعب دارآ واز میں بو چھا۔

''میں سکول کا طالعلم ہوں۔''ہیری نے جواب دیااور کیرم کی طرف مدد کیلئے دیکھالیکن بری طرح گھبرایا ہوا کیرم ایک قدم پیچھے ہے گیا۔

''تم ....اس کے آدمی ..... تونہیں؟''مسٹر کراؤچ نے جلدی سے کہااوران کا چہرہ لٹک گیا۔

‹‹نہیں....،'ہیری نے کہا حالانکہ اسے ذرا بھی پیتہیں تھا کہ کراؤج کی بات کا مطلب کیا تھا؟

" ڈمبل ڈور کے ہونا؟"

" ہاں!"ہیری نے کہا۔

کراؤچ نے اسے اپنے اور قریب تھینچ لیا۔ ہیری نے اپنے چوغے پر کراؤچ کی جکڑ چھڑانے کی کوشش کی کیکن انہوں نے بہت مضبوطی سے اسے پکڑرکھا تھا۔

''میں ڈمبل ڈورکو بلا کر لاتا ہوں ،کیکن آپ مجھے چھوڑیں تو سہی ۔'' ہیری نے جلدی سے کہا۔'' مجھے چھوڑ دیں مسٹر کرا ؤچ! میں انہیں بلا کر لاتا ہوں .....''

''شکریہ ہونہار! ……اورابتم بیکام کرلوتو میں ایک کپ چائے کا پینا چا ہوں گا۔ میری بیوی اور بیٹا کچھ ہی دیر میں آنے والے ہیں۔ ہمیں آج رات کومسٹراینڈ مسز فج کے ساتھ ایک موسیقی کی تقریب میں جانا ہے۔'' کراؤچ نزدیک موجود ایک دوسرے درخت سے دوبارہ گفتگو کرنے گئے اور ہیری پوٹر سے لا پرواہ دکھائی دینے گئے۔ بید کھے کر ہیری کو اتنی جیرت ہوئی کہ اسے بیتہ ہی نہ چلا کہ کراؤچ اسے چھوڑ چکے تھے۔'' ہاں! میرے بیٹے کو حال ہی میں بارہ اوڈ بلیوایل (OWLs) ملے ہیں۔ وہ نہایت ذبین اور بجھد ارگو کا ہے۔ ہاں …… ہاں! شکریہ مجھے بہت فخر ہے۔ اب اگرتم جادوئی وزیراعظم انڈرون کا نامہ لے آؤ …… میں تمہیں اس کا جواب کھوا دیا تا ہوں …… ہاں! شکریہ مجھے بہت فخر ہے۔ اب اگرتم جادوئی وزیراعظم انڈرون کا نامہ لے آؤ …… میں تمہیں اس کا جواب کھوا دیا تا ہوں …… ہاں! شکریہ مجھے بہت فخر ہے۔ اب اگرتم جادوئی وزیراعظم انڈرون کا نامہ لے آؤ سے میں میں میں میں میں میں بارہ اور بیا ہوں ہوں کی بہت فی اسے بیٹر ہے۔ اب اگرتم جادوئی وزیراعظم انڈرون کا نامہ لے آؤ سکریں ہے۔

''تم یہیں پران کے پاس رُکو.....' ہیری نے کیرم سے کہا۔''میں ڈمبل ڈورکو بلا کر لاتا ہوں۔میرے جانے سے کام جلدی ہو جائے گا۔میں جانتا ہوں کہان کا دفتر کہاں ہے؟''

'' یہ تو پاگل ہو چکے ہیں۔'' کیرم نے شک بھری نظروں سے کراؤچ کی طرف گھورتے ہوئے کہا جواب بھی درخت سے باتیں

کرتے ہوئے مسٹر کراؤچ کود مکھر ہاتھا جو یہ یقین کر چکے تھے کہ وہ کوئی درخت نہیں ہے بلکہ ان کامشیرخاص پرتی ویز لی ہے ..... ''بس ان کے پاس رہو۔'' ہیری نے اُٹھتے ہوئے کہالیکن اس کے مہلتے ہی مسٹر کراؤچ بھی متحرک ہو گئے ، انہوں نے جلدی سے ہیری کا گھٹنا پکڑلیااوراسے دوبارہ زمین پر تھنچ لیا۔

''مسٹر کراؤچ آپ مجھے چھوڑیں تو سہی! میں ڈمبل ڈورکو بلا کرلاتا ہوں۔''ہیری کسمسا کر بولا۔اس نے کیرم کی بلیٹ کردیکھا غصے سے چیخا۔''میری مدد کرو۔۔۔۔''

کیرم نہایت خوفز دہ انداز میں آگے بڑھااوروہ مسٹر کراؤچ کے پاس بیٹھ گیا۔

'' تم انہیں یہیں روک کررکھنا بس ..... میں ابھی ڈمبل ڈورکو بلا کرلا تا ہوں۔'' ہیری نے اپنا گھٹنا کراؤچ کی گرفت سے چھڑایا اور پیچھے ہٹا۔

''جلدی کرنا۔'' کیرم نے پیچھے سے آوازلگائی جب ہیری جنگل سے دور بھا گتا ہوا تاریکی میں ڈوبے ہوئے میدان کی طرف جا رہا تھا۔ میدان بالکل خالی تھا۔ بیگ مین، سیڈرک اور فلیور غائب ہو چکے تھے۔ ہیری پتھرکی سیڑھیوں پر دھڑ دھڑ اتے ہوئے چڑھا۔ دروازے کے اندرداخل ہوا۔ بیرونی ہال کوعبور کرتا ہواسنگ مرمرکی سیڑھیوں پر پہنچا۔وہ دوسری منزل پر پہنچ گیا تھا۔

پانچ منٹ کے بعدوہ ایک بڑے عفریتی جانور کے مجسمے کی طرف بھاگ رہاتھا جوایک خالی راہداری میں نصف فاصلے پرنصب تھا۔اس نے بھاگتے ہوئے شناخت بولی۔''لیموں کا شربت!''

یہ ڈمبل ڈور کے دفتر تک جانے والی پوشیدہ سیر صیاں تھیں جواس مجسے کے عقب میں چھپی ہوئی تھیں۔ بیشناخت کم از کم دوسال پہلے تک تھی ۔ بہر حال ایسا لگتا تھا کہ شناخت بدل چکی تھی کیونکہ خوفناک جانور کا مجسمہ اپنی جگہ سے ایک اپنچ بھی نہیں ہلا تھا۔ ہیری کو محسوس ہوا کہ وہ مجسمہ اب اسے کھا جانے والی نظروں سے گھورنے لگا تھا۔

'' پیچیے ہٹو.....چلو.....جلدی!''ہیری زورسے چیجا۔

لیکن ہوگورٹس میں کوئی چیز کبھی صرف چیخنے چلانے سے حرکت نہیں کرتی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اس سے کوئی زیادہ فائدہ نہیں ہونا تھا۔اس نے اندھیری راہداری میں دونوں طرف دیکھا۔ شاید ڈمبل ڈورسٹاف روم میں ہوں؟ وہ پوری تیزی سے سٹرھیوں کی طرف بھاگنے لگا۔

'لوِٹر....''

ہیری تقریبا جھٹکا کھا کررُک گیااوروہ جاروں طرف دیکھنے لگا۔

سنیپ ابھی ابھی خوفناک جانور کے پیچر سلے جُسے کے پیچیے پوشیدہ سیر ھیوں سے باہر نکلے تھے۔ جب انہوں نے ہیری کواشارہ کر کے اپنی طرف بلایا تو پوشیدہ سیر ھیوں کی دیوار بند ہورہی تھی۔

"تم يهال كيا كررہے ہو پوٹر؟"انہوں نے بوجھا۔

'' مجھے پروفیسر ڈمبل ڈورسے ملنا ہے۔'' ہیری نے راہداری میں دوبارہ بلٹ کر بھاگتے ہوئے کہا۔ وہ ابسنیپ کے بالکل سامنے آکر رُک گیا تھا۔'' مجھے مسٹر کراؤچ کے بارے میں بتانا ہے۔۔۔۔۔وہ ابھی آئے ہیں۔۔۔۔۔وہ جنگل میں ہیں۔۔۔۔۔وہ ڈمبل ڈور سے ملنا چاہتے ہیں۔۔۔۔''

'' پیسب کیا بکواس ہے پوٹر؟''سنیپ نے سخت کہجے میں کہااوران کی سیاہ آ ٹکھیں کسی وجہ سے حپکنے لگی تھیں۔''تم جانتے ہو کہ تم کیا بول رہے ہو؟''

''مسٹر کراؤچ ۔۔۔۔'' ہیری پوری طاقت سے چیجا۔'' محکمے والے ۔۔۔۔ وہ بیمار ہیں ۔۔۔۔ وہ جنگل میں ہیں اور ڈمبل ڈور سے ملنا حاہتے ہیں۔آپ مجھے بس شاخت ہتاد بجئے''

''ہیڈ ماسٹراس وفت مصروف ہیں پوٹر!''سنیپ نے کہا۔ان کے پتلے چہرے پرابا ایک زہریلی مسکرا ہے بھیل گئ تھی۔

'' مجھے ڈمبل ڈورکو ہتا نا ہوگا .....''ہیری ایک بار پھر چیخ کر بولا۔

· · كياتمهين ميري بات سنائي نهين دي پوٹر؟ · ·

ہیری کومعلوم تھا کہ سنیپ کواس کی کیفیت دیکھ کر بڑا مزہ آر ہا ہوگا کیونکہ وہ ہیری کوکوئی ایسی چیز نہیں دےرہے تھے جسے پانے کیلئے وہ بڑا بے چین تھا۔

'' دیکھئے۔۔۔۔'' ہیری نے غصے سے کہا۔'' کراؤچ ٹھیک نہیں ہیں۔۔۔۔ان کا۔۔۔۔ان کا د ماغی توازن بگڑ گیا ہے۔۔۔۔وہ کہتے ہیں کہ انہیں ڈمبل ڈورکوخبر دارکر ناہے۔۔۔۔''

سنیپ کے پیچھے پھروالی دیوارا جا نک کھلی اور وہاں ڈمبل ڈور کا چہرہ دکھائی دیا جوسبز چوغے میں ملبوس تھےاوران کے چہرے پر ایک عجیب ساتا ٹر پھیلا ہوا دکھائی دے رہاتھا۔

'' کیا کوئی مسکلہ درپیش ہے؟''انہوں نے ہیری اورسنیپ کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔

''پروفیسر!'' ہیری نے سنیپ کے کچھ بولنے سے پہلے ہی بات چھٹر دی۔''مسٹر کراؤچ یہاں آ گئے ہیں.....وہ جنگل میں ہیں.....وہ آپ سے بات کرناچاہتے ہیں۔'' ہیری کوامیرتھی کہ ڈمبل ڈوراس بارے میں سوال جواب کریں گےلیکن اسے بہت سکون نصیب ہوا جب ڈمبل ڈور نے ایسا کچھنہیں کیا۔انہوں نے فوراً کہا۔'' راستہ دکھا ؤ.....''

اس کے بعدوہ راہدار یوں میں ہیری کے پیچھے چل پڑے۔سنیپ خوفناک جانور کے جُسمے کے پہلو میں ہی کھڑے رہےاور اس سے دو گئے بدصورت دکھائی دے رہے تھے۔

''ہیری!مسٹرکراؤچ کیا کہہرہے تھے؟''ڈمبل ڈورنے تیزی سے سنگ مرمر کی سٹر ھیاں اترتے ہوئے پوچھا۔ ''انہوں نے کہاتھا کہوہ آپ کوخبر دار کرنا چاہتے ہیں ....۔کہاتھا کہ انہوں نے کوئی بھیا نک غلطی کر دی ہے ....۔انہوں نے اپنے بیٹے کا ...۔۔اور برتھا جورکنس کا ...۔۔اور والڈی مورٹ کا ذکر کیا تھا ...۔۔یتھی کہاتھا کہ والڈی مورٹ زیادہ طاقتور بن رہا ہے ...۔۔'' ''اچھا ...۔۔'' ڈمبل ڈورنے کہا اور اپنی رفتار بڑھا دی تھی۔

''ان کابر تا وُمعمول کے مطابق نہیں ہے۔۔۔۔' ہیری نے تیزی سے ڈمبل ڈور کے ساتھ چلتے ہوئے کہا۔'' انہیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کہاں ہیں؟ وہ کبھی تواس طرح بات کرتے ہیں جیسے وہ پرسی ویزلی کواپنے سامنے کھڑے دیکھر ہے ہیں چروہ اچپا نک کہنے لگتے ہیں کہاں تہیں آپ سے ملنا چیا ہے۔۔ میں انہیں وکٹر کیرم کے پاس چھوڑ کرآیا ہوں۔''

''اچھا؟'' ڈمبل ڈورسے ٹیکھی آواز میں کہااورابان کی رفتاراورزیادہ تیز ہوگئتھی۔جس کی وجہسے ہیری کوان کے برابررہنے کیلئے دوڑ ناپڑر ہاتھا۔''کسی اور نے مسٹر کراؤچ کودیکھا؟''

''نہیں ……'' ہیری نے کہا۔''مسٹر بیگ مین نے ہمیں تیسرے مدف کے بارے میں بتایا۔اس کے بعد کیرم اور میں رُک کر باتیں کرنے گئے پھر ہم نےمسٹر کراؤچ کو جنگل سے باہر نکلتے ہوئے دیکھا……''

جب اندھیرے میں بیاوکس بیٹن کی بھی دکھائی دی تو ڈمبل ڈورنے بوچھا۔

"وه کهان بین؟"

'' بہیں پر .....!'' ہیری نے ڈمبل ڈور کے سامنے آتے ہوئے اور درختوں کے پچے سے راستہ بناتے ہوئے کہا۔انہیں کراؤ چ کی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی لیکن ہیری کو پورایقین تھا کہ وہ جگہ بیاوکس بیٹن سے زیادہ دورنہیں تھی .....یہیں کہیں ہوگی .....

''وكٹر .....' ہيرى نے جينے كرآ واز دى۔

کوئی جواب نہیں ملا۔

''وہ پہیں تو تھے....'' ہیری نے ڈمبل ڈورسے کہا۔''یقینی طور پرآس پاس ہی ہوں گے....''

''اجالا ہو ....،' ڈمبل ڈورنے کہااوراپنی حیشری کی روشنی ہرطرف بھیلائی۔

کمز ورروشنی درختوں کے تنوں پر پڑی اورز مین کوروشن کرنے گئی۔ ڈمبل ڈور کی چیٹری لہرا کر جنگل کے منظر کوواضح کرنے گئی اور

پھرانہیں دو پیرد کھائی دیئے۔

ہیری اور ڈمبل ڈورجلدی سےان کی طرف آ گے بڑھے۔ کیرم جنگل میں زمین پرگرا ہوا دکھائی دےرہاتھا۔وہ بے ہوش لگ رہا تھا۔مسٹر کراؤچ کا نام ونشان نہیں دکھائی دے رہاتھا۔ ڈمبل ڈور کیرم کے اوپر جھک گئے اور آ ہستگی سے اس کی پلکیں کھول کرمعا ئند کرنے لگے۔

''اوہ……اسے تو ششدرسا کت کر دیا گیا ہے۔' انہوں نے آ ہسگی سے کہا۔ان کی چھڑی کی روشنی میںان کے نصف جا ند کی شکل کی عینک چیک رہی تھی۔انہوں نے اردگر دے درختوں کی طرف مختاط انداز میں دیکھا۔

'' کیامیں جا کرکسی اورکو بلالا وَل.....میڈم یامفری کو....''ہیری نے جلدی سے کہا۔

‹‹نہیں ....تم یہیں رکو!''ڈمبل ڈورجلدی سے بولے۔

انہوں نے اپنی چھڑی کا رُخ ہیگر ڈ کے جھونپر سے کی طرف کر دیا۔ ہیری نے دیکھا کہاس کی نوک سے کوئی سفید چیز با ہرنگلی اور بھوتوں جیسی شفاف دکھائی دینے والی چیز درختوں کے نیچ میں سے راستہ بناتی ہوئی اُڑ کر جانے لگی۔ پھرڈمبل ڈور دوبارہ کیرم کے اوپر جھکے اور اپنی چھڑی اس کے چہرے کی طرف کرتے سرگوشی کی۔''رینیو کیرتیم .....''

کیرم نے اپنی آنکھیں جھیکتے ہوئے کھول دیں۔وہ بھونچکا ہوا دکھائی دےرہاتھا۔ ڈمبل ڈورکود کیھتے ہی اس نے اُٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کی لیکن ڈمبل ڈورنے اس کے کندھے پراپناایک ہاتھ رکھ کراسے لیٹار ہے کااشارہ کیا۔

''اس نے مجھ پرحملہ کردیا۔۔۔۔'' کیرم نے بڑبڑا کر کہااوراس نے ایک ہاتھ اپنے سر پرر کھ کراسے سہلایا۔''اس پاگل آ دمی نے مجھ پرحملہ کردیا۔ میں جب بلیٹ کریدد کیھنے لگا کہ پوٹر کہاں چلا گیا ہے تواس نے پیچھے سے مجھ پرحملہ کردیا۔۔۔۔''

''تھوڑی دبریک خاموش لیٹے رہو۔''ڈمبل ڈورنے دھیمی آواز میں کہا۔

انہیں تیز تیز قدموں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ہیگر ڈ ہانپتا ہواوہاں آر ہاتھا۔فینگ اس کے پیچھے بیچھے دوڑ رہاتھا۔ہیگر ڈ اپنی بڑی آڑی کمان ساتھ لایاتھا۔

''پروفیسر ڈمبل ڈور..... ہیری....کیا ہوا....؟''اس کی آئکھیں پھٹی ہوئی دکھائی دیں۔

''ہیگر ڈ! میں جا ہتا ہوں کہتم جا کر کارکروف کوفورا بلالاؤ۔'' ڈمبل ڈورنے کہا۔''ان کے طالبعلم پرحملہ ہواہے۔اس کے بعد مہر بانی کرکے پروفیسرموڈی کوبھی خبر کردو.....''

'' کم بخت ٹانگ ....' انہوں نے غصے سے کہا۔'' ورنہ میں یہاں جلدی پہنچ گیا ہوتا ....کیا ہوا؟ سنیپ نے کراؤچ کے بارے

میں بتایا تھا.....''

'' کراؤچ....؟''هیگر ڈچونک کر بولا۔

'' کارکروف کوجلدی بلا کرلاؤ، ہیگر ڈ!'' ڈمبل ڈورنے بیکھی آواز میں کہا۔

''اوہ ہاں!…… بالکل پروفیسر……''ہیگر ڈنے کہا۔ وہ مڑااوراندھیرے درختوں میں غائب ہوگیا۔فینگ اس کے پیچھے پیچھے بھاگ رہاتھا۔

''میں نہیں جانتا ہوں کہ بارٹی کراؤچ کہاں ہے؟''ڈمبل ڈور نے موڈی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔''لیکن ہمیں انہیں تلاش کرنا ہی ہوگا۔۔۔۔''

''میں بیکام کردیتا ہوں۔''پروفیسرموڈی نے غرا کرکہا۔وہ مڑے اور جنگل کی طرف واپس لوٹ گئے۔وہ اپنی حچیڑی کی روشنی میں تاریک جنگل کے اندرگھس گئے تھے۔

جنگل میں گہراسکوت چھا گیا۔ ہیری اور ڈمبل ڈورنے آپس میں کوئی بات نہیں کی ، جب تک انہیں ہیگر ڈاور فینگ کے لوٹے کی آوازیں سنائی دینے نہ کلیس۔ کارکروف، ہیگر ڈکے پیچھے لیجے لمبے لمبے ڈگ بھرتے ہوئے آرہے تھے۔ انہوں نے چمکدار اون کا سفید چوغہ پہن رکھا تھا اور ان کاچہرہ فق اور پریثان دکھائی دے رہاتھا۔

''یہسب کیا ہے؟''وہ چیخ کر گرج، جب انہوں نے کیرم کوز مین پر پڑے دیکھا۔ ڈمبل ڈوراور ہیری کواس کے پاس کھڑے ہوئے دیکھا۔''یکیا ہور ہاہے۔۔۔۔۔؟''

کیرم ان کود کیھتے ہی اُٹھ بیٹھااورسرمسلتے ہوئے بولا۔''کسی نے مجھ پرحملہ کیا تھا مسٹر کراؤچ یا جوبھی ان کا نام تھا۔۔۔۔؟'' ''کراؤچ نے تم پرحملہ کیا؟۔۔۔۔۔کراؤچ نے تم پرحملہ کیا؟ سەفریقی ٹورنامنٹ کے ایک جج نے۔۔۔۔۔تم پرحملہ کیا؟'' کارکروف ہمکلا کر چیرت بھری آواز میں چیخے۔

''ا یگور.....'' ڈمبل ڈورنے بولنے کی کوشش کی لیکن کارکروف نے لہراتے ہوئے اپنے سفید چوغے کومضبوطی سے پکڑتے ہوئے اورآگ بگولا ہوتے ہوئے ان کی بات کاٹ دی۔

 کرنے کی بات کررہے تھے.....حقیقت تو یہ ہے کہاس ثبوت کے بعد میں تمہارے جھوٹے وعدوں کواپنے جوتوں کی نوک پر بھی لکھنا پیندنہیں کروں گا۔''

کارکروف نے ڈمبل ڈور کے پیروں کے پاس زمین پرتھوک دیا۔اگلے ہی بل لمباڈگ بھرتے ہوئے ہیگر ڈنے کارکروف کے چوغے کا گریبان بکڑلیااوراسے ہوامیں کئی فٹاونچا اُٹھادیااور قریبی درخت کے تنے کےساتھ رگیدنے لگا۔

''تہہیں معافی مانگنا پڑے گی۔۔۔۔''ہیگر ڈنے غراتے ہوئے کہا۔جب کارکروف نے اپنی سانسیں درست کرنے کی کوشش کررہا تھا۔ہیگر ڈکی بڑی مٹھی کا حلقہ اس کی گردن کو پوری طرح جکڑے ہوئے تھا۔ کارکروف کے پیرہوا میں بری طرح چل رہے تھے۔ ''ہیگر ڈ۔۔۔۔نہیں!'' ڈمبل ڈورسر دلہجے میں غرائے۔ان کی آنکھیں سلگتی ہوئی دکھائی دیں۔

ہیگر ڈنے اپناباز وجھ کے سے واپس کھینچ لیا۔جس کی وجہ سے کارکروف ہوا میں کٹے ہوئے تنے کی مانندلہراتے ہوئے زمین بوس ہو گئے۔وہ تنے کی سخت اور کھر دری سطح سے گھٹتے ہوئے گرے تھے،ان کی کمریقیناً خراشوں سے بھرگئ ہوگی۔وہ درخت کی باہرنگلی ہوئی جڑوں میں پچنس کرا کچھ کررہ گئے تھے۔ان کے ہر پرٹوٹی ہوئی ٹہنوں اور پتوں کی بارش ہونے گئی۔

''ہیگر ڈ!مہر بانی کر کے تم ہیری کوسکول تک لے جاؤ۔''ڈمبل ڈورنے سخت آواز میں کہا۔

تیزی سے سانس لیتے ہوئے ہیگر ڈنے کارکروف کی طرف کھا جانے والی خونخوارنظروں سے دیکھا۔'' شاید بہتریہی ہوگا کہ میں یہیں پر ہی ٹھہرار ہوں پروفیسر.....''

''تم ہیری کوسکول لے جاؤہ میگر ڈ!'' ڈمبل ڈور نے تخق سے دہرایا۔''سیدھےاسے گری فنڈر کے ہال تک جھوڑ آؤ۔۔۔۔۔اور ہیری! میں جا ہتا ہوں کہتم و ہیں رکو! تم جو بھی کام کرنا جا ہتے ہو۔۔۔۔تم میری بات سمجھ گئے ہونا؟''

''ار ..... ہاں!''ہیری نے انہیں گھورتے ہوئے جواب دیا۔ ڈمبل ڈور نے یہ کیسے جان لیا؟ کہاس میل وہ یہی سوچ رہاتھا کہ یگ وجیون کوسیریس کے پاس بھیج کراسے ساری خبر دے دی جائے۔

''ہم فینگ کو پہیں آپ کے پاس چھوڑ جاتے ہیں پروفیسر!''ہیگر ڈنے کہااورخطرناک انداز سے کارکروف کو گھورا جوابھی تک درخت کی جڑوں میں الجھا ہوا ہڑا تھا۔''فینگ پہیں رکنا.....چلو ہیری!''وہ خاموثی میں بیاوکس بیٹن کی بکھی کے پاس سے ہوتے ہوئے سکول کی طرف چل بڑے۔

''اس کی ہمت کیسے ہوئی؟''ہیگر ڈابھی تک غصے سے بھرا ہوا دکھائی دے رہاتھا۔ وہ اب جھیل کے قریب سے گزرر ہے تھے۔ ''اس کی ہمت کیسے ہوئی کہ وہ ڈمبل ڈور پرالزام لگائے؟ جیسے ڈمبل ڈوراییا کوئی کام کر سکتے ہیں۔ جیسے ڈمبل ڈوریہ چاہتے ہیں کہ تم ان خونی مقابلوں میں حصہ لو۔۔۔۔۔ وہ تو اس بارے میں پہلے ہی دن سے نہایت پریشان ہیں۔ہم نے پہلے بھی انہیں اتنا پریشان نہیں دیکھااورتم .....، "هیگر ڈغصے سے تھوک اُڑا تا ہوااس کی طرف متوجہ ہوا۔ جواس بات پرخاصا متذبذب دکھائی دے رہاتھا کہ ہیری بھی وہاں موجود تھا۔

''تم اس غیرملکی کیرم کے ساتھ جنگل میں اس وقت کیا کر رہے تھے؟ وہ اچھی طرح جانتے ہو کہ وہ ڈرم سٹرا نگ کا جیبیئن ہے۔ ہیری! وہ تہہیں کسی شیطانی جادو کے استعال سے نقصان بھی پہنچا سکتا تھا.....کیا موڈی سے تم اس بارے میں کچھنہیں سیکھا؟ ذراسو چو تو سہی .....و تتمہیں بدھو بنا کرا کیلا جنگل میں لے آیا.....''

'' کیرم اچھالڑ کا ہے۔'' ہیری نے آ ہستگی سے کہا جب وہ بیرونی ہال کی سٹر صیاں چڑھ رہے تھے۔'' وہ مجھ پرکسی جادوئی کلمے کا استعال کر کے حملہٰ ہیں کرنا چا ہتا تھا۔وہ توبس ہر مائنی کے بارے میں بات کرنے کا خواہشمند تھا۔۔۔''

''ہم ہر مائنی سے بھی بات کریں گے۔''ہیگر ڈنے سنجیدگی سے سیڑھیوں پر اپنا پاؤں پٹختے ہوئے کہا۔''تم لوگ ان غیر ملکیوں کے ساتھ جتنا بھی کم میل ملاپ رکھ سکتے ہو،ا تناہی زیادہ اچھارہےگا۔کوئی بھی غیر ملکی بھروسے کے لائق نہیں ہوتا سمجھے!'' ''تمہاری تو میڈم سیسم کے ساتھ بڑی چھنتی ہے۔''ہیری نے چڑچڑے انداز میں کہا۔

''تم ہم سے اس کے بارے میں بات مت کروہیری!''ہیگر ڈغرا کر بولا اورا یک بل کیلئے وہ نہایت ڈراؤنا دکھائی دینے لگا۔ ''اب ہم اس کی اصلیت جان چکے ہیں۔ دوبارہ ہماری قربت حاصل کرنے کی کوشش کررہی ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ ہم اسے یہ پہلے کی طرح بتا دیں کہ تیسرے مدف میں کون کون سے درندے بھول بھیلوں میں رکھنے والا ہوں ..... ہاں! ان میں کسی بھی غیرملکی پر بھروسہ نہیں کیا جاسکتا.....''

ہیگر ڈاتنے غصے میں تھا کہ ہیری کوفر بہ عورت کی تصویر کے سامنے اس کوالوداع کہہ کرخوشی نصیب ہوئی۔وہ دروازے سے اندر گھس گیا اور جلدی سے اس کونے کی طرف بڑھا جہاں ہر مائنی اور رون بیٹھے ہوئے آپس میں باتیں کررہے تھے۔وہ انہیں ساراواقعہ بتا کراینے دل کا بوجھ ہلکا کرلینا چاہتا تھا.....



### انتيس واں باب

## ایک اورخواب

'' دیکھو! دوباتیں ہوسکتی ہیں۔''ہر مائنی نے اپنی پیشانی مسلتے ہوئے کہا۔'' وکٹر کی نظر ہٹتے ہی یا تو مسٹر کرا ؤج نے اس پرحملہ کیا ہوگا یا پھرکسی اور نے ان دونوں پرحملہ کیا ہوگا....''

'' یہ یقیناً مسٹر کراؤچ کاہی کام ہوگا۔' رون نے فوراً فیصلہ صا در کر دیا۔''اس لئے تو ہیری اور ڈمبل ڈور کے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی وہ چلے گئے۔وہ پوری رفتار سے بھاگ کھڑے ہوئے ہول گے۔''

'' مجھےاںیانہیں لگتا.....'' ہیری نے اپناسر ہلاتے ہوئے کہا۔'' وہ بہت کمزورلگ رہے تھے۔ مجھےنہیں لگتا کہ وہ ثقاب اُڑان بھی بھر سکتے ہوں گے یاا بیاہی کوئی کام کر سکتے ہوں گے۔''

''میں نے تمہیں کتنی بار بتایا ہے کہ ہو گورٹس میں کوئی بھی فر د ثقاب اُڑان نہیں بھرسکتا ہے۔''ہر مائنی نے یقینی انداز میں بلند آواز میں بتایا۔

''اوہ ٹھیک ہے۔۔۔۔۔تو پھریہ قیاس کیسا رہے گا؟'' رون نے جو شیلے انداز میں کہا۔'' کیرم نے کراؤج پرحملہ کیا۔۔۔۔'ہیں! ذرا تھہر و۔۔۔۔۔اوراس نےخود پر ہی ششدرسا کت والا جادوئی کلمہ پڑھ لیا ہوگا۔۔۔۔''

''اورمسٹرکراؤچ غائب ہوگئے، ہےنا؟''ہر مائنی نے چڑ چڑے انداز میں کہا۔

ہیری، رون اور ہر مائنی علی السبح ہی اپنے کمروں سے باہر نکل آئے تھے اور سیریس کو خط بھیجنے کیلئے ایک ساتھ الو گھر تک گئے تھے۔اب وہ وہیں کھڑے کھڑے اوس میں بھیگے ہوئے میدان کود کھے رہے تھے۔ نتیوں کی آئکھیں سو جی ہوئی تھیں اور چہرے زرد تھے کیونکہ وہ رات گئے تک مسٹر کراؤج کے بارے میں باتیں کرتے رہے تھے۔

'' دوباره پوراواقعه بتاؤ ہیری!''ہر مائنی نے سوچتے ہوئے کہا۔''مسٹر کراؤچ نے بولتے ہوئے کیا کیا کہا؟''

''میں نے تمہیں بتایا تو تھا۔۔۔۔۔وہ اناپ شناپ بولے جارہے تھے۔'' ہیری نے کوفت بھرے انداز میں کہا۔'' وہ کہہرہے تھے کہ وہ ڈمبل ڈورکوکسی چیز کے بارے میں خبر دار کرنا چاہتے ہیں۔انہوں نے غیر معمولی طور پر برتھا جورکنس کا ذکر کیا تھا۔ان کے لحاظ سے وه مرچکی ہے ....انہوں نے کہا کہ بیان کی غلطی تھی ....انہوں نے اپنے بیٹے کا بھی ذکر کیا تھا.....

'' ہاں وہ توان کی ہی غلطی ہی تھی!''ہر مائنی نے چڑ چڑے انداز میں کہا۔

''وہ ہوش میں باتیں نہیں کررہے تھے۔'' ہیری نے جلدی سے کہا۔'' آ دھے وقت تک تو وہ یہی سمجھ رہے تھے کہان کی بیوی اور بیٹا دونو ل زندہ ہیں۔وہ پرسی سے دفتر می امور کی باتیں کررہے تھے اور اسے مدایات دے رہے تھے.....''

''اور ..... مجھے یہ بتاؤ کہانہوں نے تم جانتے ہوکون؟' کے بارے میں کیا کہاتھا؟''رون نے تجسس سے پوچھا۔

''اوہو! میں نے تمہیں بتایا تھا....'' ہیری نے دھیرے سے جھنجلاتے ہوئے کہا۔''انہوں نے کہا کہ وہ پہلے سے زیادہ طاقتور بن ہے.....''

ایک لمحے کیلئے گہری خاموثی چھا گئی۔

''لیکن جیساتم نے کہا کہ وہ ہوش نہیں تھے....'رون نے کھو کھلے ٹھوس انداز میں کہا۔اس کے لہجے سے صاف لگ رہاتھا کہاس کا یقین مصنوعی ہی تھا۔''اس لئے ان کی آ دھی سے زیادہ باتیں تو بے سرویا ہی تھیں....''

''جب وہ والڈی مورٹ کے بارے میں بات کرنے کی کوشش کررہے تھے، تب ان کے انداز میں دیوانگی کی جھلک بالکل دکھائی نہیں دے رہی تھی۔''ہیری نے بتا یا اور رون اور ہر مائنی کی چڑھتی ہوئی تیوریوں کو بالکل نظر انداز کر دیا۔''اس وقت اُنہیں بولئے میں کافی مشکل پیش آرہی تھی کیکن تب وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ وہ کہاں تھے اور کیا کرنا چاہتے تھے۔وہ بار بار کہہ رہے تھے کہ اُنہیں ڈمبل ڈورسے ملنا ہے۔۔۔''

ہیری کھڑ کی سے مڑااورالّو وَں کے گھر وندوں کو گھورنے لگا۔الّو وَں کے بیٹھنے والے سٹینڈ آ دھے سے زیادہ خالی دکھائی دے رہے تھے۔ بھی بھارایک آ دھالّو کھڑ کی سے ہوتا ہواا ندرآ جا تا اور رات کے شکار کئے ہوئے چوہے کواپنی چونچ میں دبا کر گھر وندے میں داخل ہوجا تا۔

''اگرسنیپ نے مجھے نہ روکا ہوتا۔''ہیری نے کڑھتے ہوئے کہا۔'' تو ہم وقت پر پہنچ جانے میں کا میاب ہوجاتے..... ہیڈ ماسٹر مصروف ہیں پوٹر!..... یہ کیا بکواس ہے پوٹر؟.....وہ میرے راستے سے ہٹ کیوں نہیں گئے؟''

''شایدوہ پنہیں چاہتے ہوں گے کہتم ہیڈ ماسٹر سے السکو!''رون نے جلدی سے کہا۔'' شاید ..... ذراکھہرو .....تہہیں کیالگتا ہے کہوہ کتنی جنگل پہنچ سکتے تھے؟ کیاتمہیں لگتا ہے کہوہ تم سے اور ڈمبل ڈور سے پہلے وہاں پہنچ سکتے تھے؟''

''نہیں! جب تک کہ وہ خودکوکسی چیگا ڈریارات میں اُڑنے والے کسی پرندے میں نہ بدل سکتے ہوں۔''ہیری نے جواب دیا۔ ''وہ پیکا مبھی کر سکتے ہیں۔۔۔۔''رون نے سرگوثی کی۔

''ہمیں پروفیسرموڈی سے ملنا چاہئے۔''ہر مائنی نے بات بلٹتے ہوئے کہا۔''ہمیں یہ معلوم کرنا چاہئے کہ کیاانہیں مسٹر کراؤج

ملے یا دکھائی دیئے تھے؟"

''اگران کے پاس وہ نقشہ ہوتا تو پیکام آسان ہوتا۔''ہیری نے کہا۔

''جب تک کراؤچ پہلے ہی ہوگورٹس کے باہر نہ پہنچ ہوں۔''رون نے کہا۔''کیونکہ نقشہ صرف ہوگورٹس کی سرحدوں تک ہی لوگوں کودکھا تاہے، ہےنا؟''

‹ بشش.....، مرمائنی نے اجا نک خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔

کوئی سٹر صیاں چڑھ کرا تو گھر کی طرف آر ہاتھا۔ ہیری کو دوافراد کے بحث کرنے کی آوازیں سنائی دیں جولگا تاریاس آتے جا رہے تھے۔

'' يتوصاف بليك ميلنگ ہے، ايسا كرنے برتو ہم بہت مشكل ميں پھنس سكتے ہيں.....''

''ہم نے سید ھےطریقے سے بہت ساری کوششیں کر کے دیکھ لیا ہے،اب انہی کی طرح گنداکھیل کھیلنے کا وقت آگیا ہے۔وہ یہ کبھی پیندنہیں کریں گے کہ جادوئی محکمہ کوان کے کرتو توں کا پیۃ چل جائے ۔۔۔۔۔''

''میں تہہیں بتار ہاہوں کہ لکھ دینے پریہ بات بلیک میانگ کی شکل میں بدل جائے گا۔''

''ہاں!اگراس ہے تمہیں کافی پیسے ل گئے توتم کوئی شکایت نہیں کروگے، ہے نا؟''

الّو گھر کا درواز ہ زوردار آ واز میں کھل گیا۔فریڈ اور جارج دروازے کی چوکھٹ پر دکھائی دیئے۔لیکن جونہی ان کی نگاہ ہیری، رون اور ہر مائنی پر پڑی تو وہ ٹھٹک کرڑک گئے۔

"تم لوگ يہال كيا كررہے ہو؟" رون اور فريڈنے ايك ساتھ بوچھا۔

''خط میج رہے ہیں۔''ہیری اور جارج نے ایک ساتھ جواب دیا۔

'' کیااس وقت ……؟''ہر مائنی اور فریڈنے ایک سانس میں بول اُٹھے۔

فریڈ مسکرایا۔''ٹھیک ہے،اگرتم ہم سے یہ پوچھوکہ ہم کیا کررہے ہیں؟ تو ہم بھی تم یہ یہی سوال نہیں پوچھیں گے۔' وہ اپنے ہاتھوں میں ایک بندلفافہ بکڑے ہوئے تھا۔ ہیری نے اس کی طرف دیکھنا چاہالیکن فریڈ نے اس کی نظروں کو بھانپ لیا اور لاشعوری طور پراپنے ہاتھ کو پیچھے کھسکالیا تا کہ اس کے اوپر لکھا ہوا نام ہیری کو دکھائی دے پائے۔

''ٹھیک ہے۔اب ہم تمہیں رُکنے کیلئے نہیں کہیں گے۔تم لوگ جاسکتے ہو۔'' فریڈ نے کہا اور جھک کرمصنوعی انداز میں غصہ دکھاتے ہوئے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔جارج ایک کڑیل الّو کو پکڑ کراس کے یاؤں میں اپناخط باندھنے لگا۔

رون اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوا۔

''تم لوگ کسے بلیک میل کررہے ہو؟''اس نے تنگ کر پوچھا۔

فریڈ کے چہرے سے سکراہٹ غائب ہوگئ۔ ہیری نے دیکھا کہ جارج نے فریڈ کی طرف تنکھیوں سے دیکھااوررون کی طرف دیکھے کرمسکرادیا۔

'' بیوقو فول کی باتیں مت کرو۔ ہم تو صرف مذاق کررہے تھے۔''اس نے آرام سے کہا۔

'' يه مذاق جبيها تونهيس لگ ر ما تها؟''رون نے تيورياں تھنچتے ہوئے کہا۔

فریڈاور جارج نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔

'' میں نے تہہیں پہلے بھی بتایا ہے رون۔'فریڈ نے اچا نک غصیلے لہجے میں کہا۔''اگرتم اپنی ناک کے حلئے کو پسند کرتے ہوتواسے دوسروں کے معاملوں سے دور ہی رکھا کرو تے تہہیں ہیں جھ میں نہیں آتا ہم ہر معاطلے میں اپنی ناک کیوں گھسانے کی کوشش کیوں کرتے ہو؟''

''اگرتم لوگ کسی کو بلیک میل کرتے ہوتواس سے صرف مجھے ہی فرق نہیں پڑتا ہے۔''رون بولا۔'' جارج نے سیجے کہا تھا کہتم یقیناً کسی گھمبیرمشکل میں پڑجاؤگے۔''

''میں نے تم سے کہا ہے نا کہ ہم لوگ مٰداق کر رہے تھے۔'' جارج نے جلدی سے کہا۔ وہ اب فریڈ کے قریب آگیا تھا۔'' تم تو اب ہمارے پیارے بڑے بھائی پرسی جیسی باتیں کر رہے ہورون! اسی سمت میں چلتے رہے تو تم بھی جلدی مانیٹر بن جاؤگے....' ''نہیں .....میں نہیں بنوں گا!'' رون نے جو شلے لہجے میں جواب دیا۔

جارج کڑیل الّو کو لے کر کھڑ کی تک گیا اوراسے باہراُڑا دیا۔وہ گھو مااوراس نے رون کی طرف مسکرا کر دیکھا۔'' تو پھرلوگوں کو بیہ بتانا چھوڑ دو کہ انہیں کیا کرنا چاہئے اور کیانہیں ..... بعد میں ملاقات ہوگی۔''

وہ اور فریڈالو گھرسے باہرنکل گئے اور سیڑھیاں اتر نے لگے۔ ہیری ، رون اور ہر مائنی ایک دوسرے کی طرف گھور کر دیکھنے لگے۔ ''تہہیں بیتو نہیں لگتا کہ ان لوگوں کو اس معاملے کے بارے میں پچھ معلوم ہے۔۔۔۔۔مسٹر کراؤج کے معاملے کے بارے میں میں۔۔۔۔''ہر مائنی نے سرگوشی بھرے انداز میں کہا۔

''نہیں .....'' ہیری نے جلدی سے کہا۔'' اگر معاملہ اتنا سنجیدہ ہوتا تو وہ اب تک کسی کو بتا چکے ہوتے۔وہ ڈمبل ڈور کوضرور بتا اِپتے .....''

بهرحال،رون کسی قدر پریشان دکھائی دینے لگا۔

د جتمهیں کیا ہوا؟.....، 'ہر مائنی نے اس سے دریافت کیا۔

'' دیکھو!'' رون نے آ ہستگی سے کہا۔'' مجھے نہیں لگتا کہ وہ بتاتے۔ان لوگوں ۔۔۔۔ان لوگوں کے سرپرتو ان دنوں پیسہ کمانے کا بھوت سوار ہے۔ یہ مجھےاس وفت سمجھے میں آیا تھا جب میں ان کے ساتھ کافی دیر تک رہتا تھا۔۔۔۔۔ جب ہم ۔۔۔۔'' ''جب ہم لوگوں میں بول چال بندگھی۔' ہیری نے اس کا ادھورا جملہ پورا کرتے ہوئے کہا۔'' ہاں! کین بلیک میل .....'
''ان کے د ماغ میں جوک شاپ کھو لنے کا خیال پہنپ رہا ہے۔' رون بولا۔'' مجھےلگ رہا ہے کہ وہ صرف ممی کو چڑا نے کیلئے ایسا
کرنا چاہتے ہیں۔ ہوگورٹس میں اب ان کا بس ایک ہی سال باقی رہ گیا ہے۔ وہ لگا تار کہتے رہتے ہیں کہ اب انہیں اپنے مستقبل کے
بارے میں سنجیدگی سے سو چنا چاہئے۔ چونکہ ڈیڈی ان کی مدنہیں کر سکتے اسی لئے انہیں اپنے بل بوتے پر میکام کرنے کیلئے پیسوں کی
ضرورت ہے۔'

''ہوسکتا ہے ہاں ……''ہر مائنی اب پریثان دکھائی دینے گئی۔''لیکن …… پیسے کمانے کیلئے وہ کوئی ایسا کام تو نہیں کریں گے جو قانون کی خلاف ورزی میں آتا ہو، ہے نا؟''

''معلوم نہیں!''رون نے بے بیتنی کے عالم میں کہا۔''میں نہیں جانتا۔۔۔۔۔وہ قوانین کوتوڑنے کی پرواہ نہیں کرتے ہیں۔'' '' ہاں!لیکن وہ تو قانون ہے۔''ہر مائنی تھوڑا خوفز دہ ہوتے ہوئے کہا۔''وہ سکول جیسا کوئی غیرا ہم اور معمولی سرزنش والا قانون نہیں ہے۔۔۔۔ بلیک میکنگ کیلئے انہیں سخت سزامل سکتی ہے رون!۔۔۔۔۔ شایر تہمیں بیہ بات پرسی کو بتا دینا جا ہئے۔۔۔۔'

'' کیاتم پاگل ہوگئ ہوکیا؟''رون بھڑ کتے ہوئے غرایا۔'' پرسی کو بتا دوں؟ وہ شاید کراؤچ کی طرح انہیں روح کھچڑوں کے حوالے کر دے گا؟''اس نے اس کھڑ کی کے باہر دیکھا۔جس سے فریڈاور جارج کا الّو ابھی ابھی باہر گیا تھا۔ پھروہ بولا۔'' چلوچل کر ناشتہ کر لیتے ہیں.....''

'' کیاتمہیںلگتا ہے کہ ہمیں اتنی صبح سور ہے چل کر پروفیسر موڈی سے بات کر لینا چاہئے؟''ہر مائنی نے بل دار سیڑھیاں اتر تے ہوئے کہا۔

''نہیں!'' ہیری نے جلدی سے جواب دیا۔''اگر ہم نے اتنی شیخ ان کا دروازہ کھٹکھٹایا تو وہ شاید دروازے کے اندر سے ہی ہمیں اڑا ڈالیس گے۔وہ بیس چیس گے کہ ہم سوتے میں ان پر جملہ کرنے کی کوشش کرر ہے ہیں۔ہم چھٹی کے بعدان سے مل لیس گے۔'
'جادو کی تاریخ۔ایک مطالعہ' کی کلاس پہلے بھی اتنی کمبی اور سست روی سے نہیں ہوئی تھی۔ ہیری بار باررون کی گھڑی میں وقت دیکھتار ہا۔اس نے اب اپنی گھڑی کلائی سے اتار دی تھی کیونکہ وہ بدستور بند پڑی تھی۔ رون کی گھڑی ضرورت سے پچھزیادہ ہی دھیمی رفتار ہے۔ جا رہی تھی اسے پورایقین ہو چکا تھا کہ یہ بھی بند ہو چکی ہے۔وہ تینوں اسے تھک جی تھے کہ اپنے سرڈیسک پررکھ کر باسانی سوسکتے تھے۔ یہاں تک کہ ہم مائنی بھی عام دنوں کی طرح اپنے نوٹس نہیں بنار ہی تھی بلکہ اپنی ٹھوڑی دونوں ہا تھوں پڑ لکا کر پروفیسر بینز کو گھورر ہی تھی۔حالانکہ اس کی آئکھیں کہیں اور دیکھر ہی تھیں۔

جب آخر کارگھنٹی بجی تو وہ سرعت رفتاری کے ساتھ تاریک جادو سے تحفظ کے فن کے کلاس کی طرف بھاگ کھڑے ہوئے۔ پروفیسرموڈی اس میں سے باہر نکلتے ہوئے دکھائی دیئے۔وہ بھی انہی کی طرح تحکے ہوئے دکھائی دےرہے تھے۔ان کی قدرتی آنکھ کی پلکیں جھکی ہوئی تھیں جس سےان کا چہرہ اور بھی عجیب لگ رہا تھا۔

'' پروفیسرموڈی!''ہیری نے انہیں پکاراجب وہ طلباء کی بھیڑ میں سے ان کے پاس جانے کاراستہ بنانے لگے۔

۔''اوہ پوٹر!''موڈی غرائے۔ان کی جادوئی آئھ پہلے سال میں پڑھنے والے دو بچوں پر پڑی جوان کے قریب سے گزررہے تھے،انہوں نے گھبرا کراپنی رفتار بڑھادی اور تیزی سے ایک طرف چلے گئے۔ان کی جادوئی آئھ سلسل ان بچوں کا تعاقب کرنے میں مصروف دکھائی دی، جب تک کہ وہ راہداری کے موڑ پر مڑکر آئکھوں سے اوجھل نہ ہو گئے تھے۔

''ٹھیک ہے۔۔۔۔۔اندرآ جاؤ!''انہوں نے ان تینوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔

وہ دروازے کے قریب کھڑے رہے۔ ہیری، رون اور ہر مائنی خاموثی سے چلتے ہوئے ان کے قریب پہنچے اور دروازہ عبور کر کے اندر چلے گئے۔کلاس روم اب خالی ہو چکا تھا۔ پر وفیسرموڈی ان کے پیچچے اندرآئے اورانہوں نے کلاس روم کا دروازہ بند کر دیا۔ ''کیاوہ آپ کو ملے پر وفیسر؟''ہیری نے کوئی تمہید باند ھے بغیر براہ راست سوال کر دیا۔''مسٹر کراؤج۔۔۔۔۔؟''

''نہیں!''موڈی نےغراتے ہوئے کہا۔وہ اپنی میزی طرف بڑھے اور کرسی تھینچ کر ہلکی سی کراہ نکالتے ہوئے بیڑھ گئے۔انہوں نے اپنی کنگڑ اتی ہوئی ٹانگ کو بجیب انداز میں پھیلا دیا تھا۔انہوں نے اپنے پہلو میں موجود چھا گل کو باہر نکالا۔

'' کیا آپ نے نقشہ استعال کیا تھا؟''ہیری نے بوجھا۔

'' ظاہر ہے۔'' موڈی نے اپنی چھاگل میں موجود دوا کا ایک بڑا گھونٹ حلق سے اتارتے ہوئے کہا۔'' پوڑ! میں نے تمہاری طرح سے بیکام کیا تھا۔ میں نے جادوئی کلمے کی مدد سے نقشے کواپنے دفتر سے جنگل میں بلوالیا تھا۔ وہ اس میں دور دور تک کہیں بھی نہیں دکھائی دیئے۔''

''تو کیاوہ ثقاب اُڑان بھر گئے ہوں گے؟''رون نے جلدی سے کہا۔

''ہوگورٹس میں کوئی بھی ثقاب اُڑان نہیں بھرسکتا رون۔''ہر مائنی جلدی سے بولی۔''وہ کسی دوسر بےطریقے سے بھی غائب ہو سکتے ہیں ہے ناپر وفیسر؟''

موڈی کی جادوئی آئکھ تحرک ہوئی اور ہر مائنی پرآ کرجم گئی۔

''تم بھی ایرور کے روپ میں متنقبل بنانے کے بارے میں سوچ سکتی ہو۔''انہوں نے اس کومخاطب کرتے ہوئے کہا۔''تمہارا د ماغ صحیح سمت میں کام کرتا ہے گرینجر!''

ہر مائنی کا چہرہ خوشی سے گلابی ہو گیا۔

''وہ غائب نہیں تھے'' ہیری نے کہا۔'' نقشہ غائب لوگوں کو بھی دیکھ لیتا ہے،اس کا مطلب بیہ ہے کہ وہ میدان سے چلے گئے ہوں گے۔'' ''لیکن اپنے دم پر؟''ہر مائنی نے جلدی سے اتر اتے ہوئے کہا۔'' یا پھرکوئی اور انہیں لے گیا ہوگا؟''

'' ہاں کوئی بھی کے جاسکتا تھا۔۔۔۔شاید بہاری ڈنڈے پر تھینچ کر بٹھایا گیا ہواورا پنے ساتھ اُڑا کرلے گیا ہو؟''رون نے جلدی سے اپنااندازہ پیش کرنے کی کوشش کی اور موڈی کی طرف امید بھری نظروں سے دیکھا۔ شایدوہ بھی یہ سننے کا خواہشمند تھا کہ موڈی اسے بھی ایرور بننے کی قابلیت کی سنددیں گے۔

''ہم اغواکے قیاس کو بھی نظرانداز نہیں کر سکتے۔''موڈی غراتے ہوئے بولے۔

'' تو آپ کوکیا لگتاہے کہ وہ ہو گورٹس میں ہی کہیں موجود ہوں گے؟''رون نے بوچھا۔

'' کہیں بھی ہو سکتے ہیں؟ موڈی نے اپناسر ہلاتے ہوئے کہا۔'' ہم تو یقین کے ساتھ صرف اتناہی کہہ سکتے ہیں کہ وہ اب یہاں نہیں ہیں!''

انہوں نے اتنی زور دار جمائی لی کہان کا پورامنہ کھل گیا اور حلق تک کا نقشہ دکھائی دینے لگا۔ان کے منہ کےاندر کئی دانت غائب دکھائی دے رہے تھے۔

'' دُمبل ڈورنے مجھے بتایا تھا کہتم نتیوں خود کو جاسوں سمجھتے ہولیکن تم کراؤچ کے معاملے میں کچھنہیں کر سکتے۔اب محکمہان کی تلاش میں سرگرم ہوجائے گا۔ ڈمبل ڈورنے انہیں خبر بھجوادی ہے پوٹر!تم اپنادھیان تیسرے مدف کی طرف لگاؤ، سمجھے!''

'' کیا مطلب؟ .....او ..... ہاں!'' ہیری ہکلا کر گڑ بڑا سا گیا۔ وہ جب گذشتہ رات کیرم کے ساتھ بھول بھیوں سے واپس آیا تھا۔اس وقت سے ایک باربھی اس بارے میں کچھنیں سوچ پایا تھا۔

''اس بارمعاملہ تبہارا لئے اجنبی نہیں ہے پوٹر!''موڈی نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔وہ اب بنی زخموں کے نشانوں سے کھری ٹھوڑی کو تھجار ہے تھے۔'' جبیبا ڈمبل ڈور نے مجھے بتایا ہے کہتم اس طرح کے کام کئی بارکر چکے ہوتتم نے اپنے پہلے سال میں یارس پھر کے بہت سارے حفاظتی جادوئی حصاروں کوعبور کرلیا تھا؟''

''ہم نے بھی مدد کی تھی۔' رون نے جلدی سے کہا۔''میں نے اور ہر مائنی نے مدد کی تھی۔''

''تواس باربھی مثق کرنے میں اس کی مدد کرو۔''موڈی مسکرا کر بولے۔''اس کے بعد بھی اگروہ نہیں جیت پائے تو مجھے بہت حیرانگی ہوگی۔۔۔۔ پوٹر!مسلسل ہوشیاری۔۔۔۔مسلسل ہوشیاری!''انہوں نے اپنی چھاگل سے ایک اور گھونٹ پیااوران کی جادوئی آنکھ کھڑکی پرمرتکز ہوگئی۔کھڑی سے ڈرم سٹرانگ کا باد بانی جہاز کاسب سے اوپروالا پال دکھائی دے رہاتھا۔

''تم دونوں.....!''ان کی قدرتی آنکھرون اور ہر مائنی کی تھی۔''تم دونوں ہیری پوٹر کے قریب ہی رہنا،ٹھیک ہے؟ میں چیزوں پرنظرر کھے ہوئے ہوں لیکن پھربھی.....جتنی زیادہ آنکھیں ہوں،اتناہی اچھار ہے گا۔'' سیریس نے اگلی صبح ہی ان کے الو کو واپس بھیج دیا تھا۔ وہ اسی وقت ہیری کے پنکھ پھڑ پھڑ اتا ہوا آیا جب ایک گندمی رنگت والا الو روز نامہ جاد وگر کا تازہ اخبار لے کر ہر مائنی کے پاس پہنچا تھا۔ اس نے اخبار لیا۔ پہلے کچھ صفحات دیکھے اور بولی۔" ہاں! اسے کراؤچ کی ہوا تک نہیں گئی ہے۔" پھروہ رون اور ہیری کے ساتھ سیریس کا خط پڑھنے گئی تا کہ بہ جان سکے کہ رات کو وقوع پذیر ہوا پر اسرار واقعے کے بارے میں سیریس کا نقط نظر کیا ہے؟

ہیںری! تم کیا کر رہے ہو؟ وکٹر کیرم کے ساتو منکل کے پاس کیوں کووم رہے تھے؟ میں ماہتا ہوں کہ لوئتے الو سے فط بویج کر تم یہ قسم کھاؤ کہ رات کو کسی کے بھی ساتو نہیں کوومو کے۔ ہوگورٹس میں کوئی فطرناک فرر موجور ہے۔ مجھے صاف رکھائی دے رہا ہے کہ وہ کراؤچ کو ڈمبل ڈور تک پہنپنے نہیں دینا ماہتا تھا اور تم اندھیرے میں شاید اس سے کھو ہی فاصلے پر رہے ہو گے۔ تمہاری مان بھی ما سکتی تھی۔

تمہارا نام شعلوں کے پیانے میں نللنا ممض اتفاق نہیں ہے۔ اگر کوئی تم پر مملہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو یہ اس کا آخری موقع ہے۔ رون اور ہرمائنی کے ساتو ہی رہنا۔ شام کے بعد کری فنڈر کے ہال میں ہی رہنا، باہر مت نکلنا۔ پوری ممنت کے ساتو تیسرے کام کی تیاری کرنا۔ ششر ساکت اور دھماکے دار وار کے مادوئی کلمات کا استعمال کرنا۔ کچو دم بغود مادوئی کلموں سے بھی مدد ملے کی۔ کراؤچ کے بارے میں تم کچو نہیں کر سکتے۔ اپنا دماغ عاضر رکھو اور اپنا پورا دھیان رکھو۔میں تمہارے فط کا انتظار کر رہا ہوں، مس میں تم یہ وعدہ کرو کے کہ تم دوبارہ کبھی رات کو باہر نہیں نکلو کے۔

سيريس

''رات کو باہر نکلنے کے بارے میں مجھے وعظ کرنے والا وہ کون ہوتا ہے؟'' ہیری ہتھے سے اکھڑ کر بولا۔ جب اس نے سیرلیس کا خط تہہ کر کے اپنے چوغے کے اندرر کھ لیاتھا۔'' وہ بھی تو سکول میں رات کو گھومتار ہتاتھا۔۔۔۔''

''وہ تہارے بارے میں پریشان ہے۔''ہر مائنی نے تیکھی آواز میں کہا۔''موڈی اور ہیگر ڈ کی طرح ....اس لئے اس کی بات مان لو۔''

''کسی نے بھی پورے سال میں مجھ پر حملہ کرنے کی کوشش نہیں کی ہے۔'' ہیری نے دانت پیتے ہوئے کہا۔''کسی نے بھی میرے ساتھ اب تک کچھ نہیں کیا ہے۔۔۔۔۔''

''صرف تمہاراہی نام شعلوں کے پیالے میں ڈالا گیاتھا ہیری!''ہر مائنی چڑ کر بولی۔''اور ہیری! جس نے بھی بیکام کیا ہے،اس نے ایساکسی مقصد کے تحت ہی کیا ہوگا۔سنولس سیجے کہتا ہے۔ شاید وہ شخص سیجے موقع کا انتظار کرر ہا ہوگا۔ شاید وہ اس آخری ہدف کے دوران تم پر حملہ کردے۔'' ''دیکھو ہرمائی!'' ہیری جھنجلاتے ہوئے بولا۔''چلو مان لیا کہ سنونلس سیجے کہتا ہے اور کسی نے کیرم کو ششدر ساکت کرکے کراؤچ کا اغوا کرلیا ہے۔اس کا مطلب میہ ہے کہ وہ ہمارے آس پاس کے درختوں میں ہی کہیں چھیا ہوگا۔لیکن اس نے تب تک انظار کیا جب تک کہ میں وہاں سے چلانہیں گیا۔ اس کے بعد ہی اس نے بیکام کیا، ہے نا؟ تو اس کا مطلب یہی ہوسکتا ہے کہ میں اس کا نشانہیں ہوں، ہے نا؟''

''اگر جنگل میں تمہاری موت واقع ہو جاتی تو حادثہ بالکل نہیں لگتا۔''ہر مائنی نے تنگ کرکہا۔''لیکن اگرتم کسی مدف کی بھیل کے دوران مرجاتے ہوتو.....''

''جس نے بھی یہ کیا ہوگا،اس نے کیرم پرحملہ کرتے وقت توالیا نہیں سوچا ہوگا۔ ہے نا؟''ہیری نے اپنے موقف کا دفاع کرتے ہوئے کہا۔''اس نے اسی وقت مجھے بھی کیوں نہیں ششدرسا کت کیوں نہیں کیا؟اگروہ ایسا کر دیتا تو یہی کہ کیرم اور مجھ میں توں توں میں میں میں یا پھر لڑائی ہوئی ہوگی۔''

''ہیری! مجھے بیہ معاملہ ذرابھی سمجھ میں نہیں آرہا ہے۔'ہر مائنی متوحش کہجے میں بولی۔''میں توبس اتنا جانتی ہوں کہ بہت سی عجیب چیب چیزیں ہورہی ہیں جو مجھے اچھی نہیں لگ رہی ہیں۔موڈی صحیح کہدرہے ہیں .....سنولس کے خدشات بھی صحیح ہیں .....تہہیں تیسر سے ہدف کی تیاری کرنا چاہئے ،فوراً ....کین پہلےتم سنوفلس کولکھ کریہ وعدہ کروکہ تم دوبارہ چوری چھپے اسلیخ ہیں گھومو گے۔''

## 

ہوگورٹس کا میدان بھی اتنامرغوب نہیں لگا تھا جتنا کہ اب لگ رہا تھا۔ جب ہیری کوسکول کے اندر ہی کھہرنا پڑرہا تھا۔ اس تنہائی کے پچھدن اس نے اپناتمام فارغ وقت ہر مائنی اور رون کے ساتھ لائبریری میں دم بخو دکر دینے والے جادوئی کلمات کی تلاش گزار دیئے یا پھر خالی کلاس روم میں چوری چھپے ان کی مشقوں میں۔ ہیری کئی کار آمد جادوئی کلمات سیھے چکا تھا جس کا اس نے پہلے بھی استعال نہیں کیا تھا۔ مسئلہ بیتھا کہ اس کی مشقول کیلئے رون اور ہر مائنی کواپنے مشاغل کی کافی قربانی دینا پڑر ہی تھی۔

'' کیا ہم مسزنورس کا اغوا کر سکتے ہیں؟' رون نے پیر کی دو پہر کھانے کی میز پر انہیں مشورہ دیا۔ جب وہ ٹھوس اشیاء کی جادوئی پر واز کی کلاس سے اپنی دہری کمر کے بل واپس لوٹا تھا کیونکہ ہیری نے پانچویں باراس پر ششدرسا کت اوراز سرنو بیداری کے جادوئی کلمات کی مشق کی تھی ۔'' ہم اس پر ششدرسا کت کرنے کی مشق کر سکتے ہیں یا پھر ہم ڈونی کا استعمال کر سکتے ہیں ہیری! میں شرط لگا تا ہوں کہ وہ تہ ہاری مدد کرنے کیلئے کچھ بھی کرسکتا ہے۔ میں شکایت نہیں کرر ہا ہوں۔' اس نے اپنی کمر سہلاتے ہوئے کہا جب وہ آ ہسگی سے کھڑے ہونے کی کوشش کرر ہا تھا۔''لیکن میرا پورابدن پھوڑے کی طرح دُ کھر ہا ہے۔۔۔''

''تم کشن پرٹھیک طرح سے گرنہیں رہے ہو، ہے نا؟'' ہر مائنی نے تشویش بھرے لہجے میں کہا۔ جب وہ ان کشنوں کے ڈھیر کو دوبارہ ترتیب سے لگار ہی تھی۔ جن کااستعال انہوں نے جادوئی پرواز کی کلاس میں بدری جادوئی کلمے کی مشق کے دوران کیا تھا۔انہیں یروفیسرفلنٹ وک نے ایک الماری میں سنجال کرر کھ دیا تھا۔'' کشنوں پر گرنے کی کوشش کرو.....''

''شششدرساکت ہوجانے کے بعدنشانہ زیادہ اچھانہیں ہوتا ہے ہر مائن!''رون نے غصے سے کہا۔''تم خودیہ کوشش کر کے کیوں نہیں دیکھ لیتی ؟''

''دو پہر کے کھانے پر ملاقات ہوگی۔''ہر مائنی نے کہااور جادوئی علم الاعداد کے کلاس روم کی طرف جانے لگی۔ ہیری اور رون شال کی سمت والے بلند مینار کی طرف بڑھ گئے جہاں علم جوتش کی کلاس شروع ہونے والی تھی۔انہوں نے تیز تیز قدموں کے ساتھ اونچی کھڑ کیوں والی راہداری کوعبور کیا اور بل دارسٹر ھیاں چڑھنے گئے۔ باہر آسان بھر پور نیلا دکھائی دے رہا تھا جیسے اس پرکسی نے نہایت عمد گی کے ساتھ ایک سارنگ پینٹ کیا ہو۔

''پروفیسرٹراؤلینی کا کمرہ آج ابل رہا ہوگا۔وہ بھی اپنے آتشدان کوٹھنڈانہیں ہونے دیتیں۔''رون نے کہا جب وہ سفید سٹرھی اور چور دروازے کی طرف جانے والی بل دار سٹر ھیاں چڑھ رہے تھے۔

اس کی بات بالکل درست نگلی۔دھند لی روشن سے جمرا کمرہ واقعی بہت گرم تھا۔ آگ کے کثیف دھوئیں کی مہک آج پہلے کی بنبت کچھ زیادہ جمری ہوئی تھی۔ ہیری کا دماغ چکرانے لگا۔وہ ایک پردے والی کھڑی کے پاس جا کربیٹھ گیا۔ جب پروفیسرٹراؤلینی دوسری طرف دیکھرہی تھیں اوراپنی چھنسی ہوئی شال کا ایک پلوزکال رہی تھیں تو اس نے موقعہ پاکرایک اپنی کھڑی کھڑی کھول دی اوراپنی کرسی پرٹیک لگا کربیٹھ گیا۔تا کہ کھڑی کی درز میں سے آنے والی ہلکی ہلکی ہوااس کے چہرے پرپڑتی رہے۔ یہ چٹکلانہایت آرام دہ ثابت ہوا تھا۔
'' پیارے بچو!''پروفیسرٹراؤلینی نے طلباء کے بالکل سامنے اپنی پنگودار کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ ان کی بڑی بڑی آئے مرت کی سب کے چہروں کوٹٹولا۔''ہم نے طالع کے زایجوں کے ذریعے پیش گوئیوں کا کام لگ جھگ پورا کرلیا ہے۔ بہر حال ، آج مرت کی شدت کے اثرات کی جائج کرنے کا سنہرا موقعہ ہے جس کا دورہ اس وقت نہایت دلچسپ ثابت ہوتا ہے۔ تم سبجی لوگ اس طرف دیکھو۔ میں روشن تھوڑی دھیمی کردیتی ہوں۔….'

انہوں نے اپنی چیٹری لہرا کر لاٹین کو بجھا ہی دیا تھا۔اب صرف آ گ کی ہی روشنی کمرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ پروفیسرٹراؤلینی

تھوڑا سا جھکیں اور انہوں نے اپنی کرس کے پنچے سے اجرام فلکی کا ایک جچوٹا سانچہ نکالا جوایک شیشے کے گنبد میں بندتھا۔ یہ بہت خوبصورت دکھائی دے رہاتھا۔ نوسیاروں کے چاروں طرف ان کی علامتیں گھوم رہی تھیں۔ سورج اور تمام سیارے شیشے کے پنچ ہوا میں گھوم رہے تھے۔ ہیری نے سستی بھرے انداز سے ان کی طرف دیکھا۔ جب پروفیسرٹراؤلینی بیہ بتانے لگیں کہ مریخ، نیچون کے ساتھ کتنی عمدہ تسدیس بنارہاتھا۔ بھاری خوشبودار ہوائیں اس کی طرف آرہی تھیں اور کھڑکی سے خوشگوار ہوااس کے چہرے پر پڑر ہی تھی۔ پردے کے پیچھا سے کہیں پرکسی بھوزے کی جفہ ماہٹ کی آواز سائی دے رہی تھی۔اس کی پلکیں بوجھل ہونے لگیں۔

وہ ایک عقابی الّو تھا جس کی پیٹھ پر وہ سوار تھا اور صاف نیلے آسان میں اُڑتا ہوا ایک پہاڑی پر ہنے ہوئے ایک پرانے مکان کی طرف جارہا تھا جو عشق پیچاں کی گھنی بیلوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ ہیری کے چہرے پر بھینی بھینی ہوا کے جھو نکے پڑر ہے تھے۔ پھر وہ الّو نیچے اتر نے لگا۔ جب تک کہ وہ مکان کی بالائی منزل کی ادھوری اور ٹوٹی ہوئی کھڑکی تک نہیں پہنچ گئے اور اس میں اندر داخل نہیں ہوگئے۔ اب ایک اندھیری راہداری میں اُڑتے ہوئے بالکل آخری کنارے پر بنے کمرے کی طرف جارہے تھے۔ وہ دروازے سے اندر داخل ہوکرایک نیم تاریک کمرے میں پہنچ گئے جس کی سب کھڑکیاں بندھیں .....

ہیری الّو کی پشت سے بنچاتر گیا۔ابالّو کمرے میں پنکھاڑاتے ہوئے اُڑ رہاتھا.....ہیری کی نگاہ ایک کرسی پرجمی ہوئی تھی جس کی پشت اس کی طرف تھی.....کرس کے یاس فرش پر کالے ہیو لے بھی تھے۔دونوں ہل رہے تھے.....

وہ ایک بڑاا ژ دہاتھا.....دوسراایک آ دمی تھا۔ایک پستہ قامت بالوں سے گنجا ہوتا ہوا آ دمی،جس کی آ نکھیں چھوٹی اورقریب تھیں۔وہ آ تشدان کے پاس والی دری پرسکیاں بھرر ہاتھا۔

''تمہاری قسمت اخیجی ہے، وارم ٹیل!''ایک سر داور تیکھی آ واز اس کرسی کی گہرائی سے سنائی دی جس پرالّو اترا تھا۔''تم پیج میج بہت خوش قسمت ہو۔تمہاری شکین کوتا ہی سے سب کچھ ہر بازہیں ہوا۔وہ مر چکا ہے۔''

''میرے آقا!''فرش پر پڑے آدمی نے آہ بھرتے ہوئے کہا۔''میرے آقا۔۔۔۔میں بہت خوش ہوں۔۔۔۔اور بہت رنجیدہ بھی۔۔۔۔'' ''اوہ ناگنی!''سرد آواز گونجی۔''تہہاری قسمت خراب ہے، میں اب وارم ٹیل کو تہہیں کھلاؤں گا۔۔۔۔۔لیکن پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے۔۔۔۔۔ابھی ہیری پوٹر تو ہے۔۔۔۔''

ا ژ د ہابل کھا کر پھنکارنے لگا۔ ہیری کواس کی متحرک زبان دکھائی دی۔

''وارم ٹیل!'' بر فیلی آ واز کالہجہ کرخت ہو گیا۔''اب میں تمہیں آخری بارخبر دار کرتا ہوں کہ تمہاری ایک بھی غلطی برداشت نہیں کروں گا.....''

''میرے آقا۔۔۔۔نہیں۔۔۔۔میں آپ سے رحم کی درخواست کرتا ہوں۔۔۔۔'' کرسی کی گہرائی سے چھڑی کی ایک نوک باہرنگلی اوراس کا رُخ وارم ٹیل ہو گیا۔ٹھنڈی آواز گرجی۔'' اینگوریسم ۔۔۔۔'' وارم ٹیل چیخے لگا۔وہ اس طرح چیخ رہاتھا جیسے اس کا پورابدن شعلوں میں جہاس رہا ہو۔وہ چیخ ہیری کے کا نوں سے ہوتی ہوئی اس کے دماغ کو بری طرح جھجنانے لگی۔ ہیری کواپنے دماغ کی دیواروں پر ہتھوڑوں کی ضربیں محسوس ہونے لگیں۔در دسسشدید در دکی اہرنے اس کے ماتھے کواپنی لپیٹ میں لے لیا۔اس کا ماتھا جلنے لگا اور زخم کے نشان میں آگ بھر گئی۔وہ جان جائے گا کہ ہیری بھی وہاں برتھا۔۔۔۔۔

' ہیری..... ہیری....!''

ہیری نے اپنی آئکھیں کھولیں۔وہ پروفیسرٹراؤلینی کے کلاس روم کے فرش پر لیٹا ہوا تھا اور اس کے ہاتھ اس کے ماتھے پر جے ہوئے تھے۔اس کا نشان اب بھی اتنی ہی بری طرح سے جل رہا تھا کہ اس کی آئکھوں سے آنسو بہنے گئے تھے۔ در دبہت زیادہ اور نا قابل برداشت تھا۔ بھی طلباءاس کے چاروں طرف کھڑے تھے۔رون اس کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھا ہوا تھا اور اس کی طرف دہشت بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔

''تم ٹھیک تو ہو....''اس نے گھبرائے ہوئے لہجے میں پوچھا۔

''نہیں .....غیر معمولی طور وہ ٹھیک نہیں ہے۔'' پروفیسرٹرا وکینی نے بہت جو شیےا نداز میں کہا۔ان کی بڑی بڑی آنکھیں ہیری کے چہرےکوٹٹول رہی تھیں۔'' کیا ہوا پوٹر؟ .....کوئی خبر دار کرنے والی جھلک .....مستقبل کا دھند لکا ....تم نے کیا دیکھا؟''

'' کچھنہیں .....' ہیری نے فوراً جھوٹ بول دیا۔ وہ اُٹھ کر بیٹھ گیا۔اسے محسوں ہوا کہاں کا بدن کیکیار ہاتھا۔ وہ اپنے پیچھے تاریک سایوں میں دیکھے بناندرہ پایا۔والڈی مورٹ کی آ وازا تنی قریب سے آئی تھی .....

''تم اپنے نشان کو بکڑے ہوئے تھے۔'' پروفیسرٹراؤلینی نے کہا۔''تم فرش پرگر کر بری طرح تڑپ رہے تھے اور پھرتم نے اپنے نشان پر ہاتھ رکھ کراسے سہلانا شروع کر دیا۔ سنو پوٹر! مجھے ان معاملوں سے آگاہی ہے۔''

ہیری نے ان کی آنکھوں میں گھور کر دیکھا۔''میرا خیال ہے کہ مجھے ہیبتال جانا جا ہے''اس نے کہا۔''میرے سرمیں شدید درد ہورہی ہے۔''

''میرے پیارے بچا بلاشبہ میرے کمرے کی روش ضمیری کی ترغیبی لہروں نے تمہیں غیر معمولی طور پر پریشان کیا ہوگا؟'' پروفیسرٹراؤلینی نے کہا۔''اگرتم اس وقت یہاں سے جاؤگے تومستقبل دیکھنے اورغیب بنی کےاسرار جاننے کاسنہراموقع گنوادوگے۔'' ''میں اس وقت سر درد کے علاج کے علاوہ مستقبل میں اور کچھ دیکھنا بھی نہیں چاہتا۔''ہیری نے کمزور آ واز میں جواب دیا۔ وہ اُٹھ کرکھڑا ہوگیا۔ باقی طلباء بیچھے ہٹ گئے۔وہ سہے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔

''بعد میں ملاقات ہوگی۔'' ہیری نے رون سے سرگوثی کرتے ہوئے کہا۔ پھراس نے اپنابسۃ سمیٹ کراُٹھایااور چور درواز ہے کی طرف چل دیا۔اس نے پروفیسرٹراؤلینی کونظرانداز کر دیا جونہایت یاس بھری نظروں سےاُسے دیکھے رہی تھیں جیسے نہیں کسی بہت

برطی خوشی سے محروم کردیا گیا ہو۔

جب ہیری سیڑھی سے بنچ اتر اتو وہ ہیتال کی طرف نہیں گیا۔اس کا وہاں جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔سیریس نے اسے کہا تھا کہ اگر نشان میں دوبارہ نکلیف ہوتو اسے کیا کرنا چاہئے؟ ہیری اس کی ہدایت کے مطابق وہی کام کرنے جارہا تھا۔ وہ سیدھا ڈمبل ڈور کے دفتر کی طرف جارہا تھا۔ وہ راہداری میں چلتا رہا اور بیسو چنے لگا کہ اس نے خواب میں کیا دیکھا تھا۔۔۔۔۔ سیخواب بھی اتناہی واضح لگ رہا تھا جتنا کہ پہلے والاخواب، جواس نے پرائیویٹ ڈرائیومیں دیکھا تھا،جس کی شدت سے وہ بیدار ہوگیا تھا۔۔۔۔۔اس نے دماغ میں خواب کی ساری باتیں یکجا کیس اور انہیں ترتیب سے یا در کھنے کی کوشش کرنے لگا۔۔۔۔۔اس نے سناتھا کہ والڈی مورٹ وارم ٹیل پرکوئی غلطی کرنے کا الزام لگارہا تھا۔۔۔۔۔اس کین اتو اچھی خبر لایا تھا۔۔۔۔۔اس کے وارم ٹیل کونا گئی کا لقمہ نہیں بنایا جائے گا۔۔۔۔۔اس

ہیری بے دھیانی میں خوفنا ک عفریت کے جمسے کوعبور کر کے بہت آ گےنکل گیا تھا جو ڈمبل ڈور کے دفتر کے پوشیدہ راستے پر پہرہ دیتا تھا۔اس نے پلکیں جھپکا کر چاروں طرف دیکھااور تب جا کراسے احساس ہوا کہ وہ بہت آ گےنکل آیا تھا۔وہ والپس مڑااور پھر کے مجسے کے سامنے آکر رُک گیا۔ پھراسے یاد آیا کہ اسے شناخت تو معلوم ہی نہیں تھی۔

"لیموں کا شربت """ اس نے کہا۔ مجسم میں کوئی حرکت پیدانہیں ہوئی۔

''ٹھیک ہے۔۔۔۔''ہیری نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔''ناشپاتی کا قطرہ۔۔۔۔۔ار۔۔۔۔۔العظمی کی چھڑی۔۔۔۔۔اوزہ ٹافیاں۔۔۔۔ڈروبل کی دھا کے دار چیونگم۔۔۔۔۔ بارٹی باٹ کی ہر ذائقے والی ٹافیاں۔۔۔۔۔اوہ نہیں! وہ تو انہیں پبند ہی نہیں ہیں۔۔۔۔۔اوہ! صرف کھل جاؤ''اس نے غصے سے کہا۔'' مجھے بچے کچے ان سے ملنا ہے، بہت ضرور کام ہے۔۔۔۔۔''

لیکن مجسے میں کوئی حرکت پیدانہیں ہوئی۔ ہیری نے جھنجلا کر مجسے کولات دے ماری کیکن اس سے پاؤں کے انگو تھے میں در د کی تیزلہر پیدا ہوگئی اور کچھ بھی نہیں ہوا۔

> '' چاکلیٹی مینڈک .....' وہ غصے سے ایک پیر پر کھڑ ہے کھڑ ہے چیجا۔'' شکر کی قلم .....کا کروچ کا خوشہ .....' مجسے میں حرکت پیدا ہوئی اور وہ ایک طرف ہٹتی چلی گئی۔ ہیری نے جیرت سے پلکیں جھپکا کیں۔ '' کا کروچ کا خوشہ؟''اس نے تعجب بھرے انداز میں دہرایا۔''میں تو صرف مذاق کر رہاتھا....''

وہ جلدی سے دیواروں کے درمیان کی دراڑ میں گھس گیا اور پھر کی بل دار سیڑھیاں پر چڑھ گیا جوآ ہتگی سے خود بخو داوپر کی طرف اُٹھتی جا رہی تھیں۔ پیچھے دیوار کی دراڑ بند ہو چکی تھی۔ سیڑھیاں اسے بلوط کی لکڑی سے بنے دروازے تک لے آئیں۔ دروازے پرپیتل کی کنڈی گئی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔

اسے دفتر کے اندر سے کچھآ وازیں سنائی دیں۔ وہ چلتا ہوا سیر ھی سے اتر ااور دروازے کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ وہ جھجکتے

ہوئے سننے لگا۔

'' دُمبل ڈور! مجھے تو کوئی تعلق جڑتا ہوا دکھائی نہیں دے رہاہے، بالکل بھی نہیں۔' یہ جادوئی وزیراعظم کارنیلوس فج کی آواز تھی جسے ہیری اچھی طرح بہجانتا تھا۔''لیوڈوکا کہنا ہے کہ برتھاغا ئب ہونے میں پوری طرح خود قصور وار ہے۔ میں جانتا ہوں کہ نہمیں اب تک اس کا انتہ پتہ لگ جانا جا ہے تھالیکن ہمارے پاس گڑ بڑکا کوئی ثبوت نہیں ہے ڈمبل ڈور! ایک بھی ثبوت نہیں ہے۔اس کے لا پتہ ہونے کا، بارٹی کراؤچ کے غائب ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔''

''وزیراعظم صاحب! آپ کوکیا لگتا ہے کہ بارٹی کراؤج کے ساتھ کیا ہوا ہوگا؟''موڈی کی غراتی ہوئی آواز سنائی دی۔ ''مجھے دوام کانات دکھائی دیتے ہیں الیسٹر!''فج کی آواز آئی۔''یا تو کراؤج کا ڈبنی توازن خراب ہو چکا ہے،جس کاام کان بہت زیادہ ہے۔ میرے خیال سے اس کے نجی حالات اور اعصاب شکن صدمات کو دیکھتے ہوئے ہم سب اس بات سے متفق ہوں گے۔ یقیناً اس کا ذبنی توازن بگڑچکا ہوگا اور وہ اب کہیں ویرانوں میں بھٹک رہا ہوگا۔۔۔۔''

''اگرایسی بات ہے تووہ یہاں سے بہت جلدی چلے گئے کارنیلوس!''ڈمبل ڈورنے جلدی سے کہا۔

''یا پھر .....دیکھو!''فج تھوڑا پریشان دکھائی دینے لگے۔'' دیکھو! میں جب تک وہ جگہ نہ دیکھلوں، جہاں انہیں آخری مرتبہ پایا گیا تھا تب تک میں کچھنہیں کہدسکتا۔لیکن تم لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ جگہ بیاوٹس بیٹن کی بکھی نما قیام گاہ کے پاس ہی تھی؟.....ڈمبل ڈور! تم جانتے ہوکہ دہ عورت کون ہے؟''

''میں انہیں نہایت قابل ہیڈ مسٹر سی بھتا ہوں کارنیاوس! اور بہت باکر دارعورت بھی۔' ڈمبل ڈورنے آ ہستگی سے کہا۔ ''جانے دوڈ مبل ڈور!'' فجے نے چیعتی ہوئی آ واز میں کہا۔'' کیا تہ ہمیں نہیں لگتا کہتم ہیگر ڈکی وجہ سے تعصب سے چشم پوشی کرتے ہوئے اس کی طرفداری کر رہے ہو۔وہ سب بے ضرر نہیں ہوتے ہیں .....ایسی مال کے ہونے کے بعد تم ہیگر ڈکو بے ضرر کیسے مان سکتے ہو؟''

'' مجھے میڈم میکسم پرہیگر ڈ جتنا ہی کھروسہ ہے۔'' ڈمبل ڈور نے اپنی پرسکون آواز میں جواب دیا۔'' کارنیلوس! مجھے لگتا ہے کہ شاید آپ ہی تعصب کے باعث الیمی بات کہدرہے ہیں۔''

'' کیا ہم اس گفتگو کو جلدی سمیٹ نہیں سکتے۔''موڈی اچا نک گرجتے ہوئے بیج میں بول اُٹھے۔

" ہاں .... ہاں! چلومیدان کا جائزہ لیتے ہیں۔ "فجے نے بے صبری سے کہا۔

' د نہیں یہ بات نہیں ہے۔''موڈی نے کہا۔'' بات بیہ کہ پوٹرآپ سے ملنا جا ہتا ہے ڈمبل ڈور! وہ دروازے کے باہر کھڑا ہوا

"\_~

تيسوال بإب

## تنيثه بإدداشت

دفتر کا درواز ہ کھل گیا۔

"كيسے ہو پوٹر؟" موڈی نے غراہٹ بھرے لہجے میں کہا۔" اندرآ جاؤ۔"

ہیری دفتر کے اندر داخل ہوگیا۔ وہ ایک بار پہلے بھی ڈمبل ڈور کے دفتر میں آچکا تھا۔ یہ بہت خوبصورت گولائی میں بنا ہوا کمرہ تھا۔ جس کی دیواروں پر ہوگورٹس کے سابقہ ہیڈ ماسٹروں اور ہیڈ مسٹرسوں کی تصویریں لگیہو ئی تھیں۔تصویروں میں لوگ موجود گہری میندسور ہے تھے اور ان کے سینے آ ہستہ بھول اور بچک رہے تھے۔کارنیلوس فجی ، ڈمبل ڈور کی میز کے پاس کھڑے تھے اور وہ ہمیشہ کی طرح اپنے دھاری دار چو نعے میں ملبوس تھے اور لیموں کی رنگت والا ہیٹ ان کے ہاتھ میں تھا ہواد کھائی دے رہا تھا۔

"اوه ہیری!تم کیسے ہو؟" فج نے خوشی سے اس کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔

''اچھاہوں!''ہیری نے مصلحاً جواب دیا جبکہ وہ ٹھیک نہیں تھا۔

''ہم ابھی اس رات کے عجیب حادثے کے بارے میں باتیں کررہے تھے، جب مسٹر کرا ؤچ میدان میں دکھا کی دیئے تھے۔'' فج نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔'' وہتم ہی سے ملے تھے، ہے نا؟''

''جی!''ہیری نے جواب دیا۔ پھراہے محسوس ہوا کہ بیاداکاری کرنا ہے کارہے کہ اس نے ان کی باتیں نہیں سی تھیں۔اس لئے اس نے بات رکھتے ہوئے کہا۔''لیکن مجھے میڈم سیکسم آس پاس کہیں بھی نہیں دکھائی نہیں دی تھیں،انہیں وہاں چھپنے میں بہت زیادہ مشکل پیش آتی، ہےنا؟''

فی کے ٹھیک پیھیے ڈمبل ڈور ہیری کی طرف دیکھ کرمسکرائے اوران کی آنکھوں میں چبک بڑھ گئے۔

''ہاں! یہ بات تو پیج ہے۔'' فج نے تھوڑی خجالت بھرےا نداز میں کہا۔''ہیری!اگرتم برانہ مانو!.....تو ہم میدان میں گھو منے جا رہے ہیں....شایدتم اپنی کلاس میں لوٹنا چا ہوگے۔''

''میں آپ سے کچھ بات کرنا جا ہتا ہوں پروفیسر!'' ہیری نے جلدی سے ڈمبل ڈور کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ انہوں نے

سنجیدگی سےاس پر باریک بین نظر ڈالی۔

''ٹھیک ہے،میرایہیں پرانتظار کرو،ہیری!' ڈمبل ڈورنے کہا۔''میدان کا جائزہ لینے میں ہمیں کچھزیادہ وقت نہیں گلےگا۔' وہ خاموثی سے ہیری کے پاس سے نکل گئے اور دروازہ بند کر گئے۔ایک آ دھ منٹ بعد ہیری کو پنچے کی راہداری میں موڈی کے لکڑی کے پاؤں کی ٹھک ٹھک کی آ واز دھیمی ہوتی ہوئی محسوس ہوئی۔اس نے اپنے چاروں طرف نظر دوڑائی۔

"كيسے ہوفاكس؟"اس نے ايك طرف ديكھتے ہوئے كہا۔

فاکس پروفیسر ڈمبل ڈور کا قفنس تھا۔ (فینکس کوعر بی میں عنقاء اور فارسی واردومیں قفنس کہتے ہیں، یہ دیو مالائی داستانوں کا طاقتور پنجوں والا پرندہ تھا جوعرب کی رزمیہ داستانوں میں صحرامیں رواں دواں قافلوں میں سے چھوٹے اونٹ اُٹھا کرلے جاتا تھا)وہ دروازے کے قریب اپنے سنہرے پائیدان پر ببیٹا ہوا تھا۔وہ ہنس کی شکل کا ہرندہ تھا اور اس کے سرخ سنہرے پر بے حدخوبصورت دکھائی دیتے تھے۔اس نے اپنی کمبی دُم ہلائی اور ہیری کی طرف دیکھر پلکیں جھیکا ئیں۔

ہیری ڈمبل ڈور کی میز کے سامنے پڑی ہوئی ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔وہ کئی منٹ تک ان سابقہ ہیڈ ماسٹروں اور ہیڈ مسٹرسوں کی تصویروں کود کیتیا رہا جواپنی اپنی تصویروں میں سوئے ہوئے تھے۔وہ ابھی ابھی سنی باتوں کے بارے میں سوچتار ہااوراپنے نشان کو انگلیوں سے سہلا تارہا۔اب اس میں درد بالکل نہیں ہورہی تھی۔

ڈمبل ڈور کے دفتر میں آنے کے بعد وہ خود کو کافی پر سکون محسوں کر رہاتھا۔ وہ جانتا تھا کہ پچھ ہی دیر بعد وہ انہیں اپنے خواب کے بارے میں بتا دےگا۔ ہیری نے میزی عقبی سمت کی دیواروں کی طرف نظر دوڑائی۔ایک الماری میں پھٹی پرانی بوتی ٹوپی رکھی ہوئی دکھائی دی۔اس کے ساتھ والی شخشے کی الماری میں چائن گیا کہ اس نے اس تلوار پڑی تھی۔ جس کے دست میں بڑے بڑے جہائتے ہوئے مگینے بڑے ہوئے سے دکھائی دی۔اس کے ساتھ والی شخشے کی الماری میں چائن گیا کہ اس نے اس تلوار کو دوسر سے سال کی پڑھائی کے دوران بوتی ٹوپی میں سے محقیج کر باہر نکالاتھا۔ بیٹلوار ہیری کے فریق کے بانی استاد بہا در شجاع گری فنڈ رکی ملکیت تھی۔ ہیری تلوار کی بیئت کوٹٹو لٹا رہا اور یاد کرنے لگا کہ اس نے اس کی مدداس وقت کی تھی جب وہ ہر طرف سے مدد ملنے میں مایوی کا شکار ہوگیا تھا۔اس نے دیکھا کہ ششکی اس الماری پر سفید دودھیاروشی چھٹی ہوئی سفید روشنی اس کے تقبی سے آرہی ہے؟ جوالماری کے شیشتے پر پڑ رہی ہے۔اسے جلد ہی معلوم ہوگیا کہ بیے چائدی کی سے چھڑی ہوئی سفید روشنی اس کے تقبی سمت میں موجود سیاہ الماری کے الماری کے الماری کا دروازہ کھوڑا دران نے گا کہ اس پرنگاہ ڈالی پھروہ اپنے جس سے مجبور اندر سے بھوٹ رہی تھی جس کا دروازہ کی خراس نے ڈرتے ڈرتے الماری کا دروازہ کھول دیا۔

وہاں پر پھرسے بنی ہوئی ایک گول پرات رکھی ہوئی تھی۔اس کے کناروں پر عجیب قتم کے قش ونگار بنے ہوئے تھے۔اس پرالیی زبان میں الفاظ اور تصویریں منقش تھیں جو ہیری کو بالکل سمجھ میں نہیں آئیں۔سفیدروشنی اسی پرات کے اندر سے پھوٹ رہی تھی۔ہیری نے آج سے پہلے ایسی کوئی چیز نہیں دیکھی تھی۔اسے معلوم نہیں تھا کہ اس پرات میں مائع سیال بھرا ہوا تھایا پھر کوئی چیکتی ہوئی گیس۔ یہ تو چاندی جیسی رنگت کی ایک سفید چیز تھی جو آ ہستہ آ ہستہ تھرک رہی تھی اور دائر وی انداز میں گھومتی ہوئی محسوس ہور ہی تھی۔اس کی سطح ہوا میں لہریں بناتے ہوئے پانی جیسی تھی۔ایسا لگ رہا تھا جیسے روشنی مائع شکل میں بدل گئی ہویا پھر ہوا ٹھوس کر دی گئی ہو۔ ہیری ہے طے نہیں کریایا کہ ان دونوں میں سے یہ کیا ہوسکتا تھا؟

وہ اسے چھونا چاہتا تھا۔ وہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ وہ چیز کیسی محسوں ہوتی ہے؟ لیکن جادوئی دنیا میں گزرے ان چارسالوں نے اسے سکھا دیا تھا کہ عجیب سیال سے بھری ہوئی پرات میں اپنا ہاتھ ڈالنا بہت احتقانہ کام ثابت ہوسکتا ہے۔ اس لئے اس نے اپنے چوغے کے اندر سے اپنی حچٹری باہر نکالی اور ایک بار گھبرا کر دفتر میں چاروں طرف نظر دوڑ ائی۔ پھراس نے اپنی حچٹری سے مائع سیال کو ہلایا۔ برات کے اندر کی موجود جاندی جیسا دودھیا مائع بہت تیزی سے گھو منے لگا۔

ہیری جھک کراور قریب ہوگیا۔اب اس کا سرالماری کے اندر پہنچ گیا تھا۔سفید مائع میں کافی شفافیت پیدا ہوگئ تھی اورشیشے جیسی دکھائی دے گیا تھا۔سفید مائع میں کافی شفافیت پیدا ہوگئ تھی اورشیشے جیسی دکھائی دے گیا گیان اس کے جھنے کی کوشش کی ۔اسے امید تھی کہاسے پرات کی پھر کی تہہ دکھائی دے گیا گیان اس کے بجائے اسے پراسرار پرات کی سطح کے نیچا کی بڑا کمرہ دکھائی دینے لگا۔ایک ایسا کمرہ جس میں وہ جھت کی گول کھڑ کیوں میں سے جھک کراندر کا منظر دیکھ رہا تھا۔

کرے میں ہلکی ہی روشن تھی کین اس میں کوئی کھڑئی ہیں تھی۔ ہیری نے سوچا، ثناید بیکرہ کسی تہہ خانے میں موجود ہوگا۔ کمرے میں سکول کی راہداریوں میں جلنے والی مشعلوں کی طرح مشعلیں روشن تھیں۔ ہیری نے کمرے کے منظر کو واضح دیکھنے کینا سرا تناجھ کا لیا کہ اس کی ناک پرات میں موجود سفید مالئع سے صرف ایک ہی اپنچ کے فاصلے پر رہ گئی تھی۔ ہیری نے دیکھا کہ جادوگر اور جادوگر اور جادوگر نیوں کی بڑی تعداد ہردیوار کے چاروں طرف بنی ہوئی قطاروں میں نشستوں پر بیٹھی ہوئی تھی۔ ایک خالی کرسی کمرے کے بالکل وسط میں پڑی ہوئی تھی۔ اس کرسی میں ایسا کچھتھا کہ ہیری کوڈراؤنا احساس ہونے لگا۔ کرسی میں زنجیریں بھی تھیں جیسے اس میں بیٹھنے والے وعام طوریران سے باندھ دیاجا تا ہو۔

یہ کون سی جگہتھی؟ یقینی طور پر یہ ہو گورٹس تو نہیں ہوسکتا تھا۔اس نے سکول میں ایسا کوئی کمرہ آج تک نہیں دیکھا تھا۔اس کے علاوہ پرات کے پنچے والے اس پراسرار کمرے میں بہت سے عمدہ پوش اجنبی جادوگر اور جادوگر نیاں بیٹھی ہوئی تھیں۔ ہیری جانتا تھا کہ ہوگورٹس میں اتنے اسا تذہبیں تھے حالانکہ اسے ان کے نو کیلے ہیٹ کے بالائی ھے ہی دکھائی دے رہے تھے۔لیکن اسے محسوس ہوا کہ وہ لوگ کسی چیز کا انتظار کررہے تھے۔وہ سب ایک ہی سمت میں دیکھر ہے تھے اور کوئی بھی کسی سے بات نہیں کررہا تھا۔

پرات کے کنارے گولائی میں بنے ہوئے تھے اور وہ کمرہ بالکل چوکور تھا۔اس کئے ہیری کو یہ دکھائی نہیں دے پایا کہ اس کے کناروں میں کیا ہورہا تھا۔ وہ اور قریب جھک گیا۔اس نے اپنا سر نیچے کیا اور کناروں کی طرف دیکھنے کی کوشش کی۔اس کی ناک اس

عجیب ما نع سیال سے چھوگئی جس میں وہ دیکھنے کی کوشش کرر ہاتھا۔

اسی لمحے ڈمبل ڈور کے دفتر کوزوردار جھٹکالگا..... ہیری نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی جگہ سے انجھل پڑااور پھروہ سر کے بل پنچ گرتا چلا گیا۔ وہ پرات کے پراسرار مائع کی تہہ میں گر چکا تھا۔ لیکن اس کا سر پچھر کی سطح والی تہہ سے نہیں ٹکرایا۔ وہ تو برف جیسی ٹھنڈی اور اندھیری چیز سے ہوتا ہوا نیچے گرر ہاتھا۔اسے ایسالگ رہاتھا جیسے کوئی خوفنا ک تاریکی اسے اپنے اندرنگتی جارہی ہو۔

اورا جانک اس نے محسوں کیا کہ وہ پرات کے اندروالے کمرے میں ایک نشست پر بیٹھ چکا تھا۔ یہ نشست دوسری نشستوں سے کافی بلندی پرموجود تھی۔ اس نے اپنے او پر پتھر کی بنی ہوئی ٹھوس حجبت کی طرف دیکھا۔ وہ اس میں موجود گول شگاف کو تلاش کررہا تھا جس سے وہ نیچے جھا نک رہا تھا کی وہاں پر سیاہ اور ٹھوس حجبت کے سواکوئی نشان موجود نہیں تھا۔

ہیری نے گھبراہٹ میں تیز تیز سانسیں لیتے ہوئے اپنے چاروں طرف دیکھا۔ حالانکہ کمرے میں کم از کم دوسولوگ موجود ہوں گلیکن کسی بھی جادوگر یا جادوگر نی کی نگاہ اس کی طرف نہیں اُٹھی تھی۔ ان میں سے کسی کا بھی دھیان اس کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ ہیری لکڑی کی نشست پر اپنے پہلو میں بیٹھے ہوئے جادوگر کی طرف متوجہ ہوا۔ اس کے منہ سے جیرت بھری زور دار چیخ نکل گئی جو خاموش کمرے میں زور دار آواز میں گو نجنے لگی۔

وہ ایلبس ڈمبل ڈورتھے،جن کے پہلومیں وہ اس وقت بیٹھا ہوا تھا۔

'' پروفیسر!'' ہیری نے د بی ہوئی آ واز میں انہیں مخاطب کیا۔'' مجھےافسوس ہے۔۔۔۔۔میں ایسانہیں کرنا چاہتا تھا۔۔۔۔میں تو صرف آپ کی المماری میں رکھی اس پرات میں دیکھر ہاتھا کہ میں۔۔۔۔میں!۔۔۔۔ہم اس وقت کہاں ہیں؟''

لیکن ڈمبل ڈورنے کوئی جوابنہیں دیا اور نہ ہی اس کی طرف متوجہ ہوئے۔انہوں نے ہیری کو پوری طرح نظرانداز کر دیا تھا جیسے وہ وہاں تھا ہی نہیں .....نشتوں پر بیٹھے باقی تمام جادوگروں اور جادوگر نیوں کی طرح وہ بھی کمرے کے ایک کونے کی طرف گھور کرد کچھر ہے تھے، جہاں ایک دروازہ دکھائی دے رہا تھا۔

ہیری نے پریشان ہوکر ڈمبل ڈور کی طرف دیکھا پھر خاموثی سے کمرے کے موجودلوگوں کو دیکھا جن کی نگاہیں ایک ہی سمت میں پتھرائی ہوئی لگ رہی تھیں۔وہ بھی اسی طرف دیکھنے لگا اور پھراسے سمجھ میں آنے لگا.....

ایک بار پہلے بھی ہیری ایسی جگہ پر پہنچ گیا تھا جہاں کوئی بھی اسے دیکھ یاسن نہیں سکتا تھا۔اس باروہ ایک جادوئی ڈائری کے صفحات سے کسی کی یاد داشت میں پہنچ گیا تھا.....اورا گروہ ہجھنے میں غلطی نہیں کرر ہاتھا تو وہ ایک بارپھراسی قسم کے حادثے کا شکار ہوگیا تھا

ہیری نے اپنادایاں ہاتھا ُٹھایااور پھرجھکتے ہوئے اسے تیزی سے ڈمبل ڈور کے چہرے کے سامنے لہرانے لگا۔ ڈمبل ڈور نے نہ تو پلکیں جھیکا ئیں اور نہ ہی ہیری کی طرف مڑ کر دیکھا۔وہ اپنی جگہ سے ملے تک نہیں تھے۔اور پھر ہیری کی رائے میں اس سے معاملہ صاف ہو گیا۔ ڈمبل ڈوراسے اس طرح بھی نظرانداز نہیں کریں گے۔ وہ ایک یا دداشت کے اندرآ چکا تھا اوریہ حقیقی ڈمبل ڈورنہیں تھ لیکن بیبہت پہلے کی بات نہیں ہو سکتی تھی .....اس کے پہلو میں بیٹھے ڈمبل ڈور کے بال بھی سفید ہی تھے، جیسے حقیقت میں ان کے بال تھے۔لیکن بیجگہ کون تی تھی؟ بیجا دوگر کس کا انتظار کررہے تھے؟

ہیری نے مختاط انداز میں اپنے چاروں طرف نظر دوڑائی۔ جیسااسے اوپر سے دیکھتے ہوئے محسوس ہواتھا، کمرہ بالکل چوکورتھا۔ اس نے سوچا کہ یہ کمرہ کم اور تہہ خانہ زیادہ لگ رہاتھا۔ ماحول کافی ڈراؤناتھا۔ دیواریوں پرتصویریں یا سجاوٹی اشیاء موجود نہیں تھیں۔ صرف نشستیں قطاروں میں لگی ہوئی تھیں۔ وہ تمام اس انداز میں بنی ہوئی تھی کہان پر بیٹھے ہر شخص کو وسط میں موجود کرسی اور اس کا منظر بخو لی واضح دکھائی دے سکے۔

اس سے پہلے ہیری کسی نتیج پر پہنچ پاتا کہ وہ کس جگہ پر موجودتھا؟ اسے قدموں کی آ ہٹ سنائی دی۔ تہہ خانے کا کونے والا دروازہ کھلااوراس میں سے تین لوگ اندر داخل ہوئے ..... یازیادہ سچھے بات تو پیھی کہاس میں سے ایک آ دمی اندر داخل ہواتھا جس کے دونوں پہلوؤں میں ایک ایک روح کھچڑموجودتھا۔

ہیری کے بدن میں سرداہر دوڑگئی۔ لمبی قامت کے روح کھچڑوں نے چہروں پر سیاہ نقاب ڈال رکھے تھے، جن سے ان کے چہروں کی ہیئت بالکل چھپی ہوئی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے کمرے کے درمیان میں رکھی ہوئی کرسی کی طرف بڑھ رہے تھے۔ دونوں نے ہی اپنے ایک ایک مردہ اورگل سڑے ہوئے ہاتھ سے اس آ دمی کو دبوج رکھا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ ان کی گرفت میں جکڑا ہواشخص بے ہوش ہونے والا تھا۔ ہیری اسے قصور وارنہیں ٹھہر اسکتا تھا۔ سوہ جا نتا تھا کہ یا دداشت میں ہونے کی وجہ سے اس پر روح کھچڑوں کا کوئی اثر نہیں ہور ہاتھا لیکن وہ روح کھچڑوں کی نادیدہ طافت کو اچھی سے جا نتا تھا۔ کمرے میں موجود ناظرین آ ہستگی سے چھچے ہٹ گئے۔ جب روح کھچڑوں نے اس آ دمی کوکرسی پر بٹھایا اور اسے بھاری زنجیروں سے جکڑ ڈالا۔ اس کے بعد وہ دھیمی رفتار سے چلتے ہوئے کمرے سے باہرنکل گئے۔ ان کے جاتے ہی کمرے کا دروازہ بند ہوگیا۔

هیری نے اس شخص کی طرف دیکھا جوزنجیروں میں جکڑا کرسی پرموجودتھا۔اسے حیرت کا زوردار جھٹکالگا.....و پی شخص کوئی اورنہیں ایگور کارکروف تھا۔

ڈمبل ڈور کے مقابلے میں کارکروف زیادہ جوان دکھائی دے رہاتھا۔اس کے بال اور بکری جیسی ڈاڑھی کالی تھی۔وہ ملائم اونی لباس نہیں پہنے ہوئے تھا بلکہ پتلے اور پھٹے پرانے کپڑوں میں ملبوس تھا۔وہ بری طرح کا نپ رہاتھا۔ ہیری کے دیکھتے ہی دیکھتے کرسی پرلگی ہوئی زنجیریں اچا نک سنہری ہوگئیں اور کارکروف کے ہاتھوں پرسانپوں کی طرح بل کھا کر لپٹنے لگیں۔اس کے دونوں ہاتھ بندھ چکے تھے۔

''ا یگورکارکروف .....' ہیری کے بائیں طرف سے ایک روکھی آواز سنائی دی۔ ہیری نے چاروں طرف نظر دوڑ ائی اوراس نے

دیکھا، مسٹر کراؤچاس کے قریب والی نشتوں کے بالکل وسط میں کھڑے تھے۔ان کے بال سیاہ تھے اور چہرے پرعمر کے لحاظ سے کسی قدر کم جھریاں دکھائی دے رہی تھیں۔ وہ کافی چست اور جوان دکھائی دے رہے تھے۔'' تمہیں یہاں اڑ قبان سے محکمہ جادوگی اس عدالت کے سامنے گواہی دینے کیلئے بلایا گیا ہے۔تم نے ہمیں یہ بتایا ہے کہتم گذشتہ صور تحال پراہم معلومات دینے پر رضامند ہو۔'' کارکروف سنجل کر پہلوبد لتے ہوئے کرسی پر بیٹھ گئے حالانکہ زنجیروں نے انہیں کرسی سے مضبوطی سے جکڑر کھا تھا۔

''میرے پاس واقعی اہم اور چونکا دینے والی معلومات ہیں سر۔' انہوں نے کہا۔ان کی آ واز میں گہری پریثانی اور گھبراہٹ کی جھلک نمایاں تھی۔'' میں محکمہ شیطانی جادوگروں کے جھلک نمایاں تھی۔'' میں محکمہ شیطانی جادوگروں کے بچے کھچ گروہ کو پکڑنے کی کوشش کررہا ہے۔ میں اس کام میں اپنی طرف سے پوری مدد کرنے کیلئے تیارہوں ۔۔۔''

نشتوں سے طرح طرح کی چہمیگوئیاں سنائی دیں۔ پچھ جادوگراور جادوگر نیاں تو کارکروف کی طرف دلچیبی سے دیکھ رہے تھے۔ زیادہ تر لوگوں کی آنکھوں میں اس کیلئے نفرت بھرے جذبات جھلک رہے تھے۔ پھر ہیری کو ڈمبل ڈور کے دوسرے پہلو میں بیٹھے ہوئے جادوگر کی غراہٹ سے بھری جانی پہچانی آواز سنائی دی۔'' بالکل جھوٹ۔۔۔۔۔''

ہیری آ گے کی طرف جھکا تا کہوہ ڈمبل ڈور کے دوسری طرف بیٹھے ہوئے شخص کود مکھے۔وہاں پرمیڈ آئی موڈی بیٹھے ہوئے تھے حالانکہ ان کا حلیہ کافی مختلف دکھائی دے رہا تھا۔ان کی جادوئی آنکھان کے چہرے پرنہیں تھی بلکہ وہاں دوقدرتی آنکھیں دکھائی دے رہی تھیں۔دونوں ہی کارکروف پرجمی ہوئی تھیں اوران میں گہری نفرت کے جذبات جھلک رہے تھے۔

'' کراؤچ اسے رہا کرنے والا ہے۔۔۔۔'' موڈی نے آہشگی سے ڈمبل ڈورکو بتایا۔''اس نے اس کے ساتھ سودا کرلیا ہے۔ مجھے اسے پکڑنے میں چھے مہینے گلے تھے اور کراؤچ اسے صرف اس لئے رہا کررہا ہے کہ وہ کچھ نئے نام بتانے والا ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ اس سے نام معلوم کرلواور دوبارہ اسے روح کھچڑوں کے حوالے کر دو۔۔۔۔''

دمبل دورنے اپنی لمبی خدارناک سے ناگواری کا ہلکاسا تاثر دکھایا۔

''اوہ! میں تو بھول ہی گیاتھا.....تمہیں روح کھچڑ پیندنہیں ہیں، ہے ناایلبس؟''موڈی نے زہر خند مسکرا ہٹ کے ساتھ کہا۔ ''نہیں!''ڈمبل ڈورنے اطمینان سے جواب دیا۔'' مجھےوہ بالکل پیندنہیں ہیں۔ مجھے کافی عرصے سے محسوس ہور ہاہے کہ محکے کو اس طرح کے وحشی عفریتوں کے ساتھ تعلقات استوار رکھنے کی غلطی نہیں کرنا جا ہئے۔''

«لیکن اس جیسے گھٹیا آ دمی کیلئے ....، موڈی نے آ ہستگی سے کہا۔

'' کارکروف! تمہارا کہنا ہے کہتم ہمیں کچھ نئے لوگوں کے ناموں کے بارے میں بتا سکتے ہوجوسزا کے مستحق ہیں اورآ زاد کچر رہے ہیں۔'' کراؤچ نے سخت لہجے میں کہا۔'' نام بتاؤ.....''

'' آپ سیجھ لیں۔'' کارکروف نے جلدی سے کہا۔'' کہ تم جانتے ہوکون؟'ہمیشہ بہت پراسرارانداز میں کام کرتا تھا.....وہ بیہ

پیند کرتا تھا کہ ہم .....میرامطلب ہے کہاس کے بھی چیلے .....اوراب مجھے بہت افسوس ہے کہ میں بھی اس کا چیلا رہاتھا.....'

'' کام کی بات کرو، کار کروف!''موڈی نے دھیمی آواز میں کہا۔

''......ېم اپنے ہرساتھي کا نامنہيں جانتے تھے..... کيونکه صرف وہي جانتا تھا کہ ہم لوگ کون ہيں؟.....''

''اس نے بہت عقلمندی کا کام کیا، ہے نا؟ کیونکہ اس سےتم جیسے آ دمی کوان بھی کو پکڑوانے کا موقع نہیں مل پائے گا۔''موڈی نے ہڑ ہڑا کر کھا۔

'' پھر بھی تم دعویٰ کرتے ہو کہ تم ہمیں کچھ نام بتاسکتے ہو؟'' کراؤچ نے تختی ہے کہا۔

''ہاں! میں بتاسکتا ہوں۔''کارکروف نے ہانیتے ہوئے کہا۔''اگراس بات پردھیان دیں کہ بیاس کے اہم چیلے تھے۔ میں نے انہیں اپنی آنکھوں سے اُس کے احکامات کی تغییل کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ میں بیمعلومات دے کربی ثابت کررہا ہوں کہ میں پوری طرح سے اسے ترک کر چکا ہوں اور مجھے بچے کچے گہرا پچھتا وا ہورہا ہے کہ میں .....'

''نام بتاؤ.....''مسٹر کراؤچ نے تیکھی آواز میں غراتے ہوئے کہا۔

'' ہاں ہاں! .....ایک تو تھا' انتو نمین دولو ہاف!'' کارکروف نے جلدی سے کہا۔'' میں نے ..... میں نے اسے ما گلوؤں پر پر تشدد کارروائیاں کرتے دیکھا ہے .....اوران جادوگروں پر بھی جوعظیم شیطانی جادوگر (والڈی مورٹ) کی حمایت میں نہیں آنا چاہتے تھے....''

''اس کام میں تم نے بھی یقیناً اس کی مدد کی ہوگی؟''موڈ ی غرا کردھیمی آواز میں بولے۔

''ہم پہلےٰہی انتو نین کوگر فقار کر چکے ہیں۔'' کراؤچ نے سپاٹ لہجے میں کہا۔''وہ تمہاری گرفقاری کے پچھ ہی عرصے بعد پکڑا گیا نا۔۔۔۔''

'' واقعی؟'' کارکروف نے کہااوراس کی آنکھیں پھیل گئیں۔'' مجھے بیس کرخوشی ہوئی۔''لیکن وہ خوش نہیں دکھائی دے رہاتھا۔ ہیری کوصاف نظرآ رہاتھا کہ پینجبرس کراسے پچ مجھ ٹکالگاتھا کیونکہ اس کا بتایا ہوا یک نام ضائع ہو چکاتھا۔

'' کوئی اور نام ....؟'' کراؤچ نے ٹھنڈے بن سے بوچھا۔

'' کیون نہیں!..... ہاں .....روزیئر تھا۔'' کار کروف نے جلدی سے کہا۔''ایوین روزیئر''

''روزیئر مرچکاہے۔'' کراؤچ نے تیزی سے کہا۔''وہ بھی تنہاری گرفتاری کے بچھ ہی عرصے بعد پکڑا گیا تھا۔اس نے خاموثی ہے ہتھیارڈ ال کرخودکو ہمارے حوالے کرنے کے بجائے مقابلہ کرنے کوتر جیج دی تھی اوروہ اس لڑائی میں مارا گیا۔۔۔۔''

''وہ اپنے ساتھ میری ناک کاٹکڑا بھی لے گیا۔''موڈی نے دانت پیتے ہوئے کہا۔ ہیری نے ایک بار پھر کے چہرے کی طرف دیکھا۔موڈی اب پروفیسر ڈمبل ڈورکواپنی کٹی ہوئی ناک کا گڑھاد کھارہے تھے۔ ''اوہ!روزیئراسی قابل تھا۔'' کارکروف نے کہا۔اباس کی آواز میں تیج کیج دہشت کاعضر جھکنے لگا تھا۔ ہیری کو بھھ میں آرہا تھا کہاب انہیں اس بات کی پریشانی ہونے گئی تھی کہا گران کی دی گئی کوئی بھی معلومات محکمے کے کام نہ کلیں تو کیا ہوسکتا ہے؟ کارکروف کی نگا ہیں کو نے میں بنے ہوئے دروازے کی طرف اُٹھ گئیں جس کے بیچھے روح کھچڑ بے صبری سے اس کا انتظار کررہے ہوں گے۔ ''کوئی اور۔۔۔۔'' کراؤچ نے اکتائے ہوئے انداز میں بوچھا۔

'' ہاں!'' کارکروف بولا۔''ٹروئیس....اس نے میکونینس کو مارنے میں مدد کی تھی۔مولس بر!.....وہ غیر قانو نی جادوئی واروں کو استعال کرنے میں ماہر تھا۔اس نے معصوم اور بے گناہ لوگوں کوسفا کا نہ واروں کے نرغے میں لا کر جرم کرنے پر مجبور کیا تھا۔ر کا ورڈ بھی تھا!.....رکا ورڈ نے جاسوسی کر کے محکمے کے اندرونی خفیہ احکامات اور معلومات 'تم جانتے ہوکون؟' تک پہنچائی تھی۔''

ہیری بتا سکتا تھا کہاس بار کارکروف کی جاندی ہوگئ تھی ، حاضرین حیرت بھرے کہوں میں اب آپس میں سرگوشیاں کر رہے

"رکاورڈ؟"مسٹرکراؤچ نے کہااوراپنے سامنے بیٹھی ہوئی جادوگر نی کی طرف اشارہ کیا۔جواپنے چرمئی کاغذ پر تیزی سے لکھنے گلی۔"شعبہاسراریات ومخفی کارروائی کاملازم اوگسٹس رکاورڈ!"

'' ہاں وہی .....'' کارکروف نے امید بھرے لہج میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔'' مجھے یقین ہے کہاں نے خفیہ معلومات اکٹھی کرنے کیلئے محکمے کے اندراور باہر کے جادوگروں کی منظم کڑیاں تشکیل دےرکھی تھیں۔''

''ہمٹروئیس اورمولس برکو پکڑ چکے ہیں۔''مسٹر کرا ؤچ نے رو کھے پن سے کہا۔''بہت اچھا! کارکروف اگرتمہارے پاس اتن ہی معلومات ہیں تو ہمیں فیصلہ کر لینے تک تمہیں اڑقبان لوٹنا پڑے گا.....''

'' ابھی نہیں .....'' کارکروف دہشت میں چیخ پڑا۔' رُ کئے!میرے پاس اور بھی نام ہیں .....''

مشعلوں کی روشنی میں ہیری دیکھ سکتا تھا کہ کارکروف کی پیشانی پر پسینہ بہنے لگا تھااوراس کا چہرہ فق پڑگیا تھا جواس کے بکھرے ہوئے کالے بالوں اور ڈاڑھی کے درمیان عجیب دکھائی دے رہاتھا۔

' سنیپ .....' کارکروف نے چلا کرکھا۔' سیورس سنیپ .....'

'' بیعدالت سنیپ کو بے گناہ قرار دے چکی ہے۔'' کراؤچ نے ٹھنڈے بن میں جواب دیا۔''اس کی سچائی کی ذمہ داری ایلبس ڈمبل ڈورنے لی ہے۔''

''نہیں!'' کارکروف نے چیخ کر کہا اوران زنجیروں کو کھینچنے کی کوشش کی جنہوں نے اسے کرسی پر باندھ رکھا تھا۔''میں آپ کو یقین دلا تاہوں کہ سیورس سنیپ مرگ خورتھا.....''

ڈمبل ڈورا پنی نشست سے اُٹھ کر کھڑے ہو گئے اور اطمینان بھری آواز میں بولے۔

''میں اس معاملے میں پہلے ہی گواہی دے چکا ہوں۔ سیورس سنیپ تیج میج ایک مرگ خور تھے۔ بہر حال ، لارڈ والڈی کی شکست سے پہلے ہی وہ ہماری طرف آ گئے تھے اور اپنی جان خطرے میں ڈال کر ہمارے جاسوس بن گئے تھے۔ وہ اب اس طرح مرگ خورنہیں ہیں جس طرح میں نہیں ہوں .....''

ہیری میڈآئی موڈی کو دیکھنے کیلئے مڑا۔ ڈمبل ڈور کی پشت کے پیچھے موڈی کے چہرے پر نفکرات کی گہری شکنیں پھیلی ہوئی دکھائی دے رہی تھیں۔

''ٹھیک ہے کارکروف!''مسٹرکراؤچ نے سرد لہجے میں کہا۔''تم نے محکمے کی مدد کی ہے، میں تمہارے معاملے میں پچھ کروں گا۔ اس دوران تم اژقبان میں ہی رہو گے.....''

مسٹر کراؤج کی آواز دھند لی ہوگئی۔ ہیری نے جاروں دیکھا۔تہہ خانہاس طرح غائب ہو گیا تھا جیسےوہ دھوئیں کا بنا ہوا ہو۔ ہر چیز دھند لی ہور ہی تھی۔وہ صرف اپنے بدن کود کیھ سکتا تھا۔ باقی ہر چیزاندھیرے میں گم ہوتی جار ہی تھی۔

اور پھرتہہ خانہ دوبارہ نمودار ہونے لگا۔ ہیری اب ایک دوسری جگہ پر ہیٹے ہواتھا۔ وہ اب بھی سب سے اونچی نشست پر موجود تھا لیکن اس باروہ مسٹر کراؤچ کی بائیں طرف والی قطار میں بیٹے ہواتھا۔ ماحول بھی کافی الگ تھلگ دکھائی دے رہاتھا۔ آرام دہ اور خوشنما سسند دیواروں کے جاروں طرف جادوگر اور جادوگر نیاں اس طرح باتیں کررہے تھے جیسے وہ کوئی تھے و کیھنے کیلئے اس کھے ہوئے ہوں۔ اس وقت ہیری کی نگاہ باقی قطاروں میں دوڑتی ہوئی نصف فاصلے پر موجودایک جادوگر نی پر جا کر ٹھہر گئی۔ اس کے بال چھوٹے اور سنہری تھے۔ وہ سرخ لباس میں مابوں تھی اور سبزرنگ کی قلم کو منہ میں ڈال کرچوس رہی تھی۔ یہ پہچاہنے میں کوئی غلطی نہیں ہوسکی تھی کہ وہ رہی تھی جو کافی جو ان اور کم عمر دکھائی دے رہی تھی۔ ہیری نے چاروں نگاہ دوڑ ائی۔ ڈمبل ڈوردو بارہ اس کے پاس ہی بیٹھے وہ رہے تھے۔ ہیری سے حالانکہ اس باران کے لباس کارنگ کچھ مختلف تھا۔ مسٹر کراؤچ پہلے سے زیادہ تھے اورخونخواردکھائی دے رہے تھے۔ ہیری سنجھ گیا کہ بیا تکہ یا کہ یہ ایک دارشت تھی۔ ایک الگ دن سسایک الگ مقدے کی کارروائی۔

کونے کا دروازہ کھل گیااورایک شخص اندر داخل ہوا، وہ لیوڈ وبیگ مین تھا۔

بہرحال۔اس وقت ان کی تو ندنہیں نکلی ہوئی تھی۔اس وقت وہ کیوڈ چ کے جاندار اور گھیلے بدن کے مالک دے رہے تھے۔ان
کی ناک بھی ٹوٹی ہوئی نہیں تھی۔وہ لمبے، دبلے پتلے مگر ورزشی آ دمی لگ رہے تھے۔زنجیروں والی کرسی پر بیٹھتے ہوئے بیگ مین کسی قدر
پریشان دکھائی دے رہے تھے۔ بہر حال، انہیں کارکروف کی طرح زنجیروں میں جکڑا نہیں گیا تھا۔ شایداس سے بیگ مین کواطمینان
نصیب ہوا ہو۔انہوں نے حاضرین کی طرف دیکھا اور پھر انہوں نے دوجیار لوگوں کی طرف دیکھ کراپنا ہاتھ بھی ہلایا۔وہ اب دھیمے
انداز میں مسکر ارہے تھے۔

''لیوڈ و بیگ مین! تمہیں جادوئی قانون کی عدالت کے سامنے اس لئے لایا گیا ہے تا کہتم مرگ خوروں کی مجر مانہ کارروائیوں

سے وابستہ اپنے تعلق کے الزام کیلئے صفائی دے سکو۔''مسٹر کراؤچ نے بلند آواز میں کہا۔''ہم نے تمہارے اوپر لگے تمام الزامات کیلئے ضروری ساعت کرلی ہے اور ہم اب اپنے حتمی فیصلے پر پہنچنے والے ہیں۔ ہمارا فیصلہ صادر ہونے سے پہلے تمہیں اپنے دفاع میں کچھ کہنا ہے۔۔۔۔''

هیری کواینے کا نوں پریفین نہیں آر ہاتھا۔ لیوڈ و بیگ مین اور مرگ خور .....؟

'' مجھے صرف اتناہی کہناہے کہ میں تھوڑ ابیوتو ف تھا....''بیگ مین نے تھوڑ اعجیب انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔

قریب بیٹھے ہوئے جادوگراور جادوگر نیوں ہلکا سا ہنس پڑ لے کیکن مسٹر کرا ؤچ کے چبرے کے تاثر ات ان جیسے بالکل نہیں تھے۔ وہ لیوڈ و بیگ مین کو بہت سنجیدگی اور نفرت بھری ناپسندیدگی سے گھور رہے تھے۔

''تم نے بالکل سے کہا، لیوڈو!''ہیری کے پیچھے سے کسی نے کہا۔اس نے گھور کراس سمت میں دیکھا۔وہاں پرمیڈ آئی موڈی بلیٹھے ہوئے تھے۔''اگر میں یہ بات نہیں جانتا کہ وہ ہمیشہ سے احمق تھا تو میں یہی کہتا کہ بالجروں نے ٹکراٹکرااس کا دماغ ضرور پو بلاکر ڈالا ہوگا۔۔۔۔''

''لیوڈوک بیگ مین! تم لارڈوالڈی مورٹ کے چیلوں کومعلومات فراہم کرتے ہوئے بکڑے گئے تھے۔''مسٹر کراؤچ نے لفظ چباچبا کرکھا۔''اس کے لئے میں اڑقبان میں قید کی سزاسنانے کی تجویز دینا ہوں جو کم از کم .....''

لیکن اسی وفت قریب کی نشستوں سے غصے بھری آ وازیں سنائی دینے لگیں۔ کئی جادوگراور جادوگر نیاں کھڑے ہو کراپنے سر ہلاتے ہوئے دکھائی دیئے۔ یہاں تک کہ مسٹرکراؤچ کی طرف مکے بھی تانتے ہوئے نظرآئے۔

''لیکن میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں۔ مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا۔''بیگ مین نے ہجوم کے شور سے بلند آواز میں سنجیدگی

کے ساتھ کہا۔ ان کی گول نیلی آنکھیں پھیلی ہوئی دکھائی دے رہی تھیں۔'' مجھے ذرا بھی اندازہ نہیں تھا۔ رکاورڈ میرے ڈیڈی کا دوست تھا۔۔۔۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ نتے ہوکون؟'کا آدمی ہوسکتا ہے۔ مجھے لگا کہ میں اپنے فائدے کیلئے معلومات اکٹھی کررہا ہوں اور رکاورڈ بارباریقین دہائی کرارہا تھا کہ کیوڈج کا کیرئیرختم ہونے کے بعدوہ مجھے مجھے میں ملازمت دلوادے گا۔۔۔۔میرامطلب ہے کہ میں زندگی بھر تو بالجروں کی چوٹیں تو برداشت نہیں کرسکتا، ہے نا؟''

حاضرین کھی کو کے مبننے لگی۔

''اس پرجیوری کی رائے حاصل کر لیتے ہیں۔'' مسٹر کراؤچ نے ٹھنڈے لہجے میں کہا اور تہہ خانے کی دائیں طرف مڑے۔ ''جیوری کے جومعززین سزادینے کے ق میں ہیں ……وہ براہ مہر بانی اپنے ہاتھا ُٹھا ئیں ……''

ہیری نے سرگھما کرتہہ خانے کی دائیں طرف دیکھا،کسی نے بھی ہاتھ نہیں اُٹھایا تھا۔حاضرین میں بیٹھے ہوئے کئی جادوگراور جادوگر نیوں نے تالیاں بجائیں ۔جیوری میں بیٹھی ہوئی ایک جادوگر نی اُٹھ کر کھڑی ہوگئی۔ '' فرمائيُّ !''مسٹر کراؤج خشک لہجے میں غراتے ہوئے بولے۔

''ہم مسٹر بیگ مین کومبار کباد پیش کرنا جا ہتے ہیں کیونکہانہوں نے گذشتہ ہفتہ کے دن ترکی کے خلاف کھیلے گئے کیوڈچ میچ میں برطانیہ کی طرف سے شاندار کارکر دگی کا مظاہرہ کیا تھا۔''

مسٹر کراؤچ آگ بگولا دکھائی دینے لگے۔تہہ خانہ شور سے گو نجنے لگا۔مسٹر بیگ مین اُٹھ کر کھڑے ہوئے اورانہوں نے سرجھکا کراورمسکراتے ہوئے حاضرین کاشکر بیادا کیا۔

جب بیگ مین تہہ خانے سے باہر نکلنے لگے تو مسٹر کراؤچ بیٹھتے ہوئے ڈمبل ڈور کی طرف کر بولے۔'' گدھا آ دمی!ر کاورڈاسے ملازمت دلوائے گا.....جس دن لیوڈ وبیگ مین محکمے میں نوکری کرے گا،وہ محکمے کیلئے بہت بدشمتی کا دن ثابت ہوگا۔''

تہہ خانہ ایک بار پھر دھندلا ہونے لگا۔ جب منظر دوبارہ صاف ہوا تو ہیری نے چاروں طرف دیکھا۔ وہ اور ڈمبل ڈوراب بھی مسٹر کراؤچ کے قریب ہی بیٹھے ہوئے تھے لیکن ماحول بالکل الگ تھلگ تھا۔ وہاں پوری طرح خاموثی چھائی ہوئی تھی جوصرف مسٹر کراؤچ کے بہلو میں بیٹھی ہوئی ایک دبلی تیلی جادوگرنی کے سبلنے کی آواز سے ٹوٹ رہی تھی۔اس نے کا نیپتے ہاتھوں کے ساتھا سپنے منہ پررومال لگار کھا تھا۔ ہیری نے کراؤچ کی طرف دیکھا۔ وہ اب پہلے سے زیادہ کمزوراورزرددکھائی دے رہے تھے۔ان کی کنیٹی پرایک رگ بری طرح پھڑک رہی تھی۔

'' انہیں اندرلاؤ .....'' کراؤچ نے کہااوران کی آ واز خاموش تہہ خانے میں گونجنے گئی۔

کونے والا دروازہ ایک بار پھر کھل گیا۔اس بار چھروح کھچڑ چارافراد کو گھیر کراندرلا رہے تھے۔ ہیری نے دیکھا کہ ہجوم میں بیٹھے ہوئے لوگ بار بارسر گھما گھما کرمسٹر کراؤچ کی طرف دیکھ رہے تھے۔ان میں سے پچھسر گوشیوں میں ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے۔

روح کھیڑوں نے چاروں افراد کوا کیے ایک کر کے ذنجیروالی چار کرسیوں پرالگ الگ بیٹھادیااوران کے گردز نجیروں کا حلقہ جکڑ دیا۔ وہ اب چاروں تہہ خانے کے بالکل وسط میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ان چارلوگوں میں ایک گٹھیلا آ دمی تھا جو کراؤچ کی طرف سونی نظروں سے گھور رہا تھا۔ ایک د بلااور تھوڑا ساپریشان آ دمی تھا جس کی آ تکھیں بہوم پر گھوم رہی تھیں۔ چمکدار سیاہ بالوں اور بھاری بلکوں والی ایک جادوگرنی تھی جواپنی زنجیروالی کرتی پراس طرح آکڑ کربیٹھی ہوئی تھی جیسےوہ کوئی عزت والا تخت ہو۔ اور ایک اٹھارہ انیس سال کا نوجوان بھی تھا جو بہت دہشت زدہ دکھائی و بے رہا تھا۔ اس کا بدن کا نب رہا تھا اور اس کے جلکے زرد بال اس کے چہرے پر بکھر بے ہوئے تھے۔ اس کی چمکدار جلد دودھ کی طرح سفیرتھی۔ کراؤچ کے پاس بیٹھی دبلی اور پستہ قامت جادوگرنی اپنی نشست پر آ گے پیچھے پاروں موئی تھوڑ دی اور رومال میں اپنا چہرہ چھپا کررونے گئی۔ کراؤچ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے اپنے سامنے بیٹھے چاروں مجموع کی خور کی افراد کی فرانے سامنے بیٹھے چاروں میں اور کھا۔

''تم لوگوں کو یہاں جادوئی قانون کی عدالت میں اس لئے لایا گیا ہے کہ ہمتم لوگوں کے بےحد گھنا وُنے جرم کیلئے اپنا فیصلہ سنا سکیں ۔''

''ڈیڈی۔....!'' ملکے زردرنگ کے بالوں والے نوجوان نے کہا۔''ڈیڈی....رحم کیجئے!''

''……ہم نے اس عدالت میں آج تک اس سے زیادہ گھناؤنے جرم کا ذکر نہیں سنا ہے۔'' مسٹر کراؤچ نے اور زیادہ اونجی آواز میں کہا تا کہ ان کے بیٹے کی آواز دب جائے۔''ہم نے تم لوگوں کے خلاف اور حق میں تمام شہادتوں کی ساعت مکمل کرلی ہے۔ تم لوگوں پر الزام ہے کہ تم چاروں نے ایک ایرور ……فرینک لانگ باٹم کو پکڑا ……اور اس پر سفاک کٹ جادوئی وار کا استعمال کیا کیونکہ تہمیں بیہ محسوس ہور ہاتھا کہ اسے تمہارے شکست خوردہ مالک تم جانتے ہوکون؟'کا موجودہ پیتہ ٹھکانہ معلوم ہوگا ……''

''ڈیڈی میں نے ایسانہیں کیا۔۔۔۔''زنجیروں میں بندھا ہوا نوجوان لڑ کا زورسے جلایا۔''میں نے ایسانہیں کیا۔ میں قشم کھا کر کہنا ہوں ڈیڈی! مجھےروح کھچڑوں کے پاس واپس مت جھیجے ڈیڈی۔۔۔۔''

''تم پر بیالزام ہے۔''مسٹر کراؤچ گر جتے ہوئے بولے۔''جب فرینک لانگ باٹم سے تمہیں کوئی معلومات نہیں حاصل ہو پائی تو تم نے ان کی بیوی پر غیر قانو نی جادوئی وار کا استعال کیا۔ تم لوگ'تم جانے ہوکون؟' کو دوبارہ طاقتور بنانے کی منصوبہ بندی بنار ہے تھ تا کہ تم اپنی خون خرابے والی پرانی روش پرلوٹ سکو سسجواس کے طاقتور ہونے کے دورائے میں تمہیں میسرتھی۔ اب میں جیوری سے درخواست کرتا ہوں ۔۔۔''

''ممی .....' وہ نو جوان چیخا۔اس کی چیخ س کر کراؤچ کے پاس بیٹھی ہوئی دبلی اور پستہ قامت جادوگر نی اپنی سکیوں پر قابونہ رکھ پائی اور پہلو بدل بدل کر بے چینی سے چہرہ چھپانے گئی۔''ممی انہیں روکئے۔ میں نے ایسا کچھنہیں کیا..... میں نے ایسا کیا.....''

''اب میں جیوری کے اراکین سے درخواست کرتا ہوں۔'' مسٹر کراؤج جیننے ہوئے غرائے۔''اگرانہیں بیلگتا ہے کہ اس جرم کیلئے انہیں اڑقبان میں عمرقید کی سزادی جانا چاہئے تو وہ اپنے ہاتھا گھا ئیں .....''

تہہ خانے کی دائیں طرف بیٹے ہوئے جیوری کے سبھی ارکان جادوگر اور جادوگر نیوں نے ایک ساتھ اپنے ہاتھ بلند کر دیئے۔ دیواروں کے پاس بیٹے ہوئے ہجوم نے اسی طرح تالیاں بجائیں جیسے بیگ مین کے مقدمے میں تالیاں بجائی گئی تھیں۔ان کے چہروں پرجنگلی مسکراہٹ کے جذبات رقصال تھے نو جوان بیدد کیھ کر چیخنے چلانے لگا۔

' دنہیں ممی نہیں ..... میں نے یہ کامنہیں کیا ..... میں نے یہ کامنہیں کیا ..... میں انہیں بالکل نہیں جانتا تھا ..... مجھے وہاں مت تجیجو۔ مجھے وہاں جانے سے بچالو .....ممی!''

روح کھچر دوبارہ کمرے میں آ گئے۔نو جوان کے تینوں ساتھی جیپ جاپ اپنی کرسیوں سے اُٹھ کھڑے ہوئے۔ بھاری بلکوں

والی عورت نے کراؤچ کی طرف دیکھااورکڑی آواز میں بولی۔'' کراؤچ! تاریکیوں کا شہنشاہ دوبارہ طاقت وربن جائے گا۔تم بھلے ہمیں از قبان بھیج دولیکن ہم انتظار کریں گے۔طاقتوراورعظیم آقا جلد ہی ہمیں بچانے کیلئے آئے گا۔وہ ہمیں اپنے باقی سب چیلوں کے ساتھ لے جائے گا اوروہ دوسروں کی بہنست ہمیں زیادہ عزت بخشے گا کیونکہ صرف ہم ہی وفا دار تھے.....کونکہ ہم نے ہی انہیں تلاش کرنے کی کوشش کی تھی....'

دوسری طرف نوجوان لڑکاروح کھچڑوں سے الجھنے کی کوشش کررہا تھا حالانکہ ہیری کودکھائی دے رہا تھا کہ روح کھچڑوں کی سرد موت کی اہریں اسے اپنی لپیٹ میں دبوچ رہی تھیں جن کے اثر ات اس کے چہرے پر نمودار ہونے گئے تھے۔ حاضرین اب ان تینوں پر طعنہ زنی کررہی تھی۔ اب کچھلوگ اپنی نشستوں سے اُٹھ کھڑے ہوئے ، جب اس ملز مہ جادوگرنی کوتہہ خانے سے باہر لے جایا گیا تھا۔ لڑکا اب بھی احتجاج کررہا تھا مگر اس کی آواز لمحہ بہلحہ کمزوریڑتی جارہی تھی۔

''میں آپ کا بیٹا ہوں …''اس نے جیخ کرمسٹر کراؤچ سے کہا۔''میں آپ کا بیٹا ہوں۔''

''تم میرے بیٹے نہیں ہو....''مسٹر کراؤج نے چیخ کر غصیلے لہجے میں کہااوران کی آٹکھیں اچانک باہر نکلتی ہوئی دکھائی دیں۔ ''میرا کوئی بیٹانہیں ہے.....کوئی بھی نہیں....''

ان کے پہلومیں بیٹھی ہوئی دبلی جادوگرنی نے زور سے آہ بھری اور روتے ہوئے اپنی نشست پرلڑھک گئ۔وہ بے ہوش ہو چکی تھی لیکن کراؤج کا دھیان اس کی طرف بالکل نہیں تھا۔

''انہیں لے جاؤ۔۔۔۔۔انہیں لے جاؤاور و ہیں سڑنے دو۔۔۔۔۔'' مسٹر کراؤچ روح کھچڑوں کی طرف دیکھتے ہوئے اتنی زور سے گرجے کہان کے منہ سے تھوک اُڑنے لگا تھا۔

'' وْ يُرْي ..... وْ يُرْي ! مِين شامل نهين تقا .....نهين وْ يُرْي ..... براه مهر باني ..... رحم سيجيح .....'

" مجھے گتاہے ہیری! میرے دفتر واپس لوٹنے کا وقت ہو چکاہے۔"

ہیری کے کانوں میں ایک دھیمی آواز سنائی دی۔ ہیری چونک گیا۔اس نے اپنے اردگر دسر گھما کر دیکھا۔ یہ بڑا عجیب منظر تھا۔ اس کے دائیں طرف ڈمبل ڈور بیٹھے ہوئے تھے اور بائیں طرف ایک اور ڈمبل ڈور بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ نوجوان لڑکے کوروح تھچڑوں کے چنگل میں باہر نکلتے ہوئے دیکھر ہے تھے۔ بائیں طرف والے ڈمبل ڈورکی نظریں ہیری پرجمی ہوئی تھیں۔

''چلو!''بائیں طرف والے ڈمبل ڈورنے کہا اور انہوں نے ہیری کی کہنی کے نیچا پناہا تھ رکھ دیا۔ ہیری کومسوس ہوا کہ وہ ہوا میں او پراُٹھ رہا ہے اور اس کے چاروں طرف کا تہہ خانہ ہوا میں گم ہوتا جارہا ہے۔ ایک بل کیلئے تو ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا چھا گیا اور پھرا سے ایسامحسوس ہوا جیسے اس نے دھیرے دھیرے دھیر کے مطلی نگل کی ہو۔ اچا تک وہ اپنے پیروں پرسیدھا کھڑا ہوگیا۔ وہ ڈمبل ڈور کے دفتر میں واپس لوٹ آیا تھا۔ جہاں دھوپ کی چھتی ہوئی روشنی بھری ہوئی تھی۔ پتھرکی پرات اس کے سامنے والی الماری میں پوری آب وتاب سے چیک رہی تھی اورایلبس ڈمبل ڈوراس کے پاس کھڑے تھے۔

''پروفیسر!''ہیری نے تھوک نگلنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔''میں جانتا ہوں کہ مجھے بینیں کرنا جا ہے تھا.....میں کرنا بھی نہیں جا ہتا تھا.....کین الماری کا درواز ہ تھوڑ اکھلا تھااور.....''

''میں سمجھ سکتا ہوں۔' ڈمبل ڈورنے اس کی بات کاٹنے ہوئے کہا۔انہوں نے اس پرات کواُٹھا کراپنی میز پرر کھ دیااوراس کے پاس والی کرسی پر بیٹھ گئے۔انہوں نے ہیری کواپنے سامنے والی کرسی پر بیٹھنے کااشارہ کیا۔ ہیری بیٹھ گیا مگروہ چمکتی ہوئی پرات کو بدستور گھور تارہا۔اس کے اندر کا مائع سیال ایک بار پھر پہلے جیسا سفید ہو چکا تھااور آ ہشگی کے ساتھ گھومتا ہوا تھرک رہاتھا۔

"بيكيامي؟" ميرى في جمكية موئے بوچھا۔

'' بیہ……اسے' نیشہ یا د داشت' کہتے ہیں۔' ڈمبل ڈور نے بتایا۔'' مجھے کئی بارلگتا ہےاور مجھے یقین ہے کہ تمہیں بھی ایساہی لگتا ہوگا کہ د ماغ میں بہت زیادہ خیال اور پرانی یادیں جمع ہوگئی ہیں۔''

''ار.....' ہیری کو کبھی ایسانہیں لگا تھالیکن اس نے بیہ بات نہیں بتائی۔

''ایسے وقت میں ہمیشہ تیشہ یادداشت استعال کرتا ہوں۔'' ڈمبل ڈور نے پھر کی پرات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ''میں اپنی یادداشت میں موجودان وقائع کونکی کے ذریعے باہر نکالتا ہوں اور محفوظ کر لیتا ہوں، جب مجھے نہیں پر کھنا ہوتا ہے تو نکلی سے نکال کر انہیں تیشہ یادداشت میں ڈال دیتا ہوں اور پھر اطمینان سے ان کا جائزہ لیتا ہوں۔ جب وہ اس روپ میں ہوتے ہیں توان کے باہمی تعلق کی جانج کرنا زیادہ آسان ہوتا ہے۔۔۔۔۔''

'' آپ کا مطلب ہے ۔۔۔۔۔ یہ سب آپ کے خیال ہیں؟''ہیری نے پرات میں گھومتے ہوئے سفید مائع کو گھورتے ہوئے کہا۔ ''یقیناً ۔۔۔۔'' ڈمبل ڈورنے جواب دیا۔'' آؤ! میں تہہیں دکھا تا ہوں ۔۔۔۔''

ڈمبل ڈورنے اپنے چوغے سے چھڑی باہر نکالی اوراس کی نوک اپنی کنیٹی کے پاس چاندی جیسے جیکتے ہوئے بالوں پررکھی۔ جب انہوں نے چھڑی ہٹائی تو ایسا لگ رہاتھا کہ چھڑی میں بال چپک گئے ہوں لیکن پھر ہیری نے دیکھا کہ یہ بیتواسی سفید مائع کا ایک چمکتا ہوادھا گہ ہے جوچمکتی ہوئی پرات میں بھرا ہواتھا۔ ڈمبل ڈورنے اس نئے خیال کو پرات میں ڈال دیا اور ہیری بید مکھ کر حیران رہ گیا کہ پرات کی تہہ پراس کا چہرہ چاروں طرف تیرنے لگا۔

و مبل ڈورنے اپنے لمبے ہاتھ تیشہ یا دداشت کے دونوں طرف رکھ کراسے اس طرح ہلایا جیسے سونے تلاش کرنے والا سونے کے مکڑوں کو تلاش کرنے کیا تھا۔انہوں نے اپنا منہ کے مکڑوں کو تلاش کرنے کیلئے ہلاتا ہے .....اور ہمیری نے دیکھا کہ اس کا چہرہ سنیپ کے چہرے میں بدل گیا تھا۔انہوں نے اپنا منہ کھولا اور جھت کی طرف منہ کرکے بولنے گئے۔'' بینشان دوبارہ گہرا ہور ہا ہے .....کارکروف کا بھی ..... پہلے سے زیادہ صاف اور گھی .....

''میں کسی معاونت کے بغیر بھی اس تعلق کود کھے سکتا تھا۔' ڈمبل ڈور نے آہ بھرتے ہوئے کہا۔''لیکن کوئی بات نہیں ۔۔۔۔' انہوں نے اپنے نصف جاند کی شکل والی عینک کے اوپر سے ہیری کی طرف دیکھا جو پرات میں تیرتے ہوئے مائع میں سنیپ کے چہرے کو منہ پھاڑ کر دیکھ رہا تھا۔'' جب مسٹر فج مجھ سے ملنے کیلئے یہاں پنچے تو میں بیشہ یا دداشت کے استعمال میں مصروف تھا۔ میں نے اسے جلدی میں واپس رکھ دیا تھا۔اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میں نے الماری کا دروازہ ٹھیک سے بند نہیں کیا تھا۔ ظاہر ہے اس سے تہمارا دھیان اس کی طرف بھٹک گیا ہوگا۔''

'' مجھےافسوں ہے پروفیسر!''ہیری شرمندگی سے بولا۔

ڈمبل ڈورنے محض اپناسر ہلا دیا۔

'' مجسس ہونا کوئی غلط بات نہیں ہے لیکن ہمیں اپنے جسس کامخاط انداز میں استعال کرنا چاہئے ۔۔۔۔۔ ہاں۔۔۔۔۔ واقعی!'
انہوں نے ہلکی می توریاں چڑھاتے ہوئے اپنی چھڑی کی نوک سے پرات کے جیکتے ہوئے مائع کے اندر تیرتے ہوئے خیالوں
کو ہلایا۔ اس میں سے فوراً ایک ہیولا ابھرا۔ لگ بھگ سولہ سال کی ایک موٹی لڑکی دھیرے دھیرے قرکتی ہوئی دکھائی دی۔ جس کے
پاؤں اب بھی پرات کے اندر ہی ڈو بے ہوئے تھے۔ اس نے ہیری یا ڈمبل ڈور کی طرف قطعی دھیان نہیں دیا۔ جب وہ بولی تو اس کی
آواز بھی پروفیسر سنیپ کی آواز کی طرح دفتر میں گونج اُٹھی۔ جیسے یہ پھر کی پرات کی گہرائیوں میں سے آر ہی ہو۔''پروفیسر ڈمبل ڈور!
اس نے مجھ پردم بخو دجادوئی کلمے سے حملہ کیا۔ میں تو اسے صرف چڑار ہی تھی سر! میں نے تو صرف یہ کہا تھا کہ چچلی جمعرات کو میں نے
گرین ہاؤس کے قبی سمت میں اسے فلورنس کا بوسہ لیتے دیکھا تھا۔۔۔۔'''

''لیکن برتھا کیوں ……؟'' ڈمبل ڈورنے خاموش ہو چکی لڑکی کو تاسف بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔''تم اس کے پیچھے گئ ہی کیوں تھی؟''

''برتھا۔۔۔۔؟''ہیری نے اس لڑکی کی طرف دیکھتے ہوئے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔'' کیا۔۔۔۔۔کیا یہی برتھاجورکنس تھی؟'' ''ہاں!'' ڈمبل ڈورنے کہااورایک بارپھر پرات کی سطح کے خیالوں کو ہلانے لگے۔ برتھااس میں کھو گئ تھی۔ پرات کی مائع سطح ایک بارپھر دودھیاسفید ہوگئی تھی۔''بہ برتھا کے سکول کے دنوں کی یادتھی۔''

نیشہ یادداشت کی سفیدروشنی ڈمبل ڈور کے چہرے پر پڑرہی تھی اوراچا نک ہیری نے دیکھا کہ وہ کتنے زیادہ بوڑھے دکھائی دےرہے تھے۔ظاہرہے کہ وہ جانتا تھا کہ ڈمبل ڈور کی عمر کافی زیادہ ہے لیکن نہ جانے کیوں اس نے بھی ڈمبل ڈورکو بوڑھانسلیم ہیں کیا تھا۔

''تو ہیری!''ڈمبل ڈورنے جلدی سے کہا۔''میرے خیالوں میں کھونے سے پہلےتم مجھے کچھ بتانا چاہتے تھے....؟'' ''اوہ ہاں!'' ہیری نے چونک کر کہا۔''پروفیسر! کچھ دریر پہلے میں علم جوتش کی کلاس میں بیٹھا ہوا تھا.....اور....میری آنکھ لگ

گئی .....

وہ تھوڑا سا جھجکااورسوچنے لگا کہ شایداس بات پر ڈمبل ڈوراسے ڈانٹیں کیکن ڈمبل ڈور نے صرف اتنا ہی کہا۔''میں سمجھ سکتا ہوں ،آگے کہو.....''

''میں نے ایک خواب دیکھا۔۔۔۔'' ہیری نے کہا۔''لارڈ والڈی مورٹ کے بارے میں۔خواب میں وہ وارم ٹیل کوسزادے رہا تھا۔۔۔۔آپ جانتے ہیں نا۔۔۔۔۔وارم ٹیل کون ہے؟''

'' ہاں! میں جانتا ہوں .....آگے بتا ؤ!'' ڈمبل ڈورنے فوراً کہا۔

''والڈی مورٹ کے پاس ایک الوکسی کا خط لے کر گیا۔اسے پڑھنے کے بعد والڈی مورٹ نے کہ وارم ٹیل کی غلطی کی تلافی ہو گئی ہے۔اس نے کہا کہ کوئی مر گیا ہے۔ پھراس نے کہا کہ وہ وارم ٹیل کونا گئی کوئیس کھلا یا جائے گا۔اس کی کرس کے پاس ایک اژ دہا بیٹے اہوا تھا۔اس نے کہا ۔۔۔۔اس نے کہا کہ وارم ٹیل کی جگہ اب وہ مجھے ناگئی کو کھلائے گا۔ پھراس نے وارم ٹیل پرسفاک کٹ وار کے جادوئی کلمے کا استعمال کیا ۔۔۔۔۔اور میرا ماضحے کا نشان بری طرح در دکر نے لگا۔''ہیری نے کہا۔''اس کی وجہ سے میں بیدار ہو گیا کیونکہ اس میں شدید در دکی ٹیسیں اُٹھ رہی تھیں۔''

ڈمبل ڈورنے اس کی طرف دیکھا۔

"ار ....بس اتنى سى بات ہے ....، "ہیرى نے جلدى سے كہا۔

''اچھا!''ڈمبل ڈورنے آ ہشگی سے کہا۔''اچھااب مجھے یہ بتاؤ کہ کیا گرمیوں کے بعدتہہارےنشان میںاس سے پہلے در دہوئی تھی؟''

''نہیں!لیکن آکوکیسے معلوم ہوا کہ گرمیوں میں میرے نشان میں در دہوئی تھی؟''ہیری نے جیرت بھرے انداز میں پوچھا۔ ''سیرلیس سے صرف تمہارا ہی خط و کتابت کا رابطہ نہیں ہوتا ہے۔' ڈمبل ڈور نے کہا۔'' جب سے وہ گذشتہ سال ہوگورٹس سے گیا ہے تب سے میں بھی اس کے ساتھ رابطے میں ہوں۔ میں نے ہی اسے پہاڑ والے غار کا مشورہ دیا تھا اور بتایا تھا کہ وہ اس کے حصنے کیلئے سب سے محفوظ عبگہ رہے گی۔''

ڈمبل ڈورکھڑے ہوگئے اوراپنی میزکے بیچھے بیچھے ادھرادھر ٹہلنے لگے۔ بھی کبھاروہ اپنی چھڑی اپنی کنیٹی کے ساتھ لگاتے اور ایک چمکتا ہواسفید دھاگے والا خیال نکال کربیشہ یا دواشت میں ڈال دیتے تھے۔ بیشہ یا دواشت کے اندر کے خیال اب اتن تیزی کے ساتھ لہرانے لگے تھے کہ ہیری کو کچھ بھی صاف دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہاں تو صرف رنگوں سے قوس وقزح جیسی جھلک بکھری ہوئی تھی۔

'' پروفیسر.....''اس نے دومنٹ بعدآ ہشگی کے ساتھ کہا۔

ڈمبل ڈوررُک گئے اوراس کی طرف دیکھنے لگے۔

''اوہ معاف کرنا .....''انہوں نے آ ہستگی کے ساتھ کہااور دوبارہ اپنی کرسی پرآ کربیٹھ گئے۔

· کک ....کیا آپ جانتے ہیں کہ میر بے نشان میں درد کیوں ہوتا ہے؟ ' ہیری نے بوچھا۔

ڈمبل ڈورنے ہیری کی طرف ایک بل کیلئے غور سے دیکھا اور پھر بولے۔''میرا قیاس ہے اور یہ قیاس سے زیادہ اور پچھنہیں ہے۔۔۔۔میرا خیال ہے کہ تمہارے نشان میں دردتب ہوتا ہے جب یا تو والڈی مورٹ تمہارے آس پاس ہوتا ہے یا پھر وہ نفرت کے سمندر میں موجزن ہوتا ہے۔''

«دلیک کیول.....؟<sup>،،</sup>

'' کیونکہتم اوروہ اس جادوئی کلیے سے جڑے ہو ،جواپنی بھر پورطاقت کے باوجود نا کام ہو گیا تھا۔' ڈمبل ڈور بولے۔ '' یہکوئی عام معمولی نشان نہیں ہے۔''

"نتو آپ کولگتا ہے .....وہ خواب ..... کیا یہ باتیں سے مجے ہوئی ہوں گی؟"

''اس کا پوراام کان ہے۔'' ڈمبل ڈورنے کہا۔''میں تو کہوں گا کہ شایدیہی ہوا ہوگا ہیری.....کیاتم نے خواب میں والڈی مورٹ کودیکھا تھا؟''

''نہیں ……''ہیری نے حجٹ سے کہا۔''میں نے اس کی کرسی کی پشت ہی دیکھی تھی لیکن وہاں پر دیکھنے کیلئے زیادہ کچھنہیں ہوتا، ہے نا؟ میرامطلب ہے کہاس کے پاس توبدن ہی نہیں ہے ……لیکن سسکین پھروہ چھڑی کیسے اُٹھا سکتا تھا؟''ہیری آ ہستگی سے بولا۔ ''ہاں کیسے اُٹھا سکتا تھا؟'' ڈمبل ڈورنے اس کا جملہ دہرایا۔''ہاں کیسے ……؟''

کچھ دیرینک ہیری اور ڈمبل ڈور دونوں ہی خاموش بیٹھے رہے۔ ڈمبل ڈور کمرے کے خلامیں کچھٹو لتے رہے۔ کبھی کبھاروہ درمیان میں وہ اپنی حچھڑی کوکنیٹی پررکھتے اور ایک نیا چبکدار سفید جاندی جیسا دھا گہ نکال کر تیشہ یا دداشت میں ڈال دیتے جہاں خیالوں کا ایک بھنوراُ بل رہاتھا۔

''پروفیسر!''ہیری نے آخر کارکہا۔'' آپ کو کیا لگتاہے کہ وہ واقعی طاقتور بن رہاہے؟''

''والڈی مورٹ .....؟'' ڈمبل ڈورنے نیشہ یا دداشت کے اوپر سے ہیری کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ڈمبل ڈوراسے باریک بین نظروں سے دیکھر ہے تھے۔ اس سے ہیری کو ہمیشہ یہی محسوس ہوتا تھا کہ ڈمبل ڈوراس نظروں سے دیکھر ہے تھے۔ اس سے ہیری کو ہمیشہ یہی محسوس ہوتا تھا کہ ڈمبل ڈوراس کے دل میں چھپی ہوئی باتوں کو بھی دیکھ سکتے ہیں جوموڈی کی جادوئی آئکھ بھی نہیں دیکھ سکتی تھی۔''ایک بارپھر ..... ہیری! میں تمہیں اپنا قیاس ہی بتاسکتا ہوں۔''

انہوں نے دوبارہ آہ بھری اوروہ پہلے سے زیادہ بوڑ ھے اور تھکے ہوئے دکھائی دیئے۔

"اس سے پہلے جب والڈی مورٹ طاقتور بن رہاتھا تو اُس دور میں لا پیتہ ہونے والے لوگوں کی تعداد بڑھ گئ تھی۔" ڈمبل نے دھیے انداز میں کہا۔" اوراب برتھا جورکنس اسی جگہ پرلا پیتہ ہوئی ہے جہاں والڈی مورٹ کچھ عرصہ پہلے چھپا ہوا تھا۔ مسٹر کراؤج بھی غائب ہوگئے ہیں ……اسی میدان کے اندر۔ اورا یک تیسر اُخض بھی غائب ہوا ہے حالانکہ جھے یہ کہتے ہوئے افسوس ہور ہا ہے کہ محکمہ اس کے لا پیتہ ہونے کی خبر کو سے نہیں شامیم کرتا کیونکہ وہ شخص ما گلو ہے۔ اس کا نام فرینک برائس ہے جواسی قصبے میں رہتا تھا جہاں والڈی مورٹ کے والد بڑے ہوئے تھے۔ فرینک برائس اگست سے آج تک دکھائی نہیں دیا ہے۔ دیکھو! میں ما گلوؤں کے اخبار پڑھتا ہوں حالانکہ میرے محکمے کے دوست ایسابالکل نہیں کرتے ہیں۔"

ڈمبل ڈورنے ہیری کی طرف بہت سنجیدگی سے دیکھا۔''اس بھی لوگوں کے لاپتہ ہونے میں مجھا یک ہی کڑی دکھائی دیتی ہے۔ محکمہاس بات سے منفق نہیں ہے۔۔۔۔جبیبا کہتم نے میرے دفتر کے باہرا نتظار کرتے وقت سنا ہوگا۔''

ہیری نے اثبات میں سر ہلایا۔ دونوں کے نیچ پھر خاموثی چھا گئی۔ ڈمبل ڈور نیچ نیچ میں اپنی یادیں نکال نکال کریتشہ یا د داشت میں ڈالتے جارہے تھے۔ ہیری نے محسوس کیا کہاب اسے جانا چاہئے لیکن تجسس کی وجہ سے وہ اپنی کرسی پر جمار ہا۔

''پروفیسر.....'اس نے پھر کھا۔

''ہاں ہیری....' ڈمبل ڈورنے یو جھا۔

''ار.....کیامیں آپ سے .....اس عدالت کے بارے میں پوچ سکتا ہوں .....جو نیشہ یا دداشت میں دکھائی دی تھی .....؟'' ''ہاں!''ڈمبل ڈورنے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔''میں کئی بارعدالت میں جاچکا ہوں لیکن کئی مقدمے مجھے زیادہ اچھی طرح یاد آتے ہیں .....خاص طور پراب .....''

'' آ .....آپ مجھے جس مقدمے سے باہر لائے تھے، وہ مقدمہ جس میں کراؤچ کا بیٹا تھا.....کیا وہ نیول کے ممی ڈیڈی کے بارے میں باتیں کررہے تھے.....؟''

ڈمبل ڈورنے ہیری پر بہت باریک بین نظر ڈالی۔

'' کیا نیول نے تمہیں ہے بھی نہیں بتایا کہ اسے اس کی دادی پال رہی ہیں؟''انہوں نے کہا۔

ہیری نے اپناسر ہلایا اور سوچا کہ گذشتہ چارسالوں میں اس نے آج تک نیول سے بیسوال کیوں نہیں یو چھا۔

''ہاں! وہ نیول کے والدین کے بارے میں ہی باتیں کر رہے تھے۔'' ڈمبل ڈور نے کہا۔''اس کے والد صرف ایک ایرور تھ۔۔۔۔۔ پروفیسر موڈی کی ہی طرح۔ جب والڈی مورٹ کی تمام طاقتیں بھسم ہو گئیں تو اس کے چیلوں نے والڈی مورٹ کا پیتہ ٹھکانہ معلوم کرنے کیلئے انہیں اوران کی بیوی پرتشدد کیا جیسا کتم نے سنا ہی تھا۔۔۔۔''

'' تووہ مرچکے ہیں؟''ہیری نے آہستگی سے کہا۔

''نہیں!''ڈمبل ڈورنے دھیمی آواز میں کہا۔ان کے لہجے میں کڑوا ہٹ بھری ہوئی تھی۔ ہیری نے ان کی آواز میں اتنی کئی پہلے کبھی نہیں سن تھی۔''وہ پاگل ہو گئے ہیں۔دونوں ہی سینٹ مونگوز ہسپتال برائے جادوئی عوارض اور حادثات میں داخل ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ نیول اپنی دادی کے ساتھ چھٹیوں میں ان سے ملنے کیلئے جاتا ہے کین وہ اسے پہچان نہیں پاتے ہیں۔''

ہیری صدمے کی کیفیت میں مبتلا ہو گیا تھا۔اسے بھی پہتہ ہی نہیں چلاتھا..... چپارسال میں اس نے بھی معلوم کرنے کی زحمت تک نہیں کی تھی .....

''لانگ باٹم گھرانہ بہت مقبول اور ہردلعزیز تھا۔'' ڈمبل ڈورنے کہا۔''ان پرحملہ والڈی مورٹ کی شکست کے بعد کیا گیا تھا، جب بھی سوچ رہے تھے کہ اب وہ محفوظ اور خطرے سے باہر ہیں۔اس حملے سے غم وغصے کی ایک ایسی اہر اُٹھی جیسی میں نے آج تک نہیں دیکھی ۔ محکمے پر مجرموں کو پکڑنے کیلئے بھاری دباؤ پڑ گیا تھا۔ بدشمتی سے لانگ باٹم کی حالت کی وجہ سے اس کی گواہی بہت مؤثر اور یقینی نہیں تھی ۔۔۔۔''

'' تب تو ہوسکتا ہے کہ کراؤچ کا بیٹاان میں شامل ہی نہ ہو؟''ہیری نے آ ہستگی سے کہا۔

''اس کے بارے میں مجھے بچھ بھی پتنہیں ہے۔''ڈمبل ڈورنے سر ہلاتے ہوئے کہا۔

ہیری نے ایک بار پھرخاموثی سے بیٹھ کرنتشہ یا دراشت میں ابلتے ہوئے خیالوں کود یکھنار ہا۔اس کے د ماغ میں دوسوال اور تھے جنہیں پوچھنے کیلئے وہ بے تاب دکھائی دےرہا تھالیکن وہ زندہ لوگوں کے بارے میں تھے۔

''ار.....مسٹر بیگ مین .....' وہ ہکلاتے ہوئے بولا۔

''……ان پراس کے بعد بھی شیطانی جادوگروں میں شامل ہونے یا تعلق ہونے کا کوئی الزام نہیں لگا۔''ڈمبل ڈورنے اطمینان سے جواب دیا۔

''ٹھیک ہے۔۔۔۔''ہیری نے جلدی سے کہا اور نیشہ یا دداشت کی طرف دوبارہ دیکھا جواب دھیرے دھیرے ابل رہاتھا کیونکہ ڈمبل ڈوراب اس مائع سیال میں نئی یادین نہیں ڈال رہے تھے۔''اور۔۔۔۔۔ار۔۔۔۔''

کیکن نیشہ یادداشت نے اس کی طرف سے سوال بوچھ لیا۔ سنیپ کا چېرہ دوبارہ سطح پر تیرنے لگا۔ ڈمبل ڈورنے اس کی طرف دیکھااور پھر ہیری کے چېرے کی طرف دیکھا۔

''نه بی سنیپ پر .....' انہوں نے کہا۔

ہیری نے ڈمبل ڈور کی ہلکی نیلی آنکھوں میں دیکھا اور جووہ سے مجے جاننا جا ہتا تھا۔ وہ اچا نک اس کے منہ سے نکل ہی گیا۔ ''پروفیسر! آپ بیربات کیسے جانتے ہیں کہ انہوں نے والڈی مورٹ کی معاونت کرنا حچھوڑ دی ہے؟'' ڈمبل ڈور نے کچھلمحوں تک ہیری کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کردیکھا اور پھر بھرائی ہوئی آواز میں بولے۔''ہیری! یہ پروفیسر

سنیپ اورمیرے درمیان نجی معاملہ ہے۔''

ہیری جانتا تھا کہاب ملاقات ختم ہو چکی ہے۔ ڈمبل ڈورغصہ تو نہیں دکھار ہے تھے لیکن ان کے رویئے میں اس طرح کا عنصر جھلکنے لگا تھا جس سے ہیری سمجھ گیا کہاب چلنے کا وقت ہو چکا ہے۔وہ اُٹھ کر کھڑا ہوااوراسی کے ساتھ ڈمبل ڈوربھی اپنی کرسی سے اُٹھ کھڑے ہوئے۔

جب ہیری دروازے تک پہنچا تو پیچھے سے ڈمبل ڈور کی آ واز سنائی دی۔

''ہیری! نیول کے والدین کے بارے میں کسی کو پچھمت بتانا۔اسے بیوق ہے کہ وہ بیہ بات لوگوں کوخود بتائے ، جب بھی اس کیلئے تیار ہو.....''

"جى پروفيسر....،" ہيرى نے واپس جانے كيلئے مڑتے ہوئے كہا۔

"اور…"

ہیری نے بلیٹ کردیکھا۔

ڈمبل ڈور نیشہ یادداشت کے اوپر جھکے کھڑے تھے۔ان کا چہرہ نیچ سے پھوٹی ہوئی روشنی میں شمک رہاتھا اوروہ پہلے سے زیادہ بوڑ ھے آ رہے تھے۔انہوں نے ہیری کوایک بل کیلئے گھورااور پھر کہا۔'' تیسر سے ہدف کیلئے نیک تمنا کیں .....''

اكتيسوال بإب

# تيسرابدف

'' ون نے سرگوشی کرتے ہوئے کہا۔
ہیری نے بیشہ یا دداشت میں جو پجھ دیکھا تھا، وہ سب اس نے رون اور ہر مائنی کو بتا دیا تھا۔ اس نے انہیں ڈمبل ڈور کی کہی نیادہ تربا تیں بھی بتا دیں تھی۔ ظاہر ہے کہ سیریس کو بھی آگاہ کر دیا تھا۔ جیسے ہی ہیری ڈمبل ڈور کے دفتر سے باہر نکلا تھا، اسی وقت اس نیادہ تربا تیں بھی بتا دیں تھی۔ فاہر ہے کہ سیریس کو بھی آگاہ کر دیا تھا۔ جیسے ہی ہیری ڈمبل ڈور کے دفتر سے باہر نکلا تھا، اسی وقت اس نے سیریس کو الو بھیج کر ان ساری باتوں کی خبر بھیج دی تھی۔ ہیری، رون اور ہر مائنی اس دن ایک بار پھر رات گئے تک گری فنڈ ر کے ہیر اسی میں بیٹھے رہے اور خوب گرم جو تی کے ساتھ ان کا تجزیہ کرتے رہے۔ یہ سلسلہ تب تک جاری رہاجب تک ہیری کا سرواقعی چکرانے نہیں لگا تھا۔ تب جا کر اسے ڈمبل ڈور کی اس بات کا مطلب سیج طرح سے بچھ میں آپایا کہ کئی بار د ماغ میں اسے سارے خیال بھر جاتے ہیں کہ ان میں میں روشن آگ کی طرف گھور جاتے ہیں کہ ان میں میں روشن آگ کی طرف گھور کر دیکھا۔ ہیری کولگا کہ آتی گرمی کے باوجود اس کا بدن تھوڑا کا نے رہا تھا۔

''اوروہ سنیپ پر بھروسہ کرتے ہیں؟''رون نے کہا۔''وہ سچ مجے سنیپ پر بھروسہ کرتے ہیں حالانکہ انہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ سنیپ پہلے مرگ خور تھے؟''

"بان"، ہیری نے آہسگی سے کہا۔

ہر مائنی دس منٹ سے کچھنہیں بولی تھی۔وہ اپنے سریر ہاتھ رکھ کراپنے گھٹنوں کو گھور رہی تھی۔ ہیری نے سوچا کہ تیشہ یا دواشت کا استعال کرنے سے اسے بھی بہترمحسوس ہوگا۔

''ریٹاسٹیکر....''وہ بالآخرسکوت کوتوڑتے ہوئے بڑبڑائی۔

''اس وقت تم اس کے بارے میں فکر مند کیسے ہوسکتی ہو؟''رون نے جیرت سے کہا۔

''میں اس کے بارے میں قطعی فکر مندنہیں ہوں۔''ہر مائنی نے رون کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا۔''میں تو بس سوچ رہی ہوں ..... یاد ہے نا!اس نے مجھ سے تھری ڈرم شکس کیفے میں کیا کہا تھا؟' میں لیوڈ و بیگ مین کے بارے میں ایسی باتیں جانتی ہوں جنہیں سن کرتمہارے رو نکٹے کھڑے ہوجائیں گے۔'اس کا یہی مطلب تھا ہے نا؟اس نے اس مقدمے کی خبر بنائی تھی ،اس لئے وہ جانتی تھی کہ بیگ مین نے مرگ خوروں کو معلومات دی تھیں۔اور وکلی بھی۔ یاد ہے ..... 'مسٹر بیگ مین برے جادوگر ہیں۔' بیگ مین کے رہا ہونے پر مسٹر کراؤچ بہت آگ بگولا ہوئے ہول گے اور انہوں نے گھر پر اس کے بارے میں باتیں کی ہوں گی۔' ''ہاں!لیکن بیگ مین نے معلومات کا تبادلہ جان ہو جھ کرنہیں کیا تھا ہے نا؟''ہیری نے کہا

ہر مائنی نے اپنے کندھے اچکادیئے۔

''وزیراعظم فج کابیدعویٰ ہے کہ میڈم سیکسم نے کراؤچ پرحملہ کیاتھا؟''رون نے ہیری کی طرف گھومتے ہوئے کہا۔ ''ہاں!''ہیری نے اثبات میں کہا۔''لیکن وہ ایسا صرف اس لئے کہتے ہیں کہ مسٹر کراؤچ بیاوکس بیٹن کے بگھی کے قریب غائب ہوئے تھے۔''

''ہم نے میڈم سیسم کے بارے میں تو سوچا ہی نہیں تھا ہے نا؟'' رون نے آ ہشگی سے کہا۔'' دیکھو! غیر عمولی طور پران میں دیومخلوق کا خون ہےاورا سے تسلیم نہیں کرنا جا ہتی ہیں .....''

''اگروہ یہ بچائی تسلیم ہیں کررہی ہیں تواس میں غلط بات کیا ہے؟''ہر مائنی نے کیھی آواز میں نظریں اُٹھاتے ہوئے کہا۔''تم نے دیکھا تھا، جب ریٹا سٹیکرکوہیگر ڈکی دیونی مال کے بارے میں پہ چلاتھا توہیگر ڈکے ساتھ کیا سلوک ہوا تھا۔ فج کوہی دیکھاو۔وہ میڈ میکسم پر صرف اس لئے شک کررہے ہیں کیونکہ وہ نصف دیو ہیں۔اپنے لئے جان بو جھ کراس طرح کی تضحیک اور نفرت بھلاکون خریدنا چاہےگا۔اگر مجھے معلوم ہو کہ بچ بتانے پر مجھے کتنے صدے برداشت کرنا پڑیں گے تو شاید میں بھی بہی کہوں گی کہ میری توہڈیاں بڑھی ہوئی ہے!''

ہر مائنی نے اپنی گھڑی کی طرف دیکھااورا جا نک خوفز دہ ہوتے کہا۔

''ہم نے آج جادوئی کلمات کی مثق تو کی ہی نہیں۔ہمیں آج بدری کلمات کی مثق کرناتھی۔ہمیں بیکا م کل ضرور کرنا ہوگا۔۔۔۔ ہیری!تنہیں ابتھوڑی نیند کی ضرور ہوگا۔''

ہیری اور رون دھیرے دھیرے اپنے کمرے میں لوٹ گئے۔ اپنا پاجامہ بدلتے ہوئے ہیری نے نیول کے بانگ کی طرف دیکھا۔ ڈمبل ڈورسے کئے گئے وعدے کے مطابق اس نے رون اور ہر مائنی کو نیول کے والدین کے بارے میں پچھنہیں بتایا تھا۔ جب ہیری اپنی عینک اتارکر پردوں سے گھرے بانگ بیٹھ گیا تو اس نے تصور کیا کہ جس شخص کے والدین زندہ تو ہوں کیکن اسے بالکل نہ پہچا نتے ہوں ، اسے کیسامحسوس ہوتا ہوگا۔ بیٹی ہونے کے باعث ہیری کو اکثر اجنبیوں سے بھی ہمدردی میسر ہوجاتی تھی کیکن نیول کے خرائے سنتے ہوئے اس نے سوچا کہ دراصل نیول ہمدردی کا اس سے زیادہ حقد ارتھا۔ اندھیرے میں لیٹے لیٹے ہیری کے دماغ میں ان لوگوں کیلئے غم وغصہ اور گہری نفرت کے جذبات دوڑ رہے تھے، جنہوں نے مسٹر اینڈ مسز لانگ باٹم پر جان لیوا تشد د کیا تھا۔ اسے یا د

آیا کہ جب روح کھچڑمسٹر کراؤچ کے بیٹے اوراس کے ساتھیوں کوعدالت سے لے جارہے تھے تو حاضرین نے کس طرح طعنہ زنی کی .....وہ مجھ گیا کہان لوگوں کو کیسامحسوس ہور ہا ہوگا؟ پھر ....اسے چیختے ہوئے نوجوان کا دودھ جیسا سفید چپرہیادآیا اورا یک جھٹکے کے ساتھ یہ بھی یادآیا کہ وہ اڑقبان جانے کے ایک ہی سال مرگیا تھا.....

ہیری نے اندھیرے میں چھتری جیسی حجیت کی طرف دیکھتے ہوئے سوچا۔ان سب وار داتوں کا ذمہ دار صرف ایک شخص تھا اور وہ والڈی مورٹ تھا۔ ہر تباہی اور ہر بربا دی واضح طور پر والڈی مورٹ کے باعث ہی وجود میں آئی تھی .....اس نے ان سب خوش وخرم گھر انوں کواجاڑ دیا تھا.....اسی نے بچوں سے والدین محبت اور شفقت کی حجیت چھین لی تھی .....

رون اور ہر مائنی کو اپنے امتحانات کیلئے دہرائی کرناتھی جوٹھیک تیسرے مقابلے کے دن میں ختم ہونے والے تھے۔ بہر حال، وہ دونوں ہیری کی مدد کرنے میں اپنا کافی قیمتی وفت خرچ کر ہے تھے۔ جب ہیری نے انہیں یہ بات یا ددلائی اور کہا کہ وہ کچھ وفت تنہائی میں بھی مشق کرسکتا ہے تو ہر مائنی نے متفکر لہجے میں کہا۔''ہمارے بارے میں پریثان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہیری! کم از کم ہم تاریک جادو سے تحفظ کے فن کے مضمون میں تو پورے نمبر مل ہی جائیں گے۔ ویسے بچی بات تو یہی ہے کہ کلاس میں بیٹھ کر ہم بھی بھی ان جادو کے کلمات کو سیکھ نہیں سکتے تھے اور نہ ہی ان کے بارے میں جان سکتے تھے.....'

''جب ہم سب ایرور بن جا 'میں گے، تب بیا یک اچھی تربیت ثابت ہوگی۔'' رون نے گرم جوثی کے ساتھ کہا اور کمرے میں بھیں بھیں کرتے ہوئے بھونرے پرششدرمنتر کا استعال کیا۔ بھونرا ہوا کے بیچوں نیچ ایک دم ساکت ہوگیا تھا۔

جب جون کامہینہ شروع ہوگیا تو سکول کے ماحول میں ایک بار پھر جوشیلا پن اوراضطرابی ہیجان پیدا ہوگیا۔ تمام لوگ اشتیاق کھری نظروں سے تیسر ہے مقابلے کی راہ دیکھتے ہوئے دکھائی دیئے جوسہ ماہی ختم ہونے ایک ہفتہ پہلے ہونے والاتھا۔ ہیری ہر بل، ہر موقع پر نئے سکھے ہوئے جادوئی کلمات کی مشقیں کرتا ہوا مصروف دکھائی دیتا تھا۔ اسے گذشتہ مقابلوں کے بجائے اس کام کے بارے میں زیادہ اطمینان محسوس ہور ہاتھا حالانکہ بیہ مقابلہ بے شک مشکل اور خطرناک ہوگالیکن موڈی نے صحیح کہاتھا۔ ہیری پہلے بھی بھیا نک جانداروں اور جادوئی رکاوٹی حصاروں کو نہایت کا میابی کے ساتھ عبور کر چکا تھا اور اس بارتو اسے پہلے سے ہی معلوم تھا۔ اس لئے وہ رکاوٹوں سے نبٹنے کی بوری تیاری میں جا ہوا تھا۔

جب پروفیسرمیک گوناگل سے پورے سکول میں بار باران کا آمناسامنا ہوا تو انہوں نے تنگ آکر ہیری کودو پہر کے کھانے کے دوران تبدیلی ہیئت کے خالی کلاس روم کا استعال کرنے کی اجازت دے دی۔ اس نے جلدی ہی مزام جادوئی کلمات میں مہارت حاصل کر لیتھی۔ مزام جادوئی کلمات حملے کودھیما کردیتے تھے اوراس کے راستے میں رکاوٹیس پیدا کردیتے تھے۔اس نے تحفیفی جادوئی کلمہ بھی سیھ لیا تھا جودھا کہ کرکے ٹھوس چیزوں کے چھوٹے تھوٹے گلڑے کردیتا تھا اور انہیں راہ سے ہٹا دیتا تھا۔ چوسمتی جادوئی کلمہ

بھی، جو ہر مائنی کی شاندار دریافت تھی۔ یہ چوشمتی جادوئی کلمہ چھڑی کی نوک کو گھما کرشال کی طرف پھیر دیتا تھا۔ اس سے ہیری بہ جائزہ
لے سکتا تھا کہ وہ بھول بھلیوں میں کہاں موجود ہے اور اسے کس سمت میں جانا چاہئے؟ اسے اب تک ڈھالی جادوئی کلمے کے استعال
میں مشکل پیش آرہی تھی۔ اس جادوئی کلمے سے چاروں طرف ایک غیبی چا درتن جاتی تھی جوایک خول کی مانند فرد کو اپنے اندر محفوظ کر
لیتی ہے اور پھر چھوٹے موٹے حملے اس ڈھال سے ٹکرا کر راہ بھٹک جاتے ہیں۔ بہر حال، ہر مائنی نے ایک پوپلی لات والے جادوئی
کلمے سے ہیری کے ڈھال جادوئی کلمے کی حفاظتی دیوار توڑ ڈالی تھی۔ ہیری دس منٹ تک کمرے میں دونوں پیروں پراچھال اچھال کر
بھا گتار ہا کیونکہ اس دوران ہر مائنی اس جادوئی کلمے کا توڑ ڈھونڈ نے میں مصروف رہی تھی۔

''تم کافی کچھ سکھ چکے ہو۔''ہر مائنی نے معتر ف انداز میں اپنی فہرست کا جائز ہ لیتے ہوئے کہااوراس نے ان جادوئی کلمات کو فہرست میں کاٹ دیا جنہیں وہ سکھ چکے تھے۔''ان میں سے کچھتمہارے کام ضرور آئیں گے۔''

''یہاں آ کرمیدان کی طرف تو دیکھو!''رون نے کہا جو کھڑ کی کے پاس کھڑا تھااور پنچ جھا نک رہاتھا۔'' دیکھوتو سہی! ملفوائے کیا کررہاہے؟''

ہیری اور ہر مائنی بھی اس کے پاس جا کرنیچے دیکھنے لگے۔ملفوائے، کریب اور گؤل نیچے ایک درخت کے سائے میں کھڑے سے۔ابیا لگتا تھا کہ کریب اور گؤل اس کی نگرانی کررہے تھے۔دونوں کی بتیسی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ملفوائے اپناہاتھ اپنے منہ کے پاس رکھے ہوئے تھااوراس کی آڑ میں کچھ بول رہا تھا.....

''اییالگتاہے کہ جیسے وہ واکی ٹاکی کا استعمال کررہا ہو'' ہیری نے تجسس سے بتایا۔

''وہ ایسانہیں کرسکتا۔''ہر مائنی نے فوراً کہا۔''میں نے تہہیں کتنی بار بتایا ہے، ہوگورٹس میں اس طرح کی چیزیں کامنہیں کر سکتیں۔چلو ہیری!''اس نے کھلی ہوئی کھڑکی کے پاس سے ہٹتے ہوئے کہا۔وہ کمرے کے وسط میں واپس لوٹ چکی تھی۔''ہم ڈھالی جادوئی کلمے پر دوبارہ کوشش کر کے دیکھتے ہیں۔۔۔۔''

## \*\*\*

سیرلیں اب ہرروز الّو کے ذریعے خط بھیجے رہاتھا۔ ہر مائنی کی طرح وہ بھی یہی جا ہتا تھا کہ ہیری اور معاملات پر متوجہ نہ ہو پائے بلکہ اسے ہونے والے تیسرے اور آخری مقابلے میں کا میا بی پر بھی اپنا دھیان کیسور کھنا جا ہئے۔ ہرخط میں وہ ہیری کو یا دولا تا تھا کہ ہوگورٹس کی دیواروں کے باہر جو بھی ہور ہاہے، وہ ہیری کی ذمہ داری بالکل نہیں تھی۔ نہ ہی وہ ان معاملات میں کسی قشم کر سکنے کی حالت میں تھا۔ اس نے لکھا تھا:

اگر والٹی مورٹ سچ مچ دوبارہ طاقتور بن رہاہیے تو میری پہلی فکر صرف یہی ہیے کہ تم اس سے ممفوظ رہو۔ بب تک تم اس کی کوشش تک نہیں رہو۔ بب تک وہ تم پر ہاتو ڈالنے کی کوشش تک نہیں

### 

تیسرامقابلہ جس دن ہونے والاتھا۔اس دن صبح گری فنڈ رکی میز پرناشتے کے وقت کافی زیادہ شورسنائی دے رہاتھا۔اسی وقت الو ڈاک لے کر پہنچے۔ ہیری کوسیر لیس نے نیک تمناؤں کا کارڈ بھیجاتھا۔ یہ چرمئی کاغذ کامڑا ہوا ٹکڑا تھا اوراس کے سامنے کی طرف کیچڑ کھرے پنج کا نشان تھا لیکن پھر بھی ہیری اسے پاکرخوش ہوا تھا۔ایک چنجتا ہوااتو ہمیشہ کی طرح ہر مائنی کوروز نامہ جادوگر کا تازہ شارہ تھا گیا تھا۔ ہر مائنی نے اخبار لیسٹ کر ایک طرف رکھ دیا۔ سیر لیس کے خط کے بعد وہ اخبار کی طرف متوجہ ہوئی ، اس نے اخبار کو اپنے سامنے بھیلا یا پہلے صفح پرنظر ڈالی اور اس کے منہ سے بے اختیار اوہ نکل گیا جس سے اس کے منہ میں بھرا ہوا کدو کے جوس کا گھونٹ نکل کراخبار پر چھلک گیا۔

'' کیا ہوا؟''ہیری اوررون نے اس کی طرف گھورتے ہوئے ایک ساتھ یو چھا۔

'' کچھنہیں .....' ہر مائنی نے جلدی سے کہااورا خبار کو پیچھے چھپانے کی کوشش کی الیکن رون نے ٹھیک وقت پراس کے ہاتھوں سے اخبار چھین لیا۔اس نے شہ سرخی کو گھور کر دیکھا اور بے اختیار بولتا چلا گیا.....''اوہ نہیں!.....آج نہیں ..... کی .....''

'' کیا ہوا؟''ہیری نے یو چھا۔' ریٹاسٹیکرنے پھرسے کچھ کھو دیا کیا؟''

' د نہیں .....' رون نے کہااور ہر مائنی کی طرح اس نے اخبار کو چھیانے کی کوشش کی۔

''میرے بارے میں کوئی خبرہے نا؟''ہیری نے منہ بنا کر یو جھا۔

''نہیں .....''رون نے ایسےانداز میں کہاجس پر پوری طرح یقین نہیں کیا جاسکتا تھا۔

اس سے پہلے کہ ہیری اخبار دیکھنے کیلئے اصرار کرتا، ڈریکوملفوائے سلے درن کی میز سے تیزی سے بول پڑا۔''سنو پوٹر!..... تمہارے سرکا دردکیسا ہے؟.....تم ٹھیک تو ہو؟.....تم اپنی دیوائگی کا شکارہمیں نہ بنانا.....''

ملفوائے کے ہاتھوں میں روز نامہ جادوگر کا تازہ اخبار صاف دکھائی دے رہاتھا۔ سلے درن کی میز پر بیٹھے بھی طلباء اپنے دانت

دکھارہے تھے اور ہیری کارڈمل دیکھنے کیلئے بار بارمڑمڑ کراس کی طرف دیکھرہے تھے۔

'' مجھے بھی پڑھنے دو۔'' ہیری نے رون سے کہا۔''لاؤ!اخبار مجھے دے دو۔''

رون نے بہت پچکچاتے ہوئے اخباراس کی طرف بڑھادیا۔ ہیری نے جھیٹ کراخبار پکڑااوراس کا پہلاصفحہ کھول کراس کی شہ سرخی پرنظرڈ الی جس کےاوپراس کی تصویر جھیپ ہوئی تھی۔

هیری پوٹر .....مخلل اور خطرناک

خصوصی نامہ نگارریٹا سٹیکر کے مطابق جس لڑ کے نے 'تم جانتے ہوکون؟' کوشکست دی تھی ، جسے لوگ 'لڑ کا جو پچ گیا' کے نام سے بھی جانتے ہیں، وہمخلل اور خطرنا ک ہے؟

گذشتہ کچھ عرصے سے ہیری پوٹر کے عجیب وغریب رویئے کے بارے میں ایک بھیا نک ثبوت سامنے آیا ہے،جس نے اس شک کو ہوا دی ہے کہ وہ سہ فریقی ٹورنامنٹ میں بین الاقوامی سطح پر حصہ لینے یا ہو گورٹس سکول میں تعلیم حاصل کرنے کی اہلیت بھی رکھتا ہے یانہیں۔

روز نامہ جادوگر کا یہ دعویٰ ہے کہ پوٹرسکول میں بار بار بیار پڑتار ہتا ہے اور اکثر اپنے ماتھے کے نشان میں درد کی شانی ہے، جس سے ہم جانے ہوکون؟ نے اسے ہلاک شکایت بھی کرتا ہے (بینشان اس شیطانی جادوئی کلے کی نشانی ہے، جس سے ہم جانے ہوکون؟ نے اسے ہلاک کرنے کی کوشش کی تھی ) گذشتہ پیرکونلم جوش کی کلاس میں روز نامہ جادوگر کی آپ کی پیندیدہ نامہ نگارنے دیکھا کہ پوٹراپنی کلاس سے باہرنگل رہا اور بید دعویٰ کررہا تھا کہ اس کا نشان اتنا بری طرح دردکر رہا ہے کہ وہ کلاس میں پڑھ نہیں سکتا۔

سینٹ مونگوز ہپتال برائے جادوئی عوارض اور حادثات کے اعلیٰ تجربہ کار ماہرین میں ایک قابل ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ ' میمکن ہے کہتم جانتے ہوکون؟ کے حملے سے پوٹر کے د ماغ پر گہرااثر ہوگیا ہواورنشان کا دردیا جلن اس کی گہری البحصن کے سطح سے نیچے کے بہاؤسے وجود میں آتا ہو'

'ہوسکتا ہے کہ وہ محض ڈرامائی اداکاری کررہا ہو۔' بیدایک دوسرے ماہر کا کہنا ہے جومزید کہتے ہیں کہ ہیلوگوں کا دھیان اپنی طرف متوجہ کرنے کی حیال بھی تو ہوسکتی ہے۔'

بہر حال روز نامہ جادوگر نے ہیری پوٹر کے بارے میں ایسے پریشان کن حقائق کی دریافت کی ہے جنہیں ہوگورٹس کے ہیڈ ماسٹر ایلبس ڈمبل ڈورنے جادوگر قارئین سے پوشیدہ رکھا تھا۔

ہوگورٹس میں چوشے سال میں پڑھنے والے ڈریکوملفوائے نے نامہ نگارروز نامہ جادوگر سے بات کرتے ہوئے بتایا ہے کہ پوٹر مار باسی زبان بول سکتا ہے۔ دوسال پہلے طلباء پر بہت سے حملے ہوئے تھے۔مبازرتی انجمن میں پوٹر اپنا

ہون وحواس کھوبیٹھا اوراس نے ایک طالبعلم پرسانپ جھوڑ دیا تھا۔ بیدد کیھنے کے بعد زیادہ ترطلباء نے بہتالیم کرلیا کہ ان حملوں کے پیچھے پوٹر کا ہی ہاتھ ہوسکتا تھا حالانکہ اس معاملے کو جیسے تیسے کر کے رفع دفع کر دیا گیا ہے لیکن اس کی بھیڑیائی انسانوں اور دیومخلوق کے لوگوں سے دوستی ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ وہ ذراسی طاقت حاصل کرنے کیلئے کوئی بھی قدم اُٹھ اسکتا ہے۔'

مارباسی زبان یعنی سانیوں سے باتیں کرنے کی شیطانی صلاحیت ، کافی طویل دورا نئے سے تاریک جادو کی علامت ستایم کی جاتی ہے۔ دراصل ہماری صدی کا سب سے مشہور مارباسی کوئی اور نہیں بلکہ 'تم جانتے ہوکون؟' ہے۔ تاریک جادو کی دفاعی تنظیم کے ایک ماہر جادوگر نے ہمیں اس شرط کر پچھ تفصیلات بتائی ہیں کہ اس کا نام ظاہر نہ کیا جائے۔ اس کا کہنا ہے کہ 'وہ ہراس جادوگر کوعزت کے قابل تسلیم کرے گا جو مارباسی زبان بول سکتا ہو۔ چونکہ یہ بات دائر ، تفتیش سے ہی ثابت ہو سکتی ہے۔ ذاتی طور پر میرے لئے کسی بھی فرد کیلئے بے حد بحس ہوگا جوسانیوں یا اثر دہوں سے بات چیت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو کیونکہ سانیوں کو عموماً برے امور کیلئے ہی استعمال کیا جاتا ہے اثر دہوں سے بات چیت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو کیونکہ سانیوں کو استعمال صرف برے لوگ ہی کیا کرتے خصوصا تاریک جادو کے معاملے میں ۔ اور تاریخ گواہ ہے کہ سانیوں کا استعمال صرف برے لوگ ہی کیا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو بھی بھیٹریائی انسانوں اور دیونخلوق جیسے ناپیندیدہ افراد سے دوئی کرتا ہے ، اس کا میلان طبیعت متشددانہ ہونا طے ہے۔'

ایلبس ڈمبل ڈورکویقینی طور پریسو چنا چاہئے کہ اس طرح کے لڑے کوسہ فریقی ٹورنامنٹ میں حصہ لینے کی اجازت دینا چاہئے تھی یانہیں۔ کچھلوگوں کو اس بات کا خوف ہے کہ ٹورنامنٹ جیتنے کیلئے بے قرار پوٹر تاریک جادو کا سہارا بھی لےسکتا ہے جس کا تیسرامقابلہ آج شام کوہونے والا ہے۔

''مجھ سے تھوڑاا کھڑی ہوئی گئی ہے، ہے نا!'' ہیری نے اخبار لیٹیتے ہوئے ملکے تھلکے انداز میں کہا۔ سلے درن کی میز پر ملفوائے، کریب اور گؤل اس کی طرف دیکھ کر ہنس رہے تھے اورانگلیوں سے اپنے سر پر جیسے طبلہ بجار ہے تھے۔وہ پاگلوں کی طرح برے برے منہ بنار ہے تھے اور سانپوں کی طرح زبان نکال نکال کر ہلارہے تھے۔

''اسے کیسے معلوم ہوا کہ کم جوتش کی کلاس میں تمہار بے نشان میں در دہوا تھا؟''رون نے جیرانگی سے کہا۔''وہ کسی بھی طرح وہاں پنہیں ہوسکتی تھی۔وہ وہاں کی کوئی بات کیسے ن سکتی تھی؟''

'' کھڑ کی کھلی ہوئی تھی ....،'ہیری نے کہا۔''میں نے اسے سانس لینے کیلئے کھول دیا تھا۔''

''تم شالی مینار کی سب سے اوپر والی منزل پر تھے ہیری!'' ہر مائنی آئکھیں نکال کرغرائی۔''تمہاری آ واز زمین پر کیسے پہنچ سکتی تھی......ناممکن!'' ''تم ہی بتاؤ.....کونکہ آج کل تم ہی جاسوس کے جادوئی طریقوں پر گہراغور دخوص کررہی ہو؟'' ہیری نے کہا۔''ریٹاسٹیکر پورا سال بھونرے کی طرح خبروں کیلئے بھنبصناتی ہوئی ہمارےاردگر دمنڈ لارہی ہے.....تم ہی بتاؤ کہاس نے بیکام کیسے کیا ہوگا؟'' ''میں کوشش کررہی ہوں!''ہر مائنی نے کہا۔''لیکن میں....لیکن!''

ا جا نک ہر مائنی کے چہرے پر ایک عجیب ساکٹیلا تاثر پھیل گیا۔اس نے اپناایک ہاتھ اُٹھایا اور دھیرے سے اپنے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگی۔

''تم ٹھیک تو ہو....؟''رون نے اس کی طرف دیکھ کر تیوریاں چڑھا کرکہا۔

" ہاں!" ہر مائن نے تیز تیز سانس لیتے ہوئے کہا۔اس نے ایک بار پھراپنی انگلیاں اپنے بالوں میں چلائیں اوراس کے بعد اپنا ہاتھ اُٹھا کراپنے منہ کے پاس رکھ لیا جیسے وہ سی غیبی واکی ٹاکی سے بات کر رہی ہو۔ ہیری اور روان نے ایک دوسر سے کی طرف دیکھا۔ "میر سے د ماغ میں ایک خیال آیا ہے۔" ہر مائنی نے خلا میں گھورتے ہوئے کہا۔" مجھے گتا ہے کہ مجھے معلوم ہو گیا ہے ۔ تب کوئی بھی نہیں دکھے پائے گا ۔۔۔۔۔ مجھے بھی نہیں ۔۔۔۔۔ اور تب وہ کھڑکی کی منڈ بر پر بیٹھ سکتی تھی ۔۔۔۔ کی اسے تو ہو گورٹس میں آنے کی اجازت نہیں ہے ۔۔۔۔۔ اسے یقینی طور پر اجازت نہیں حاصل ہے ۔۔۔۔۔ مجھے لگتا ہے کہ اب وہ میری مٹھی میں ہے۔ بس مجھے دومنٹ دے دو۔ میں لائبر بری سے ہوکر آتی ہوں۔ صرف اس لئے تاکہ پورایقین ہوجائے۔"

ا تنا کہہ کر ہر مائنی نے اپنابستہ اُٹھایا اور بھا گ کر بڑے ہال سے باہر چلی گئی۔

''سنو!''رون نے پیچھے سے آواز لگائی۔''جادو کی تاریخ ایک مطالعہ کی کلاس میں ہماراامتحان دس منٹ میں ہی شروع ہونے والا ہے۔''اس نے ہیری کی طرف مڑتے ہوئے کہا۔''وہ اسٹٹیکر چڑیل سے بہت نفرت کرتی ہوگی ،اسی لئے وہ امتحان میں دہر سے آنے کا خطرہ مول لے رہی ہے۔تم بینز کی کلاس میں کیا کروگے۔۔۔۔۔دوبارہ پڑھوگے؟''

سہ فریقی ٹورنامنٹ کا جمپیئن ہونے کے باعث ہیری کونصابی امتحان نہ دینے کی سہولت ملی ہوئی تھی۔اب تک وہ ہر مضمون کے امتحان میں سب سے بیچھے بیڑھ جاتا تھااور تیسرے مقابلے لئے نئے سیکھے ہوئے جادوئی کلمات کی پوری تیاری کرتار ہتا تھا۔

''اییالگتاہے۔۔۔۔'' ہیری نے رون سے کہنا شروع ہی کیا تھا کہ پروفیسر میک گوناگل گری فنڈ رکی میز پر آ دھمکیں۔وہ سیدھی ان کے پاس پہنچیں۔

''بوٹر! ناشتے کے بعد بھی جمیئن کو ہال کے پاس والے کمرے میں جانا ہے۔''انہوں نے کہا۔

''لیکن مقابلے کا وقت تو آج شام کوتھا....'' ہیری نے جلدی سے کہا۔اس کے ہاتھ سےانڈ ہ چھوٹ گیا۔وہ دہشت میں آگیا تھا کہ شایداس نے کچھ غلط سن لیاتھا کہ تیسرامقابلہ رات کو ہونے والاتھا۔

''میں جانتی ہوں پوٹر!'' پر وفیسرمیک گوناگل نے تیکھی آواز میں کہا۔'' آخری مقابلے کود یکھنے کیلئے سب چمپئنوں کے گھروالے

كوخصوصى دعوت دى گئى ہے۔ بيتوبس اپنے گھر والوں سے ملنے كا ايك بہانہ ہے.....،

وہ چلی گئیں لیکن پھر بھی ہیری ان کی طرف منہ پھاڑے دیکھارہ گیا تھا۔

''انہیں بیامیدتونہیں ہے کہ سٹراینڈ مسز ڈرسلی یہاں آئیں گے؟'' ہیری نے رون کی طرف دیکھ کر یو چھا۔

''معلومٰہیں!''رون نے کندھےاچکا کرکہا۔''ہیری!اب مجھےفورأ جانا ہوگا، ورنہ بینز کےامتحان میں دیر ہوجائے گی۔ بعد میں ملا قات ہوگی۔''

ہیری تنہارہ گیا تواس نے سب باتوں کوفراموش کر کے ناشتے کی طرف دھیان دیا۔ ناشتے ختم کرنے کے بعداس نے دیکھا کہ فلیورڈ یلاکورریون کلاکی میز سے اُٹھی اور سیڈرک ڈیگوری کے ساتھ چل دی۔ وہ دونوں پہلومیں موجودایک کمرے میں داخل ہوگئے۔ تھوڑی دیر بعد کیرم بھی کنگڑا تا ہوا وہاں سے اسی کمرے میں چلا گیا۔ ہیری جہاں تھا وہیں بیٹھارہا۔ دراصل اس کمرے میں جانے کیلئے اس کے دل میں کوئی خواہش نہیں تھی۔ اس کے کوئی گھر والے نہیں تھے۔ سسکم از کم کوئی ایسا فردتو نہیں تھا جو اسے جان خطروں میں ڈالتے ہوئے دیکھنے کیلئے آنا چاہے لیکن جب وہ اُٹھ کر کھڑا ہور ہا تھا اور بیسوچ رہا تھا کہ اسے لائبریری جاکر سیکھے ہوئے جادوئی کلمات کوایک بار پھر دہرالینا چاہئے تھی پہلووالے کمرے کا دروازہ کھلا اور سیڈرک نے باہر جھا نکا۔

" ہیری! اندرآؤ .....و ولوگتمهار اانتظار کررہے ہیں۔"

ہیری بری طرح دنگ رہ گیا۔وہ اُٹھ کر کھڑا ہوا۔ ڈرسلی گھر انا تو یہاں آئی نہیں سکتا۔وہ ہال کوعبور کرتا ہوا آ گے بڑھا اور دروازہ کھولا۔سیڈرک اور اس کے ماں باپ دروازے کے پاس ہی کھڑے تھے۔ وکٹر کیرم ایک کونے میں اپنی کالی بالوں والی ماں سے بلخارین زبان میں با تیں کررہا تھا۔اسے خمدار ناک اپنے باپ سے وراثت میں ملی تھی۔ کمرے کی دوسری طرف فلیورڈ بلاکوراپنی ماں سے فرانسیسی زبان میں باتیں کررہی تھی۔اس کی چھوٹی بہن گہرئیل اپنی ماں کا ہاتھ پکڑے کھڑی تھی۔اس نے ہیری کی طرف دیکھ کر ہاتھ ہلاف ورجواب میں ہیری نے بھی اپناہاتھ ہلادیا۔پھراس نے مسزویز لی اور بل کو آتشدان کے قریب کھڑے دیکھا جواس کی طرف دیکھ کر مسکرار ہے تھے۔

'' ہمیں دیکھ کر دنگ رہ گئے نا؟'' مسز ویزلی نے جو شلے انداز میں کہا۔ جب ہیری کھل کرمسکراتے ہوئے ان کے قریب پہنچا۔ ''سوچا کہ ہم ہی آ کرتمہیں دیکھ لیں ہیری!'' وہ جھکیں اور اس کے رخسار پر محبت سے بوسہ لیا۔

''تم ٹھیک تو ہونا ہیری!''بل نے مسکرا کر ہیری سے مصافحہ کرتے ہوئے پوچھا۔'' چار لی بھی آنا جا ہتا تھا مگرا سے رخصت نہیں مل یائی۔اس نے بتایا تھا کہ ہارنٹیل کے خلاف تہہاری کارکر دگی نہایت شاندارتھی .....''

۔ ہیری نے دیکھا کہ فلیورڈیلا کوراپنی ماں کے کندھے کے اوپر سے بل ویز لی کو بہت دلچیبی سے دیکھ رہی تھی۔ بیصاف ظاہر تھا کہ اسے اس کے لمبے بالوں یاز ہریلے دانت والی بالی سے کوئی پریشانی نہیں تھی۔ '' آپ نے یہ بہت اچھا کیا۔'' ہیری نے مسزویز لی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔'' مجھے ایک بل کیلئے ایسا لگا کہ جیسے مسٹرڈرسلی.....''

''ہونہہ!''مسز ویزلی نے اپنے ہونٹ سکوڑتے ہوئے کہا۔وہ ہیری کےسامنے ڈرسلی گھرانے کی بھی برائی تو نہیں کرسکتی تھیں لیکن جب بھی ان کا ذکر ہوتا تھا توان کی آنکھیں د کہنے گئی تھیں۔

''یہاں واپس آنا بہت اچھا لگ رہاہے۔''بل نے کمرے میں جاروں طرف دیکھتے ہوئے کہا (فربہ عورت کی سہیلی وائلٹ نے اپنے فریم سے اس کی طرف دیکھ کر آنکھ ماری )''اس جگہ کو پانچے سال بعد دیکھ رہا ہوں۔کیا اس پاگل فوجی یعنی سرکیڈوگن کی تصویر اب بھی لگی ہے۔''

''اوہ ہاں!''ہیری نے ذراسو چتے ہوئے کہا۔اسے یادآ گیا کہ سرکیڈوگن سے گذشتہ سال میں کیسی ملاقاتیں رہی تھیں؟ ''اوروہ فربہ عورت ……؟''بل نے یو جھا۔

''وہ تو میرے دور میں بھی تھی۔'' مسز ویز لی نے مسکرا کر کہا۔''اس نے مجھے ایک رات کوخوب ڈانٹا تھا، جب میں صبح چار بج واپس لوٹی تھی۔۔۔۔''

> '' آپ شیخ کے جار بجے تک باہر کیا کرتی رہیں ممی؟''بل نے حیرانگی سے مسزویز لی کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ مسزویز لی مسکرائیں اوران کی آنکھوں میں چبک دکھائی دی۔

''تمہارے ڈیڈی اور میں رات کو باہر ٹہلتے رہے تھے اور باتیں کرتے رہے، وقت کا پیتے ہی نہیں چلا۔''انہوں نے کہا۔''تمہاری ڈیڈی کو اپولین پرینگل نے پکڑ لیا تھا۔۔۔۔۔اس زمانے میں وہی چو کیدار ہوا کرتا تھا۔۔۔۔تمہارے ڈیڈی کے بدن پراس کی سزا کے نشان اب تک موجود ہیں۔''

‹‹ ہمیں گھماؤ کے نہیں ..... ہیری؟''بل نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔

''اوہ ہاں! کیوں نہیں ۔۔۔۔'' ہیری نے کہا اور وہ بھی بڑے ہال میں باہر نکلنے کیلئے دروازے کی طرف بڑھے۔ جب وہ آموس ڈیگوری کے قریب سے گزرنے لگے توانہوں نے مڑ کردیکھا۔ مسٹرڈیگوری ہیری کواوپر سے لے کرینچے تک دیکھ رہے تھے۔ ''اوہ تم بھی آگئے۔ مجھے یقین ہے کہا ہتم پہلے جتنے نہیں اتر ارہے ہوگے کیونکہ سیڈرک بھی تمہارے مساوی آچکا ہے ہے نا؟'' انہوں نے اسے گھور کردیکھتے ہوئے کہا۔

'' کیامطلب؟''ہیری متعجب لہج میں ان کی طرف دیکھنے لگا۔

''ان کی بات پردھیان مت دو ہیری!''سیڈرک نے آ ہنگی سے سرگوثی کرتے ہوئے کہااورا پنے باپ کی طرف تیوریاں چڑھا کر دیکھا۔''وہ تب سے غصے میں ہیں جب سے انہوں نے سەفریقی ٹورنامنٹ کے بارے میں ریٹائٹیکر کااداریہ پڑھا ہے۔۔۔۔۔اس کے اداریے سے تو سبھی کوالیا ہی لگ رہاتھا جیسے تم ہی ہو گورٹس کے اکیلے جمپیئن ہو۔''

''لیکن اس نے اس کی غلطی کی تر دید کرنا بھی ضروری نہیں سمجھا، ہے نا؟'' آموں ڈیگوری نے اتنی زور سے کہا کہ ہیری بھی اس کی بات سن لے، جب وہ مسزویز لی اور بل کے ساتھ درواز ہے سے باہرنگل رہے تھے۔''پھر بھی تم اسے دکھا دینا سیڈ …..تم اسے ایک باریہلے بھی تو شکست دے چکے ہو، ہے نا؟''

''ریٹاسٹیکر ہمیشہ مشکلیں ہی کھڑی کرتی رہتی ہے آ موں!''مسز ویز لی نے غصے سے کہا۔''میرا خیال تھا کہ محکمے میں ملازمت کرنے کی وجہ سےتم یہ بات خوب اچھی طرح جانتے ہی ہوگے۔''

اییا لگ رہاتھا کہ مسٹرڈ یگوری غصے میں پچھ جواب دینے کی کوشش کر رہے تھے کہان کی بیوی نے ان کا ہاتھ دبا کرانہیں ایسا کرنے سے روک دیاتھا۔اس لئے انہوں نے صرف اپنے کند ھےاچکائے اور پھر مڑگئے۔

ہیری کی صبح بہت شاندارگزری۔وہ بل اور مسزویز کی کے ساتھ دھوپ سے نہائے میدان میں گھومتار ہا۔اس نے انہیں بیاوکس بیٹن کی دیوہ یکل بھی اور ڈرم سٹرانگ کا باد بانی جہاز بھی دکھایا۔مسزویز کی جھگڑ الو درخت کو دیکھ کر حیران ہوئیں جوان کے سکول حچوڑ نے کے کافی بعدلگایا گیا تھا۔وہ ہیگر ڈسے پہلے والے جا بیوں کے رکھوالے مسٹراوگ کو بھی یادکرتی رہیں۔

'' پرسی کیساہے؟''گرین ہاؤس کے پاس سے گزرتے ہوئے ہیری نے پوچھا۔

''وہ اچھانہیں ہے۔۔۔۔''بل نے جلدی سے بتایا۔

''وہ بہت پریشان ہے۔'' مسز ویزلی نے اپنی آ واز دھیمی کرتے ہوئے اور چاروں طرف مختاط نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ ''محکمہ مسٹر کرا وَج کے لا پیتہ ہونے کی خبر دبار ہا ہے، بہر حال پرسی کومسٹر کرا وَج کے بھیجے گئے خطوط کے متعلق پوچھے گچھ کسلئے کئی بار بلایا جا چکا ہے۔ محکمے کا خیال ہے کہ شاید وہ احکامات براہ راست مسٹر کرا وَج نے نہیں بھیجے ہوں گے۔ پرسی کا فی دبا وَ کا شکار ہے، اس لئے آج رات کومسٹر کرا وَج کی جگہ پراسے پانچواں جج نہیں بنایا گیا ہے۔ آج اس کی جگہ پر جج کے فرائض کارنیلوس فج انجام دیں گے۔'' وہ دو پہر کے کھانے کیلئے واپس سکول میں لوٹ آئے۔

''اوہ ممی .....بل؟''رون نے حیرانگی سےان کی طرف دیکھتے ہوئے آ وازلگائی، وہ کمر وُامتحان سےنکل کرا بھی ابھی گری فنڈر کی میزیر پہنچاتھا۔'' آپ لوگ یہاں کیا کررہے ہو؟''

''ہیری کا آخری مقابلہ دیکھنے کیلئے آئے ہیں۔''مسز ویز لی نے گہری دلچیپی کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔''میں تو کہوں گی کہ بیہ بہت اچھا ہوا کیونکہ مجھے آج رات کھا نا بھی نہیں بناپڑے گا۔۔۔۔تم بتا ؤ،امتحان کیسار ہا؟''

''اوہ ہاں .....ٹھیک ہی ہوا۔''رون نے کہا۔'' ماضی کےغوبلن باغیوں کے نام مجھے یادنہیں تھے اس لئے میں نے پچھ نام اپنی طرف سے ہی لکھ دیئے۔سب چلتا ہے۔''اس نے اپنی پلیٹ دوغلی مرغی کا قورمہ ڈالتے ہوئے کہا۔اس نے اس بات پر دھیان نہیں دیا کہ مسز ویز لی اسے کڑی نظروں سے گھور رہی تھیں۔''ان کے نام ہمیشہ بوڈ روڈ ، ڈیڈل اور اورگ جیسے ہی تو ہوتے ہیں ،اس کئے نے نام بنانے میں ذرابھی مشکل نہیں ہوئی .....''

فریڈ، جارج اورجینی بھی آکران کے پاس بیٹھ گئے۔ ہیری کا وقت اتناچھا گزرا کہاسے ایبالگا کہ وہ اس وقت رون کے گھریر ہی رہ رہا ہو۔ وہ شام کے مقابلے کے بارے میں ہرشم کے زہنی دباؤاور گھبرا ہٹ سے آزاد ہو گیا تھا۔ جب وہ لوگ نصف کھانا کھا چکے تو ہر مائنی وہاں پہنچی۔ تب جاکر ہیری کو یاد آیا کہ ہر مائنی کوریٹا سٹیکر کے بارے میں کوئی بات سمجھ میں آئی تھی۔....

''ہاں!اب بتاؤ کت<sup>مہی</sup>ں کیا.....''

ہر مائنی نے مسزویز لی کی طرف اشارہ کر کے اپناسر ہلایا اور ہیری کوخاموش رہنے کی تا کید کی۔

' کیسی ہو ہر مائنی؟''مسزویزلی نے رو کھے بن سے پوچھا۔ان کے لہجے میں ناپسندیدگی کی جھلک عیاں تھی۔

''میںٹھیک ہوں!''ہر مائنی نے جواب دیا۔اسکی مسکان مسز ویز لی کے چہرے کےٹھنڈے بِن کودیکھ کرادھوری رہ گئ تھی جسے ہیری نے فوراً محسوس کرلیا۔

''مسزویز لی! کہیں آپ بھی تواس من گھڑت کہانی کو پیچنہیں سمجھ رہی ہیں جوریٹاسٹیکر نے مفت روزہ جادوگر نیاں میں چھپوائی تھی؟……ہر مائنی اور میرے پیچ کوئی ایساتعلق بھی نہیں تھا۔''

''اوہ.....معاف کرنا!نہیں بالکل نہیں ....،''مسزویز لی ندامت سے بولیں۔

لیکن پیسننے کے بعد ہر مائنی کے تق میں ان کارویہ پہلے سے زیادہ اچھا ہو گیا تھا۔

ہیری، بل اور مسزویز لی دو پہر کوسکول میں اچھی طرح گھو مے اور پھر شام کوجشن کی دعوت کیلئے بڑے ہال میں واپس لوٹ آئے۔لیوڈ وبیگ مین اور کارنیلوس فج اساتذہ کی میز پر براجمان تھے۔ بیگ مین کافی خوش دکھائی دے رہے تھے کیکن میڈم میسم کے پاس بیٹھے کارنیلوس فج کافی بیزار دکھائی دے رہے تھے۔وہ بالکل خاموش تھے۔میڈم میسم اپنی پلیٹ پر آئکھیں گڑائے ہوئے تھیں اور ہیری کومسوس ہوا کہ ان کی آئکھیں سرخ تھیں۔ ہیگر ڈبھی انہی کی طرف دیکھ رہا تھا۔

آج کھانوں کے پکوان پہلے کی بہنست زیادہ اور عمدہ تھے کیکن ہیری کواب اتنی گھبراہٹ ہونے لگی کہ اس سے زیادہ کچھ نہیں کھایا گیا۔ جب ہال کی جادوئی حجب کی نیلگوں رنگت بینگئی رنگت میں ڈھلنے لگی تو پروفیسر ڈمبل ڈوراپنی کرسی سے اُٹھ کر کھڑے ہوگئے۔ انہیں دکھے کرتمام ہال میں گہری خاموثی حجھا گئی۔

''معززخوا تین وحضرات! پانچ منٹ کے بعد میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ جادوگری کے سہ فریقی ٹورنامنٹ کے آخری مقابلہ دیکھنے کیوڈج میدان کی طرف تشریف لے جائے 'اس وقت میں سبھی چمپئنیوں کو ہدایت کرتا ہوں کہ وہ مسٹر بیگ مین کے ہمراہ سٹیڈیم میں چلے جائیں۔'

ہیری اپنی جگہ سے اُٹھ کھڑا ہوا۔ میز پر بیٹھے گری فنڈ رکے طلباء نے زوردار تالیوں کے ساتھ اس کی حوصلہ افزائی کی۔ویزلی گھرانے کے افراداور ہر مائنی نے بھی ہیری کو نیک تمنا کیں اور دعا کیں دیں اور وہ بڑے ہال سے باہرنکل کرسیڈرک،فلیوراور کیرم کے ساتھ چل دیا۔

جب وہ باہر پھر کی سیڑھیاں اتر کر میدان کی طرف جارہے تھے تو بیگ مین نے پوچھا۔''ٹھیک تو ہو ہیری؟.....خود پر بھروسہ ہےنا؟''

''جی ہاں! .....میں ٹھیک ہوں ،آپ فکرنہ کیجئے۔'' ہیری نے جواب دیا۔

یہ کافی حدتک پہم تھا کہ وہ گھبرایا ہوا تو تھالیکن وہ چلتے وقت بھی نئے سیکھے ہوئے جادوئی کلمات اوران کے توڑوں کی دہرائی کررہا تھا۔اسے بیرجان کر بے حدمسرت ہوئی کہا سے تمام جادوئی کلمات اچھی طرح یا دہو چکے تھے۔

وہ کیوڈ چے میدان میں داخل ہوئے جواب بالکل بھی پہچپانانہیں جار ہاتھا۔میدان کے کنارے پر ہرطرف بیس فٹ اونچی دیوار جیسی باڑھ گی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ان کےٹھیک سامنے ایک راستہ تھا۔ بید یوقامت بھول بھیلیوں کا داخلی دروازہ تھا۔اس کے آگے جاتی ہوئی راہداری بالکل تاریک تھی جوایک حدڈ راؤنی دکھائی دے رہی تھی۔

پاپنچ منٹ بعدسٹیڈیم میں لوگ آنے گے۔ جب سینکڑوں طلباءاور تماشائی اپنی اپنی نشتوں پر جم کر بیٹھ گئے تو جوشلی آوازوں اور پاؤں پٹنخنے کا شورسنائی دینے لگا۔ آسان اب گہرانیلا اور بالکل صاف دکھائی دے رہا تھا۔ اس کی گہرائیوں میں ستارے جہنئے لگے تھے۔ ہمیگر ڈ، پروفیسر موڈی، پروفیسر میک گوناگل اور پروفیسر فلنٹ وک سٹیڈیم سے بنچان لوگوں کے پاس چلے آئے۔ ان کے ہمراہ بیگ مین بھی تھے۔ سب لوگوں نے اپنے اپنے ہیٹوں پر چمکدار سرخ ستارے لگار کھے تھالبتہ ہیگر ڈنے ستارہ اپنے چھچوندر کی کھال والے برانے اوورکوٹ کی پیشت برلگایا ہوا تھا۔

''ہم بھول بھلیوں کے باہر چاروں طرف بہرہ دیں گے۔''پروفیسر میک گوناگل نے سب چمپئنوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ''اگرتم کسی مشکل میں بھنس جاؤاور بیر چاہو کہ ہم تمہاری مدد کریں یعنی باہر نکال لیس تو تو اوپر ہوا میں سرخ چنگاری چھوڑ دینا۔ہم میں سے کوئی بھی آگرتمہیں باہر نکال لے گا۔تم لوگ سمجھ گئے ہو؟''

سب چمپئنوں نے اپناسرا ثبات میں ہلا دیا۔

'' تو پھرآپ لوگ جائے۔''بیگ مین نے چاروں پہرے داروں کی طرف دیکھتے ہوئے جو شلے انداز میں کہا۔ '' اپنا خیال رکھنا ہیری!''ہیگر ڈنے مسکرا کر کہا۔ جاروں پہرے دار بھول بھلیوں کے گرد پہرہ دینے کیلئے اپنی اپنی جگہوں کی طرف چل دیئے۔وہ سب الگ الگ سمتوں کی طرف جا رہے تھے۔ بیگ مین نے اپنی چھڑی نکال کر حلق کے ساتھ لگائی اور بڑبڑائے۔''فلسم والسم!'' جادو سے فوراً ان کی آواز کئی گنابلند ہوگئی اور پورے سٹیڈیم میں گو نجنے لگی۔

'' خوا تین وحضرات! جادوگری کے سفریقی ٹورنامنٹ کے سلسلے کا تیسرااور آخری مقابلہ اب شروع ہونے والا ہے۔ میں آپ کو

اب تک کے سکورنمبر بتادیتا ہوں۔ پہلے نمبر پر جوجی پئن ہیں .....مسٹر سیڈرک ڈیگوری اور ہیری پوٹر، جو کہ دونوں ہی ہو گورٹس کی طرف سے چیپئن ہیں۔ دونوں کے سکور نمبر ہیں 85۔''پورے سٹیڈیم میں زوردار ہنگامے کے ساتھ تالیوں کا شور بلند ہوا۔ اس غلغلے کی
آوازیں سن کرتاریک جنگل میں درختوں پر بیٹھے ہوئے پرندے گھبرا کر اُڑکر آسان میں بکھر گئے تھے۔''دوسرے نمبر پر ڈرم سٹرانگ سکول کے مسٹروکٹر کیرم ہیں جن کے 80 نمبر ہیں۔''تالیاں ایک بار پھر گونجیں۔''اور تیسرے نمبر پر ہیں ..... بیاوکس بیٹن اکیڈمی کی مسئول کے مسٹروکٹر کیرم ہیں جن کے 80 نمبر ہیں۔''تالیاں ایک بار پھر گونجیں۔''اور تیسرے نمبر پر ہیں ..... بیاوکس بیٹن اکیڈمی کی مسئول کے مسٹروکٹر کیرم ہیں جن لیک بار پھر بیخ لگیں۔

ہیری کودورسے ہی دکھائی دیا کہ مسزویز لی ، بل ، رون اور ہر مائنی تماشائیوں میں بیٹھ کرفلیور کیلئے تالیاں بجار ہے تھے۔ ہیری نے ان کی طرف دیکھ کر ہاتھ ہلایا اور انہوں نے بھی مسکراتے ہوئے اس کی طرف ہاتھ ہلا کرحوصلہ افزائی کی۔

''تو……ہیریاورسیڈرک……میری سیٹی بجتے ہی تم دونوںا ندر چلے جاؤ گے۔''بیگ میں نےمسکراتے ہوئے کہا۔'' تین …… دو……ایک!''

انہوں نے سیٹی بجائی اور ہیری اور سیڈرک دونوں بھول بھیوں میں داخل ہو گئے۔ بڑی بڑی دیواریں راہداری نماراستے پرسیاہ سائے ڈال رہی تھیں۔ وہ یا تو بہت او نجی اور ٹھوس تھیں یا پھران پر جادوکیا گیا تھا۔ وجہ جا ہے جو بھی ہو جیسے ہی انہوں نے بھول بھیوں میں قدم رکھا سٹیڈیم کے ہجوم کا کان پھاڑ شورایک دم گم ہوگیا۔ گہراسکوت اور ڈراؤنا سناٹا پھیلا ہوا تھا۔ ہیری کومسوس ہوا جیسے وہ ایک بار پھریانی کے بنچے بہنچ گیا ہو۔ اس نے اپنی چھڑی باہر زکالی اور برٹر بڑایا۔

"اجالا ہو....."

اسی لمحےاسے آ واز سنائی دی،سیڈرک بھی اس کے عقب میں یہی کرر ہا تھا۔ پچپاس گز دور پہنچنے کے بعدوہ ایک دوراہے پر پہنچ گئے،انہوں نے ایک دوسر بے کی طرف دیکھا۔

'' جلد ہی ملاقات ہوگی۔'' ہیری نے بائیں راستے کا انتخاب کرتے ہوئے کہا جبکہ سیڈرک دائیں راستے پر مڑگیا۔ ہیری نے دوسری باربیگ مین کی سیٹی کی آ واز سنی۔اس کا مطلب بیتھا کہ اب کیرم بھی بھول بھلیوں میں داخل ہو چکا تھا۔ ہیری نے اپنی رفتار بڑھا کی۔اس کا منتخب راستہ بالکل خالی نظر آ رہا تھا۔وہ دائیں طرف مڑا اور جلدی جلدی آ کے جانے لگا۔اس نے اپنی چھڑی اپنی سے سرکے اوپر اُٹھار کھی تھی اور وہ آ کے زیادہ سے زیادہ فاصلے تک دیکھنے کی کوشش کررہا تھا لیکن اب اسے پچھ بھی صحیح طرح سے دکھائی نہیں دے رہا

کچھ فاصلے پراس نے بیگ مین کی سیٹی کی آواز تیسری بارسی ۔اب جاروں جمپیئن بھول بھلیوں کے اندرآ چکے تھے۔ ہیری بار بار

مڑ کراپنے پیچیے دیکھتا جار ہاتھا۔اسے ایسااحساس ہور ہاتھا جیسے کوئی اسے دیکھ رہا ہو۔بھول بھلیاں ہریل زیادہ اندھیری اور ڈراؤنی ہوتی جار ہی تھیں کیونکہ اوپر آسان کی نیلگوں رنگت سیاہی میں بدل رہی تھی۔ستاروں کی روشنی ان تاریکیوں کومٹانہیں سکتی تھی۔وہ ایک بار پھرایک دوراہے پر پہنچے گیا تھا۔

''ستم در ستم ۔۔۔۔' اس نے اپنی چھڑی کو تھیلی پر لیٹا تے ہوئے کہا۔ یہ چوسمتی جادوئی کلمہ تھا جس سے اسے پیجے سمت کا اندازہ ہو سکتا تھا۔ چھڑی اس کے تھیلی پر گھوم گئی اور اس کی نوک کا رُخ شال کی طرف مڑ گیا۔ اس طرف باڑھ کی موٹی دیوار دکھائی دے رہی تھی۔ اس کا مطلب صاف تھا کہ مغربی سمت دوسری طرف تھی۔ ہیری جانتا تھا کہ ہدف تک پہنچنے کیلئے اسے شال مغربی سمت میں جانا ہوگا۔ سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ وہ بائیں راستے کو منتخب کرے اور پھر دائیں طرف مڑجائے۔ جتنا جلدی ممکن ہو ہدف تک پہنچنے کی کوشش کرے۔

آ گے کا راستہ بھی خالی ہی ملا۔ ہیری اب دائیں موڑ پر پہنچ کرآ گے ہڑھا تو ایک بار پھراسے سامنے کوئی رکا وٹ نہیں ملی۔ رکا وٹوں کے نہ ہونے سے ہیری کو الجھن میں ہونے گئی۔ جیرت انگیز طور پر اب تک اس کے سامنے کوئی نہ کوئی رکا وٹ نہیں آپائی تھی۔ اس کا مطلب یہ بھی ہوسکتا تھا کہ وہ غلط سمت میں سفر کر رہا تھا؟ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے بھول بھلیاں اسے محفوظ رکھنے کا جموٹا احساس دلا کر ورغلا ناچا ہتی ہوں۔ اسی وفت ٹھیک ہیجھے ہل پل سنائی دی۔ اس نے اپنی چھڑی اُٹھا کر حملے کیلئے تیار کرلی لیکن اس کی روشنی میں سیڈرک کا چہرہ دکھائی دیا جو ابھی ابھی دائیں طرف والے راستے سے باہر نکلا تھا۔ سیڈرک کافی دہشت زدہ دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے جو نے کی آستین میں سے دُھواں اُٹھ رہا تھا۔

''ہیگر ڈکادھاکے دارسقرط!''اس نے ہانیتے ہوئے بتایا۔''وہ اب بہت بڑا ہوگیا ہے۔۔۔۔۔بڑی مشکل سے پی کر نکلا ہوں۔۔۔۔۔ اس نے اپناسر ہلا یا اور دوسرے راستے پر دوڑتا ہوا نظروں سے اوجھل ہوگیا۔ اپنے اور دھا کے دارسقر ط کے درمیان فاصلہ برقر ار رکھنے کیلئے ہیری تیزی سے چلنے لگا پھر جب وہ ایک موڑ پر مڑا تو اس نے دیکھا۔ ایک روح کھچڑاس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ وہ بارہ فن المباتھا اور اس کا چہرہ نقاب میں چھپا ہوا تھا۔ اس کے سڑے گئے اور پپڑی دار ہاتھ آگے کی طرف پھیلے ہوئے تھے اور وہ آئکھوں کے بغیر صرف جذبات کے احساس سے اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ہیری کو اس کے سانس کی کھڑ کھڑاتی ہوئی آواز سنائی دی۔ اسے اپنے اندر سرداہروں کے دوڑنے کا احساس ہونے لگا۔لیکن وہ جانتا تھا کہ اسے کیا کرنا چاہئے۔۔۔۔۔۔

اس نے اپنی سب سے خوشگواریا دکومر تکز کیا .....اس نے بھول بھلیوں سے باہر نکل کررون اور ہر مائنی کے ساتھ خوشیوں بھراجشن منانے پراپنی پوری توجہ کیسوکی ، پھراپنی چھڑی کا رُخ روح کھچڑ کی طرف کرتے ہوئے چلایا۔.....'' پشت بان نمودارم .....' ہیری کی چھڑی کے سرے سے ایک سفید مرغ باہر نکلا اور وہ روح کھچڑ کی طرف کلا نچیاں بھرنے لگا۔ روح کھچڑ اپنی جگہ پر لڑکھڑ ایا .....اورا پنے چوغے کے کنارے میں الجھ گیا ..... ہیری نے پہلے بھی کسی روح کھچڑکولڑ کھڑ اتے ہوئے نہیں دیکھا تھا ..... '' ذرائھہرو....'' وہ چلایااوراپنے سفید تخیل کی روشنی میں آ گے بڑھا۔''اوہ!تم تو چھلاوے ہو....، ہائسم تگڑم....!''

ایک زوردار کھٹاک کی آواز سنائی دی اور دھا کے ساتھ چھلاوہ دھوئیں کی لہر میں بدل کرغائب ہوگیا۔ سفید مرغ بھی اگلے ہی بل نظروں سے اوجھل ہوگیا تھا۔ ہیری سوچ رہاتھا کہ کاش اگر مرغ رُک جاتا تو کم از کم کوئی تو اس کے ساتھ رہتا..... ہیری جلدی جلدی چلنے لگا۔وہ سننے کی کوشش کر رہاتھا اور اس نے اپنی چھڑی تان رکھی تھی۔

بائیں .....دائیں ایک بار پھر بائیں .....دوباراسے سامنے بنددیوار ملی۔اس نے ایک بار پھر چوسمتی جادوئی کلمہ کااستعال کیااور پایا کہ وہ مشرق کی سمت میں تھوڑا زیادہ آگے چلا گیا تھا۔ دائیں طرف مڑنے پراس نے دیکھا کہ اس کے سامنے ایک عجیب سی سنہری دھند تیرر ہی تھی۔ ہیری اس کی طرف محتاط قدموں سے بڑھنے لگا۔اس نے اپنی چھڑی تان کراس کی طرف موڑ دی۔ یہ دھند چھلاوہ ہی لگ رہی تھی۔اس نے سوچا کہ شایدوہ اس میں دھا کہ کر کے اسے راہ سے ہٹا سکتا ہے۔

<sup>‹</sup> کمگم راستم .....' وه زور سے چلایا۔

حچیڑی کی نوک سے تیز روشیٰ نکلی اور دھند کے بچے سے گزر کر دوسری طرف نکل گئی۔ دھند کوکوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ ہیری نے سوچا کہاسے یہ بات معلوم ہونا چاہئے کہ تخفیفی جادوئی کلمے کا اثر صرف ٹھوس چیزوں پر ہوتا تھا۔ پھراس نے سوچا کہا گروہ دھند سے آگے نکلنے کی کوشش کرے گا تو کیا ہوگا؟ کیا یہ خطرہ مول لینا چاہئے؟ یا پھراسے پیچھے مڑکر کوئی دوسراراستہ اختیار کرلینا چاہئے؟ وہ ابھی فیصلہ کرنے میں جھجک رہا تھا کتبھی ایک چیخ نے خاموشی کو در ہم بر ہم کر ڈالا۔

<sup>د</sup>'فليور.....؟''هيرى چيخا۔

گہری خاموشی پھردوبارہ چھا گئ تھی۔اس نے اپنے چاروں طرف گھورا۔فلیورکو کیا ہوا ہوگا؟ فلیور کی جینے آگے کی طرف سے سنائی دی تھی۔اس نے ایک گہری سانس لی اور جادوئی دھند میں دوڑ لگادی۔

ہیری کو جیسے چکرآ گیا، دنیا نیچے کی او پر ہوگئ تھی۔ ہیری زمین سے اٹکنے لگا۔ اس کے بال نیچے کی طرف کھڑے ہو گئے اور اس کی مینک پھسل کرناک کے سر پرآ گیا۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ آسان کی گہرائیوں میں گرنے والا ہے۔ اس کے نیچے وسیع وعریض آسان کی گہرائیوں میں گرنے والا ہے۔ اس کے نیچے وسیع وعریض آسان کی پھیلا ہوا تھا جس کی گہرائی کو دیکھ کر اس کے رو نگٹے کھڑے ہو چکے تھے۔ وہ اپنی عینک کوناک کی نوک پر جکڑنے کی کوشش کر رہا تھا اور دہشت زدہ ہو چکا تھا۔ اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ اسے لگا جیسے گھاس نے اس کے پاؤں چپکار کھے تھے جواب جھت کی مانند اس کے او پڑئی ہوئی تھی۔ اس کے فیچے ستاروں بھراسیاہ آسان تھا۔ اسے لگا کہ اگر اس نے اپنی بیر ہلانے کی کوشش کی تو وہ نیچے آسان میں گرجائے گا۔

جب اس کا سارا خون اس کے دماغ کی طرف آنے لگا تو اس نے خود سے تیزی سے کہا۔''سوچو ہیری....سوچو.... کچھ تو حمد '' اس نے جتنے بھی جادوئی کلمات اب تک سیکھے تھے، ان میں سے کسی میں بھی پنہیں وضاحت کی گئی تھی کہ زمین اور آسان کے الٹنے کی صورت میں کیا کیا جائے؟ کیا اسے اپنا پیر ہلانے کا خطرہ مول لینا چاہئے؟ اسے اپنے کا نوں میں خون کے تھیٹر وں کی آواز سائی دے رہی تھی۔ اس کے پاس دوہی صور تیں تھی ۔۔۔۔ یا تو وہ ملنے کی کوشش کرے یا پھر شکست تسلیم کر کے سرخ چنگاری ہوا میں چھوڑ دے، جس سے وہ بچ تو جائے گالیکن مقابلے سے باہر ہو جائے گا۔

اس نے اپنی آنکھیں بند کیس تا کہ اسے اپنے نیچے پھیلا ہوا گہرا آسان دکھائی نہ دے۔ پھراس نے گھاس کی حجبت سے اپنے دائیں پاؤں کو پوری طاقت سے کھینچا۔ اگلے ہی لیمے دھند کا جادوختم ہو گیا اور دنیا خود بخو دسید ھی ہو گئے۔ ہیری سامنے کی سید ھی زمین پر گھٹنوں کے بل گر گیا اور گہری سانسیں لینے لگا۔ وہ کچھ دیر تک سکتے کی حالت میں وہیں پڑار ہا۔ پھراس نے گہری سانس کھینچی اور اُٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ ایک بارپھر اس سنہری دھند کو دیکھا جو اپنی جگہ پر موجود تھی اور دھیمی چیک کے ساتھ را ہداری میں پھیلی ہوئی تھی۔ موجود تھی اور دھیمی چیک کے ساتھ را ہداری میں پھیلی ہوئی تھی۔

وہ ایک دورا ہے پرڑک گیا اورفلیور کی تلاش میں چاروں طرف دیکھنے لگا۔اسے یقین تھا کہ وہ چیج فلیور کی ہی تھی۔اس کے سامنے الیں کون سی رکا وٹ آگئ تھی؟ کیا ہوٹھیک تو تھی؟ سرخ چنگاری کا کوئی نام ونشان نہیں دکھائی دے رہا تھا۔ کیا اس کا مطلب بیتھا کہ اس نے اپنی رکاوٹ کوعبور کرلیا تھا؟ یا پھروہ اتنی مشکل میں تھی کہ اپنی چھڑی کا استعال نہیں کرسکتی تھی؟ ہیری نے البحص بھری کیفیت میں دائیں راستے کو منتخب کیا۔۔۔۔۔لیکن ساتھ ہی وہ سوچے بنا نہیں رہ یا یا کہ ایک جمیئی تو کم ہوا۔۔۔۔۔

کپ پاس میں کہیں پرتھااوراییا لگ رہاتھا جیسے فلیوراب کپ کی طرف نہیں بڑھر ہی تھی۔وہ یہاں تک آگیا تھا ہے نا؟اگروہ سچ مچ بیمقابلہ جیت جائے تو پھر کیا ہوگا؟ جب سے وہ تمپیئن بناتھا، تب سے پہلی باراس نے بل بھر کیلئے بیقصورا پنے خیل کی آئھ سے دیکھا کہ وہ پورے سکول کے سامنے سے فریقی ٹورنامنٹ کا انعامی کپ اُٹھائے کھڑا تھا.....

دس منٹ تک اسے اپنے سامنے بندراستوں کے سوااور کچھ نہیں ملا ۔ کوئی رکاوٹ یا درندہ اس کے سامنے نہیں آیا تھا۔ وہ دوبار غلط موڑ پر مڑکر ہدف سے دورنکل گیا تھا۔ آخر کاراسے ایک نیاراستان ہی گیا اور وہ اس پر تیزی سے چلنے لگا۔ اس کی چھڑی کی روشی متحرک تھی جس سے اس کی پر چھائی دیواروں پر مدھم ہوکر پڑر ہی تھی چھروہ جیسے ہی ایک موڑ پر مڑا تو اس نے دیکھا کہ سامنے ایک دھا کے دار سقر ط کھڑا تھا۔

سیڈرک نے پیج کہاتھا..... یہ بہت بڑا ہو چکاتھا۔ بیدس فٹ لمبااور چوڑاتھا۔ بید یوہیکل بچھوجسیادکھائی دےرہاتھااوراس کالمبا ڈ نک اس کی کمر پرمڑا ہواتھا۔اس کی موٹی کھال ہیری کی حچھڑی کی روشن میں چبک رہی تھی۔ ہیری نے چھڑی اس کی طرف کر کے جادوئی کلمہ پڑھا۔

در ستوقیتم .....

چھڑی سے نکلنے والی چنگاری سقرط کی سخت کھال سے ٹکرائی اور پھر واپس بلیٹ گئی۔ ہیری صحیح وقت پر جھک گیا تھالیکن پھر بھی اسے اپنے بال جلنے کی بومحسوس ہوئی۔ جادوئی کلمے کی چنگاری بلیٹ کرٹھیک اس کے سرکے اوپر سے نکل گئ تھی۔ سقرط نے اپنے سرسے آگ کا ایک دھما کہ کیا اور اس کی طرف چھلا نگ لگادی۔

' دبنگھیتوتم .....' ہیری چلایا۔ جادوئی چنگاری ایک بار پھرسقر طکی موٹی چمڑی سے ٹکرائی اور چھوٹی سی خراش ڈالنے میں کا میاب ہوگئی تھی۔ ہیری کچھ تھی ایجے دوررُک گیا ..... ہیری کے جادوئی کھی کے ہیری کچھ تھی ایجے دوررُک گیا ..... ہیری کے جادوئی کلے کی چنگاری اس کے پیٹے ہوئے سقر طرر دور ہٹا اور تیزی کلے کی چنگاری اس کے پیٹے ہوئے سقر طرسر دور ہٹا اور تیزی سے دوسری سے میں بھاگ کھڑا ہوا۔ وہ جانتا تھا کہ مزاحم جادوئی کلے کا اثر زیادہ دیر تک باقی نہیں رہے گا۔ سقر طرسی بھی بل ہوش میں آگر اس کا پیچھا کرسکتا تھا۔

اس نے بایاں راستہ منتخب کیالیکن وہاں اسے بند دیوار دیکھنا پڑی۔ پھروہ واپس آکر دائیں راہ کی طرف بڑھ گیالیکن بی بھی آگ جاکر بند ہی نکلی۔ رُکے بغیراس نے ایک بار پھر چوسمتی کلے کا استعال کیا۔ وہ پیچھے پلٹا اور شال مغربی سمت میں جانے والے راستے پر ہو گیا۔ وہ پچھے منٹ تک اس نئے راستے پر تیزی سے چلتا رہا تبھی اسے اپنے پہلو والے راستے سے کسی کی آواز سنائی دی جسے سن کروہ رُک گیا۔

''تم کیا کررہے ہو؟ ..... یتم کیا کررہے ہو؟''سیڈرک کی گھبرائی ہوئی آ واز سنائی دی۔ اور پھر ہیری کو کیرم کی آ واز سنائی دی۔ ''اینگوریسم .....''

فضاا چانک سیڈرک کی چیخوں سے بھرگئ ۔ دہشت میں ہیری اپنے راستے پرتیزی سے چلنے لگا تا کہ وہ سیڈرک تک پہنچنے کا راستہ تلاش کر سکے۔ جب اسے پہلووالی را ہداری میں جانے کیلئے کوئی راستہ دکھائی نہیں دیا تواس نے دوبارہ تخفیفی جادوئی کلمہ استعال کرنے کا فیصلہ کیا۔اس کا بہت زیادہ اثر تو نہیں ہوالیکن باڑھ کی دیوار میں ایک چھوٹا ساسوراخ ضرور ہوگیا تھا۔ ہیری نے اس میں اپنا پاؤں ڈال کرموٹی شاخوں پرتب تک چلایا جب تک کہ وہ ٹوٹ نہیں ۔سلسل کوشش سے وہ سوراخ کو اتنا بڑا کرنے میں کا میاب ہوگیا کہ اس میں گھس کر دوسری طرف نکلا جا سکے۔حالانکہ اس کوشش میں اس کا چوغہ بھٹ گیا تھا۔ با ہرنکل کر اس نے اپنی دائیں طرف دیکھا۔ سیڈرک زمین پر مچھل کی طرح تڑپ رہا تھا اور کیرم اس کے اوپر جھکا ہوا تھا۔

ہیری جلدی سے منتجل کر کھڑا ہوااور جب کیرم نے اس کی طرف دیکھا تو اس نے اپنی چھڑی کیرم کی طرف تان دی۔ کیرم مڑ کر الٹی طرف بھا گنے لگا۔

‹‹ستوفیتم .....، میری زورسے چلایا۔

جادوئی چنگاری اُڑتی ہوئی کیرم کی پشت پرگی۔وہ آگے کی طرف منہ کے بل گرااور بناکسی حرکت کے ساکت پڑار ہا۔اس کا چہرہ گھامیں چھپا ہوا تھا۔ ہیری بھاگ کرسیڈرک کے پاس پہنچا۔جس نے اب تڑ پنا تو بند کر دیا تھالیکن وہ اب بری طرح سے ہانپ رہا تھا۔اس کے دونوں ہاتھ اس کے چہرے کو چھپائے ہوئے تھے۔

''تم ٹھیک تو ہو ....؟''ہیری نے اس کا ہاتھ بکڑتے ہوئے بو چھا۔

''ہاں!''سیڈرک نے ہانپتے ہوئے جواب دیا۔''ہاں! ..... مجھے اس بات پریقین ہی نہیں ہور ہاہے ..... وہ میرے پیچے سے چپ چاپ آیا .....اس کی آ ہٹ سن کر جب میں مڑا تو میں نے دیکھا کہ اس نے اپنی چھڑی مجھ پرتان رکھی تھی ....' سیڈرک گہری سانس لے کراُٹھ کر کھڑا ہو گیا۔وہ ابھی تک ہانپ رہا تھا۔اس نے اور ہیری نے کیرم کی طرف گھورتے ہوئے دیکھا۔

'' مجھے بھی یقین نہیں ہور ہاہے۔۔۔۔میرا خیال ہے کہ وہ بالکلٹھیک ہے۔'' ہیری نے کیرم کی طرف گھورتے ہوئے کہا۔

'' مجھے بھی ایساہی لگتاہے ....،''سیڈرک نے جواب دیا۔

'' کیااس سے پہلے تمہیں فلیور کی چیخ سنائی دی تھی؟''ہیری نے بوچھا۔

''ہاں!''سیڈرک نے کہا۔''تہہیں بیتو نہیں لگتا کہ کیرم نے اس پر جادوئی وارکیا ہوگا؟''

'' کچھ کہہ بیں سکتا ....،'ہیری نے آ ہسگی سے کہا۔

'' کیا ہم اسے ہیں چھوڑ دیں ....؟''سیڈرک نے پوچھا۔

''نہیں!'' ہیری نے کچھسوچتے ہوئے کہا۔''میرا خیال ہے کہ ہمیں سرخ چنگاری حچھوڑ دینا جا ہئے۔کوئی آ کراسے بچالے جائے گا……ورنہ شاید سقرطاسے کھاجائے گا!''

''وہ اسی قابل ہی ہے۔۔۔۔۔''سیڈرک نے نفرت بھرے لیجے میں کہالیکن اس نے اپنی چھڑی اوپراُٹھائی اور ہوا میں ایک سرخ چنگاری چھوڑ دی۔ چنگاریاں کیرم کےٹھیک اوپر آسان میں منڈ لانے لگیں اور اس جگہ کی نشاند ہی کرتی رہیں جہاں وہ لیٹا ہوا تھا۔ ہمیری اور سیڈرک ایک بل کیلئے یونہی کھڑے رہے اور پھرانہوں نے اپنے چاروں طرف دیکھا، جیسے وہ کسی کے آنے کا انتظار کررہے ہوں ۔۔۔۔۔

''اچھا.....تومیراخیال ہے کہابہمیں آگے بڑھنا چاہے!''سیڈرک نے کہا۔

''کیا.....؟''ہیری چونک پڑا۔''اوہ ہاں!.....ٹھیک ہے.....''

یہ ایک عجیب بات بھی کہ وہ اور سیڈرک کیرم کے خلاف کچھ دیر کیلئے ایک ہو گئے تھے لیکن اب اچپا نک انہیں یہ بات سمجھ میں آگئی تھی کہ وہ تو اس مقابلے میں ایک دوسرے کے حریف تھے۔ وہ کوئی بات کئے بغیرا ندھیرے راستے پر چلتے گئے پھر ہیری بائیں طرف مڑگیا اور سیڈرک دائیں طرف جیسے ہی سیڈرک کے قدموں کی آواز سنائی دینا بند ہوگئی۔ ہیری آگے بڑھتار ہااور چوشتی جادوئی کلے کا استعال کر کے بیمعلوم کرتار ہا کہ کیا وہ سی حیس میں ہی جار ہاتھا؟ اب مقابلہ اس کے اور سیڈرک کے درمیان ہی تھا۔ کپ تک سب سے پہلے پہنچنے کی خواہش اب اس کے دل میں بہت شدت سے سراُ ٹھارہی تھی کیکن ابھی ابھی اس نے کیرم کو جو کرتے دیکھا تھا اس پر اسے یقین نہیں ہور ہاتھا۔ موڈی نے انہیں بتایا تھا کہ سی پر سفاک کٹ وار کا استعمال کرنے کا سیدھا سادا مطلب بیتھا کہ اسے از قبان میں عمر قید کی سزا کیلئے تیار رہنا جا ہئے۔ کیرم سے فریقی ٹورنا منٹ کے کپ کے حصول کیلئے یقیناً استے سکین ہھکنڈ بے تو استعال نہیں کرنا جا ہتا ہوگا۔ سیمیری نے اپنی رفتار بڑھادی۔

اکثر اسے سامنے بندراستے ہی ملتے تھے لیکن اندھیرا بڑھنے کی وجہ سے اسے یہ یقین ہونے لگا کہ وہ بھول بھیوں کے مرکزی ہدف کے بہت نزدیک پہنچ چکا ہے پھر جب وہ ایک لمیسید ھے راستے پر چلنے لگا تواسے سامنے ہلچل محسوس ہوئی۔ چھڑی کی روشنی میں اسے ایک عجیب وغریب چیز دکھائی دی، جس کی اس نے آج تک صرف بھیا نک جانداروں کی بھیا نک کتاب میں صرف تصویر ہی ریکھی تھی ......

وہ ایک ژکیست (ام الہول) تھی۔اس کا بدن کسی بڑی شیر نی جیسا تھا۔اس کے بڑے بڑے پنجے تھے اور اس کی لمبی پیلی دُم بالوں بھرے کچھے میں ختم ہورہی تھی۔ بہر حال،اس کا سرعورت جیسا تھا۔وہ قنطورس جیسی ہی کوئی مخلوق دکھائی دے رہی تھی۔وہ مڑکر اپنی لمبی اور بادا می آنکھوں سے ہیری کی طرف دیکھنے لگی جولمحہ بہلحہ اس کی طرف بڑھتا چلا آرہا تھا۔ ہیری نے جھجکتے ہوئے اپنی چھڑی اُٹھار کھی تھی۔ایسانہیں لگ رہا تھا کہ ژکیست اس پر حملہ کرنا چا ہتی تھی۔وہ تو سامنے والے راستے پرادھرادھر ٹہل رہی تھی صرف اس کا راستہ روکے ہوئے تھی۔

''تم اپنی منزل کے بہت قریب ہو۔سب سے جلدی پہنچنے والا راستہ یہی ہے۔''وہ بھرائی ہوئی بھاری بھرکم آواز میں بولی۔ ''تو کیا آپ بچ میں سے ہٹیں گی؟''ہیری نے جھجکتے ہوئے کہا۔وہ جانتا تھا کہا سے کیا جواب ملے گا؟

''بالکلنہیں .....' ژکیست نے ٹہلتے ہوئے اطمینان سے کہا۔''جب تک کہتم میرے معمےکومل نہ کرلو .....اگرتم نے پہلی بار میں صحیح جواب دے دیا تو میں تہہیں راستہ دے دول گی۔اگرتم نے غلط جواب دیا تو میں تم پرحملہ کر دول گی اورا گرتم خاموش رہے تو میں تمہیں بغیرکسی رکاوٹ کے واپس لوٹنے دول گی۔''

ہیری کے پیٹے کھلبلی مچے گئی۔اس طرح کے کام کرنے میں وہ نہیں بلکہ ہرمائنی ماہر تھی۔اس نے اپنے آپ کو پوری احتیاط سے ٹولا کہ وہ کتنے پانی میں ہوسکتا تھا؟اس نے فیصلہ کرلیا تھا کہ اگر معمہ زیادہ مشکل ثابت ہوا تو وہ خاموثی سے واپس لوٹ جائے گا اور اپنے لئے کوئی دوسراراستہ چن لے گا۔ یہ تیسری بات اس کیلئے خوش آئند تھی۔وہ سوچ بچار میں زیادہ وقت ضائع نہیں کرنا چا ہتا تھا۔ ''ٹھیک ہے!''ہیری نے خودکو تیار کرتے ہوئے کہا۔'' آپ معمہ بتا ہے !''

ژ کیست نے ٹہلنا بند کر دیا اور راستے کے بیچوں سے اپنی تیجیلی ٹائلوں پر بیٹھ گئی۔اس کی دم تحرک رہی۔وہ بولنے لگی:

سب سے پہلے اس فرد کے بارے میں سوچو جو بھیس بدل کر رہتا ہے۔
جورازوں سے کھیتا ہے اور بھی صحیح نہیں بتا تا ، جھوٹ (Lie) بولتا ہے۔
اس کے بعد مجھے بتاؤ کہ مرمت (Mend) کرنے کیلئے سب سے آخری چیز کیا ہے؟
اور یہ بتاؤ کہ وسط (Middle) کا وسط اور آخر (End) کا اخبر کیا ہے؟
اور آخر میں وہ آواز بتاؤجوا کٹرسنی جاتی ہے۔
جب مطلوبہ لفظ تلاش کرنا مشکل ہوجاتے ہیں۔
اب ان سجی کو جوڑ دواور اس کا جواب دو۔
کس جانور کاتم مجھی بوسہ نہیں لینا چا ہو گے؟

ہیری نے منہ پھاڑ کراسے گھورا۔

'' کیا میں ایک بار پھراس معمے کوئن سکتا ہوں .....تھوڑا آ ہستہ....''ہیری نے کہا۔

ژ کیست نے ہیری کی طرف دیکھ کر پلکیں جھ کائیں،مسکرائی اورا پنی بات دہرانے گی۔

'' پیسب اشارے اس جانور کی طرف ہی ہیں، جسے میں جھی نہیں چومنا چا ہوں گا؟'' ہیری نے سوچتے ہوئے بوچھا۔

ز کیست ایک بار پھر پراسرارا نداز میں مسکرائی۔ ہیری نے اس کا مطلب ہاں ہی سمجھ لیا تھا۔ ہیری نے اپنے د ماغ پرزور ڈالا۔ ایسے بہت سے جانور تھے جنہیں وہ چومنانہیں جا ہتا تھا۔سب سے پہلے اس کے د ماغ میں دھاکے دارسقر ط کا خیال آیالیکن وہ سمجھ گیا سر صحبہ سن سر سر سر سر سالہ سالہ سے سے ہوئے ہیں ہے ہاں ہے۔

کہ وہ صحیح جواب نہیں ہوسکتا۔اس کے لئے اسےاشاروں کو مجھ کرحل کرنا ہوگا..... ''جہ مجلس مارک علامہ '' ہمری مرد دالان اس کی طرفہ گھند نہ انگل ''جہ مجھند میں انگل ہوست تندھوں مان ہیں گ

''جو بھیس بدل کررہتا ہے۔۔۔۔'' ہیری بڑبڑا یا اوراس کی طرف گھورنے لگا۔''جو جھوٹ بولتا ہے۔۔۔۔۔ بیتو دھوکے بازی ہوگی، نہیں بیانداز ہنمیں ہے۔جاسوس (Spy)؟ میں اس کے بارے میں بعد میں سوچوں گا۔۔۔۔ کیا آپ مجھےا گلااشارہ بتا کیں گی؟'' ژکیست نے معمے کی اگلی سطرد ہرائی۔

''مرمت کرنے والے(Mend) کی سب سے آخری چیز کیا ہے؟''ہیری نے دہرایا۔''ار سسکیا پتہ سسوسط (Middle) کا وسط سسکیا میں آخری سطر دوبارہ سن سکتا ہوں؟''

ز کیست نے آخری سطر سنائی۔

''الیی آواز جواکثر لفظ تلاش کرنے مشکل وقت پر سنائی دیتی ہے۔'' ہیری نے خودکلامی کرتے ہوئے کہا۔''ار ..... بیتو ..... ار .....ذرائھہرو .....اربھی توایک آواز ہے۔'' ژکیست اس کی طرف دیکھے کرمسکرائی۔ ''جاسوس(Spy)..... ڈی (D).....ار (Er).....' ہیری نے آگے پیچھے ٹہلتے ہوئے کہا۔'' وہ جانور جس کا میں کبھی بوسہ لینا نہیں جا ہوں گا....سیائی..... ڈ....ار....سیائڈر..... کٹری!''

ژ کیست اپنی جگہ سے اُٹھ کھڑی ہوئی اور کھل کرمسکرائی۔وہ اگلے پیرپھیلا کوایک طرف ہٹ گئ تا کہ ہیری اس کے پاس سے نکل کرآ گے گز رسکے۔

''شکریہ!''ہیری نے کہااوراپنی ذہانت پر جیران ہوتے ہوئے آگے بھا گنے لگا۔

اب وہ قریب ہی ہوگا۔ بہت ہی قریب .....اس کی چھڑی اسے بتار ہی تھی کہ وہ ٹھیک سمت میں جار ہا ہے۔ جب تک کہ راستے میں اسے کوئی بہت بھیا نک چیز ندل جائے تب تک اس کے پاس موقع ہے .....

آگے دوراستے تھے۔''ستم در ستم سن' اس نے اپنی چھڑی سے سرگوشی کرتے ہوئے کہا۔ چھڑی نے گھوم کر دائیں راستے کی طرف اشارہ کیا۔ وہ اسی طرف اشارہ کیا۔ وہ اسی طرف بھا گنے لگا اور پھراسے سامنے روشنی دکھائی دی۔ سه فریقی ٹورنامنگپ سوگز کے فاصلے پرایک میز پر رکھا ہوا تھا اور پوری آب وتاب سے چمک رہا تھا۔ ہیری اس کی طرف دوڑنے لگالیکن اسی وقت اسے سامنے والے راستے پرایک سیاہ ہیولا دھر دھڑا تا ہوا دکھائی دیا۔

سیڈرک وہاں پہلے پہنچ جائے گا۔سیڈرک پوری رفتار ہے کپ کی طرف بھا گا جار ہاتھا۔ ہیری جانتا تھا کہ وہ اس کی برابری نہیں کریائے گا۔سیڈرک اس سے زیادہ لمبااور بڑا تھا۔اس کے قدموں کا فاصلہ زیادہ طے ہوتا تھا.....

. پھر ہیری نے دیکھا کہ کوئی بہت بڑی چیز بائیں طرف کی دیوار سے چلتی ہوئی سیڈرک کی جانب بڑھر ہی تھی۔سیڈرک اس سے عمرانے ہی والاتھالیکن آنکھیں کپ پرمرتکز ہونے کی وجہ سے سیڈرک کووہ چیز بالکل دکھائی نہیں دے رہی تھی۔

''سیڈرک ……بائیس طرف ہوشیار ……!''ہیری زور سے چیخا۔

سیڈرک ہیری کا اشارہ سمجھ گیا اور وہ یکدم غوطہ کھا گیا جس سے وہ اس چیز سے ٹکرانے سے بال بال بچاتھا۔ وہ ہڑ بڑا ہٹ میں خود پر قابونہ رکھ پایا اور زمین بوس ہوتا چلا گیا۔ اس کے گرتے ہی اس کی چھڑی اس کے ہاتھ نکل گئی اور وہ نہتا ہو چکا تھا۔ ایک دیوقامت مکڑی ان کے سامنے آگئ تھی، جس کا رُخ اب ان کی طرف تھا۔ وہ سیڈرک کود کھر تیزی سے اس کی طرف بڑھی۔

''ستوفیتم .....' ہیری دوبارہ چیجا۔جادوئی چنگاری اُڑتی ہوئی مکڑی کے دیوہیکل بدن پرموجود بالوں پر پڑی کیکن اس سے تو بہتر بیہوتا کہ وہ اسے بڑا پھر ماردیتا کیونکہ جادوئی چنگاری کا کوئی خاص اثر نہیں ہوا تھا۔مکڑی اپنی جگہ پرتھر کی ،گھومی اورسیڈرک کوچھوڑ کر ہیری کی طرف دوڑنے گئی۔

‹‹ستوفيتم ..... بنگھيتوتم .....ستوفيتم .....، ۾يري دوباره چيخا۔

لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔۔۔۔۔کڑی یا تو اتنی زیادہ بڑی تھی یا پھر اتنی جادوئی تھی کہ جادوئی کلمے اس کا کچھنہیں بگاڑ پارہے

تھے۔اسے کوئی نقصان تو نہیں پہنچاالبتہ کڑی کوغصہ ضرورآ گیا تھا۔ ہیری کواس کی آٹھ چیکتی ہوئی سیاہ آٹکھیں صاف دکھائی دیں۔ جن میں اس کیلئے نالپندیدگی بھری ہوئی تھی اور اس کے منہ کے آگے دونو کیلی تیز دھار چیٹیاں بھی کٹ کٹ کی آواز کے ساتھ نج رہی تھی۔ پھروہ کڑی ہیری کے عین اوپر پہنچ گئی۔

کڑی نے اسے اگلی ٹانگوں سے پکڑ کر ہوا میں بلند کر دیا۔ وہ پوری جدو جہد کرتے ہوئے مکڑی کو لات مارنے کی کر رہا تھا لیکن اس کی کوشش کچھزیادہ ہی خطرناک ثابت ہوئی۔ اس کا پاؤں اہرا تا ہوا مکڑی کی نو کیلی تیز دھا (متحرک جیٹیوں سے جا ٹکرایا۔ اس کے پیر میں در دکی شد بداہر دوڑ گئی۔ نو کیلی چیٹیوں نے اس کے پیر کوزخمی کر دیا تھا۔ اسے سیڈرک کے 'ستوفیتم' کہنے کی آ واز سنائی دی لیکن اس سے بھی کوئی خاطرخواہ نتیج نہیں فکا۔ اس کا جادوئی وار بھی ہیری کی طرح بریکار ثابت ہوا تھا۔ اب مکڑی نے اپنی تیز دھا رچھٹیاں پھر کھولیں اور ہیری کو اپنے منہ کی طرف کھینچا۔ ہیری نے فوراً چھڑی کی اُٹھا کراس کے منہ کا نشانہ لیا اور چیخا۔ 'ا گیز پلیزتم .....'

میں سے کام بن گیا تھا ..... ہتھیار چھڑا نے والا جادوئی کلمہ کی چنگاری سے مکڑی نے اسے چھوڑ دیا۔ ہیری بارہ فٹ کی او نچائی سے نرخمی پیر کے بل زمین پر جاگرا۔ اس کے منہ سے کراہ نکل گئی۔ اس کا پیراب پوری طرح مڑ چکا تھا۔ بنا سوچ سمجھے اس نے سے سے نیٹ نیٹ پر نیچ سے نشانہ لگایا ..... بالکل اس طرح جس طرح اس نے سقرط کے ساتھ کیا تھا۔ وہ زور سے چیخا۔

مگڑی کے پیٹ پر نیچ سے نشانہ لگایا ..... بالکل اس طرح جس طرح اس نے سقرط کے ساتھ کیا تھا۔ وہ زور سے چیخا۔

مؤٹی کے پیٹ پر نیچ سے نشانہ لگایا ..... بالکل اس طرح جس طرح اس نے سقرط کے ساتھ کیا تھا۔ وہ زور سے چیخا۔

مؤٹی کے پیٹ پر نیچ سے نشانہ لگایا ..... بالکل اس طرح جس طرح اس نے سقرط کے ساتھ کیا تھا۔ وہ زور سے چیخا۔

مؤٹی کے پیٹ پر نیچ سے نشانہ لگایا ..... بالکل اس طرح جس طرح اس نے سقرط کے ساتھ کیا تھا۔ وہ زور ورسے چیخا۔

مؤٹی کے پیٹ پر نیچ سے نشانہ لگایا ۔.... بالکل اس طرح جس طرح اس نے سقرط کے ساتھ کیا تھا۔ وہ زور ورسے چیخا۔

عین اسی کمیحسیڈرک نے بھی یہی کیا تھا۔وہ ہو گیا، جو کام ایک جادوئی کلیے کے دار سے نہیں ہو پار ہاتھا.....کڑی ایک طرف گر گئی اوراس پہلووالی باڑھ پر بے دم ہوکر جاپڑی۔اس کے بالوں بھری ٹانگیں ابھی بھی راستے میں پڑی تھیں۔ ''تم ٹھیک تو ہو ہیری؟''سیڈرک چیخ کر بولا۔''کیا مکڑی تمہارے او پرگرگئی ہے؟''

''نہیں ۔۔۔۔' ہیری نے ہانیتے ہوئے جواب دیا۔ اس نے اپنے پیری طرف دیکھا۔ اس میں سے تیزی سے خون نکل رہا تھا۔ اسے اپنے پھٹے چو نے پر مکڑی کی چمٹیوں کا گاڑھا اور چپچپالعاب دکھائی دیا۔ ہیری نے اُٹھنے کی کوشش کی کیکن اس کا پاؤں اتنی بری طرح سے کا نپ رہاتھا کہ وہ اس کا وزن نہیں سنجال پارہاتھا۔ وہ باڑھ کی دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑا ہوگیا۔ اس نے لمبے لمبے سانس کھنچے اور اپنے چاروں طرف دیکھا۔ سیڈرک کپ سے چندہی فٹ کے فاصلے پر کھڑا تھا جواس کے پیچھے چمک رہاتھا۔۔۔۔۔
''اسے اُٹھا لو۔۔۔'' ہیری نے سیڈرک کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔'' جاؤ! اسے اُٹھا لوتم سب سے پہلے پہنچے تھے۔۔۔۔''

اسے اتھالو..... ہیری نے سیدرک می طرف دیکھتے ہوئے اہا۔ جاؤ! سے اتھالوم سب سے پہلے پہلچے تھے ہے۔...۔

لیکن سیڈرک اپنی جگہ سے ہلا تک نہیں۔وہ وہیں کھڑے کھڑے ہیری کودیکھتارہا۔ پھروہ کپ کی طرف دیکھنے کیلئے مڑا۔ ہیری نے سنہری روشنی میں اس کے چہرے پر حسرت کا تاثر دیکھا۔سیڈرک نے دوبارہ ہیری کودیکھا جو سہارے کیلئے باڑھ کو پکڑے ہوئے تھا۔

" تم اسے جاکراُ ٹھالو ..... جیتنا تو تہمیں چاہئے۔ آج تم نے دوبارمیری جان بچائی ہے۔ "سیڈرک نے ایک گہری سانس لیتے

ہوئے کہا۔

''مقابلے میں ایسانہیں ہوتا ہے۔۔۔۔' ہیری نے کہا۔ اسے بہت غصہ آرہا تھا اس کے پاؤں میں بہت تیز در دہورہا تھا اور کھڑی کی کھڑ سے نجات پانے کے بعد گرنے کی وجہ سے اس کا پورابدن بری طرح دُ کھرہا تھا۔لیکن اس کی تمام کوششوں کے باوجود سیڈرک اس کی بات مانے پر تیار نہ ہوا۔ بالآخر ہیری نے ہار مان لی۔ جس طرح اس نے چو چینگ کورض تقریب میں لے جانے کے معاملے میں ہیری کو نیچا دکھایا تھا بالکل اسی طرح آج وہ پھراسے نیچا دکھانے میں کا میاب ہورہا تھا۔

''جوبھی کپ تک پہلے پہنچے گااسے پورے نمبرملیں گے۔تم پہلے پہنچے ہو۔ دیکھو!اس زخمی پیر کی حالت ایسی نہیں ہے کہ میں اس کے بل بوتے برکوئی دوڑ لگاسکوں.....''

سیڈرک کپ سے پچھ قدم دور چل کرسا کت مکڑی کے پاس پہنچااورا پناسرنفی میں ہلانے لگا۔''نہیں ..... بالکل نہیں!''اس نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔

''ضدمت کروسیڈرک!''ہیری نے چڑتے ہوئے کہا۔''بس کپ اُٹھالوتا کہہم یہاں سے باہرنکل سکیں .....' سیڈرک نے دیکھا کہ ہیری نے سیدھا کھڑے ہوئے کیلئے باڑھ کومضبوطی سے پکڑر کھا تھا۔

''تم نے مجھے ڈریکن کے بارے میں بتایا تھا۔۔۔۔۔اگرتم مجھے بروقت نہ بتاتے تومیں تو پہلے ہی مدف میں نا کام رہ جا تا۔۔۔۔'' سیڈرک نے کہا۔

''اس معاملے میں کسی نے میری مدد کی تھی۔'' ہیری نے جلدی سے کہا اور اپنے چوغے سے اپنے ہیر کا خون صاف کرنے کی کوشش کی۔''تم نے انڈے کے سراغ میں میری مدد کی ……ہمارا حساب برابر ہوگیا ……''

''میری بھی تواس انڈے کے معاملے میں کسی نے مدد کی تھی۔''سیڈرک نے کہا۔

''لیکن حساب تو پھر بھی برابر ہو ہی گیا نا!'' ہیری نے کہااوراس نے پیر پر ملکے سےوزن ڈال کراس کا جائز ہ لینے کی کوشش کی۔ اس کا پیر بری طرح کا پینے لگا۔ جب مکڑی نے اسے گرایا تھا تواس کے ٹخنے کی رگ دب گئی تھی۔

' دختہمیں دوسرے مدف میں زیادہ نمبر ملنا جا ہئیں تھے۔'' سیڈرک اڑتے ہوئے کہا۔''تم سب برغمالیوں کو بچانے کیلئے وہیں رُکے رہے۔ یہ کام مجھے کرنا جا ہے تھا۔''

''میں اکیلا ہی احمق تھا....جس نے اس نغمے کوغیر ضروری سنجید گی سے لیا تھا۔'' ہیری نے کڑوا ہٹ سے کہا۔'' اب تو کپ کواٹھا لو.....''

''نہیں ....،' سیڈرک نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ وہ مکڑی کے الجھے ہوئے پیروں کے اوپر سے ہوتا ہوا ہیری کے پاس پہنچا جواسے مکٹکی باندھے دیکھ رہاتھا۔ سیڈرک بے حد سنجیدہ دکھائی دے رہاتھا۔وہ الیبی شاندار شہرت کوٹھوکر مارر ہاتھا جوہفل بیف فریق

كوصد يون مين نصيب نهين هو ئي تھي۔

''ہم دونوں ہی اس کپ کوچھوئیں گے۔''ہیری نے فیصلہ کرتے ہوئے کہا۔

'كمامطلب؟''

''ہم دونوں ایک ساتھ اسے پکڑتے ہیں۔ جیت تو ہو گورٹس کی ہی ہوگی۔ہم اس میں برابری کے حصے دار بن جائیں گے۔'' سیڈرک نے ہیری کو گھور کر دیکھا۔اس نے اپناباز و کھولا۔''تم .....تم پیچ میچ ایساہی کرنا چاہتے ہو؟''

''ہاں!''ہیری نے کہا۔''۔۔۔۔ہم نے ایک دوسرے کی مدد کی کہے، کہے نا؟ ہم دونوں ہی کیہاں تک پہنچے ہیں۔ابہم دونوں ہی اسے ساتھ پکڑ لیتے ہیں۔''

ایک بل کیلئے ایسالگا جیسے سیڈرک کواپنی ساعت پر یقین نہ آیا ہو پھراس کے ستے ہوئے چہرے پر ہلکی سی مسکرا ہٹ پھیل گئ۔ '' پیٹھیک ہے۔۔۔۔۔چلو!''اس نے جلدی سے کہا۔

اس نے ہیری کے بائیں کندھے کے نیچے سے ہاتھ ڈال کراسے بکڑااورسہارا دے کرآگے کی طرف بڑھا۔ لِنگڑاتے ہوئے ہیری کوسہارا دے کراس میز پر لے ہی آیا جہاں بیچوں نیچ کپ رکھا ہوا تھا۔ جب وہ اس کے بالکل پاس پہنچ گئے تو دونوں نے حمیکتے ہوئے دستے کی طرف اپناہاتھ بڑھایا۔

' تین کی گنتی پر ..... ٹھیک ہے .....ایک ..... دو ..... تین ..... 'ہیری نے کہا۔

ہیری اور سیڈرک دونوں نے ایک ہی وقت میں کپ کے دستوں کو پکڑلیا۔

فوراً ہیری کواپنے بیچھے جھٹکالگا۔اس کے پیرز مین سےاوپراُٹھ گئے۔وہ اب سے فریقی ٹورنامنٹ کے انعامی کپ کے دستوں کو کسی صورت چھوڑنہیں سکتا تھا۔کپ کا دستہ اسے آگے کی طرف تھنچ رہا تھا اور ہوا کے شور اور رنگوں کی رنگینوں کے ساتھ موجزن نامعلوم سمت میں روں دواں تھا۔سیڈرک بھی اس کے پہلومیں ہی اُڑر ہاتھا.....

بتيسوال باب

## گوشت،خون اور ہڑی

جب ہیری کے پیرواپس زمین پر پڑے تو اس کا زخمی پیرمڑ گیا اور وہ آگے کی طرف گر گیا۔ آخر کارسہ فریقی ٹورنامنٹ کے کپ سے اس کا ہاتھ چھوٹ ہی گیا۔اس نے اپناسراُٹھا کرار دگر ددیکھا۔

''ہم کہاں ہیں ....؟''اس نے یو چھا۔

سیڈرک نے اپنا سر ہلایا۔ وہ اُٹھ کر کھڑا ہوا۔ ہیری کواس کے پیروں پر کھڑا کیا پھر وہ دونوں چاروں طرف دیکھنے لگے۔ وہ ہوگورٹس کے میدان سے بہت دورآ چکے تھے۔ بیدواضح تھا کہ وہ میلوں دورآ گئے تھے۔ شاید سینکڑوں میل دور ..... کیونکہ سکول کے چاروں طرف کے پہاڑ بھی نہیں دکھائی دے رہے تھے، اس کے برعکس وہ ایک اندھیرے اور پیڑ پودوں سے بھرے قبرستان میں کھڑے تھے۔ان کی دائیں طرف ایک بڑا سدا بہار درخت تھا جس کے دوسری طرف جھوٹے گر ہے کی کالا ہیولا دکھائی دے رہا تھا۔ ان کی بائیں طرف ایک پہاڑی تھی جس پر ہیری کوایک برانا مکان کا ہیولا دکھائی دیا۔

سیڈرک نے پہلے سفریقی ٹورنامنٹ کپ کی طرف اور پھر ہیری کی طرف دیکھا۔

''کیاکسی نے مہیں بتایا تھا کہ یہ کپ گھر بری کنجی ہے؟''اس نے ہیری سے بوچھا۔

''نہیں ……'' ہیری نے جواب دیا۔ وہ قبرستان میں چاروں طرف دیکھر ہاتھا۔ وہاں گہرا سناٹا تھااور ماحول تھوڑا ڈراؤنا تھا۔ ''کیار بھی مقاللے کا ہی حصہ ہے؟''

''معلوم نہیں .....' سیڈرک پریشانی کے عالم میں بولا۔ وہ تھوڑا گھبرایا ہوا لگ رہا تھا۔''تمہمیں کیا لگتا ہے کہ چھڑیاں باہر نکال لیں .....''

'' ہاں!''ہیری نے کہا۔اسے خوشی ہوئی کہ یہ جویزاس نے نہیں بلکہ سیڈرک نے دی تھی۔

انہوں نے اپنی حیٹریاں باہر نکال لیں۔ ہیری اپنے چاروں طرف دیکھنے لگا۔ ایک بارپھراسے ایسا عجیب احساس ہوا جیسے کوئی انہیں دیکھ رہاہے۔

'' کیا کوئی آر ہاہے....؟''اس نے اچا نک کہا۔

گہرےاضطراب میں مبتلا دونوں اندھیرے میں آنکھیں بھاڑ کردیکھنے گئے۔ انہیں ایک سیاہ ہیولا قریب آتا ہواد کھائی دیا۔وہ ہیولا قبروں کے کتبوں کے درمیان میں سے ہوتا ہوا دھیرے دھیرے ان کے قریب آر ہا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ اوپر اُٹھار کھے تھے، ہیری کومحسوس ہوا کہ جیسے اس نے کوئی چیز اُٹھار کھی ہو۔وہ تخف چا ہے جو بھی ہو پستہ قد تھا اور اس نے اپنے چہرے کو چھپانے کیلئے نقاب والا چوغہ پہن رکھا تھا جو اس نے سر کے اوپر تک ڈھانیا ہوا تھا۔ اس کے زیادہ پاس آنے پر ہیری نے دیکھا کہ اس شخص کے ہاتھوں میں ایک گھڑی جو کسی بچے جیسی دکھائی دے رہی تھی ۔۔۔۔ یا پھر اس کے ہاتھوں میں صرف کپڑوں کے گھڑی ہی تھی ؟

ہیری نے اپنی چھڑی تھوڑا جھکا لی اور تنکھیوں سے سیڈرک کی طرف دیکھا۔ سیڈرک نے اس کی طرف حیرانگی سے دیکھا۔ وہ دونوں آنے والے شخص کودیکھنے کیلئے بیچھے مڑے۔

ہیولاسنگ مرمر کے ایک بڑے کتبے کے پاس آ کر رُک گئی جوان سے صرف چھوفٹ کے فاصلے پر تھالگا ہوا تھا۔ ایک بل کیلئے تو ہیری، سیڈرک اور وہ پستہ قامت شخص ایک دوسرے کی طرف د کیھتے رہے۔

اور پھر بغیر کسی وجہ کے ہیری کے ماتھے کے نشان میں در دکی شدید لہراُٹھی۔وہ اپنی جگہ پر کھڑے کھڑے دہرا ہوکررہ گیا۔اسے زندگی میں اتنا شدید در دبھی نہیں ہوا تھا جب اس نے اپناہا تھا پنے نشان پر رکھا تو چھڑی اس کے ہاتھ نکل کر زمین پر جاگری۔اس کے گھٹے مڑگئے اوروہ زمین پر دوہرا ہوکرگر گیا۔اسے اب کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا اور اس کا سر پھٹنے لگا تھا۔

اس کے سرکے کہیں او پر بہت دور سے ایک تیکھی بر فیلی اور غراتی ہوئی آ واز سنائی دی۔

'' دوسرےکو مارڈ الو.....''

حچٹری لہرانے کی آواز آئی اورایک دوسری آواز رات کے سناٹے میں گونجی۔

"ابوداكوديسم .....!"

بند پلکوں کے پیچھے سے بھی ہیری کو تیز سبزروشنی کا دھا کہ دکھائی دے گیا اوراسے کسی کی بھاری چیخ سنائی دی اوراپنے قریب زمین پردھم سے گرنے کی آ واز سنائی دی۔اس کے نشان کا در دبہت زیادہ بڑھ چکا تھالیکن پھریہ کم ہوگیا۔وہ جانتا تھا کہ اسے کیا دیکھنے کو ملنے والا ہے؟اس لئے اس نے دہشت میں اپنی دکھتی ہوئی آ تکھیں کھولیں .....

سیڈرک اس کے پاس زمین پرگراہوا تھا۔وہ مرچکا تھا.....

ایک بل کیلئے تو (جو ہیری کوآخری زمانے کی طرح لمبالگا) ہیری سیڈرک کے چہرے کو گھور تار ہا۔وہ اس کی کھلی بھوری آٹھوں کو دیکھتار ہا۔ جو ویران مکان کی کھڑکیوں کی طرح سونی اور دم بخو دشیں۔وہ اس کے پریشان اور تکلیف زدہ آ دھ کھلے منہ کو ٹٹولتار ہاجس پرتھوڑی حیرانی کی جھلک پھیلی ہوئی تھی اور پھر اس نے پہلے کہ ہیری کا دماغ اس حقیقت کو تسلیم کریا تا جواس کے سامنے کھلی کتاب ک طرح پڑی تھی۔اس سے پہلے کہ وہ بے اعتباری کے سکتے کے علاوہ کچھاور محسوس کر پاتا اسے احساس ہوا کہ کوئی اسے تھنچ کر کھڑا کررہا ہے۔

چوغے والے بستہ قامت آ دمی نے اپنی گھڑی نیچر کھ دی تھی۔ اپنی چھڑی سے روشنی کر لی تھی اوراب وہ ہیری کو تھنچ کر قبر پر لگے سنگ مرمر کے کتبے کی طرف لے جارہا تھا۔اس نے ہیری کو کتبے کے سہارے کھڑا کر دیالیکن اس سے پہلے ہیری نے چھڑی کی روشن میں اسے پر لکھا ہوانام پڑھ لیا تھا۔....

ٔ ٹام رڈل.....'

«تم .....، بهیری نے غصے سے تھوک اُڑاتے ہوئے کہا۔

لیکن تب تک وارم ٹیل اسے رسیوں سے باندھ چکا تھا اور اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ تو رسیوں کی مضبوطی کا جائزہ لے رہا تھا۔ جب وارم ٹیل کو یہ یقین ہوگیا کہ ہیری کتبے سے اتنی مضبوطی سے بندھ چکا ہے کہ ایک اپنج بھی حرکت نہیں کرسکتا ہے، تب وارم ٹیل نے اپنج چو نے کے اندر سے ایک کالی چیز نکالی اور اسے ہیری کے منہ میں ٹھونس دی۔ پھر وہ بنا کچھ بات کئے مڑا اور ہیری سے دور چلا گیا۔ ہیری نہ تو کچھ بول سکتا تھا اور نہ ہی کچھ د کھے سکتا تھا کہ وارم ٹیل کہاں چلا گیا ہے؟ وہ کتبے کی دوسری طرف د کیھنے کیلئے اتنا بھی سرا ٹھانہیں سکتا تھا۔ وہ تو صرف اپنے سامنے کی چیزیں ہی د کھے سکتا تھا۔

سیڈرک کی لاش کم از کم بیس فٹ کے فاصلے پر پڑی تھی جس سے پچھ ہی دور سہ فریقی ٹورنامنٹ کپ گرا پڑا تھا جوستاروں کی روشن میں چک رہا تھا۔ ہیری کی چھڑی سیڈرک کے پیروں کے پاس زمین پر پڑی ہوئی تھی۔ کپڑوں کی گھڑی جسے ہیری پچھ لیمح پہلے بچہ سمجھا تھا قبر کے نزد یک رکھی ہوئی تھی اور تھوڑ اہل جل کر رہی تھی۔ ہیری نے جیسے ہی اس کی طرف دیکھا یک اس کے ماتھے کے نشان میں جلن ہونے لگی اور گہرا درداُ ٹھنے لگا .....اوراسے اچا تک پیتہ چل گیا کہ وہ یہ ہیں دیکھنا چا ہتا تھا کہ اس گھڑی میں کیا چیز چھپی ہوئی تھی .....ونہیں جا ہتا تھا کہ وہ گھڑی کھی کھلے .....

اس نے اپنے پیروں کے پاس عجیب ہی آ واز سنائی دے رہی تھی۔اس نے جب نیچے دیکھا تو معلوم ہوا کہ ایک بڑا اژ دہا گھاس پررینگ رہا تھا۔وہ یقیناً ناگنی ہی تھی جو اسے خواب دکھائی دی تھی۔وہ اسی قبر کے گرد چکر کاٹ رہی تھی جس کے کتبے سے ہیری اس وقت بندھا ہوا تھا۔وارم ٹیل کی گھر گھر اتی ہوئی سانس تیز سنائی دیں۔ایسالگا کہ جیسے وہ کسی وزنی چیز کوزمین پر دھکا دے رہا ہو۔ پھروہ ہیری کے نظروں کے حلقے آگیا۔ ہیری نے دیکھا کہ وارم ٹیل پھر کی ایک بڑی کڑا ہی کو دھکیلتا ہوا قبر کے پاؤں کی طرف لے جارہا تھا۔اس میں پانی جیسی کوئی رقیق چیز بھری ہوئی تھی۔ ہیری کواس کی پھونکیں مارنے کی ہی آ واز سنائی دے رہی تھی۔ ہیری نے اتنی بڑی کڑا ہی کااستعال پہلے بھی نہیں دیکھا تھا۔ پھر کی ہیر کڑا ہی اتنی بڑی تھی کہ اس میں ایک صحت مند آ دمی اطمینان سے بیٹھ سکتا تھا۔

زمین پررکھی کپڑوں کی گھڑی کے اندر کی چیز زیادہ تیزی سے ملنے جلنے گئی تھی۔ایسا لگ رہا تھا کہوہ باہر نکلنے کی کوشش کررہی تھی۔وارم ٹیل کڑاہی کے بنچے چھڑی گھمانے لگا۔اچپا نک کڑاہی کے بنچے تیز شعلےاُ ٹھنے لگے۔ بڑاا ژ دہا آگ کی روشی دیکھے کروہاں سے دورہٹ گیااور نجانے کہاں گم ہوگیا۔اب وہ ہیری کی نگاہ کے دائرے میں نہیں تھا۔

کڑا ہی کے اندر کارقیق سیال بہت جلدی ہی گرم ہو گیا تھا۔اس کی سطح پر نہ صرف بلبلے دکھائی دینے لگے بلکہ آگ کی چنگاریاں بھی اُٹھنے لگیں جیسےاس میں آگ لگ گئی ہو۔دھواں بے حد گھنا اور کثیف ہوتا جار ہاتھا اور آگ کو تیز کرتے ہوئے وارم ٹیل کی انگلیاں دھند لی ہوتی دکھائی دے رہی تھیں۔ گھڑی کے پنچے کی ہلچل زیادہ تیز ہوگئ تھی اور ہیری نے دوبارہ دیکھا۔

''جلدی کرو....،'سرد بر فیلی آوازغرائی۔

سطح کا پورایانی اب چنگار یوں ہے جل رہاتھا۔اییا لگ رہاتھا کہ جیسےاس میں ہیرے جڑے ہوں۔

'' بیرتیارہے ما لک.....''

'' فوراً.....''سرد برفیلی آواز نے حکم دیا۔

وارم ٹیل نے زمین پڑی گھڑی کو کھولا اوراس کے اندر سے کی چیز کوسا منے کیا۔ ہیری کے منہ سے تیز چیخ نکل گئی کیک اس کے منہ میں ٹھو نسے ہوئے کپڑے کی وجہ سے اس کی آ واز باہر نہ نکل پائی تھی۔

اییا لگ رہا تھاجیسے وارم ٹیل نے ایک پھراچھال کر کسی بدصورت چیچے اور بنا آنکھوں والی چیز کونمودار کر دیا ہو۔ لیکن یہ چیز تواس سے بھی سوگنا بری تھی۔ وارم ٹیل جس چیز کواُٹھائے تھا، وہ کسی سو کھے کی بیاری کے شکارنو زائیدہ انسانی بچے جیسی لگ رہی تھی۔ یہ بات
اور تھی کہ ہیری نے آج تک ایسا بچے نہیں دیکھا تھا۔ اس کے سر پر بال بالکل نہیں تھے۔ وہ پھیچوندی زدہ دکھائی دے رہا تھا اور اس کا رنگ سرخی مائل سیاہ تھا۔ اس کے ہاتھ اور پیر لمبے پتلے اور لاغر تھے کیونکہ اس کا چہرہ کسی بچے جیسا ہر گرنہیں تھا بلکہ سانپ جیسا چینا اور پیرا تھا۔ اس کی سرخ آئکھیں چیک رہی تھیں جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ اس میں زندگی کی رمق باقی ہے۔

گھڑی کے اندر سے نکلنے والی میہ چیز کچھزیادہ ہی بے قرار دکھائی دے رہی تھی جیسے اسے کسی کام کی جلدی ہو۔اس نے اپنی پتلا باز واو پراُٹھا اور وارم ٹیل کی گردن میں ڈال دیا۔ وارم ٹیل نے اسے اُٹھالیا۔ ایسا کرتے ہی اس کا نقاب چیچے کوسرک گیا۔ ہیری نے آگ کی روشنی میں وارم ٹیل کے کمز ورزر دچہرے پراس چیز کیلئے نفرت کی جھلک دیکھی۔ جب وہ جاندار چیز کوکڑا ہی کے قریب لایا۔ کڑا ہی میں البتے ہوئے سیال کی سطح پرناچتی ہوئی چنگاریوں میں ایک بل کیلئے رُکا تو ہیری نے اس بدصورت سانپ جیسے چہرے کو حپکتے ہوئے دیکھااور پھروارم ٹیل نے اس جاندار چیز کوکڑاہی کےاندرڈال دیا۔ایک ہش کی آواز کے ساتھ وہ بدصورتی چیز کڑاہی کے کھولتے ہوئے سیال کےاندرڈ وب کرغائب ہوگیا۔ہیری نے اس کمزور بدن کوکڑاہی کی نچلے تلے سے ٹکرانے کی آواز شی۔ اسے ڈوب جانے دو .....ہیری نے سوچا۔اس کانشان اب اتنی بری طرح در دہور ہاتھا کہ اس سے بر داشت نہیں ہور ہاتھا۔خدا

، کرے....وہ اس اُ بلتے سیال کے اندر ہی ڈوب کر ہلاک ہوجائے!

وارم ٹیل کا نیتی آ واز میں بول رہا تھا اور بری طرح ڈرا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔اس نے اپنی جھڑی اُٹھائی ، آنکھیں بندکیں اور اندھیرے میں بولا۔''وراثت میں دی گئی باپ کی اے ہڑی ،تم اپنے بیٹے کواز سرنوزندگی لوٹا دو.....''

ہیری کے پاس کی قبر کی سطح ٹوٹ گئی۔ ہیری نے دہشت زدہ ہوکراس کی طرف دیکھا۔ وارم ٹیل کے حکم کے مطابق ہوا میں دھول کی بوچھاڑ اُڑی اور دھیرے سے کڑا ہی میں جاگری۔ پانی کی ہیروں جیسی سطح چکنا چور ہوگئی۔ایک بار پھرہش کی آ واز سنائی دی۔ ہر سمت میں چنگاری نکلنے کئیں اور پھریانی کی رنگت نیلی ہونے گئی۔

اب وارم ٹیل سبکیاں لینے لگا تھا۔اس نے اپنے چوغے کے اندر سے جا ندی کا ایک لمبا، پتلا اور چمکتا ہواخنجر نکالا۔اس کی آ واز دہشت بھری سبکیوں کے باعث لڑ کھڑار ہی تھی۔

''اپنی مرضی سے خدمت گزار کا دیا ہوا گوشت ،تم اپنے آقا کواز سرنوزندگی لوٹا دو۔''

اس نے اپنے دائیں ہاتھ کواپنے سامنے پھیلالیا.....وہ ہاتھ جس کی انگلی غائب تھی۔اس نے بائیں ہاتھ میں خنجر کومضبوطی سے کپڑااوراسےاو پر کی طرف اُٹھایا.....

ہیری کواس خوفناک حادثے کے ہونے سے ایک ہی پل پہلے احساس ہو گیا تھا کہ وارم ٹیل کیا کرنے جارہا تھا؟ اس نے اپنی آنکھوں کس کر بند کرلیں لیکن وہ اس چیخ کو سننے سے نہیں نچ سکتا تھا جورات کے اندھیر سے سناٹے میں بری طرح گونچ اُٹھی تھی۔ اس چیخ کوس کر ہیری کوابیالگا کہ جیسے کسی نے اسے بھی خنج گھونپ ڈالا ہو۔ اس نے کسی چیز کے گرنے کی آ واز سنی۔ پھراسے وارم ٹیل کے کرا ہنے کی درد بھری آ واز آئی۔ اگلے ہی لمجے چھپاک کی سی آ واز گونجی۔ جیسے کڑا ہی میں پچھڈال گیا ہو۔ ہیری کی آ نکھیں مضبوطی سے بند تھیں۔ وہ و کیھنے کی ہمت نہیں پیدا نہیں کر پارہا تھا۔ سالیکن کڑا ہی کا سیال و مکتے سرخ رنگ میں بدل گیا تھا جس کی روشنی آئی تیز تھی کہوہ ہیری کی بند بلکوں کے اندر بھی پہنچے رہی تھی۔

وارم ٹیل درد کی وجہ سے بری طرح کراہ رہاتھااور تیز تیز سانسیں لے رہاتھا۔ جب تک ہیری کووارم ٹیل کی سانسیں اپنے چہرے پرمحسوں نہیں ہوئیں م تب تک اسے بیاحساس ہی نہیں ہوا کہ وارم ٹیل اس کے ٹھیک سامنے آچکا تھا۔

''بلارضامندی سے لیا گیاد شمن کا خون .....تم اپنے دشمن کواز سرنوزندگی لوٹا دو.....''

ہیری اسے رو کنے کیلئے بچھ بھی نہیں کرسکتا تھا۔ وہ بہت بری طرح بندھا ہوا تھا.....اوراپنی بندھی ہوئی رسیوں کے بیچ میں بری

طرح لرزر ہاتھا۔اس نے ناکام سی جدو جہد کی ،اس نے پنچے کی طرف خوفز دہ نظروں سے وارم ٹیل کے سیح سلامت ہاتھ میں پکڑے خنجر کی نوک اس کی دائیں کلائی کے اندراتر گئ خنجر کی نوک اس کی دائیں کلائی کے اندراتر گئ سی کی درد کا حساس ہوا خنجر کی نوک اس کی دائیں کلائی کے اندراتر گئ سی کی درد سے کراہ رہا تھا۔اس نے اپنی جیب سے ایک کانچ کی بوتل نکالی اور کانیتے ہاتھ سے ہیری کے زخم کے ساتھ لگادی۔ بہتا ہوا خون بوتل میں جمع ہونے لگا۔

کچھ در بعدوہ ہیری کا خون لے کرکڑا ہی کی طرف کڑ کھڑاتے قد موں کے ساتھ گیا۔اس نے خون کڑا ہی میں ڈال دیا۔کڑا ہی میں ابلتا سیال بکدم سفید ہو گیا۔وارم ٹیل کا کام اب مکمل ہو گیا تھا۔وہ کڑا ہی کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔تر چھا ہوااور زمین پر کڑھک گیا۔وہ اب بھی اپنے کٹے ہوئے ہاتھ کی کلائی کو پکڑے ہوئے تھا اور سبک رہا تھا۔

کڑا ہی کا سیال اہل رہاتھااوراس میں سے ہیرے جیسی چنگاریاں نکل رہی تھیں۔ بیا تنا چندھیادینے والی چمکتھی کہ باقی سب کچھنلی سیاہی میں ڈوبا ہواد کھائی دے رہاتھا۔ کچھنہیں ہوا۔۔۔۔۔

''اسے ڈوب جانے دو ....،'ہیری نے سوچا۔''ساراعمل غلط ہوجانے دو ....،'

اورتبھی اچانک کڑاہی سے چنگاریوں کا نکلنا بند ہو گیا اور اس کی جگہ کڑاہی سے سفید دھواں نکلنے لگا۔ گھنا اور کثیف سفید دھواں سے ہیری کوسامنے کی ہر چیز دھند لی ہوتی ہوئی محسوس ہوئی۔اب وہ وارم ٹیل کا سیڈرک یاکسی کوبھی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اب اسے صرف فضامیں تیرتا ہوا سفید دھواں ہی دکھائی دے رہاتھا۔۔۔۔۔اس نے سوچا کا سب کچھ کڑ بڑ ہو گیا ہو۔۔۔۔۔ وہ ڈوب گیا ہو۔۔۔۔۔ خدایا۔۔۔۔۔اوہ خدایا!اسے مرجانے دو۔۔۔۔۔

لیکن اسی وفت دھند کے پیج سے اس نے دہشت کی پخ بستہ لہر اپنے بدن میں دوڑتی محسوس کی اور پھٹی ہوئی نظروں سے دیکھا۔۔۔۔۔لمبااور ڈھانچے جبیباد بلاآ دمی، دہکتی ہوئی کڑا ہی کی سطح ہے آ ہستہاو پراُٹھ رہاتھا۔

'' مجھے چوغہ پہنا ؤ.....' دھوئیں کے پیچھےایک ٹیکھی اور سردآ وازنے کہا۔

وارم ٹیل سبک اور کراہ رہا تھا۔اب بھی اس نے کٹی ہوئی کلائی کو جکڑ رکھا تھا۔وہ اپنے قریب پڑے سیاہ چو نے کو اُٹھانے کیلئے کھسکا۔ چوغہ پکڑ کروہ بمشکل کھڑا ہوااور پھراپنے ایک ہاتھ سے اپنے آقا کے سرکے اوپر سے چوغہ پہنانے لگا۔

د بلا آ دمی کڑا ہی سے باہر نکلا اور ہیری کو گھورنے لگا..... ہیری بھی بلیٹ کراس چہرے کو گھورنے لگا جو تین سال سے اس کے خوابوں میں اسے پریشان کررہا تھا۔وہ ڈھانچے سے بھی زیادہ سفیدتھا۔اس کی سرخ آئکھیں چوڑی اور غصے سے بھری ہوئی تھیں۔ اس کی ناک سانپ جیسی ہموارتھی اوراس کے نتھنوں کی جگہ دوسوراخ جھا نک رہے تھے.....

لار دوالدى مورث دوباره زنده هوچكاتها.....

تىينتىسوال باب

## مرگخور

والڈی مورٹ نے ہیری پر سے نظریں ہٹائیں اور اپنے بدن کا جائزہ لینے لگا۔ اس کے ہاتھ بڑی بڑی زرد کھڑ یوں جیسے تھے۔
اس کی لمی سفیدانگلیاں ، اس کے سینے اور چہرے ٹول رہی تھیں۔ اس کی آئیسیں بلی جیسی تھیں اور پتایوں میں سوراخ بنے ہوئے محسوں ہور ہے تھے۔ وہ اندھیرے میں کافی زیادہ چک رہی تھیں۔ اس نے اپنے ہاتھ اُٹھائے اور اپنی انگلیوں موڑیں۔ ایسا کرتے ہوئے اس کے چہرے پرخوشی اور فاتحانہ جذبات کے جھاک دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے وارم ٹیل کی طرف ذراسا بھی دھیان نہیں دیا جو زمین پر گرا ہوا تھا اور اس کی گئی ہوئی کلائی سے خون بہدر ہاتھا۔ وہ تکلیف اور درد سے تڑپ رہا تھا۔ اور نہ ہی اس نے بڑے خونوار اثری مورث نے اپنی لمی الگیوں والا ہاتھ اپنے چو نے میں اثر دہے کی طرف توجہ دی جو کہ پھٹکا رتا ہوا ہمیری کے گرد چکر کا ٹر بہاتھا۔ والڈی مورث نے اپنی لمی انگلیوں والا ہاتھ اپنے چو نے میں ڈالا اور اس میں سے جادوئی چھڑی باہر نکائی۔ اس نے چھڑی کو پیار سے سہلا یا اور پھراسے وارم ٹیل کی طرف کرتے ہوئے ایک جھٹکا دیا۔ وارم ٹیل زمین سے اُٹھ کر اس کتبے کے پاس جاگر اجہاں ہمیری بندھا ہوا تھا۔ وہ اس کے پائیدان پرگر ااور وہیں پڑے پڑے روتا دیا۔ وارم ٹیل زمین سے اُٹھ کر اس کتبے کے پاس جاگر ان ہم اور تھا۔ وہ اس کے پائیدان پرگر ااور وہیں پڑے پڑے روتا دیا۔ وارم ٹیل کی طرف کرتے ہوئے ایک جھٹکا دیا۔ وارم ٹیل کی میں خوالے کی سرخ آئی موں سے ہمیری کی طرف دیکھا اور تھے کے بائیدان پرگر ااور وہیں پڑے پڑے دوتا کیا۔ والڈی مورٹ نے اپنی سرخ آئی موں سے ہمیری کی طرف دیکھا اور تھے کہری ہنمی ہنے لگا۔

وارم ٹیل کے چوغے پرخون کے دھبے چمک رہے تھے۔اس نے اس میں اپنی کی ہوئی کلائی کو لپیٹ کرمضبوطی سے پکڑر کھا تھا اور بہتے ہوئے خون کورو کنے کی ناکام کوشش کرر ہاتھا۔

''اوه آقا....شکریه آقا.....بهت بهت شکریه.....'

اس نے خون سےلت بیت کی ہوئی کلائی کوآ گے بڑھایالیکن والڈی مورٹ دوبارہ مبننے لگا۔'' دوسراہاتھ آ گےلاؤ.....دوسراہاتھ وارم ٹیل!''

" آقا....رهم سيحيخ.....

والڈی مورٹ جھکااوراس نے وارم ٹیل کا بایاں باز و پکڑ کر باہر نکالا۔اس نے وارم ٹیل کے چو نعے کی آسین کواس کے کہنی کے اوپر کھینچا۔ ہیری نے دیکھا کہ باز و کی کلائی سے کچھا و پر جلد پر کوئی سرخ نشان کھدا ہوا تھا۔۔۔۔۔ایک کھوپڑی،جس کے منہ سے سانپ نکل رہا تھا۔۔۔۔تاریکی کے نشان کی وہی تصویر جو کیوڈ ج ورلڈ کپ کے دوران آسان میں نمودار ہوئی تھی۔ والڈی مورٹ نے اسے دھیان سے دیکھا اور وارم ٹیل کے بے تحاشہ واو لیے پر ذرا بھی دھیان نہیں دیا۔

''نثاناب صاف ہو گیا ہے۔''اس نے آ ہشگی سے کہا۔''وہ لوگ سمجھ گئے ہوں گے۔۔۔۔۔اب ہم دیکھیں گے۔۔۔۔۔اب ہمیں جلد ہی یہ چل جائے گا۔۔۔۔''

اس نے اپنی لمبی سفیدانگلی وارم ٹیل کے ہاتھ پر کھدے ہوئے نشان پر رکھ کر دبادی۔

وارم ٹیل کے منہ سے زوردار کراہ برآ مد ہوئی اور ہیری کے ماتھے کا نشان شدید درد کے ساتھ جلنے لگا۔ والڈی مورٹ نے وارم ٹیل کے نشان سے انگلی ہٹالی۔ ہیری نے دیکھا کہ نشان کی رنگت اب سیاہ پڑ چکی تھی۔

والڈیمورٹ کے چہرے پر بےرحی بھرااطمینان پھیل گیا تھا۔وہ سیدھا کھڑا ہوااورا پناسر پیچھے کی طرف جھٹکتے ہوئے اندھیرے قبرستان میں چاروں طرف دیکھنے لگا۔

'' بیمعلوم ہونے کے بعد کتنے لوگ جراُت کے ساتھ واپس لوٹیں گے؟''اس نے بڑبڑاتے ہوئے کہا اوراس کی جیمکتی سرخ آنکھیں ابستاروں کوٹٹول رہی تھیں۔''اور کتنے نادان واپس نہیں لوٹیں گے؟''

وہ ہیری اور وارم ٹیل کے سامنے ادھر سے ادھر سے ٹہلنے لگا اور اس کی آئکھیں قبرستان میں ہی گھومتی رہیں۔ایک آ دھ منٹ بعد اس نے ہیری کی طرف دیکھا اور اس کے سانپ جیسے چہرے پرایک زہریلی مسکرا ہٹ تھر کنے گئی۔

''ہیری پوڑ!تم میرےمرحوم باپ کی قبر پر کھڑے ہو۔' اس نے دھیمی آ واز میں کہا۔'' ما گلواورا یک احمق شخص ..... بہت حد تک تہہاری پیاری ماں کی طرح لیکن وہ دونوں بڑے ہی کام کے تھے ہے نا؟ تہہاری ماں نے تہہیں بچانے کیلئے اپنی جان دے دی.... اور میں اپنے باپ کو مارڈ الالیکن اس کے باوجود مرنے کے بعدوہ میرے کتنے کام آیا.....''

والڈی مورٹ دوبارہ زہریلی ہنسی ہنسا۔وہ ادھرادھر ٹہلنے لگا اورا ژ د ہا گھاس پر چکر کا ٹٹار ہا۔

جس نے مجھے اپنانام دیا تھا ..... ٹام رول!''

والڈیمورٹ ابھی ٹہل رہاتھااوراس کی سرخ آنکھیں ہے رحمی سے ایک دوسری قبر کو گھور رہی تھیں۔ '' دیکھوتو سہی ..... میں تہہیں اپنے خاندان کی تاریخ سنانے لگا....'اس نے آہشگی سے کہا۔'' میں شروع سے ہی بہت زیادہ حساس طبیعت کا ہوں .....اوہ دیکھوتو سہی! میری اصلی خاندان آرہا ہے .....''

ہوا میں اچا نک چوغوں کی سرسرا ہٹ کی آواز بھرگئی۔ قبروں کے پچ سدا بہار کے درخت کے پیچھے، ہرسا بیدار جگہ پر جادوگر نمودار ہور ہے تھے۔ ان بھی نے نقاب پہن رکھے تھے۔ ایک ایک کر کے وہ آگے بڑھے۔ آ ہستہ آ ہستہ تختاط قدموں کے ساتھ ..... جیسے انہیں اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں ہور ہا ہو۔ والڈی مورٹ خاموشی سے کھڑا کھڑا ان کا انتظار کرتا رہا پھرایک مرگ خورا پنے گھٹنوں کے بل بیٹھ کروالڈی مورٹ کی طرف رینگنے لگا اور اس کے سابہ چو نے کا دامن پکڑ کر اسے چوم لیا۔

· ' آ قا..... آ قا.....!'' وه گھگھیایا۔

اس کے پیچھے کھڑے مرگ خوروں نے بھی ایسائی کیا۔ بھی اپنے گھٹے ٹیک کر والڈی مورٹ کے پاس آئے اوراس کے چونے کے دامن کوعقیدت بھر سے انداز سے چو مااور پھر پیچھے ہے کہ کھڑے ہوگئے۔ انہوں نے اس قبر کوچاروں طرف سے گھیر لیا اور ہڑے دائرے کی صورت میں خاموش کھڑے ہوگئے۔ اب ان کے درمیان کھڑا ہوا والڈی مورٹ، بندھا ہوا ہیری اور سکیاں بھرتا ہوا وارم شارع وور تھے۔ بہر حال ، انہوں نے اس دائروی حلقے میں کچھ جگہ خالی چھوڑ دی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے انہیں کچھاور لوگوں کے آنے کا انتظار ہولیکن والڈی مورٹ کواور کسی کی آمد کی امید بالکل نہیں تھی۔ اس نے اپنے چاروں طرف کھڑے نقاب پوشوں کو گہری نظروں سے دیکھا۔ حالانکہ ہوا بالکل نہیں چل رہی تھی لیکن دائروی حلقے میں سے ایک ایسی آواز آنے لگی جیسے بھی لوگ اپنی اپنی جگہ پر کانپ رہے ہوں۔

''خوش آمدید....خوش آمدید.....خوش آمدید....میرے وفا دار مرگ خورو!''والڈی مورٹ نے آئمسگی سے کہا۔'' تیرہ سال .... تیرہ سال بعد ہم مل رہے ہیں۔لیکن تم میرے بلانے پرایسے پہنچ گئے جیسے بیکل ہی بات ہو.....تاریکی کے نشان کے باعث ہماری اتحاد آج بھی برقر ارہے ۔..... مگر کیا واقعی .....؟''اس نے اپنا سنجیدہ چہرہ اُٹھا کرنا ک کوسڑک کرصاف کیا۔اس کی ناک کے نشنوں جیسے سوراخ کسی قدر چوڑے ہوگئے۔

'' مجھے قصور واروں کی بد ہوآ رہی ہے۔۔۔''اس نے کہا۔'' فضامیں گنا ہگاروں کی بہت بری بد ہوبھری ہوئی ہے۔' دائروی حلقے میں کھڑے لوگوں کے بدن میں کپکی ہی چھوٹ گئے تھی ،ان کے چوغے بری طرف سرسرار ہے تھے۔ایسا لگ رہا تھا جیسے ہرشخص والڈی مورٹ سے دورتو ہٹنا جاہ رہا تھالیکن ایک قدم بھی پیچھے کھنچنے کی جرائت نہ کر پارہا ہو۔۔۔۔۔ ''مجھے صاف دکھائی دے رہا ہے کہتم سب لوگ بٹے کٹے، تندرست ہواور تہہاری جادوئی قو تیں بھی برقر اربیں۔۔۔۔تم لوگ میرے بلانے پریہاں کتنی سرعت رفتاری ہے بہنچ گئے ....لیکن میں خود سے سوال کرتا ہوں .....جادوگروں کا بیوسیع گروہ اپنے آقا کی مد دکرنے کیلئے کیوں آیا؟ جس کے سامنے انہوں نے زندگی بھروفا داری کی اٹوٹ تتم کھائی تھی .....؟''

کوئی کچھنہیں بولا ۔کوئی ذراسا بھی نہیں ہلا۔سوائے وارم ٹیل کے، جواب تک زمین پر بڑے بڑے اپنے خون سےلت پت کلائی کو پکڑ کررور ہاتھا۔

''اورخود ہی جواب دیتا ہوں .....' والڈی مورٹ نے زہر خند کہج میں کہا۔''انہیں ضروریہ یفین ہوگیا ہوگا کہ میں مٹ گیا ہوں۔انہیں ایبالگا ہوگا کہ میں فنا ہوگیا ہوں۔وہ جا کرمیرے شمنوں سے مل گئے ہوں گے اورانہوں نے خودکومعصوم، بے گناہ یا پھر خودکو جادوئی تشخیر کا قیدی قرار دے کر بے گنا ہی کی سند حاصل کرلی ہوگی یاان کے سامنے گڑ گڑا کرمعافی ما نگ کراپنی جان بچالی ہوگی۔ ہے نا؟''

''اور میں خود سے سوال کرتا ہوں کہ ان لوگوں سے یہ کیسے تسلیم کرلیا کہ میں دوبارہ زندہ نہیں ہوپاؤں گا؟ ان لوگوں نے جواچھی طرح جانتے تھے کہ میں نے بہت پہلے خود کوموت سے محفوظ رکھنے کیلئے انتہائی قدم اُٹھا گئے تھے؟ ان لوگوں نے جنہوں نے میری نا قابل تنجیر طاقت کے پختہ ثابت اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے جب میں دنیا کاسب سے زیادہ طاقت وراور مضبوط جادوگر ہوا کرتا تھا؟''
''اور میں خود ہی اس کا جواب دیتا ہوں۔ شایدوہ یہ مانتے ہوں گے کہ کسی کے پاس مجھ سے زیادہ طاقت ہو سکتی ہے ۔۔۔۔۔الیس طاقت جو لارڈ والڈی مورٹ کو بھی بچھاڑ سکتی ہے ۔۔۔۔۔شایداب وہ کسی دوسرے آتا کے خدمت گزار بن گئے ہیں۔۔۔۔۔شاید معمولی لوگوں ، ملاوٹی دو غلے جادوگروں اور ماگلو کے ہمدردایلبس ڈمبل ڈور کے۔۔۔۔۔؟''

ڈمبل ڈور کا نام س کر دائر وی حلقے میں ہلکی سی تھرتھری مجی اور پچھ نے بڑ بڑا کراپنے سر ہلائے۔والڈی مورٹ نے ان کی اس حرکت کونظرا نداز کرتے ہوئے کہا۔

"اس سے مجھے بہت مایوسی ہوئی ..... بڑے افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑر ہاہے کہ اس سے مجھے بے حد مایوسی ہوئی ..... ایک آدمی اچا نک دائروی حلقے سے نکل کرآ گے چلا آیا۔وہ سر سے پاؤں تک بری طرح کا نپ رہا تھا۔وہ والڈی مورٹ کے قدموں پرآ کرلیٹ گیا۔

· 'آ قا.....' وه چیخا۔'' آ قامجھے معاف کردیں۔ ہم جم کھی کومعاف کردیں.....'

والڈی مورٹ نہایت سفاکی کے ساتھ ہننے لگا،اس نے اپنی چھڑی لہرائی اوراس کی طرف رُخ کردیا۔'' اینگوریسم .....''
زمین پر بڑا مرگ خور درد کے مارے بڑپنے اور چیخے لگا۔ ہیری کو پورایفین تھا کہ اس کی چینیں آس پاس کی آبادی تک ضرور پہنچ
رہی ہوں گی۔اس نے بدعواسی کے عالم میں سوچا .....شاید انہیں سن کرکوئی پولیس میں خبر کر دے ....شاید کوئی آجائے .....کوئی
بھی ..... پھے بھی ہوجائے!

والڈیمورٹ نے اپنی حچیڑی ہٹالی۔سزیافتہ مرگ خورنڈ ھال ہوکر زمین پر پڑار ہا۔وہ گہری سانسیں لےر ہاتھااور بری طرح ہانپ رہاتھا۔

'''اُٹھوآ یوری!''والڈیمورٹ نے آ ہتگی سے کہا۔''اُٹھ کر کھڑے ہو جاؤے تم معافی مانگ رہے ہولیکن میں معاف نہیں کرتا ہوں۔ میں بھولتا بھی نہیں ہوں۔ تیرہ طویل سال ..... میں تہہیں معاف کرنے سے پہلے اپنے تیرہ سالوں کا معاوضہ چا ہتا ہوں۔وارم ٹیل نے اپنا کچھ قرض پہلے ہی چکادیا ہے، ہے ناوارم ٹیل؟''

اس نے وارم ٹیل کی طرف دیکھا جولگا تار سبک رہاتھا۔

''وارم ٹیل!تم وفاداری کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنے پرانے دوستوں کے ڈر کی وجہ سے میرے پاس لوٹ آئے تھے۔تم اس درد بھری سزاکے قق دار تھے وارم ٹیل!تم یہ بات جانتے تھے، ہے ناوارم ٹیل؟''

" الله ميراة قا!" وارم يبل في كرات موئ كها " رحم ميراة قاسسرهم سين

''اوہ ہاں! تم نے میرابدن حاصل کرنے میں میری مدد کی۔' والڈی مورٹ نے مربیانہ انداز میں کہا۔اس کی نظریں زمین پر گرے ہوئے وارم ٹیل کوٹٹول رہی تھیں۔'' حالانکہ تم بالکل نا کارہ اور دھوکے باز ہولیکن تم نے میری مدد کی .....اورلارڈ والڈی مورٹ اپنی مدد کرنے والوں کوانعام دیتا ہے .....'

والڈی مورٹ نے اپنی چھڑی دوبارہ اٹھائی اور ہوا میں لہرادی۔چھڑی کی روشن میں پکھلی ہوئی چاندی جیسی کوئی چیز برآ مد ہونے گلی۔ کچھ بل تک یہ ہوا میں ہی جمع ہوتی رہی پھریہ خود بخو دمتحرک ہوئی اور ایک انسانی ہاتھ کی شکل میں ڈھلنے گلی جو چاندی کی طرح سفیداور چیک رہاتھا۔وہ ہاتھ نیچے کی طرف بڑھااوروارم ٹیل کی خون سے لت بیت کلائی کے ساتھ بیوست ہوگیا۔

وارم ٹیل کارونا دھونا بند ہو گیا تھا حالانکہ اس کی سائس اب بھی تیز تیز چل رہی تھی۔ اس نے اپنا ہاتھ اُٹھا یا اور حیرانگی سے چپکتے سفید ہاتھ کی طرف دیکھا جواب اس کے بازو کے ساتھ اچھی طرح سے جڑچکا تھا اور کہیں سے بھی الگ دکھائی نہیں دے رہا تھا جیسے وہ اس کے بدن کا ہی حصہ ہو۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اس نے چمکد اردستا نے پہن رکھے ہوں۔ اس نے اپنی چمکتی انگلیوں کوموڑ ااور او پر نیجے ہلا جلا کردیکھا بھر کا خیتے ہوئے زمین سے ایک چھوٹی ہی ٹہنی اُٹھائی اور اسے تروڑ مروڑ ڈ الا۔

''میرے آقا!'' اس نے آہسکی سے خوش ہوتے ہوئے کہا۔'' آقا ۔۔۔۔ یہ بہت خوبصورت ہے۔۔۔۔۔شکریہ ۔۔۔۔آپ کا شکریہ۔۔۔۔۔'' وہ گھٹنوں کے بل بیٹھ گیااوراس نے والڈی مورٹ کے چوغے کا دامن چوم لیا۔

''وارم ٹیل!ابتمہاری وفاداری کبھی نہیں ڈ گمگا نا چاہئے۔''والڈی نے تی سے کہا۔

« نهیں میرے آقا.... بالکل نہیں .... کبھی نہیں .....

وارم ٹیل اُٹھ کر کھڑا ہوااور آ ہستہ آ ہستہ چلتا ہوا دائر وی حلقے میں پہنچ گیا۔وہ اب بھی اپنے جادوئی ہاتھ کو گھورر ہاتھااوراس کا چہرہ

اب بھی آنسوؤں میں چیک رہاتھا۔ والڈی مورٹ اب وارم ٹیل کی دائیں طرف کھڑے جادوگر کے پاس چلا آیا۔

'' آقا! میں تمام عرصے تک پوری طرح آمادہ رہاتھا۔''نقاب کے پیچھے سے لوسیس کی آواز تیزی سے سنائی دی۔'' اگر آپ کی طرف سے ایک بھی اشارہ ملتا، ذراسی خبرمل پاتی ، آپ کے پیٹے ٹھکانے کا ہلکا سابھی اندازہ مل پاتا تو میں فوراً آپ کے پاس بھی جاتا۔ مجھے کوئی بھی چیز نہیں روک سکتی تھی ۔۔۔۔''

''لیکن پھر بھی ۔۔۔۔۔تم میر بے نشان کو آسمان پر دیکھ کر بھاگ نظے لوسیس! جب میر بے ایک وفا دار مرگ خور نے اس بارگرمیوں میں اسے آسمان پر تشکیل دیا تھا؟'' والڈی مورٹ نے دھیمی آ واز میں کہاا ورمسٹر ملفوائے نے فوراً بولنا بند کر دیا۔'' ہاں! لوسیس! مجھے سب کچھ معلوم ہو چکا ہے۔۔۔۔۔تم نے مجھے مایوس کیا ہے۔۔۔۔۔۔۔شتریہ آقا۔۔۔۔'' والڈی مورٹ دوقدم آگے بڑھا اور خالی جگہ کو گھورتے ہوئے رُک گیا۔ملفوائے اور اگلے آدمی کے درمیان اتنا فاصلہ تھا کہ دولوگ باسانی وہاں کھڑے ہوسکتے تھے۔۔۔

''یہاں پرلسٹر نئے میاں ہیوی کو کھڑے ہونا چاہئے تھا۔' والڈی مورٹ نے آ ہسگی سے کہا۔''لیکن وہ تو از قبان میں قید ہیں۔
انہوں نے اپنی وفاداری کا پورا پورا نبوت دیا ہے۔ میراسا تھے چھوڑ نے کے بجائے انہوں نے سب کے سامنے سینہ تان کرمیری عظمت
کوسلیم کیا اور اپنے لئے اڑ قبان کو چن لیا ..... جب اڑ قبان کی قید کوتو ڑ دیا جائے گا تو لسٹر نئے میاں ہیوی کوان کے وہم و گمان سے بھی زیادہ عزت دی جائے گی۔ روح کھچڑ ہمارے ساتھ لل جائیں گے ..... وہ ہمارے دیرینہ اور فطری اتحادی ہیں ..... ہم جلاوطن دیووں کو بھی واپس بلالیس گے ..... میں اپنے بھی جا فار خدمت گزاروں کو بلالوں گا اور ایسالشکر بناؤں گا جے دیکھ کر سب کے ہوش اُڑ جا کیں ..... 'وہ آگے بڑھا اور کچھ مرگ خوروں کے پاس سے خاموثی سے گزرگیا لیکن کچھ کے سامنے وہ رُکا اور ان سے بولنے لگا۔

ماکنی سے بھر کے دوروں کے باس سے خاموثی سے گزرگیا لیکن کچھ کے سامنے وہ رُکا اور ان سے بولنے لگا۔

ماکنی نیئر ..... وارم ٹیل نے جھے بتایا تھا کہ ابتم جادوئی محکے میں خطرناک در ندوں کو ہلاک کرنے پر مامور ہو۔ میک نیئر! جلد

ہی تمہیں اس سے زیادہ عمدہ شکارملیں گے۔لارڈ والڈی مورٹ اس امر کا انتظام کردےگا۔'' ''شکر بیمیرے آقا۔۔۔۔ بہت بہت شکر بیا!''میک نیئر نے آہ ہستگی ہے کہا۔

والڈی مورٹ دوطویل قامت نقاب پوش ہیولوں کی طرف بڑھا۔''کریب!تم اس بارزیادہ وفا دارر ہوگے، ہے نا؟ اورتم بھی

گۈل؟''

''ہاں ہمارے آقا!.....ہم اییا ہی کریں گے۔''وہ دونوں بھی بڑبڑاتے ہوئے پھو ہڑین سے سر جھکاتے ہوئے بولے۔ ''اوریہی تمہارے لئے بھی صحیح ہوگا ناٹ!''والڈی مورٹ نے آ ہسکی سے کہا جب وہ گؤل کے سائے میں کھڑے ایک نقاب پیش ہیولے کے قریب سے گزرا۔

" أقا! مين آپ كانه دل سے احترام كرتا ہوں \_ مين آپ كاسب سے زيادہ وفا دار ......

'' بيربات رہنے دو .....' والڈی مورٹ نے سخت کہج میں کہا۔

وہ اب سب سے زیادہ خالی جگہ پر پہنچ گیا اور اسے اپنی سرخ آنکھوں سے اس طرح دیکھ رہاتھا جیسے اسے وہاں کھڑے لوگ دکھائی دے رہے ہوں۔

" یہاں کے چھمرگ خور غائب ہیں ..... تین میری خدمت کرتے ہوئے مرگئے۔ایک اتنابز دل ہے کہ وہ واپس نہیں آئے گا .....
اسے اس کی قیمت چکانا پڑے گی اور مجھے پورا یقین ہے کہ ایک تو مجھے ہمیشہ کیلئے چھوڑ کر چلا گیا ہے ..... ظاہر ہے اسے موت کے گھاٹ
اتار دیا جائے گا ..... اور باقی بچاایک جومیر اسب سے وفا دار چیلا ہے ، وہ تو پہلے ہی میر بے حضور خدمت کیلئے لوٹ آیا تھا ..... '
مرگ خوروں نے بے چینی سے پہلو بدلا ۔ ہیری نے انہیں نقاب کے نیچے سے ایک دوسر بے کو تکھیوں سے دیکھتے ہوئے دیکھا۔

"مرگ خوروں نے بے چینی سے پہلو بدلا ۔ ہیری نے انہیں نقاب کے نیچے سے ایک دوسر بے کو تکھیوں سے دیکھتے ہوئے دیکھا۔

"مرگ خوروں انے بے چیلا اس وقت ہو گورٹس میں ہے اور اس کی کوششوں کی بدولت ہی ہمارا یہ کم سن دوست ..... آج رات یہاں آیا ہے ۔..... '

''ہاں!' والڈی مورٹ نے لیکتے ہوئے کہا۔ جب تمام مرگ خوروں کی نگاہ بندھے ہوئے ہیری کی جانب گھوم گئی تھیں۔والڈی کے بےلب چہرے پر بےرحی بھری مسکان تھرک اُٹھی۔'' ہیری پوٹر! میری نئی پیدائش اوراز سرنو واپسی کے اس جشن میں بھر پورانداز میں شامل ہوا ہے۔ہم اسے اپناز بردستی کامہمان بھی کہہ سکتے ہیں۔۔۔۔''

کچھکحوں تک گہراسکوت جھایا رہا۔ پھر وارم ٹیل کی دائیں طرف کھڑے مرگ خور آگے بڑھا اور نقاب کے بنچے سے لومیس ملفوائے کی آ واز میں بولا۔

''میرے آقا! ...... ہم یہ جاننے کیلئے بے چین ہیں ..... ہم آپ سے استدعا کرتے ہیں کہ آپ ہمیں بتائیے ..... کہ آپ نے یہ ..... یہ کرشمہ کیسے کیا؟ ..... آپ از سرنو پیدا ہوکر ہمارے نیچ .... کیسے پہنچ یائے؟''

''اوہ! بیا یک لمبی کہانی ہےلوسیس!'' والڈی مورٹ نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا۔''اور بیمیرےاس کم سن دوست سے ہی شروع اور .....اسی برختم ہوتی ہے!''

والڈی مورٹ آ ہنتگی سے چلتا ہوا ہیری کے پہلو میں آن کھڑا ہوا تا کہ دائر وی حلقے میں کھڑے سب ہی لوگوں کی نگا ہیں ان دونوں پر ہی مرتکزر ہیں۔ '' ظاہر ہے تم لوگوں کو معلوم ہی ہے کہ اس لڑکے کو میری ناکامی اور شکست کا باعث کہا جاتا ہے۔ یعنی 'وہ لڑکا جو پک گیا' .....' والڈی مورٹ نے آ ہستگی سے کہا۔ جس کی سرخ آ تکھیں ہیری پر جی ہوئی تھیں۔ ہیری کا نشان اتنی شدت سے دُ کھر ہاتھا کہ وہ درد کے مارے چلا ناچا ہتا تھا مگر منہ میں ٹھونسے کپڑے کی وجہ سے وہ الیانہیں کرسکتا تھا۔ ''تم سب جانتے ہو کہ جس رات میں نے اسے مارنے کی کوشش کی تھی ، اسی رات میری تمام طاقبتیں اور میراجسم فنا ہو گیا تھا .....اس کی ماں نے اسے بچانے کی کوشش میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا تھا اور انجانے میں اسے ایک ایسا حفاظتی جادوئی خول پہنا دیا تھا جس کی جھے قطعی امیر نہیں تھی ..... میں اس لڑکے کو چھونہیں سکتا تھا .....'

والڈی مورٹ نے اپنی ایک لمبی سفیدانگلی اُٹھائی اوراسے ہیری کے رخسار کے بالکل ساتھ لگا دی۔''اس کی مال نے اس کے جسم پراپنی قربانی کاعکس چھوڑ دیا تھا۔ یہ ایک قدیمی جا دو ہے، مجھے یہ یار کھنا چاہئے تھالیکن میری حمافت کہ میں نے اس بات کونظرا نداز کر دیا۔۔۔۔۔لیکن کوئی بات نہیں،اب میں سے چھوسکتا ہول۔''

ہیری نے محسوں کیا کہ والڈی مورٹ کی لمبی سفیدانگلی اس کے چہرے کو چھور ہی تھی۔اس کا سر درد کے مارے پھٹا جار ہا تھا۔ والڈی مورٹ آ ہنتگی ہےاس کے کان میں ہنسااور پھراپنی انگلی ہٹا کرمرگ خوروں کی طرف متوجہ ہوا۔

ایک بار پھر مرگ خوروں کے دائر وی حلقے میں بے چینی کی ہلچل ہی مجی اور وہ اپنی جگہ پر پہلو بد لنے لگے۔والڈی مورٹ نے خاموثی کا بیدورانی خوفنا ک حد تک طویل کر دیا تھااور پھراس نے خود ہی اپنی بات کوآگے بڑھا کرخاموثی ختم کر دی۔

''میرے پاس صرف ایک ہی طاقت بچی تھی کہ میرے دوسروں کے بدن میں گھس کر قبضہ کرلوں ۔ لیکن میں جادوگروں کے درمیان رہنے کی ہمت نہیں کرسکتا تھا کیونکہ میں جانتا تھا کہ ایروراب بھی میری تلاش میں بھٹک رہے ہیں۔ میں کئی بارجانوروں میں گھس جاتا تھا۔۔۔۔ ظاہر ہے کہ سانپ میری اولین پسند میں شامل تھ۔۔۔۔لیکن ان کے بدنوں میں میری حالت کچھزیادہ اچھی نہیں رہتی تھی۔۔ان کے بدن جادوکر نے کے لائق ہی نہیں تھ۔۔۔۔اور جب میں ان کے بدنوں میں رہتا تھا تو وہ وقت سے پہلے ہی مرجاتے تھے۔ان میں سے کوئی بھی زیادہ عرصے تک زندہ نہیں رہیایا۔۔۔۔''

ا یک بار پھرخاموشی چھا گئی۔کوئی بھی اپنی جگہ پرحرکت نہیں کر پایا۔سدا بہار درخت کے پنے تک نہیں سرسرائے۔مرگ خوراپنی اپنی جگہ پر بالکل چو کنے کھڑے تھے اوران سب کی چمکتی ہوئی آئکھیں والڈی مورٹ اور ہیری پرجمی ہوئی تھیں۔

''جب میں نے اپنے اس چیلے کا جسم چھوڑا تو وہ مرگیا اور میں ایک بار پھر پہلے کی طرح کمزور اور بدن کے بغیر ہوکررہ گیا۔'
والڈی مورٹ نے آگے کہا۔''میں سب سے چھپنے کیلئے لوٹ کراپی پرانی جگہ پرواپس آگیا۔ میں تم لوگوں سے بالکل نہیں چھپاؤں گا
کہ مجھے اب یہ ڈر لگنے لگا تھا کہ میں دوبارہ بھی اپنی طاقتیں حاصل نہیں کر پاؤں گا ۔۔۔۔ ہاں! یہ شاید میری سب سے سکین مایوسی کا دور
تھا۔۔۔۔ میں تو یہ امید بھی نہیں کرسکتا تھا کہ مجھے ایک اور جادوگر ملے گا جس پر میں قبضہ جماسکوں گا ۔۔۔۔۔ اور میں نے یہ امید ہی چھوڑ دی
تھی کہ میر اکوئی وفا دار مرگ خور میرے لیے پریشان ہور ہا ہوگا ۔۔۔۔۔'

دائرے میں کھڑےا بکہ دونقاب پوش جادوگر بے چینی سے ہل گئے لیکن والڈی مورٹ نے ان پر دھیان نہیں دیا۔ ''اور پھر ۔۔۔۔۔ایک سال سے کم عرصہ پہلے ۔۔۔۔۔ جب میں امید ترک کر چکا تھا تو یہ ممکن ہو گیا۔ ایک خدمت گزار میرے پاس لوٹ آیا۔ وارم ٹیل، جس نے قانون سے بیخے کیلئے اپنی موت کا ڈرامہ رجایا تھا، اب وہ اپنے پرانے دوستوں کی نظروں میں آگیا تھا اوران سے جان بچانے کیلئے ایک بار پھر پوشیدہ ہونا چا ہتا تھا۔اس لئے اس نے اپنے پرانے آقا کے پاس لوٹے کا فیصلہ کیا۔اس نے مجھے اس سے میں تلاش کیا جہال میرے چھپنے کی افوا ہیں طویل عرصہ سے گرم تھیں ..... نظا ہر ہے کہ راستے میں ملنے والے چوہوں نے اس کام میں اس کی کافی مدد کی۔ وارم ٹیل کی چوہوں کے ساتھ عجیب دوستی ہے، ہے نا وارم ٹیل؟اس کے نتھے دوستوں نے اسے بتایا کہ البانیہ کے جنگل میں ایک ایسی جگہ ہے جہال جانے وہ کتراتے ہیں کیونکہ وہاں پر ان جیسے چھوٹے جانور ایک کالی پر چھائی کے باعث جلد مرجاتے ہیں جوان پر قابوکر لیتی ہے .....،

''لیکن مجھ تک پہنچنے کااس کا بیسفرآ سان نہیں تھا، ہے ناوارم ٹیل؟ کیونکہ جس جنگل میں میرے ہونے کی افواہ تھی۔ایک دن اس جنگل کے کنارے پر وارم ٹیل کو بھوک گئی۔ نادانی میں وہ ایک قریبی سرائے میں کھانا کھانے کیلئے چلا گیا۔۔۔۔۔اور جانتے ہو کہ اسے وہاں کون ملا؟ جادوئی محکمے کی ایک جادوگرنی برتھا جورکنس۔۔۔۔''

''لین دیھو!قسمت لارڈ والڈی مورٹ پرکتنی مہربان تھی ، وارم ٹیل کی بینا دانی میر بالک نہیں ہونے کی امید کو ہمیشہ کیلئے ختم کرسکتی تھی۔لیکن وارم ٹیل نے ایسی کمال ہوشیاری کا مظاہرہ کیا جس کی مجھے کم از کم اس سے امید بالکل نہیں تھی۔اس نے برتھا جورکنس جوسب کواپنے ساتھ چلنے کیلئے رضا مند کر لیا۔اس نے اسے اپنے سحر میں جکڑ لیا۔۔۔۔وہ اسے میرے پاس لے آیا اور برتھا جورکنس جوسب کچھ چو پٹ کرسکتی تھی، وہ ایک ایسا نایاب تحفہ ثابت ہوئی جو میری امیدوں سے بھی کہیں زیادہ بڑا تھا۔۔۔۔کونکہ۔۔۔۔تھوڑی سمجھانے بجھانے کے بعد۔۔۔۔ برتھا جورکنس ،معلومات کا انمول خزانہ ثابت ہوئی۔''

والڈی مورٹ کے چہرے پرایک خوفنا کے مسکرا ہے پھیل گئی۔اس کی سرخ آنکھیں بہت بے رحمی سے چمک رہی تھیں۔
'' ظاہر ہے، وارم ٹیل کے بدن پر قبضہ کرنے سے مجھے کوئی فائدہ نہیں ہو پا تا کیونکہ وہ تو سب لوگوں کی نظروں میں مر چکا تھا،
اس کے دوبارہ دکھائی دیئے جانے پر بے شارسوال اُٹھ کھڑ ہے ہوتے۔ بہر حال، مجھے ایک تندرست اور مضبوط جسم والے خدمت گزار
کی ضرورت تھی۔حالانکہ وارم ٹیل جادوگر کے روپ میں ایک ناکارہ شخص سے بڑھ کر کچھ نہیں،لین اس نے میرے احکامات کو بجا
لانے میں کوئی کوتا ہی نہیں کی۔ میں اینے آپ کو کمزور بدن کے ساتھ لے کراس مقام تک پہنچ سکوں اورا سینے از سرنوجنم کیلئے کئے جانے

اقدامات کا سیح انداز میں جائزہ لے کرمفیدساعت تک انتظار کرسکوں .....میرے تلاش کئے گئے دوایک جادوئی کلمات .....میری پیاری رفیق ناگنی کی تھوڑی ہی مدد ....!' والڈی مورٹ کی سرخ آنکھیں گھومتی ہوئی اژد ہے پرجم گئیں۔''اورایک جادوئی سیال ۔ جسے یکے سنگھے کے چیکیلےخون اور ناگنی کے عطیہ کئے ہوئے کچھز ہرکوڈال کر بنایا جاتا .....میں جلد ہی انسانی روپ میں آگیا اوراس قدر طاقتور بن ہی گیا کہ سفر کرنے کے قابل ہوسکتا .....'

''اب پارس پھر چرانے کی کوئی امید باقی نہیں بچی تھی کیونکہ میں جانتا تھا کہ ڈمبل ڈورنے اب تک اسے نیست ونابود کر ڈالا ہوگا۔ بہر حال، دوبارہ لا فانیت کا تعاقب کرنے سے پہلے میں انسان بننا چاہتا تھا۔ میں نے اپنے مقصد کوتھوڑ امخضر کرلیا۔ میں اپنے پرانے جسم اور پرانی طاقتوں سے ہی کام چلانے کیلئے تیارتھا.....''

" جس جادوئی مرکب نے آئے جھے نئی زندگی اور نیاجہم بخشا ہے، وہ ایک قدیمی شیطانی جادو ہے۔ میں جانتا تھا کہ اس کیلئے جھے تین چیزوں کی ضرورت ہے۔ ان میں سے ایک تو میرے پاس پہلے سے تھی، ہے ناوارم ٹیل ؟ کسی خدمت گزار کا انسانی گوشت ……" " اس کے بعد مجھے اپنے باپ کی ہڈی کی ضرورت تھی۔ ظاہر ہے اس کا مطلب بیتھا کہ ہمیں یہاں آ ناہی ہوگا کیونکہ یہیں تو اس کی لاش دفن تھی۔ اس کے علاوہ ہمیں ایک دشمن کے خون کی ضرورت تھی۔ وارم ٹیل کا کہنا بیتھا کہ میں زیادہ وقت گنوائے بغیر کسی بھی جادوگر کو استعمال کر لول، ہے ناوارم ٹیل؟ کوئی بھی جادوگر جو مجھ سے نفرت کرتا ہو …. جیسا کہ بہت سے جادوگر اب بھی ایساہی کرتے ہیں گئین میں جانتا تھا کہ اگر مجھے پہلے سے زیادہ طاقتور بننا ہے تو مجھے کس کا خون استعمال کرنا زیادہ سودمندر ہے گا؟ میں ہیری پوٹر کا خون استعمال کرنا چاہتا تھا۔ میں اس لڑکے کا خون چاہتا تھا جس نے تیرہ سال قبل مجھ سے میری تمام طاقتیں چھین لی تھیں۔ مجھے ایسا کون استعمال کرنا چاہتا تھا۔ میں اس لڑکے کا خون چاہتا تھا جس نے تیرہ سال قبل مجھ سے میری تمام طاقتیں چھین لی تھیں۔ مجھے ایسا سے کون استعمال کرنا چاہتا تھا۔ میں اس لڑکے کا خون چاہتا تھا جس نے تیرہ سال قبل مجھ سے میری تمام طاقتیں چھین کی تھیں۔ مجھے ایسا کی مال نے اسے جو تفاظتی جادوئی خول پہنایا تھا وہ میر سے بدن میں بھی دوڑ نے لگے ……میر سے جسم کے دوڑ نے والے خون میں اس کا اثر رہے بس جائے۔"

'' ظاہر ہے۔۔۔۔۔ برتھا جورکنس کی معلومات کا استعمال کر کے۔۔۔۔۔ میں نے اپنے اس وفا دار خدمت گزار مرگ خور کو استعمال کیا۔ جو اس وفت بھی ہو گورٹس میں ہی موجود ہے۔ میں نے اسے کہہ کر اس لڑکے کا نام شعلوں کے پیالے میں ڈلوایا۔ اپنے مرگ خور کا استعمال کرکے میں نے بیانی کہ پیڑکا بھی سفر یقی ٹورنا منٹ جیپئن شپ کا لاز می حصہ بن جائے۔ میں نے بیا نظام بھی کر وایا کہ ہیری پوٹر ہی اس ہیری پوٹر ہی اس ہیری پوٹر ہی اس ہیری پوٹر ہی اس بات کو بھی نینی بنایا کہ صرف ہیری پوٹر ہی اس کی کو چھوئے ، جسے میرے وفا دار مرگ خور نے گھریری کنجی میں بدل ڈالا تھا۔۔۔۔۔اس طرح میں بیرما حول ممکن کر دکھایا کہ وہ ڈمبل ڈور کی حفاظتی نگا ہوں سے دور ہر طرح کے حفاظتی انتظامات سے باہر نکل کر ہزاروں میل کے فاصلے پر میری منتظر بانہوں میں کئے ہوئے بھی یہاں پہنچ ہی گیا۔۔۔۔۔وہ بالکل ایسا ہی ہوااور ہیری پوٹر نہ چا ہے جو یہی یہاں پہنچ ہی گیا۔۔۔۔۔وہ بالکل ایسا ہی ہوااور ہیری پوٹر نہ چا ہے جو یہی یہاں پہنچ ہی گیا۔۔۔۔۔وہ بالکل ایسا ہی موااور ہیری پوٹر نہ چا ہے جو یہی یہاں پہنچ ہی گیا۔۔۔۔۔وہ بالکل ایسا ہی موااور ہیری پوٹر نہ چا ہے ہوئے بھی یہاں پہنچ ہی گیا۔۔۔۔۔وہ بالکل ایسا ہی میں اللہ میں اس میں کیا ہوں عالم اللہ ہوں میں کی علامت تسلیم کیا جا تا تھا۔۔۔۔۔

والڈی مورٹ آ ہنگی سے آ گے بڑھااور ہیری کی طرف گھوم گیا۔اس نے اپنی چھڑی اُٹھائی اور بڑبڑایا.....'' اینگوریسم .....' ہیری کوابیا درد پہلے بھی نہیں محسوس ہوا تھا۔اُس کی ہڑیاں ، جیسے آگ کے شعلوں میں جلنے لگی تھیں۔اس کے سریقینی طور پراب بھٹ ہی جائے گا۔اس کی آنکھوں کی پتلیاں بری طرح سے گھو منے گئی تھیں۔وہ اب بیرچا ہنے لگا کہ در دجلدی سے ختم ہوجائے .....وہ اینے ہوش وحواس کھو بیٹھے.....اور مرجائے!

پھر در د کا احساس غائب ہوگیا۔وہ ان رسیوں پر جھول گیا جنہوں نے اسے والڈی مورٹ کے باپ کی قبر کے کتبے کے ساتھ باندھا ہوا تھا۔اس نے نظریں اُٹھا کر دھند میں چہکتی ہوئی ان سرخ آنکھوں میں دیکھا۔رات کے اندھیرے میں مرگ خوروں کے شیطانی قہقہوں کی آوازیں گونج رہی تھیں۔

''تم نے دیکھا کہ پہتلیم کرنا کتنی بڑی جمافت کے سوااور کچھ بھی نہیں ہے کہ پیاڑی کبھی مجھ سے زیادہ طاقتور جادہ وگر بن سکتا ہے۔''
والڈی مورٹ نے کہا۔''لیکن میں چاہتا ہوں کہ کسی کے بھی دل ود ماغ میں کوئی غلط نہی نہ رہے۔ ہیری پوٹر کی قسمت اچھی تھی جو وہ مجھ
سے نے گیا تھا اور اب میں یہاں پرتم سب کے سامنے اسے مار کراپنی لاز وال طاقت کو ثابت کروں گا جب اس کی مدد کرنے کیلئے ڈمبل ڈورنہیں ہے، جب اس کی خاطر اپنی جان دینے والی اس کی ماں بھی نہیں ہے۔ میں اسے پورا موقعہ دوں گا اسے لڑنے کی اجازت بھی دی جائے گی تاکم تمہیں اس بارے میں کوئی شک نہ رہے کہ ہم دونوں میں کون زیادہ طاقتور ہے۔ سے تھوٹری ویراورانظار کرونا گئی! تمہیں تمہاری خوراک مل ہی جائے گی ۔۔۔''اس نے پھنکارتے ہوئے اس طرف چلی گئی جہاں مرگ خورکھڑے تھے۔ ہیری کے رگ و پے میں دہشت دوڑگئی۔'وہ اسے اثر دہے کو کھلانے والا ہے۔'
طرف چلی گئی جہاں مرگ خورکھڑے تھے۔ ہیری کے رگ و پے میں دہشت دوڑگئی۔'وہ اسے اثر دہے کو کھلانے والا ہے۔'

چونتیس واں باب

## جرر وال جيھريوں كاجادو

وارم ٹیل آگے بڑھا اور ہیری کے پاس پہنچا جواپنے پاؤں ہلانے جلانے کی کوشش کرر ہاتھا تا کہ رسیوں سے آزاد ہونے کے پہلے وہ ان کے سہارے اپناوزن سنجال سکے۔وارم ٹیل نے اپنانیا سفید ہاتھ بڑھا کر ہیری کے منہ میں ٹھونسا ہوا کپڑا باہر نکال دیا۔پھر ایک جھٹکے سے اس نے ان رسیوں کوکاٹ ڈالا جن سے ہیری قبر کے کتبے کے ساتھ بندھا ہوا تھا۔

ایک بل کیلئے تو ہیری کے دل میں یہ خیال آیا کہ وہ نے کر بھا گنے کی کوشش کرے ایکن قبر پر کھڑ ہے کھڑے اس کا زخمی پاؤں بری طرح کا نپر ہاتھا۔ اب مرگ خوروں نے اس کے اور والڈی مورٹ کے چاروں طرف بنائے ہوئے حلقے کو آ گے بڑھ کر تنگ کر ڈالا تھا۔ جو مرگ خوروہاں نہیں پنچے تھے، ان کی خالی جگہیں بھی اب بھر چکی تھیں۔ وارم ٹیل آ ہتہ آ ہتہ قدم اُٹھا تا ہوا اس دائر ہے سے دوسری طرف چلا گیا اور سیڈرک کی لاش کے پیروں میں بڑی ہوئی جادوئی چھڑی اُٹھا کر واپس لوٹا۔ اس نے ہیری کی طرف دیکھے بنا ہی چھڑی اس کے ہاتھ تھا دی اور اس کے بعدوہ مڑا اور مرگ خوروں کے حلقے میں اپنی جگہ برواپس بہنچ گیا۔

" جم ایک دوسرے کی تعظیم میں سر جھ کاتے ہیں، ہیری پوٹر!" والڈی مورٹ نے تھوڑ اجھکتے ہوئے کہا حالانکہ اس کا سانپ جیسا

چېره هيري کی طرف اُٹھا هوا تھا۔'' چلو! رسم دنیا ہے، يہ تو نبھا نا ہی پڑی گی نا ...... دُمبل دُورُنہيں چا ہمئیں گے کہتم روایات کی خلاف ورزی کرو۔موت کے سامنے اپنا سر جھاکا ؤ ..... هيري پوٹر!''

مرگ خورایک بار پھر بننے گئے۔والڈی مورٹ کا بےلب چہرہ اب مسکرار ہاتھا۔ ہیری نے سرنہیں جھکایا۔وہ ینہیں جپا ہتا تھا کہ والڈی مورٹ اسے مارنے سے پہلے اس کے ساتھ کوئی کھیل کھیلے .....وہ اسے بیموقعہ دینا ہی نہیں جیا ہتا تھا.....

''میں نے کہا سر جھکا وَلڑ کے .....' والڈی مورٹ نے اپنی چھڑی اُٹھاتے ہوئے کہا اور ہیری نے محسوں کیا جیسے کوئی بڑا غیبی ہاتھ اس کی کمر کوآگے کی طرف تختی کے ساتھ جھکانے کی کوشش کرر ہاتھا۔ مرگ خور پہلے سے بھی زیادہ زورزور سے قبقہے لگانے لگے تھے۔ ہیری نہ چاہتے ہوئے بھی جھکنے پرمجبور ہوگیا۔

''بہت خوب!''والڈی مورٹ نے آ ہتگی سے کہا۔اس نے دوبارہ اپنی چھڑی اوپراُٹھائی۔ہیری کے دماغ پربھی دباؤ پڑنے لگا کہوہ بھی اپنی چھڑی اُٹھائے۔کوئی آ واز اس کے دماغ کے اندراسے کہدرہی تھی۔'اورابتم مردانگی کے ساتھ اس کا سامنا کرو سینہ تان کر ،فخر کے ساتھ ……بالکل اسی طرح جیسے تہمارے باپ نے مرنے سے پہلے والڈی مورٹ کا سامنا کیا تھا۔'

"ابہم ....جربی مبازرت کا آغاز کرتے ہیں ....."

والڈی مورٹ نے اپنی چھڑی اُٹھائی اوراس سے پہلے کہ ہیری اپنے دفاع میں کچھ کر پاتا،اس سے پہلے کہ وہ اپنی جگہ سے ہل بھی پاتا......والڈی مورٹ نے ایک بار پھر'ا ینگوریسم .....'کہہ کراسے کڑے عذاب میں مبتلا کر دیا تھا۔سفاک کٹ وار کی اذبت اتنی شدیدتھی کہ درد کی زور دارٹیسوں اور ہڑیوں کی جلن نے اسے اتنا برگانہ کر ڈالا تھا کہ وہ یہ بھول گیا تھا کہ وہ اس وقت کہاں موجود تھا؟....سفیدآگ میں دہتا ہوا خبخر اس کی جلد کے ذریے ذریے وجھیدر ہاتھا۔اس کا سریقینی طور پر درد کی شدت سے بھٹ جائے گا۔ وہ اب اتنی زورسے چیخ رہاتھا جتنی زورسے وہ زندگی بھر پہلے بھی نہیں چیخاتھا.....

اور پھر درد کی شدت کم ہوگئ اورا گلے چند ہی کمحوں میں وہ غائب ہو گیا۔ ہیری ایک طرف لڑھک گیالیکن جلد ہی دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو گیا۔وہ اتنی ہی بری طرح کا نپ رہاتھا جس طرح ہاتھ کا ٹتے ہوئے وارم ٹیل کا نپ رہاتھا۔وہ لڑ کھڑا کرمرگ خوروں کی دیوار سے ٹکرا گیا۔جنہوں نے قبقے لگاتے ہوئے اسے واپس والڈی مورٹ کے سامنے دھکیل دیاتھا۔

'' تھوڑی دیر آرام کر لیتے ہیں۔' والڈی مورٹ نے کہااوراس کے سوراخ نما نتھنے جو شلے انداز میں پھڑ کئے لگے۔'' تھوڑی دیر آرام کرلو.....کیااس سے در دہوا۔ ہیری پوٹر؟ تم بیتو نہیں جا ہوگے کہ میں تمہارے ساتھ دوبارہ ایساہی کروں.....؟''

ہیری نے کوئی جواب نہیں دیا۔ سفاک سرخ آنکھیں اسے صاف بتا رہی تھیں کہ وہ بھی سیڈرک کی طرح موت کے گھاٹ اتر نے والا ہے۔۔۔۔۔لیکن وہ اس کھیل کونہیں کھیلنا چاہتا تھا۔وہ اب والڈی مورٹ کا حکم بالکل نہیں مانے گا۔۔۔۔۔وہ رحم کی بھیک نہیں مانگے ''میں نے تم سے پوچھاتھا کیاتم بہ چاہتے ہو کہ میں تمہارے ساتھ بہدوبارہ کروں؟''والڈی مورٹ نے دھیمی آواز میں غرا کر کہا۔''میری بات کا جواب دوہیری پوٹر۔۔۔۔۔ایمپروسم!''

اور ہیری کواپنی زندگی میں تیسری باریہ محسوس ہوا کہ اس کے دماغ میں سے تمام سوچیں، تمام خیالات مٹ گئے تھے.....آہ! دماغ میں کسی بھی خیال کی عدم موجودگی کتنی اندو ہناک ہوتی ہے۔ابیا لگ رہا تھا جیسے وہ پانی میں تیررہا ہو، کوئی خواب دیکھر ہا ہو..... 'صرف نہیں میں جواب دو....نہیں کہو.....بسنہیں کہو.....'

'میں نہیں .....نہیں کہوں گا۔'اس کے د ماغ کے کسی خانے سے ایک ضدی آواز مدہم انداز میں بولی۔'میں جواب نہیں دوں گا۔' 'صرف نہیں کہو.....'

''میں ایسانہیں کروں گا..... میں بیربات نہیں کہوں گا.....''

'صرفنهیں کہو.....فورا''

" کیول کہوں؟.....

جیسے ہیں ہیری کے منہ سے الفاظ نکلے۔وہ پورے قبرستان میں گونج اُٹھے۔اس کے دماغ پر چھائی ہوئی خاموثی کا بندٹوٹ گیا۔ وہ عجیب سابو جھاورخالی بن کا احساس اس طرح غائب ہو گیا جیسے کسی نے اس پر ٹھنڈے پانی کی بھری ہوئی بالٹی انڈیل دی ہو۔ پچھ پل پہلے والا درد کا احساس واپس لوٹ آیا جوسفاک کٹ وارکی بدولت اس کے رگ و پے میں اُٹھ رہا تھا۔ یہ احساس لوٹ آیا کہ وہ کہاں کھڑا تھااوراس کا یالاکس خوفناک چیز سے بڑا تھا؟

''تم ایسانہیں کرو گے؟''والڈی مورٹ آ ہستگی سے بولا۔اب مرگ خوروں کے قیقہ اچا نک بند ہو گئے تھے۔جیسے کسی نے ان کے منہ پر تالے ڈال دیئے ہوں۔''تم نہیں نہیں کہو گے؟ ہیری پوڑ! تھم کی تعمیل کرنا ایک ایساسبق ہے جو میں تمہیں مارنے سے پہلے سکھانا چا ہتا ہوں ۔۔۔۔ شاید تھوڑی اور در دکی خوراک دینے کی ضرورت پڑے گی؟''

والڈی مورٹ نے اپنی چھڑی اُٹھائی لیکن اس بار ہیری پوری طرح تیارتھا۔ کیوڈ چ کی مشقوں سے سیکھے ہوئے چھلاوہ اچھال کا استعال کرتے ہوئے اس نے زمین پر چھلانگ لگائی اورلڑ ھکتے ہوئے والڈی مورٹ کے باپ کی قبر کے کتبے کے بیچھے بہنچ کر چھپ گیا۔والڈی مورٹ کا واراس کا تعاقب کرتا ہوا قبر کے کتبے سے ٹکرایا اور پھر کا کتبہ بری طرح تڑک گیا۔

''ہم آنکھ مجولیٰہیں کھیل رہے ہیں، ہیری پوڑ!' والڈی مورٹ کی دھیمی سرد آ واز قبرستان کی گہری خاموشی میں گونجی۔اس کے قدموں کی آ ہٹ قریب آتی ہوئی محسوس ہورہی تھی، مرگ خورایک بار پھر قبقہے لگا کر ہنننے لگے۔''تم مجھ سے نہیں حجب سکتے۔کیااس کا مطلب یہ ہے کہ تم اب ہمارے مبازرتی کھیل سے تھک چکے ہو؟ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میں اس کھیل کوایک ہی جھکے میں ختم کردوں؟ باہرنکلو۔۔۔۔ ہیری پوڑ! باہرنکلواورمقا بلہ کرو۔۔۔۔ تہماری موت جلد ہی واقع ہوگی ۔۔۔۔ تہماری موت دردناک ہوگی ۔۔۔۔۔ کیاس کے باہرنکلو۔۔۔۔۔

بارے میں ٹھیک سے انداز ہٰہیں ہے .....میں بھی مراہی نہیں ہوں .....،''

ہیری کتبے کی آرمیں جھکارہا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کا انجام آچکا تھا۔کوئی امید باقی نہیں تھی ....۔کہیں سے کوئی مدنہیں مل سکتی تھی۔ اور جب اس نے والڈی مورٹ کے قریب آنے کی آواز سنی تو وہ صرف ایک ہی چیز جانتا تھا۔ ڈریا شکست سے بالاتر .....وہ جانتا تھا کہ وہ یہاں آنکھ مچولی کھیلنے والے بچے کی طرح حجب کرنہیں مرے گا۔ وہ والڈی مورٹ کے قدموں پر جھک کرنہیں مرے گا۔۔۔۔وہ الڈی مورٹ کے قدموں پر جھک کرنہیں مرے گا۔۔۔۔وہ الٹی کی طرح سینہ تان کرمرے گا اور حالانکہ وہ خود کو بچانہیں سکتا تھا لیکن وہ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہوئے مرے گا۔۔۔۔۔

اس سے پہلے کہ والڈی مورٹ اپنے سانپ جیسے چہرے کو کتبے کے پیچھے لا پاتا۔ ہیری اُٹھ کر کھڑا ہوگیا.....اس نے اپنے ہاتھ میں چھڑی مضبوطی سے پکڑلی اور والڈی مورٹ کے سامنے کودکر آگیا۔ والڈی مورٹ اس کا چہرہ دیکھ کرمسکرایا اور وہ پوری طرح تیار تھا۔ ہیری نے چیخ کر کہا..... ''جھوٹم جھوٹم'' ..... والڈی مورٹ نے جواب میں کہا....''ایودا کودیسم ....!''

والڈی مورٹ کی چھڑی سے چمکتی ہوئی سبز روشی نکلی اور ہیری کی چھڑی سے خون جیسی سرخ روشنی با ہرنکلی ۔ دونوں چنگاریوں کی الہریں نچے ہوا میں ایک دوسرے سے نگرائیں .....اوراچا نک ہیری کی چھڑی اس طرح ملنے لگی جیسے اس میں بجلی دوڑر نہی ہو۔اس کا ہاتھ حھڑی پرمضبوطی کے ساتھ جکڑا گیا۔اگروہ چا ہتا بھی تو بھی اپنی چھڑی کونہیں چھوڑ سکتا تھا۔ دونوں چھڑیوں کی روشنی ایک کرن میں بیوست ہوکررہ گئی۔روشنی کی بیرکن سرخ یا سبز نہیں بلکہ سنہری تھی .....اور ہیری نے جیرت بھری نظروں سے دیکھا کہ والڈی مورٹ کی مورٹ کی میں میں بیوست ہوکررہ گئی۔روشنی کی بیرکن سرخ یا سبز نہیں بلکہ سنہری تھی .....اور ہیری نے جیرت بھری نظروں سے دیکھا کہ والڈی مورٹ کی میں سفیدا نگلیاں بھی اس کی چھڑی کے ساتھ جکڑی ہوئی تھیں جوہال اور تھر تھرار ہی تھیں .....

اور پھر ..... ہیری کواس بات کیلئے کسی چیز نے تیار نہیں کیا تھا۔اس کے پیرز مین سے اُٹھ گئے۔وہ اور والڈی مورٹ دونوں ہی زمین سے اور پھر اُٹھ گئے۔وہ اور والڈی مورٹ دہوں ہی جسکتی ہوئی سنہری روشنی کی کرن کے ساتھ جڑی ہوئی تھیں۔وہ والڈی مورٹ کے باپ کی قبر کے کتبے سے دور جارہے تھے اور پھر وہ دونوں زمین کے ایک ایسے ٹکٹر نے کے اوپر پہنچ گئے جہاں قبریں بالکل مہیں تھیں۔مرگ خور چیخ چیخ کر والڈی مورٹ سے اجازت ما نگ رہے تھے۔وہ ان دونوں کے قریب آرہے تھے۔اور سرعت رفتاری سے ان دونوں کے قریب آرہے تھے۔اور سرعت رفتاری سے ان دونوں کے نیچز مین پر دائر وی حلقہ تھکیل دے رہے تھے۔ بڑا از دہا مرگ خور کے قدموں میں بے چینی سے ادھرادھرریگ رہا تھا۔ پھھمرگ خوروں نے اپنی آپی چھڑیاں باہر نکال کی تھیں .....

 اس کرن کے دھا گے کوٹوٹنے مت دینا .....

'میں جانتا ہوں۔'ہیری نے من میں کہا۔'میں جانتا ہوں، مجھے اسے نہیں توڑنا چاہئے۔'

جب روشنی کا سب سے قریبی موتی ہیری کی چھڑی کی نوک کے قریب پہنچا تو چھڑی اتنی گرم ہوگئی کہ ہیری کوخوف لاحق ہوا کہ کہیں اس میں آگ نہ لگ جائے۔وہ موتی جتنا قریب آیا، ہیری کی چھڑی اتنی ہی تیزی سے زیادہ تقرتھرانے لگی۔اسے لگ رہاتھا کہ اس مڈ بھیڑ میں اس کی چھڑی نہیں نیچے گی۔اییا لگ رہاتھا کہ اس کی انگلیوں کے پنچے بس ابٹوٹے ہی والی تھی.....

 روشی کا ایک موتی والڈی مورٹ کی چھڑی کی نوک سے پچھانچ دور بری طرح جھلملا رہا تھا۔۔۔۔۔ وہ بری طرح تھرتھرارہا تھا۔۔۔۔ ہیری سیمچھ نہیں پایا کہ وہ ایسا کیوں کر رہا تھا۔اسے تو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ کیا کرنا چا ہتا ہے؟۔۔۔۔۔لیکن اب وہ اپنی طاقت کے ساتھ اس روشنی کے موتی کو والڈی مورٹ کی چھڑی کے اندر گھسانا چا ہتا تھا۔۔۔۔۔ وہ پوری کوشش کر رہا تھا۔۔۔۔۔ اور پھر آ ہتہ آ ہتہ۔۔۔۔۔ بہت ہی آ ہتہ۔۔۔۔۔ وہ موتی سنہری کرن کے دھا گے میں ہلا۔۔۔۔۔ ایک بل کیلئے کا نیا۔۔۔۔۔ اور پھر وہ والڈی مورٹ کی چھڑی کے اندر چلا ہی گیا۔۔۔۔۔

اسی کمچے والڈی مورٹ کی چھڑی کے اندر سے چیخ نکلنے کی آ واز سنائی دی ...... پھر ..... والڈی مورٹ کی سرخ آ تکھیں سکتے کی حالت میں پھیاتی چلی گئیں .....ایک دھوئیں دار ہاتھ اس کی چھڑی سے باہر نکلا اور غائب ہو گیا ..... یہ اس ہاتھ کاعکس تھا جواس نے وارم ٹیل کیلئے جادو سے نمودار کیا تھا ..... در دبھری چیخ دوبارہ سنائی دی .....اور پھر والڈی مورٹ کی چھڑی کی نوک سے ایک زیادہ بڑی چیز باہرنگلی ۔ یہ چیز تھوں دھوئیں سے بنی ہوئی تھی ....ایک سر ....ایک سینہ اور باز و .....سیڈرک کا بالائی دھڑ .....

''هپیری ..... پیژ کررهنا .....نجل کر.....'

یہ آواز کہیں سور سے آتی ہوئی محسوس ہورہی تھی اور گونج رہی تھی۔ ہیری نے والڈی مورٹ کی طرف دیکھا.....اس کی چوڑی، سرخ آنکھیں اب بھی سکتے میں مبتلا دکھائی دے رہی تھیں ..... ہیری کی ہی طرح اسے ایسا ہونے کی قطعی امیز نہیں تھی .....اور بہت آہتہ آہتہ ہیری نے سنہری گنبد کے کناروں پرمنڈ لاتے ہوئے مرگ خوروں کی دہشت بھری چینیں سنیں۔

چھڑی سے در دبھری ایک اور چیخ سنائی دی .....اور پھرایک اور چیز باہرنگلی .....دوسرے کنارے کی گھنی پر چھائی جس کے فور اً بعد ہاتھا اور دھڑ باہر آگیا .....ایک بوڑھا آ دمی! جسے ہیری نے ایک باراپنے خواب میں دیکھا تھا۔اب سیڈرک کی طرح چھڑی کی نوک سے باہرنگاتا ہوا دکھائی دے رہا تھا .....اس آ دمی کا بھوت، پر چھائی یا چاہے جو بھی ہو۔سیڈرک کے پاس گرگئ اور اس نے ہیری، والڈی مورٹ، سنہری جال اور جڑی ہوئی چھڑیوں کو چیرانی سے دیکھا اور اپنی لاٹھی کوز مین پر جماتے ہوئے کہا۔''اس کا مطلب ہے کہ وہ سچ بچ جادوگر ہے''بوڑھے آ دمی نے والڈی مورٹ کو دیکھتے ہوئے کہا۔''اس نے جھے مارڈ الا .....لڑکے تم اس سے لڑتے رہو۔'' اس کو تی نے والڈی مورٹ کو دیکھتے ہوئے کہا۔''اس نے جھے مارڈ الا .....لڑکے تم اس سے لڑتے رہو۔'' لیکن اس وقت چھڑی کی نوک سے ایک اور سرا بھر نے لگا تھا ..... یہ یا یک عورت کی پر چھائی تھی۔ یہ ایک دھوئیں دار بھورا سرتھا جو

مجسے جبیبا دکھائی دے رہا تھا۔ ہیری کے دونوں ہاتھ کا پینے گئے۔ وہ اپنی چھڑی کوسیدھار کھنے کی کوشش کرر ہاتھا اس نے دیکھا کہ وہ عورت بھی زمین پرگرگئی اور باقی لوگوں کی طرح سیدھی کھڑی ہوکرا سے گھور نے لگی .....

ہیریاسے پہچان گیاتھا۔وہ برتھاجور کنس تھی جواپنی آنکھیں پھاڑ کراپنے سامنے ہونے والےاس عجیب مقابلے کود کھے رہی تھی۔ ''ابھی مت چھوڑ نا۔۔۔۔''وہ زور سے چلائی اوراس کی آواز بھی سیڈرک کی طرح کہیں دور سے گونجی ہوئی محسوس ہوئی۔''اسے اپنے تک پہنچنے مت دینا ہیری!۔۔۔۔مت چھوڑ نا۔۔۔۔''

والڈی مورٹ کی چھڑی کی نوک سے ایک اور سر باہر نکاتا ہوا دکھائی دینے لگا.....اوراسے دیکھتے ہی ہیری فوراً سمجھ گیا کہ یہ سکا ہوسکتا ہے۔....وہ جوسکتا ہے۔....وہ جانتا تھا جیسے اسے اس بل سے اس کی امید ہوجب سے اس نے سیڈرک کوچھڑی میں سے باہر نکلتے دیکھا تھا.....وہ جانتا تھا کیونکہ نکلنے والی عورت وہ تھی جس کی آج رات اسے سب سے زیادہ یا دآئی تھی.....

لمیے بالوں والی ایک جوان عورت کی دھوئیں دار پر چھائی چھڑی سے نکل کرسنہری جال کی زمین پر جاگری بالکل اسی طرح جیسے برتھا کی پر چھائی گری تھی۔ وہ سیدھی کھڑی ہوئی اور اس کی طرف دیکھنے گئی .....اور ہیری جس کے ہاتھ اب بری طرح کا پننے لگے تھے۔اپنی ماں کو بھوتنی کے روپ دیکھ کراس کا دل بری طرح مجلنے لگا تھا۔

'' خود پر قابور کھو ہیری! ……تمہاری ڈیڈی آ رہے ہیں …… وہتمہیں دیکھنا چاہتے ہیں ……سب کچھٹھیک ہو جائے گا……بس حچٹری کومضبوطی سے پکڑے رہو…..''

اور پھر ہیری کا باپ بھی چھڑی سے باہر نکل آیا۔ پہلے اس کا سر، پھران کا دھڑ ..... لمباور ہیری کی طرح دکھائی دینے والے بالوں کے ساتھ جیمس پوٹر کی دھوئیں دار پر چھائی والڈی مورٹ کی چھڑی کی نوک سے باہر نکلی ، زمین پر گری اور پھراپنی بیوی کی طرح سیدھی کھڑی ہوگئی۔ وہ ہیری کے قریب آئے اور اسے غور سے دیکھنے لگے اور باقی لوگوں کی طرح گونجی ہوئی آواز کے انداز میں بولے۔ بہر حال، وہ بہت ہی آ ہستگی سے بول رہے تھے تا کہ والڈی مورٹ ان کی بات سن نہ پائے جو اب اپنے چاروں طرف منڈ لاتے ہوئے شکاروں کی بر چھائیاں دیکھ کرکسی قدر خوفز دہ اور تھیر دکھائی دے رہا تھا۔

''چھڑیوں کے باہمی تعلق کے ٹوٹے کے بعدہم صرف چندہی بل تک رُکیں گے۔۔۔۔لیکن ہم تمہیں وقت دیں گے۔۔۔۔تمہیں گھریری کنجی تک واپس پنچنا ہوگا۔وہ تمہیں واپس ہوگورٹس لے جائے گی۔۔۔۔دیرمت کرنا۔۔۔۔تمجھ گئے ہونا ہیری؟'' ''ماں!''ہیری نے آ ہسگی کے ساتھ کہا جواب اپنی چھڑی کو پکڑے رکھنے کیلئے بری طرح الجھر ہاتھا کیونکہ یہاس کی انگلیوں سے

ىچسلتى ہوئى محسوس ہور ہى تھى **\_** 

''ہیری....''سیڈرک نے جلدی سے قریب آتے ہوئے سرگوشی کی۔''میرالاش بھی لے جانا۔ٹھیک ہے؟ میری لاش میرے ماں باپ کودے دیناہیری....''

''ٹھیک ہے۔۔۔۔'' ہیری نے کہااوراس کا چہرہ حیسڑی پکڑنے کی کوشش میں بھنچ گیا تھا۔

''باہمی تعلق کواسی کمھے توڑ دو ہیری .....'اس کے باپ نے آ ہستگی کے ساتھ اسے کہا۔'' بھا گئے کیلئے تیار ہو جاؤ .....اسی وقت اپنی چھڑی ہٹالو .....ا بھی .....''

سیڈرک کی لاش سے دس فٹ دور ہیری نے سنگ مرمر کے بڑے جسمے کے پیچیے چھلانگ لگا دی۔ تا کہ وہ سرخ چنگاریوں کی روشنیوں سے پچ سکے۔اس نے دیکھا کہ جادوئی کلمات کے واروں کے ٹکرانے سے اس مجسمے کا بڑا پنکھڑوٹ گیا تھا۔اس نے اپنی چھڑی کومضبوطی سے پکڑلیااور بھاگ کرمجسمے کے پیچھے سے باہر نکلا .....

''ستوفیتم .....'وہ گرجااوراس نے اپنی چھڑی ہیچھے کی طرف کردی۔اس طرف سے مرگ خوراس کی طرف تیزی سے بڑھ رہے سے دنی ہوئی چیخ کی آ وازس کروہ بچھ گیا کہ اس نے کم از کم ایک مرگ خورکوتو روک ہی دیا تھا۔لین اب بلیٹ کر پیچھے دیکھنے کا وقت بالکل نہیں تھا۔وہ سنہری کپ کے اوپر سے کودا اور اپنے پیچھے چھڑی کے دھاکے کی آ وازس کر اس نے آگے کی سمت میں چھلانگ لگا دی۔اس کے گرتے ہی اس کے اوپر سے روشنی کی ایک بڑی چنگاری اُڑ کر چلی گئی۔اس نے سیڈرک کا ہاتھ بکڑتے کیلئے اپنا ہاتھ

يجيلايا.....

اسی وفت والڈی مورٹ کے چلانے کی آ واز سنائی دی۔''تم لوگ دور ہٹ جاؤ.....اسےصرف میں ہی ماروں گا..... وہ میرا شکار ہے.....''

ہیری نے سیڈرک کی کلائی کوئس کر پکڑ لیا تھا۔اس کے اور والڈی مورٹ کے درمیان صرف ایک ہی قبر کا کتبہ باقی رہ گیا تھا۔ لیکن سیڈرک بہت وزنی تھااور کی بھی دور بڑا تھا.....

والڈی مورٹ کی سرخ آئکھیں اندھیرے میں جیکنے لگیں۔ ہیری نے دیکھا کہ والڈی مورٹ کے چہرے پراب ایک زہریلی مسکراہٹ تھرک رہی تھی اوروہ اپنی چھڑی اس کی طرف تان رہاتھا۔

ہیری نے اپنی چھڑی سنہری حیکتے ہوئے کپ کی طرف کرتے ہوئے چلایا۔''ا یکوشیم!'' کپ ہوا میں اُڑ کراس کے پاس آگیا اور ہیری نے چھڑی والے ہاتھ سے اس کا دستہ پکڑلیا۔

ہیری کو والڈی مورٹ کی بدحواس کے عالم میں نکلتی ہوئی چیخ سنائی دی۔اسی بل ہیری کواپنے پیروں کے بنیچا یک جھٹکالگاجس کا مطلب بیتھا کہ گھریری کنجی نے کام کر دکھایا تھا..... بیاب اسے ہوا اور رنگوں کی قوس قزح کے بھنور میں دور لے جارہی تھی۔سیڈرک بھی اس کے ساتھ ہی تھا جو بے جان لاشے کی ماننداس کے بازوکوا پنی طرف تھینچ رہاتھا۔ بیہ بڑا کٹھن سفر تھا....لیکن وہ دونوں واپس لوٹ رہے تھے۔



پینتیسواں باب

## مركب صدقيال

عجیب سا ہے ہنگم شور شرابہ اس کے کانوں کے پروں کو بھاڑے جارہا تھا اور وہ پریشانی محسوس کررہا تھا۔ ہر طرف آوازیں، قدموں کی آہٹیں اور چینیں سنائی دے رہی تھیں ..... وہ جہاں تھا، وہیں پڑا رہا۔اس نے شورسن کراپنا چہرہ تان لیا جیسے یہ بھی کوئی برا خواب ہی ہوجوگز رجائے گا۔

پھردوہاتھوں نے اسے پکڑااور بلیٹ دیا۔

" ہیری..... ہیری!"

اس نے اپنی آنکھیں کھولیں۔وہ ستاروں سے بھرے آسمان کی طرف دیکھ رہاتھا اور ایلبس ڈمبل ڈوراس کے اوپر جھکے ہوئے سے ۔ تھے۔لوگوں کی بھیڑ کی کالی پر چھائیاں جاروں طرف سے امارتی ہوئی محسوس ہورہی تھیں۔وہ آ ہستہ آ ہستہ قریب آ رہی تھیں۔ہیری کولگا کہلوگوں کے تیز تیز قدموں کی وجہ سے اس کے سرکے نیچ زمین کا نپ رہی تھی۔وہ بھول بھیلوں کی باڑھ کے کنارے پر واپس لوٹ آیا تھا۔اسے تماشائی دکھائی دے رہے تھے اوروہ ہاں پرستاروں کے نیچ کے ہیولے بری طرح ملتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ ہیری نے کپ کوچھوڑ دیالیکن اس نے سیڈرک کواورمضبوطی سے پکڑلیا۔اس نے اپناخالی ہاتھا اُٹھایا اورڈمبل ڈور کی کلائی پکڑلی جبکہ ڈمبل ڈور کا چبرہ بھی دکھائی دیتا تو بھی نظروں سےاوجھل ہوجا تار ہا۔

''وہ لوٹ آیا ہے .....' ہیری نے پوری طاقت کے ساتھ کہا مگراس کی آواز بے حدد هیمی ہی نکل پائی۔

''والڈی مورٹ لوٹ آیا ہے.....'

"بیکیا ہور ہاہے....کیا ہوا؟"

ہیری کے سامنے کارنیاوس فج کا چہرہ آیا جوسفیداور دہشت زدہ دکھائی دے رہاتھا۔

''اوہ خدایا ..... ڈیگوری!''فج نے کیکیاتے لہج میں کہا۔'' ڈمبل ڈور! یہ تو مرگیاہے؟''

ان کی طرف آتے ہوئے سیاہ ہیولوں نے یہ بات سن کراپنے آس پاس والے ہیولوں کو بتائی .....اور پھر باقی لوگ بھی رات کے اندھیرے میں چلائے .....

''وه مرگیاہے .....وه مرگیاہے ....سیڈرک ڈیگوری مرگیا .....''

''ہیری اسے چھوڑ دو۔۔۔۔''اسے نج کی آ واز سنائی دی اور اسے احساس ہوا کہ پچھانگلیاں سیڈرک کی وزنی کلائی اس کی گرفت سے چھڑانے کی کوشش کرر ہی تھیں لیکن ہیری اسے چھوڑنے پر بالکل راضی نہیں تھا۔

پھر ڈمبل ڈور کا چہرہ جواب بھی دھندلا دکھائی دےرہاتھااورزیادہ قریب آیا۔

" بهیری! ابتم اس کی کوئی مد دنہیں کر سکتے ۔ اب سب کچھ ختم ہوگیا ہے، اسے چھوڑ دو! "

''وہ چاہتا تھا کہ میں اسے واپس لے آؤں۔''ہیری دھیمے لہجے میں بڑبڑایا۔اسےلگ رہاتھا کہ بتانا سوائے حماقت کے اور پکھ نہیں۔۔۔۔''دہ جاہتا تھا کہ میں اسے اس کے ماں باپ کے پاس لے آؤں۔۔۔۔''

''بیٹھیک ہے ہیری!....اب بس چھوڑ دو.....'

ڈمبل ڈورینچ جھکے۔اتنے بوڑ ھےاور دبلے پتلٹخص میں زیادہ طافت کا تصور کرنا محال دکھائی دیتا تھالیکن انہوں نے ایک ہی جھکے میں ہیری کوز مین ہے اُٹھا کراس کے پاؤں پر کھڑا کر دیا۔ہیری لہرار ہاتھا۔۔۔۔۔ڈول رہاتھا۔۔۔۔اس کا سرگھوم رہاتھا۔۔۔۔۔اس کا زخمی پیراب اس کا وزن نہیں سنجال پارہاتھا۔ان کے جاروں طرف بھیڑ قریب آنے کیلئے دھکم پیل کررہی تھی اوراس کی طرف دیکھرہی تھی۔۔۔۔۔۔

'' کیا ہوا؟''....'اس کے ساتھ کیا گڑ ہڑ ہوئی ؟''....'' کیا واقعی سیڈرک مرگیا ہے؟''

''اسے ہیں تال لے جانا چاہئے ڈمبل ڈور!'' فی زور دار آواز میں کہہ رہے تھے۔''وہ بیار ہے، وہ زخمی ہے۔۔۔۔۔ ڈمبل ڈور! ڈیگوری کے ماں باپ یہاں ہیں۔وہ تماشائیوں میں ہیں۔۔۔۔'' ''میں ہیری کو لے جاتا ہوں ڈمبل ڈور میں سے لے جاتا ہوں .....''

''نہیں! میں جا ہوں گا کہوہ <sup>یہ</sup>یں رہے....''

'' دُمبل دُور! آموس دُیگوری ادھر ہی آرہا ہے۔۔۔۔۔ وہ یہیں آرہا ہے۔۔۔۔۔آپ کونہیں لگتا کہ اسے یہ بات آپ کوخود بتانا چاہئے۔۔۔۔۔اس سے پہلے کہ وہ اپنے بیٹے کی لاش دیکھے۔۔۔۔۔''

«بىرى يېيىرۇ كنا.....،

لڑ کیاں چیخ رہی تھیں اور بری طرح سسک رہی تھیں۔ہیری کی آنکھوں کےسامنے کامنظر عجیب طریقے سے لرزر ہاتھا۔ مدالیں

''ٹھیک ہے بیٹے! میں نے تہہیں سنجال لیا ہے ..... چلو .....ہیبتال .....''

'' ڈمبل ڈورنے رُکنے کیلئے کہا ہے۔۔۔۔'' ہیری بھرائی ہوئی آواز میں بولا۔ ماتھے کے نشان کی درد کی وجہ سے اسے ایسالگ رہاتھا جیسے اسے قے ہونے والی ہو۔اس کی قوت بصارت پہلے سے بھی زیادہ دھند لی ہوگئ تھی۔

« جتم ہیں آرام کی ضرورت ہے .....چلو بھی .....''

ہیری سے بڑا اور زیادہ طاقتور کوئی شخص اسے شور مجاتی بھیڑ کے پیچوں نیچ سے آ دھا تھینچتا ہوا لے جارہا تھا اور آ دھا اس نے اسے اٹھار کھا تھا۔ ہیری نے لوگوں کی آئیں اور چینیں سن رہا تھا۔ جب اسے سہارا دینے والا آ دمی ان کے نیچ سے راستہ بناتے ہوئے اسے سکول کی طرف لے جانے لگا جھیں اور ڈرم سٹرانگ کے جہاز کے پاس سے ہوتے ہوئے وہ گھاس کے میدان کو پار کرنے لگا۔ ہیری کو اب کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ اسے سرف اپنے ساتھ چلنے والے آ دمی کی سانس لینے کی بھاری آ واز سنائی دے رہی تھی۔ کو اب کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ اسے سرف اپنے ساتھ چلنے والے آ دمی کی سانس لینے کی بھاری آ واز سنائی دے رہی تھی۔ میری کو پتھرکی سٹرھیوں کے اوپرا ٹھایا۔ ٹھک ٹھک ٹھک گی آ واز۔ ہیری بہیان گیا کہ وہ میڈ آئی موڈی تھے۔

'' کپ گھریری کنجی تھا۔۔۔۔'' ہیری نے بمشکل کہا۔ جب وہ بیرونی ہال عبور کرر ہے تھے۔'' وہ مجھےاور سیڈرک کوایک قبرستان میں لے گیا۔۔۔۔۔اورو ہاں پروالڈی مورٹ تھا۔۔۔۔۔لارڈ والڈی مورٹ ۔۔۔۔۔''

ٹھکٹھکٹھک۔۔۔۔۔وہ سنگ مرمر کی سٹر ھیاں اوپر چڑھ رہے تھے۔

'' تاریکیوں کے شہنشاہ وہاں تھے.....پھر کیا ہوا؟''

"اس نے سیڈرک کو مارڈ الا .....اس نے سیڈرک کو مارڈ الا ......"

"اور پیر....؟"

ٹھکٹھکٹھک ۔۔۔۔۔ابوہ راہداری میں چل رہے تھے۔

''ایک بڑی کڑاہی میں کوئی سیال یکایا گیا.....اوراسے اس کابدن واپس مل گیا.....''

''اوہ! تاریکیوں کے شہنشاہ کوان کا بدن واپس مل گیا؟ وہ از سرنو زندہ ہو گئے .....''

''اور پھر مرگ خور وہاں آ گئے .....اور پھر ہمارے در میان مبازرتی مقابلہ ہوا.....''

''تم نے تاریکیوں کے شہنشاہ کے ساتھ مبازر تی مقابلہ کیا؟''

''میں پچ کر بھاگ نکلا ……میری چھڑی نے ایک عجیب کمال دکھایا ……میں نے اپنے ماں باپ کووہاں دیکھا ……وہ اس کی حچھڑی میں سے باہر نکلے تھے ……''

''اندر چلو ہیری....اندر چلواور بیٹھ جاؤ....تم بل بھر میںٹھیک ہوجاؤگے....لواسے پی لو.....''

ہیری کو تالے میں جا بی لگانے کی آواز سنائی دی اور پھراس نے محسوس کیا کہاس کے ہاتھوں میں ایک پیالہ آگیا ہے۔

''اسے پی لو.....تمہاری طبیعت ٹھیک ہوجائے گی .....چلو ہیری! میں تمہاری پوری بات جاننا جا ہتا ہوں....کہ وہاں کیا کیا ہوا

"?!?"

موڈی نے پیالے میں بھرے مرکب کواس کے منہ میں ڈال دیا۔اس کے حلق میں پودینے کی جلن ہوئی اوروہ بری طرح کھانسنے لگا۔لیکن مرکب پینے کے بعد موڈی کا دفتر صاف دکھائی دینے لگا اور موڈی کا چبرہ بھی ۔۔۔۔۔ان کا چبرہ بھی فج کے چبرے کی طرف سفید دکھائی دے رہاتھا اوران کی دونوں آئکھیں بنا جھیکے ہیری کے چبرے کوٹول رہی تھیں۔

''والڈی مورٹ لوٹ آئے ہیری جمہیں یقین ہے کہ وہ لوٹ آئے ہیں؟ انہوں نے بیکام کیسے کیا؟''

''اس نے اپنے باپ کی قبر، وارم ٹیل کے ہاتھ اور میر ہے باز وسے کچھ چیزیں لیں۔'' ہیری نے کہا۔اس کے سر کا چکر انااب بند ہو گیا تھا۔اس کے نشان میں بھی اب پہلے جتنا در ذہیں ہور ہاتھا حالانکہ دفتر میں اندھیر اتھالیکن اسے موڈی کا چہرہ صاف دکھائی دے رہاتھا۔اسے اب بھی دور کیوڈج کے میدان سے لوگوں کے چیخنے چلانے کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔

"تاریکیول کے شہنشاہ نے تم کیالیا؟"موڈی نے پوچھا۔

''خون ….''ہیری نے اپناباز واُٹھاتے ہوئے کہا۔اس کی آستین وہاں پر پھٹی ہوئی تھی جہاں وارم ٹیل کا خنجرا ندر گھسا تھا۔

''اورمرگ خور؟ .....وہ لوٹ آئے؟''موڈی نے کمبی سانس چھوڑتے ہوئے پوچھا۔

''ہاں!''ہیری نے کہا۔''بہت سارے ....'

'' تاریکیوں کے شہنشاہ نے ان کے ساتھ کیسا برتا ؤ کیا؟''موڈی نے آ ہشگی سے پوچھا۔'' کیاانہوں نے ان لوگوں کومعاف کر یا۔۔۔۔۔؟''

لیکن ہیری کواجا نک یاد آگیا۔ اسے ڈمبل ڈور کو یہ بات فوراً بتا دینا جاہئے تھی۔ اسے یہ بات جلدی بتانا جاہئے تھی..... ''ہوگورٹس میں ایک مرگ خور چھیا ہوا ہے۔ یہاں پرایک مرگ خور موجود ہے....اسی نے میرانام شعلوں کے پیالے میں ڈالاتھا....

اسى نے بيا نظام كيا تھا كەميں بيەمقابلىد جيت جاؤں......

ہیری نے اُٹھنے کی کوشش کی مگر موڈی نے اسے دھ کا دے کروایس بیٹھا دیا۔

''میں جانتا ہوں کہ وہ مرگ خورکون ہے؟''موڈی نے دھیمے لہجے میں کہا۔

'' کارکروف....،' ہیری عجلت میں بولا۔''وہ کہاں ہیں؟ کیا آپ نے انہیں پکڑ لیا؟ کیا آپ نے انہیں قید کرلیا ہے؟''

'' کارکروف.....وہ آج ہی رات سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر بھاگ نکلا۔'' موڈی عجیب انداز میں ہانیتے ہوئے بولے۔''جب اسے اپنے ہاتھ پر بنے تاریکی کے نشان میں جلن محسوں ہوئی۔اس نے تاریکیوں کے شہنشاہ کے بہت سے وفا دار چیلوں کو پکڑ وایا تھا اس لئے وہ ان کے سامنے ہیں جانا جا ہتا تھا....لیکن مجھے ہیں گگتا کہ وہ زیادہ دورتک جاپائے گا۔ تاریکیوں کے شہنشاہ کے پاس اپنے چیلوں تک پہنچنے کے بہت سارے راستے موجود ہیں۔''

'' کارکروف چلے گئے .....وہ فرار ہو گئے؟لیکن اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ انہوں نے میرا نام شعلوں کے پیالے میں نہیں ڈالا تھا؟''ہیری کی آئکھیں تعجب سے چوڑی ہوگئیں۔

''نہیں .....''موڈی نے آہشگی سے کہا۔''نہیں!اس نے تمہارا نام شعلوں کے پیالے میں نہیں ڈالانھا..... ہیکام تو میں نے کیا فا.....''

ہیری نے بیہ بات سن تولی کین اسے اپنے کا نوں پریقین نہیں ہوا۔

'' نہیں .....آپ نے نہیں ایسا کیا!''وہ پورےاعتماد کے ساتھ بولا۔'' آپ نے بیکام بالکل نہیں کیا.....آپ ہیکام کر ہی نہیں کتے تھے.....''

''میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ بیکام میں نے ہی کیا تھا۔''موڈی نے کہا،ان کی جادوئی آنکھ گھوم کر دروازے پرجم گئی۔ ہیری جانتا تھا کہوہ بیجائزہ لےرہے ہوں گے کہ کوئی دروازے کے باہر تو نہیں کھڑا ہے۔موڈی نے اپنی چھڑی باہر نکالی اور ہیری کی طرف تان لی۔

''تولارڈ والڈیمورٹ نے انہیں معاف کر دیا۔۔۔۔۔ان مرگ خوروں کوجوآ زادیتے؟ جوا ژقبان جانے سے پچ گئے تھے۔۔۔۔۔؟'' موڈی غرا کر بولے۔

'' کیا مطلب .....؟'' ہیری نے پریثان ہوتے ہوئے پوچھا۔ وہ اس چھڑی کی طرف دیکھ رہاتھا جوموڈی نے اس کی طرف تان رکھی تھی۔ پیضرورکوئی بے ہودہ مذاق ہوگا۔ پیاور کیا ہوسکتا ہے؟

''میں نے تم سے پوچھا کہ کیا والڈی مورٹ نے ان گھٹیا لوگوں کومعاف کر دیا۔'' موڈی سخت کہجے میں غرائے۔''وہ جو بھی ان کی تلاش میں گھر سے باہر تک نہیں نکلے۔وہ غدار اور دھوکے باز برز دل جادوگر..... جوان کیلئے اڑ قبان بھی نہیں گئے تھے۔مطلبی ، ناکارہ لوگ جن میں کیوڈچ ورلڈ کپ میں نقاب پہن کررنگ رلیاں منانے کی ہمت تو تھی لیکن جب میں نے آسان پر تاریکی کا نشان نمودار کیا تواسے دیکھ کردم دباکر بھاگ نکلے.....''

''تاریکی کانشان ....آپ نے بنایاتھا....آپ یہ کیا کہدرہے ہیں....؟''

"میں نے تم سے کہا تھا ناہیری ……میں نے تم سے پہلے ہی کہا تھا کہ جمھے سب سے زیادہ نفرت آزادگھو منے والے مرگ خوروں سے ہے۔ جب ان کے آقا کوان کی سب سے زیادہ ضرورت تھی تب انہوں نے اپنے آقا کی طرف پیٹھ پھیر لی۔ میں امید کررہا تھا کہ وہ ان پر سفاک کٹ تشد دکریں گے۔ جمھے بتاؤکہ آقا نے انہیں متشد دسزادی تھی یا آقا انہیں سنگین سزادیں گے۔ میں امید کررہا تھا کہ وہ ان پر سفاک کٹ تشد دکریں گے۔ جمھے بتاؤکہ آقا نے انہیں متشد دسزادی تھی یا مرگ خوروں سے نہیں …… ہیری! جمھے بتاؤ!"موڈی کے چہرے پراچا تک ایک وحشیانہ مسکراہٹ کھیلنے لگی۔" جمھے بتاؤکہ انہوں نے مرگ خوروں سے یہ کہا کہ صرف میں ہی ان کا وفا دار ہوں …… میں نے ہر طرح کا خطرہ مول لیا تا کہ ان تک وہ چیز پہنچا دوں جس کی انہیں سب سے زیادہ ضرورت تھی …… یعنی تم!"

‹‹ آپ نہیں ..... یہ سیاتی کر سکتے .....' ا

''تو پھر چوتھ سکول کی طرف سے شعلوں کے پیالے میں تمہارا نام کس نے ڈالا؟ میں نے ڈالا۔ کس نے ہراس شخص کو ڈرایا دھمکایا جومیر سے لحاظ سے تمہیں چوٹ پہنچا سکتا تھا یا تمہیں مقابلہ جیتنے سے روک سکتا تھا؟ میں نے بیسب کیا۔ کس نے ہمیگر ڈ کوا کسایا کہ وہ تمہیں ڈریگن کو ہرانے کا صحیح طریقہ کیا ہوسکتا تھا؟ کوا کسایا کہ وہ تمہیں ڈریگن کو ہرانے کا صحیح طریقہ کیا ہوسکتا تھا؟ میں نے کیا۔ سن، موڈی کی جادوئی آئکھاب دروازے سے ہٹ کر ہیری کے چہرے پرجم گئ تھی۔ان کا کھلا منہ اب پہلے سے زیادہ برا دکھائی دے رہا تھا۔

''ہیری! بناشک پیدا کئے ان کاموں میں تہہاری مدد کرنا آسان نہیں تھا۔ جھے اپنی پوری عیار یوں کو استعال کرنا پڑا تا کہ کسی کو تہاری کامیا بی میں میرا ہاتھ دکھائی نہ دے۔ اگرتم ہر کام میں آسانی سے کامیا بی مل جاتی تو یقیناً ڈمبل ڈورکوشک ہوجا تا۔ میں شروع سے ہی یہ چاہتا تھا کہ تم بھول بھلیوں تک پہنچ جاؤ۔ باقی سب جہپئن سے تھوڑا آگے۔ میں جانتا تھا کہ اس کام میں میں باقی جہپئن کوراستے سے ہٹا کرتمہاراراستہ صاف کر دوں گالیکن جھے تہہاری جماقتوں سے بھی نٹرنا تھا۔ دوسرے مدف کی تیاری میں جھے یہ ڈرلگا کہ میں کامیاب نہیں ہو یاؤں گا۔ میں تم پرنظر رکھ رہا تھا پوڑ! میں جانتا تھا کہتم انڈے کوئمیں سمجھ یائے ہواس لئے مجھے تہہیں دوسرااشارہ بھی کرنا پڑا۔''

'' آپ نے نہیں سیڈرک نے مجھے اشارہ دیا تھا۔''ہیری بھرائے کہجے میں بولا۔

''اورسیڈرک کوکس نے بتایا کہ اسے اپنے انڈے کو پانی کے نیچے کھولنا چاہئے؟ میں نے بتایا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ وہ تہہیں بھی یہ بات بتادے گا۔ شریف لوگوں کو دھوکا دینا کتنا آسان ہوتا ہے پوٹر! مجھے یقین تھا کہتم نے اسے ڈریگن کے بارے میں باخبر کیا تھا اس لئے وہ تمہارے احسان کوا تارنے کیلئے انڈے کے سراغ کو سجھنے کا طریقہ ضرور تمہیں بتادے گا۔۔۔۔۔اوراس نے بالکل ایساہی کیا۔لیکن پھربھی پوڑا پھربھی تمہارے ہارنے کی امید دکھائی دے رہی تھی۔ میں ہروقت تمہیں دکھر ہاتھا۔ لا بھربری میں گھنٹوں بیٹھ کر پڑھائی۔
کیا تمہیں یہا حساس نہیں تھا؟ کہ جس کتاب کی تمہیں اشد ضرورت تھی وہ پہلے سے ہی تمہارے کمرے میں موجود تھی۔ میں نے اسے وہاں بہت پہلے ہی وہاں پہنچا دیا تھا۔ میں نے وہ کتاب لانگ باٹم نامی اس بیوقوف لڑکے کو دے دی تھی۔ کیا تمہیں یا دنہیں ہے؟ خوادوئی آبی نبا تات اوران کی افادیت نامی کتاب۔ وہ کتاب تمہیں گل پھڑ پودے کے بارے میں وہ سب کچھ بتا سکتی تھی جس کی تمہیں ضرورت تھی۔ مجھے امید تھی کتا ہے مدد مانگو گے۔ لانگ باٹم تمہیں ایک پل میں یہ بات بتادے گالیکن تم نے ایسابالکل نہیں کیا۔ تم نے ایسا بالکل بیا تھی۔ نامی نام نہاداکڑ اور ناتمجھی مل کرمیر اسارا کھیل چو پٹ کرسکی تھی۔۔۔۔۔'

موڈی کی حچیری اب بھی ہیری کے سینے کی طرف تن ہوئی تھی۔ان کے پیچھے دیوار پر لگے دشمن پکڑ آئینے میں دھندلے ہیولے منڈ لارہے تھے۔

''پوٹر! تم جھیل میں اتنی دیر تک رُکے رہے کہ مجھے خدشہ ہونے لگا کہتم یقیناً ڈوب گئے ہوگے۔لیکن یہ میری خوش قسمتی تھی کہ ڈمبل ڈور نے تمہاری بیوقو فی کوتمہاری عظمت قرار دے دیا اور تمہیں اس کیلئے اچھے سکورنمبرمل گئے۔ تب جا کر میں نے اطمینان کی سانس کی تھی.....''

'' ظاہر ہے آج رات کو بھول بھلیوں میں تہہارے سامنے کم رکاوٹیں آئی تھیں۔''موڈی نے تسنحرانہ بنسی کے ساتھ کہا۔''ایسااس کئے ہوا تھا کیونکہ میں اس کے چاروں طرف بہرہ دے رہا تھا۔ میں اپنی جادوئی آئکھ کے ذریعے باڑھ کی اور نموٹی دیواروں کے اندر جھانک رہا تھا۔ تہہاری راہ میں حائل رکاوٹوں کومیرے جادوئی کلے دور ہٹار ہے تھے۔ جب فلیورڈ بلاکور میر قریب سے گزری تو میں نے اسے ششدر ساکت کرڈ الا۔ میں نے کیرم کو جادوئی وارکے ذریعے اپنے قابو میں کرلیا تھا تا کہ وہ ڈیگوری کو تھم کردے اور

كپ تك صرفتم بى پېنچ يا ؤته هارى راه ميں كوئى دوسراتمپيئن باقى ندر ہے.....،

ہیری عجیب نظروں سے پروفیسرموڈی کو دیکھ رہاتھا۔اس کی سمجھ میں پچھ نہیں آرہاتھا کہ یہ کیسے ہوسکتا ہے؟ ...... ڈمبل ڈور کے دوست ..... بہترین اور مشہورا ہرور ..... جنہوں نے اتنے سارے مرگ خوروں کو پکڑا تھا ..... یہ جھھ میں نہیں آرہا تھا ..... بالکل بھی سمجھ میں نہیں آرہا تھا ..... بالکل بھی سمجھ میں نہیں آرہا تھا .....

دشمن پکڑ آئینے کے دھند لے ہیو لے اب صاف ہوتے جارہے تھے۔ ہیری کوموڈی کے بیچھے تین لوگوں کے ہیو لے قریب آتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے کین موڈی کی آئکھیں انہیں دیکے نہیں رہی تھیں ۔ ان کی جادوئی آئکھ قوہیری پر ہی جمی ہوئی تھی۔
''ہیری! تاریکی کے شہنشاہ تہہیں نہیں مارپائے ..... جبکہ ایسا کرنے کی ان کی بہت دیرینہ خواہش تھی۔''موڈی نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔'' ذرالصور کروتو سہی! جب انہیں یہ معلوم ہوگا کہ میں نے ان کا یہ کام بڑی آسانی سے کر دیا ہے تو وہ مجھے کتنا بڑا اعز از بخشیں گے۔ میں نے تہہیں ان تک پنچایا تھا۔ جب انہیں از سرنوزندہ ہونے کیلئے تہماری سب سے ضرورت تھی۔ اور پھر میں نے تہہیں ہلاک کرڈالا۔ مجھے باقی سب مرگ خوروں سے زیادہ عزت افزائی ملے گی .....اس طرح میں ان کا سب سے قریبی، راز داراور حقیقی وفا دار ساتھی بن جاؤں گا .....وہ مجھے اپنی گی اولا دسے زیادہ قریبی مقام دیں گے ..... ہے ناپوٹر؟''

موڈی کی قدرتی آنکوسی فدرابلی ہوئی دکھائی دیے لگی اور جادوئی آنکھاس کے چہرے پر پھیلی دہشت اور حیرت کے ملے جلے جذبات کود کی کے کرلطف اندوز ہورہی تھی۔ ہیری بخوبی جانتا تھا کہ وہ اس وقت اپنی حچٹری تک قطعی نہیں پہنچ پائے گا کیونکہ اس کی معمولی سے حرکت سے موڈی کی حجیڑی آگ اگل سکتی تھی۔ دروازہ پوری طرح بند تھا۔ وقت کی گھڑیاں اس کے ہاتھوں سے نکلتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی کیونکہ موڈی کی آئکھوں سے صاف عیاں تھا کہ وہ کسی بھی لمجے اسے ہلاک کرنے والا تھا۔

"تاریکیوں کے شہنشاہ اور میں سسرف میں!"موڈی نے کہا جواب پوری طرح سے پاگل دکھائی دے رہا تھا اور ہیری کو گھور کرد کیور ہاتھا۔"ہم دونوں میں کافی کچھ مشابہت رکھتا ہے۔ ۔۔۔۔۔ چیرت انگیز طوراغوا کرنے کے معاطع میں ہم دونوں ہی بہت پائے کی قابلیت کے حامل ہیں۔۔۔۔۔لیکن بد متی میں بھی انتہائی مایوس کن ۔۔۔۔۔ہم دونوں کو ہی اپنے باپوں کے نام کا بوجھ انٹھا کر بے عزت ہونا پڑا۔ ہم دونوں نے ہی اپنے اپنے باپوں کو اپنے ہاتھوں سے مارنے کا اعز از حاصل کیا ۔۔۔۔ بڑا اطمینان گھا۔۔۔۔۔نوقع سے بھی بڑا اطمینان! کیونکہ شیطانی جادوگروں کو خاندان کی نیک تمناؤں کو ل کئے بغیر عروج نہیں مل سکتا تھا۔۔۔۔ان کو مارنا بہت ضروری امور میں ایک اہم امر تھا۔۔۔۔'

''تم پاگل ہو۔۔۔۔''ہیری ٰنے کہا۔وہ خودکونہیں روک پایا۔''تم پاگل ہو چکے ہو۔۔۔۔'' ''پاگل اور میں؟''موڈی نے کہا اور ان کی آواز بہت اونچی ہوگئ۔''چلوہم دیکھتے ہیں۔۔۔۔ہم دیکھتے ہیں کہون پاگل ہوا ہے۔ اب تاریکی کے شہنشاہ لوٹ آئے ہیں اور میں ان کے ساتھ ہوں۔وہ لوٹ آئے ہیں ہیری پوڑ! تم انہیں شکست نہیں دے پائے۔۔۔۔۔

اوراب....مین تههیں ہرا تا ہوں.....'

موڈی نے اپنی چھڑی اُٹھائی اور اپنامنہ کھولا۔ ہیری نے اپناہاتھ اپنے چونعے میں ڈال لیا۔

''ستوفیتم .....' چندھیادیے والی سرخ روشی ہوئی اور موڈی کے دفتر کا دروازہ دھا کے کے ساتھ ٹوٹ کر گرگیا۔ موڈی دفتر کے فرش پر پیچھے کی طرف کر گئے۔ ہیری اب بھی اسی جگہ کو دیکھ رہا تھا جہاں موڈی کا چہرہ تھا۔ اس نے دیکھا کہ دشمن پکڑآ ئینے میں ایلبس ڈمبل ڈور، پروفیسر سنیپ اور پروفیسر میک گوناگل اسے دیکھ رہے تھے۔ اس نے چاروں طرف دیکھا۔ وہ نتیوں دروازے پر کھڑے تھے۔ ڈمبل ڈورسب سے آگے تھے اوران کی چھڑی تنی ہوئی تھی۔

اس بل ہیری کوشیحے معنوں میں معلوم ہوا کہ لوگ کیوں ہے کہتے تھے کہ ڈمبل ڈور ہی اکلوتے جادوگر ہیں جن سے والڈی مورٹ بھی ڈرتا تھا۔ میڈ آئی موڈی کے بے ہوش بدن کود کیھتے ہوئے ڈمبل ڈور کے چہرے پرایک ایسا خوفناک تاثر پھیلا تھا جس کا ہیری نے زندگی بھر بھی گمان تک نہیں کیا تھا اور نہ ہی کرسکتا تھا۔ ڈمبل ڈور کے چہرے پر سی قتم کی نرم مسکان بالکل نہیں تھی۔ عینک کے پیچھے ان کی دہتی ہوئی آنکھوں میں کسی قتم کی چمک کے آثار باقی نہیں تھے۔ اس کے برعکس ان کے بوڑھے چہرے کی ہرسلوٹ میں غضب ناکی کی تصویر پھیلی ہوئی تھی۔ ان کے بدن سے طاقت کے سرچشمے یوں پھوٹ رہے تھے جیسے موسم گرما کی تیز حرارت نکل رہی ہو۔ ناکی کی تصویر پھیلی ہوئی تھی۔ ان کے بدن سے طاقت کے سرچشمے یوں پھوٹ رہے تھے جیسے موسم گرما کی تیز حرارت نکل رہی ہو۔ زمبل ڈور دفتر کے اندر چلے آئے۔ انہوں نے موڈی کے بہوش بدن کے نیچے اپناایک یاؤں ڈالا اور ایک جھٹکے ساتھ انہیں د

ڈمبل ڈور دفتر کے اندر چلے آئے۔ انہوں نے موڈی کے بے ہوش بدن کے ینچا پناایک پاؤں ڈالا اور ایک جھٹکے ساتھ انہیں بلیٹ دیا۔ تا کہ ان کا چہرہ دکھائی دے سکے۔ سنیپ پیچھے آئے اور دشمن پکڑ آئینے میں دیکھنے لگے جہاں ان کا غصے سے بھراچہرہ ابھی دکھائی دے رہاتھا۔

پروفیسرمیک گوناگل بھاگتی ہوئی سیدھی ہیری کے پاس آئیں۔

''چلو پوٹر!'' وہ روہا نسےانداز میں بولی۔ان کے چہرے کی باریک سلوٹیں پھڑک رہی تھیں جیسے وہ بس رونے ہی والی ہیں۔ ''چلو.....ہپتال چلو....!''

‹ دنہیں .....، 'ڈمبل ڈور نے تیکھی آ واز میں کہا۔

'' ڈمبل ڈور! اسے ہیتال جانا چاہئے۔ اس کی حالت تو دیکھئے .....آج رات اس نے اپنی عمر کی بہ نسبت کافی مشکلات برداشت کی ہیں۔''

''منروا .....وہ یہیں رُکے گا کیونکہ اسے بیسب سمجھنے کی ضرورت ہے۔'' ڈمبل ڈورنے کہا۔''سمجھنا ہمیشہ تسلیم کرنے کی سمت میں پہلا قدم ہے اور صرف تسلیم کرنے کے بعد ہی کوئی چیز سدھ سکتی ہے۔ اسے بیجانے کی ضرورت ہے کہ اس نے آج رات جو بھی کچھ برداشت کیا ہے، وہ کس کے باعث اور کیول کیا ہے؟''

''موڈی....؟''ہیری نے کہا۔اسےاب بھی یقین نہیں آر ہاتھا۔''لیکن بیموڈی کیسے کرسکتا ہے؟''

''بیالیسٹرموڈی نہیں ہے۔۔۔۔' ڈمبل ڈورنے آ ہستگی کے ساتھ کہا۔''تم الیسٹرموڈی کونہیں جانتے۔اصلی موڈی آج رات کے حادثے کے بعد تمہیں ہے بعد اللہ بعد اللہ بعد اللہ بعد اللہ بعد تمہیں ہے بعد تعلیم بیر جھے اوراس کے چونے میں ہاتھ ڈالا۔انہوں نے موڈی کی چھاگل نکالی اورا یک چھے میں میں گی جا بیاں تھیں۔ پھروہ پروفیسر میک گوناگل اور سنیپ کی طرف مڑے۔

''سیورس! تم اپنے پاس رکھاسب سے زیادہ طاقتور صدقیال لے کر آؤ۔اس کے بعدتم باور چی خانے میں جا کرونکی نامی گھریلو خرس کو بلا کرساتھ لے کر آؤ۔۔۔۔منروا۔۔۔۔تم ہیگر ڈ کے جھونپڑے پر جاؤ۔ وہاں تمہیں کدو کے باغیچے میں ایک بڑا کالا کتا بیٹھا ملے گا۔ اس کتے کومیرے دفتر میں پہنچادینا اوراسے بتادینا کے میں کچھ دیر بعد آکراہے ملوں گا۔اس کے بعدتم یہیں لوٹ آنا۔۔۔''

اگرسنیپ یامیک گوناگل کوان احکامات میں کوئی بات عجیب گی بھی تھی تو بھی انہوں نے اپنی البحص کوظا ہرنہیں ہونے دیا۔ دونوں تیزی سے مڑے اور دفتر سے باہر نکل گئے۔ ڈمبل ڈورسات تالوں والے صندوق کی طرف بڑھے۔ انہوں نے پہلے تالے میں پہلی چاپی لگا کراسے کھولا۔ صندوق میں جادوئی کلمات کی کتابوں کا ڈھیررکھا ہوادکھائی دیا۔ ڈمبل ڈور نے صندوق بند کردیا اور پھر دوسر سے تالے میں چاپی لگا کراسے دوبارہ کھولا۔ اب جادوئی کلمات کی کتابیں غائب ہو چی تھیں ، ان کی جگہ اب اس میں بہت ہی چزیں پڑی تھیں۔ ٹوٹے ہوئے مخبر لٹو، چرم کی کاغذم قامیں اور ایک سفید غیبی چوغہ۔ ہیری نے جیرائی سے دیکھا جب ڈمبل ڈور نے چوتھ، پانچویں اور چھٹے تالے میں باری باری چاپیاں لگائیں ہر بار صندوق کا ڈھکن کھلنے پر اس میں نیا سامان دکھائی دیتا تھا۔ پھر جیسے ہی انہوں نے تالے میں ساتویں چاپی لگائی اور ڈھکن کھولاتو ہیری کے منہ سے جیرائی کے مارے چیخ نکل گئی۔

وہاں پرایک طرح کا گڑھا دکھائی دے رہاتھا۔ یہ ایک گہرے کمرے جیسا تھا اور اس میں دس فٹ نیچےکوئی لیٹا ہوا تھا۔ وہ گہری نیندسور ہاتھا اور کافی دبلا پتلا دکھائی دے رہاتھا۔ وہ اور کوئی نہیں بلکہ اصلی میڈ آئی موڈی تھا۔ ان کا کبڑی کا بیرغائب تھا۔ ان کی جادوئی آئکھ کا بیالہ نما کٹورہ نیچے خالی تھا اور ان کے الجھے ہوئے بالوں کے کئی سیجھے بھی غائب تھے۔ ہیری بھی صندوق میں گہری نیندسوئے ہوئے موڈی کو سیتے کے عالم میں گھورتا۔

ڈمبل ڈورصندوق میں اتر ہے اور اس سوئے ہوئے موڈی کے پاس پہنچ گئے۔وہ ان کا معائنہ کرنے کیلئے جھک گئے۔

''اوہ!اسے ششدرساکت کیا گیاہے۔۔۔۔۔۔اسے علین جادوئی وارسے نہتا کیا جارہا ہے۔وہ بہت کمزورہے۔''انہوں نے کہا۔ ''ظاہر ہے،اسے زندہ رکھنا ضروری تھا۔ ہیری!نقلی موڈی کا چوغہ اتار دو۔الوسٹر کوسر دی لگ رہی ہوگی۔میڈم پامفری کوان کی دیکھ بھال کرنا ہوگی۔لیکن اسے فی الوقت کوئی سنگین خطرہ لاحق نہیں ہے۔۔۔۔۔''

ہیری نے جلدی سے ڈمبل ڈور کے تھم کی تغیل کی۔ ڈمبل ڈور نے موڈی پر چوغہ ڈال دیااور دوبارہ صندوق سے باہرنکل آئے۔ پھرانہوں نے میزیررکھی جچھاگل کواُٹھایااوراس کا ڈھکن کھول کراسےالٹا کردیا۔میز کی سطح پرایک سیال مرکب گرکر پھیل گیا۔ ''ہیری! بھیس بدل مرکب!' ڈمبل ڈور نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔''تم نے دیکھا کہ بیکتنا آسان اور بہترین طریقہ تھا کیونکہ موڈی بھی اپنی چھاگل کے علاوہ کسی اور چیز سے نہیں بیتا تھا۔۔۔۔۔ بھی لوگ اس کی اس عادت کے بارے میں جانتے تھے۔ ظاہر ہے، مرکب بنانے کیلئے اس بہرو بیٹے کواصلی موڈی کواپنے آس پاس رکھنے کی ضرورت تھی۔تم نے ان کے بال دیکھے۔۔۔۔۔' ڈمبل ڈور نے صندوق والے موڈی کی طرف اشارہ کیا۔''بہرو پیا نہیں پوراسال کا ٹنارہا ہے۔ دیکھاوہ کہاں سے کٹے ہوئے ہیں؟ لیکن مجھ لگتا ہے کہ آج رات جوش سے بھرا ہوانقلی موڈی شاید بیس بدل مرکب کو اتنی بار بینا بھول گیا ہوگا جتنی باراسے بینا چاہئے تھا۔۔۔۔ ہر گھنٹے بعد میں دیکھیں گے۔۔۔۔''

ڈمبل ڈورنے میز کے پیچے پڑی کرس کھینجی اوراطمینان سے بیٹھ گئے۔ان کی نظرین فرش پر پڑے ہوئے تھی موڈی پرجی ہوئی تھیں۔ پھر پچھ ہی دیر میں ہیری کی آنکھول کے سامنے فرش پر پڑے آ دمی کا چہرہ بد لنے لگا۔ چہر سے نشان غائب ہونے گئے۔جلد ایک بار ملائم اور چکنی ہونے گئی۔ ٹوٹی پھوٹی ناک ثابت ہوتی جارہی تھی اور پھر سکڑنے گئی۔ الجھے ہوئے لمیے سفید بال کھو پڑی کے چاروں طرف سے اندر باہر ہور ہے تھے۔ان کی جگہ زر در نگت کے بال لینے لگے۔ اچا تک کھٹاک کی زور دار آ واز آئی اور لکڑی کا پاؤں بدن سے الگ ہوکرا کی طرف لڑھک گیا اور اس کی جگہ قدرتی پیرنے لے لئھی۔ا گئے ہی لمیے اس کے چہرے سے جادوئی آئکھ باہر نکل کر گرگئی اور اس کی جگہ ایک اسلی آئکھ آگئی۔جادوئی آئکھ فرش پر گھو منے گئی اور ہر سمت میں دیکھنے گئی۔

باہررامداری میں تیز تیز قدموں کی آ وازیں سنائی دیں۔سنیپ ونکی کو لے کرلوٹ آئے تھے۔ پروفیسر میک گوناگل ان کے ٹھیک پیچھے تھیں ۔

'' کراؤچ……''سنیپ نے بے ہوش گرے ہوئے آ دمی کی طرف دیکھ کرکہا۔'' بارٹی کراؤچ……''وہ بیکدم دیوار کاسہارالے کر کھڑے ہوگئے ۔جیسے انہیں گہراصد مہ پہنچا ہو۔

''اوہ خدیا۔۔۔۔'' پروفیسرمیک گوناگل کا منہ تعجب سے کھلے کا کھلا رہ گیا۔وہ بھیٹھٹک کر رُکیس اورفرش پر پڑے آ دمی کو گھور نے لگیس۔

میلی کچیلی، گندےاور پریثان کن حلئے والی و نکی سنیپ کے پیروں کے پاس کھڑی تھی،اس نے جب اس طرف دیکھا تو اس کا منہ کھل گیا اور وہ زورسے چیخی۔"ماسٹر بارٹی .....ماسٹر بارٹی! آپ یہاں کیا کررہے ہیں؟"وہ چھلانگ لگا کراس جوان څخص کے سینے پر جاچڑھی۔'' آپ نے اسے مارڈ الا .....آپ نے اسے ماڑ ڈ الا .....آپ نے میرے مالک کے بیٹے کو مارڈ الا .....' ''ہم اسے صرف ششدر ساکت کیا ہے وکی!'' ڈ مبل ڈور نے دھیرے سے کہا۔''تم اس سے دور ہٹ جاؤ ....سیورس! تم دوا لے آئے ہو؟''

سنیپ نے ڈمبل ڈورکوایک چھوٹی بوتل تھا دی جس میں شفاف پانی جیسا کوئی مرکب بھرا ہوا تھا۔ یہ وہی کا پنج کی بوتل تھی جس کے استعمال کی دھمکی انہوں نے کچھ ہی عرصہ پہلے ہیری کو کلاس روم میں دی تھی۔ ڈمبل ڈوراپی کرسی سے اُٹھ کر کھڑے ہوئے۔ فرش پر بڑے آ دمی کے اوپر جھکے اور اسے دشمن پکڑ آ کینے کی دیوار کے نیچ ٹیک لگا کر بٹھایا۔ دشمن پکڑ آ کینے میں اب بھی ڈمبل ڈور، سنیپ اورمیک گوناگل کی پر چھا کیاں سب کو کمرے میں غصے بھری نظروں سے دیکھ رہی تھیں۔ وکی اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھے بیٹھے کا نیتی رہی اور اس نے اپنے ہاتھ چہرے پر رکھ لئے تھے۔ ڈمبل ڈور نے اس آ دمی کا منہ کھولا اور اس میں صدقیال مرکب کی تین بوندیں ٹپکا دیں۔ پھرانہوں نے اپنی چھڑی اس کے سینے کی طرف کرتے ہوئے کہا۔ ''ہوشتم گزیدم .....''

مسٹر کراؤ چ کے بیٹے نے اپنی آ تکھیں کھول لیں۔اس کا چہرہ ستا ہوا دکھائی دےر ہاتھااور آ تکھیں خلا میں گھور رہی تھیں۔ ڈمبل ڈوراس کےسامنے گھٹنوں کے بل جھک گئے ،تا کہان کا چہرہ مساوی برابری پررہے۔

'' کیاتمہیں میری آواز سنائی دے رہی ہے؟''ڈمبل ڈورنے آ ہسگی سے پوچھا۔

''ہاں!''اسآ دمی نے پلکیں جھپکا ئیں اور بڑ بڑا کر جواب دیا۔

''ابتم ہمیں بہ بتاؤ کہتم یہاں کیسے پنچے؟ تم اڑ قبان سے کیسے فرار ہوئے؟''ڈمبل ڈورنے دھیرے سے پوچھا۔

ماسٹر کراؤچ نے ایک گہری ،کا نیتی ہوئی سانس لی اور بھرائی ہوئی آ واز میں روبوٹ کی مانند بولنے لگا۔ ''میری ماں نے مجھے بچایا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ مرنے والی ہے۔ انہوں نے میرے باپ کورضا مند کرلیا کہ وہ ان کی آخری خواہش پوری کر دیں اور مجھے بچا لیں۔ میرا باپ ان سے بہت محبت کرتا تھا جو اس نے مجھے سے بھی نہیں کی تھی۔ وہ اس کیلئے تیار ہوگیا۔ وہ دونوں مجھ سے ملئے کیلئے از قبان آئے۔ انہوں نے مجھے بھیس بدل مرکب پلایا، جس میں میری ماں کا ایک بال تھا۔ میری ماں نے بھی بھیس بدل مرکب پیا جس میں میرا ایک بال تھا۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کاروپ بدل لیا.....'

'' آگے کچھمت بولناماسٹر بارٹی!'' ونکی اپناسر ہلار ہی تھی اور بری طرح کا نپ رہی تھی۔'' آگے کچھمت بولنا۔تم اپنے مجبور باپ کومصیبت میں پھنسارہے ہو۔۔۔۔۔''

لیکن ماسٹر کراؤچ نے ایک لمبی سانس تھینجی اور سیاٹ لہجے میں آگے بولنے لگا۔

''روح کھچڑاندھے ہوتے ہیں۔انہوں نے ایک تندرست اورایک مرنے والے فر دکوا ژقبان میں آتے ہوئے محسوس کیا تھا۔ پھرانہوں نے ایک تندرست اور مرنے والے فر دکو ہی اژقبان سے باہر نکلتے ہوئے محسوس کیا تھا۔ان کے حساب سے معاملہ صاف تھا۔ میرے باپ نے مجھے چوری چھپے باہر نکالا۔ میں اپنی ماں کے بھیس میں ہی تھا تا کہا گرکوئی قیدی سلاخوں کے بیچھپے سے دیکھ بھی رہا ہوتوا سے کوئی شک نہ پڑے۔''

''میری ماں کچھ ہی عرصے بعدا ژقبان میں مرگئ۔ وہ آخری وقت تک طاقتور بھیس بدل مرکب پیتی رہی جومیرے باپ نے بنا کراسے دیا تھا۔انہیں میرے نام اورمیرے حلئے سے ہی دفنادیا گیا۔سب کویقین ہو چکاتھا کہ میں مرچکا ہوں۔۔۔۔'' اس آ دمی نے پکیس جھپکا ئیں۔

''اورگھریرلانے کے بعدتمہارے باپ نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا؟''ڈمبل ڈورنے آئمشگی سے پوچھا۔

''اس نے میری ماں کی موت کا جھوٹا نا ٹک کیا۔ایک پرسکون ، پر اسرار مگرنجی تدفین ..... سے تو یہ تھا کہ میری ماں کی قبر خالی ہے۔
گھریلوخرس ونکی نے دن رات میری دیکھ بھال کر کے مجھے تندرست کیا۔ مجھے چھپا کرر کھتے ہوئے حالات کو قابو میں رکھنا تھا۔ مجھے قابو میں رکھنے کیلئے میرے باپ کو بہت سارے طاقتور جادوئی کلمات کا استعمال کرنا پڑا۔ جب مجھ میں تھوڑی طاقت پیدا ہوئی تو میں صرف اینے آتا کی تلاش .....ان کی خدمت میں لوٹنے کے بارے میں سوچنے لگا۔''

''تمہارے باپ نے تم پر قابو کیسے پایا؟''ڈمبل ڈور نے نرمی سے پوچھا۔

''جبرکٹ وارسے۔۔۔۔'' ماسٹر کراؤچ نے بتایا۔'' میں اپنے باپ کی پوری نگرانی اور قبضے میں تھا۔ مجھے دن رات نیبی چوغہ پہنے
کیلئے مجبور کیا جاتا تھا تا کہ کوئی مجھے دکھے نہ کے میں ہمیشہ گھریلوخرس ونکی کے ساتھ رہتا تھا۔وہ میری پہرے داراورخدمت گزارتھی۔
اسے مجھ پررتم آتا تھا۔ اسی نے میرے باپ کو تیار کیا کہ وہ میرے اچھے برتاؤ پر بھی کبھار مجھے انعام دیا کرے۔''
''اسٹ ارٹی اسٹ ارٹی ا'' ونکی نراین اتھوں کر بیچے سے سکت ہوں کرکھا ''تہمیں ان لوگوں کو سے نہیں بتانا

''ماسٹر بارٹی! ..... ماسٹر بارٹی!'' ونکی نے اپنے ہاتھوں کے پیج سے سبکتے ہوئے کہا۔''تہہیں ان لوگوں کو بیسب نہیں بتانا چاہئے۔ہم لوگ مشکلات کا شکار ہوجا کیں گے۔''

'' کیاکسی کوبھی پتہ چلا کہتم اب بھی زندہ ہو؟ میرامطلب ہے کہ کیا تمہارے گھر کے افراداور گھربلوخرس کے علاوہ کسی کو پتہ چلا تھا؟'' ڈمبل ڈورنے وکلی کونظرانداز کرتے ہوئے سوال کیا۔

" ہاں!" ماسٹر کراؤج نے کہا اور اس کی پلکیں ایک بار پھر جھپکیں۔" میرے باپ کے دفتر کی جادوگرنی برتھا جورکنس یہ بات جان گئی تھی۔ایک دن وہ کچھکا غذات پر دستخط کروانے کیلئے گھر آئی تھی۔میر اباپ گھر پڑہیں تھا۔ وئی اسے اندر بٹھا کر باور چی خانے میں میرے پاس آ گئی لیکن برتھا جورکنس نے وئی کو مجھ سے باتیں کرتے ہوئے سن لیا تھا۔وہ تحقیقات کرنے آئی۔اس نے جو باتیں سن تھیں ان سے اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ غیبی چو نے کے اندرکون چھپا ہوا تھا؟ میرا باپ جب واپس لوٹا تو برتھا نے اس سے اس بات کو بھلانے کیلئے نہایت طاقتور جادوئی بارے میں سوال جواب کرنا شروع کر دیئے۔میرے باپ نے اس کی یا دراشت سے اس بات کو بھلانے کیلئے نہایت طاقتور جادوئی کے کا استعال کیا۔ بہت ہی زوردار سیساس کا کہنا تھا کہ اس کوتوڑنے کی کوشش کے باعث اس کا دماغی توازن ہمیشہ کیلئے بگڑ جائے

".......

''وہ میرے مالک کے نجی معاملے میں دخل دینے کیوں آئی تھی؟'' ونکی نے سکتے ہوئے کہا۔''اس نے ہمیں تنہا کیوں نہیں چپوڑ دیا؟''

'' مجھے کیوڈچ ورلڈ کپ کے بارے میں بتاؤ؟''ڈمبل ڈورنے پرسکون کہجے میں کہا۔

"ونکی نے میرے باپ سے اس بارے میں منت ساجت کی۔" ماسٹر کراؤج نے اپنی سپاٹ اور کھوکھلی آواز میں کہا۔" اس نے پورام ہینہ منانے کی بھر پورکوشش کی۔ میں برسوں سے گھر کے باہر نہیں نکلاتھا۔ مجھے کیوڈ چ سے بے تحاشہ لگاؤتھا۔ اس نے کہا کہ لڑک کو باہر نکلنے دو۔ وہ اپناغیبی چوغہ پہن کر کھیل دکھنے جائے گا۔ اسے ایک بارتو کھلی ہوا میں سانس لینے دو۔ اس نے کہا کہ اگر میری ماں خصے آزادی دلوانے کیلئے مری تھی۔ انہوں نے میری زندگی اس لئے ہیں بچائی تھی کہ ہمیشہ گھر میں ہی قیدر ہول ..... آخر کاروہ مان ہی گیا ....."

'' آگے کامنصوبہ نہایت ہوشیاری سے بنایا گیا۔ میراباپ مجھے اور ونکی کواسے دن کافی پہلے ہی مہمانوں کے کیبن میں بٹھا آیا تھا۔ ونکی کو بھی سے یہ کہنا پڑر ہاتھا کہ اس نے میرے باپ کیلئے نشست روک رکھی ہے۔ مجھے وہاں پر غیبی چوغہ پہن کر بیٹھنا تھا۔ سب لوگوں کے مہمان کیبن سے نکلنے کے بعد ہی ہمیں باہر نکلنا تھا۔ لوگوں کو صرف ونکی ہی دکھائی دے رہی تھی۔ کسی کو بھی میرے ہونے کا کوئی پہتہ نہیں جلا۔''

''لین وئی کو یہ بات معلوم نہیں تھی کہ باپ کے روزانہ کے تشد دکو سہتے سہتے میری قوت برداشت اور طاقت کافی بڑھ چکی تھی۔
میں اپنے باپ کے جادوئی تشد دسے لڑنے کے قابل ہو چکا تھا۔ ایسے کئی دور آتے تھے جب میں ان کے جادوئی واروں سے پوری طرح آزاد ہو جاتا تھا۔ جب میں اس کے جادوئی قابو سے باہر ہو جاتا تھا۔ مہمانوں کے کیبن میں بھی ایسا ہی ہوا۔ یہ گہری نیند سے بیدار ہونے جسیااحساس تھا۔ میں نے خود کو تماشائیوں اور کیوڈج کے کھیل میں پایا۔ مجھے اپنے سامنے بیٹھے لڑکے کی جیب سے جادوئی جھڑی کا سراجب باہر نکلا ہواد کھائی دیا۔ اڑقبان سے لوٹے کے بعد مجھے بھی چھڑی رکھنے یا استعال کرنے کی بالکل اجازت نہیں ملی تھی۔ میں نے موقعہ کا پورا فائدہ اُٹھایا اور چیکے سے اس کی چھڑی چرائی۔ وئی کو اس بات کا بالکل پیزنہیں چلا پایا۔ وئی کو بلندی اور او نُجی کے بلا باتھوں میں چھیائے رکھا تھا۔''

'' ماسٹر بارٹی! .....گند بے لڑ کے!''ونکی نے سبکیاں بھرتے ہوئے کہا۔اس کی انگلیوں کے درمیان موٹے موٹے آنسو بہہر ہے تھے۔

'' توتم نے چیٹری چرالی اور پھرتم نے اس سے کیا کیا؟''ڈمبل ڈورنے پوچھا۔ ''ہم واپس اپنے خیمے میں لوٹ آئے۔'' ماسٹر کراؤج کسی مشین کی ما نند دوبارہ سٹارٹ ہو گیا۔'' پھرہم نے ان مرگ خوروں کی آوازیں سنیں جو بھی اڑ قبان نہیں گئے تھے۔ جنہوں نے بھی میرے آقا کیلئے زحمت نہیں اُٹھائی تھی، جنہوں نے اس کی طرف پیٹے موڑ کی تھی، وہ اس طرح قیز نہیں تھے۔ جس طرح کے میں قید کاٹ رہا تھا۔ وہ آقا کو تلاش کرنے کیلئے آزاد تھے لیکن وہ بیکا م کرنے کیلئے بھی تیار نہیں ہوئے۔ وہ وہ ہاں ما گلوؤں کے ساتھ کھیل تماشہ کرنے میں مگن تھے۔ ان کی آوازوں سے جیسے میں جاگ گیا۔ میرا دہاغ اس قدر روثن اور کھل گیا جتنا کہ گذشتہ کی سالوں میں بھی نہیں ایسا ہو پایا تھا۔ مجھے بیا حساس ہوا کہ میں پہلی بار ہرکام کیلئے آزادتھا، میرے پاس چھڑی تھی۔ میں انہیں سزادینا چاہتا تھا، ان پرموت کا حملہ پاس چھڑی تھی۔ میں انہیں سزادینا چاہتا تھا، ان پرموت کا حملہ کرنا چاہتا تھا۔ اس شور شرابا سن کر میرابا پ جلدی سے خیمے سے باہر نکل گیا۔ وہ ما گلوؤں کوان سے چھڑا نے میں جتا ہوا تھا۔ وئی مجھے اتنا ناراض دیکھ کر گھرا گی۔ اس نے اس نے اپنی قدیمی جادو کا استعال کر کے مجھے اپنے ساتھ باندھ لیا تھا۔ وہ مجھے خیمے سے باہر نکال کر جنگل کی طرف لے گئی۔ تاکہ میں مرگ خوروں سے دوررہ سکوں۔ میں نے اسے روکئے کے بے حدکوشش کی۔ میں خیم بستی میں واپس جنگل کی طرف لے گئی۔ تاکہ میں مرگ خوروں کو دکھانا چاہتا تھا کہ تار کی کے شہنشاہ کے ساتھ وفاداری کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ میں ان کی غداری کی طلع انہیں سزادینا چاہتا تھا۔ جی ان موروں کو دکھانا چاہتا تھا کہ تار کی کے شہنشاہ کے ساتھ وفاداری کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ میں ان کی غداری کی کیا نشان نمودار کردیا۔'

'' پھر وہاں محکمے کے جادوگر آگئے۔انہوں نے ہر طرف جادوئی واروں کی بوچھاڑ کر دی۔ایک وار کی چنگاری درختوں کے نیچ سے ہوتی ہوئی آئی جہاں ونکی اور میں کھڑے تھے۔ہمیں جوڑنے والا قدیمی جادوئی بندھن پاش پاش ہو گیا۔ہم دونوں کی ششدر ساکت ہوکر گرگئے۔''

''جب ونکی ملی تو میراباپ جان چکاتھا کہ میں بھی کہیں آس پاس ہی ہوں۔ وہ جہاں سے ملی تھی ،اس نے وہاں جھاڑیوں میں میری تلاش کی۔ میں جادوئی غیبی چوغے میں تھالیکن اس نے مجھے وہاں پڑے ہوئے محسوس کرلیا تھا۔اس نے تب تک انتظار کیا جب تک محکمے کے سب لوگ جنگل سے باہز نہیں نکل گئے تھے۔اس کے بعداس نے دوبارہ مجھ پر جادوئی قبضہ جمایا اور مجھے گھر لے آیا۔اس نے وکی کوسٹگین غلطی پر گھر سے باہر نکال دیا۔اس نے اپنی ذمہ داری تھے طرح سے نہیں نبھائی تھی۔اس کا خیال تھا کہ وکلی نے ہی مجھے جھڑی استعمال کرنے کیلئے دی تھی۔وکلی کی عدم موجودگی کے باعث مجھے گھر سے بھاگئے کا موقع مل گیا۔۔۔۔۔'

''اب چونکہ گھر پر میں اور میرا باپ ہی بچاتھا۔۔۔۔۔اور پھر۔۔۔۔'' ماسٹر کراؤچ کا سراس کی گردن پر ڈھلک گیا اور پھراس کے چہرے پرایک دیوانگی بھری مسکان رقص کرنے گئی۔''میرے آقا مجھ سے ملنے کیلئے آئے۔''

''وہ آ دھی رات کواپنے خدمت گزار وارم ٹیل کی بانہوں میں ہمارے گھر آئے۔میرے آقا کو پیتہ چل چکا تھا کہ میں اب بھی زندہ ہوں۔انہوں نے البانیہ میں برتھا جورکنس کواغوا کرلیا تھا۔انہوں نے اس کا منہ شکین تشدد سے کھلوالیا تھا۔ برتھانے انہیں سب کچھ بتا دیا۔اس نے انہیں سے فریقی ٹورنا منٹ کے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ برتھانے انہیں ہر بات تفصیل کے ساتھ بتائی تھی کہ یہ مقابلے ہوگورٹس میں ہونے والے تھے۔اس نے یہ بھی بتادیا تھا کہ موڈی نام کا ایک سابقدا پرور ہوگورٹس میں پڑھانے کیلئے اس سال جارہا ہے۔ آقانے اس پراُس وقت تک تشد د جاری رکھا جب تک میرے باپ کا کیا ہوایا د داشت بھلانے کا جادوئی وارٹوٹ نہیں گیا۔
اس نے آقا کو میرے بارے میں سب بچھ بتا دیا کہ میں از قبان سے بھاگ کر گھر میں چھپا ہوا ہوں اور میرے باپ اس سب کے پیچھے پوری طرح ملوث ہے۔اس نے بتایا کہ میں کس طرح گھر میں قیدی کی زندگی گزار رہا ہوں۔اور اس نے یہ بتایا کہ اس قید کی وجہ صرف یہی ہے کہ میں فرار ہوکر آقا کی تلاش میں نہ نکل کھڑا ہوں۔ یہ سب جان کر میرے آقا کو معلوم ہوگیا کہ میں کتنا وفا دار اور سچا خدمت گزار ہوں۔شاید سب سے زیادہ وفا دار اور کھر اچیلا .....میرے آقا نے برتھا سے حاصل ہوئی معلومات کے بل بوتے پرایک فرمن دروازہ کھولا۔''

ماسٹر کرا ؤچ کے چہرے کی مسکان اور زیادہ چوڑی ہوگئ۔ جیسے وہ اپنی زندگی کا سب سے خوشگوار بلی یا دکرر ہا ہو۔ونکی کی دہشت بھری بھوری آئکھیں اس کی انگلیوں کے پیچ سے دکھائی دینے گئی تھی۔وہ اتنی دم بخو دتھی کہ بول بھی نہیں پار ہی تھی۔

'' پھرسب کچھ بڑی آسانی سے ہوگیا۔ میرے آقانے میرے باپ کوایک ہی شیطانی وارسے ڈھیر کر ڈالا۔اب میری جگہ میرے باپ کوقید کر دیا گیا تھا۔اب میری جگہ دہ شیطانی جکڑ کا شکار ہو گئے تھے۔میرے آقانے انہیں معمول کی زندگی جینے کا حکم دیا۔ جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔اور مجھے آزاد کر دیا۔ میں دوبارہ پورے ہوش وحواس میں آچکا تھا۔ یہسب کئی برسوں بعد ہوا تھا۔''

"اورلارة والذي مورث ني تهمين كياكرني كاحكم ديا؟" ومبل دورني سوال كيا-

''انہوں نے مجھ پوچھا کہ کیا میں ان کیلئے اپناسب کچھ خطرے میں ڈالنے کیلئے تیار ہوں۔ میں تو پہلے ہی تیار تھا۔ یہ میراخواب تھا۔ میری سب سے قیمتی خواہش تھی کہ ان کے کسی کام آسکوں اور ان کے سامنے اپنی دائی اور تچی وفا داری کا ثبوت دے سکوں۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ وہ ہوگورٹس میں اپنا وفا دار خدمت گزار بھیجنا چاہتے ہیں۔ ایک ایسا وفا دار چیلا جو سہ فریقی ٹورنا منٹ میں ہیری پوٹرکو جھے دار بنائے اور اس کی رہنمائی کرے۔ بالکل اس طرح کہ کسی کو ذرا بھر بھی شک پیدا نہ ہو پائے۔ ایک ایسا خدمت گزار جو ہیری پوٹر پر نظرر کھے، جو بیا نتہائی ہوشیاری کے ساتھ ایسا انتظام کرے کہ ہیری پوٹر سہ فریقی مقابلوں کے کپ تک سب سے پہلے پہنچ جو ہے ایک سب سے پہلے پہنچ جو بیا نتہائی ہوشیاری کے ساتھ ایسا انتظام کرے کہ ہیری پوٹر سہ فریقی مقابلوں کے کپ تک سب سے پہلے پہنچ جائے۔ جواس کپ کوغیر محسوس انداز میں گھریری تنجی میں بدل ڈالے تا کہ اسے چھونے والا پہلا فردیعتی ہیری پوٹر میرے آتا تک پہنچ جائے۔ لیکن سب سے پہلے ۔ سنگ

د تنهمیں الیسٹرموڈی کی ضرورت تھی، وہ کیسے ملا؟'' ڈمبل ڈورنے کہا۔ان کی نیلی آٹکھیں اب جلتی ہوئی دکھائی دے رہی تھیں حالانکہان کی آ واز بے حدیر سکون تھی۔

'' یہ کام میں نے اور وارم ٹیل نے مل کر کیا تھا۔ہم نے پہلے سے ہی بھیس بدل مرکب تیار کر لیا تھا۔ہم اس کے مکان تک گئے۔

موڈی نے بھر پورمقابلہ کیا۔ کافی شور شرابہ ہوا۔ ہم نے اسے بروقت قابو میں کرلیا۔ اس کے بعد ہم نے اسے اس کے اپنے جادوئی صندوق میں قید کردیا۔ اس کے بعد ہم نے اس کے پھے بال قو ٹر کرم کب میں ڈال دیئے اور میں نے وہ مرکب پی لیا۔ میں موڈی کا ہم شکل بن چکا تھا۔ میں نے اس کالکڑی کا پیراور جادوئی آئھ وکال لی۔ میں آرتھر ویزلی کا سامنا کرنے کیلئے تیارتھا۔ جب وہ ان ما گلوؤں کی یا دواشت مٹانے کیلئے آیا تھا جنہوں نے شور شرابہ سناتھا۔ احاطے میں چاروں طرف کوڑے دان میں نے پھینک دیئے تھے کیونکہ اس وقت میں غیبی چوفہ پہنچ ہوئے تھا۔ میں آرتھر ویزلی کو بتایا کہ میں نے اپنے احاطے میں اجنبیوں کی آ ہٹ سنی تھی اور بیسب کوڑے دان انہوں نے نہی بکھیرے تھے۔ پھر میں نے موڈی کے کپڑے اور شیطانی جادوگروں کو تلاش کرنے والے تمام جادوئی اوز ارا کھٹھ کے اور شیطانی جادوگروں کو تلاش کرنے والے تمام جادوئی اوز ارا کھٹھ کے اور شیطانی جادوگروں کو تلاش کرنے والے تمام جادوئی اوز ارا کھٹھ کے اور شیطانی جادوگروں کو تلاش کرنے والے تمام جادوئی اوز ارا کھٹھ کے اور کیا تھا، میں اس کے ماضی کے بارے میں جانا چا ہتا تھا، اس کی عاد تیں سیکھنا چا ہتا تھا تا کہ میں ڈمبل ڈور تک کو فریب دے سکوں۔ بھیس بدل مرکب بنانے کیلئے مجھے اس کے بالوں کی ضرورت تھی، باقی کا سامان آسانی سے کہ دیا کہ دیں گور نے میں نے وقت میں نے اس سے کہ دیا کہ دیا گئی چرائی تھی۔ جب سنیپ نے مجھے اپنے دفتر میں دیکھا تو میں نے اس سے کہ دیا کہ دیا تھا۔ میں شیپ کے دفتر میں دیکھا تو میں نے اس سے کہ دیا گئی جدائی تھی۔ ۔

''اورموڈی پرجملہ کرنے کے بعدوارم ٹیل کا کیا ہوا؟''ڈمبل ڈورنے سوال کیا۔

''وارم ٹیل میرے باپ کے گھر میں میرے آقا کے پاس ان کی دیکھ بھال کرنے کیلئے لوٹ گیااور میرے باپ پرکڑی نظرر کھنے گا۔''

''لیکن اس کے باوجودتمہارے باپ کوفرار ہونے کا موقع مل گیا.....''ڈمبل ڈور بولے۔

" پھی، عرصے بعدوہ بھی جادوئی متشددواروں سے اسی طرح لڑنے کے قابل ہوگئے، جیسے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ ایسے گی دور
آتے ہیں، جب وہ میری طرح جان جاتا تھا کہ کیا ہور ہاہے؟ میرے آتا نے اب یہ فیصلہ کیا کہ اب اسے گھرسے باہر نکلنے کی بالکل
اجازت نہیں دینا چاہئے ۔ انہوں نے اسے مجبور کر دیا کہ وہ محکمے میں جانا بند کر دے اور صرف الو وَں کے ذریعے اپنے احکامات بھیجنا
رہے۔ انہوں نے اس سے یکھوایا کہ میں بیار ہوں اور پھھ صصے تک گھر پر آرام کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن وارم ٹیل نے لا پروائی کردی۔
اس نے میرے باپ پرضیح طریقے سے نظر نہیں رکھی۔ میراباپ بھاگ نکا۔ میرے مالک نے اندازہ لگالیا کہ وہ یقیناً ہوگورٹس ہی جائے گا۔ میراباپ ہوگورٹس میں آکر ڈمبل ڈور سے ملنا چاہتا تھا۔ وہ انہیں سب پھھ بتا دینا چاہتا تھا۔ اپنی ہرایک غلطی کی حقیقت جائے گا۔ میراباپ ہوگورٹس میں آکر ڈمبل ڈور سے ملنا چاہتا تھا۔ وہ انہیں سب پھھ بتا دینا چاہتا تھا۔ اپنی ہرایک غلطی کی حقیقت منشف کردینا چاہتا تھا۔ وہ یہ بھی بتا نا چاہتا تھا کہ اس نے از قبان میں کیا کھیل کھیلا تھا اور کیسے مجھو ہاں سے زکال لایا تھا۔ سے ''میرے آتا تا نے فوراً اس کے بھاگ نکلنے کی مجھے خبر کردی۔ انہوں نے مجھے ختی سے تھم دیا کہ میں اسے ہر قیمت پر روکوں۔ اس کے میں انتظار کرتار ہا اور کھی آئکھوں سے جائزہ لیتار ہا۔ میں نے اس نقشے کا بھر پور استعال کیا جو میں نے ہیری پوٹر سے ہتھیا یا تھا۔
لئے میں انتظار کرتار ہا اور کھی آئکھوں سے جائزہ لیتار ہا۔ میں نے اس نقشے کا بھر پور استعال کیا جو میں نے ہیری پوٹر سے ہتھیا یا تھا۔

وہ نقشہ جس کی وجہ سے سارا کھیل بگڑتے بگڑتے ہے گیا تھا .....''

''نقشه.....؟ کون سانقشه.....؟'' دُمبل دُور نے جلدی سے پوچھا۔

''پوٹر کے پاس ہوگورٹس کا نقشہ تھا۔اس نے اس نقشے میں مجھے ایک رات سنیپ کے دفتر میں دیکھ لیا تھا۔اس وقت میں بھیس بدل مرکب کیلئے سانپ کی کینچلی چرار ہا تھالیکن چونکہ میرا اور میر ہے باپ کا نام ایک ہی تھااس لئے اس نے بیسوچا کہ یہ میں نہیں ہوں۔ بلکہ میرا باپ ہے۔اس رات کو میں نے پوٹر سے وہ نقشہ لے لیا۔ میں نے اسے بتایا کہ میرا باپ شیطانی جادوگروں سے سخت نفرت کرتا ہے،اس پر پوٹر کو یہ یقین ہوگیا کہ میرا باپ سنیپ کے پیچھے ہاتھ دھوکر پڑا ہوا ہے۔''

''ایک ہفتے تک میں نے اپنے باپ کے ہوگورٹس پہنچنے کا انظار کیا۔ آخر کارایک شام کو نقشے میں میرا باپ دکھائی دیا جومیدان میں داخل ہور ہاتھا۔ میں نے اپنا غیبی چوفہ پہنا اور اس کے پاس پہنچ گیا۔ وہ جنگل کے کنارے پر گھوم رہا تھا۔ اسی وقت پوٹر اور کیرم وہاں پہنچ گئے۔ میں نے انتظار کیا۔ میں پوٹر کوکئی نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا کیونکہ میں نے اپنے آقا سے وعدہ کیا تھا کہ اسے جے سلامت ان کے پاس پہنچاؤں گا کیونکہ انہیں اس کی ضرورت تھی۔ پھر جب پوٹر ڈمبل ڈورکو بلانے کیلئے وہاں سے چلا گیا تو میں اس کے واپس لوٹے سے پہلے ہی کیرم کوششدر ساکت کر دیا اور اپنے باپ کوایک ہی جھکے میں مارڈ الا .....'

''نن ……نن ……نہیں ……نہیں … ماسٹر بارٹی! … ماسٹر بارٹی! بیآ پ کیا کہدر ہے ہیں؟''وکی اپنی جگہ پر دہشت کے مارے چینی رہ گئی۔

''تم نے اپنے باپ کو مارڈ لا۔۔۔۔کیکن تم نے اس کی لاش کے ساتھ کیا کیا؟''ڈمبل ڈورپہلے جیسے پرسکون کہجے میں بولے۔ان کا سینذاب پھول پجک رہاتھا۔

''میں اسے اُٹھا کر جنگل کے اندر لے گیا اور اپنا غیبی چوغہ اس کو پہنا دیا۔ میرے پاس نقشہ تھا۔ میں نے پوٹر کوسکول میں گھتے ہوئے دیکھا۔وہ سنیپ سے ٹکرایا پھر ڈمبل ڈور بھی وہاں پہنچ گئے۔ میں نے دیکھا کہ پوٹر ڈمبل ڈور کوا پینے ساتھ سکول سے باہر لارہا ہے۔ میں جنگل سے باہر نکلا۔ان کے قبی سمت میں گیا اور پھران سے ملنے کیلئے بلیٹ کران کے پاس جادھمکا۔میں نے ڈمبل ڈور کو کہا کہ مجھے سنیپ نے بتایا تھا۔۔۔۔''

'' ڈمبل ڈور نے مجھ سے کہا کہ میں جا کر جنگل میں اپنے باپ کو تلاش کروں۔ میں دوبارہ جنگل میں لوٹ گیا اور اپنی باپ کی لاش کو لاش کے پاس جا کر کھڑ اہو گیا۔ میں نے نقشے میں دیکھا کہ جب سب لوگ وہاں سے واپس لوٹ گئے تو میں نے اپنے باپ کی لاش کو تبدیلی ہیئت کے جادو سے ہڈیوں کے ڈھیر میں بدل دیا اور پھر میں نے اسے فن کر دیا ۔۔۔۔ میں نے اپنا غیبی چوغہ پہنا اور ہمگر ڈک جھونپڑ نے کے سامنے کی تازہ کھدے ہوئے مٹی کے گڑھے میں ان سب ہڈیوں کو فن کر آیا۔''
اب وہاں پر پوری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ صرف ونکی کی سکیاں سنائی دے رہی تھیں۔

''اورآج رات کیا ہوا؟'' ڈمبل ڈورنے پچھ سوچتے ہوئے کہا۔

''میں نے رات کے کھانے سے پہلے یہ تجویز پیش کی کہ میں سے فریقی ٹورنامنٹ کا انعامی کپ بھول بھیوں میں رکھ آتا ہوں میں نے اسے رکھتے ہوئے گھریری کنجی میں بدل ڈالا۔ میرے آقا کی منصوبہ بندی پوری طرح کامیاب ہوگئ۔ وہ از سرنو زندہ ہو گئے۔ انہوں نے اپنابدن واپس پالیا۔ اب وہ میرااتنی عزت افزائی کریں گے کہ جادوگروں نے ایسا بھی خواب وخیال میں بھی سوچا نہیں ہوگا۔۔۔۔'

اس کے چہرے پر دوبارہ دیوانگی میں لیٹی ہوئی زہر ملی مسکراہٹ پھیل گئی اوراس کا سراس کے کندھے پر ڈھلک گیا۔وہ بے ہوش ہوچکا تھا۔وئکی اس کے پہلومیں بیٹھ کر سکیاں بھررہی تھی۔



حچھتىيواں باب

## جدائی کی راہیں

ڈمبل ڈوراُٹھ کر کھڑے ہوگئے۔انہوں نے ایک بل کیلئے ماسٹر بارٹی کراؤچ کوحقارت بھری نظروں سے گھورااوراپی چھڑی اُٹھائی۔اس میں سے رسیاں نکلیں جو بارٹی کراؤچ کے جسم سے لیٹ گئیں اورانہوں نے اسے کس کر باندھڈ الاتھا۔ ''منروا۔۔۔۔تم یہیں رُک کر پہرہ دوگی، تب تک میں ہیری کو بالائی منزل پر لے جاتا ہوں۔'' ڈمبل ڈور نے پروفیسر میک

''منروا.....تم یہیں رُک کر پہرہ دو کی، تب تک میں ہیری کو بالانی منزل پر لے جاتا ہوں۔'' ڈمبل ڈور نے پروفیسر میک گوناگل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔

''ٹھیک ہے پروفیسر!''پروفیسرمیک گوناگل نے جواب دیا۔ وہ تھوڑے سے متلائے ہوئے انداز میں کھڑی تھیں جیسے انہوں نے ابھی ابھی کسی کو قے کرتے ہوئے دیکھ لیا ہو۔ بہر حال، جب انہوں نے اپنی چھڑی باہر نکالی اور بارٹی کراؤج کی طرف تانی توان کا ہاتھ ایک دم مضبوط اور سنجلا ہواد کھائی دیا۔

''سیورس!'' ڈمبل ڈورنے سنیپ کی طرف مڑ کر دیکھا۔''مہر بانی کر کے میڈم پامفری کو یہاں بلالاؤ۔ہمیں الیسٹرموڈی کو ہیتال پہنچانا ہوگا۔ اس کے بعد میدان میں جاکر کارنیلوس فج کو تلاش کرواور انہیں یہاں لے آؤ۔ مجھے امید ہے کہ وہ خود بارٹی کراؤچ سے سوال جواب کرنا چاہیں گے۔ انہیں بتادینا کہ اگرانہیں میری ضرورت پڑے تو میں نصف گھنٹے بعد ہسپتال میں ملوں گا۔'' سنیپ نے چپ چاپ سر ہلایا اور کمرے سے باہر چلے گئے۔

''ہیری!''ڈمبل ڈورنے ہمشگی سے کہا۔

ہیری اپنی جگہ سے اُٹھ کھڑا ہوا پھرڈ گرگایا۔ ماسٹر کراؤچ کی باتیں سننے کے دوران اس کا ذراسا بھی دھیان اپنے پاؤں کی طرف نہیں گیا تھا۔ وہ اس دردکو بچھ دیر کیلئے فراموش کر چکا تھالیکن اب وہ پوری شدت کے ساتھ محسوس ہونے لگا تھا۔ اسے یہ بھی احساس تھا کہ وہ اپنی جگہ پر کھڑا کا نپ رہا تھا۔ ڈمبل ڈورنے اس کا ہاتھ پکڑا اور اندھیری راہداری میں چلنے میں اس کی مدد کرنے گئے۔
''ہیری! میں چاہتا ہوں کہتم سب سے پہلے میرے دفتر میں چلو۔'' ڈمبل ڈورنے نرم لہجے میں کہا جب وہ دونوں راہداری میں آگے بڑھ رہے تھے۔''سیرلیس وہاں پر ہمار اانتظار کررہا ہے۔''

ہیری نے اپناسر ہلا دیا۔ اس کابدن س ہور ہاتھا جبکہ دماغ پرتاریکی کے پردے بڑھتے جارہے تھے۔ یہ سب پچھ کسی خواب جیسا ہی تھالیکن اسے پرواہ نہیں تھی۔ وہ تو ایک طرح سے خوش تھا۔ سہ فریقی ٹورنا منٹ کے انعامی کپ کوچھونے کے بعد جو جو حادثات رونما ہوئے تھے، وہ ان کے بارے میں بالکل سوچنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ بھیا نک یا دوں کو از سرنو تازہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ جواب بھی نئی اور صاف تصویروں کی طرح اس کے دماغ میں ابھر رہی تھیں۔ صندوق میں بند میڈ آئی موڈی .....اپنے کٹے ہوئے ہاتھ کی خون میں لت پت کلائی کو جکڑے ہوئے زمین پر گرا ہوا وارم ٹیل، دھوئیں بھری بڑی کڑا ہی سے از سرنو زندہ ہوکر نکاتا ہوا والڈی مورٹ .....مرا ہوا سیڈرک ۔....

''پروفیسر!''ہیری آ ہشگی سے بولا۔''مسٹراینڈمسزڈ یگوری کہاں ہیں؟''

''وُه پروفیسر سپراؤٹ کے ساتھ ہیں۔''ڈمبل ڈورنے کہا۔ان کی آواز بارٹی کراؤچ سے تفتیش کے دوران تو پرسکون تھی کیکن اب یہ کہتے ہوئے پہلی بارتھوڑی کا نیتی ہوئی محسوس ہورہی تھی۔''وہ سیڈرک کے فریق کی سربراہ ہیں اور اُسے سب سے اچھی طرح حانتی تھیں۔''

وہ پھر کے عفریت والے جسمے کے پاس پہنچے۔ ڈمبل ڈورنے شناخت بتائی۔ بھیا نک عفریت کا مجسمہ فوراً ایک طرف کھسک گیا۔ ڈمبل ڈوراور ہیری بل دارسٹر ھیوں پر چڑھ گئے جوانہیں بالائی منزل کی طرف لے جانے لگیں۔ پچھ ہی بل بعدوہ بلوط کی لکڑی کے دروازے کے پاس پہنچ گئے۔ ڈمبل ڈورنے دھ کا دے کر دروازہ کھول دیا۔

وہاں پرسیریس کھڑا تھا۔اس کاچہرہ اتنا سفیداور دبلاتھا جتنا اڑ قبان سے بھاگتے وقت تھا۔ایک لمباقدم اُٹھا کراس نے کمرے کا خلاعبور کیا اوران کے پاس پہنچ گیا۔'' ہیری!تم ٹھیک تو ہو؟ میں جانتا تھا۔۔۔۔میں جانتا تھا کہ اسی طرح کی کوئی چیز ہونے والی ہوگی۔۔۔۔۔ کیا ہوا تھا؟''

> جب اس نے بڑی میز کے سامنے رکھی ہوئی کرسی پر ہیری کو بیٹھنے میں مدد کی تواس کے ہاتھ کا نپ رہے تھے۔ '' کیا ہوا؟.....'اس نے بے چینی سے پہلو بدلتے ہوئے یو چھا۔

ڈمبل ڈوراسے بارٹی کراؤچ کی بتائی ہوئی باتیں سنانے گے۔ ہیری صرف آدھی ہی باتیں سن پایا تھا۔وہ بہت تھکا ہوا تھااور اس کے بدن کی ایک ایک ہڈی کراہ رہی تھی۔وہ صرف یہی جا ہتا تھا کہ بناکسی حرکت اور فعل کےوہ گھنٹوں یونہی بیٹھارہے جب تک کہاسے نیندنہ آجائے تا کہا سے پچھسو چنے یامحسوس کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔

اسی وقت پنکھ پھڑ پھڑانے کی آواز سنائی دی۔ فاکس نامی قفنس اپنی جگہ سے اُڑ کر دفتر کے اس طرف پہنچا جہاں ہیری بیٹھا تھا۔وہ آ ہستگی سے پنچے اتر ااور ہیری کے گھٹنے پر بیٹھ گیا۔

'' کیسے ہو فاکس؟'' ہیری نے بھرائی ہوئی دھیمی آواز میں کہا۔اس نے قفنس کے خوبصورت سرخ سنہرے پروں تھیتھیائے۔

فاکس نے دھیرے سے اس کی طرف پلکیں جھپکا کر دیکھا۔اس کے بدن کی عجیب می گر مائی سے ہیری کے اندر طمانیت کی لہریں دوڑ نے لگیں۔

ڈمبل ڈورنے اب بولنا بند کر دیا تھا۔ وہ ہیری کے سامنے اپنی میز کے پیچھے بیٹھ گئے۔ وہ ہیری کی طرف دیکھ رہے تھے جوان سے
نظریں ملانے سے کتر ارہا تھا۔ ڈمبل ڈوراس سے سوال پوچھنے والے تھے۔ وہ ہیری کی ساری یا دوں کو تازہ کرنے والے تھے.....
''ہیری! میں بہ جاننا چا ہتا ہوں کہ بھول بھلیوں میں گھریری کنجی کوچھونے کے بعد کیا ہوا تھا؟'' ڈمبل ڈورنے آ ہمتگی سے کہا۔
''ہم یہ با تیں ضبح بھی کر سکتے ہیں ڈمبل ڈور!''سیریس نے کسی قدر رو کھے بن سے کہا۔ اس نے ہیری کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔''ابھی اسے نیندگی ضرورت ہے۔''

اس بات کیلئے ہیری کے دل میں سیریس کیلئے ممنونیت کا احساس بیدار ہوا۔لیکن ڈمبل ڈورنے سیریس کی بات کو بالکل نظرانداز کر دیا تھا۔ وہ ہیری کی طرف جھکے۔عدم رضامندی کے انتہائی جذبات کے ساتھ ہیری نے سراُٹھایا اور ان کی نیلی آنکھوں میں حھانکا.....

''اگر جھے یے محوں ہوتا ہے کہ تہ ہیں گہری نیند میں سلانے میں تہاری بھلائی ہے تاکہ تم آج رات کے نا گوار حادثات ک
بارے میں سو پنے کے لجات کوآ گے ٹال سکوں تو میں بیا تظام کر دیتا ہوں۔' ڈمبل ڈور نے آ ہتگی سے ہما۔''لین میں اچھی طرح
سے جانتا ہوں کہ کچھ وقت کیلئے سن کر دینے سے در دمیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اس کا نتیجہ ہمیشہ براہی نکلتا ہے۔ جب در دآ خرکار محسوں
ہوتا ہے تو یہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ تم نے ایسی بہادری دکھائی جو میری تو قع سے کہیں زیادہ ہے۔ میں ابتم سے ایک بار پھر
ہوتا ہے تو یہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ تم نے ایسی بہادری دکھائی جو میری تو قع سے کہیں زیادہ ہے۔ میں ابتم سے ایک بار پھر
ہوتا ہے تو یہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہوں۔ میں تم ہمیں ساری با تیں بتا دواوراس بو جھ کو ہکا کر دو جو لحمہ بلا مجہ بڑھتا ہی جائے گا۔'
میادری دکھانے کیلئے کہتا ہوں۔ میں تم سے کہتا ہوں کہتم ہمیں ساری با تیں بتا دواوراس بو جھ کو ہکا کر دو جو لحمہ بلا کہ جہو سات کہتا ہوں کہ تم ہمیں ہوئے گئی ہوجس سے اس کی آ واز ہوا میں کا نبی اور ہیری کو مسوس ہوا جیسے کسی گرم دوا کی ایک بوند
اس کے حلق سے ہوتی ہوئی نینچ اثر کر پیٹ میں پہنچ گئی ہوجس سے اس کے اندر حرارت اور توت پیدا ہوگئی ہو۔ اس نے گہری سانس کی
اور پھر انہیں بتانے لگا۔ جب اس نے بولنا شروع کیا تو اسے رات کے تمام حادثات اپنی آئھوں کے سامنے تیرتے ہوئے محسوس
اور پھر انہیں بتانے لگا۔ جب اس نے بولنا شروع کیا تو اسے رات کے تمام حادثات اپنی آئھوں کے سامنے تیرتے ہوئے محسوس
کونئے چاروں طرف مرگ خوروں کے ہولوں کونمودار ہوتے دیکھا۔ اس نے سیڈرک کی لاش دیکھی جو کپ کے پاس زمین پر پڑی

ایک دوبارسیریس نے ایسی آواز نکالی جیسے وہ کچھ کہنا چاہتا ہو۔اس کا ہاتھ اب بھی ہیری کے کندھے پر مضبوطی سے جما ہوا تھا لیکن ڈمبل ڈور نے اپناہاتھا ُٹھا کر سیر لیس کوروک دیا۔اس بات سے ہیری کوخوشی ہوئی کیونکہ ایک بارشروع کرنے کے بعد آ گے بولنا کافی آسان لگ رہا تھا۔اس سے اسے طمانیت بھی مل رہی تھی۔ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کے اندر سے کوئی زہریلا مادہ باہرنکل رہا تھا۔ بولتے رہنے کیلئے اسے موز وں لفظوں کے انتخاب کی ضرورت پڑرہی تھی لیکن اسے بیا حساس بھی تھا کہ پوری بات ختم ہونے کے بعد اسے زیادہ بہترمحسوس ہوگا۔

جب ہیری نے بتایا کہ وارم ٹیل نے اس کے باز و میں خنجر گھسا دیا تو سیریس نے زور دار آ ہ بھری اور ڈمبل ڈورا تیزی سے کھڑے ہوئے کہ ہیری چونک اُٹھا۔ ڈمبل ڈوراپنی میز کے پیچھے سے گھوم کراس کے پاس آئے اور ہیری سے اپنازخم دکھانے کیلئے کہا۔ ہیری نے ان دونوں کووہ جگہ دکھائی جہاں اس کی پھٹی آستین کے پنچ خنجر کا زخم موجود تھا۔

''اس نے کہا کہ کسی اور کے بجائے میرے خون سے وہ زیادہ طاقتور بن جائے گا۔'' ہیری نے ڈمبل ڈورسے کہا۔''اس نے کہا کہ میری .....میری ماں نے میرے اندر جو حفاظتی قوت پیدا کر دی تھی ، وہ اب اسے بھی مل جائے گی اور اس نے تیجے کہا تھا..... جب اس نے میرے چہرے کو چھوا تھا تو اسے کوئی تکلیف نہیں ہوئی تھی .....''

ایک بل کیلئے ہیری کولگا کہ جیسے ڈمبل ڈور کی آنکھوں میں فاتحانہ تاثر جھلک رہا ہولیکن اگلے ہی بل ہیری کویفین ہوگیا کہ بیاس کا وہم تھا کیونکہ جب ڈمبل ڈور میز کے پیچھے اپنی کرسی پر دوبارہ بیٹھ گئے تو وہ پہلے جتنے ہی بوڑھے اور تھکے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔

''ٹھیک ہے۔''انہوں نے دوبارہ کہا۔''والڈی مورٹ نے اس رکاوٹ کوتوختم کرلیا ہیری! آ گے بولو.....''

ہیری آگے بولنے لگا۔اس نے نقشہ کھینچتے ہوئے بتایا کہ کس طرح والڈی مورٹ کڑاہی میں سے باہر نکلا پھراس نے بتایا کہ والڈی مورٹ نے مرگ خوروں کوکیا کیا کہا۔ پھراس نے بتایا کہ والڈی مورٹ نے کیسے اس کی رسیاں کھلوا کیں۔اسے اس کی حپھڑی دی اور پھرمبازرتی مقابلے کیلئے تیار ہونے کیلئے کہا۔

لیکن جب وہ اس جھے پر پہنچا جہاں سنہری روشن کے باعث اس کی اور والڈی مورٹ کی چھڑی آپیں میں جڑ گئی تھیں تو اس کا گلا رندھ گیا۔اس نے بولنے کی کوشش کی لیکن اس کے دماغ میں یہی یا دیں تیررہی تھیں کہ والڈی مورٹ کی چھڑی سے کون کون لوگ باہر نکلے تھے۔ وہ سیڈرک، بوڑھے آ دمی، برتھا جورکنس ....۔اپنے ماں باپ ...۔۔چھڑی میں باہر نکلتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔اب سیریس نے خاموثی توڑ دی تو اسے یہ اچھالگا۔

> '' حچیڑیاں جڑ گئیں؟''اس نے ہیری اور ڈمبل ڈور کی طرف جیرانگی سے دیکھتے ہوئے کہا۔''لیکن کیوں....؟'' ہیری نے ایک بار پھر ڈمبل ڈورکودیکھا جن کے چہرے پر دلچیبی کے آثار تھلیے تھے۔

''جڑواں چھڑیوں کا جادو.....' وہ آ ہستگی سے بڑبڑائے۔ان کی نظریں ہیری سے ملیں۔ابیا لگ رہاتھا کہ جیسےان دونوں کے پیسمجھ کاایک غیبی دھا گہموجود ہو۔

''لینی جادوئی کلمات کاانعکاس…''سیرلیس نے تیزی سے کہا۔

''بالکل!'' ڈمبل ڈورنے کہا۔''ہیری اور والڈی مورٹ کی حچٹر یوں میں ایک ہی پرندے کا پرموجود ہے۔ دونوں میں ایک ہی قفنس کا پنکھ ہے۔ دراصل، اس قفنس کا ۔۔۔۔'' انہوں نے اس سرخ سنہرے قفنس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا جو ہیری کے گھٹے پر آرام سے بیٹھا ہوا تھا۔

''میری چیڑی میں فاکس کا پنکھ موجود ہے؟''ہیری نے حیرانگی سے پوچھا۔

''ہاں!'' ڈمبل ڈورنے کہا۔''جبتم چارسال پہلے مسٹراولیونڈر کی دکان پر چھڑی خریدنے گئے تھےاوریہ چھڑی لے کر باہر نکلے تھے تواسی بلِ انہوں نے مجھے یہ خبر بھیج دی تھی کہ والڈی مورٹ کی جڑواں چھڑی تمہارے پاس بہنچ گئی ہے۔''

"جب ایک چیر ی اپنی جراوال چیری سے مقابلہ کرنے کیلئے ملتی ہے تواس سے کیا ہوتا ہے؟" سیریس نے بوچھا۔

''وہ ایک دوسرے کے خلاف سی طریقے سے کا منہیں کریا تیں۔''ڈمبل ڈورنے جواب دیا۔''بہر حال، اگر چھڑیوں کے مالک انہیں آپس میں لڑنے کیلئے مجبور کر دیں ۔۔۔۔۔تو اس کا نتیجہ بہت خام اور کمزور نکلتا ہے۔۔۔۔۔ایک چھڑی دوسری چھڑی کو سابقہ جادوئی کلمات کے واروں کو دہرانے کیلئے مجبور کرے گی ۔۔۔۔۔ایٹے چکر میں ۔۔۔۔۔سب سے آخر والا جادوئی سب سے پہلے ۔۔۔۔۔ پھراس سے پیچھے والا ۔۔۔۔۔سلسلہ چلتے رہے گا۔۔۔۔۔'

انہوں نے ہیری کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ ہیری نے اثبات سے سر ہلایا۔

''اس کا مطلب بیہ ہوا کتمہیں سیڈرک کا کسی قتم کا روپ دوبارہ دکھائی دیا ہوگا؟'' ڈمبل ڈورنے ہیری کے چہرے پر نگاہیں جماتے ہوئے پوچھا۔

ہیری نے دوبارہ سر ہلایا۔

''ڈ گگوری دوبارہ زندہ ہوگیا کیا؟''سیریس نے حیرت بھرے کہجے میں کہا۔

'' کوئی بھی جادوئی کلمہ مرے ہوئے انسان کو دوبارہ زندہ نہیں کرسکتا سیریس!'' ڈمبل ڈور نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔''بس ایک طرح کی گہرائیوں میں ڈوبی ہوئی گونج ہوگی۔ چھڑی سے تومحض سیڈرک کی جھلک نکلی ہوگی۔۔۔۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں ہے نا ہیری؟''

''اس نے مجھ سے بات بھی کی تھی ۔۔۔۔'' ہیری نے جلدی سے کہا جوایک بار پھر کا پپنے لگا تھا۔''سیڈرک کے بھوت نے یا چا ہے وہ جو کچھ بھی تھا،اس نے مجھ سے بات کی تھی۔''

'' گہرائیوں کی گونج ……' ڈمبل ڈورنے آ ہستگی سے کہا۔'' جس کا برتا ؤسیڈرک کے جلئے اوراس کی شبیہ سے ملتا جاتیا ہوگا۔میرا انداز ہ ہے کہ پچھاورلوگ بھی باہر نکلے ہوں گے جنہیں والڈی مورٹ کی چھڑی نے سیڈرک سے پہلے مارا ہوگا ……'' ''ایک بوڑھا آ دمی ……''ہیری بولا ،جس کا گلااب بھی رندھا ہوا تھا۔'' برتھا جورکنس اور ……اور ……'' ''تمہارے ماں باب....؟'' ڈمبل ڈورنے پرسکون آواز میں کہا۔

''ہاں!''ہیری آ ہستگی سے بولا۔

ہیری کے کندھے پرسیریس کے ہاتھ گرفت لرزی اوراس میں اتن تخق پیدا ہوگئ کہ ہیری کواپنے کندھے میں درد کی ٹیسیں اُٹھتی محسوس ہونے گئی۔

'' آخری قتل .....جوچھڑی نے کئے تھے۔''ڈمبل ڈور نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔''الٹے چکر میں۔ظاہر ہےاگرتم اپنی چھڑی نہ ہٹاتے تو اوراس تعلق کو قائم رکھتے تو یقیناً اور بھی لوگوں کی پرچھائیاں نمودار ہوتیں۔ بہت خوب ہیری!ان گونجوں یا پرچھائیوں نے کیا کیا؟''

ہیری نے بتایا کہ سطرح چھڑی سے نکلنے والی پر چھائیوں نے سنہری جال کے کناروں منڈلاتے ہوئے اس سے باتیں کیں۔ پھر کس طرح انہیں دیکھ کر والڈی مورٹ دہشت زدہ دکھائی دینے لگا تھا۔ کس طرح ہیری کے باپ کی پر چھائی نے اسے بتایا کہ اب اسے آگے کیا کرنا ہے؟ کس طرح سیڈرک نے اسے اپنی آخری خواہش بتائی تھی .....

ہیری کوا چانک اس بات کا احساس ہوا کہ فاکس اس کے گھٹنوں سے اتر چکا تھا۔ وہ فرش پر منڈ لانے لگا تھا۔ اس نے اپنی خوبصورت سر ہیری کے زخمی پیرسے لگایا اور اس کی آنکھوں سے موٹے موٹے موتیوں جیسے آنسو کڑی سے لگے ہوئے زخم پر گرگئے۔ درد.....غائب ہوگیا۔ جلدایسے جڑگئی جیسے اس پر بھی خراش بھی نہ آئی ہو۔اس کا پیر بالکلٹھیک ہوگیا تھا.....

سیرلیس نے سر ہلا یااوراُ ٹھ کر کھڑا ہو گیا۔اس نے اپناروپ بدل لیااوروہ پھرسے بڑے سیاہ کتے کاروپ دھار چکا تھا۔ پھروہ، ہیریاورڈمبل ڈور کے ساتھ دفتر سے باہر نکلااور سٹر ھیاں اتر کرہسپتال کی طرف بڑھنے لگا۔

جب ہیری، ڈمبل ڈوراورسیاہ کتا ہیپتال میں داخل ہوئے تو وہاں موجود بھی لوگوں نے بلیٹ کران کی طرف دیکھا۔مسز ویز لی کے منہ سے ایک دبی ہوئی کراہ نکل گئی۔''اوہ ہیری .....!''

وہ جلدی سے ہیری کی طرف بڑھنے لگیں لیکن ڈمبل ڈورراستے میں آ گئے۔

'' ماؤلی!''انہوں نے ایک ہاتھ اُٹھاتے ہوئے کہا۔'' براہ کرم پہلے میری بات س لو۔ ہیری آج رات کوایک خوفنا ک حادثے کا

شکار ہوا ہے۔اس نے ابھی ابھی وہ ساری باتیں مجھے بتائی ہیں۔اباسے نینداورسکون کی سخت ضرورت ہے۔اگروہ یہ چا ہتا ہے کہ تم سب لوگ اس کے ساتھ گھہرو.....'انہوں نے رون اور ہر مائنی اور بل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔''تم لوگ بیہیں رُک سکتے ہو۔لیکن میں نہیں چا ہتا کہ تم لوگ اس سے کوئی سوال جواب کرو۔ جب تک کہوہ ان سب باتوں کیلئے خود تیار نہ ہوجائے اور غیر معمولی طور پر آج رات کو بالکل بھی نہیں .....''

مسزویز لی نے سر ہلایا۔ان کا چہرہ بہت سفید ہو چکا تھا۔وہ پلٹیں اور رون ، ہر مائنی اور بل کی طرف اس طرح آئیں جیسےوہ بہت شور مجار ہے ہوں اور تیزی سے بولیں۔''تم نے سن لیا؟ا سے آرام کی ضرورت ہے۔''

''ہیڈ ماسٹر....'' میڈم پامفری نے بڑے کالے کتے کی طرف کڑی نظروں سے گھورتے ہوئے کہا جوسیریس تھا۔'' کیا میں پوچھ سکتی ہوں....''

'' یہ کتا کچھ دیریتک ہیری کے ساتھ ہی رہے گا۔' ڈمبل ڈور نے معمول کے انداز میں جواب دیا۔''میں آپ کویقین دلاتا ہوں۔ وہ بہت اچھابرتا وَر کھے گا۔۔۔۔۔ ہیری!ا بتم سوجا وَ۔ میں انتظار کرتا ہوں۔۔۔۔''

ہیری نے ڈمبل ڈور بے حدممنون نظروں سے دیکھا کیونکہ انہوں نے دوسروں کواس سے بوچھ کچھ کرنے کیلئے منع کر دیا تھا۔ اسے ان لوگوں کا وہاں رہناا چھا لگ رہا تھالیکن وہ یہ بر داشت نہیں کرسکتا تھا کہ وہ دوبارہ ساری کہانی پھرسے سنائے۔دوبارہ ان سبھی حادثات کوتازہ کرے۔

''ہیری! میں فج سے ملاقات کرنے کے بعد دوبارہ تمہارے پاس آؤں گا۔'' ڈمبل ڈورنے کہا۔''میں چاہوں گا کہتم تب تک یہیں رہو جب تک کہ میں کل سکول کے طلباء وطالبات سے بات نہ کرلوں ……'' پھروہ مڑے اور ہسپتال کے دروازے سے باہر چلے گئے۔

جب میڈم پامفری ہیری کونز دیکی پلنگ پر لے آئیں تو اس نے اصلی موڈی کو کمرے کے دوروالے بستر پر پڑے دیکھا۔ان کا لکڑی کا پیراور جادوئی آئے بستر کے سر ہانے کی تیائی پر پڑی تھیں۔

''وہٹھیک تو ہیں ....،'ہیری نے آ ہستگی ہے موڈی کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔

''وہ ٹھیک ہوجا 'میں گے۔''میڈم پامفری نے ہیری کو پاجامہ دیتے ہوئے کہا۔وہ اس کے بستر کے چاروں طرف کے پردے گرارہی تھیں۔ ہیری نے اپنا چوغدا تارااور پاجامہ تبدیل کیااور پانگ پر چڑھ گیا۔رون، ہر مائنی، بل اورمسز ویز لی اورسیاہ کتا پردے کرارہی تھیں۔ ہیری نے اپنا چوغدا تارااور پاجامہ تبدیل کیا اور ہر مائنی اس کی طرف بہت مختاط نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ جیسے اس سے خوفز دہ ہورہے ہوں۔

''میں بالکلٹھیک ہوں ....صرف تھکا ہوا ہوں۔''ہیری نے ان سب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔''پریشان ہونے کی ضرورت

نہیں ہے.....''

مسز ویزلی کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں، جب انہوں نے اس کے بستر کی چادر کی سلوٹوں کوٹھیک کرنے کیلئے ہاتھ پھیرا حالانکہاس کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔میڈم پامفری اپنے دفتر سے ایک کلاس اور بینگنی رنگ کے شربت کی ایک چھوٹی سی بوٹل لے کر آئیں۔

''تہہیں بیساراختم کرنا ہے۔۔۔۔۔ہیری!''انہوں نے نیم تنی سے کہا۔'' بیہ گہری نیند کا شربت ہے،تھوڑا تلخ ضرور ہے۔۔۔۔' ہیری نے کچھہی گھونٹ میں شربت کا پورا گلاس اپنے حلق سے نیچا تارلیا۔اسے محسوس ہوا کہ جیسےاس کے دل ود ماغ پرخوشگوار ہواؤں کے جھونے پڑنے نے لگے ہوں۔اس کے چاروں کی ہر چیز دھند لی ہونے گی۔ہیپتال میں لوگ جالی والی پردوں کی دوسری طرف سے اس کو دوستانہ انداز میں آنکھیں مارتے ہوئے محسوس ہوئے۔اسے ایسالگا جیسے بدن نرم گدے کی حرارت میں دھنسا جارہا ہو۔اس سے پہلے کہ وہ پورا شربت پی پاتا،اس سے پہلے کہ وہ ایک لفظ بھی اور بول پاتا۔۔۔۔ وہ تکان کے باعث نیند کی وادیوں میں اتر تا چلا گیا۔۔۔۔۔

ہیری کی آنکھ کس گئی گئی کی اس کی آنکھوں میں نیند بھری ہوئی تھی۔اس نے اپنی آنکھیں نہیں کھولیں۔وہ دوبارہ سوجانا چاہتا تھا کمرے میں اب بھی دھیمی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔اسے یقین تھا کہ اب بھی رات کا ہی وفت تھا۔اسے بیا حساس تھا کہ وہ زیادہ دبر تک نہیں سوپایا تھا۔ پھراسے اپنے چاروں طرف سرگوشیاں سنائی دیں۔

''اگروہ خاموش نہ ہوئے تووہ یقیناً بیدار ہوجائے گا.....؟''

''وہ لوگ اتنا چنج کیوں رہے ہیں؟ ....اب کیا ہو گیاہے؟''

ہیری نے آنکھیں آ ہستہ آ ہستہ کھولیں کسی نے اس کی عینک اتار دی تھی۔اسے قریب ہی مسز ویز لی اوربل کی دھندلا ہیولا دکھائی دیا۔مسز ویز لی اس کے پاؤں کے پاس بیٹھی ہوئی تھیں۔

'' یہ تو فج کی آواز ہے۔۔۔۔''مسزویز لی آ ہشگی ہے بولیں۔''اوراس کے ساتھ منروامیک گوناگل کی آواز آرہی ہے۔لیکن یہلوگ کس معاملے میں اتنی زورزور سے بحث کررہے ہیں؟''

اب ہیری کوبھی آوازیں سنائی دینے لگی تھیں۔اییا لگ رہاتھا کہ کچھ لوگ جیننے چلاتے ہوئے ہیپتال کی طرف بھاگے چلے آ ہے تھے۔

''افسوس کی بات ہے لیکن پھر بھی منروا .....'' کارنیلوس فج زور سے کہدرہے تھے۔

'' آپ کواسے سکول کی حدود کے اندر لانا ہی نہیں چاہئے تھا۔'' پروفیسر میک گوناگل نے بلند آواز میں چلا کر کہا۔''جب ڈمبل

ڈ ورکومعلوم ہوگا تو.....<sup>،</sup>

ہیری کوہبپتال کے دروازے کے تیزی سے کھلنے کی آ واز سنائی دی۔اس کی طرف کسی نے دھیان نہیں دیا تھا کیونکہ سب لوگ دروازے کی طرف گھور کرد مکھر ہے تھےاور بل نے جلدی سے پر دہ تھینچ دیا۔ ہیری اُٹھ کر بیٹھ گیااوراس نے عینک آ تکھوں پرلگائی۔ فج وارڈ میں دھڑ دھڑاتے ہوئے اندرآئے۔ پروفیسر میک گوناگل اور پروفیسر سنیپ ان کے پیچھے پیچھے تھے۔ '' ڈمبل ڈورکہاں ہے۔۔۔۔'' فج نے مسز ویزلی کی طرف دیکھتے ہوئے زور سے یو چھا۔

''وہ یہاں نہیں ہیں وزیراعظم صاحب!''انہوں نے غصے سے جواب دیا۔'' یہ سپتال ہے، کیا آپ کو پیہیں لگتا کہ آپ کو....'' لیکن اسی وفت درواز ہ دوبارہ کھلا اور ڈمبل ڈور تیزی ہے ہسپتال میں داخل ہو گئے۔

'' کیا ہوا؟''انہوں نے تیکھی آواز میں پوچھااور بھی فج اور بھی پروفیسر میک گوناگل کی طرف دیکھنے گئے۔'' آپ لوگ ہمپتال کے سکون میں کیوں حائل ہور ہے ہیں؟ منروا.....تنہیں یہاں دیکھ کر مجھے جیرت ہور ہی ہے۔ میں نے تنہیں بارٹی کراؤچ پر پہرہ دینے کیلئے کہاتھا.....؟''

''اباس پر پہرہ دینے کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہی ، ڈمبل ڈور!''انہوں نے چڑ چڑے انداز میں کہا۔''وزیراعظم نے اس ضرورت کوہی ختم کردیا ہے۔۔۔۔۔''

ہیری نے پہلے بھی پروفیسر میک گوناگل کواس طرح بھرے ہوئے انداز میں بالکل نہیں دیکھا تھا۔ان کے رخساروں پر غصے بھر سے سرخ داغ دکھائی دینے گئے تھے۔ان کے ہاتھوں کی معتقبال بھنچی ہوئی تھیں اور طیش کے مارے میں کا نپ رہی تھیں۔
''جب ہم نے فج کو بتایا کہ ہم آج رات کے حادثات کے ذمہ دار مرگ خور کو پکڑ لیا ہے تو انہیں لگا کہ اس مرگ خور سے ان کی جان کو خطرہ ہوسکتا ہے۔ وہ ایک روح کھچڑ کو لے کر سکول کے اندر چلے آئے اور اسے اس دفتر میں لے گئے۔ جہاں بارٹی کراؤچ تھا۔۔۔۔ نہیں آواز میں کہااور پھر خاموش ہوگئے۔

''میں نے ان سے کہاتھا کہ آپ اس کیلئے رضامند نہیں ہوں گے۔'' پروفیسر میک گوناگل نے غصے سے فج کو گھورتے ہوئے ڈمبل ڈورکو کہا۔'' میں انہیں خبر دارکر دیاتھا کہ آپ بھی روح کھچڑوں کو سکول کی حدود میں گھنے کی اجازت نہیں دیں گے۔۔۔۔۔' ہیری نے فج کو پہلے بھی اسنے غصے میں نہیں دیکھاتھا۔وہ بول رہے تھے۔

''جادوئی وزیراعظم ہونے کے باعث مجھے یہ پورااختیار حاصل ہے کہ میں ایک خطرناک مرگ خورسے پوچھ کچھ کرتے ہوئے اپنی حفاظت کیلئے جسے چاہوں ،ساتھ لاسکتا ہوں .....''

لیکن پروفیسرمیک گوناگل کی آواز کی گونج نے فج کی آواز کود باڈالا۔

''جب بلِ اس....اس روح کھچڑنے اندرقدم رکھا۔''انہوں نے فج کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کا نیتی آواز میں کہا۔''وہ

برى طرح ہے كراؤچ پر جيبٹااور.....اور.....

ہیری کے پیٹ میں ٹھنڈے مروڑ اُٹھنے کا احساس ہوا جب پروفیسر میک گونا گل اپنی بات کومکمل کرنے کیلئے لفظ تلاش کررہی تھیں۔ہیری اتنی ہی بات سے تبجھ چکا تھا کہ روح کھچڑنے کیا کیا ہوگا؟اس نے بارٹی کراؤچ کی چیجن لے لی ہوگی۔اس نے کراؤچ کی روح کواس کے منہذر لیعے تھینچ کر باہر نکال لیا ہوگا اور چوس لیا ہوگا.....اب کراؤچ لاش سے بدتر حالت میں ہوگا۔

"لکیناس سے کیا نقصان ہوا؟" فجے نے اکڑتے ہوئے کہا۔ ' مجھے ایسالگتاہے کہ وہ کئی اموات کیلئے ذمہ دارتھا.....''

''لکین اب گواہی دینے کے قابل نہیں رہا کارنیلوس……؟'' ڈمبل ڈور نے تیزی سے کہا۔وہ فج کواتنی کڑی نظروں سے گھور رہے تھے جیسےوہ انہیں پہلی بارد مکھر ہے ہوں۔''وہ گواہی نہیں سکتا کہاس نے ان لوگوں کو کیوں ماراتھا؟''

''اس نے انہیں کیوں مارا تھا؟ اس میں راز والی کون ہی بات ہے؟'' فی نے گر جتے ہوئے کہا۔''وہ پاگل ہو چکا تھا۔منر وااور سیورس کی باتوں سے گلتا ہے کہ وہ یہ سوچ رہاتھا کہ وہ'تم جانتے ہوکون؟' کی ہدایات پڑمل کررہاتھا۔''

''لارڈ والڈی مورٹ واقعی اسے احکامات دے رہاتھا، کارنیلوس!''ڈمبل ڈور نے سنجیدگی سے کہا۔''ان لوگوں کی موت تو صرف اس منصوبے کی وجہ سے ہوئی جو والڈی مورٹ نے پوری طافت حاصل کرنے اور از سرنو پیدائش کیلئے بنائی تھی۔اس کا منصوبہ کا میاب ہوچکا ہے اور اسے اپنامٹا ہواجسم واپس مل چکا ہے۔۔۔۔۔''

فی ایسے دیکھ رہے تھے جیسے کسی نے ان کے چہرے پروزنی پھر دے مارا ہو۔وہ تتحیر ہوکر پلکیں جھپکانے لگے اور ڈمبل ڈورکو بے یقینی کے عالم میں گھور رہے تھے جیسے انہیں اپنی ساعت پر یقین ہی نہ آر ہا ہو .....

''تمہارا کہنے کا مطلب میہ ہے کہ'تم جانتے ہوکون' لوٹ آیا ہے ..... میرکیا بکواس ہے؟ ..... جانے بھی دو ڈمبل ڈور.....' وہ ڈمبل ڈور کی طرف دیکھ کر بڑبڑاتے ہوئے بولے۔

'' چیوڑ وبھی ڈمبل ڈور .....' فجے نے چڑ چڑے انداز میں کہا۔ ہیری ان کے چہرے پرمسکراہٹ دیکھ کر دنگ رہ گیا۔'' کہیں تم ..... پچ مج تواس بات پریفین کررہے ہو۔'تم جانتے ہوکون؟'واپس لوٹ آیا ہے۔چیوڑ وبھی .....فینی طور پریہ کراؤچ کے دماغ کا

ڈمبل ڈورنے ہیری کی طرف دیکھا۔انہوں نے دیکھ لیاتھا کہ وہ جاگ چکا ہے کیکن انہوں نے اپناسر ہلا کرکہا۔'' مجھے ڈرہے کہ میں آج رات آپ کو ہیری سے سوال جواب کرنے کی اجازت نہیں دے سکتا.....''

فج کے چہرے پر تمسخرانہ کی مسکراہٹ پھیل گئی۔انہوں نے ہیری کی طرف نظر ڈالی۔

'' آپ .....ار ....اس معاملے میں ہیری کی بات پر یقین کرنے کیلئے تیار ہیں؟'' فج نے ڈمبل ڈور کی طرف واپس دیکھتے ہوئے کہا۔

ایک بل کیلئے گہری خاموثی چھا گئی جوسیریس کےغرانے کی آ واز سےٹوٹ رہی تھی۔اس کی گردن کے بال کھڑے ہو گئے اوروہ فج کی طرف دانت نکال کر دکھانے لگا تھا۔

''سوفیصدی ..... مجھے ہیری کی بات پر پورایقین ہے کارنیلوس!' ڈمبل ڈورنے کہا۔ جن کی آنکھیں ابسکتی ہوئی دکھائی دے رہی تھیں۔''میں نے کراؤچ کے کمل بیان کو بڑی احتیاط کے ساتھ سنا ہے اور میں نے ہیری کے منہ ہے بھی سنا ہے کہاس نے جو نہی انعامی کپ کوچھوا تو پھر کیا حادثہ پیش آیا؟ دونوں کے بیانات ایک ہی طرف اشارہ کرتے ہیں اوران سے ہروہ حادثہ جڑا ہوا ہے۔اس سے یہ بات بالکل واضح ہوجاتی ہے کہ جو حادثات گذشتہ گرمیوں سے برتھا جورکنس کی گمشدگی کے بعد سے سلسل سے ہوتے آ رہے ہیں ۔.... بخو بی جانتے ہیں۔''

فی کے چہرے پراب عجیب مسکراہٹ بھینے گی۔ایک بار پھرانہوں نے بولنے سے پہلے ہیری کی طرف دیکھا۔'' آپ میہ ماننے کیلئے تیار ہیں کہلارڈ والڈی مورٹ لوٹ آیا ہے۔۔۔۔۔صرف ایک پاگل قاتل کے بیان پراورایک ایسے لڑکے کی بات پر جو۔۔۔۔۔''

فج نے ہیری کی طرف دوبارہ دیکھااور ہیری اچا نک سمجھ گیا۔

'' آپ ریٹاسٹیکر کے من گھڑت ادار بے پڑھ رہے ہیں،مسٹر فج !''ہیری نے دھیمی آ واز میں کہا۔رون، ہر مائنی،مسز ویزلی اور بل اچا تک چونک پڑے،انہیں بیاحساس ہی نہیں ہوا تھا کہ ہیری جاگ چکا ہے۔

''اگراییا ہے تو کیا ہوا؟'' فجے نے ڈمبل ڈور کی طرف دیکھ کرکہا۔''اگر مجھے یہ پہتہ چل گیا ہے کہآپ نے اس کڑے کے بارے میں سب سے کچھ باتیں چھیا کررکھی ہیں تو کیاغلط ہو گیا؟ …… مار باسی ، ہے نا؟اور بار بار سرمیں دردبھی ہوتا ہے …… ہے نا؟'' '' مجھے لگتا ہے کہ آپ اس در دکا ذکر کرر ہے ہیں جو ہیری کے زخم کے نشان میں ہوتا ہے؟'' ڈمبل ڈورنے ٹھنڈے لہجے میں کہا۔ '' تو آپ بھی جانتے ہیں کہ اسے بار بار سر در دہوتا ہے؟'' فج نے فوراً کہا۔'' سر در د؟ ..... ڈراؤنے خواب؟ .....مکن ہے کہ فریب نظری کی بیاری!''

'' کارنیلوس! میری بات اطمینان سے سنو!'' ڈمبل ڈور نے ان کی طرف ایک قدم بڑھاتے ہوئے کہا۔ ایک بار پھراس کے بدن سے و لیے ہی شعاعیں نکل رہی تھیں جیسی ماسٹر بارٹی کراؤج سے سے اگلواتے ہوئے نکل رہی تھیں۔'' ہیری کا دماغ ، آپ کے اور میرے جتنا ہی تندرست ہے۔ اس کے ماشحے کے نشان کے باعث ان کے دماغ کو پچھ نہیں ہوا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ جب والڈی مورٹ اس کے آس پاس ہوتا ہے یا نفرت کے سمندروں میں ڈوبا ہوتا ہے تھی ہیری کے نشان میں درد کا احساس اُٹھتا ہے۔۔۔۔۔'' میں معافی چا ہتا ہوں ڈمبل ڈور! فی تیزی سے ڈمبل ڈور سے ایک قدم پیچھے ہٹ گئے لیکن اسے نہی اڑیل انداز میں بولے۔''میں معافی چا ہتا ہوں ڈمبل ڈور! لیکن میں نے پہلے بھی نہیں سنا کہ جادوئی وار کے نشان بھی خطرے کی گھٹی جیسا کوئی کا م بھی کرتے رہے ہوں۔''

''د یکھئے! میں نے اپنی آنکھوں سے والڈی مورٹ از سرنو زندہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔'' ہیری نے بلند آ واز میں کہا۔اس نے بستر سے اُٹھنے کی دوبارہ کوشش کی لیکن مسز ویز لی نے اسے ایسانہیں کرنے دیا۔'' میں نے ان سب مرگ خوروں کو دیکھا جواس کے پاس لوٹ کرآئے تھے، آپ کہیں تو میں ان سب کے نام بتا سکتا ہوں .....اوسیس ملفوائے .....''

سنیپ نے اچا نک جگہ پر پہلوبدلالیکن جب ہیری نے ان کی طرف دیکھا توسنیپ کی نگاہ دوبارہ فج کی طرف چلی گئی۔ ''ملفوائے کواس الزام سے بریت مل چکی ہے۔'' فجے نے اہانت بھرے انداز میں کہا۔'' پرانا جادوگرخاندان ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ کیلئے ہمیشہ دل کھول کر چندہ دیتارہا ہے۔''

"میک نیر ..... "ہیری نے آگے کہا۔

''اسے بھی بے گناہ قرار دیا جاچا ہے۔وہ اب محکمے کیلئے کام کررہا ہے۔''

· ' آئيوري.....ناؤٺ.....کريب....گول.....'

''تم صرف ان لوگوں کے نام دہرارہے ہوجنہیں تیرہ سال پہلے مرگ خورو ہونے کے جرم میں گرفتار کیا گیا اور پھرانہیں مختلف حوالوں سے رہائی دے دی گئی۔''فج نے غصے سے کہا۔''تم نے ان کے نام پرانے مقد مات میں پڑھر کھے ہوں گے۔خدا کیلئے ...... دُمبل ڈور! ..... پیڑکا پچھلے سال بھی گئی عجیب کہانیاں سنار ہاتھا .....اس کی کہانیاں اب اور زیادہ بے سرویا ہوتی جارہی ہیں اور اس کے بعد بھی تم اس کی بات پر یقین کررہے ہو۔ ۔.. پیڑکا سانیوں سے باتیں کرسکتا ہے، ڈمبل ڈور! پھر بھی تم سوچتے ہوکہ اس کی بات پر یقین کر لینا جا ہئے ....؟''

'' آپ یکسی حماقت کررہے ہیں؟'' پروفیسر میک گوناگل غصے سے چینیں۔''سیڈرک ڈیگوری،مسٹر کراؤچ اور کئی دوسرے،ان

سب كى اموات محض ايك يا كل كا بغير سوحيا تمجها موا كام نهيس موسكتا......

'' مجھےان سب کیلئے کسی باہمی تعلق کا ثبوت نہیں دکھائی دے رہا ہے۔'' فج نے غصیلے لہجے میں کہا جب ان کے چہرے پر پروفیسر میک گونا گل جتنا ہی غصہ جھلک رہا تھا اور ان کا چہرہ بینگنی رنگ کا ہو چکا تھا۔'' مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ بھی لوگ نجانے کیوں دہشت بھیلانے کا فیصلہ کئے ہوئے ہیں؟ جس کی وجہ سے ہروہ چیز برباد ہوجائے گی جسے بنانے کیلئے ہم نے گذشتہ تیرہ سال دن رات کڑی محنت کی ہے۔۔۔۔۔''

ہیری جو پچھن رہا تھااسے اس پریفین کرنامشکل ہو پارہا تھا۔ وہ ہمیشہ فج کوایک رخم دل شخص سجھتا تھا.....تھوڑ اسابڑ بولا اور کسی قدر بدمعاش کیکن ان سب کے باوجودایک اچھاشریف انسان ....لیکن اب اس کے سامنے ایک پستہ قد، ہے دھڑم اور غصیلا جادوگر کھڑ ا ہوا تھا جواپنے خودساختہ اندھے اعتماد کی گہرائیوں میں گرا ہوا تھا۔ وہ کسی بھی دلیل اور ثبوت کو ماننے کیلئے ہرگز تیار نہیں تھا۔ وہ اپنے آ رام اور منصب کی لپٹوں میں گم تھا اور کوئی ایسی بات ماننے کو تیار نہیں تھا جواس کے سکون ومنصب کی بنیادوں کو ہلادیتی۔ وہ یہ بھی تشکیم کرنے کیلئے رضا مند نہیں تھا کہ واقعی .....واقعی لارڈ والڈی مورٹ واپس لوٹ سکتا ہے .....

''والڈی مورٹ لوٹ آیا ہے فج !'' ڈمبل ڈورنے دہرایا۔'' فج ! اگر آپ اس کڑوی سچائی کوفوراً تسلیم کر لیتے ہیں اور فوری طور کچھ ضروری اقدامات اُٹھا لیتے ہیں تو ہم شایداب بھی صورت حال کوسنجال سکتے ہیں۔سب سے پہلا قدم جو بے حد ضروری ہے،وہ یہ ہے کہ از قبان سے روح کھچڑوں کوفوراً ہٹاد ہے ۔۔۔۔۔''

'' بکواس سے چھوٹ سے فریب نظری کا دھو کہ!'' فج ایک بار پھر زور سے چیخے۔''روح کھچڑوں کو ہٹا دوں۔ یہ تجویز دیتے ہو ہوئے کا بینہ کے ارکان مجھے وزارت سے الگ کر دیں گے۔ہم میں سے نصف لوگ رات کوسکون کی نیندصرف اس لئے سوتے ہیں کیونکہ ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ روح کھچڑا ژقبان پر پہرہ دے رہے ہیں۔''

'' کارنیلوس! لیکن ہم میں سے باقی لوگ چین نیندصرف اس کئے نہیں سوپاتے ہیں کیونکہ آپ نے لارڈوالڈی مورٹ کے سب سے خطرناک چیلوں کوان نا قابل بھروسہ روح کھچڑوں کے حوالے کیا ہوا ہے جوموقع پاتے ہی اس کے ساتھ لی جائیں گے۔' ڈمبل ڈور نے کئی سے کہا۔'' وہ آپ کے ماتحت وفادار نہیں رہیں گے۔تاریک شیطان بھی روشنی کی بھلائی کے ساتھ وفادار نہیں رہ سکتا۔ والڈی مورٹ انہیں اتنی زیادہ خوشی اور آزادی دے سکتا ہے جو آپ یا کوئی بھی شریف انسان بھی بھی انہیں دے پائے گا۔روح کھچڑ جلد ہی اس کے ساتھ مل جائیں گے اور وہ سب خطرناک قیدی جنہیں بڑی تگ ودو کے بعد گرفتار کیا گیاتھا نہایت آسانی سے آزادہ ہو کروالڈی مورٹ کے پاس لوٹ جائیں گے۔تو پھر آپ اسے پہلے سے زیادہ طاقتور بننے میں بھی نہیں روک پائیں گے جتنا وہ تیرہ سال پہلے ہوا کرتا تھا۔۔۔''

فج اب بھی اپنامنہ کھول رہے تھے اور بند کررہے تھے جیسے نہیں اپنے غصے کو بر داشت کرنے اوراس کا اظہار کرنے کیلئے الفاظ نہ

مل رہے ہوں۔

'' آپ کودوسراقدم اُٹھانا چاہئے .....جوفوراً اُٹھانا ہوگا.....' ڈمبل ڈور نے مزید کہا۔''وہ بیہے کہ دیوؤں کے پاس اپنے قاصد جھچے .....''

'' دیوؤں کے پاس قاصد؟'' فج بری طرح سے چیخا۔''یہسب کیا پاگل بن ہے۔۔۔۔؟''

''اس سے پہلے کہ دیر ہوجائے۔ان کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھائے۔'' ڈمبل ڈورنے کہا۔'' ورنہ والڈی مورٹ یہ کہہ کرانہیں راضی کر لے گا جسیا کہاس نے پہلے بھی کیا تھا کہاس نے ان سے وعدہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ جادوگروں میں صرف وہ واحد مخض تھا جس نے انہیں بنیادی حقوق اور جادوئی دنیا میں عزت کا مقام واپس دلواسکتا ہے۔''

'' آپ .....آپ یہ کیا کہہرہے ہیں۔' فج نے اپناسر بری طرح ہلاتے ہوئے کہا۔وہ ڈمبل ڈورسے کئی قدم پیچھے ہٹما چلا گیا۔ ''اگر جادوگررعایا کوذراسی بھنک بھی پڑگئی کہ میں نے دیوؤں سے رابطہ کیا ہے تو میرا پورامستقبل تباہ ہوجائے گا ڈمبل ڈور .....آپ جانتے ہیں کہلوگ ان سے کتنی نفرت کرتے ہیں؟''

'' پیسب پاگل بن ہے ۔۔۔۔ پاگل بن کے سوااور کچھنجیں ۔۔۔۔،' فج پیچھے مٹتے ہوئے بولے۔

اور پھرخاموثی چھا گئی۔میڈم پامفری ہیری کے پائگ کے پائیدان پر کھڑی ہوئی تھیں اوران کا ہاتھان کے منہ پرتھا۔مسزویز لی اب بھی ہیری کے پاس کھڑی تھیں اوران کا ہاتھ اس کے کندھے پر جما ہوا تھا تا کہ وہ اُٹھ نہ پائے۔بل،رون اور ہر مائنی فج کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھر ہے تھے۔ '' کارنیلوس!اگراپنی آنکھیں بند کرنے کا آپ کا فیصلہ آپ کواس مقام تک لے ہی آیا ہے تواب ہم ایک دوراہے پر پہنچ چکے ہیں جہاں پر ہمارے راستے الگ الگ ہوجاتے ہیں۔آپ وہی کچھ کریں جوآپ کرنا چاہتے ہیں اور میں ۔۔۔۔ میں وہی کروں گا جو مجھے صحیح لگتا ہے۔'' ڈمبل ڈورنے چھائی ہوئی خاموثی توڑتے ہوئے کہا۔

ڈمبل ڈورکی آواز میں کسی طرح کی دھمکی کا وجو ذہیں تھا۔ بیتو صرف معمول کے انداز کی بات تھی لیکن فج اس طرح تاؤمیں آگئے جیسے ڈمبل ڈوران کی طرف چیٹری تان رہے ہوں۔

''دیکھوڈمبل ڈور!''انہوں نے انگی اُٹھا کردھمکی آمیز لہجے میں کہا۔''میں نے آپ کو ہمیشہ پوری آزادی دی ہے، میں آپ ک کافی عزت کرتا ہوں۔ مجھے آپ کے کئی فیصلے اچھے ہیں گلے کین پھر بھی میں نے ہمیشہ اپنامنہ بندر کھا ہے۔ایسے لوگ زیادہ ہمیں ہوں گے جو آپ کو بھیڑیائی انسانوں کو یا ہمیگر ڈ جیسے لوگوں کوسٹاف میں رکھنے کی چھوٹ دیں یا یہ فیصلہ کرنے کی آزادی دیں کہ آپ محکمے سے اجازت لئے بنااینے طلباء کو کیا پڑھائیں؟ لیکن اگر آپ میری مخالفت کریں گے تو .....''

''میں کسی اور کے نہیں صرف والڈی مورٹ کے خلاف کام کرنا جا ہتا ہوں کارنیلوس!'' ڈمبل ڈور نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ '' کارنیلوس!اگرآ یے بھی اس کے خلاف ہیں تو پھرہم ایک ساتھ ہیں۔''

اییا لگ رہاتھا کہ فج کواس کا کوئی جواب سو جھنہیں پایا تھاوہ اپنے جھوٹے پیروں کچھلمحوں تک پہلوبد لتے رہے اوراپنے ہیٹ کواپنے ہی ہاتھوں میں بے چینی سے گھماتے رہے۔

''وہ نہیں لوٹ سکتا ڈمبل ڈور..... وہ نہیں لوٹ سکتا.....' فجے نے بے یقینی کے عالم میں چھائے ہوئے سکوت کوتوڑے ہوئے کہا۔''میں اس بات کونہیں مان سکتا.....''

سنیپ آگے بڑھے، ڈمبل ڈورسے آگے ہوکروہ فج کے مقابل کھڑے ہوگئے ۔انہوں نے اپنے چونعے کی آستین اوپڑھینجی اور اپنانگابازوفج کی طرف کرکے دکھایا۔فج ایک قدم پیچھے ہٹ گئے۔

''دیکھے۔۔۔۔۔'سنیپ نے روکھے بن سے کہا۔''یہاں دیکھئے! بیتاریکی کا نشان ہے، آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ بیہ کھ در پہلے تک اتناصاف اور سیاہ نہیں تھا۔ صرف ایک گھنٹہ پہلے اگر آپ نے اسے دیکھا ہوتا تو آپ کوخود ہی لیقین آ جاتا کہ اس میں کتنا فرق پڑچکا ہے؟ بہر حال ، آپ بیصاف دیکھ سکتے ہیں کہ اب اس کی تازگی کتنی بھر پور ہے۔ ہر مرگ خور کے باز و پر بینشان تاریکی کے شہنشاہ نے خود شبت کیا ہے۔ بیہ ہماری پہچان ہے اور اس کے ذریعے وہ ہمیں جب چاہتا ہے بلوالیتا ہے۔ جب وہ کسی بھی مرگ خور کے نشان کو چھوتا ہے تو ہم بھی کو ہر چیز ترک کر کے فوراً اس کے حضور پنچنا پڑتا ہے۔ بینشان گذشتہ ایک سال سے مسلسل نمایاں ہوتا جا رہا تھا۔ کارکروف کے ساتھ بھی کہ ہر ونوں کو ہی اگل گیا؟ ہم دونوں کو ہی اس نشان کارکروف کے ساتھ بھی ہی مسلم نا کرنے سے ڈرتا تھا۔ میں جان کا درات کو یہاں سے کیوں بھاگ گیا؟ ہم دونوں کو ہی اس نشان میں جان کا درات کو یہاں سے کیوں بھاگ گیا؟ ہم دونوں کو ہی اس نشان کرنے سے ڈرتا تھا۔

اس نے اپنے کئی ساتھی مرگ خوروں کے ساتھ غداری کی تھی۔وہ اچھی طرح جانتا تھا کہاس کا وہاں پر کوئی اچھاا ستقبال نہیں کیا جائے گا۔اس لئے وہ یہاں سے بھاگ کھڑا ہوا۔۔۔۔۔''

فی سنیپ سے ایک قدم اور پیچے ہٹ گئے۔ وہ اپنا سرنفی میں ہلا رہے تھے۔ ایبا لگ ہی نہیں رہاتھا کہ انہوں نے سنیپ کی کوئی بات بہتی ہو۔ وہ خالی نظروں سے سنیپ کے بازو کے اس بدصورت نشان کو گھورے جارہے تھے پھروہ ڈمبل ڈور کی طرف مڑکر بولے۔
'' میں نہیں جانتا کہ آپ اور آپ کے ملاز مین کون سا کھیل کھیل رہے ہیں؟ لیکن اب میں بہت سن چکا ہوں ، مزید اور پچھ سننے کی مجھ میں سکت نہیں ہے اور نہ میں اس کے بعد مزید بچھ کہنے کی ضرورت محسوس کروں گا۔ میں آپ سے کل ملاقات کروں اور سکول کے انتظام کے بارے نئے سرے سے بات چیت کروں گا۔ اب مجھے محکمے میں واپس لوٹنا ہوگا۔۔۔۔''

وہ دروازے کے پاس پہنچ کرٹھٹک کرڑک گئے اور پھروہ مڑے اور تیزی سے ہیری کے بلنگ کی طرف لوٹ آئے۔ ''تنہارا انعام.....'' انہوں نے اپنی جیب سے سونے کے سکوں سے بھری ہوئی ایک بڑی تھیلی نکالی اور ہیری کے بلنگ کے میں دلی تاکی رہے دی ''لی بیز اگیلونہ سے انھام اک مہر بتارتق سے کہ اتبرہ داران طبقہ انگر مرج در دافسزیں ناکے سال

پاس والی تپائی پرر کھدی۔''ایک ہزارگیلن ..... بیانعام ایک پروقارتقریب کے ساتھ دیا جانا طے تھا مگر موجودہ افسوس ناک حالات کی شنہ مد ،'

روشنی میں .....''

انہوں نے گہری سانس لی اورا پنا ہیٹ سر پررکھااور چھوٹے چھوٹے قدموں سے تیز تیز چلتے ہوئے ہپتال سے باہرنکل گئے۔ جاتے ہوئے وہ دروازہ کو پوری قوت سے دھڑام کی آ واز کے ساتھ بند کر گئے تھے۔جس بل وہ غائب ہو گئے تو ڈمبل ڈور نے ہیری کے بستر کے جاروں طرف کھڑے لوگوں کی طرف مڑ کردیکھا۔

"بہت کام کرنا ہے..... ماؤلی! کیامیں تم پراورآ رتھر پر بھروسہ کرسکتا ہوں؟"انہوں نے کہا۔

''ہاں! یقیناً .....' مسزویز لی نے کہا۔ان کے ہونٹ تک سفید ہو گئے تھے کین ان کے چہرے پر فیصلہ کن جذبات جھلک رہے تھے۔'' میرے شوہر فج کی حقیقت اچھی طرح جانتے ہیں۔آرتھر تو ما گلوؤں کی محبت کے باعث اتنے سالوں سے اسی عہدے پر ہی کا م کررہے ہیں۔ فج کو یہی لگتاہے کہ ان میں جادوگروں والی کوئی بات باقی نہیں رہی ہے....''

''تب تو مجھے آرتھر کے پاس پیغام بھیجنا ہوگا۔' ڈمبل ڈورنے کہا۔''جن لوگوں کوہم سچائی کا یقین دلا سکتے ہیں ان سبھی کوفوراً خبر بھیجنا ہوگی۔ آرتھرالیں جگہ پر ہے جہاں وہ محکمے میں ان لوگوں سے رابطہ کرسکتا ہے جو کارنیلوس کی طرح اندھے نہیں ہوں گے۔۔۔۔۔'' ''میں ڈیڈی کے پاس جاتا ہوں۔''بل نے کھڑے ہوئے کہا۔''میں ابھی چلاجاتا ہوں۔''

''ہاں! بیاج چارہےگا۔'' ڈمبل ڈورنے کہا۔'' انہیں ساری بات بتادینا۔انہیں بتادینا کہ کچھ عرصے میں میں خود براہ راست ان سے رابطہ کرلوں گا۔ بہر حال ،انہیں مجھداری سے کام لینا ہوگا۔ فج کوابیا ہر گرمحسوس نہ ہو کہ میں محکمے کے امور میں دخل اندازی دے رہا ہوں .....'' '' بیسب آپ مجھ پرچھوڑ دیں۔''بل نے کہا۔اس نے اپناہاتھ بڑھا کر ہیری کا کندھا تھیتھیایا۔اپنی ماں کا ماتھا چو مااورا پنا چوغہ اوڑ ھا.....پھروہ تیزی سے ہپتال سے باہر چلا گیا۔

''منروا.....' ڈمبل ڈور پروفیسرمیک گوناگل کی طرف مڑتے ہوئے بولے۔'' جتنی جلدی ہوسکے، میں اپنے دفتر میں ہیگر ڈ سے ملنا چاہتا ہوں۔ساتھ ہی میڈم سیسم سے بھی .....اگروہ مہر بانی فر ماکریہاں آنے کیلئے تیار ہوجا ئیں .....''

پروفیسرمیک گوناگل نے سر ہلایااور بغیر باہر چلی گئیں۔

''یا پی!'' ڈمبل ڈورمیڈم پامفری کی طرف دیکھ کر بولے۔'' کیا آپ پروفیسرموڈی کے دفتر میں جائیں گی؟ مجھے لگتا ہے کہ وہاں آپ کو ونکی نامی گھریلوخرس بہت تکلیف دہ حالت میں دکھائی دے گی۔ آپ اس کیلئے جوکر سکتی ہیں وہ کریں اور اسے باور چی خانے میں پہنچاد بیجئے۔ مجھے لگتا ہے کہ ڈونی اس کی دیکھ بھال کرلے گا۔۔۔''

''ٹھیک ہے ۔۔۔۔'' جیرت زدہ میڈم پامفری نے کہااوروہ بھی باہر چلی گئیں۔دوبارہ کچھ بولنے کیلئے پہلے ڈمبل ڈورنے یہ لمی ک کہ درواز ہبند تھااور میڈم پامفری کے قدموں کی آ ہٹ سنائی دینا بند ہوگئ تھی۔

''اب وقت آگیا ہے .....'' انہوں نے آ ہسگی سے کہا۔''ہم میں سے دو دولوگ ایک دوسرے کی اصلیت پہچان کیں۔ سیریس....اپنےاصلی روپ میں آ جاؤ.....'

بڑے کالے کتے نے ڈمبل ڈور کی طرف دیکھااور پھرایک ہی بل میں وہ انسان کے روپ میں ڈھل گیا۔مسز ویز لی اسے دیکھ کر چینیں اور بستر سے پنچے اتر آئیں۔

''سیرلیں بلیک.....'وہاس کی طرف اشارہ کرتی ہوئی چینیں۔

''ممی! چیپ رہو....سب کچھٹھیک ہے .....'رون نے جلدی سے ان کا باز و پکڑ کر کہا۔

سنیپ نہ تو چیخ اور نہ ہی بیچھے ہے کیکن ان کے جہرے پر نفرت اور بغاوت کا ملاحلا تا ترجھلکنے لگا۔

'' بیہ…'' وہ سیریس کو گھورتے ہوئے غرائے جس کے چہرے پر بھی اتنی ہی نفرت اور غصہ جھلک رہا تھا۔'' یہ یہاں کیا کررہا ے……؟''

''سیورس! سیرلیس میرے بلانے پریہاں آیا ہے۔' ڈمبل ڈور نے ان دونوں کی طرف دیکھ کر کہا۔''جبیبا کہتم آئے ہو سیورس! مجھے تم دونوں پر بھروسہ ہے۔اب وقت آگیا ہے کہتم دونوں اپنے ماضی کے تلخ تضیئے فراموش کر دواور آنے والے کل کی سلامتی کیلئے ایک دوسرے پر بھروسہ کرنے لگو۔''

ہیری نے سوچا کہ ڈمبل ڈورکسی معجز ہے گی امید کررہے تھے۔سیریس اورسنیپ ایک دوسرے کوایسی کھا جانے والی نظروں سے د کیھ رہے تھے جیسے ابھی اپنی چھڑیاں نکال لیس گے۔ ڈمبل ڈورنے اپنی آواز کوتھوڑ ابلند کرتے ہوئے کہا۔''اس وقت تو میں چاہوں گا کہتم دونوں کھلی نفرت اور دشمنی کا مظاہرہ نہ کرو۔ دونوں آ گے بڑھ کر ہاتھ ملاؤ ہتم دونوں اب ایک ہی گاڑی میں سوار ہو۔ وقت کم ہے اور ہم میں سے جولوگ سچائی جانتے ہیں، جب تک وہ ایک نہ ہوں گے تب تک کوئی امیر نہیں ہے ۔۔۔۔۔''

بہت آ ہستہ آ ہستہ کیکن اب بھی ایک دوسرے کو غصے سے گھورتے ہوئے جیسے کہ وہ سامنے والے کیلئے اچھائی بالکل نہ چاہتے ہوں ....سیریس اور سنیپ ایک دوسرے کی طرف بڑھے اور انہوں نے ہاتھ ملا لئے لیکن بہت جلدی چھڑ ابھی لئے تھے۔

''لیکن ….'' ہیری پریشانی کے عالم میں بولا۔ وہ چاہتا تھا کہ سیریس یہبیں رُکے۔ وہ اس سے ایک بار پھراتنی جلدی جدانہیں ہونا جاہتا تھا۔

''ہیری! ہماری ملاقات جلد ہی ہوگی۔''سیرلیس نے اس کی طرف مڑتے ہوئے کہا۔''میںتم سے رخصت ہوتا ہوں کیکن میں جتنا کرسکتا ہوں،وہ تو مجھے کرنا ہی پڑے گاتم بیہ بات توسمجھ سکتے ہو، ہےنا؟''

''ہاں .....ہاں! میں سمجھتا ہوں ....،'ہیری نے آ ہستگی سے کہا۔

سیرلیں نے چندلمحوں تک اس کا ہاتھ پکڑااور پھر ڈمبل ڈور کی طرف دیکھ کرسر جھکالیا۔وہ ایک بار پھر بہروپ بدل کرسیاہ بڑے کتے میں بدل گیا تھا۔ پھروہ جپاروں ٹانگوں پر بھا گتا ہوا دروازے کی طرف بڑھااوراس نے دھڑا ٹھا کر دروازے کا ہینڈل کھولا اور پھر دروازے سے باہرنکل کراندھیروں میں گم ہوگیا۔

''سيورس!'' دُمبل دُور نے سنيپ کی طرف مڑتے ہوئے کہا۔''تم جانتے ہوکہ میں تم سے کیا کرنے کیلئے کہنے والا ہوں..... اگرتم تیار ہوتو.....''

''میں تیار ہول .....''سنیپ نے دھیمی آواز میں کہا۔

ڈمبل ڈور کے جاتے ہی ہیری اپنے تکئے سے سرٹکا کرلیٹ گیا۔ ہر مائنی، رون اور مسزویز لی اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ جب انہوں نے شربت کی بوتل اور گلاس اُٹھانے کیلئے اپناہاتھ بڑھایا تو ان کا ہاتھ اس کے بستر کے پاس والی تیائی پررکھی سونے کے سکوں کی تھیلی پر بڑا۔

''تم اب گہری نیند میں چلے جاؤ ..... کچھ دیر کیلئے کسی دوسری چیز کے بارے میں سوچنے کی کوشش کرو..... یہ سوچو کہتم اس انعام کی رقم سے کیا کیاخرید ناچا ہوگے....''

'' مجھے بیانعام بالکلنہیں جاہئے۔۔۔۔'' ہیری نے نہایت کلی کے ساتھ کہا۔''اسے آپ رکھ لیں۔اسے کوئی بھی رکھ لے۔۔۔۔ مجھے یہیں ملنا جاہئے تھا۔ یہ توسیڈرک کو ملنا جاہئے تھا۔۔۔''

وہ جب سے بھول بھلیوں سے باہر آیا تھا، تب سے اس چیز کے خلاف مزاحمت کررہا تھا۔وہ ایک بار پھراس کے حواس پر حاوی ہونے گئی تھی۔اسے اپنی آنکھوں کے اندرونی کناروں پر گہری جلن کا احساس ہورہا تھا۔اس نے پلکیں جھپِکا کیں اور پھر خالی نظروں سے حجیت کی طرف گھورنے لگا۔

'' یتمهاری غلطی نہیں تھی ہیری!''مسزویز لی نے آ ہستگی سے کہا۔

"میں نے ہی تواس سے کہاتھا کہ ہم دونوں ایک ساتھ کپ کوچھوتے ہیں۔" ہیری بولا۔

اب اس کے حلق میں بھی جلن کا احساس جاگ اُٹھا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کاش رون دوسری طرف دیکھنے گئے۔ مسز ویزلی نے نیند کا شربت گلاس میں انڈیلنے کے بعد بوتل واپس تپائی پرر کھ دی۔ وہ نیچ جھکیں اور ہیری کو اپنی بانہوں میں لے لیا۔ ہیری کو یا ذہیں تھا کہ پہلے بھی کسی نے اسے ممتا بھرے جذبے سے اس طرح گلے لگایا ہو۔ جب مسز ویزلی نے اسے گلے لگایا تو اسے رات کے دلخراش حادثات کا بوجھ دوگنا ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ اس کے دماغ میں اپنی ماں کا چہرہ اور سیڈرک کی لاش کا بھیا نک منظر لوٹ آیا۔ اور پھر بیسب برداشت کے باہر ہونے لگا۔ اس نے اپنا چہرہ تھے گئے کر آنسوؤں کو باہر نگلنے سے روکا جو نگلنے کیلئے بے قرار ہور ہے تھے .....

دھڑام کی آواز آئی،مسزویز لی اور ہیری چونک کرالگ الگ ہو گئے اور ہر مائنی کی طرف دیکھنے لگے۔جو کھڑ کی میں کھڑی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ میں کسی چیز کومضبوطی سے پکڑا ہوا تھا۔

''معافی چاہتی ہوں ....،'اس نے عجیب انداز میں کہا۔

''تمهاراشربت ..... ہیری!''مسزویز لی نے جلدی سے کہااورا پنی آنکھیں یونچھڈالیں۔

ہیری نے ایک ہی سانس میں پورے کا پورا شربت پی لیا تھا۔اس کا فوری اثر ہوا۔ گہری نیند کی بوجھل گرفت نے اسے پوری طرح د بوج لیا۔وہ اینے تکئے پرگرااوراس کے د ماغ میں سنسناتے ہوئے خیالات کا سلسلہ یکدم تھم ساگیا.....

سينتيسوال بإب

## اكنئابتدا

جب ایک ماہ بعد ہیری نے بیچھے بلٹ کردیکھا تو اس نے پایا کہ اسے اس خوفناک حادثے کے بعد والے ایام کی بہت کم ہی یا دیں دماغ میں باقی رہ گئی تھیں۔ایسالگتا تھا جیسے وہ اتنازیادہ برداشت کر چکا تھا کہ اس کے بعد اس کے اندر مزید کچھ برداشت کرنے کی سکت کی امید نہیں کی جاسکتی تھی۔ شاید سب سے تکلیف دہ خیال تو ڈیگوری گھر انے سے ہونے والی ملاقات کا تھا، جن سے وہ ہسپتال میں ہی اگلی صبح ہی ملا تھا.....

ہیری اگلی شام کوگری فنڈ رکے ہال میں لوٹا۔ ہر مائنی اور رون نے اسے بتایا کہ ڈمبل ڈورنے آج صبح ناشتے کے وقت تمام طلباء و طالبات کو متنبہ کیا تھا۔ انہوں نے سب سے بیدرخواست کی کہوہ سب ہیری کواکیلا چھوڑ دیں۔کوئی بھی اس سے بیسوال نہ پوچھے کہ بھول بھیوں میں کیا ہواتھا؟ اور نہ ہی اس سے بھول بھیوں کی کہانی سننے کی ضد کرے۔ ہیری نے دیکھا کہ راہداریوں میں زیادہ ترطلبہ اس سے کنی کتر اکرنکل رہے تھے اور نظر ملانے سے بچے رہے تھے۔ پچھتو اس کے پاس سے گزرتے ہوئے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کرچہ میگوئیاں کررہے تھے۔ اس نے اندازہ لگایا کہ ان میں سے کئ تو ریٹا سٹیکر کے اداریے کی وجہ سے اسے خطرنا ک اور منحوں قرار دے رہے تھے۔ شایدوہ دل ہی دل میں بیصور کررہے ہوں گے کہ سیڈرک کیسے مراہوگا؟ .....اس نے محسوس کیا کہ اسے ان سب کی پچھ زیادہ پرواہ نہیں تھی۔ اسے تو اس وقت خوشگواری کا احساس ہوا تھا جب وہ رون اور ہرمائنی کی رفاقت میں دوسری چیزوں کے بارے میں گفتگو کیا کرتا تھایا پھر خاموثی سے بیٹھ کر انہیں جا دوئی شطرنج کھیلتے ہوئے دیکھتا تھا۔ اسے محسوس ہوا کہ جیسے ان متیوں میں ایک خاموش مجھوتہ ہوچکا تھا۔ وہ متینوں ہی سکول سے باہر کسی سگین حادثے کے رونما ہونے یا پھر کسی سنسی خیز خبر کا انتظار کررہے تھے۔ جس خاموش مجھوتہ ہوچکا تھا۔ وہ بیٹیوں ہی سکول سے باہر ہواؤں کا رُخ کیسا ہے؟ وہ جانتے تھے کہ اب محض اندازوں گھوڑے دوڑانا فضول ہوگا کہ اب کیا ہونے والا ہے؟ صرف ایک ہی بارانہوں نے اس بارے میں بات کی تھی جب رون نے ہیری کو بتایا کہ گھر جانے سے پہلے مسزویزلی کی ڈمبل ڈورسے کیا بات ہوئی تھی؟

''وہ اُن سے پوچھنے گئ تھیں کہ کیاتم ان گرمیوں میں سیدھے ہمارے یہاں رہنے آسکتے ہو۔'' رون نے کہا۔''لیکن وہ چاہتے ہیں کہتم کم از کم ابتدائی عرصے میں تو ڈرسلی گھرانے کے ساتھ ہی رہو۔۔۔۔''

''کیکن کیوں……؟''ہیری نے یو چھا۔

''ممی کہتی ہیں کہ ڈمبل ڈورنے کسی وجہ ہے ہی ایسا کہا ہوگا۔''رون نے اپناسر ہلاتے ہوئے کہا۔'' مجھے لگتا ہے کہ ہمیں ان پر مجروسہ کرنا چاہئے ، ہے نا؟''

رون اور ہر مائنی کے علاوہ ہیری صرف ہمگر ڈسے ہی بات کرنا پیند کرتا تھا۔ چونکہ اب تاریک جادو سے تحفظ کے فن کی کلاس میں پڑھانے والاکوئی استاد موجوز نہیں تھا، اس لئے اب اس مضمون کی کلاس خالی رہتی تھی۔ جمعرات کی دو پہر کواسی خالی کلاس کے دوران وہ ہمگر ڈ کے گھر چلے گئے۔ موسم سہانا تھا اور دھوپ چیک رہی تھی۔ جب وہ پاس پہنچے توفینگ بھونکتا ہوا اور اپنی دُم ہلاتا ہوا کھلے درواز ہے سے تیزی سے باہر نکلا۔

''کون ہے۔۔۔۔؟''ہیگر ڈنے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے پوچھا۔''اوہ ہیری۔۔۔''

وہ ان سے ملنے کیلئے آگے بڑھ آیا۔ایک ہاتھ سے ہیری کو گلے لگایا،اس کے بالوں کو بکھیر دیااور پھرمسکرا کر بولا۔''تمہیں دیکھرکر اچھالگا.....تمہیں دیکھ کراچھالگا.....''

جب وہ ہیگر ڈ کے جھونپڑے میں داخل ہوئے تو انہوں نے آتشدان کے سامنے والی لکڑی کی میز پر بالٹی کی شکل کے دو کپ اور پلیٹیں دیکھیں۔ ہیگر ڈان کی نظروں سے کچھ جھینپ ساگیا۔

> ''ہم اس کے ساتھ جائے ٹی رہے تھے۔وہ ابھی ابھی گئی ہے۔' ہمیگر ڈنے بتایا۔ ''وہ کون .....؟''رون نے آئکھیں نکالتے ہوئے یو چھا۔

''میڈم میکسم!.....اورکون؟''ہیگر ڈنے تیوریاں چڑھا کرکہا۔

''اس کا مطلب ہے کہ تم دونوں کے درمیان سلح ہوگئی ہے ۔۔۔۔۔ ہے نا؟''رون نے کہا۔

''معلوم نہیں! تم کس بارے میں بات کررہے ہو!''ہیگر ڈنے منہ پھیرتے ہوئے بہانہ بازی سے کام لیتے ہوئے کہا۔وہ کچھ اور کپ لے آیا۔ پھراس نے جائے بنائی اور بسکٹوں کی پلیٹ سب کی طرف بڑھائی۔اس کے بعدوہ پانی کرسی پرجم کربیٹھ گیااوراپنی بھونرے جیسی آنکھوں سے ہیری کودیکھنے لگا۔

''تم ٹھیک تو ہو ہیری؟''اس نے بھرائی آواز میں پوچھا۔

''ہاں!''ہیری نے مخضراً جواب دیا۔

'' 'نہیں ……اس کا مطلب ہیہے کہتم نہیں ہو …… ظاہر ہے تم ٹھیک نہیں ہولیکن سب کچھٹھیک ہو جائے گا……''ہیگر ڈ نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔

ہیری نے کوئی جواب نہیں دیا۔

''ہم یہ جانتے تھے کہ وہ لوٹ کرآئے گا۔۔۔۔'ہیگر ڈنے کہا۔ ہیری، رون اور ہر مائنی سکتے کی کیفیت میں اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔'' یہ بات ہم برسوں سے جانتے تھے ہیری! جانتے تھے کہ وہ چھپا ہوا ہے اور سے موقعہ کا انتظار کر رہا ہے۔ یہ توایک دن ہوکر ہی رہنا تھا۔ اچھا ہوا کہ اب ہوگیا ہے اور اب ہمیں اس کا سامنا کرنا ہے۔ ہمیں اسے دست بدست مقابلہ کرنا ہے۔ ہوسکتا ہے کہ اس کے قبضہ جمانے سے پہلے ہی ہم اسے روکنے میں کا میاب ہو جائیں۔ ڈمبل ڈور کی یہی سوچ ہے۔ ڈمبل ڈور بڑے عظیم ہیں۔ جب تک وہ ہم لوگوں کے ساتھ ہیں تب تک ہمیں زیادہ پریشانی نہیں ہوگی ۔۔۔''

میگر ڈنے اپنی بھنوئیں اُٹھا کران لوگوں کے چہروں کودیکھا جس پر چیرت کے جذبات بکھرے ہوئے تھے۔

ہیری نے اس کی طرف مسکرا کردیکھا۔وہ کئی دنوں بعد پہلی بارمسکرایا تھا۔

''ڈمبل ڈورنے تہہیں کیا کرنے کیلئے کہا ہے ہیگر ڈ؟'' ہیری نے پوچھا۔''انہوں نے پروفیسر میک گونا گل کو بھیج کر تہہیں اور میڈم سیسم کواینے دفتر میں بلوایا تھا۔۔۔۔اس رات کو۔۔۔۔''

''ان گرمیوں میں ہمیں ان کا ایک چھوٹا سا کام کرنا ہے۔''ہیگر ڈنے کہا۔''بیراز کی بات ہے،ہمیں اس کے بارے میں گفتگو

نہیں کرنا جاہئے۔ یہاں تک کہتم لوگوں سے بھی نہیں .....شاید میڈم سیکسم ہمارے ساتھ جائیں۔ہمیں لگتا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ جائیں گی ، مجھےلگتا ہے کہ ہم نے انہیں تیار کر ہی لیا ہے .....''

'' کیااس کا تعلق والڈی مورٹ سے ہے؟''

میگر ڈاس نام کوس کراپنی جگہ پر بے چینی سے پہلوبد لنے لگا۔

''ہوسکتا ہے۔''اس نے ٹال مٹول کرتے ہوئے کہا۔''اب ..... ہمارے ساتھ اس آخری سقر ط کو دیکھنے کون چلے گا.....اوہ معاف کرنا! ہم تو یونہی مٰداق کررہے تھے۔''اس نے ان کے چہرے کے تاثرات دیکھ کرجلدی سے کہا۔

## \*\*\*

جس دن ہیری کو پرائیویٹ ڈرائیولوٹنا تھا۔اس کے ایک رات پہلے اس نے بوجھل طبیعت کے ساتھ کمرے میں اپنا سامان صندوق میں منتقل کیا اور پیکنگ کا مرحلہ ست روی سے پورا کیا۔وہ الوداعی تقریب سے بری طرح گھبرایا ہوا تھا۔جس میں عام طور پر جشن کا سمال بندھتا تھا اور فریقوں کے مابین پوائنٹس کی بنیاد پر انٹرا ہاؤس چینکن شپ کپ کے فاتح کا اعلان کیا جاتا تھا۔ جب سے وہ ہم ہوجا مہال میں جانے سے کترا تا تھا۔ اپنے ساتھی طلباء سے بیخے کیلئے ہیری وہاں کھانا کھانے اسی وقت جاتا تھا۔جب ہال لگ بھگ خالی ہوجاتا تھا۔

جب ہیری، رون اور ہر مائنی ہال میں گئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں ہر سال کی طرف سجاوٹ نہیں کی گئی تھی۔ عام دنوں میں الوداعی تقریب کی دعوت کے وقت بڑے ہال کوفات فریق کے رنگوں سے سجایا جاتا تھا۔ بہر حال، آج رات کواسا تذہ کی میز کے پیچھے دیوار پر سیاہ پر دے لگے ہوئے تھے۔ ہیری فوراً سمجھ گیا کہ بیسیڈرک کی یاد میں لگائے گئے ہیں۔

اصلی میڈ آئی موڈی اسا تذہ کی میز کے بیچھے بیٹھے ہوئے تھے۔ان کالکڑی کا پاؤں اوران کی جادوئی آنکھ دوبارہ سیجے جگہ پر پہنچ چکی تھیں۔وہ خاصے گھبرائے ہوئے دکھائی دے رہے تھے اور جب کوئی ان کے پاس پہنچ کر کچھ بولتا تو وہ اپنی جگہ پر بیٹھے بری طرح چونک جاتے تھے۔ ہیری انہیں قصور وارنہیں گھہراسکتا تھا۔اپنے ہی جادوئی صندوق میں دس مہینوں تک قید کی صعوبت اُٹھانے کے بعد یہی امکان نکلتا تھا کہ وہ اپنے خوف پر قابو پانے میں کچھ نہ کچھ وقت تو لیس کے جو پہلے سے کئی گناہ بڑھ چکا تھا۔ پر وفیسر کارکروف کی کرسی خالی تھی۔ ہیری نڈر کے باقی طلباء کے ساتھ بیٹھتے ہوئے سوچا کہ کارکروف اب کہاں ہوگا؟ کیا والڈی مورٹ نے نہیں بیٹر لیا ہوگا؟

میڈم میکسم اب بھی وہیں تھیں۔وہ ہیگر ڈ کے پاس بیٹھی تھیں اور وہ دونوں آپس میں آہتہ آہتہ باتیں کررہے تھے۔سنیپ پروفیسر میک گوناگل کے پاس بیٹھے ہوئے تھے جب ہیری نے ان کی طرف دیکھا توان کی آنکھیں ہیری پرایک بل کیلئے تھہریں اور پھروہ دوسری طرف گھوم گئیں۔ان کی آنکھول سے ان کے جذبات پڑھ لینا کوئی آسان کام نہیں تھا۔سنیپ نے بے شک دوسری طرف دیکھنا شروع کر دیاتھا مگر ہیری کی نگا ہیں ان کے چہرے پرجمی رہیں، وہ کافی دیر تک انہیں گھور تار ہا.....

جس رات والڈی مورٹ لوٹا تھا، اسی رات کوسنیپ نے ڈمبل ڈور کے تھم پرکون ساکام کیا تھا؟ اور کیوں ...... کیوں ...... ڈمبل ڈور کے تھم پرکون ساکام کیا تھا؟ اور کیوں ..... کیوں ..... ڈورکا یہ یقین کیوں تھا کہ سنیپ واقعی ان کی طرف تھے؟ ڈمبل ڈور نے نتیشہ یا دداشت میں واشگاف الفاظ میں کہا تھا کہ دوہ ان کے جاسوس تھے۔ سنیپ اپنی جان خطرے میں ڈال کر والڈی مورٹ کے خلاف جاسوسی کرر ہے تھے۔ وہ کون ساکام تھا جووہ دوبارہ کرنے گئے تھے؟ شاید بیمرگ خوروں سے را بطے بڑھانے کا کام ہوگا؟ شاید بیاداکاری کرنے کا وقت آچکا تھا کہ وہ در حقیقت ڈمبل ڈور کی طرف نہیں تھے بلکہ والڈی مورٹ کی طرف ہی تھے، وہ تو صرف موقع کا انتظار کرر ہے تھے.....

بالآخر ڈمبل ڈور کے اُٹھنے پر جب ہمیری کو عجیب سے سنائے کا احساس ہوا تو اس کی ساری شکش کا فور ہوکررہ گئی۔ ہمیری کو بی بات پہلے ہی محسوس ہو چکی تھی کہ گذشتہ الوداعی تقریبات کے مقابلے میں آج بڑے ہال میں پچھزیادہ ہی خاموشی اوراُ داسی بھری ہوئی تھی۔ ڈمبل ڈوراسا تذہ کے میز کے پار کھڑے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ ہمیری نے دیکھا کہ ہال میں سب سے زیادہ ممگین ہفل بف فریق کے طلباء و طالبات تھے۔

''خاتمه.....' دُمبل دُور نے ان بھی کی طرف دیکھتے ہوئے بلندآ واز میں کہا۔''ایک اور سال کا اختتام ہوگیا۔''

وہ کھہرے اوران کی نگاہ ہفل بیف کی میز پر جا کھہریں۔ ڈمبل ڈور کے کھڑے ہونے سے پہلے اسی میز پر زیادہ خاموثی چھائی ہوئی تھی۔ ہال میں سب سے زیادہ ممکنین اور زرد چہروں کے ساتھ ہفل بیف کے طلباء کچھ زیادہ ہی ڈرے اور سہمے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔

'' آج رات میں آپ سب لوگوں سے بہت ساری با تیں کہنا جا ہوں گا۔' ڈمبل ڈورنے کہا۔''لیکن سب سے پہلے میں ایک بہت ہی ایک جھے ان پر افسوں کا اظہار کرنا جا ہوں گا۔ جسے آج یہاں بیٹے ہونا جا ہے تھا۔…''انہوں نے ہفل بیف کی میز کی طرف اشارہ کیا۔'' جسے ہمارے ساتھ دعوت کا مزہ لینا جا ہے تھا۔ میں جا ہوں گا کہ آپ سب لوگ اپنی جگہ پراُ ٹھ کر کھڑے ہو جا کیں اور سیڈرک کے احترام میں اپنے پیالے اُٹھا کیں ۔…''

ہیری نے طلباء کے ہجوم میں چو چینگ کی جھلک دیکھی ،اس کے چہرے پرآنسو بہدرہے تھے۔ جب وہ تمام اپنی اپنی نشستوں پر واپس بیٹھ گئے تو ہیری سر جھکا کراپنی میز کی سطح کو گھورنے لگا۔

''سیڈرک ایک ایساانسان تھا جوہفل بیف فریق کے کئی بہترین فنون کا جیتا جاگتا ثبوت تھا۔ وہ ایک اچھااور وفا دار دوست تھا،
ایماندار تھا، نثریف النسل تھا۔ آپ اسے اچھی طرح جانتے ہوں یا نہ ہوں .....اس کی موت سے سب رنجیدہ ہوئے ہوں گے۔اس
لئے مجھے لگتا ہے کہ آپ کو بیرجاننے کا بوراحق ہے کہ اس کی موت کیسے واقع ہوئی ؟''ڈمبل ڈورنے بیہ کہہ کرسب کی طرف دیکھا۔ ہیری
نے اپناسراُ ٹھایا اور ڈمبل ڈور کی طرف گھور کردیکھنے لگا۔

''یے حقیقت ہے کہ سیڈرک کولارڈ والڈی مورٹ نے تل کیا تھا.....''

پورے ہال میں دہشت بھری سراسیمگی پھیل گئی۔طلباء وطالبات خوفز دہ نظروں کے ساتھ ڈمبل ڈور کی طرف دیکھنے لگے،ان کے چبروں پر بے بقینی کے جذبات جھلک رہے تھے۔طلباء کی چہ میگوئیوں کے دوران ڈمبل ڈور بالکل خاموش اور پرسکون رہے، پھروہ کچھ بل بعد بولے۔

'' محکمہ جادونہیں چاہتا کہ میں بیسب میں آپ کو بتاؤں۔ ہوسکتا ہے کہ آپ میں سے پھولوگوں کے والدین بیرجان کر دہشت کا شکار ہوجا ئیں کہ میں نے آپ کو بیہ بات کیوں بتائی ہے؟ یا پھراس لئے کہ وہ بیلقین ہی نہیں کرتے ہیں لارڈ والڈی مورٹ لوٹ آیا ہے یا پھراس لئے کہ وہ آپ کواتنا کم س سجھتے ہیں کہ آپ کوالی بات معلوم ہونے نہیں وینا چاہتے ہیں۔ بہرحال، میری رائے ہے کہ عام طور پر پچ کا جاننا جھوٹ سے بہتر ہوتا ہے۔ میں شلیم کرتا ہوں کہ ایسی جھوٹی اور مکارانہ اداکاری کرنا سیڈرک کی یادکوداغ لگانے کے متر ادف ہے۔ بیاس کے بہنے خون کی بے حرمتی ہوگی کہ ہم بیکہیں کہ وہ کسی حادثے کا شکار ہوگیا یا اپنی کسی کوتا ہی کہ باعث ماراکیا ہے۔'

ہال میں بیٹھے ہرفر دکا چہرہ دم بخو داورخوف سے بھرا ہوا دکھائی دے رہاتھا، وہ مڑ مڑکر ڈمبل ڈور کی طرف د کیور ہے تھ۔۔۔۔۔ یا پھر
کچھ چہرے ایسے بھی تھے جنہیں اس ساری گفتگو سے بچھ لینا دینا نہیں تھا۔ ہیری نے دیکھا کہ ڈریکوملفوائے اپنی میز پر ڈمبل ڈور کی
گفتگو سے بے خبر کریب اور گؤل کے ساتھ نہایت دھیمے انداز میں محو گفتگو تھا۔ ہیری کو نجانے کیوں اس کی صورت دیکھ کر شدید غصہ
آنے لگا تھا۔اس نے خودکو سنجالتے ہوئے اپنی توجہ ڈمبل ڈور کی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی۔

''یہاں کوئی اور بھی ہے جس کا ذکر سیڈرک کی موت کے پیرائے میں کرنا ضروری ہوگا۔'' ڈمبل ڈورنے آگے کہا۔'' ظاہر ہے میں ہیری بوٹر کے بارے میں بات کرر ہاہوں۔''

بڑے ہال میں عجیب طرح کی لہر دوڑگئی ، جب کچھ طلباء نے ہیری کے چہرے پر نظر دوڑائی اور پھر پلیٹ کر ڈمبل ڈور کی طرف دیکھنے گئے۔

'' یہ بڑی خوش شمتی کی بات ہے کہ ہمیری پوٹر نے مشکل وقت اپنا حوصلہ قائم رکھا اور وہ لارڈ والڈی مورٹ کے بچھائے ہوئے چنگل سے نے کر بھاگنے میں کا میاب ہو گیا۔'' ڈمبل ڈور نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔'' اس نے سیڈرک کے بے جان جسم کو ہوگورٹس لانے کیلئے اپنی جان کوخطرے میں ڈالا۔اس نے ہر طرح سے ایسی بہا در کی دکھائی جولارڈ والڈی مورٹ کا سامنا کرتے ہوئے بہت کم جادوگردکھایائے ہیں اور اس کے لئے میں اسے سلام پیش کرتا ہوں۔''

ڈمبل ڈور شجیدگی کے ساتھ ہیری پوٹر کی طرف مڑے اور ایک بار پھرا پنا بیالہ اُٹھایا اور بڑے ہال کے تقریباً تمام طلباء نے اس میں ان کا پورا پورا ساتھ دیا۔ انہوں نے اس کا نام اسی طرح بڑ بڑایا جس طرح سیڈرک کا نام آ ہشکی کے ساتھ پیکارا تھا اور اس کے اعز از میں اپنے پیالے سے ایک گھونٹ پیاتھا۔لیکن کھڑے ہوئے لوگوں کے درمیان ہیری نے دیکھا کہ ملفوائے، کریب، گول اور سلے درن کے کئی طلباء دوسروں سے لاپرواہ ہوکراپنی ہی باتوں میں مست تھے۔انہوں نے تو اپنے بیالے کوچھوا تک نہیں تھا۔ ڈمبل ڈور کے پاس جادوئی آنکھ ہیں تھی،اس لئے وہ انہیں دیکھ ہیں پائے تھے۔ جب تمام لوگ واپس اپنی جگہ پرواپس بیٹھ گئے تو ڈمبل ڈور نے مزید کہا۔

''سەفرىقى تورنامنٹ كابنيادى مقصدملكى اورغىرملكى جادوگرول كے درميان اجنبيت كى فضا كوختم كرتے ہوئے ايسى محبت اور بھائى چارے كوفروغ دينا تھا جس كى عرصہ سے ضرورت تھى جو ہوا ہے ،اس كى روشنى ميں ..... يعنى لارڈ والڈى مورٹ كے آنے كے بعد ...... ايسے رشتے پہلے سے زيادہ مضبوط ہو گئے ہيں۔''

ڈمبل ڈورنے میڈم میکسم اور ہمیگر ڈکی طرف دیکھا پھرفلیور ڈیلاکوراور بیاوکس بیٹن کے باقی طلباء کی طرف دیکھا۔اس کے بعد وکٹر کیرم اور سلے درن کی میزیر بیٹھے ڈرم سٹرانگ کے باقی طلباء کو دیکھا۔ ہیری نے دیکھا کہ کیرم بہت مختاط دکھائی دے رہاتھا۔وہ لگ بھگ سہا ہواتھا جیسے اسے امید ہوکہ ڈمبل ڈورکوئی سخت بات کہہ دیں گے۔

''اس ہال میں بیٹھے ہوئے مہمان جب جا ہیں یہاں دوبارہ آسکتے ہیں۔ یہاں پران کا ہمیشہ استقبال کیا جائے گا۔' ڈمبل ڈور نے کہااوران کی نگاہ گھومتے ہوئے ڈرم سٹرانگ کے طلباء پر آ کر ٹھہرگئی۔''میں آپ سب لوگوں سے ایک بار پھر کہنا جا ہوں گا کہ لارڈ والڈی مورٹ کی واپسی کے بعد ہم میں جتنا اتحاد اور اتفاق ہوگا، ہم اتنے ہی زیادہ طاقتور ہوں گے اور ہم میں جس قدر انتشار پیدا ہوگا،ہم اتنے ہی کمزور اور ناقص پڑجائیں گے .....'

''لارڈ والڈی مورٹ دشمنی اورنفرت کے نیج بونے میں بے حد ماہر ہے۔ہم صرف دوستی اوریقین کے سیچ بندھن کے ساتھ ہی اس سے لڑ سکتے ہیں۔عادتوں اور زبانوں کے اندر کچھ بھی چھپا ہوانہیں ہے، بشر طیکہ ہمارے امداف سامنے ہوں اور دلوں میں وسعت موجود ہو۔''

'' یہ ہمارایقین ہے۔۔۔۔۔اور میراخدشہ ہے جوغلط ثابت ہو کہ ہم سب بہت ہی مشکل اور اندھیرے دور کا سامنا کرنے والے ہیں۔اس ہال میں بیٹھے کچھلوگ تو پہلے ہی لارڈ والڈی مورٹ کے ہاتھوں اذبت اُٹھا چکے ہیں۔آپ میں سے کئی لوگوں کے گھر انوں میں کئی حادثے ہو چکے ہیں اورایک ہفتہ پہلے ایک طالبعلم ہمارے درمیان سے ہمیشہ کیلئے رخصت ہوگیا ہے۔۔۔۔۔''

''میں کہوں گا کہ سیڈرک کو یا در کھئے گا۔۔۔۔۔اگر ایسا وقت آئے جب آپ کوئسی دورا ہے پرچیجے راستے اور آسان راستے میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا پڑجائے تو یا در کھئے کہ اس لڑکے کے ساتھ کیا ہوا تھا جو نیک، رحم دل اور بہا در تھا اور اس کا قصور صرف اتنا تھا کہ وہ لارڈ والڈی مورٹ کی راہ میں آگیا تھا۔۔۔۔سیڈرک ڈیگوری کو یا در کھنا۔۔۔۔۔'' ہیری کا صندوق پوری طرح تیار ہو چکا تھا۔ ہیڈوگ اس کے صندوق کے اوپرر کھے پنجرے میں پہنچ چکی تھی۔ رون ، ہیری اور ہر مائنی پر ہجوم بیرونی ہال میں چو تھے سال کے باقی طلباء کے ہمراہ بگھیوں کا انتظار کر رہے تھے جوانہیں ہوگورٹس ایکسپریس پہنچانے والی تھیں۔ یہ گرمیوں کا ایک اور سہانا دن تھا۔ اسے لگا کہ پرائیویٹ ڈرائیومیں گرمی ہوگی جب وہ شام کووہاں پہنچے گا تواسے بھولوں کی رنگ برنگے باغیجے دیکھنے کا موقعہ ملے گالیکن اس خیال سے اسے ذرا بھی فرحت کا احساس نہیں ہوا تھا۔

''،...ری .....''

اس نے بلٹ کردیکھا۔فلیورڈیلاکورتیزی سے پھر کی سٹر ھیاں چڑھ کرسکول میں آرہی تھی۔اس کے پیچھے میدان کے اس پار کافی دور ہیری کودکھائی دے رہاتھا کہ دود یوہیکل گھوڑوں کو بھی میں جو تا جارہاتھا۔ ہیگر ڈاس کام میں میڈم سیسم کی مددکررہاتھا۔ بیاوکس بیٹن کی بھی رخصت ہونے کیلئے تیار ہورہی تھی۔

'' مجھے امید ہے کہ ہم پھرملیں گے۔''فلیور نے کہا جب اس نے ہیری کے پاس پہنچ کراپنا ہاتھ بڑھایا۔'' میں اپنی انگریزی عمدہ کرنے کیلئے یہاں ملازمت کرنا جا ہتی ہوں۔''

''تمہاری انگریزی تو پہلے ہی کافی اچھی ہے۔' رون نے د بی ہوئی آ واز میں کہا۔فلیوراس کی طرف دیکھ کرمسکرائی۔ ہر مائنی کی تیوریاں چڑھ گئیں۔

''اچھااب میں چلتی ہوں۔الوداع ہیری!تم سے ال کراچھالگا۔۔۔۔'' فلیور نے واپس جانے کیلئے مڑتے ہوئے کہا۔ ہیری کی قوت ارادی اتنی کمزورتھی کہاس کی کوئی مدد کر پاتی لیکن فلیور کے سراپے کاسحرتھا کہاس میں کسی قدراضا فیمکن ہوا، جب اس نے فلیور کوصحن کے دوسری طرف سے میڈم سیسم کی جانب جاتے ہوئے دیکھا۔اس کے چاندی جیسے بال دھوپ کی کرنوں میں حیکتے ہوئے لہرار ہے تھے۔

''معلوم نہیں ڈرم سٹرانگ کے طلباء واپس کیسے جائیں گے؟''رون نے آہ بھر کر کہا۔'' کیاوہ کارکروف کے بغیراس باد بانی جہاز کوچلا یائیں گے۔۔۔۔۔''

'' کارکروف نے جہازنہیں چلایا تھا۔۔۔۔''ایک روکھی آواز انہیں سنائی دی۔''وہ تواپنے کیبن میں ہی بیٹھے رہے تھے۔سارا کام تو ہم نے ہی کیا تھا۔''وہ کیرم تھاجو ہر مائنی الوداع کہنے کیلئے وہاں آیا تھا۔'' کیا میں تم سے پچھ دریابت کرسکتا ہوں؟''اس نے ہر مائنی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔

''اوہ ہاں! کیوں نہیں ..... ٹھیک ہے!''ہر مائنی تھوڑ اپریثان ہوتی ہوئے بولی۔ پھروہ کیرم کے پیچھے گئی اور ہجوم میں کہیں اوجھل ہوگئی۔'' ذرا جلدی آنا۔ بھیاں ایک منٹ میں یہاں پہنچنے ہی والی ہیں۔''رون نے پیچھے سے زور سے کہا۔ بہر حال ،اس نے ہیری کو بگھیوں کے آنے پر نظرر کھنے کیلئے کہا اور وہ اگلی چند ساعتوں تک اپنی گردن تھما کراسی طرف دیکھتار ہا جس طرف ہر مائنی اور کیرم اوجھل ہوئے تھے۔وہ اپنی ایڑھیاں اُٹھا اُٹھا کر ہجوم کے سروں کے اوپر سے دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ کیرم اور ہر مائنی کیا کر رہے تھے؟ وہ بہت جلدی ہی لوٹ آئی تھی۔رون نے ہر مائنی کی طرف دیکھالیکن اس کا چہرہ کافی اُداس تھا۔ '' مجھے سیڈرک ڈیگوری پیندتھا۔'' کیرم نے ہیری کی طرف دیکھتے ہوئے اچا تک کہا۔'' وہ ہمیشہ مجھے سے شائستہ انداز میں بات کیا کرتا تھا حالانکہ میں ڈرم سٹرانگ کا تھا۔ کارکروف کا طالبعلم تھا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔' اس نے اپنی تیوریاں چڑھاتے ہوئے کہا۔۔

''کیاتم لوگوں کے نئے ہیڈ ماسٹر کی تعیناتی عمل میں آگئ ہے؟''ہیری نے یو چھا۔

کیرم نے کندھےاچکا کرلاعلمی کا اظہار کیا۔اس نے بھی فلیور کی طرح اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر ہیری کے ساتھ ہاتھ ملایا اور پھر رون ہے بھی۔

رون کود کھے کراییا لگ رہاتھا جیسے اس کے دل میں کوئی در دنا ک کیفیت کروٹیں لے رہی ہو۔ جب کیرم مڑ کر جانے لگا تو رون اچا نک بول اُٹھا۔'' کیا میں تمہارا آٹو گراف لے سکتا ہوں؟''

ہر مائنی اپنی گردن گھما کران بگھیوں کی طرف دیکھ کرمسکرانے گئی جواب ان کی طرف بڑھ رہی تھیں۔ کیرم نے جیرانگی سے رون کو دیکھااور پھر بخوشی رون کےایک چرمئی کاغذیرا پنا آٹو گراف دے دیا۔

## \*\*\*

جبوہ کنگ کراس ٹیشن جانے کیلے ریل گاڑی میں سوار ہور ہے تھے تو موسم بے حد خوشگوار تھا۔ یہ اس موسم سے ماتا جاتا ہی تھا جوگذشتہ سمبر میں ہوگورٹس میں آتے ہوئے تھا۔ آج آسان میں ایک بھی بادل نہیں تھا۔ ہیری، رون اور ہر مائنی کو ایک خالی کمپارٹمنٹ مل گیا تھا۔ پک وجیون ایک بار پھررون کے تقریباتی پوشک کے نیچے چھپا ہوا تھا تا کہوہ لگا تار شور نہ مجائے۔ ہیڈوگ اپنے پنجر سے میں اونگھر ہی تھی اور اس کا سراس کے پروں کے نیچے چھپا ہوا تھا۔ کروک شائنس ایک خالی نشست پرٹائکیں پھیلا کر لیٹی ہوئی تھی اور کسی میں اونگھر ہی تھی اور اس کا سراس کے پروں کے نیچے چھپا ہوا تھا۔ کروک شائنس ایک خالی نقو ہیری، رون اور ہر مائنی نے کھل اونی کشن کی مانندوکھائی دے رہی تھی۔ جب ریل گاڑی جنوب کی سمت میں تیز رفتاری سے چلنے گی تو ہیری، رون اور ہر مائنی نے کھل کر بہت ساری با تیں کیں ، جبیبا کہ انہوں نے گذشتہ ہفتے میں بالکل نہیں کیا تھا۔ ہیری کومسوں ہوا کہ الودا عی تقریب میں ڈور کی الشک اسک کو دھو ڈالا تھا۔ اب ان حادثات پر بات چیت کرنا بہت کم دردناک محسوں ہور ہا تھا۔ والڈی مورٹ کا راستہ روگئے ڈمبل ڈوراب کیا قدم اُٹھانے والے تھے، اس بارے میں ہونے والے تبادلہ خیال کا سلسلہ اس والڈی مورٹ کا راستہ روگئے ڈمبل ڈوراب کیا قدم اُٹھانے والے تھے، اس بارے میں ہونے والے تبادلہ خیال کا سلسلہ اس وقت تک جاری رہا جب تک دو بہر کے کھانے کیلئے ٹرالی ان کے کمیارٹمنٹ کے درواز رہ تک پہنے نہیں ہوئے والے تبادلہ خیال کا سلسلہ اس

جب ہر مائنی ٹرالی سے خریداری کرنے کے بعد واپس لوٹی اوراس نے بقیہ پیسے واپس اپنے سکول کے بستے میں رکھے تو وہ روز نامہ جادوگرا خبار نکال کر بیٹھ گئی جواس نے چلتے وقت بستے میں ڈال دیا تھا۔ ہیری نے اس کی طرف دیکھا۔اسے محسوس ہوا کہ شاید وہ پہ جاننا ہی نہیں جا ہتا تھا کہاں میں کیا لکھا ہے لیکن ہر مائنی نے اسے اخبار کی طرف دیکھتے ہوئے یا کراطمینان سے کہا۔

''اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔تم خود دیکھ لو۔اس میں کچھ بھی نہیں لکھا ہے۔ میں روزانہ فورسے پورااخبار پڑھتی ہوں۔تیسرے ہدف کے بعدا گلے دن بس ایک چھوٹی سی خبرشائع ہوئی تھی جس میں یہ کہا گیا تھا کہتم نے سہفریقی ٹورنامنٹ کی سیریز جیت لی ہے اور اس میں سیڈرک کا تو دور دور تک ذکر بھی نہیں کیا گیا تھا۔اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں لکھا گیا ہے۔اگرتم مجھ سے بچھ پوچھوتو فیج انہیں اپنامنہ بندکرنے کیلئے مجبور کررہا ہے۔۔۔''

''وہ ریٹاسٹیکر کا منہ بھی بندنہیں کریائیں گے۔' ہیری نے جلدی سے کہا۔''اس طرح کی کہانی کیلئے تو بالکل بھی نہیں .....' ''اوہ! ریٹانے تیسرے مدف کے بعد کچھ بھی نہیں لکھا ہے۔'' ہر مائنی نے عجیب سی د بی ہوئی آ واز میں کہا ..... پھراس نے تھوڑی کا نیتی ہوئی آ واز میں کہا۔'' بھی تو ہے کہ ریٹاسٹیکرا ب کچھ مرصے تک کچھ بھی نہیں لکھ پائے گی۔ جب تک کہوہ بینہ چپاہے کہ میں اس کا راز منکشف کرودوں .....''

''تم بیکیا کہرہی ہو....؟''رون نے تنک کر پوچھا۔

'' مجھے یہ پیۃ چل گیا ہے کہ ہوگورٹس میں آنے کی ممانعت کے باوجودوہ راز دارانہ باتیں کیسے ن لیا کرتی تھی .....' ہر مائنی نے تیزی ہےکہا۔

ہیری سمجھ گیا کہ ہر مائنی انہیں بیہ بات بتانے کیلئے کئی دنوں سے بے چین ہوگی لیکن حالات کی نزا کت کود کیھتے ہوئے خود پر قابو رکھے ہوئے تھی۔

''وہ ایسا کیسے کر رہی تھی ....؟''ہیری نے فوراً یو چھا۔

''تم نے کیسے پتہ لگایا....؟''رون نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔

'' دراصل بیخیال تم نے ہی مجھے دیا تھا ہیری!''ہر مائنی نے پرسکون انداز میں بولی۔

''میں نے ....؟''ہیری نے الجھن کا شکار ہوتے ہوئے یو چھا۔'' مگر کیسے ....؟''

'' بھونرے کی طرح بھیں بھیں کرنے کی بات کہہ کر .....' ہر مائنی نے مسکرا کر کہا۔'' دیکھو! ریٹاسٹیکرایک بھیس بدل چو پائی جادوگرنی ہے لیکن اس نے اس کی رجسٹریشن نہیں کروائی ہے۔ وہ تبدیلی ہیئت کے ذریعے اپنا روپ بدل سکنے کی صلاحیت پر قدرت رکھتی ہے۔''

ہر مائنی نے اپنے بیگ میں سے کانچ کی ایک چھوٹی کارک لگی بوتل نکالی۔

''تم مٰداق کررہی ہو۔۔۔۔''رون نے جیرانگی سے بوٹل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔''تم ایبا۔۔۔۔۔یوہ نہیں ہے۔۔۔۔۔؟'' ''جی ہاں!۔۔۔۔۔ یہ وہی ہے۔''ہر مائنی نے خوش ہوتے ہوئے بوٹل ان کےسامنے لہرائی۔ بوٹل کے اندر کچھ پتے ، جچھوٹی سی ٹہنی

اورایک موٹا بھونرا قید دکھائی دے رہاتھا۔

'' یہ بھی نہیں ہوسکتا۔۔۔۔۔تم یقیناً مٰداق کررہی ہو۔۔۔۔'' رون ہکلاتا ہوا بے یقینی کے عالم میں بولا۔وہ بوتل کے کو گھور کر دیکھ رہاتھا پھراس نے اسے اپنی نظروں کے سامنے سے ہٹادیا۔

'' 'نہیں! میں مٰداق نہیں کر رہی ہوں۔''ہر مائنی نے مسکراتے ہوئے کہا۔'' میں نے اسے ہپتال کی کھلی کھڑ کی پر پکڑا تھا۔غور سے دیکھوتو تنہمیں اس کے چہرے پراس کی عینک کے نشان دکھائی دیں گے۔''

ہیری نے دیکھا کہ ہر مائنی واقعی صحیح کہدرہی تھی۔اسے اور کچھ بھی یا دآیا۔

" ہاں! مجھے یادآیا کہ جب ہم نے ہیگر ڈکومیڈم میکسم کے سامنے اپنی ماں کا تذکرہ کرتے ہوئے سناتھا،اس رات میں نے مجسے پرایک بھونرے کو بیٹھے ہوئے دیکھاتھا....."ہیری بولا۔

''بالکل!''ہر مائنی نے کہا۔''اور جب جھیل کے کنارے وکٹر سے میری گفتگو ہور ہی تھی تواس نے میرے بالوں سے ایک بھونرا نکالاتھا۔۔۔۔۔۔اورا گرمیں غلط نہیں ہوں تو جس دن تمہارے نشان میں در دہوا تھا،اس دن ریٹاسٹیکرعلم جوتش کی کلاس میں کھڑکی کی چوکھٹ پربیٹھی ہوئی ہوگی جوتم نے ہوالینے کیلئے کھول دی تھی۔وہ پوراسال کہانیوں کے پیچھے بھیں بھیں کرتی رہی تھی۔۔۔'' ''اوہ ہاں! جب ہم نے ملفوائے کو درخت کے نیچے کھڑے دیکھا تھا۔۔۔'' رون نے آ ہستگی سے کہا۔

'' تب وہ اس سے بات چیت کرر ہاتھا اور وہ اس کے ہاتھ پربیٹھی ہوئی تھی۔''ہر مائنی نے تیزی سے کہا۔'' وہ یہ بات جانتا تھا۔ اسی طرح ریٹاسٹیکر سلے درن کے دوسر بے لوگوں سے انٹرویو لے پار ہی تھی۔ سلے درن والوں کواس بات سے کوئی غرض نہیں تھی کہ وہ غیر قانونی جرم میں ملوث ہور ہے ہیں کیونکہ وہ تو اسے ہمارے اور ہمیگر ڈکے بارے میں بری بری خبریں دینا چاہتے تھے۔''

اطمینان سے مسکراتے ہوئے ہر مائنی نے کانچ کی بوتل محتاط انداز میں اپنے بستے میں واپس رکھ دی تھی۔اس کھے کمپارٹمنٹ کا دروازہ کھلا۔

''بڑی عقلمندی کا کام کیاتم نے مس گرینجر!'' ڈریکوملفوائے نے کہا۔ کریب اور گؤل اس کے عقب میں کھڑے تھے۔ وہ تینوں پہلے کی بہنسبت کچھزیادہ خوش،مغرور اور خطرناک لگ رہے تھے۔ملفوائے آ ہستہ آ ہستہ کمیارٹمنٹ کے اندر چلا آیا اس نے چاروں طرف سرگھما کر جائزہ لیا۔اس کے چہرے پر زہریلی مسکراہٹ تھر کنے لگی۔

''تم نے ایک صحافی کو پکڑ لیا اور پوٹر دوبارہ ڈمبل ڈورکی آنکھوں کا تارہ بن گیا۔ یہ تو بڑی دلچسپ بات ہے، ہے نا؟' اس نے ان دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کی بدصورت مسکان کچھزیا دہ ہی پھیل گئ تھی۔ کریب اور گؤل حسب معمول کھی کونے لگے۔
''اس چیز کے بارے میں سوچ رہے ہویا نہیں؟''ملفوائے نے ان نتیوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔''یا پھر بیا داکاری کررہے ہوکہ ایسا پچھ ہواہی نہیں؟''

'' د فع ہوجاؤ.....''ہیری نے بخی سے کہا۔

جب سے اس نے ڈمبل ڈور کی تقریر کے دوران ملفوائے ،کریب اور گؤل کوسر گوشیاں کرتے ہوئے سناتھا تب سے ملفوائے کا اس سے سامنانہیں ہواتھا۔اس کے کا نوں میں ایک طرح کی گھنٹی نے رہی تھی۔اس کے ہاتھ نے چو نعے کے اندر چھڑی کو مضبوطی سے پکڑلیا تھا۔

''تم نے ہار نے والا گروہ کا انتخاب کیا ہے پوڑ! میں نے تمہیں پہلے ہی خبر دار کیا تھا۔ میں نے تمہیں پہلے ہی دن بتایا تھا کہ اپنے دوستوں کے انتخاب میں تمہیں بہت مختاط رہنا چاہئے۔ یاد ہے نا؟ جب ہم پہلی بار ہو گورٹس آتے ہوئے ریل گاڑی میں ملے تھے؟ میں نے تم سے کہا تھا کہ اس طرح کے اوٹ پٹا نگ لوگوں کے ساتھ مت رہا کرو۔' اس نے رون اور ہر مائنی کی طرف سر جھٹک کر کہا۔ ''اب بہت دیر ہو چکی ہے پوڑ! اب تاریکی کا شہنشاہ لوٹ آیا ہے۔ بیلوگ سب سے پہلے موت کے گھاٹ اتریں گے، بدذات اور ماگلوؤں کے ہمدرد پہلے جائیں گے۔ میرا مطلب ہے کہ وہ دوسر نے نمبر پر مارے جائیں …… پہلے نمبر پر تو سیڈرک ڈیگوری چلاگیا ہے، ہے نائی''

ایسالگاجیسے سی نے کمپارٹمنٹ میں بہت زیادہ آتش بازی کا مظاہرہ کر دیا ہو۔ ہر طرف جادوئی کلمات کی چنگاریوں کی چکاچوند روشنی پھیل گئی۔ ہیری نے بلکیں جھپک کر کمپارٹمنٹ کے فرش کی طرف دیکھا۔ ملفوائے، کریب اور گؤل دروازے کے پاس بے ہوش پڑے تھے۔ ہیری، رون اور ہر مائنی اُٹھ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ ان تینوں نے الگ الگ جادوئی کلمات کے واراستعال کئے تھے اور ایسا صرف انہوں نے ہی نہیں کیا تھا۔

''ہم یہ دیکھنے آئے تھے کہ کہیں یہ تینوں کوئی شرارت تو نہیں کررہے ہیں۔' فریڈ نے کہا جب وہ گؤل پر پاؤں رکھ کر کمپارٹمنٹ کے اندر داخل ہوا۔ اس کی چھڑی باہر نکلی ہوئی تھی اور جارج کی بھی ..... جارج اندر آتے ہوئے احتیاط سے ملفوائے پر پیرر کھتے ہوئے اندر داخل ہوا۔'' دلچیپ اور اثر دار ....' جارج نے کریب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔'' یہ مہاسے بھوٹے والا جادوئی کلمہ کس نے استعال کیا تھا؟''

''میں نے ....،' ہیری نے تیزی سے کہا۔اس کے چہرے پرابھی غصہ پھیلا ہوا تھا۔

''عجیب بات ہے۔۔۔۔'' جارج نے مسکراتے ہوئے کہا۔''میں نے چیچپاہٹ کا جادوئی کلمہ استعال کیا تھا۔ایسا لگتا ہے کہ شاید ان دونوں کا استعال ایک ساتھ نہیں کرنا چاہئے۔اس کے پورے چہرے پرچھوٹے چھوٹے کا نٹے اُگ چکے ہیں۔ان لوگوں کو یہاں سے ہٹانا ہوگا۔ بیتو کمپارٹمنٹ کی خوبصورتی پر بدنما داغ معلوم ہوتے ہیں۔۔۔۔''

رون، ہیری اور جارج نے لاتیں مار مارکر ہے ہوش ملفوائے ، کریب اور گؤل کو باہر دھکیلا۔ جادوئی واروں کی سنگینی کا انداز ہان کی حالت کود کیچے کرلگایا جاسکتا تھا کیونکہ وہ نتیوں کی کافی بری حالت میں تھے۔انہوں نے ان نتیوں کوراہداری میں واپس پہنچا دیا تھا پھر وہ اپنے کمیارٹمنٹ میں واپس لوٹ آئے اوراس کا درواز ہبند کر دیا۔

'' کیا کوئی دھا کے دار پتوں کا کھیل کھیلنا چاہے گا؟'' فریڈ نے تاش کی گڈی سے پتے نکالتے ہوئے کہا۔ جب وہ پتوں کا کھیل کھیلنے میں مگن تھے تب ہیری نے ان سے پوچھنے کا فیصلہ کیا۔

'' کیاتم لوگ اب ہمیں بتا سکتے ہو کہتم کسے بلیک میل کررہے تھے؟''اس نے بوچھا۔

''اوه .....وه بات ....،' جارج چونک کر مکلایا۔

''اباس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔''فریڈنے اپناسرلا پروائی سے ہلاتے ہوئے کہا۔'' کوئی اتنی اہم بات نہیں تھی۔کم از کم اب تو بالکل نہیں ہے۔۔۔۔۔''

" ہم نے کوشش ترک کردی ہے ....، 'جارج نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔

لیکن جب ہیری،رون اور ہر مائنی نے ان پر دباؤڈ الاتو منہ کھولنے پرمجبور ہوگئے۔

''ٹھیک ہے۔۔۔۔ٹھیکے ہے!اگرتم لوگ واقعی جاننا چاہتے ہو۔۔۔۔تو وہ لیوڈ وبیگ مین تھے۔''فریڈ نے مسکراتے ہوئے کہا۔

''بیگ مین؟''ہیری تیکھی آواز میں بولا۔''تم بیکہنا چاہ رہے ہو کہ تاریکی کا نشان.....''

' د نہیں نہیں!'' جارج جلدی سے بولا۔'' ایسی کوئی بات نہیں ہے، گدھے کہیں کے۔ان کے پاس تو اتنا د ماغ ہی نہیں ہوسکتا

هوگا.....'

''احیھا.....تو پھرکیابات تھی؟''رون نے تیوریاں چڑھاتے ہوئے کہا۔

''تہہیں یاد ہے۔''فریڈجھجکتے ہوئے بولا۔'' کیوڈج ورلڈ کپ میں ہم نے اس کے ساتھ شرط لگائی تھی کہ فائنل آئر لینڈ جیتے گامگر سنہری گیندوکٹر کیرم ہی پکڑے گا۔۔۔۔''

''ہاں....''ہیری نے آہستگی سے کہا۔

''اس دھوکے بازنے ہمیں مایا سکے پکڑا دیئے تھے جوآئر لینڈ کے آئرشی بونوں نے استقبالیہ شومیں سٹیڈیم میں برسائے تھے'' دنۃ ،'' '' تو کیا.....'' فریڈنے شجیدگی کے ساتھ کڑھتے ہوئے کہا۔'' وہ سونے کے سکے غائب ہو گئے ۔اگلی صبح تک وہ سب غائب ہو گئے تھے اور ہم بالکل کنگال.....''

''لیکن محض اتفاق بھی ہوسکتا ہے، ہے نا؟''ہر مائنی نے کہا۔

''ہاں! پہلے تو ہمیں بھی یہی لگا تھا۔''جارج نے رنجیدہ ہوتے ہوئے کہا۔''ہم نے سوچا کہ اگرہم انہیں خطاکھ کریہ بتادیں کہ ان سے کوئی غلطی ہوگئ ہے تو وہ ہمیں اصلی سونے کے سکے دے دیں گے لین ایسی کوئی نوبت ہی نہیں آئی۔ انہوں نے تو ہمارے خط کا جواب دینا بھی ضروری نہیں سمجھا۔ہم نے ہوگورٹس میں بھی کئی باران سے اس بارے میں بات چیت کرنے کی پوری کوشش کی لیکن وہ ہمیشہ ہم سے کئی کتر اکرنکل جاتے تھے اور طرح طرح کے بہانے گھڑتے تھے۔''

'' آخری ایام میں وہ ہم سے کافی ناراض رہنے گئے۔'' فریڈ نے کہا۔'' انہوں نے ہمیں کہا کہ ہم ابھی بہت چھوٹے ہیں،اس لئے ہمیں شرط لگانے کا کامنہیں کرنا چاہئے تھاوہ ہمیں پیسے بالکل نہیں دیں گے۔۔۔۔۔''

''اس پر ہم نے ان سے درخواست کی کہ وہ شرط کے پیسے نہ ہمی وہ کم از کم ہماری حقیقی رقم ہمی لوٹا دیں۔'' جارج نے غصے سے کہا۔ ''انہوں نے اس بات یرتو کوئی ا نکارنہیں کیا ہوگا ہے نا؟''ہر مائنی نے یو حیھا۔

''وه صاف مکر گئے تھے....''فریڈ نے جلدی سے کہا۔

''اوہ!وہ تو تمہاری ساری بحیت تھے....'رون تاسف بھرے انداز میں بولا۔

''بیگ مین نے تمہارے نام پر داؤ کھیلا تھا۔'' فریڈ نے کہا۔''تم پر بڑا جواً لگایا کہتم بیسہ فریقی ٹورنامنٹ کی سیریز جیت جاؤ گے.....جوغوبلن کےخلاف ایک جان چھڑانے والامعاہدہ تھا جبکہ غوبلن جواریوں نے تمہاری ہارمیں شرط لگائی تھی۔''

''اوہ!.....اسی لئے ہ بار بارمیری مدد کرنے کی کوشش کررہے تھے۔'' ہیری نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔'' چلوا چھا ہوا.....تواب جب میں جیت گیا ہوتو کیا بیگ مین تمہیں تمہارے پیسےلوٹا سکتے ہیں .....'' ''نہیں!''جارج نے منہ لٹکا کرکہا۔''غوبلن جواریوں نے بھی ان کے ساتھ ویسا ہی گنداکھیل کھیلا۔وہ کہتے ہیں کہتم ڈیگوری کے ساتھ پہلے نمبر پرآئے ہو۔ جبکہ بیگ مین نے بیشرط لگائی تھی کہتم تنہا ہی بیہ مقابلہ جیتو گے۔اس لئے بیگ مین بھاگ کھڑے ہوئے۔وہ تیسرے ہدف کی افراتفری میں ہی موقع پاکرکھسک گئے تھے۔''

جارج نے گہری سانس بھری اور دھا کے دار تاش کے بیوں کو بھینٹنے لگا۔

باقی کا سفرنہایت خوشگوارگزرا۔ ہیری اپنی نشست پر بیٹھا سوچ رہاتھا کہ کاش یہ سفر بھی پایتہ کمیل تک ہی نہ پہنچ پائے اور ریل گاڑی بھی کنگ کراس سٹیشن تک پہنچ پائے ۔ لیکن جیسا اس نے اس سال سکول میں مشکل حالات کا سامنا کرتے ہوئے سیھا تھا کہ ناخوشگوار حالات کو جھوٹ کے سہار ہے جھٹل یا نہیں جا سکتا اور نہ ہی انہیں اگلے دن پرٹال دینے سے ان کے اثر ات زائل ہو سکتے ہیں کیونکہ وقت بھی سے نہیں پڑتا ۔ جلد ہی ہوگورٹس ایکسپرلیس فراٹے بھرتی ہوئی کنگ کراس اسٹیشن کے پلیٹ فارم نمبر پونے دس پر جا کہنچی اور آ ہستہ آ ہستہ ہوتے ہوئے رک گئی۔ طلباء کے باہر نکلنے کا شور اور سامان تھسٹنے کی آ وازیں سنائی دینے لگیں ۔ رون اور ہر مائنی اپنے صندوق لے کررا ہداری میں آئے اور دونوں چپوں کے بے ہوش جسموں کو حقارت بھری نگا ہوں سے دیکھتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھ گئے۔ بہر حال ہیری اپنی نشست پر بیٹھار ہا۔

"فريرْ....جارج!ايك منك بات سنو!"

جڑواں بھائی بلیٹ کراس کی طرف دیکھنے لگے۔ ہیری اپنی نشست سے اُٹھا اور اپنا صندوق کھولنے لگا۔اس نے ایک جھوٹی سی یوٹلی نکالی جس میں سے فریقی ٹورنامنٹ کی انعامی رقم موجودتھی۔

''اسےتم رکھاو!''اس نے پوٹلی جارج کے ہاتھ پرر کھتے ہوئے کہا۔

'' یہ کیا ہے؟''فریڈنے حیرت بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔

''اسے لے لو ..... مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔'' ہیری ملخی سے بولا۔

''تم پاگل ہوگئے ہوکیا؟''جارج نے ہیری کو پوٹلی واپس تھاتے ہوئے کہا۔ ہیری ایک قدم بیچھے ہٹ گیا۔

''نہیں! میں پاگلنہیں ہوا ہوں۔'' ہیری نے تیز لہجے میں کہا۔''تم لوگ اسے لےلواورا پی خواہشوں کی تکمیل میں جتے رہو۔ بیہ جوک شاپ کی ابتدا کیلئے ہیں!''

''وہ واقعی پاگل ہوگیاہے۔''فریڈنے بھرائی ہوئی آ واز میں کہا۔

''سنو!''ہیری نے تلخ لہجے میں غراتے ہوئے کہا۔''اگرتم اسے نہیں لو گے تو میں اسے کسی گندے نالے میں بھینک دوں گا۔ میں اس پسیے کا حصول کبھی نہیں چاہتا تھا اور مجھے اس کی ضرورت بھی نہیں ہے لیکن مجھے بنسی کی ضرورت ہے جو مجھے سے کھو گئی ہے۔ ہم سبھی کو بنسی کی ضرورت ہے مجھے بیا حساس ہور ہاہے کہ جلدی ہی وہ وقت آنے والا ہے جب ہماری زندگی میں بنسی کی ضرورت کی بڑی قلت

پیدا ہوجائے گی۔''

''ہیری!'' جارج نے کمزورآ واز میں کہااورا پنے ہاتھوں میں پکڑی ہوئی پوٹلی کوتولا۔''اس میں توایک ہزارگیلن ہوں گے.....'' ''ہاں!''ہیری نے مسکراتے ہوئے کہا۔'' ذراسو چوتو سہی ۔اس میں کتنی ساری کنگری کریمیں بن جائیں گی .....'' جڑواں بھائیوں نے اس کی طرف گھور کر دیکھا۔

''بس اپنی ممی کو بیمت بتانا کتمهیں بیہ پیسے کہاں سے ملے .....لیکن مجھے لگتا ہے کہاب وہ پنہیں چاہتی ہوں گی کہتم مستقبل میں محکمے کی ملازمت ہی کرو.....''

''ہیری!''فریڈنے کچھ کہنا شروع کیا ہی تھالیکن ہیری نے اپنی چھڑی باہر نکال لی۔

''دویکھو!''اس نے سپاٹ لہجے میں ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔''اسے چپ چاپ رکھ لو ..... ورنہ میں تم پر بھی مہاسے پھوڑ نے والے جادوئی کلمے کا وار کر دوں گا،اب میں ایسے بہت ساری جادوئی کلمے سیکھ چکا ہوں بس ایک مہر بانی کر دینا کہ رون کو نئے تقریباتی پوشاک دلوادینا اور کہنا ہے کہ وہ تمہاری طرف سے ہی تخفہ ہے۔''

اس سے پہلے کہ جڑواں بھائی اس سے اور کچھ کہہ پاتے۔ ہیری نے اپنے صندوق کو کھینچتے کو باہر کی راہ لی۔وہ ملفوائے، کریب اور گؤل کو پھلانگتا ہوا آ گے نکل گیا جواب فرش پر بے ہوش پڑے تھے۔

ورنن انکل ستون کے دوسری طرف کھڑے اس کا انتظار کر رہے تھے۔مسز ویز لی ان کے قریب ہی کھڑی ہوئی تھیں۔ ہیری کو دیکھتے ہی مسز ویز لی نے اسے کس کر سینے سے لگا لیا۔وہ اس کی بلائیں لینے لگیں اور اس کے کان میں سرگوشی کی۔'' مجھے لگتا ہے کہ ڈمبل ڈور تمہیں گرمیوں میں آخری ایام میں ہمارے گھر رہنے کی اجازت دے دیں گے۔خط لکھتے رہنا ہیری!''

''ہیری! پھرملاقات ہوگی .....'رون نے اس کی کمر تھپتھپاتے ہوئے کہا۔

''الوداع ہیری!''ہر مائنی نے آگے بڑھ کر کہااورایک ایسی حرکت کی جواس سے پہلے اس نے بھی نہیں کی تھی۔اس نے اسے گلے لگایااور رخساریر بوسہ لے لیا۔

''شکریہ ہیری!''جارج نے سرگوشی کرتے ہوئے کہااور قریب کھڑے فریڈنے بھی آ ہستگی کے ساتھ سر ہلایا۔ ہیری نے مسکرا کر ان کوآ نکھ ماری۔

ورنن انکل کے قریب پہنچا اور ان کے پیچھے چپ جاپ شیشن سے باہرنکل آیا۔ ڈرسل گھر انے کی کار میں بیچیلی سیٹ پر بیٹھتے ہوئے ہیری نے سوچا ابھی سے پریشان ہونے سے کیا حاصل ہوگا؟ جبیبا ہمگر ڈنے کہا تھا کہ جو ہونا ہے وہ تو ہوکر ہی رہے گا .....اور جب وہ ہوگا تب وہ اس سے نبٹ لیں گے .....قبل از وقت پریشان ہونے سے کیا فائدہ؟